على المنافعة المناس الم

# المريزوني التقالين

سُورةُ الكهف .....تا..... سُورةُ التاس

#### تقذيم وكاوش

شيخ الاسلام فقيه لعصر ضريمت لا مامفتى محمد تفي عُمَّا ني يِلْم

#### نظرثاني

عالم رّباني ضريم كالنافي عبدالقادر صَاحَبُ

#### مرتب

حضرية صُوفى محراقبال قريشى صَاحبط (خليفه ارشدُ فتى أظم حضرت مولانا مفتى محمدُ فيع صاحب؛

#### r-m

إِدَارَةُ تَالِيُفَاتِ اَشْرَفِيَّنَّ پوک فواره نستان پَکِتْ ان \$061-4540513-0322-6180738





جديداضافه شده أيديشن



سُورةُ الكهف ....تا .... سُورةُ الشّوري

#### تقتريم وكاوش

ينخ الاسلام فقيه لعصر ضريح لام مفتى محمد تقى عُمَّاني بلم

#### نظرثاني

عالم رّباني ضريم لا مفتى عبدالقا در صاحب التا

#### مرتب

صرين صُوفى محراقبال قريشى صَاحب ِ الله مَا يَعْمُ مُوفِع صاحب ِ الله مَا يَعْمُ فَعْ صاحب ِ ) (خليفه ارشده فتي مُرشفي صاحب ِ

اِدَارَةُ تَالِينَفَاتِ اَشْرَفِتِيمُ پوک فواره مُلتان پَکِتْتَان پوک فواره مُلتان پَکِتْتَان (061-4540513-0322-6180738)





## أبثرف أنفاسير

تاریخ اشاعت دواره تالیفات اشرفید ملتان ناشر اداره تالیفات اشرفید ملتان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتياه

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانونی مشیو قانونی مشیو قانونی مشیو قیصر احمد خان (ایدود کیٹ ہائی کورٹ بتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ چربھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ماکر ممنون فرمائیں تاکم آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جز اکم اللہ

اداره تالیفات اشرفید... چوک فواره... بلتان اسلای کتاب کمر خیابان سرید عظیم مادیت سداد لیندی اداره اسلامیات ...... انارکلی ..... لا بهور دارالا شاعت ...... اردو بازار ..... کراچی مکتبه سیداحمه شهید ..... اردو بازار ..... لا بهور دارة الانور ..... نیونا دکن ...... کراچی مکتبه در مانید است اردو بازار ..... لا بهود مکتبه دارالاخلاص ... قصد خوانی بازار .... بیثا ور الاحلام ... قصد خوانی بازار .... بیثا ور الاحلام ... تصد خوانی بازار .... بیثا ور الاحلام ... تصد خوانی بازار .... بیثا ور الاحلام ... تصد خوانی بازار .... بیثا ور





الله تعالى كفضل وكرم سيحكيم الامت مجد دالملت حضرت تفانوى رحمه الله كالهامي تفسیری نکات کے اس مجموعہ کو جوعوام وخواص میں مقبولیت ہوئی و وعتاج بیال نہیں۔ اال علم اورتفسیری ذوق کے افراد نے اس مجموعہ کونعت غیر مترقبہ مجھااورخوب استفادہ کیا۔ حكيم الامت تفانوى رحمه الله كخطبات وملفوظات سيمزير تفسيرى نكات كااضافه كياكيا-قرآنی سورتوں کی ترتیب اور ربط پرمشتل مربی رسالہ'' سبق الغایات فی نسق الآیات'' بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں الحق کردیا گیا ہے۔ اس جدیدایدیش میں مکنه حد تک از سرنونیج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امیدہے کیلم دوست حضرات اس اضافہ وہیجے شدہ ایڈیشن کو پہلے سے بہتریا ئیں گے. الله تعالى اس جديدايديش كوشرف قبوليت سينوازي - آمين احقرمحمراسحاق غفرله ذ والححه ۳۳ اهه، دهمبر 2009ء

## اجمالي فهرست

|     | • |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 0   |   | سورة الكهف                      |
| ٣.  |   | ہورۃ مریب                       |
| 25  |   | ہورۃ مریب<br>ہورۃ طہ            |
| 50  |   | سورة الانبياء                   |
| 77  |   | سورة العي                       |
| ۸V  | _ | سورة الني منون                  |
| 78  |   | سورة النور                      |
| 141 |   | سورة الفرقان                    |
| 731 |   | سورة الشعرآء                    |
| 121 |   | سورة النبل                      |
| 10. |   | سورة القصيص                     |
| 171 |   | سورة العنكبوت                   |
| 197 |   | سورة الروم                      |
| 1.2 |   | سورة لقسان ٔ                    |
| 717 |   | سورة الاحزاب                    |
| 700 |   | سورة سبيا                       |
| 177 |   | سورة فاطر                       |
| 777 |   | سورة ينس                        |
| 477 |   | سورة الصيافات                   |
| 377 |   | سورة ص                          |
| 797 |   | سورة الزمر                      |
| 426 |   | سورة البيؤمن                    |
| 777 |   | سورة حُهم السجدة<br>سورة الشورى |
| 450 |   | سورة الشورئ                     |

## شؤرة الكهف

بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمِ

## واذاعتزلت ومايع بكون إلاالله فأوال الكهفي

يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ تَرْمُتِهِ وَيُعَيِّىٰ لَكُمْ مِنْ امْرِكُمْ مِّرْفَقًا اللهِ

تر اور جبتم ان لوگوں ہے الگ ہو گئے ہواوران کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے تو تم (فلاں) غارمیں چل کر پناہ لوتم پر تمہارارب اپنی رحمت پھیلا دے گااور تمہارے لئے تمہارے اس کام میں بھی کامیانی کاسامان درست کردے گا۔

## تفيري كات

#### قصهاصحاب كهف

یے قصد اصحاب کہف کا ہے۔ میں مفصل قصد ان کا نہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں بقد رضرورت ہی ہے۔ اکثر واعظین قصے ہی بیان کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کامشر بقوموافق قرآن کے بیہ ہے۔ اکثر واعظین قصے سکندر و دارانخواندہ ایم از ما بجر حکایت مہرو وفا میرس مترجم نے۔ بہم نے داراؤسکندرکا قصہ نہیں پڑھا ہم سے قومجت ودفاکا قصہ تو بوچھ۔ اصحاب کہف ایک مشہور جماعت کا لقب ہے۔ بیسات آدمی شے ایک کافر بادشاہ کے زمانے میں وہ

بادشاہ بتوں کو سجدہ کرایا کرتا تھا ان سات کو اللہ تعالی نے خود بخود ہدایت کی اور تو حیدان کے دل میں گھر کر گئ اب ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو بادشاہ ہم سے شرک کرائے گا اور مقابلہ کریں تو کیسے کر سکتے ہیں سات آ دمی ایک سلطنت کا کس طرح مقابلہ کریں الی صورت میں آ دمی اپنی جان اور ایمان مخفی ہو جانے اور بھاگ جانے ہی سے بچاسکتا ہے ہاں شاذ و تا در اتفاق سے ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ کی حکمت عملی سے حق بھی ظاہر ہوجائے اور جان وایمان بھی نے جائے۔

اس کئے ان حضرات نے اس میں سلامتی مجھی کہ سب سے خفیہ طور سے رہو چنانچہ چندروز تک مخفی طور سے رے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ یوں کب تک رہیں گے اگر کسی دن ظاہر ہو گئے تو پھر آفت آوے گی اور نیزیہاں اگرای طرح رہتے رہے توان کی صحبت کا اثر نہ ہم پر ہوجادے اس لئے کہیں الی جگہ چل دو کدان کو ہماری مطلق خبرند ہو چنانچ مشورہ کر کے وہ ایک غار میں جاچھے اور ان کے ہمراہ ایک کتا بھی چلا گیا اور وہاں پر ان پر اللہ تعالی نے نوم مسلط کردی چنانچے تین سو برس سوتے رہاں کے بعد آ کھ کلی آگے پورا قصدان کا اس سورة میں ہے عجیب قصہ ہے مجھ کوا تناہی بیان کرنا تھا غرض اس مقام کی بیآیت ہے اس آیت میں ان کے مشورہ کا ذکر ہے۔ ترجماس آيت كايه بكرجب تم ان سي عليمده بو كاوران كمعبودول سيسواالله ك- الاالله على دو احمال ہیں اول توبیکہ یا توان میں معبدون عامل ہاس وقت توبیعنی مول کے کہتم لوگ ان کفارے اورجن کی وہ سوائے اللہ کے عبادت کیا کرتے تھان سے علیحدہ ہو گئے لیکن اس توجید بران کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتهاس كلام سيمعلوم بيس بواردوسرى توجيريب كدالا المله اعتز لتموهم كامعمول بوليني جب كمتم لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے مگر اللہ ہے کہ اس سے علیحدہ نہیں ہوئے اس صورت میں اسٹنا منقطع ہو گا اور الاالله كى ينقذريهوگى لكن الله فلم تعتزلوه فاواالى الكهف لينى جبان علىحده مو كتواب غارى طرف چلونتیجاس کاکیا ہوگا ینشولکم ربکم من رحمته لین نتیجدید اکتیمار کے التیممارارب این رحمت کا حصد پھیلائیں گے۔ بیلوگ کیسے مؤ دب تھے کہ ان کو حالائکہ نہ شرائع معلوم تھے نہ کس سے تعلیم یا ٹی تھی نہ کس کے محبت بإفته تصليكن مؤ دب ال درجه كه واذ اعتزلتموهم النح يء وبم موتاتها كه شايدالله تعالى كوبهي جهورً دیا ہواس لئے کہ کلام اس طرح کا ہے جیسے ہمارے محاورہ میں کہا کرتے ہیں کہ میاں جبتم نے سب معبودین کوچھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ بھی بظاہر داخل ہیں کیونکہ وہ سب ہی کے معبود ہیں بت برست بھی ان کی عبادت کے مدعی ہیں گوا گرالا اللہ نہ ہوتا تب بھی پیمعلوم تھا کہان سب کواللہ ہی کیواسطے چھوڑ ا ہے تو پھرخدا کو کیسے چھوڑتے لیکن تا ہم کلام میں ادب محوظ رکھنے کے لئے الا الله بردھایا اس سے ان کا الله تعالیٰ کامحب ہونا اور نہایت مؤ دب ہونامعلوم ہوتا ہےاوردوسری عجیب بات رہے کتعلیم تو کہیں یائی نتھی ان کے دل میں رہ کیے آیا کردین کے بچانے کی ضرورت ہے بینہایت درجہ ان کے متادب ہونے کو بتلار ہاہے تیسر ہے یہ عار میں جانے کے تمرات کو بیان کیا کہ اللہ تعالی تم پراپنی رحمت نازل فرماویں گے اور حقیقت شائ ملاحظہ سیجئے کہ یوں کہ اپنینسر لکھ دبکھ من د حمت الکہ من بڑھایا جس سے یہ سکہ ستفاذ ہوا کہ حق تعالی کی رحمت غیر متاہی ہے جس پر رحمت ہوگی کوئی حصہ اس کا ہوگا باتی اس کی صفت رحمت کا کیا ٹھکانا ہے اس قدر وسیع ہے کہ جس کی بہایت نہیں ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس برس تک رحمت کا بیان کیا ایک روز قبر کا بیان فرما دیا تو گئی آدمی مرگے الہام ہوا کہ اے عبدالقادر کیا ہماری آئی ہی رحمت تھی کہ چالیس برس میں اس کا بیان ختم ہو کیا پس رحمت کی اور اس طرح حق تعالی کی ہرصفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

## الله تعالی کی رحمت بے انتہاہے

غرض حق تعالى كى رحمت ب انتها ہے اس لئے رحمت پڑن بڑھایا ایک شمر ہ توغار میں جانے كايہ موادوسر اشرہ

یہ ہے کہ یہینی لکم من امر کم موفقاً اورمہیا کردے گاتمہارے امردین میں کامیابی کاسامان پس دو تمرے بیان کے ایک تو اشارہ تقصود کی طرف تفصیل اس کی ہے ہیان کے ایک تو اشارہ تقصود کی طرف تفصیل اس کی ہے کہ مقصود رحمت حق ہے جوف او الی الکھف پرمرتب ہے لیکن می تقصود عادتا اس پر بلاواسط مرتب نہ ہوگا گوکلام میں بعجد اہمام شان اور بسبب اس کی مقصود بہت کی اظہار کے اس کو بلاف ف او الی الکھف کے بعد ذکر کردیا ہے لیکن صورت اس کے ترتب کی ہیروگی کہ کہف میں جانے کے بعد اسباب مہیا ہوں گے تکیل دین کے اور بواسط اس کے دمت کا ترتب ہوگا لیس دمت کا مقدمہ تکیل دین کے اسباب کا مہیا ہونا ہے اور تکیل دین کا مقدمہ بواسط اس کے دمت کا ترتب ہوگا لیس دمت کا مقدمہ تکیل دین کے اسباب کا مہیا ہونا ہے اور تکیل دین کا مقدمہ بواسط اس کے دمت کا ترتب ہوگا لیس دمت کا مقدمہ تھیل دین کے اسباب کا مہیا ہونا ہے اور تکیل دین کا مقدمہ

کہف میں جانا ہے پس کہف میں جانا مقدمہ کا مقدمہ ہے اور بیآ یت شرح اور اعادہ ہے اس اجمال کا جواول اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے پتانچار شاد ہے۔ تعالی نے بیان فرمادیا ہے چنانچار شاد ہے۔ اخدا اوی الفتیة الی الکھف فقالوا ربنا اتنا من لدنک رحمة و هیئی لنامن امر نا رشدافضر بنا

ادا أوى التقتية الى الحهف فقالوا ربنا أثنا مِن للنك رحمة وهيثى لنامن امرنا رشدافضربن على اذانهم في الكهف سنين عددًا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصلي لما لبثوا امدًا. تتبعد ما والله امتر مستركم المستركم المستر

بیقصہ ہے اجمالا گویامتن ہے آگے نصن نقص علیک نباھم بالحق سے اس کی شرح ہے متن کے اندر جواصل مغز تھا قصہ کا وہ بیان فر مادیا شرح میں اس کی تفصیل ہے بیجان اللہ کیا عجیب طرز ہے صنفین کی عادت ہے کہ اول مخضر اُبطور فہرست کے مقصود بیان کرتے ہیں جن تعالی نے ان اسالیب کی اینے کلام پاک میں رعایت نے واکی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ایسے امور کی بہت رعایت ہو کھے خطیبوں اور واعظین کی میں رعایت ہوتی ہے کہ اس کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مقصود شروع کرتے ہیں اللہ تعالی نے بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ اس کے بعد خطبہ بیان فر مایا ہے وہ بیے قبل السحہ مدل لمه و سلام علی عبادہ اللہ ین مقام پردلائل تو حید سے پہلے خطبہ بیان فر مایا ہے وہ بیہ قبل السحہ مدل لمه و سلام علی عبادہ اللہ ین

اصطفیے یہایک خطبہ ہاس کے بعد مقصود لینی بیان دالاک تو حید شردع ہوا ہا ور یہال متن کے موقعہ پر ایک دعا آئی ہے رہنا اتنا من لدنک رحمة و هینی لنا من امو رشدًا. اس آیت میں جو کہ شرح کے موقع پر ہے بنشو لکم ربکم من رحمته سے اس کی طرف اشارہ ہے یہاں اضافت کی وجہ سے دحمت کی موقع پر ہین شہر نہ ہو سے تعریف کی ضرورت شکیر نہ ہو سے تعریف کی اس لئے یہاں من بر حمله یا اور متن کے موقع پر من لدنک کی وجہ سے تعریف کی ضرورت نہیں اس لئے دحمت کو مشرک سرحت کی درخواست نہیں اس لئے دحمت کو مشرک سرحت کی درخواست کی تھی اس کی امید کو فیاو الی الکھف کا شمرہ کر کے ظاہر کیا ہے گویا عاصل بیہ ہے کہ اے اللہ جس رحمت کا ہم نے آپ سے موال کیا تھاوہ ہم کو عنایت فرما ہے سبحان اللہ کلام میں کیا تناسب ہے اور ف او الی الکھف کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کو گوشرات میں دخل ہے گئی بدوں مشیت حق کے ان کا ترتب ضروری نہیں ہے بعض مرتبہ بڑی بڑی مختش کرتے ہیں اور میں دخل ہے گئی برخان سے میں موردی ہیں ہے بحض مرتبہ بڑی بڑی مختش کرتے ہیں اور میں دخل ہے گئی پر ناز نہیں ہوا بلکہ حق تعالی پر نظر رہی اور اول جودعا کی تھی و بنا اتنا من الکے مل الکورشرہ ودری ہیں ہوا بلکہ حق تعالی پر نظر رہی اور اول جودعا کی تھی و بنا اتنا من ادرخواس ہوں گے جو خور کرنے سے میں آسکتے ہیں۔ ادرخواس ہوں گے جو خور کرنے سے میں آسکتے ہیں۔ ادرخواس ہوں گے جو خور کرنے سے میں آسکتے ہیں۔

پس جانا چاہیے کہ اس آیت سے چندامور ثابت ہوئے (اول) توف او الی الکھف سے سیمجھا گیا کہی درجہ میں خلوت مقصود ہے (دوم) فاو ا اعتزلتمو ھم پرمرتب کرنے سے بیمعلوم ہوا کہ خلوت جب نافع ہے جبکہ جلوت سے مفرت ہو (سوم) اشارہ اس طرف ہوا کہ سلم کی شان بیہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن کی نیان ہی ہے کہ اس کا ظاہر و باطن کیسال ہو جب باطنا عزلت ہے تو ظاہر ابھی عزلت ہونا چاہیے (چہارم) خلوت فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ رحت جی مقصود ہے کہ ما یدل علیه ینشر لکم النج (پنجم) جب ناجنسول کی صحبت میں ہوتو ایسے وقت خلوت ممکن دین ہے۔

قرآن شریف میں ہے فلا تما رفیھم الامراء ظاھرا (سوآپان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے کاس میں مراء بالحق ہی مراد ہے کیونکہ مراء بالباطل کی اجازت کسی درجہ میں نہیں ہوسکتی اوراس آیت میں مراء ظاہر کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودی گئ ہے تو اس کوصورة مراء کہددیا گیا بعجہ مشاکلتہ کے درنہ حقیق مراء حرام ہے۔

## واصير نفشك مع الكن ين عُون ريَّامُ بِالْغَارِ وَوَوَالْعَشِيّ

يُرِيْدُونَ وَجَهَا وَلَاتَعَنَّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيْوةِ الدُّنياءَ

وَلَا تُطِعْمَنُ اغْفَلْنَا قَلْبُرُعَنْ ذِكْرِنَاوَاتَّبُعُهُولُدُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًّا

تر الرآپائی الدوام) این اربی کی الدوام) این الدوام) این الدوام) این الدوام) این الدوام) این الدوام) این الدوام عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔ اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئی تھیں ( یعنی توجہات ) ان سے ہنے نہ پائیں۔ اورا یہ فیض کا کہنا مائے جس کے قلب کوہم نے اپنی یادسے عافل کررکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چاتا ہے اوراس کا (یہ) حال حدسے گزرگیا ہے۔

## تفيري كات

ہوتی۔ چنانچ رؤساء کفار کے اس مشورہ تخصیص مجلس کے قبول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوممانعت فرمادی۔ خلاصہ آیت کا سے ہے کہ اس میں تعلیم اور تربیت دونوں کا بذریع صحبت نافع ہونا بتلایا ہے اور شیوخ کا بھی علاج کر دیا ہے کہ آپ بھی بے پروائی نہ کریں سجان اللہ کیا عجیب جامع جملہ ہے۔

#### اہل اللہ خلوت کو پسند فر ماتے ہیں

یہاں جس النفس علی ماتکو ہ لین فضر کالفظ ارشاد فرمایا ہا ورصبر کے معنی ہیں حبس النفس علی ماتکو ہ لین فض کو الی بات کا پابند کرنا جواس کونا گوار ہواوراس سے معلوم ہو کہ آپ مجمع سے گھبراتے تھے گرلوگوں کی مسلحت کے لئے مجبوراً بیضے تھے صاحبوا ہمیں قدوستوں میں بیٹھ کرحظ آتا ہے گراال اللہ کو پریشانی ہوتی ہے کیوں کوان کی نظر تو اور ہی طرف ہے جس کو جامی فرماتے ہیں طرف ہے جس کو جامی فرماتے ہیں

خوشا وقع و خرم روز گارے کہ یارے برخور داز وصل یارے اوران کی بیشان،وتی ہے

غیرت از چیم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث شنیدن ندہم
ان کوتو خوداپنانفس بھی تجاب معلوم ہوتا ہے تو دوست تو کیوں نہ موجب پریشانی ہوں گے لوگ ان کوتعظیم و کریم کی شان میں دیکھ کریے گئی گئی کہ دوست تو کیوں نہ موجب پریشانی ہوں گے لوگ ان کوتھ کی میں کہ رہے کہ گئی گئی کہ گئی کہ خورند اسے تراغارے بیا نشکہ تھ کے دانی کہ چیست حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسر خورند کی کوکیا خبر ہے کہ وہ کس طرح ان مصائب کو لیمنی مخلوق کی مجانب و کا طلعت کو برداشت کرتے ہیں میں کوکیا خبر ہے کہ وہ کس طرح ان مصائب کو لیمنی کوتاہ باید والسلام میں بیٹھ کر حظ آتا ہے ای طرح انہیں خرض ان کو اپنے او پر قیاس مت کرو کہ جس طرح شہیں دوستوں میں بیٹھ کر حظ آتا ہے ای طرح انہیں میں آتا ہوگا۔

کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر انجواس کا انہیں بے حدانقباض ہوتا ہے دوستول سے اور وہ اس سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کواس کا انداز ہنیں ہوسکتا مگر باوجوداس کے وہ ظاہر میں سب سے بول رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔

## ٱلْهَالُ وَالْبُنُونَ زِيْنَا الْمُنْفِي وَ الرُّنْيَا وَالْبِقِيتُ الصَّلِعَاتُ خَيْرٌ

## عِنْدُرَتِكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَكُو

تَرْجِيكُمُ : مال اوراولا دحیات دنیا کی ایک رونق ہے اور جواعمال صالحہ باتی رہنے والے ہیں وہ آ ب عاقب کے کرب کے زدیک و اب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں۔

## تفيري لكات

## آ رائش دنیا

اس آیت میں حق تعالی نے دنیائے فدموم سے منع فرمایا ہے اور آخرت کی ترغیب دی ہے مگر عنوان دونوں مگداریا عجیب ہے جس سے دنیاو آخرت دونوں کی اصلی حقیقت تھوڑے سے لفظوں میں ظاہر فرما دی واقعی خداتعالی کے سواکوئی ایمانہیں کرسکتا۔اس آیت سے پہلے دنیا کا بے حقیقت ہوناایک مثال سے ظاہر فرمایا ب واضرب لهم مشل المحيوة الدنيا كمآء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ف اصبح هشيد ما تذروه الرياح و كان الله على كل شئ مقتدرا (اور بتلاد يجك ال كوشل دنياكي زندگی کی جیسے پانی اتارا ہم نے آسان سے چررلا ملانکالا اس کی وجہ سےزمین کاسبرہ پھرکل کوہوگیا چوراچورا مواش اڑتا اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے ) اس کے بعد بہ آیت ہے السمال و البنون زینة الحیوة الدنیا (مال اوراولا دحيوة دنياكي زينت وآرائش بين) اوريه بات سبكومعلوم بيكرزينت مرچيزكى اسكتالع ہواکرتی ہاورجب تابع ہے تواس کامر تبداصل ہے کم ہوااورمتبوع کابے حقیقت ہونا پہلے یعنی اوپر کی آیت میں بیان ہو چکا ہے اس سے خود ہی معلوم کیا گیا کہ اس کا تالع کیسا کچھ ہوگا تو ایک لفظ زینت سے اس قدران کی بے قعتی کوواضح بیان کر دیا ہے عجیب فصاحت و بلاغت ہے اوراس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی مکتہ ہے اوروہ یہ کہ آ رائش اور زینت کی چیزیں اکثر فضول اور زائداور بے ضرورت ہوا کرتی ہیں توحق تعالی نے مال اور بنون کا بحقیقت و بضرورت مونالفظ زینت سے ظام فر مادیا ہے بیسب زینت ہی زینت ہیں اور پچھ نہیں پس مطلب پیہ ہے کہ جو مال واولا دتم کومطلوب ہے جس میں عبادت کوتم منہمک ہورہے ہو وہ بے ضرورت اور زائد چیزیں ہیں کیونکہ مال سے مقصود رفع ضرورت ہے اور رفع ضرورت سے مطلوب بقاء النفس ہے قواصل مقصود کے لئے بیرواسطہ درواسطہ ہے چھرا سے واسطہ کومطلوب بنالینا حماقت ہی نہیں کہ رات دن اس

میں منہک لگا ہواور بقاءنفس جومطلوب ہےوہ بھی بے حقیقت ہے کیونکہ اس کا بقاء چندروز ہ ہے جو قابل اعتبار نہیں غرض مال خودمطلوب بنانے کے قابل ہر گرنہیں اور اولا دتو اس سے بھی گھٹیا ہے کیونکہ وہ تو بقایقس کے لئے بھی نہیں صرف بقاءنوع کے لئے مطلوب ہے اور بقانوع کے لئے اسی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہی کے اولا دہوا گرمیرے اولا دنہ ہوئی اور آپ کے دوہو گئیں تو اس سے بھی بقاءنوع ہوسکتی ہے دوسرے بقاءنوع کی آپ کو کیوں فکر ہے جب تک حق تعالی کو انسان کی آبادی دنیا میں مطلوب ہے اس وقت تک وہ اس کی تدبيري كري كي آب اس ميں رائے ديے والے كون بيل كه خواه كؤاه آپ كي نوع باقى عى رہے اوروه بھى اس صورت سے کہ آپ ہی کے اولا دہویہاں ایک بات قابل تنبیہ ہے وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالی نے بنون کو زینت حیوة الدنیا بتلایا ہے بنات کو بیان نہیں فر مایا اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بنات کوخودتم نے بھی بےحقیقت سمجھ رکھا ہے کیونکہ لوگوں کولڑکوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اورلڑ کیوں کوتو عموماً وبال سیجھتے ہیں تو تمہارے نزدیک وہ کیا خاک زینت دنیا ہوں گی دوسرا تکتہ بنات کے ذکر نہ کرنے میں بیہے کہ حق تعالیٰ نے بیہ بتلا دیا کہ بنات زینت د نیانہیں ہیں بلکے محض زینت خانہ ہیں اگروہ بھی زینت د نیا ہوتیں تو حق تعالیٰ ان کوبھی بیان فریاتے پس صرف بنون کوزینت دنیا فرمانا اور بنات کوذکر نه فرمانا اس کی دلیل ہے کہاڑ کیاں دنیا کی بھی زینت نہیں ہیں کیونکہ عرفازینت دنیاوہ مجھی جاتی ہے جومنظر عام پرزینت ہے اوروہ ایسی زینت نہیں کہتم ان کوساتھ لئے لئے چرواور سب دیکھیں کہان کے اتن لڑ کیاں ہیں اورالی آ راستہ پیراستہ ہیں بلکہ وہمض گھر کی زینت ہیں یہاا سے یردہ کی دلیل کی طرف اشارہ نکل آیا دوسرے لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردہ کرایا جائے کیونکہ اردو میںعورت کوعورت کہتے ہیں جس ہے معنی لغت میں چھپانے کی چیز تو اس کے ساتھ پیہ کہنا کہ عورتوں کو پر دہ نہ کرا والیا ہے جیسا یوں کہا جائے کہ کھانے کی چیز کونہ کھا ویہنے کی چیز کونہ پہنواور اس کا لغوہونا ظاہر ہے توبیقول لغوہے کہ عورتوں کو پر دہ نہ کراؤان کوعورت کہنا خوداس کی دلیل ہے کہ وہ پر دہ میں رہنے کی چیزیں بین ایک ترقی یا فتہ کہتے تھے کہ عورتیں پر دہ کی مجہ سے ترقی علمی سے رکی ہوئی ہیں میں نے کہا جی ہاں ای واسطے تو ان چھوٹی قوموں کی عورتیں جو پردہ نہیں کرتیں بہت تعلیم یافتہ ہوگئ ہیں یہ جواب س کر وہ خاموش ہی تو رہ گئے اصل بات سے کے تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ہونے میں پردہ یا بے پردگی کوکوئی دخل نہیں بلکهاس میں بروادخل توجه کو ہے اگر کسی قوم کی عورتوں کی تعلیم پر توجہ ہووہ پردہ میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں ور ندب ردگی میں بھی کچھنیں ہوسکتا بلکہ غور کیا جائے تو پردہ میں تعلیم زیادہ ہوسکتی ہے کیونکہ عوام کے لئے میسوئی اور اجماع خیال کی ضرورت ہے اور وہ گوشہ تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے اس واسطے مرد بھی مطالعہ کے لئے گوشة تنهائی تلاش کیا کرتے ہیں جیسا کہ طلباء کواس کا چھی طرح انداز ہے پس عورتوں کا پر دہ میں رہنا تو علوم

کے لئے معین ہے نہ کہ مانع نہ معلوم لوگوں کی عقلیں کیا ہوئیں جو پردہ کو تعلیم کا منافی سمجھتے ہیں ہاں علوم تجارت اور علوم تجارت کے لئے سیر وسیاحت کی البہ ضرورت ہے مگر عورتیں ناقص العقل اور کم حوصلہ ہیں ان کے پاس سیر وسیاحت سے تجربہ میں حقیق یعنی ا خلاق ترقی نہ ہوگی بلکہ آزادی اور شرارت ہو ہے گی اسی لئے شریعت نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی کیونکہ بیالی کم حوصلہ ہیں کہ ذراسی بات پرآپ ہے سے باہر ہوجاتی ہیں مردتو برسوں میں کسی بہت ہی بردی بات پر طلاق کا قصد کرتا ہے وہ بھی ہزاروں میں سے ایک ورندزیادہ تو ایسے ہی مرد ہیں جوعورتوں کی برتہ ہی بردی بر مہینہ شوہر کو مرد ہیں جوعورتوں کی برتہ ہی برقی برمہینہ شوہر کو طلاق دے کرئی شادی کرلیا کرتیں (جیسا کہ آ جکل یورپ میں ہورہا ہے) بس عورتوں کے لئے یہی سیر و ماصل ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں نظر حقیقت سے دیکھئے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں اگر سیر وتما شا حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں نظر حقیقت سے دیکھئے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں اگر سیر وتما شا حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں نظر حقیقت سے دیکھئے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں اگر سیر وتما شا حالی ہوتی وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے دل کی آئھوں سے دیکھئوتم کو اپنے تی اندر تما شا نظر آپ کے گا کہ دنیا کے پیول بھلوار بوں سے استغناء ہوجائے گا۔

ستم ست اگر ہوست کشد کہ بسیر سرو وسمن درا تو زغنچہ کم ندمیدہ در دل کشا بچن درا

(تمہارے اندرخود چن ہے اس کا پھا ٹک تمہارے ہاتھ میں ہے جب جی چاہے سیر کرلو)

چوں کوئے دوست ہست بصحر اچہ حاجت ست خلوت گزیدہ رابہ تماشا چہ حاجت ست جب محبوب کے دربار میں ہوجنگل کی کیا ضرورت ہے خلوت شین کوتماشہ کی کیا حاجت یعنی تارکان تعلق ماسوی اللہ کو دوسری طرف التفات نہ چاہیے اس سے بے التفاقی کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ ستی چھوڑ کر جنگل میں جار ہیں بلکہ توجہ الی الحق کا فی ہے۔

#### عورتين زينت دنيانهين

ایکسلسلدگفتگوی می فرمایا کہ بے پردگی کے بہت برے نتائج ہورہے ہیں اور بیم عقلی اور بدفہم لوگ اس وقت جمیس کے جب بات ہاتھوں ۔ نکل جائے گی اس وقت قو دماغ کو چڑھ رہی ہے بدحواس ہورہے ہیں کچھ خرنہیں گرینشہ بہت ہی قریب اتر جانے والا ہے بورپ کا تو اتر گیا اور ان کا تو دیر میں بھی اتر اان کا بہت جلد اتر جائے گااس لئے کہان کا ہم کو اتحت ہوتا ہے وہ چاہد ین کا کام ہویا دنیا کا اور جوش کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہائے گااس لئے کہان کا ہم کو ایک بیان میں نہایت بسط کے ساتھ تقریر کی ہے اور اس میں ایک لطیف نکتہ بھی ہیاں کی بیان میں نہایت بسط کے ساتھ تقریر کی ہے اور اس میں ایک لطیف نکتہ بھی بیان کی الے مال والبنون زینة الحیوة اللنیا اور یون نہیں فرمایا کہ المال

والبنات اس معلوم ہوا کہ جو چیز عام مظر پرلانے کی نہیں ہوتی وہ حیوۃ دنیا کی زینت نہیں کیونکہ زینت کے لئے تو ظہور ضروری ہے اس لئے بنون فرمایا کہ یہے حیوۃ دنیا کی زینت۔

#### باقيات صالحات

ججے الر ، وقت زیادہ تر آیت کائی جزوکا بیان مقصود ہے والب اقیات الصلحت خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. کیونکہ یہ بیان مدرسہ کے جلسہ میں ہور ہا ہے اور مدرسہ با قیات صالحات ہے ہو سنے حق تعالی فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز وں سے (مرادا چھے اعمال ہیں) ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے اور مادیا امید کے اعتبار سے تہمار سے بہروردگار کے نزد کی زیادہ بہتر ہے یہاں حق تعالی نے لفظ اعمال کو مقدر فرمادیا ہے کیونکہ مقصود بقاء کا مدار خیریت بتلانا ہے گو تحقیق اس کا مادہ اعمال ہی میں ہو۔ پس اگر اعمال کا ذکر ہوتا تو باقیات کا مفہوم اس کی صفت واقع ہو کرتا ہے ہو جاتا تو مقصود نہ کور میں صریح نہ ہوتا۔

یہاں چند نکات طالب علانہ ذہن میں اور ہیں ان کو مخضراً ذکر کرتا ہوں ایک بید کہ یہاں حق تعالیٰ نے اعمال شرکوذکر نہیں فرمایا حالانکہ وہ بھی باقیات سے ہیں کیونکہ جس طرح اعمال صالحہ کی جزاجنت ہاوروہ باقی ہے اور وہ باقی ہے توجب یہاں اعمال کی بقاء کا ثابت کرنامقصود ہے تو ان کو بھی بیان کرنا چاہے تھا۔

جواب یہ ہے کدان کو بقاعلی الاطلاق نہیں کیونکہ بعض اعمال شرکی جزاغیر باقی ہے اور بعض کو گو باقی ہے جھے کفروشرک کی مگر چونکداس جزاوالوں کی بیحالت ہے کہ لایسموت فیھا و لا یحی کہ ندان کو وہاں موت ہے ندزندگی ہے تو ایسی حیات جس کے متعلق لا یحی بھی ارشاد ہے اس قابل نہیں کہ اس کو باقیات کے ساتھ موصوف کیا جاوے اوران کے لئے بقاء ثابت کیا جائے کیونکہ وہ بقاء شل عدم بقاء کے ہے۔

دوسری با قیات صالحات جو ہیں ان کی بقاء محض لغوی نہیں بلکہ بناء برایصال الی الباقی کے ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق خیر بی کو ہے شرکونیس بلکہ وہ تو اس سے تعلق کو قطع کرنے والی ہے اس لئے اعمال صالح بی با قیات ہی کے ساتھ موصوف کرنے کے قابل ہیں ہیں صالحات کی قید محض تو شیح کے لئے ہے ورنہ صرف لفظ با قیات ہی اعمال صالحہ پردلالت کے لئے کافی ہے اور یہ جو میں نے کہا کہ اعمال صالحہ کی بقاء بوجہ تعلق بحق کے ہے یہ ایک تفسیر کی بناء پرنص سے بھی موید ہے کہل شعبی ھالک الاوجھ ہی کی فیر ایک تو ذات ہ سے گی گئی ہے اس پر بیشہ نہ کیا جائے کہ اعمال صالحہ کیا فناء عالم کے وقت بھی باتی رہیں گے؟ ماکان لاجلہ سے بھی کی گئی ہے۔ اس پر بیشہ نہ کیا جائے کہ اعمال صالحہ کیا فناء عالم کے وقت بھی باتی رہیں گے؟ اس کئی اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کے نزد یک چھودر کو فنا ہو جا کمیں گر چونکہ وہ ساعت قلیلہ ہے اس لئے اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کے نزد یک چھودر کو فنا ہو جا کیں گر چونکہ وہ ساعت قلیلہ ہے اس لئے

عرفاوه كوياباتى بى بين كيونكه عرفا انقطاع قليل كاعتبار نبيس كياجاتا

مثلاً کہتے ہیں کہ فلال شخص صبح سے شام تک چلنا رہا تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے راستہ میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا ہوتو کوئی اس پر بیاعتراض نہیں کرتا کہ واہ صاحب وہ تو یا پٹے منٹ بیٹھا بھی تھا۔

اور مثال لیج شعلہ جوالہ سے حرکت کے وقت ایک پورا دائر ہ روثن نظر آتا ہے حالا نکہ زیادہ حصہ اس کا تاریک ہے طرع فا اس تاریکی کا عتبار نہیں کیا جاتا عدم الاحساس اور اگر اس کو خط مستدیر پرنہ تھمایا جائے بلکہ یمین سے بیار کو اور چعت یمین سے بیار کو اور چعت کی ہوت کے وقت تو یہ بین سے بیار کو اور پھر رجعت تبقری سے حرکت دی جائے تو رجعت کے وقت تو بیان کو ضرور ہی تاریکی ہوگی لت حسل السسکون بین المحر کتین لیمی دو حرکتوں کے درمیان سکون کا ہونا ضروری ہے کین موالی ہو تا ہے کہ بیروشن مستمر معلوم ہے کیونکہ سکون کھن آئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے ہی یہاں جھے کہ ساعت قلیلہ میں فنا ہو جانا اعمال صالحہ کے بقاء وعرفا معزنیس کیونکہ زیادہ حصہ تو بقاء ہی کا ہے اور گوغیر خیر میں بھی ایسانی بقاء ہے مراو پران دونوں میں فرق بیان ہو چکا ہے۔

#### اعمال باقي

اب ایک شبه اور رہا۔ وہ یہ کری تعالی شاندنے یہاں اعمال کو باقی فرمایا ہے حالانکہ وہ تو اعراض ہیں وہ کسے باتی رہ سکتے ہیں۔

لان العرض لا بقاء له بالذات بل تبعا للمعروض والمعروض ليس بباق بفتائه بالموت مثلاً پھر بقاء بعالمعروض بحن اعراض لازمه کو ہے نہ کہ غیر لازمه کو اورا تمال صالحہ ظاہر ہے کہ اعراض لازمہ نیس بلکہ غیر لازمہ بیں ان کا بقاء تو جبعاً للمعروض بھی نہیں رہ سکتا مثلاً نماز پڑھ کر جہاں فارغ ہوئے بس عمل ختم ہوا۔اب اس کا بقاء نہ اصالہ ہے نہ جبعاً۔

اس جگرسب معقولی تھک کے گرعلامہ جلال الدین دوانی نے رسالہ زوراء میں لکھا ہے کہ آخرت میں یہ اعراض جواہر ہوں کے لینی جو کم ہم کرتے ہیں وہ یہاں قوعرض ہے گرعالم آخرت میں (جو کہ مکا نااس وقت بھی موجود ہے) جواہر ہوں کے فقط اور اس کے لئے بیصورت جوہر بیصدور ہی کے وقت سے حاصل ہوجاتی ہے اور وہ صورت جوہر بیراتی رہے گی۔

اب کوئی اشکال نہیں۔عارفین تو کشفی طور پراس کے قائل ہیں ہی مگر ایک معقولی عقلی طور پر بھی اس کا قائل ہے۔ اور عقلاً اس کو جائز وممکن سجھتا ہے تقریب الی الفہم کے لئے میں طلباء کے واسطے ایک معقولی مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں۔

وه بيكة حصول اشياء بانفسها فى الذبن بهت حكماء كنزويك فن باورظا برب كحصول بانفسها عداديرتو

نہیں ہے کہ بعینہ یہی شے جو فارج میں ہے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اگر بعینہ حصول ہوتو تصور جبال سے ذہن کا انشقاق اور تصور نارسے احراق لازم ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ بلکہ مطلب ہیہ کہ حقیقت شے کی ذہن میں حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقت جو ہر کی جو ہر ہے حالانکہ صورة حاصلہ فی الذہن عرض ہے تو جونسبت ذہن کو فارج سے ہم کہتے ہیں کہ وہی نسبت دنیا کو ترت سے ہے جس طرح اعراض ذہیبہ فارج میں جو اہر ہیں اسی طرح اعراض دنیو یہ آ خرت میں جو اہر ہوں آوا شکال کیا ہے۔

ایک نکته اس جگریہ ہے کرحق تعالی نے الباقیات الصالحة نہیں بلکہ الباقیات الصالحات فرمایا ہے۔ اس عنوان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان اعمال میں ہر ہر عمل میں مستقل صلاحیت ہے اس لئے صالحہ کا مصداق بھی متعدد ہو کرصالحات صادق آوے گایہ نہیں کہ مجموعہ میں صلاحیت ہوتا کہ ان کو مجموعہ بنا کرصالححة صفت مفردہ سے تعبیر کیا جائے۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی جو بعض اعمال صالحہ کو تقیر سیجھتے ہیں۔

#### دنيا كي حقيقت

غرض با قیات کے ساتھ صالحات کے جمع لانے میں ہر عمل کی وقعت کا اظہار ہے اور جب اعمال آخرت باقی رہنے والے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مال و بنون کوزینت فر مایا گیا ہے تو اس لفظ سے اس پر تنبیہ ہے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور جب دنیا کے اموال واولا دفانی ہیں تو اگر وہ آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے ہی فنا ہوجا ئیں توغم نہ کرو کیونکہ وہ تو فنا ہونے والے تھے ہی۔

قرآن مجيد مين إو وجد و اها عملوا حاضواً (جوجواعمال انهول نے كئے بين ان مين موجود پاليس كيلا)

#### اعمال قیامت میں اپنی شکل میں ظاہر ہوں گے

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی بھی تغیر فرمائی تھی۔ مشہور تغیر تو اس کی کمتوب فی الصحیفہ (نامہ اعمال میں کھا ہوا امال میں ہے کہ جو اعمال میں کھا ہوا امال ہے ہے کہ جو حصوب اس معلوم ہوتا ہے بعنی قیامت کے دوز سارے اعمال کو حاضر پائیں گے اس پر اشکال ہے ہے کہ جو اعمال ختم ہو بھے وہ کسے عود کریں گے محق دوائی نے اسے اس طرح رفع کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسالہ زوراء میں بیٹ اس کی ہو ہو ہیں ہیں سالہ کہ خوائی ہو اللہ اس میں ہے تھا شاید ہم ہوتا ہے کہ معنی میں نے اس رسالہ کو دیکھا میں اس کو یقینا کہ نہیں سکتا کہونکہ کھو فر مایا نہیں میں نے اس رسالہ کو دیکھا میں ان ہو واللہ اتا ہم کہ میں آتی کہ حقائق اعمال جو ہر ہیں ہاں اتنا ہم میں آتا ہے کہ معنی مصدری قیامت میں نہ ہوں گے بلکہ حسب تحریر مولانا محمد یعقوب صاحب ان اعمال کے اثر قیامت کے دوز

حفرت علی ضی الله عنه فرماتے ہیں۔

شکلیں بن کراہل محشر کونظر آئیں گی مثلاً جو چوری کر چکا ہے وہاں نظر آئے گا کہ چوری کر ہا ہے زنا کر چکا وہاں نظر
آئے گا کہ زنا کر دہا ہے غرض جوآ ٹاراعمال کے اس کے بدن میں تمتح ہیں سب وہاں اعمال بن کرنظر آئیں گے۔

اس کی مثال یہاں بھی خدا نے پیدا کر دی ہے یعنی جس طرح بائیسکوپ کے اندر گزشتہ واقعات کی صور تیں نظر آتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی بائیسکوپ بن جائے گا اور اس کے ہاتھ پیر گرامونون کی طرح جو پچھاس نے کیا ہور س کے لیے ذائی کی حکایت ہے کہ زنا کر کے شسل کر دہا تھا شسل کا پانی نالی سے طرح جو پچھاس نے کیا ادھر سے گزر ہوا اس پانی کو دکھے کر کہا اس میں زنا بہد رہا ہے ابو چھا حضرت آپ کو کیونر معلوم ہوا فر مایا کوئی زائی شسل کر دہا ہے جھے پانی کے ہر ہر قطرہ میں زنا کی تھو پر نظر آتی ہے۔

اہل کشف کی صور تیں اعمال کی نظر آ جاتی ہیں حضرت شان ٹی مجلس میں ایک شخص کی نامحر عورت کود کھے کر اس تھا آپ نے نے فرمایا کہ کہا کی کہاری مجلس میں آئے ہیں اور ان کی آئے موں سے زنا ٹیکٹا ہے اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کوئل موتا ہے فرشتوں اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کوئل موتا ہے فرشتوں کو تو ان کا ایک ان اسی سے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے فرشتوں کو تو انکال ماضیہ کا نامہ اعمال د یکھنے سے علم ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے فرشتوں کو تو اعمال ماضیہ کا نامہ اعمال د یکھنے سے علم ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے نامہ اعمال کو نامہ اعمال ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے نیون کو نام کا نامہ اعمال دیے میں ایک خور سے انسان کی انسان کو نامہ کی ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے کھٹوں کی تامہ کو اس کو نام کے لئے کو نام کی کو کی خور کی کی کو کی کر جب کو کی کا میں کا نامہ کا کو کی کو کر کی کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کو کر کر کو کر کی کر کر کر کر کو کر

غذائک فیک و ما تبصر دوائک منک و ما تشعر (تبهاری غذائو دتبهار باندر بادرتم دیسے نہیں تبهاری دواتم بی ہے بادرتم نہیں شعور کرتے ۱۲) و انست المحتاب المبین الذی باحرف یظهر المضمر (تم وہ کتاب ہوکہ اس کے دوف ہے پوشید گیوں کاظہور ہوتا ہے ۱۱) و تنزعم انک جرم صغیر و فیک تطوی العالم الاکبر (تم ایخ آپ کو جرم صغیر معالانکہ تبهار باندرایک عالم اکر لپٹا ہوا ہے ۱۱) و گویا تم خود کتاب ہیں ہو۔

حُقُبا وَفَلَتَا بِكُنَّا عَبْمُعُ بِينِهُمَا نِسِياحُوتِهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سريا وفكتا جاوزا قال لفتك أرتنا غداءنا لقد لقينامن سفرنا هٰنَ انصبًا ﴿قَالَ أَرْءَيْتُ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّغْرَةِ فَإِنِّ نَسِيْتُ الْحُوْتُ الْمُ ومَا آنسنينهُ إِلَّا الشَّيْطِيُ آنَ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِيُّ عَيِيًا ﴿ قَالَ ذَٰ إِكَ مَا كُتَا نَبْغُ فَارْتِكُ اعْلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فوجدا عبد المن عبادنا أتينه رحمة من عني ناوعلنه من لأنا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوْسِي هَلُ البِّعُكَ عَلَى آنٌ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمُتُ رُشِّلُا@قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَيْرًا ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُعِطْ بِهِ خُنْرًا ﴿ قَالَ سَتِعِلُ فِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا آعْضِي لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ البُّعْتَيْنَ فَلَا تَنْكُلِّنِي عَنْ شُيْءِ حَتَّى أُحْرِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَانْطَلُقا سَحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَ لَهِ خَرَقُهَا ۚ قَالَ ٱخَرَقْتُهَا لِتُغْيِرِ قَ أَهْلَهَا ۚ لَقُلْ جِنْتَ شَيْئًا إِمُرًا هِ قَالَ ٱلْمُرَاقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُ نِي بِمَانِينِتُ وَ لائْرُهِقْنِيْ مِنْ آمُرِي عُسْرًا@فَانْطَلَقَا سَحَتَى إِذَالَقِيَاغُلْمًا فَقَتَلَةٌ قَالَ اقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَنْ جِنْتَ شَيْعًا تُكُرُّا ١٠

قَالَ ٱلَّهُ ٱقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِى صَبْرًا هِ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدُ هَا فَكُلَّ تُصْعِبْنِي ۚ قَدْ بَلَّغُتَ مِنْ لَّدُنِيُ عُذُرًا ﴿ فَانْطُلُقَا سَحَتَّى إِذَا آتِيا آهُلُ قُرْيَةِ إِسْتَطْعَهُمَّا اَهْلَهَا فَأَبُوا آنُ يُضِيِّفُوهُمَا فَوْجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُبُرِيْنُ آنَ تَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ آجْرًا ﴿ قَالَ هْذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأَنْبَتُ عُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَحُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًا ﴿ السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعُلُونَ فِي الْبَعْرِ فَأَرُدْتُ أَنْ أَعِيْبُهَا وَكَانَ وَرَآءُهُمْ مُلِكَّ يَأْذُنُّ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَاللَّالْفُالْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَا يُن فَيْشِيْنَا آنُ يُرْهِقَهُمَّا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿ فَارَدُنَا آنَ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَ أَقْرُبُ رُحُمًا ﴿ وَآمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْكِنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُلُهُمَا وَكَانَ آبُوهُمَا صَالِعًا ۖ فَأَرَادَ رَبُّكَ آنَ تَبُلُغَا ٱشْكَاهُمَا وَيَسْتَغُرِجَا كُنْزَهْمَا ۚ رَحْمَا ۗ قِبْنَ رَبِّكَ ۗ وَمَا فعُلْتُهُ عَنْ آمْرِي ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَالَمْ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ تَتَخِيرُ أَنَّ اوروه وقت ياد كروجبكه موى نے اپنے خادم سے فرمایا كه ميں (اس سفر ميں) برابر چلا

نَوْجَهِمْ مُنْ اوروہ وقت یاد کروجبکہ موک نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں (اس سفر میں) برابر چلا جا کا کہ اس موقع پر پہنچ جا دال دو دریا آپس میں ملے ہیں یا یوں ہی زمانہ دراز تک کہ اس موقع پر پہنچ اس وقت تک چلنار ہوں گا۔ پس جب (چلتے چلتے) دونوں دریا وس کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچ اس وقت اپنی مجھلی کو دونوں بھول گئے اور مجھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چلدی۔ پھر جب دونوں (وہاں

ے) آ کے بڑھ گئے تو مویٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ ہم کوتو اس سفر میں (لیمنی آج كى منزل مين )برى تكليف ينجى فرادم نے كها كر ليجة ويكھة (عجيب بات موئى) جب بماس پھر کے قریب تھبرے تھے سومیں اس مچھلی (کے تذکرہ) کو بھول گیا اور مجھ کوشیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کوذکر کرتا اور (وہ قصہ بیہ ہوا) کہ اس مچھلی نے (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں عجیب طور یراٹی راہ لی۔موئ علیہ السلام نے بید حکایت س کرفر مایا کہ یہی موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی سودونوں اینے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے سودہاں (پہنے کر) انہوں نے ہمارے بندول میں سے ایک بندے کو پایا جن کوہم نے اپنی خاص رحمت (بعنی مقبولیت) دی تھی اور ہم نے اس کواینے پاس سے ایک خاص طور کاعلم سکھایا تھا۔ موی علیہ السلام نے ان کوسلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جوعلم مفید آپ کو (منجانب اللہ) سکھلا یا گیا ہاں میں سے آپ جھوکبھی سکھلادیں۔ان بزرگ نے جواب دیا آپ کو میرے ساتھرہ کر میرےافعال پر) صبر نہ ہوسکے گااور (بھلا) ایسے امور پر آپ کیسے مبرکریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔مویٰ نے فرمایا ان شاء اللہ آپ محصوصا بر (لعنی ضابط) یادیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف تھم نہ کروں گا۔ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ماہتے ہیں تو (اتناخیال رے کہ) مجھ سے کی بات کی نسبت کچھ یو چھنانہیں جب تک میں اس کے متعلق خود ہی ابتداء ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں (کسی طرف) یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا موی نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کوغرق کردیں آپ نے بدی بھاری اور خطرناک بات کی ہے۔ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہانہیں تھا کہ آپ کو میرے ساتھ صبر نہ ہوسکے گا۔موی نے فرمایا کہ (مجھ کو یا دندر ہاتھاسو) آ بمیری بھول چوک برگرفت ند کیجے اور میرےاس معاملہ میں مجھ برزیادہ تنگی نہ ڈالئے۔ پھردونوں (کشتی سے اتر کرآ گے) چلے یہاں تک کہ جب ایک ( کم من ) لڑ کے سے مطابق ان بزرگ نے اس کو مارڈ الا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے بے شک آپ نے (تو) بڑی بے جاحرکت کی۔ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میرے ساتھ صبر نہ ہوسکے گا۔مویٰ نے فر مایا خیراب اور جانے دیجئے اگراس مرتبہ کے بعد آ ب سے كى امركے متعلق كچھ يوچھوں تو آپ مجھكواہے ساتھ ندر كھے بے شك آپ ميرى طرف سے عذر کی انتہا کو پہن چھے ہیں چر دونوں آ کے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں

#### سفارش سےخضرعلیہ السلام کے واقعہ سے ایک مکت

ایک نو واردصاحب نے عاضر ہوکرکی معاملہ میں حضرت والا سے سفارش کی درخواست کی ۔ حضرت والا نے فر مایا کہ سفارش کے متعلق ایک تمہید سنو۔ خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا موک علیہ السلام کوتی تعالیٰ کا تھم ہوا کہ جا کر علوم سیکھو۔ آپ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے پوچھا کون فر مایا موک کون موک فر مایا نی اسرائیل کا موک پوچھا کیے آئے فر مایا ہل اتبعث علی ان تعلمن مما علمت رشدا ۔ یعنی میں علوم سیکھنے کے لئے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اسنے بڑے نی اولوالعزم اور خضر فر ماتے ہیں "ھل اتبعث میں علوم سیکھنے کے لئے تمہارے ساتھ ہوں مجھ کو کچھ علوم سیکھنے کی درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے مگر اس میں سامنے خصر کے علوم کیا چیز سے مگر خیر جو کچھ بھی سے ان کے سیکھنے کی درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے مگر اس میں درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے مگر اس میں درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے مگر اس میں درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے مگر اس میں درخواست کی خیریہ تو اعلیٰ درجہ

کی سفارش ہوتی سواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ آجکل جوسفارش لکھا کرلے جاتے ہیں یا جا کر کسی کا نام لے دستے ہیں بعض اوقات اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے۔ حق بیہ ہے کہ حضرات انبیا علیہم السلام ہی حقیقی علوم کے حامل ہیں۔ دیکھئے یہ ہیں ظاہر فر مایا کہ میں حق تعالی کے ارشاد سے آیا ہوں کیونکہ بین کرحق تعالی کا ارشاد ہے چھر چوں چرانہ کریں گے۔ آزادی ندر ہے گی چنا نچے خضر علیہ السلام نے نہایت آزادی سے شرطیں لگادیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدوں اذن کے کسی کی صحبت سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چا ہیے۔ نیز دوسر سے اور اس جا کر بینہ کہے کہ میں فلال شخص کا بھیجا ہوا ہوں۔ (الافاضات الیومیص ۱۹۰۳ سے)

## تفييئ لكات

## حضرت موسیٰ اورخضرعلیہاالسلام کے واقعہ پر چنداشکالات اورلطیف جواب

فرمایا کہ قرآن کریم میں جو حضرت موئی علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بغرض پیمیل علم کے سفر کرنا فدکور ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے موئی علیہ السلام سے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ان کے سمی کام پرٹوکیں گے نہیں پھر حضرت موئی علیہ السلام اس وعدہ پرکیوں قائم ندر ہے کہ بار باران کے کاموں پرٹوکا۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع تو وعدہ تو ڑ نالازم ہوجا تا ہے اس طرح ایسا وعدہ جس کے خلاف کرنے پردوسر نے فریق کا کوئی ضرراور نقصان نہ ہواس کا ایفاء بھی واجب نہیں ہوتا۔

تین واقع جن پر حفرت موئی علیہ السلام نے حضرت خفر علیہ السلام کوٹو کا۔ ان میں ایک واقعہ تو ظاہر شرع کے بالکل خلاف تھا کہ لڑک کوٹل کر دیا اور دواور واقعے کشتی توڑنے کا اور دیوار سیدھا کرنے کا گوخلاف شرع اور ناجائز نہ تھے مگر جب دوسری مرتبہ ہے کے لکل کا معاملہ سامنے آیا جو ظاہر شریعت کی روسے بالکل حرام تھا۔ اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے پھر پچھلا قول و قراریا دولایا تو اس وقت موئی علیہ السلام نے پھر شدت سے ٹو کا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر پچھلا قول و قراریا دولایا تو اس وقت حضرت موئی علیہ السلام نے کسی نسیان وغیرہ کا عذر بھی نہیں کیا اور آئندہ کے لئے اس وعدہ پر قائم رہنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک اللہ کا نبی اپنے منصی فریضہ کی بناء پر کھلے ہوئے خلاف شرع پر خاموش نہیں رہ سکتا اور نہ اس کا وعدہ کر سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو شریعت کے آ داب کی یابندی اس طرح واضح ہوگئ اور دوسری طرف حضرت خضر عليه السلام نے بھی ظاہر شريعت كى يابندى كى مگر حالات كے تابع خلاف استحباب ومروت تقے پیغم ان چیزوں پرصبرنہیں کر سکتے اور نہ کرنا جا ہے اس لئے مجبور ہو کرٹو کا خصوصاً یہ بھی معلوم تھا کہ ان چیزوں برٹو کئے میں حضرت خصرعلیہ السلام کا کوئی ضرراورنقصان نہیں۔ (انتہی )

يهال دويا تين ادب شريعت معلق اورقابل نظرين اول توبيك شروع مين حضرت موى عليه السلام کوریتو معلوم نہیں تھا کہ واقعات ایسے پیش آویں گے جوشریعت کے خلاف ہوں اس لئے میدوعدہ کرلیا کہ ستجدني ان شاء الله صابرا و لا اعصى لك امرا.

لعنی ان شاءالله مجھے صابر یا ئیں گے اور میں آپ کے سی تھم کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر جب ستی توڑنے کاواقعہ پیش آیا تواس کومروت واخلاق کےخلاف سیجھتے ہوئے موی علیہ السلام بول اٹھے۔ لقد جئت شيئا امرا لين "يكام وآب في بهت عجيب كيا كداي احسان كرف والحشى بانول

كونقصان پہنچادیا"

اس وقت حضرت خصر عليه السلام في وعده ما دولا ما تو موى عليه السلام في نسيان كاعذركر كي آ مي كووعده کی پابندی کا اقرار کیا کہ احترام کومحلوظ رکھا کہ لڑکے کاقتل جوشریعت کی روسے حرام تھا اس واقعہ پر حضرت موک عليه السلام كوجد انبيس كيا بلكه تيسر بواقعه ميس جود يوار كسيدها كرنے كامعامله تفاوه كسي طرح بهى خلاف شرع نہیں تھا۔ خلاف مصلحت کہا جاسکتا تھا اس پر بھی جب حضرت موی علیه السلام نے ٹو کا تواس وقت فرمایا۔

هذا فراق بینی و بینک "اب مارے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع آگیا"

د مکھے اس پورے واقعہ میں شریعت کے احترام کا دونوں طرف سے کس طرح اہتمام کیا گیا ہے۔ اب جالل مرعیان تصوف نے اس واقعہ کا یہ نتیجہ نکال رکھا ہے کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز جو چیزیں شريعت مين حرام بين وه طريقت مين جائز موسكتي بين معاذ الله بيكلا مواا نكارشريعت بي طريقت كي حقيقت شریعت بڑمل کرنے سے زیادہ کچھنیں۔ جوطریقت شریعت کے خلاف ہووہ الحادوزندقہ ہے۔

ر مايد معامله كداس واقعه مين حضرت خضر عليه السلام في خلاف شرع كام كوكسي اختيار كرلياجس يرموي عليه السلام کواعز اض کرنایز ااس کاسب بیہ ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اورصاحب وحی تصوہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وی یا کراس بیمل کررہے تھے اور شریعت کے مقررہ قانون میں خود وجی الہی کے ذریعہ تبدیلی اور استثنائی صورتیں ہونا کوئی امرمستبعد نہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کواس وی کی خبر نہھی جس نے حضرت خضر علیہ السلام كے لئے شریعت كے عام قاعدہ سے اس واقعہ كومتنى كرديا تھا اس لئے انہوں نے ضابطہ شریعت كے مطابق اس براعتراض كرناضروري سمجهابه

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جو بھائیوں کی طرف چوری منسوب کرنا فدکور ہے آگر چہانہوں
نے چوری نہیں کی تھی۔ ایسی حالت میں ان کو چور قرار دینا شرعاً جائز نہیں تھا اس کی بھی یہی توجیہ ہوسکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب وحی بین ان کو بطور استثناء یہ اجازت مل گئی ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ شکل صرف اسی وقت ہوسکتی ہے جبکہ ایسا کرنے والا نبی اور صاحب وحی ہوکوئی ولی صاحب کشف والہام ایسا ہرگر نہیں کر سکتا کیونکہ کشف والہام کوئی جمت شری نہیں اس کے ذریعہ شریعت کے کسی قاعدہ میں ترمیم یا استثناء نہیں ہو سکتا جابل صوفیوں نے جو اس واقعہ کو خلاف شرع امور کے ارتکاب کے لئے وجہ جو از بنالیا ہے وہ سراسر گمر ابھ ہے اب نہوئی نبی آسکتا ہے۔ سہاب نہوئی نبی آسکتا ہے۔ سہاب نہوئی نبی آسکتا ہے۔ سے اس میں میں جو تھی ہے۔ ساتھ ہے۔ سے اس میں میں اس کے اس واقعہ کو کی استثناء ہوسکتا ہے۔

شيطان كالمنقش اشياء كاحال معلوم كرلينا منافى عصمت نهيس

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے دریافت کیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور آپ نے آیت دخان کے این دل میں لے لی۔ تواس نے کہاد خ ہے اب یہاں پر بیاعتراض پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسے اطلاع ہوگی اس کا جواب بیہ ہے کہ عصمت کے لوازم سے بیہ کہ کمل معصمت نہیں کر اسکتاباتی اگر قلب کا حال یا دوسرے اعضاء میں جو چیز منقش ہواس کو معلوم کر لینا بیمنافی عصمت نہیں اس کا جُوت اکثر آیات قرآن مجید سے ہوتا ہے چانچہ ہمراہی موئی علیہ السلام کا قول ہے و ما انسانیہ الاالم سیطان یا ایوب علیہ السلام کا قول انہ مسنی الشیطان بنصب و عذاب وغیرہ اس کے مؤید ہیں۔ الاالم سیطان یا ایوب علیہ السلام کا قول انہ سے میرے ساتھ صرنہیں ہو سکے گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صرنہیں ہو سکے گا۔

#### دوسری آیت میں لک برا صانے کا سبب

حفرت موی وخفر علیما السلام کے قصہ میں ایک جگہ توالم اقل انک لن تستطیع معی صبوا وارد ہوادروسری آیت میں السم اقل لک انک لن تستطیع معی صبوا ہے علاء میں بیروال ہوا ہے کہ دوسری آیت میں لک کیوں بڑھایا گیااس کی وجواہل بلاغت نے بیریان کی ہے کہ جواب سوال کے مثل ہونا چاہیے اگر سوال میں شفت ہوتو جواب میں بھی چاہیے اگر سوال میں شفت ہوتو جواب بھی تشدید کے ساتھ دیا جائے گا اور سوال میں شفت ہوتو جواب میں بھی خفت کا لحاظ کیا جائے گا چونکہ موئ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خفیف تھا کہ ابتدائی تھا اس لئے خضر علیہ السلام نے بھی اس کا جواب میں اس کے مناسب قوت وشدت اختیار کی اور لک بڑھا دیا۔

خضر علیہ السلام نے بھی جواب میں اس کے مناسب قوت وشدت اختیار کی اور لک بڑھا دیا۔

الن بزرگ نے فرمایا کہ بیوفت ہماری اور آپ کی علیمدگی کا ہے۔

## عدم مناسبت كيسب عليحدكي

حضرت خضرعلیه السلام اورموی علیه السلام کو اقعه میں جس وقت خضرعلیه السلام فے فرمایا هذا فواق بینی و بینک ایسا ولوالعزم پیغیر یعنی موی علیه السلام نے کیا کسی معصیت کا ارتکاب کیا تھا محض عدم مناسبت کی وجہ سے موی علیه السلام کو علیمہ و کردیا۔

اوران کاباپ نیک شخص تھا تو خدا تعالی نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم جوان ہو کرخودا پناخزانہ نکال لیس بیہ رحمت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے

### آ با واجدادی برکت سے اولا دکونفع پہنچتا ہے

اس جگه يرمفسرين في متنب فرمايا ب وكان ابوهما صالحاً معلوم بوتا م كراس بس بايك صلاحيت كوبهى وخل تفااكر چەمفسرين كى اس تنبيد كى ضرورت نىقى اورنداس تنبيد برآيت كى دلالت كامدار بے عقل سے خود آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ کی صلاحیت کوخضر علیہ السلام کے فعل میں کچھ بھی دخل ندھا تو ان کواس جملہ کے بڑھانے کی کیاضرورت تھی و کان ابو ھما صالحة گرخداتعالی مفسرین کوجزائے خیردے بدیمی باتوں پر بھی تنبید کردیتے ہیں تا کہ اگر کسی کواس طرف الہام ہوتو النفات ہوجائے اور یچی بات یہ ہے کہ بعض باتیں تو مفسرین کے بیان کے بعد بدیمی معلوم ہوتی ہیں اگروہ بیان نہ کرتے تو شاید النفات ہی نہ ہوتا ان کے بتلانے کے بعدر معلوم ہوتا ہے کہاس کے بیان کرنے کی کیاضرورت تھی غرض اس واقعہ سے معلوم ہوتا کہ آ با واجداد کی برکت ي بينهم اولا دكونفع بوتا بيمريم منين كواسط باوركفارك باركيس بيارشاد بفل انساب بينهم يومندولايساء لون نان من تعلقات ربي كنا بي من ايك دور عصال يوچيس كـمونين كى اولادك بارے ش ايك آيت من اس طرح موجود عوال فين امنوا و اتبعتهم فريتهم بايمان الحقنا بهم خریته جولوگ ایمان والے بین اوران کی اولا دنے بھی ایمان میں ان کی اقتداکی توجم اس اولا دکوآ با واجداد ہی سے ملادیں کے بعنی اگراولاد کا درجہ کم ہوگا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا تواس اولادکو بھی باپ ہی کے درجہ میں رکھیس گے تاكراولا دك قريب سير باءكوانس زياده مور آ كفرمات بيروما التناهم من عملهم من شي يعنى الناب دادوں کے اعمال میں سے ہم کم نہ کریں گے اس میں بعض وہمیوں کے شبر کا جواب ہے وہ بیک اولا دباپ کے پاس پہنچانے کی بیجی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ اولا د کے اعمال اونی ملنے کے قابل ہیں اور باپ کے اعلی ورجہ کے تو پچھ باپ کے کام کم کر کے اولا دی طرف لگادیئے جائیں اور اوسط نکال کر دونوں درمیانی درجہ میں رکھ دیا جائے کچھ باے کی طرف کم کردیا اور پھھ اولاد کی طرف بڑھادیا تو فرماتے ہیں بیصورت ندہوگی آباء کے اعمال میں کمی ندکی جائے گی بلکہ ابناء کے اعمال میں زیادتی کر کے ان کواسی درجہ میں پہنچادیں گے جہال ان کے آباء ہیں۔

اشرف التفاسير جلدا

#### کم در یافت کرنے کا منشاء کبرہے

فر مایا ایک شخص نے کہا حات بیضہ طیور کی کیا دلیل ہے۔ میں نے لکھااور خود طیور کی حلت کی کیا دلیل ہے الگ الگ کھو پھر میں پوچھوں گا ہرن کی حلت کی کیا دلیل ہے اور نیل گائے کی حلت کس سے ثابت تا کہ معلوم ہوسوال کی حقیقت منشاء اس کا کبرہے ہر محض ہڑا بنتا جا ہتا ہے انقیاد سے عار آتی ہے۔

#### آ داب شخ

فرمايا اگردفعة كوئى آجائ اوربات إاورجب اجازت لين كاسلسله شروع موكيا توبلااجازت ندآنا چاہے۔ چاہیے تو دفعة بھی نہآئے اس میں جانبین كولطف رہتا ہے اور بيقرآن سے ثابت ہے۔ ويكھے حضرت موی علیه السلام جیسے ذی رتبہ کون ہوگا اور پھر الله میاں کی اجازت بلکہ تھم ہے پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام كي ياس جاكركمت بي هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا كيااب مجصاجازت ہے ساتھ رہنے ایکھے موی علیہ السلام اتنے بڑے اولوالعزم نبی اور خصر علیہ السلام جن کی نبوت میں بھی کلام ہان سے اجازت لیع ہیں یہ کتناادب شخ کا ہے جب وہ شخ ہے تواس کی اتباع کرنا چاہے اورد کھے انہوں نے شرط کیالگائی کہ جو کچھ میں کروں بولنامت بیہ نبی کیلئے سب سے بڑی شرط ہے مگر مان گئے اور پھر جب غلطی موئی تو یہ نہ کہنا کہ ایس ہی ہونی جا ہے بلکہ میں بھول گیا غلطی ہوئی۔ یہاں تک تیسری بار کہہ دیا اگر پھر ہوا تو ساتھ ہیں رہوں گا۔ بیشبہ نہ ہو کہ اجازت کیوں لی جب الله میاں نے کہد یا نہیں الله میاں کا بھی مطلب یہی ہے کہ جا دُاوران سے اجازت لے کر ہی رہو۔ کیا کیا ادب ہے شخ کا۔ دیکھئے اگر کوئی علامہ ب فلفی بھی ہے ہرفن کے اندر کمال رکھتا ہے اور ایک بڑھئی کے یاس بخاری سکھنے گیا تو اس وقت گردن جھکا ہی دے گا کیونکہ اس فن میں تو وہ شخ ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ کے شخ امام عاصمٌ ہیں۔قراءت میں جب وہ بوڑھے ہو گئے تو حفرت امامٌ كي ياس جاتے تھاور كہتے تھ يا ابوحنيفة قدجنتنا صغيرا و قد جئتنا كبيرا اور مؤ دب بیٹے تھے۔شاگردہ بھی وہی ادب ہے جوشنے سے کرنا جاہیے کیونکہ اس فن میں وہ شنخ ہیں۔ میں ایک صاحب سے فاری پڑھتا تھا اور وہ مجھ سے عربی پڑھتے تھے۔ جب میں فاری پڑھتا تھا ادب کرتا تھا اور جب وه عربی برا صفر تصادب كرتے تھے۔ (ملفوظات حكيم الامت ج١٥)

## قُلْ لَوْكَانَ الْبَعْرُمِدَادًالِكَلِمْتِ رَبِّيْ لَنَوْدَ الْبَعْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَلَ كَلِمْتُ رَبِّيْ وَلَوْجِمُنَا بِيثِلْهِ مَلَدًاهِ

تر کی کی کی کی کی کراگر میرے دب کی باتیں لکھنے کے لئے سندر کا (پانی) روشنائی (کی جگہ) ، آپ کہد دیجئے کہ اگر میرے دب کی بلے سمندر ختم ہوجائے (اور باتیں احاطہ میں ندآئیں) اگر چا اس سمندر کی شل ایک دوسرا سمندراس کی مدد کے لئے ہم لے آئیں)

#### تفيري لكات

## حق تعالی شانہ نے اپنانام کینے کیلئے القاب و آداب کی شرط نہیں لگائی

صاحبو! اگر حق تعالی بھی اپنام پاک کے ساتھ القاب و آداب کی شرط لگاتے ہیں تو ہتلا ہے کہ ہم وہ القاب و آداب جواس بارگاہ کے لائق ہیں کہاں سے لاتے اگرازل سے ابدتک ان القاب و آداب کے لانے میں مشغول رہتے تو ان کو ہمارے القاب کی حق تعالی کے اوصاف کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی نہ ہوتی جیسی ایک قطرہ کو سمندر سے ہوتی۔

ت نخسنش غایتے دار دنہ سعدی رایخن پایاں جمیر د تشنہ مستقی و دریا ہمچناں باقی (یعنی نامجوب حقیقی کے حسن کی انتہا ہے نہ سعدی کے کلام کی جیسے جلندر والا مرجاتا ہے اور دریا باقی رہ جاتا ہے اور دریا باقی رہ جاتا ہے اور دریا باقی رہ جاتا ہے اور دریا باقی رہ گیا)

دامان گلہ نگ و گل حس تو بسیار معمین بہار تو زداماں گلہ دارد نگاہ کا دامن نگ ہے تیرے حسن کے پھول بہت ہیں تیرے بہار کے پھول چننے والا کوتا ہی دامن کی شکایت کرتا ہے یعنی محبوب حقیق کے کمالات واوصاف بہت ہی ہیں ان کی انتہانہیں ہیں ہماری زبان ونظران کے بیان کرنے سے قاصر وعا جز ہے۔ وہ

تفصیل اس اجمال کی بیے کہ جانا چاہے کرق تعالی شانہ کی بے انتہا صفات ہیں چنانچ ارشاد ہے قل لو کان البحر مداد الکلمت رہی لنفد البحر قبل ان تنقد کلمت رہی ولو جننا بمثله مددًا

اوریہاں پراللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک خاص صفت ہے تعبیر فرما کر اور حضور کی طرف مضاف کر کے قتم کھائی ہے جس کا مطلب بعنوان دیگریہ ہوا کہ ہم اپنی ذات کی اس حیثیت ہے کہ ہم آپ کے مربی ہیں قتم کھا کر کہتے ہیں تو یہ جیسے تنم میں آپ کی طرف اعتبار کرنے سے آپ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے اس طرح و دبک ہے بھی آ پ کاعظیم الشان ہونا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی گویافتم کھائی ہے اس نے بعد سمجھنا جا ہے کہ حق تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بہت سے علاقے میں مثلاً خالقیت رزاقیت ربوبیت وغیرہ ان علاقوں میں سے یہاں ربوبیت کوذکر فرمایا اور تربیت کے معنی هیمافشیا ایسی شے کوجس کی شان ہے تربیت ہے اس کے کمال پر پہنچانا ہیں پس فلاور بک کاس تقدیر پرید عنی ہوئے کہتم ہے آپ کے مربی کی اور تربیت ایک اعلیٰ درجہ کا احسان ہے پس مربی بمعنی محن ہوا۔ پس حاصل میہوا کوشم ہے آپ محسن کی اور ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت اورفطرة بسيم اورطبائع سلمه كالمقضى يهيك كاس صلميس كه خالق كااس براحسان بوه خلق خدا براحسان كرتائب بس اس قاعدہ سے آپ خلق محتن ہوئے بيقومحس ہونا آپ كا قاعدہ عقليہ سے ہوادوسرى وجه بطرز فن تصوف آپ محسن ہونے کی اور بھی ہے وہ یہ کہ صفات جمیدہ حقیقتہ ذات باری تعالیٰ کے لئے ہیں اور مخلوق کے اندران کاظل ہے۔مثلاً مخلوق کسی مجرم کا تصور معان کردے توبیصفت عفو کا پرتو ہے اور اگر کوئی کسی کو پچھدے تو یہ جوادیت کا اثر ہے اور یہ سلم ہے کہ جناب رسول الله صلى الله علیہ وسلم افراد بني آ دم میں سے صفات باري تعالی کے مظہرا کمل واتم ہیں پس صفت احسان کے بھی آپ مظہراتم ہوئے تو آپ تمام جہان کے محسن ہوئے اور تربيت كانشاء چونكه بميشه محبت جوتا ہے اوراس كى اضافت ہے حضور كى طرف تو گويا يرفر ماياف الاو محبك اور جوخدا كامحبوب مووه فلوق كابدرجهاولى محبوب مونا چاہيے پس آپ محبوب بھى موئے تمام مخلوق كيو، فلاور ب ے آ پ كاعظيم الثان مونا اور محسن مونا اور محبوب موناسب ثابت موااور چونكه آپ مظهر صفات حق ميں اور حق تعالى كى صفت محبية للمر بوب ثابت بوئى پس آپ نے بھى اپنے غلاموں كے بول سے پس فىلاور بىك ہرسەج اطاعت كومع زياده صفت الحبيبة مشتمل موكيا\_

مسكله تقذير كي تعليم

بہت سے لوگ بی بیجھے ہیں کہ درتی عقائد کے بعدا عمال میں کوتا ہی زیادہ معزنہیں اوراس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں علم ہی ان لوگوں نے اعتقادیات میں علم ہی ان لوگوں نے اعتقادیات میں علم ہی مقصود ہیں اور مقصود ہیں اور مقصود ہیں اور مقصود ہیں۔ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرائها ان ذلك على الله يسير. لكيلاتا سوا على مافاتكم ولا تفرحوا بماتاكم والله لا يحب كل مختال فحور

یہاں پہلی آیت میں تو مسئلہ تقدیر کی تعلیم ہے کہ جومصیبت بھی آتی ہے زمین میں یا تمہاری ذات میں وہ ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (یعنی لوح محفوظ میں) اس مصیبت کے پیدا ہونے ہے بھی پہلے بے شک یہ بات حق تعالی پر آسان ہے (اس کا انکارون کرسکتا ہے جس کوقدرت الہیکاعلم نہ ہو) آگے تعلیم مسئلہ کی تعلیل فرماتے ہیں۔ کہ یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتلائی۔ اس لئے تا کہ سی چیز کے فوت ہونے پر تم کورن نج نہ ہو۔ (بلکہ اس سے تسلی حاصل کر لوکہ یہ صیبت تو لکھی ہوئی تھی۔ اس کا آنا ضرور تھا ۱۲) اور کسی نعت کے ملئے پراتر اونہیں۔ بلکہ سیمجھوکہ اس میں ہمارا کچھکمال نہیں۔ حق تعالی نے پہلے ہی سے بیٹمت ہمارے لئے مقدر کردی تھی ۱۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ پیمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے اور ہر مصیبت کو مقد رسمجھ کریہ پریشان نہ ہو۔اس طرح نعتوں پر تکبر وبطر نہ ہو۔ان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ جب نص سے اس کامقصود ہونا معلوم ہو گیا اور قاعدہ ہے کہ ایشن اذا خلاعن شحایت آتھ ہیں۔ شے جب اپنی حالت سے خالی ہوتو وہ کا لعدم ہوتی ہے۔تو اب جس شخص کا مصائب وقعم کے وقت بیرحال نہ ہوؤہ گویا تقدیر کا معتقد ہی نہیں یعنی کامل معتقد ہی نہیں یعنی کامل معتقد ہی نہیں یعنی کامل معتقد ہی نہیں اگر کامل اعتقاد ہوتا تو اس کی غرض ضرور مرتب ہوتی۔

اس طرح توحید کا مسئلة تعلیم کیا گیاہ اس ہے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں فکر کرنے سے توحید کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طبع ندر ہے۔ اب جو محف توحید کا قائل ہے مگر غیر اللہ سے خوف وظمع بھی رکھتا ہوؤوہ گویا توحید کا معتقد ہی نہیں 'بلکہ شرک ہے۔ چنا نچے صوفیاء نے اس پرشرک کا اطلاق کیا اور صوفیا نے کیاحق تعالی نے اس کوشرک فر مایا ہے چڑا نچے فرماتے ہیں

فمن کان یر جو القاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشرک بعبادة ربه احداً

یرجوکوئی لقاءربی امیررکه اموره نیک کل کرتار بادرای ربی عبادت میں کسی کوشریک ندکرے۔
مدیث میں لایشرک کی تغییر لایو ائی آئی ہے۔ یعنی مطلب بیہ ہے کہ عبادت میں ندکرے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ ریاء شرک ہے حالا نکہ ریاء میں غیر اللہ معبور نہیں ہوتا گرچونکہ فی الجملہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نظر
میں بردا بننے کے لئے بناسنوار کرعبادت کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کوشرک فرمایا اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے
کیونکہ عبادت غیر اللہ جوارح سے ہوتی ہے اور جب وہ شرک ہے تو قلب سے غیر اللہ کو مقصود بنانا کیونکر شرک نہ
ہوگا۔ بیتو قلبی عبادت ہے بس غیر اللہ سے خوف وظمع پرصوفیہ کالفظ شرک اطلاق کرنا غلط نہیں۔ کیونکہ اس صورت
میں تو حدی کی غایت مفقود ہے۔ اس طرح تمام عقائد میں غور کروتو نصوص سے معلوم ہوگا کہ جراعتقاد سے عمل بھی
مطلوب ہے۔ کہنا اعتقاد مطلوب نہیں اور ہماری عادت میں اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔

(الراد ملحقہ مواعظ و دنیا و آخرت ص ۸۵ میں

## شؤرة مريكم

## بِسَتُ عَالِلْهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

## قَالَ إِنَّا ٱنَارَسُولُ رَبِّكِ ﴿ لِهُبَ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا

ترکیجی فرشتہ نے کہامیں تہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تا کہتم کوایک یا کیزہ لڑکا دے دوں۔

#### تفيري لكات

ممنوع نام ركضكارواج عام

نی بخش علی بخش رسول بخش وغیرہ ایسے ناموں کوعلاء نے منع کیا ہے اور ایک شخص نے فضب ہی کیا کہ اس نے قرآن سے اس نیم کا نام نکالا یعنی اس نے حضرت عیسی علیہ السلام کا نام جرئیل بخش مستبط کیا اس طرح سے کہ قبل اس سے کہ قرآن میں ہے لا ھب لک غلاماً زکیا کیا یہ حضرت جرئیل کا قول ہے حضرت مریم ہے کہ قبل اس لیے آیا ہوں تا کہ آپ کو ایک پا کیزہ لڑکا دوں۔ جب حضرت عیسی علیہ السلام جرئیل کے دیئے ہوئے جرئیل بخش ہوئے مگر یہ بھی خبر ہے کہ وہاں حضرت مریم اور حضرت جرئیل دونوں کا کیا عقیدہ تھا آگے حضرت جرئیل بخش ہوئے مگر یہ بھی خبر ہے کہ وہاں حضرت مریم اور حضرت جرئیل خود فرماتے ہیں قبال کی لیک قبال دبک ھو عملی ھیسن و لنجعلہ ایہ للناس ور حمہ جرئیل خود فرماتے ہیں قبال کی لیک قبال دبک ھو عملی ھیسن و لنجعلہ ایہ للناس ور حمہ مناو کان امو مقضیا جس سے صاف معلوم ہوگیا کہ دونوں اس ولا دت کو تصرف الی سمجھتے تھے خیر اس سے معلوم ہوگیا کہ دونوں اس ولا دت کو تصرف آئی تھا بعنی نفخ فی الحبیب تو اسادالی السبب ہوگئی اور یہاں سالار۔ نبی۔ رسول وغیرہ نے کون سافعل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ المحبیب تو اسادالی السبب ہوگئی اور یہاں سالار۔ نبی۔ رسول وغیرہ نے کون سافعل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا ہے اور فعل جرئیل کا لیعنی نفخ اس آئیت میں نہ کور ہے فنف خنا فیھا من دو حنا یہاں استطر ادا ایک کام کی بات بھی یادآگئی اس کو بچھ لینا چا ہے وہ یہ کہ قرآن میں احصنت فر جھا سوء تہذیب کا اشکال ایک کام کی بات بھی یادآگئی اس کو بچھ لینا چا ہے وہ یہ کہ قرآن میں احصنت فر جھا سوء تہذیب کا اشکال

پیدا ہوتا ہے کہ خاص موقع کا صریح نام لے دیا گیا گرتشیر میر ہے ذہن میں نہایت ہمل آئی ہے وہ یہ کفرت کے معنی یہاں پر چاک گریبان کے ہیں جو بیش میں عمو ما ہوتا ہے جس کوع بی میں جیب بھی کہتے ہیں اور فاری میں گریبان کہتے ہیں توا حصنت فو جھا کے یہ معنی ہیں کہ دھزت مر بھی نے اپنے چاک یا گریبان کو پاک و صاف اور یا تعنقت رکھا تھا کہ کمی غیر کا اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور یہ کنا یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گریبان میں اس فنے کا کل نفخنا فیھا بھی بہی فرح بالمعنی الممذکور ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گریبان میں پھوٹک مار دی اور عمو ما عادت بھی یہی ہوتا ہو اب وہ بناء ہی نہر رہی جس سے شبہ پیدا ہوا تھا بہر حال یہاں پیدا کرنے والے گو واقع میں جی تو ال ہیں گر جر کیل در میان میں سبب تو ہیں کیونکہ نفخ فاہری فعل جر کیلی تھا گو سبب اس نفخ کا کا می تھا اس لئے سبب کی طرف اسا دمجازی کر دی گئی ہے اور یہاں سالا رہخش وغیرہ میں تو سبب اس نفخ کا کھی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی طرف اسا دمجازی کہ کہ سالا رصا حب نے بھی ایک فعل میں ایک فعل میں ہوگیا تھی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا دلیل کہ دعا کی تھی آئی کی کو اس کے ہوتے ہیں کہا تھا تھی دعا کی تھی آئی کی حسل دور ہے بھی نہیں دور ہے بھی نہیں و یکھا تھا گھر دعا کرنا کیے معلوم ہوگیا پھر اس زمانہ میں نبی بخش بھی تو تا ہی دور کی بھی وزراکوئی صاحب ثابت تو کریں اور اس کے میں والے سے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد نبی ہوتا ہے بیتو اور بھی برا ہے چنا نچدا کے صاحب ثابت تو کریں اور اس بیل کر محمد نبی کہی نام تھا میں نے اسے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد نبی ہوتا ہے بیتو اور بھی برا ہے چنا نچدا کے صاحب کا یہی نام تھا میں نے اسے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد نبی ہوتا ہے بیتو اور بھی برا ہے چنا نچدا کے صاحب کا یہی نام تھا میں نے اسے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد نبی ہوتا ہے بیتو اور بھی برا ہے چنا نچدا کے صاحب کا یہی نام تھا میں نے اسے بڑھ کر کہ کہ نہی کر دیا کہ نہیں در فیح کے ہیں۔

رب التموت والأرض وكابينهما فاغبث واصطبر لعبادته

#### هَلْ تَعْلَمُ لِهُ سَمِيًّا هَ

#### گفتیری نکات حق سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا شفقت

اصل محیط فائدہ اور ماسیق لہ انکلام اس آیت میں فاعبد ہاور اس کا سباق تمہید کے لئے ہاور سیاق یعنی و اصطبو لعبادته (اور اس کی عبادت پرقائم رہ) اس کا تم ہدوتا سمید له سمیا (بھلاتو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے) اس کی تائید ہے بہر حال سباق وسیاق تمہیدوتائید کے لئے ہاور اصل مقصود فاعبدہ

(سواس کی عبادت کر) ہےاورابتداءاس کی جو رب السموات سے گئی تووجہ یہ ہے کہ حق تعالی کے کلام کی عادت ہے کہ جب کوئی مشکل کام بتاتے ہیں تو اس کے آسان کرنے کا بھی اس جگداہتمام فرماتے ہیں اور اہتمام میں نے عجازاً كهدديا ورندامهم مشتق بهم بمعنى فكر اورحق تعالى اس منزه بين مطلب بيه عكام اللي ميس بيهي التزام ب كسهولت كى بھى رعايت كى جاتى ساس كويول سجھنے كرجيسے ايشخف توسكول كاماسر بے كو بچول كورة تعليم ديتا ہے گرچونکہ پلک کانوکرہاں لئے اسے کوئی خاص انس وشفقت نہیں بلکہ مخض ضابطہ اور وقت کا یابند ہے اسے اس سے بھی یہ بحث نہیں کہ بیں نے جو پچھ پڑھایاوہ بچول کی سجھ میں بھی آیایانہیں کیونکہ تنخواہ داراستاد کو بچوں سے بالکل اجنبیت ہوتی ہے محض ای تخواہ سے مطلب ہوتا ہے اور ایک تعلیم ہے باپ کی کہوہ پیکوشش کرتا ہے کہ کی نہ کی طرح میرابیٹا سمجھ ہی جائے ان دونوں کی تعلیم میں بڑا فرق ہے ماسٹرنوا پنے گھنٹہ میں آئے اورلڑکوں کو تقریر سنا کر چلد ہے اور باب ك تعليم منبيل كمالفاظ ١٠ كردية اور جلدية بلكه وموجها به كدكون عضوان سي مجمانا زياده مؤثر موكاوه يهي مونے گا كه آخرات دن پڑھتے ہوئے ہو گئفع كيول نہيں ہوتا ميں كونى تدبير اختيار كروں جونفع ہو بھى ترغيب ديتا ہے بھی تربیب کرتا ہے بھی بیروچتا ہے کہ میرے کہنے کااثر ہوتا تولاؤاں کے سی دوست سے کہلواؤں حق تعالیٰ کی تعليم اسى رنگ كى بحالانك ي تعالى ك غناكواگرد يكهاجاد ي ومعلوم بوگاكدان كوكيا ضرورت باس قدراجتمام كى مگر کیا ٹھکانا ہے ان کی شفقت کا کہوہ یہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بندہ ہم سے جدار ہے اور کیوں نہ ہوانہوں ہی نے تو ان تمام شفقتوں کو پیدا کیابس جس نے باپ کے دل میں اتن شفقت پیدا کر دی وہ خود کیسا شفق ہوگا چہ باشند آن نگار خود کہ بندہ ایں نگار ہا۔ (وہ کیسامحبوب ہوگا جس نے ایسے محبوب پیدا کئے ہیں) سبحان اللہ مشکل سے مشکل تعلیم کو کیسا سهل كردياب مقصودتوريقا كهعبادت كياكرويعني غلام بنو)

رب السموات الخ (دورب ہے سمانوں کا الخ) یہاں پرھو مبتدامقدر ہے اور دب السموات اس کی خبر ہے اور اس نے جس صفت کی خبر دی ہے وہ صفت اعبدہ (اس کی عبادت کر) مقتضی ہے اور وہ صفت ہے ہمسلم تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب نفس کو اقتال امر میں خلجان ندر ہے گا کیونکہ اس سے حق تعالی کے صفات و کمالات بھی معلوم ہو گئے اور اس کا امر بھی معلوم ہوگیا اور بیطبی امر ہے کہ صاحب عظمت و کمال کی اطاعت کم لات بھی معلوم ہو گئے اور اس کا امر بھی معلوم ہوگیا اور بیطبی امر ہے کہ صاحب عظمت و کمال کی اطاعت طبعاً سہل ہوتی ہے اور یوں تو حق تعالی کے صفات کمال بیٹار ہیں گران کوف اعبدہ (پس اس کی عبادت کر) کی تسمہیل میں اتنا بین دخل نہیں جتناصفت ربوبیت ہے کیونکہ من کی اطاعت کی طرف آ دمی زیادہ دوڑتا ہے چنا نچ معلوم کی بھی اس پرنظر گئی ہے اور اس کے ان کا تقطیم و تکریم صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ مملا بھی کی جاتی ہے اور یہ اقتصاصرف قولی ہی نہیں بلکہ عمل ہے کہ من کی تعظیم و تکریم صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ عملا بھی کی جاتی ہے کیونکہ احسان میں بیا تر ہے کہ وہ اپنی طرف تھنچتا ہے اور ربوبیت ساء وارض سے بڑھ کرکیا احسان ہوگا اور اس کیونکہ احسان میں بیا تر ہے کہ وہ اپنی طرف تھنچتا ہے اور ربوبیت ساء وارض سے بڑھ کرکیا احسان ہوگا اور اس کیونکہ احسان میں بیا تر ہے کہ وہ اپنی طرف تھنچتا ہے اور ربوبیت ساء وارض سے بڑھ کرکیا احسان ہیں بیا تر ہے کہ وہ اپنی طرف تھنچتا ہے اور ربوبیت ساء وارض سے بڑھ کرکیا احسان ہوگا اور اس

## حكم استقامت عبريت

 غلام رہناواجب ہے واگر واصطبر بھی نہ ہوتا تب بھی اس کے معنی کا تحقق واجب تھا اور یہاں سے حریت کی بھی تحقیق معلوم ہو علی ہے جس کی تمام دنیا میں بلیل ہے اور اس کو فدجی وفطرتی حق تھ برایا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حریت کونی آزادی ہے آیا اس حریت کے معنی غیر حق سے آزادہ ونا ہے یاحق سے آزادہ ونا واقع میں غلامی ہی میں ممارا فخر ہے نہ آزاد میں ۔ چنا نجے جن کواس غلامی کی حقیقت کا مزو آگیا وہ کہتے ہیں۔

اسیرش نخواهد ربانی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند

ومن یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلدفیه مهانا الامن تاب الخ .

اس آیت میں کی کوتو بہ مستنی نہیں کیا جب تک مغرب ہے آفاب نہ نکلے اس وقت تک یبی قانون ہے کہ برایک کی تو بہ قبول ہے کوئی بھی ہو فرض قانون عام ہے گواس کا زمانہ محدود ہے۔

خلاصه بيه كه خداتعالى كوكى ي جبى حب ذاتى اور بغض ذاتى نهيس كفار ي بھى ان كى ذات كى وجه ي بغض نهيں بكدان كے افعال سے بغض بيں۔ نہيں بكدان كے افعال سے بغض بے جس ميں كفرسب سے اشد ہے اور دوسرے افعال بھى موجب بغض بيں۔ و اذا تسلمى عليهم ايساتنا بينت قال الذين كفو و اللذين امنو الى الفويقين حيد مقاما و

احسن نديا و كم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثاً و رئياً

پہلی آیت میں کفار کا نفاخ 'ساز وسامان اور اہل واعوان پر مذکور ہے جو حاصل ہے مال وجاہ کا اور دوسری آیت میں ان سے زیادہ سامان ونمود والوں کامبغوض اور عذاب سے ہلاک کیا جانا ندکور ہے جو حاصل ہے مال وجاہ کے قابل نفاخر نہ ہونے کا۔

اب میں آیت کی تفییر شروع کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کفار کا ایک مقولہ بیان فرماتے ہیں جس کووہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے۔وہ مقولہ بیہاری المفریقین حیر مقاماً و احسن ندیا لینی جب ہماری آیتیں کھلی کھلی ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کفار ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کونسافریق بہتر ہے۔

تخصيص كي نفي

واذا تسلسی علیهم میں هم کی خمیر ظاہراً ان کفار کی طرف عائد ہے گرنتخصیص کی بناء پر ہلکہ بلغ عام کے وقت وہ تلاوت ان لوگوں کے سامنے بھی ہوجاتی تھی۔

تخصیص کی نفی اس لئے گ گئی کہ ایسا نہ ہوتا تھا کہ خاص ان کا کوئی جلسہ کر کے اس میں تلاوت ہوتی ہو۔ گو کفار نے جدا جلسہ جا ہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کوسنیں گے مگر جماری مجلس غرباء سے علیحد ہ کرد بجئے ہم ان میں بیٹھنا نہیں جا ہتے کیونکہ یہذ کیل لوگ ہیں اور ہم رؤساء بیں ان میں بیٹے کر ہماری عزت کو بدلگتا ہے ہماری اہانت ہوتی ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے اتمام جت کی غرض سے اس کا کچھ خفیف ساخیال بھی کیا تھا تا کہ ان کے پاس پھرکوئی عذر ندر ہے اور شاید ہدایت ہی ہوجائے مگر اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی۔

و لاتطر دالذين يدعون ربهم بالغناوة والعشى يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظلمين

اورمت دور کروان کو جو پکارتے ہیں اپ رب کوئے وشام چاہتے ہیں رضامندی اس کی تم پرنہیں ان کے حساب میں سے پچھاور نہ تمہارے حساب سے ان پر پچھتم اگران کودور کردو پھر ہوجاؤگے تم بانسافوں میں سے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربھم بالغلاوة و العشی یریدون وجھه و الا تعد عینک عنهم ترید زینة الحیوة الدنیا و الا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکر نا واتبع هواه و کان امره فرطا اور روک رکھوا پی ذات کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپ رب کوئے وشام طالب ہیں اس کی رضامندی کے اور نہ ہماری آ تکھیں ان کوچھوڑ کر تلاش میں رونق دنیا کی زندگی کی اور نہ کہا ما تو اس کا حمل مدے نکا ہوا۔

کادل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی اور ہے اس کا کام صدسے نکا ہوا۔

یہ تسوید مستقل جمانہیں ہے کہ جس سے لازم آوے کہ آپ سے اس کا ( یعنی ارادہ زینت دنیا کا) صدور بھی ہوا ہو بلکہ نبی کے تحت میں ہے اور ترکیب میں حال ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی آسکھیں ان سے نہ ہمیں جس کا منشا اور سبب ارادہ حیات دنیا کا ہوتا ہے۔ آگے صاف صاف فرمادیا۔

فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفو کے جسکے جی میں آئے ایمان لائے جس کے جی میں آئے کفر کرے۔ آپ علی کو چھٹوشا مرنہیں پڑی۔غرض آپ علیہ کونع فرمادیا کہ کوئی خاص جلسان ضبیقوں کے لئے نہ کیا جاوے ان کوسود فعہ غرض پڑے آئیں ورنہ جائیں جہنم میں۔

مقام طالب ومطلوب

امام الک سے خلیفہ نے درخواست کی گئی کہ شم ادوں کے واسطے حدیث سنانے کا جلسے الجدہ کر دیاجاوے کیونکہ عام جلسہ میں پڑھناان کے لئے عار ہے۔ آپ نے اس کو منظور نہیں کیا خلیفہ نے پہلے ان سے بیفر مائش کی تھی کہ آپ شم ادوں کو مکان پر آ کر درس دیا کریں۔ آپ نے فر مایا کہ علم مطلوب ہے طالب نہیں۔ خلیفہ بجھ دار سے اور نبوت کا زمانہ بھی قریب تھا اس لئے فورا سمجھ کئے اور شم ادوں کو تھم دیا کہ امام کے مکان پر جا کر جلسے عام میں بدیٹا کریں۔ بیتو تسلی علیہ مے متعلق تحقیق تھی اس کے بعد آب میں بیات کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کھلی کھلی تیں سائل معتبط بھی کھلے ہوئے ہیں بلکہ فاہر مقصود یعنی عبارت ادھی بالکل کھلا ہوا ہے۔ آب سیتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل معتبط بھی کھلے ہوئے ہیں بلکہ فاہر مقصود یعنی عبارت ادھی بالکل کھلا ہوا ہے۔

اس میں پچھاغلاق نہیں ماقی دلالتہ انص ادراشارۃ انص اوراقتضاءانص وہ کھلے ہوئے نہیں کہ ہرکوئی اس کوسمجھ لے۔ چنانچایک آیت میں ارشادے

واذا جاءهم امر من الامن اوالحوف اذاعوابه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

اس میں منافقین کی شکایت ہے کہ جب کوئی خبرامن کی یا خوف کی آتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں جب معمولی خرول كى حقيقت يجحفين قوة استنباط شرط بي الموامور علمية وجدار بهال ظامرى مدلول كعلاموابي -غرض کفارابل ایمان کی نسبت یوں کہتے ہیں کردیکھو گھر کس کا اچھا ہے بیٹھک کس کی اچھی ہے لیعنی اپنی زیب وزینت سے مسلمانوں پر کفار فخر کرتے تھے اور مقصودان کا پیھا کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہم سے خدا تعالی كوبغض ہوتااور جب بغض ہوتا تو ندايساا جھا گھر ديتے نه بيٹھک ديتے' ند مال ديتے' نداولا د ديتے۔

وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئيا

اشرف التفاسير خلدس

كرجم نے تم سے يہلے كتن قرن ولاك كرد ي جوسامان اورمنظر ميں تم سے برد ھے ہوئے تھے یعنی ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی مال واسباب بھی بہت تھا۔ اچھے اچھے مکانات تھے نشست گاہیں نہایت آ راستہ و پیراستھیں ۔خلاصہ یہ کہ زیب وزینت کی چیزیں ان کے یاس بہت تھیں مگر پھر بھی معذب ہوئے توان میں بھی یہی دومرض تھے حب مال اور حب جاہ۔

#### حب مال کے اثرات

افسوس ہے کہ آج کل اکثر عورتوں کی بھی حالت ہے کہ مال کی بھی محبت ہے اور جاہ کی بھی میر امقصود اس کی فدمت ہے اس وقت اس پر تنبیه کرنا ہے کہ کفار کی خصلت مسلمانوں میں نہ ہونا جا ہے اور یہاں گو چند علمي مضامين بھي قابل بيان بيں مگراس وقت وہ بيان ہے مقصود نبيس كيونكہ مجمع مستورات كا ہے علمي مضامين كووه كياسجه على بين اس كي مهل مهل مضاهين بيان كرر ما مول -

غرض اس آیت ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہ برتنے کی چیزیں قابل فخر ہیں نہ زینت کی چیزیں قابل فخر ہیں مرعورتوں کوتو دن رات یمی فکر ہے کہ چیزیں جمع کرلیں جو کہ مال ہےاوراس سے جاہ پیدا کریں اور چونکہ بیدو بڑے مرض ہیں اس لئے ان کا علاج نہایت ضروری ہے کیونکہ اس سے اور امراض مختلفہ پیدا ہوتے ہیں۔مثلاً انسان کسی کا مال مارتا ہے تو وہ حب مال کی وجہ ہے۔ اگر حب مال نہ ہوتو کیوں ایسا کرے گا غیبت اسی وجہ ہے كرتا ب كدايي كوبرااوردوس كوحقير سجمتاب جوكه جاه ب غصركوجب بى جارى كرتاب جب اين كوبرااور اوردوسرے کوحقیر خیال کرتا ہے جو کہ جاہ اور تکبر ہے اور بیتکبرالی بری خصلت ہے کہ اس سے اور بہت می بری باتيل بيداموتي بين شيطان مين يهي تو تقااس كئے توبيكها تعا-

خلقتنی من نارو خلقته من طین کرتونے جھکوآ گے سے پیدا کیااورآ دم کوئی سے۔ میں براہوں پیچھوٹا ہے۔لوگوائم جو برا ابنا جا ہے ہوتو ذراا پنی حقیقت کوتو دیکھو۔

ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص اکڑتا ہوا گزرا۔ انہوں نے اس کونفیحت کی۔ اس نے کہاتم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ بزرگ ہولئے ہاں جانتا ہوں۔

اولك نطفة مذره و احرك جيفة قذره وانت بين ذلك تحمل العذرة

لیعنی اول تو ایک نطفه ناپاک تھا اورا خیر میں سڑا ہوا مردار ہو جاوے گا اور درمیانی حالت سے ہے کہ تیرے اندریا خانہ بھراہے۔

صاحبو! پیساری خرابیاں حب مال اور حب جاہ کی ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

قال الذين كفر واللذين آمنوا اي الفريقين خير مقاماً و احسن نديا.

لین کفارمسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بتلاؤ ہم دونوں فرقوں میں ہے کس کا گھر اچھا ہے اور کس کی مجلس

اچھی ہے۔

آ گےان کاجواب ہے

وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا

لعنیٰ ہم نے تم سے پہلے لوگ ہلاک کردیئے جوتم سے اچھے سامان والے اور اچھے منظروالے تھے۔ جسے فرعون بامان شداد قارون وغیرہ۔

شرف باسم شرف سمی کی دلیل ہے

#### إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِعَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

#### الرَّحْنُ وُدُّانَ

تَرْتَجِيكُمُّ : بلاشبہ جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اللہ تعالی ان کے لئے محبت پيدا کردے گا۔

#### تفييئ لكات

#### حب مال وحب جاه

ایک قو ہال اور ایک ہے جب مال ای طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے جب جاہ اور ایک ہے جب جاہ ۔ تو خدمت مال کی بین بلکہ حب مال اور حب جاہ بین بلکہ حب مال اور حب جاہ بین بلکہ حب مال اور جاہ سویہ دونوں خدمو نہیں کیونکہ حق تعالیٰ اختان (نعمت دنیا) کے طور پر فرماتے ہیں ان اللہ یہ الوحمن و ہا کہ ہم مؤمنین الما کم مالے کے لئے اللہ یہ الوحمن و ہا کہ ہم مؤمنین الما کم مالے کے لئے کو بیت پیدا کر دیں گے اور مجوبیت ہی کا نام جاہ ہے ۔ لوگ جاہ کے معنی بھی غلط بچھے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں حالانکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (یعنی دلوں کا مالک ہونا) لیس ملک خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں حالانکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (دلوں کا مالک ہونا) جاہ ہے اور جی ان کی ان کی اللہ اللہ ہونا) تو تمول ہے اور ملک القلوب (دلوں کا مالک ہونا) جاہ ہے اور خوف اور ہیت ہوتو وہ حورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں اور یہ خود بی اپنی کو معزز بی ہوتی ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں پچھ بھی ان کی مورت جاہ ہے جو تی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے زد یک کلاب اور خزائر پر کتے اور سور) سے بدتر ہوتے ہیں اور ان کی میں میں بیان کر د ہا تھارات کا وقت تھا کہ پچھ آ ہے ہوئی جس سے لوگوں کو سانپ کا شبہ سات نوف کی وجہ سے اور میں میں بیان کر د ہا تھارات کا وقت تھا کہ پچھ آ ہے ہوئی جس سے لوگوں کو سانپ کا شبہ ہوئی جس سے دوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جس سے لوگوں کو سانپ کا شبہ ہوئی جس سے دوئی ہم سے دوئی ہیں بیان کر د ہا تھارات کا وقت تھا کہ پچھ آ ہے ہوئی جس سے لوگوں کو سانپ کا جب سے دورہ جاہ نہیں جو دیو ہیں۔

صاحب وہ بادشاہ جسمہاست صاحب دل شاہ دلہائے شاست ( ایعنی گاؤل کا الکجسموں کابادشاہ ہادرالل دل دلوں کابادشاہ ہے)

اشرف التفاسير جلده

توجسموں کا شاہ ہونا جاہیں بلکد دلوں کا شاہ ہونا جاہ ہے اور یہ بات محبوبیت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔
پس محبوبیت ہی اعلیٰ درجہ کی جاہ ہے اس کوئی تعالیٰ فرماتے ہیں سیحعل لھم الموحمن و دا (اللہ تعالیٰ الن کے لئے محبوبیت پیدا کر دیں گے) پس معلوم ہوا کہ جاہ ہری چز نہیں بلکہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ تی تعالیٰ بطور امتان (نعت دیا) اپنے صالح بندوں کوعنایت فرمان بلار میں اس طرح مال کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وہم فرماتے ہیں۔ نعم السمال المصالح للو جل المصالح (نیک آدی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے) پس مال اور جاہ فدموم خورنہیں ہیں بلکہ فدموم حب مال اور حب جاہ ہیں جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وہلم فرماتے ہیں ماد ذبیان جانعان ارسلا فی غنم بافسد لھا ہن حب الممال و الشوف لدین الموء لین حب مال اور حب شرف آدی کے دین کواسیا تاہ کرتی ہے کہ اگر دو بھیر ہے بھو کے بھی بکری کے گلے میں چھوڑ دیے جادیں تو وہ بھی بکری کے کے میں کوالیہ تاہ کرتی ہے کہ اگر دو بھیر ہے بھو کے بھی بکری کے گلے میں کہا فرمادیا تو حب بری چیز ہے اب جہاں مال کی فدمت آوے اور اس کے ساتھ حب کی قید نہ ہوت سمجو لیں کہاں سے مراد وہی حب کا درجہ ہوگا کیونکہ بعض قر ائن ایسے موجود ہوتے ہیں جن سے وہ قید معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے ذکر وہی حب کا درجہ ہوگا کیونکہ بعض قر ائن ایسے موجود ہوتے ہیں جن سے وہ قید معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے ذکر کے کی ضرورت نہیں رہتی تو چونکہ غالب عادت یہی ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے پس بیں کے درجہ بیل ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے پس بیں کہ درجہ بیل ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے پس بیں کا قرینہ ہے کہ مال سے مراد وہی ہے جو حب کے درجہ بیل ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہیں۔

ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

حق تعالى نے اس آيت ميں ايمان وعمل صالح پر دوكامدار ركھا ہے۔ اس ميں بھی دو چيزيں ہيں ايك مقصود جس كابيان الذين جس كابيان الذين المنوا و عملوا الصلحت ميں ہے۔

#### طريق نجات

یہ آیت دو جزو پر مشتمل ہے۔ ایک مقصود دو سے طریق مقصود اب سیجھے کہ طریق مقصود کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ استواو عملوا الصلحت کیونکہ ت تعالیٰ بہی تو فرماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لا کیں اور نیک کام کریں ان کے لئے تق تعالیٰ مجوبیت کوایمان وعمل صالح پر مرتب کیا گیا ہے تو مقصود اور نتیجہ تو وہ ہوئی کہ جوموب مقبل صالح اس کے ترتب کی شرط ہے بہی حاصل ہے طریق ہونے کا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جومجوب و مقبول بننا چاہے اس کو پہلے ایمان لا نا اور عمل صالح اختیار کرنا چاہے اور یہاں سے بہ نابت ہو گیا کہ جب ایمان وعمل صالح مقبولیت و نجات کا طریق ہونی اس کے تمام نبیس نجات کے لئے کافی نہیں۔ ناکافی بیں مثلاً کسی بزرگ کی اولا د ہونا یا ہے پاس کسی بزرگ کا تمرک ہونا یہ نہا نجات کے لئے کافی نہیں۔

پس سیجھ لینا کافی ہے کہ ہم حق تعالی کے محبوب بن جاویں گے اور اس کے فروغ میں سے ریبھی بتلا دیا گیا تھا کہ پیخص خلق کا بھی محبوب ہوجاوے

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن و دا

حق تعالی فرماتے ہیں کہ بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے عنقریب اللہ تعالی ان کے لئے محبت پیدا کردیں گے یعنی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرماتے ہیں اور وعدہ بھی قریب کا ۔ گویہ خرت کا وعدہ بھی ہوسکتا ہے کہ آخرت بھی قریب ہی ہے گریجعل سے متبادر یہی ہے کہ دنیا کا وعدہ ہے کیونکہ قرب متعارف دنیا ہی کو ہے چنا نچے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیکام جلدی ہوجائے گاتو بہی مفہوم ہوتا ہے کہ بہت جلد ہوجائے گا۔ پس ہم کو بناء علی القواعد للمائیتہ بیتن حاصل ہے جس شے کی نسبت جن تعالیٰ جلدی ہوجانے کا وعدہ فرماویں اس کو دنیا کے وعدہ پر اور دنیا میں بہت جلد حاصل ہوجانے پر محمول کرلیں۔

و دا كامقهوم

بہرحال ایمان اور عمل صالح پر وعدہ ودا کا جس کا نام محبت ہے فرماتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اس مقام پر اہل علم اس کو یا در کھیں کہ میں نے اس حاصل ترجمہ میں ودکو مصدر منی للمفعول یعنی مصدر مجبول لیا ہے۔

محبوبيت كاباطني سبب

تبرعاً اس کی وجہ بھی بتا تا ہوں کہ ایمان و کی وجہ سے مجت کیوں ہوتی ہے۔ اصل وجہ تو بیہ کہ اللہ تعالیٰ فی اس میں خاصیت ہی بید کھدی ہے جیسے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایسے ہی بیہ بھی ہے کیئن بیز مانہ ہے تحقیقات کا۔ اس لئے اس پراکتفانہ کیا جاوے گا۔ اس لئے میں اس کی دووجہ بیان کرتا ہوں ایک تو راز ظاہری اورا یک باطنی ۔ باطنی ۔ باطنی ۔ باطنی کرتا ہوں صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو حق تعالی اس سے مجت کرنے گئے ہیں اور جرئیل علیہ السلام کو تھم ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ میں پیار دو کہ فلاں بندہ سے ہم کو مجت ہے تم بھی اس کو دوست رکھو پر تھم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پیاردو۔ اگر کوئی ہے کہ ہم کو کئی نبست بھی اعلان نہیں۔

سنیے بات یہ ہے کہ فرشتوں کا اعلان قلوب میں ہوتا ہے اور وہ یہی کہ اس کی مجت قلوب میں پڑ جاتی ہے۔
چنا نچر مین پا اعلان کیا جاتا ہے۔ فیوضع له القبول فی الارض پس وہ سب کی نظروں میں مقبول ہوتا
ہے اس کے بعد حضور نے استشہاد میں ہیآ یت پڑھی ان المدین امنوا وعملوا الصالحت سیجعل لهم
السر حسمن و داً حضور کایہ آیت پڑھنا صرح وال ہے اس پر کہ ووایہ ال پر مصدر و کا سے اور میر ااس مضمون کو اس آیت سے استنباط کرتا ہے جہدو سرار از باطنی ہے ہے کہ کی مجت کا قلب ہے اور قلوب حق تعالی

کے قضہ میں ہیں جب وہ قلوب میں کسی کی محبت پیدا کرنا چاہیں گے بالاضطراراس کے سامنے جھک جانا ہی بڑے گااس کے سامنے پھر کسی کا حوصانہیں ہے کہ ٹیڑھا چلے۔

\$M\$

اور راز ظاہری ہے ہے کہ مجت کے کل تین سب ہوا کرتے ہیں نوال کمال جمال یعنی عطا واحسان سب محبت کا ہوتا ہے چانچے میں سے کہ محبت کا ہوتا ہے چانچے میں بناء پر محبت ہوتی ہے اور عطابی میں سے بھی داخل ہے کہ کسی کی خطامعاف کر دی جائے یا کسی کا کام کر دیا جائے کسی کو بے ہودگی پر درگز رکی جائے کہ بھی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خواہ علی جائے ہوگی ہے خواہ علی میں سال معللہ علی میں سال میں سال معللہ علی میں سال معللہ علی میں سال معللہ علی میں سال میں سے معللہ علی میں سیال میں سے میں سال میں میں سیال میں سی

على بويامتى يا خلاقى مثلا الل علم معتاس واسطيموتى بكان ميس كمال علم ب-

الحاصل! جواسباب محبت کے ہیں نوال جمال کمال شریعت نے اس کی ملغ وجہ تعلیم فرمائی ہے پس جو محص شریعت پڑسل کرے گاجو کہ عدماو الصلحت کا مدلول ہے وہ بالطبع محبوب ہوجائے گا اور اپنی قوم میں تو محبوب ہوگاہی غیرقوموں میں بھی اس کا اعتبار ہوگا اس سے بعض اعمال صالحہ کا دوتی میں دخل ہونا سمجھ میں آگیا ہوگا جو کہ باب معاملہ ومعاشرت واخلاق سے ہے۔

ايمان وثمل صالح كامحبوبيت ميس دخل

اب یہ بات رہ گئی کہ ایمان اور نماز روزہ کو کیا دخل ہے مجو بیت ہیں سواس کی نسبت سنو کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ کوئی کام ہواول اس کا قلب ہیں ارادہ پیدا ہوتا ہے پھراس کا جوارح سے ظہور ہوتا ہے اور یہ بھی سلم ہے کہ کس کی امر پر نباہ بغیراس کے نہیں ہوسکا کہ اس کا تقاضا شدید قلب میں رائے ہوجائے اور اس کے اضداد و موانع قلب سے مرتفع ہوجا میں ور نہ ارادہ ہوگا۔ گرغیر رائے جب رائے نہیں تواکٹر ارادہ بھی نہ ہوگا تو عمل بھی اس فاعدہ کے موافق نہوگا لیس ثابت ہوا کہ مداومت واستقامت بدول تقاضائے قلب کے نہیں ہوتا پس اس قاعدہ کے موافق نہوگا لیس ثابت ہوا کہ مداومت واستقامت بدول تقاضائے قلب کے نہیں ہوتا پس اس قاعدہ کے موافق ان چیز وں کا قلب میں تقاضار سوخ ہواوروہ تقاضاور سوخ بغیر ایمان اور روزہ نماز کے نہیں ہوسکتا اس لئے کہ تمام تواعد متعلقہ بھد تی ومعاطلت اللہ ورسول نے بی ہم کو تعلیم فرمائی ہیں۔ تو جب تک تصدیق اللہ ورسول کی تمام تواعد متعلقہ بھد تی وہ موافقہ اللہ ورسول کی ہیں۔ تو جب تک تصدیق اللہ ورسول کی سے تو اس طرح کہ اس سے قوت بھیمیے کا اکسار ہوتا ہے اور نماز سے تواضع پیدا ہوتی ہے تکبرٹو ٹنا ہے اور تکبرو معاطلت وغیرہ درست ہو تگے جو مدار ہے جو بیت کا اور مسبب کا سبب ہے۔ پس نماز وروزہ سبب ہوا تحجو بیت موافل تو سبب ہوا تحجو بیت کا اور مرتب ہوجاتی ہے جو نکہ یہاں بیان تھا محجو بیت ومودۃ کا اس لئے اس کا بھی اس میں دخل بیان اور صول ور مرتب ہوجاتی ہے چونکہ یہاں بیان تھا محجو بیت ومودۃ کا اس لئے اس کا بھی اس میں دخل بیان کر دیا گیا۔

#### سُورة طله

#### بست بم الله الرَّمُ إِنْ الرَّحِيمُ

#### الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿

تَرِيجُهُمُ : وه برسي رحمت والاعرش يرقائم ب

#### تفیری نکات الله تعالی کے عرش پر ہونے کامفہوم

ہےکہ استوی علی المعرش بمعنے برتخت شستن (تخت پر بیٹھنا) کنایہ ہے نفاذ اموروت صرف فی الامور سے چنانچ بعض جگہاں کے بعد یدبر الامر (وہ برامرکی تدبیر کرتا ہے) کا آٹابطوراس کے تفییر کے ہوسکتا ہے۔ پنانچ بعض جگہاں کے بعد یدبر اللہ المذی حملتی السموات والارض فی ستة ایام ٹم استوی علی (اوردوس مقام میں ہے الملہ المذی حملتی السموات والارض فی ستة ایام ٹم استوی علی

(اوردوسرے مقام کی ہے اللہ الدی محکمی السموات والدر حق می سند ایا م السوی حکی السوی حلی اللہ الدی حکی السوری حلی العوش (اللہ بی ہے جس نے آسان وزمین کو چھدن میں پیدا کیا پھر تخت قائم ہوا) استوی میں ضمیر اللہ کی طرف ہے سووہاں حسب قاعدہ المقر آن یفسر بعضہ بعضاً (بعض جزقر آن کا بعض جزوکی تغییر کرتا ہے) یہ کہاجا سکتا ہے کہ یہاں بھی مراد بحل الہی باعتبار صفت رحمانیہ کے ہے فاقع ماامند)

اورتاویل ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب وغریب فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعی ان نے یہ خہیں فرمایا الله علی العوش استوی تا کہ یہ لازم آوے کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھے ہیں بلکہ الرحمٰن فرمایا ہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت رحمت عرش کو محیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھرے ہوئے ہے۔ ہیں حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت تمام چیزوں کو گھر ہے ہوئے ہے۔ ہیں اس تاویل سے یہ آیت و سعت رحمتی کل شعبیء (میری رحمت ہم چیز سے وسیع ہے) کی مرادف ہوگی اور عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کہ تعلق رحمت کا اولا بلا واسط اس کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت بلا واسط اس کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت رحمت کی تجی اس پر اولا ہوئی ہے یہاں سے تجل کے معنی بھی واضح ہوگئے کہ تجل کے معنی یہ ہیں کہ سی صفت کا تعلق متجلی لہ (جس کے لئے تجلی کی گئی ہے ) سے ہوجا و سے تجلی کے معنی چیک دمک نے ہیں ہیں جیسے عوام سمجھتے ہیں۔

عرش الله تعالی کامکان نہیں ہے

المرحمن علی العوش استوی کے معنی عرش پر تجل رحمانیت ہوتی ہے یہ معنی ہر گرنہیں کہ عرش پر خدا تعالیٰ بیٹے ہیں اوروہ ان کامکان ہے۔ کیونکہ ہرخص جانا ہے کہ مکان کو کمین کے برابر یا کم ان کم اس کے مقارب ہونا چاہیے۔ اگرکوئی شخص زمین پر بیٹے اور اس کے نیچر ائی کا داند آ جائے تو زمین کے خاص حصہ کوتو اس کا مکان کہ کہا جائے گارائی کے دانہ کوکوئی شخص اس کا مکان نہ کہ گا کیونکہ انسان سے اس کو کچھ بھی نسبت نہیں پھروہ اس کا مکان نہ کہ گا کیونکہ انسان سے اس کو کچھ بھی نسبت نہیں پھروہ اس کا مکان کہ مکان کیونکر ہوسکتا ہے اس طرح یہاں بچھتے کہ عرش حق تعالیٰ کا مکان نہیں ہوسکتا کیونکہ عرش محدود ہے اور ذات خداوندی غیر محدود ہے حدود کسی طرح غیر محدود کا مکان نہیں ہوسکتا کہاں۔ استوی علی العرش استوی فر مایا تعالیٰ کی حجل صفت ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ تعالیٰ کی حجل مقت ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ عرش کل ذات ہے اور دھن استوی نہیں فر مایا کیونکہ اللہ علی ذات ہے اور دھن استوی نہیں فر مایا کے فران کی حت اور دھن استوی نہیں فر مایا کے فران کے حت کے دو ہاں مجلی کر حت اور دھن استوی نہیں فر مایا کے فران کی خرش کی ذات ہے اور دھن سے تعالی قبلہ کار از ہوا۔ الم حمن علی العرش استوی "اللہ علی العرش استوی "اللہ تعالی نے عرش پر باعتبار صفت رحمان ہے کہا فر مائی "

الله تعالى عرش يرغالب بين اورايك تاويل احقر كياكرتاب كه استوى على العوش بمعنى برتخت تشستن كنابي بنفاذاموروتصرف في الامورين تصرف كرنا ب\_ چناني بعض جگداس كے بعد مدبر الامر (وہ ہرامری تدبیر کرتا ہے) کا آ نابطوراس کے تغییر کے ہوسکتا ہے۔

(اوردوسر عمقام مي ب الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى عملى العرش الله بى بجس نے آسان وز من كوچودن من بيداكيا \_ پرتخت يرقائم بوااستوى من مميرالله کی طرف ہے۔ سووہاں حسب قاعدہ القرآن تفییر بعضہ بعضا بعض جز قرآن کا بعض جز کی تفییر کرتا ہے بیہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں بھی مراد جلی البی بداعتبار صفت رحمانیہ کے ہے فاقیم ) ایک تاویل ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمة الله عليه فع عجيب وغريب فرمائي - وه يد على الله تعالى في منهين فرمايا - السلمه على العريش استوى (الله عرش يربيض بين) تاكربيلازم آئ كالله تعالى عرش يربيض بين بلكم الرحمٰ فرمايا\_ يسمطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت عرش کو محیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حاصل بیہے کہ الله كى رحمت تمام چيزوں كو كھير بهوئے ہے يس اس تاويل سے بيآيت

وسعت رحمتی کل شیء (میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے)

کی مرادف ہوگی اور عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کتعلق رحمت کا اولاً بلاواسطداس کے ساتھ ہوا ہے اور دوسری اشیاء کے ساتھ بواسطاس کے ہے ہیں حاصل سے ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت رحت کی بخلی اس براو لا ہوتی ہے۔

یہاں سے بخلی کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ بخل کے معنی یہ ہیں کہ سی صفت کا تعلق متجلی لہ (جس کیلیے بخلی کی گئے ہے) سے ہوجائے۔ جل کے معنی چک دمک کے نہیں بیں جسے وام سجھتے ہیں۔

لَتَنْجِينِهُ : (وه) الله ايها به كهاس كے سواكوئي معبودنبيں اس كے اچھے اچھے نام ہيں

حوادث الله تعالیٰ کے اساء وصفات کے مظاہر ہیں

حفرت حاجى صاحب يرتوحيد كابهت زياده غلبهاوحدة الوجودتو حفرت كرسامن اليامعلوم موتاقهاك مشابد عينى إيك مرتبسورة طرسنة رجاس آيت برين كرلااله الاهوله الاسماء الحسنى حفرت پراسکاغلبہ ہوگیا بطور تفیر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پرسوال دارد ہوا کہ جب سواء اللہ کے کوئی نہیں تو بیرحوادث کیا بیں جواب ارشاد ہوا له الاسماء الحسنی لینی سب اس اساء وصفات کے مظاہر بیں اس کوکسی نے کہا ہے۔ ہرچہ بینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوے تو یا ہوئے تو

#### إِنْنِيْ أَنَا اللهُ لِآ اللهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي وَاقِيمِ الصَّلْوَةَ لِذِ كُرِي @

تَرِیجَیْنُ : (وه بیب که) میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرواور میری ہی اللہ ہوں میر میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔

#### تفيري لكات

#### نماز كاايك عظيم ثمره

مقصود بالذات ہے کیونکہ اجزاء میں اور مجبوعہ میں محض اعتباری تغائر ہے اور تغائر اعتباری محض فرض ہی فرض ہی فرض ہے امور واقعہ میں اس کا اعتبار فضول ہے اور کسی عمل کا مقصود بالذات ہونا اور مقصود بالغرض نہ ہونا ہیاں کی بڑی فضیلت اور اعلیٰ درجہ کا کمال ہے اب سنے کہ نماز کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ ہم کود کیھو اور ہم سے با تیں کر و ہر چند کہ د کھنا اور با تیں کر نا ایک عمل ہے گرا ایسا عمل ہے کہ خود ہی عمل ہے اور خود ہی ثمر ہمقصود ہے اس سے کوئی اور ثمر ہمقصود نہ سیجھے گا مقصود ہے اس سے کوئی اور ثمر ہمقصود نہ بیسی عاشق کے دل سے پوچھووہ اس عمل سے کسی غیر کو مقصود نہ سیجھے گا کہ کی طرح آلیک نگاہ محبوب کود کیولوں اور اس سے ایک دوبات کر لوں تو اب جبکہ محبوب نے اس کو اپنے دیکھنے اور اپنے سے ہم کلام ہونے کا امر کیا ہے یقیناً اس کو اس رویت وکلام سے کسی اور ثمر ہی طلب نہ ہوگی بلکہ اس کو مطلوب سیجھے گار ہا یہ اشکال کہ صاحب اصل مقصود تو لذت ہے جورویت وکلام محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ احکام طبعیہ میں لذت ورویت وکلام کا غیر نہیں کیونکہ وہ محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ احکام طبعیہ میں لذت ورویت وکلام کا غیر نہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ معاً حاصل ہوتی ہے دونوں میں نقدم و تا خرز مانی نہیں۔

نماز قیام وقعود ورکوع و جود وقراءت سے مرکب ہے اور ان ارکان کے ساتھ شیح و تقدیس و تکبیر و ذکر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ نماز کے ابزاء ہیں اب بتلایئ اگر نماز فرض نہ ہوتی توجو چیزیں نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کو ندر ہونگ آپ ان کو ندر ہونگ آپ ان کو ندر ہونگ آپ نور میں کیا آپ ان کو ندر ہونگ ہر عاشق کو اس کی ندر هونگ ہے کو جوب کے سامنے اپنا مجر و نیاز ظام کرے اور اس کی تعریف و ثناء میں زبان کو ترکرے اور اس کی تعریف و ثناء میں زبان کو ترکرے اور اس کی تعریف و تناء میں ذبان کو ترکرے اور اس کی یا دے۔

ابنمازیوں کومتنبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی نمازیر تازنہ کریں کیونکہ حق تعالی نے محض صل نہیں فر مایا کہ نماز پڑھا کر و بلکہ اقدم الصلونة فر مایا ہے جس میں اقامت کا امر ہے اور اقامت صلون یہ ہے کہ اس کے سب ارکان اعتدال وتسویہ کے ساتھ اوا کئے جائیں تو نمازیڑھ کریے قکرنہ ہوجائے بلکہ اقامت کی کوشش کیجئے۔

#### نمازى روح

لذکوی میں لام غایت کا ہے یعنی نماز کی غایت اور روح میری یاد ہے۔ یہاں ذکر کے معنی یاد کے ہیں اس کا اول درجہ پہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کا دل میں خیال نہ ہو جی کہ اس کا بھی کہ میں اس وقت خدا کو یاد کر رہا ہوں حاصل بیر کہ قلب میں نہ کور کا خیال ہود کر کا خیال نہ ہو۔ دوسرام رتبہ بیر کہ نہ کور کی یاد نہ ہی تو ذکر کی یاد ہی ہی لین یہی ہی کہ میں اس وقت یاد کرتا ہوں۔

### وَمَاتِلُكَ بِيمِيْنِكَ يَنْهُولِمِي ﴿ قَالَ هِي عَصَايَ آتُوكُو اعْلَيْهَاوَ

#### اَهُشْ بِهَاعَلَى عَنْمِيْ وَلِي فِيهَا مَالِبُ أُخُرِي ﴿

تَرْجِيكُمُ : اورتمهارے دائے ہاتھ میں كيا ہے اے موی عليه السلام ۔ انہوں ے كہا يد ميرى الأشى ہے میں كيم اس پرسہارالگا تا ہوں اور بھى كام نكلتے ہیں۔

#### تفيري لكات

#### امورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں

حضرت موسی علی السلام ہے جب وال ہوا و مات لک بید مینک یاموسی تو آپ جواب میں عرض کرتے ہیں ھی عصای اتو کؤا علیھا و اھش بھا علیے غنمی و لی فیھا مآرب اخری یہال آپ نے ایجاز ہے کا مہیں لیا بلکداطناب ہے کام لیا مگراطناب مہمل نہیں اس کواسہاب کہاجائے بلکداطناب مفید جوکہ بلاغت کی ایک نوع ہے اور مفید کس کومولی علیہ السلام کو کیونکہ اس اطناب سے ان کواپنے شوق کا اظہار مقصود تھا کہ جب مجبوب کے ساتھ بات کا موقع لی گیا تو جہاں تک دائر ہ بلاغت میں رہ کرکام میں وسعت ہو سکے اس کو وسعت دینا چاہیاں لئے آپ نے عصا کے متعلق جتنی با تیں بیان میں آسکی تھیں سب بیان کردیں۔ یہی اہل طریق کا ایک معمول ہے کہ وہ سوال کا جواب مقام ادب میں بھی پورا کردیتے ہیں گواس میں اطناب بی ہوجائے البتہ ایسا اطناب نہ ہوجو بے کاروفضول ہو بلکہ جواب پورا ہواور اطناب مفید ہو۔

#### اَنِ اقْدِ فِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْدِ فِيْهِ فِي الْبَيْمِ فَلْيُلْقِدِ الْبَرْمُ بِالسَّاحِل

#### قذف کے معنی اور عجیب وغریب تفسیر

فرمایا کہ بعض لوگ بیشبہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب الغضب سے کہ تختیال بھینک دیں۔ جواب بیہ ہے کہ 'القاء'' اور'' قذف' کے معنی ایک ہی ہے۔ ف اقد فیسہ میں قذف کے معنی بیس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھینک دیا بلکہ معنی بیہ ہے کہ جلدی سے دریا میں رکھ دیا۔ اسی طرح موسی علیہ السلام نے الواح کوجلدی سے رکھ دیا۔ (۱۱ کلام الحسن ۲۳ مسیم کا

حق تعالی ہے ہم کلامی

صاحبو! اگر کوئی محبوب ایک مہمل زبان تصنیف کر کے عاش سے اس میں باتیں کر بو عاشق اگر سی عاشق ہو قدیقینا اس کی قدر کر کے گاور وہ ہمل زبان ہی اس کی نظر میں فصح زبان سے زیادہ پیاری ہوگی کیونکہ محبوب کی زبان ہے اور قر آن قو مہمل بھی نہیں بلکہ نہا یہ فصح اور بلیغ 'عجیب وغریب شیر میں زبان ہے۔ جولوگ جمحت ہیں وہ وہ تو اس کی فصاحت و بلاغت اور شیر بی کو تھتے ہی ہیں گر جونیس بھتے ان کو بھی اس میں بہت مزہ آتا میں جمعت ہیں وہ تو اس کی فصاحت و بلاغت اور شیر بی کو تھتے ہی ہیں گر جونیس بھتے ان کو بھی اس میں بہت مزہ آتا کہ بھر کرے و کھولوگ بلاوت قرآن پاک کے عادی ہیں وہ اس کا خوب تجربہ کے ہوئے ہیں اور اگر کی وقت کوئی خوش الحان قاری مل جائے تو ذرااس سے قرآن میں کر گیولوگہ بدوں معنی سمجھتم کو مزہ آتا ہے گرکسی وقت کوئی خوش الحان قاری مل جائے تو ذرااس سے قرآن میں کر قرآن کی میرہ اس معنی را یانہیں۔ واللہ! بعض دفعہ تر بھتے والوں کو بھی ایسا مزہ آتا ہے گہ دل بھٹ جاتا ہے۔ بس قرآن کی میرہ اس معنی را پہرار عالم حسنش دل و جان تازہ می دارد جمی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھنا گو اللہ تعالی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہمل کے ارشاد سے بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھنا گو اللہ تعالی سے کہ عاشق طرح طرح سے اس کے بہانے ڈھونڈ اکرتا ہے کہ مجوب سے باتیں کرتانہیں چاہتے حالا نکہ محبت وہ چیز ہے کہ عاشق طرح طرح سے اس کے بہانے ڈھونڈ اکرتا ہے کہ مجوب سے باتیں کرنا ہیں مورت کا موقع ہے۔

دھرت سیدنا مون علی نین وعلیہ الصو ہو واقعہ کی میں کیا ہے؟ )

اس کے جواب میں صرف اتنا کائی تھا کہ عصا کہددیتے مگرنمین چونکدان کو عبث تھی تواس وقت کوننیمت سمجھا کہ جواب میں کرنے کاموقع ملاہے۔انہوں نے تفصیل سے جواب دیاھی عصای اتو کؤا علیها واھش بھا علی غنمی

سیمری الاتھی ہے جس اس پرسہار الگالیتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں۔
کتنی تطویل کی ہے کہ جسی بڑھایا اور یا متعظم کا اضافہ کیا آخریں پھراس اٹھی کے منافع دوجملوں جس بیان کئے اور اس کے بعد فرمایاولی فیصا ما رب اخوی کہ اس جس میر ہے اور بھی مقاصد ہیں۔ یہاں واسطے بڑھایا تاکہ آئندہ بھی کلام کی گنجائش رہ کہ شاید حضرت حق دریافت فرمائیں کہ ہاں صاحب وہ اور مقاصد کیا ہیں ذراوہ بھی بیان کیو کے قوری کروں گا۔ یا خودہی عرض کروں گاکہ حضوراس وقت اس کی شرح نہ ہوئی تھی ہیں ذراوہ بھی بیان کے جو اور باتیں کروں گا۔ یا خودہی عرض کروں گاکہ حضوراس وقت اس کی شرح نہ ہوئی تھی اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غرض آئندہ باتیں کرنے میں عجیب مزہ آتا ہے اور بدولت مسلمانوں کو گھر بیٹھے ہروقت خوس سے باتیں اللہ تعالی سے باتیں کرلیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے گئیں۔ پھر چرت ہے کہ نصیب ہے کہ وہ جب چاہیں اللہ تعالی سے باتیں کرلیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے گئیں۔ پھر چرت ہے کہ نصیب ہے کہ وہ جب چاہیں اللہ تعالی سے باتیں کرلیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے گئیں۔ پھر چرت ہے کہ نصیب ہے کہ وہ جب چاہیں اللہ تعالی سے باتیں کرلیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے گئیں۔ پھر چرت ہے کہ

قرآن كے بدول مجھے پڑھنے كوب فائدہ بتلايا جائے۔كيابيفائدہ كچھ كم ہے۔ (الفاظ القرآن للحقة واعظ عمومل)

#### وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبِّهُ مِنْ فَهُ وَلِيُّصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ١٠٥٠

تَرْتِيجِينُ :اور مِن تبهار الدياني طرف اليك الرمحبة وال ديااورتا كمّ ميرى مكراني ميں پرورش پاؤ۔

حضرت موسیٰ العَلَیْمالا نے شہرادوں کی طرح پرورش پائی

فرمایا کہ موی علیہ السلام نے شنرادوں کی طرح پروش پائی فرعون کے طوڑ برسوار ہوئے تھے اوراس کی طرح کرنے میں اسلام کے میں اورخودفرعون دیکھ کر فریفتہ ہوگئے۔ کپڑے پہنچ تھے بہت خوب صورت تھے۔ ای واسطے حضرت آسید (فرعون کی بیوی) اورخودفرعون دیکھ کر فریفتہ ہوگئے۔ القیت علیک محبة منی میں نے تم پر (لیمنی موک پر) اپنی طرف سے محب ڈال دی)

سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا پھر فرعون نے آتبطی پرغصہ کیوں ظاہر کیا۔انصاف کرنا ضروری تھا اور فر مایا کہ بعد القاء بچلی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔اس واسطے جس بزرگ میں حضرت موی علیہ السلام کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف دیکھنا مشکل ہوجاتا ہے جیسے حضرت مدار رحمۃ اللہ علیہ۔اس واسطے وہ منہ پر پردہ رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

إِذْهُ كَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ طَعَى أَفَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَكَ يَتَنَكَّرُ

اَوْيِخُشٰى ﴿ قَالَا رُبِّنَا إِنَّنَا نَكَاكُ اَنْ يَغْرُطُ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَظْغَى قَالَ

لاتخافاً إِنْنَى مَعَكُماً أَسْمَعُ وَأَرَى ®

تر المراس المرا

تفيري لكات

امورطبعيه فطرى چيزېي

امورطبعیہ فطربیدہ چیزیں ہیں کہ انبیاء کیم السلام جوسب سے زیادہ تو ی القلب شے ان پر بھی ان کا اثر ہوتا تھا قرآن پاک میں متعدد جگہ حق تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ارشاد فرمایا ہے ان میں صریح دلالت ہے کہ الیمی چیزوں سے انبیاء کیم السلام بھی متاثر ہوتے تھے میں ان واقعات کوعرض کرتا ہوں حق

تعالى فرمات بين موى عليه السلام اور مارون عليه السلام كوهم بوتا ب اخهب الى فوعون انه طغى فقو الاله قولا لينا لعله يتذكر اويخشى دونون عرض كرتي بين قالا ربنا اننانحاف ان يفرط علينا او ان يطغى الريرش تعالى فرماتي بيل قال لاتخافا انني معكما اسمع وارى اور سني موى علي السلام الزدم صطبعًا ذرك بيداقع بهى قرآن ياك مين موجود بحق تعالى فرماتي بين والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبراً ولم يعقب يموسى لاتخف اني لايخاف لدى المرسلون اوركل تعالى فرماتے بیں یموسی اقبل و لاتخف انک من الامنین ایک اور واقع قرآن یاک میں مذکورے جب موسى عليه السلام حكم خداوندي سے عصا كوزيين بر والتے بين تو وہ دوڑتا ہوا سانب بن جاتا ہے اس برحكم ہوتا ہے خلها والاتخف سنعيد هاسيوتها الاولى پكروژروبين اورايك واقعد فدكور عكرجب جادوگرول نے ا پناجادوشروع کیااورسانی بنے شروع ہوئے تو مول علیہ السلام کے دل میں خوف کے آثار پیدا ہونے لگے۔ خواه خوف كاسب كهي بي بوجس كوش تعالى فرمات بين فاوجس في نفسه حيفة موسى قلنا لاتحف انک انت الاعلی غرض جو چزیں ڈرنے کی ہیں ان سے ڈرواور جوندڈرنے کی ہیں ان سےمت ڈرو۔ اور بالكل خوف نه بونانقص ب فطرى كى ب كمال يبى ب كه خوف بهى بواور قوت بهى بواورامورطبعيه كا اثر ہونے میں بوی حکمتیں ہیں سب میں بوی حکمت تو یہی ہے کہ انسان کو اپنا بجز اورضعف معلوم ہو کہ شان عبديت كالتحضارر متام جوروح بثمام مجامدات اوررياضات كى مارے حضرت حاجى صاحب رحمة الله علیہ زمانہ غدر میں شریک جنگ ہوئے اول مرتبہ جو ہندوق چلی ثقات نے بیان کیا کہ بے ہوش ہو گئے اس کے بعد ملوار لے کرخودلڑے سوید کوئی نقص کی بات نہیں طبعی بات ہے عقلی بات جوتھی وہ بیر کہ جنگ میں شرکت کی اس میں خوف نہیں ہوادوسری مثال سنے مثلاً تھم ہے کہ طاعون سے بھا گنا جائز نہیں آ گے دوصور تیں ہیں ایک تو طبعی خوف ہے اس سے اگر وحشت دہشت کے زوال کی تد ابیر کرے یا مبتلا ہو کر علاج کرے جائز ہے بلکہ علاج کرنا ضروری ہے دوسراعقلی خوف ہے وہ مذموم ہے کہ وہاں سے بھا گے امور طبعیہ کے وجو دعدم کا مدار ایمان یا کفریز نبین اس مین سب شریک ہیں۔

#### عَالَ فَمَنْ رَبُكُمُ الْمُؤْلِدِي قَالَ رَبُنَا الَّذِي اَعْظَى كُلَّ ثَنَّى ﴿ خَلْقَهُ ا

#### ثُخُرُهُ لَأَيْ

تر کھی کئے گئے : وہ کہنے لگا پھر (یہ بتلاؤ کہ) تم دونوں کارب کون ہےا ہے مویٰ مویٰ نے کہا کہ (ہمارا سب کا)رب وہ جس نے ہر چیز کواس کے مناسب بناوٹ عطافر مائی۔ پھر راہنمائی فرمائیں۔

#### تفيري لكات

فرعون كاروي يخن حضرت موسى عليه السلام تص

اس کے بعد فرعون نے بیسوال کیا قال فیما بال القرون الاولیٰ کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے (جو مریحے ہیں) اس سوال کی وجہ بیتھی کہ موٹی علیہ السلام کے کلام ہیں بیتھم تھاان العذاب علی من کذب و تولی جس مقصود تکذیب پروعید سنانا تھا۔ اس پر بیسوال کیا کہ الوہیت ورسالت کے مذہبین بہت گزرے ہیں ان کی حالت عذاب ہیں کیا ہوئی قال علم مھا عندر ہی فی کتاب الایضل دہی و الاینسسی موٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا عمل غدائی کے پاس ہے ایک کتاب ہیں ہاس نے سب محفوظ کررکھا ہے محض علم پر السلام نے فرمایا کہ اس کا علم خدائی کے پاس ہے ایک کتاب ہیں ہاس نے سب محفوظ کررکھا ہے محض علم پر اکھتا اس غرض سے نہیں ہے کہ یا در ہے بلکہ اور حکمتوں کی بنا پر ہے پس حالت تو ان کی علم الہی میں مضبط ہے۔ اکھتا اس غرض سے نہیں ہے کہ یا در ہے بلکہ اور حکمتوں کی بنا پر ہے پس حالت تو ان کی علم الہی میں مضبط ہے۔ اب موقت عذاب اکبر کا ظہور ہوجاوے گا آ گے تی تعالیٰ کے کمال علم و اس موقت مقاد و حسل کے بات بوجاوے اور ایقائی وعید کے لئے اس کے بات کہ ان کہ مقبط و انزل من المسماء ماء جس نے زمین کو تمہارے لئے بستر بنایا (جونہ بہت خت ہے لو ہے کہ مانند جس پر لینئے بیٹھنے ہے جسم کو تکلیف ہونہ بہت نرم ہی گارے کی مانند جس پر پاؤں دھنے گا اور یکی الوہ ہونہ بہت نرم ہی گارے کی مانند جس پر پاؤں دھنے گا اور یکی ال کہ مولی ہوتی تو اس پر داستوں کے بستر بنایا (جونہ بہت خت ہے لاوہ ہے گا در یکی اندر جس پر پاؤں دھنے گا اور یکی ال کسم دیا بہت نرم ہوتی تو اس پر داستوں کے بستر بین بہت خت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر داستوں کے بادر اس میں تہارے کے داست چلا دینے (اگر زمین بہت خت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر داستوں کے بادر اس میں تہارے کے داست کی بہت خت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر داستوں کے بھول کے دار بھول کے دار سے جلا دینے (اگر زمین بہت خت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر داستوں کے دار کے دور کی دور کی دور کی دور کے دار کے دور کی دور کی دور کی دور کی دار کے دور کی د

نشانات یا تو قائم ہوتے یا باقی ندرہے تو چلنے کو پہ نہ چاتا کداب راستہ کدھر کو ہے رہی کمال حکمت ہے کہ زمین کوالیا بنایا ہے جس ر مختلف راستے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں ) اور آسان سے پانی اتارا (بی بھی کمال حكت يرينى م)اس كے بعدار شاد م فاخر جنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لاولي النهى چربم نے پانی كور ربعد ت ممم كى نباتات پيداكيس ان مس خود بھی کھاؤاورا پنے جانوروں کو بھی چراؤاس میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں کمال قدرت الہید غیر متنامیہ پر) یہاں بیسوال پیداموتا ہے کہاو پرتوحق تعالی کا ذکر غیبت کے صیغوں سے تھا یہاں تکلم کے ساتھ مون لكارابل ظامر في واس كايد جواب ديا ب كدانسول من السماء ما وتك موى عليه السلام كاكلام تعا انہوں نے توبارش کے نازل ہونے پر گفتگو کوئم کردیا تھا حق تعالی نے پیدائش نباتات کاذکر تمیم کلام کے لئے برهادیااوربتلادیا که پانی سے نباتات کا پیدا ہوتانہایت عجیب حکمت برمنی ہے اور بعض مغلومین اہل حال نے كهاب كنبيس يهجى موى عليه السلام بى كاكلام باس وقت ان يروحدت الوجود كاغلبه وكيا توغائبانه ذكر چھوڑ کرتکلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ پھرہم نے پانی سے نباتات کو نکالا اوراس وقت موی علیہ السلام کا "فا حو جنا" فرمانااليا بى تقاجيما كر جره طور نے كہاتھا انسى انسا الله رب العلمين يوابل حال بہت دوركى بات کہتے ہیں ان کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا طلبہ تو وہی جواب سمجھ لیں جواہل ظاہر نے دیا ہے وہ اہل حال کی با توں میں غور نہ کریں مگران پر انکار بھی نہ کریں ( کیونکہ بیضروری نہیں کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہی ہو ) ببرحال جاہموی علیہ السلام کا کلام ہویاحق تعالی نے ان کے کلام کو پورا کیا ہو بیضمون ای گفتگو کے متعلق ہے جوفرعون سے ہور ہی تھی اس کئے پہال حق تعالیٰ نے مراقبدارض ہی کی تعلیم فر مائی کیونکہ فرعونی "مراقبدارض" ہی کے قابل تھے مراقبہ ماء کے قابل نہ تھے۔ یہ جی اس مقام پرایک نکتہ ہے جس میں ہم پر بھی یہ چھینیا ہے کہ تم فرعون اوراس کی قوم کی طرح غی ہواس لئے تم کو بھی مراقبدارض کی تعلیم کی جاتی ہے(بیتیسرا نکتہ ہے،۱۱) مگر حق تعالیٰ کے یہال ایسے اغیما کی بھی دوا موجود ہے وہ اذکیا کومراقبہ ساتعلیم فرماتے ہیں (جیسا کدایک مقام پرارشاد ہے ويتفكرون في حلق السموات والارض وقدم فيه السموات لان المقام مقام مدح اولى الالباب ٢ ا جامع) اوراغبیا کومراقبارض بتلاتے ہیں وہ زمین بی کامراقبہ کرلیں توان کے دن بھلے ہوجا تیں۔

وَلَا يُفْلِحُ اللَّهِ رُحَيْثُ أَنَّى ﴿

لَرِجِيكُمُ اورجادور كهيں جائے كاميا بيس ہوتا

ل**فيرئ لكات** لِلاَيْفُلِهُ اللهِورُ يرشبه

ارشادفر مایا و کایفل الناسور میں شبہ ہوتا ہے کہ ساحرتو اکثر کامیاب ہوتا ہے پھر باوجوداس کے بید ارشاد ہوتا ہے کہ وکایفل الناسور میرے زدیک یہاں پرایک قیدمحذوف ہے جوقصہ موی علیہ السلام و

ساح بن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ و لایف لمح الساحر فی معارضته المعجزة (یعی ساحر محجزہ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا) (الافاضات الیومین ۳۰۹۳)

#### أيك شبه كاحل

ارشادفر مایالایفلح الساحو میں شبہوتا ہے کہ ساحرتوا کٹر کامیاب ہوتا ہے۔ پھر باوجوداس کے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ولایفلح الساحو میر نزدیک بہال پرایک قید محذوف ہے جوقصہ موکی علیہ السلام و ساحرین سے معلوم ہوتی ہو وہ یہ کہ ولایفلح الساحوفی معادضة المعجزة (ملفوظ نبر م)

ساحران موسى عليه السلام كاايمان كامل

ان نوسلموں کو کرفرعون نے جبان کو پر حمکی دی ہے لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من حلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل ولتعملن اينا اشد عذابا وابقى (مين تهار ــــاكيــطرف ــــــــــــاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کاٹوں اورتم سب کو مجوروں کے درختوں پڑنگواؤں گا اور پیریھی تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں میں کس کاعذاب بخت ہے اور دریا ہے ) تو انہوں نے نہایت دلیری سے جواب دیاقالو الن نؤثرك على ما جاء نا من البينات والذي فطرنا فاقض ماانت قاض انما تقضى هذه الحيوة المدنيا انا امنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير و ابقي انه من يات ربه مجرمافان له جهنم لايموت فيها ولايحى ومن ياته مؤمنا قدعمل الصلحت ف اولئک لهم الدر جات العلى ليني جم كوسولي إي الى كا دُرنيس جم تخفي خداتعالى يراوراس كاحكام ير ہر گزتر جیج نہ دیں گے تھے ہے جو ہوسکے کرلے اور تو کر ہی کیا سکتا ہے صرف اس دنیوی زندگی کوختم کرسکتا ہے اور ہم اللہ تعالی پر ایمان لے آئے ہیں تا کہ ہمارے گناہ معاف فرمادین خصوصاً گناہ محرجس پرتونے ہم کومجبور كياتها (اوراس ايمان ومغفرت سے حيات جاويد جم كوحاصل ہوگى) اور الله تعالى بہتر اور ہميشہ باقى رہنے والا ہے (اس کی عطابے زوال ہے) جو تحص مجرم ہو کرایے رب کے پاس حاضر ہوگا سواس کے لئے دوز خ ہے اس میں ندمرے ہی گانہ جی ہی گا اور جو تحف اس کے پاس مون ہو کر حاضر ہو گا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں توابیوں کے لئے بڑے اونچے درجے ہیں اور دومری جگہ ساحران موی کا میجواب بھی فدکورہے قالو الاضیر انیا الی رہنا منقلبون (انہوں نے جواب دیا کہ کھرج نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جا پینچیں گے) اس میں اال لطائف نے کہا کہ اندا الی رہنا منقلبون (ہم ایٹے رب کے پاس کھنے جا کیں گئے جا کیں گئے جا کیں گئے جا کیں کے ا مطلب یہ ہے کہ ہم کوسولی وغیرہ سے کچھ ضرز نہیں کیونکہ ہم (اس کے بعد) اپنے پروردگار کے پاس کانچ جا کیں گے جس کے پاس جانے کے ہم مشاق ہیں مرخور شی حرام ہاس لئے ہم خودتو جلدی سے خداتعالی کے پاس نہیں پہنچ

سے اچھا ہوت ہی تل کر کے ہمیں جلدی پہنچاد سے سان اللہ ان الوگوں کا کیسا کامل ایمان تھا کہ سلمان ہوتے ہی لقاء حق کے ایسے مشاق ہوگئے اور حیات دنیا کی قدران کی نگاہ سے فوراً اثر گئی صاحبو! یہ مجبت اور شوق پیدا کرواس سے ساری پریشانیاں دفع ہوجا کیں گی۔ اس وقت میں اس کا طریقہ بتلا تا ہوں اور اس سے زیادہ میں آپ سے پھنہیں کہتانہ میں طاعات کو کہوں نہر کے معاصی کو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک دن میں جنید بغدادی نہیں ہو سکتے۔

#### ومن أغرض عن ذكرى فالق لدمعيشة ضنكاة تخشره يوم

#### الْقِياةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمُحَثَّرُتَنِي آعْلَى وَقَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا @

#### ت**فبیری نکات** دنیا کی تمام اشیاء کا مقصود

اگر چاس کی تغییر میں بعض نے کہا ہے معیشہ اوری تک ہوجاتی ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخروی تک ہوگی کین معیشہ کے کہ نیات کی روزی تک ہوجاتی ہے اورا بن ماجہ میں صدیمہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے دوسرا جواب عقلی ہے اوراس کی اگر چہ بعد قرآن وحدیمہ ضرورت نہیں ہے کیکن ہم تبرعاً واقعات سے دکھلاتے ہیں۔ بات سے ہے کہ رزق میں یی غور کرنا چاہیے کہ کیا شے مطلوب ہے۔ وائیدادا گر مطلوب ہے تو کیوں ہے۔ وصلے تو مطلوب ہیں نہیں۔ مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کے۔ وصلے تو مطلوب ہیں نہیں۔ مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا ہو کہ کان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا ہو کہ کہا تا ہے تو کیوں کیا ہو کہ کہا تا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا تو عاریت کے کیوں کیا جاتا ہے تا ہے تو کیوں نہیں آتا جسیا اپنے کپڑے بہنے اورا پنے مکان میں دہنے سے اگر کھانا پہنا بدائہ مطلوب ہو وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت کیٹرے بہنے طور ہوا کہ نہیں بہنا کھانا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت مطلوب ہوا کہ نفیس پہنا کھانا رہنا مقصود جمیت وسکون قلب ہاب میں تم کھا کر کہتا ہوں کہ جمعیت کی عرض دنیا کی تمام چیزوں سے مقصود جمعیت وسکون قلب ہاب میں تبریان ہوں کہ جمعیت کی الی میں بین پریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الی میں جہنے ہیں۔ یہ سب عین پریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الی میں جس عیں بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الی میں جس عیں بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی شیم بین بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی شیم میں بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی شیم کی کوراحت و سکون لوگ سے میں بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی سے میں نہیں جن پوروں سے مقصود جمعیت و سکون قلب ہے۔ یہ بریشان ہے۔ چنا نچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی سے میں نہیں بریشان ہے۔ پنانچوائل دنیا کود کھلو کہ الیکی کوراحت و سکون کو سے میں بریشان کے میں کوراحت و سکون کو کورا

رات دن ان کی ادھیڑ بن گلی رہتی ہے کسی وقت بھی آ رام میسرنہیں میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جمعیت وسکون حقیقی صرف حق تعالیٰ کی فر مانبرداری میں ہے اگر شک ہوتو تین دن ہی فرمانبرداری کر کے دیکھ لوبیالتزام کرو کہتمام منہیات سے تین دن تک مجتنب رہیں گے پھر قلب کی پہلی حالت میں یقیناً فرق محسوس ہوگا۔

#### مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّذِي آئْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥

#### تفسیری نکات تصورشخ کامقصود

(۱) فر ماما کہ حضرت مولا ناشہ مدتصور شخ (۱) ہے منع فرماتے تھے اوراس آیت سے استدلال فرماتے تھے۔ ماهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون (كيابيصورتين بين جن يرتم جعي بيضمو) (الانبياء من يتم م اس طرح سے کہتماثیل وہنیہ صورت خارجیہ سے زیادہ موجب اقتنان ہیں۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ نے اس کوایک مستقل شغل قرار دیا ہے۔ بالحضوص مشائخ نقشبند بیرے ہاں تو اس کا خاص اہتمام ہے۔اس وقت اس میں مفاسد پیدانہ ہوئے اس پر حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے بالمعنی نقل فر مایا که مانعین (۲) نے اعتاد ''علی القرائن' (منع کرنے والے ) (۳) تفصیل نہیں کی ( قر آ ن پر اعتادكرے)اس لئے شبہ ہوا كہ جائز ذريعه كيے فرماديا ۔ تفصيل بيہ كهاصل مقصودتصور حق تعالی كا ہے۔ الله تعالى چونكه مرنىنهيں ہيں اس لئے جن لوگوں كى قوت فكر پيضعيف ہوتى ہےان كويہ تصور جمتانہيں ۔ اس میں ان کے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں۔ایسے لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے کے واسطے تصور تجویز کیا گیا کیونکہ علاج بالصد ہوتا ہے یعنی خیال کے دفع کرنے کے لئے دوسرے خیال کو ذہن میں جمایا جائے گا خواہ وہ کوئی خیال ہو' پس اگر خیالات مختلفہ کے دفع کرنے کے واسطے ہردیکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہوسکے جی خیال جم سکے لیکن ان سب خیالات میں سے شخ کا تصور ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں زیادہ جے گا۔اوراس لئے دفع خیالات میں زیادہ مؤثر ہوگا تو وہ مقصود بالذات نہ ہوامقصود بالغیر ہوا۔اس لئے جب سیہ غرض حاصل ہو جاوے توشیخ کا تصور بھی دل سے نکال دے۔اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہوجاوے پھر احیاناً گرخیالات آجادی تو پھرشخ کاتصور کرلے۔جب خیالات دفع ہوجادیں پھرذات حق کی طرف متوجہ ہو جاوے کیونکم مقصود حقیقت یہی ہے۔ (الافاضات الیومیدج ۱۳،۲۹ س

#### سُورة الأنبياء

#### بِسَ مُعَالِلْهُ الرَّمْإِنْ الرَّحِيمِ

## اِنَّهُ مُكَانُوْ ايُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِاتِ وَيَلْ عُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللهُ مُكَانُوْ النَّا خِشعانُ ؟ وَ كَانُوْ النَّا خِشعانُ ؟

تَرْجَعِينَ ؛ وہ لوگ نيك كامول ميں مستعدى كرتے تھے اور ہم كونہايت ہى شوق اور خوف سے يكارتے تھے اور ہم كونہايت ہى شوق اور خوف سے يكارتے تھے۔

#### تفيري لكات

#### علماءانبیاء کے دارث ہیں

اس کے بل سے حق سجانہ تعالی نے حضرات انبیاء کیم السلام کا ذکر اور حسب ضرورت مقام کے خاص خاص اغراض کے لئے ان کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں ان حالات کے بعد ان حضرات کے مشتر کہ اوصاف کواس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

پس بیان آیت کابیہ کہ اس میں اول حضرات انبیاء کیم السلام کے علم کو بیان کیا گیا ہے جس کے برابر
کی کاعلم بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے علم کامل کے لئے نبوت لازم ہے یا یوں کہنے کہ ایساعلم کامل نبوت کے لئے
لازم ہے یا دونوں طرف سے تلازم مانا جائے بہر حال جو کھے بھی کہا جائے اتنا قدر مشترک ماننا پڑتا ہے کہ نبوت
اور کمال علم میں انفکا کے نہیں ہوتا تو باوجود علم کے اس کامل مرتبہ پر ہوں گے پھر بھی ان کی مدح کا مدار صرف
اس علم کو قر ارنہیں دیا۔

#### صرف کمال علمی مدح نہیں

بلکهاس کے ساتھ انھے کانوا یسرعون فی النحیوات (بیسب نیک کاموں میں دوڑتے ہیں) مجموعہ جزئین پرمدح کوختم فرمایا جس کا حاصل بیہوا کہ کمال علی بھی اگر چہ کمال ہے کیکن وہ کمال تمام اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کل بھی مقرون ہو کیونکہ اگر عمل کو مدح میں داخل نہ مانا جائے اور صرف مفت علم پرمدح کومقصود مانا جائے تو صفت علم کومعرض مدح میں ذکر کرنا ایک امرزائد ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ باعث مدح صرف کمال علمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کمال بھی ہے اور وہ کمال کمال عملی ہے جس کواس مقام پرذکر کیا گیا ہے۔

ر اس آیت میں کئ قتم کے علم بیان کئے گئے ہیں اور سب کا حاصل مشترک بیہ ہے کہ اس میں شان عملی کو

ذكركيا كياب-

جس میں سے مختلف انواع کو ایک ایک جملہ میں بیان فر مایا ہے کہ ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں انھم کانوا یسرعون فی النحیرات کروہ لوگ مستعدی کرتے تھے نیک کامول میں بیایک جلہ ہے جس میں ایک نوع مل کوذکر کیا ہے آ گے ارشاد ہو یدعون نا رغباً ور هباً یعنی ہم کو پکارتے تھے شوق سے اور خوف سے بیدوسراجملہ ہے جس میں دوسری نوع کاذکر کیا گیا تیسراجملہ ہو کانو النا حشعین جس میں ایک فاص نوع مل کابیان کیا ہے۔ اگر چہر بھی ممکن ہے کہ ہر ہر جملہ میں تینوں فتم عمل کے مجموعے ومرادلیا جائے لیکن پھر بھی اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ہر جملہ کو کسی ایک نوع سے زیادہ تعلق ہے یعن عمل تین قتم کے ہوتے ہیں اعمال جوارح اعمال لسان۔اعمال قلب مثلاً نماز ہاتھ یاؤں کے متعلق ہے ذکر اللہ زبان کے متعلق ہے خشوع قلب کے متعلق ہے توان انواع اعمال میں اگر چہ ہر ہر جملہ کوسب ہی اقسام کے ساتھا ایک طرح کاتعلق ہے لیکن زیادہ تعلق ایک ایک جملہ کوالک ایک ہی مل کے ساتھ ہے چنانچہ پہلا جملہ اور اعمال جوارح كے ساتھ زيادہ تعلق ركھتا ہے۔ دوسراجمليمل لسان كے ساتھ اور دوسرے جملے يعنى يعدعونا مين جو رغبا و رهبا ك قيد بوه تا بع بالندااصل مقصود بالذكريد عوننا بى مواا كرجدان جمله من دوسرا احمال بھی ہے کہ قیدزیادہ مقصود ہواورای بناء پر میں نے کہاتھا کہ ہر جملہ کو ہر ہرنوع عمل کر کے بھی کہا جاسکتا ہے تیسر اجملہ اعمال قلب کے ساتھ متعلق ہے اور اس پرختم کردیا گیا ہے پس اس جمع کرنے سے لازم آیا کھل کی نتنوں قسموں کے جمع کرنے سے مل کا کمال ہوتا ہے اور اگر ایک جزو کی بھی کمی ربی توعمل ناقص رہے گا۔ آج كل مارى حالت تويي كرجوارح اورزبان وقلب اعمال صالحكى بجائے عاصى ميں بتلا بين اس كئے خداتعالى نے اس آیت میں تینوں نوعوں کی طرف اشارہ کردیا کہ انبیاء جوارح کوبھی بچاتے تھے کہ یسارعون فی الخيرات ان كى حالت تقى اورزبان كوبھى معاصى سے روك كراس كوطاعت ميں لگاتے تھے۔ يدعوننا ان كى

شان تقی اور پھران کی دعاء بھی رغبت اور رہبت کے ساتھ تھی یعنی ظاہر بیہ ہے کہ رغبت اور رہبت کو بطور شرط فر مایا اور متصود یدعو ننام علوم ہوتا ہے اگر چہدوسری تفییر بھی اس کی ممکن ہے جیسا کہ بیس نے پہلے اشارہ بھی کیا ہے لیکن مجھے اختیار ہے کہ میں اس تفییر کو اختیار کرلوں اور قلب کو معاصی سے پاک رکھتے تھے کہ ان میں خشوع پایا جاتا تھا۔

خشوع عمل قلب ہے

بیا جاتا ہے حالانکہ بیرساری طاعت کاراس ہے گرہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتما م نہیں کرتے اور ہماری اس جائر ہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتما م نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقد ان خشوع کی شکایت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی ہے فرماتے ہیں المسم بسان حالت فقد ان خشوع کی شکایت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی ہے فروات نہیں آیا کہ ان کے للہ لمین امنوا ان تخشع قلو بھم لذکر اللہ لیخی کیا مملانوں کے لئے ہنو و وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگیں اور ظاہر ہے کہ شکایت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہو ۔ قوم علوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری گل ہے اور اس کا مقابل قداوت ہے چنا خچار شاد ہا النے (بھلا مسرح اللہ صدرہ للا سلام فھو علی نور من ربہ فویل للقسیة قلو بھم من ذکر اللہ النے (بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے سووہ اجائے پر ہے اپنے رب کی طرف سے سوٹر ابی ہاں لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ نول احسن المحدیث کتباً متشابھاً مثانی تقشعر منہ جلو د الذین یخشون ربھم ٹم تلین جلو دھم و قلو بھم الی ذکر کتباً متشابھاً مثانی تقشعر منہ جلو د الذین یخشون ربھم ٹم تلین جلو دھم و قلو بھم الی ذکر کنا اللہ دار اللہ تعالیٰ نے نازل فر مائی بہتر بات (یعی کتاب جو کہ آپس میں متی جلی ہوئی ہیں ان کی کھالیں اور ان اللہ دار اللہ تعالیٰ نے نازل فر مائی بہتر بات (یعی کتاب جو کہ آپس میں قداوت کامقابل لین ہونا فر مایا ہے اور کے دل اللہ تعالیٰ نے ذکری طرف مائل ہوجاتے ہیں ) تو اس آ یت میں قداوت کامقابل لین ہونا فر مایا ہو ایک خشوع ہوا کہ خشوع کامقابل قداوت ہے۔

# اِتَكُنْدُ وَمَا تَعُبُّلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَعَنَّمُ اَنْتُمُ لَهَا وَالدُوْنَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا وَالدُوْنَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا وَالدُوْنَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا فَالدُوْنَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا فَالدُوْنَ ﴾ وَالدُوْنَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا فَالدُوْنَ ﴾ وَالدُونَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا فَالدُونَ ﴾ وَالدُونَ ﴿ وَكُلُّ فِيهَا فَالدُونَ ﴾ وَالدُونَ ﴾ والدُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَا لَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

خٰلِدُون

تر المراسم المركين) اورجن كوتم خدا كوچهور كر بوجهد بهوسب جہنم مل جمو كے جاؤ كر بوجهد بهوسب جہنم مل جمو كے جاؤ كے اورتم سب اس ميں واغل ہو كے (اوربيه بات بجھنے كى ہے كه) اگربيد (تمہار معبود) واقعى معبود ہوتے تواس (جہنم) ميں كيوں جاتے اورسب (عابدين ومعبودين) اس ميں ہميشہ كور بيں گے۔

#### گفی**ری نکات** سمس وقمروغیرہ کے جہنم میں ڈالنے کا سبب

حدیث ہے ان الشمس والقمر یکور ان یوم القیمة فی جہنم (او کمال قال)

آیت سے یمعلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کی اللہ کے سواعبادت کی گئی ہے جیسے اصنام اورش وقمر وغیرہ وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور حدیث میں شمس وقمر کی تصریح ہے اس پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے کیا قصور کیا جب میں بچہ تھا دیو بند میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس مسئلہ میں دومولو یوں کے درمیان تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی ایک کہتے تھے کہ ان کوعذاب نہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس کو بیس کو بیات ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس کو بیس کو بیات ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نیس کو بیس کو بیس کو بیس کی خوالے کو بیس کو بیس کو بیس کی بیس کی کہتے تھے کہ نیس کی بیس کو بیس کو بیس کی بیس ک

اسوقت تو میں پچھنہ بولا کیونکہ بزرگوں کی بات میں دخل دینا خلاف ادب تھا۔ گراب بولتا ہوں کیونکہ شایداس وقت میری ڈاڑھی پچھان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے (بیلطورلطیفہ کے فرمایا ۱۲) جواب وہی ہے کہان اشیاء کا دخول جہنم قصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سبیت بلاقصد کوئی قصور نہیں ورنہ بات بہت دور تک پہنچ گی بلکہان کو کفار کی حسرت بڑھانے کے لئے جہنم میں بھیجا جائے گا تا کہوہ ان کود کیود کیورکا پی جمافت پرافسوس کرتے رہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو معبود بنایا تھا اور جہنم میں کی کا ہونا ان کے معذب ہونے کو مستاز منہیں۔

انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لوكان هؤلاء الهة ماور دوها و كل فيها خلدون (سورة الانبياء آيت ٩٨)

اور صدیث میں ہے ان الشمس و القمر یکوران یوم القیمة فی جھنم (او کماقال) پروارد ہوتا ہے کہ آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کی اللہ کے سواعبادت کی گئی ہے جیسے اصنام اورشمس وقمر وغیرہ وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں اور صدیث میں شمس وقمری تصریح ہے۔ اس پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان چیز وں نے کیا تصور کیا۔ جب میں بچہ تھا دیو بند میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس مسئلہ میں دو مولو یوں کے درمیان تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی۔ ایک کہتے تھے کہ ان کوعذاب نہ ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ سب مشرک تھے۔

اس وفت تو میں کچھنہ بولا کیونکہ بزرگوں کی بات میں دخل دینا خلاف ادب تھا۔ گراب بولتا ہوں کیونکہ شایداس وقت میری ڈاڑھی کھان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے(پیلطورلطیفہ کے فرمایا ۱۲) جواب وہی ہے کہان اشیاء کا دخول جہنم تصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سبیت بلاقصد کوئی تصور نہیں ورنہ بات بہت دور تک پہنچے گی۔ بلکہ ان کو کفار کی حسرت بڑھانے کے لئے جہنم میں بھیجا جائے گاتا کہ وہ ان کو دیکھ دیکھ کراپی حماقت پر افسوس کرتے رہیں کہ ہم نے کن چیزوں کومعبود بنایا تھا اور جہنم میں کسی کا ہوتا اس کےمعذب ہونے کومتلزم نہیں جیسا که ابھی معلوم ہوا <sub>غ</sub>رض عشاق اگر جہنم میں بھیج بھی دیئے جا <sup>نمی</sup>ں تو ان کا دوزخ میں جانا اس طرح کا ہو گا۔معذبین کی طرح نہ ہوگا۔ دیکھوجیل خانہ میں جانا ایک تو مجرم کا ہےاورا یک جیلر کا اور ایک ڈاکٹر کا جانا ہے جو مجرموں کی صحت کا معائنہ کرتا ہے۔ کیا سب کا جاتا برابر ہے۔ ہر گزنہیں۔ بلکہ حیثیات کا فرق موجود ہے۔ گو بظاہر سب جیل خانہ ہی میں ہیں۔ گر ڈاکٹر اور جیلر گورنمنٹ کے مقرب ہیں اور مجرم معتوب ہیں یہی فرق حیثیات دخول جہنم میں بھی کیوں نہیں مانے آ خرمعقول کس لئے راھی تھی کیا ماکول بنانے کے لئے راھی تھی۔ صاحب اس سے کام لوتو پھر کچھ بھی اشکال نہیں۔ای فرق حیثیات سے ایک اور اشکال رفع ہوتا وہ یہ کہ عقائد کا مسئله ہے که رضا بالقصناء واجب ہے اور دوسرامسئلہ ہے کہ خیروشب سب قضا وقد رکے تالع ہیں تو کفر بھی قضاء سے ہاورتیسرامسکدہ کرمضا بالکفر کفرہے تواب رضاء بالقصناء کیونکر ہوااگر ہرقضاء کے ساتھ رضاء لازم ہےتو پھر کفر سے رضالا زم ہوگی حالا نکہ رضا بالکفر کفر ہے اس کا ایک جواب تو علاء ظاہرنے دیا ہے کہ قضاء کے ساتھ تورضا لازم ہے مگرمقصی کے ساتھ لازم نہیں اور کفرمقصی ہے قضاء نہیں تو رضا بالکفر اس لئے کفر ہے کہ اس میں رضا بائمقضی ہےاور رضا بائمقضی مطلقاً واجب بلکہ جائز بھی نہیں بلکہ اگر مقضی خیر ہے تو رضا واجب ہے اور اگر شر ہے تو جائز نہیں مگر اس جواب میں بہت تکلف ہے۔ عارفین نے اس سے بڑھ کریہ کہا کہ رضاء بالكفريس حيثيات كافرق بيعن ايك حيثيت توكفريس صدورعن العبدى بواوراس درج ميس بيشرمض ب اورای درجه میں اس پررضا کفر ہے اور ایک حیثیت محلوقی کمتی کی ہے یعنی وہ حق تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس درجه میں وہ حکمتول کو مضمن ہاوراسی درجه میں اس پر رضاء واجب ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ کمسوب للعبد ہونے کی حیثیت سے اس پر رضا جائز نہیں اور مخلوق للحق ہونے کی حیثیت سے اس پر رضاوا جب ہے مولانا اسی کوفر ماتے ہیں

گر بما نسبت کی کفر آفت است

كفرتهم نببت بخالق حكمت ست

کفراس کی مخلوق ہونے کی بناء پرسراسر حکت ہےاور کفر بندے سے سرز دہونیکی بناء پرسراسرآ فت ہے۔ اور عارف فرماتے ہیں

درکار خانه عشق از کفر ناگزیرست آتش کره بسوز دگر بولهب نباشد دنیامیں کفرکا ہونا بھی ضروری ہے اگر کوڑا کر کٹ نہ ہوتو آگ کس طرح روش ہوا گرابولہب جیسے کا فرنہ ہوتے تو آگ کے حلاقی۔

#### وَلَقُنُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُوْدِمِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ آنَ الْأَرْضَ يَرِثُهُا

عِبَادِي الطُّلِعُونَ ٥

تر اورہم (سبآ سانی) کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ بچکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہیں۔

#### تفیری نکات ارض جنت

یدوہ بات ہے جو میں نے دہلی کے ایک جلسمیں ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی اور بیوہ وقت تھا بلکہ اور ان کی تھی الاعتقاد سلمانوں کو نان نے ترکی حکومت کو شکست دے کراڈریانویل وغیرہ فتح کر لئے تھے جس سے بعض ضعیف الاعتقاد سلمانوں

کے دلوں میں اضطراب اور زلزل آ گیا تھا اور ملا حدہ تو بر ملا کہنے لگے تھے کہ خدابھی نصرا نیت کا حامی ہے اسلام اور مسلمانوں کا حامی نہیں۔اس پر دہلی کے بعض مخلصین نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے تا کہ اس قتم كشبهات كاازاله كياجائ چنانجييس كيااوراس موضوع يربيان مواجس مين التحتم ك شكوك وشبهات كايبت خوبی کے ساتھ بھراللہ از الد کردیا گیا اور خاتمہ بیان پر بطور اتمام جت کے میں نے بیٹھی کہددیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شیداوروسوسہ ہوتو ظاہر کردے۔ابیانہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یوں کہا جائے کہ یہ بات من جانب الله اتمام جت کے لئے میری زبان سے نکل گئی تھی۔ورنہ میں اس قابل ندتھا کہ اس طرح تحدی کے ساتھ اعلان كرتا\_اس برايك بنجابي عالم كمر عبوا اوركها كالله تعالى قرآن مي فرمات بي ولقد كتبسافى الزبور من بعد الذكران الارض يرثها عبادى الصالحون (اورجم نے زبور مل شیحت ك بعد بيكهوديا ہے کہ اس زمین کے وارث و مالک میرے نیک بندے ہوں گے ) چراس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہو كے ميں نے كہامولانا آپ توعالم بين ذراييتود كھے كريقضيدائم بيامطلقب چونكدوه عالم تصاتى بى بات ہے بچھ گئے اور کہابی بس میں بچھ گیا۔اب بچھ شرنبیں رہا حاصل جواب کا میہ ہوا کہ آیت میں مینیس کہا گیا کہ ز مین کے مالک ہمیشہ نیک ہی بندے ہوں گے کفار بھی مالک نہ ہوں گے بلکہ اس میں اطلاق کے ساتھ بید عدہ ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے دارث ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لئے ایک بار دقوع کافی ہے۔ چنانچہ بحداللہ حضرات صحابہ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلًه كى تاب ندر هي تقى اوربيجواب اس تقدير يرب كديت ليم كرليا جاوك آيت من ان الارض عمراد یمی دنیا کی زمین ہے ورنہ ظاہراً آیت کے سیاق وسباق سے سیمفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مرادارض جنت ہے۔ جنت کی زمین کے مالک نیک بندے ہوں گے۔اس پر مجھ بھی اشکال نہیں خوب سمجھ او۔

فرمایا کہ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکران الارض برٹھا عبادی الصالحون سے جو نفرت عباد صالحین معلوم ہوتی ہو ہی دلیل سے دوائ نہیں ہے بلکہ اگرایک باربھی اس کا وقوع ہوگیا پیشین گوئی صادر ہوگی اور بیپشین گوئی زبور میں امت محمد بیری نبست ہے۔

جاه كيليخوا بشسلطنت مدموم ب

ادکام کی پابندی کے اختیار کے ہوئے حکومت پاسلطنت کا حاصل کرنا ایسا ہے جیسے بلاوضو کے نماز پڑھنایا بدون منتر جانے ہوئے مور تاجس کا انجام ہلاکت ہادراگر بالفرض چندے یہاں حکومت کربھی لی تو آخرت کی زندگی تو برباد ہوجائے گی اصل چیز تو وہی ہے جس کے لئے انبیاء کیم اسلام کی بعثت ہوئی اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ بیں ایمان کی حفاظت کرواورا عمال صالح اختیار کرو پھراس پر خوشجری ہے بشارت ہے جسکوئی تعالی فرماتے ہیں۔ ان الارض یو ٹھا عبادی الصالحون (اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے) بیمان تو ان کے لئے تھا جو جاہ کے لئے حکومت اور سلطنت کے خواہاں اور جویاں ہیں باقی اہل اللہ اور

فاصان ق جن کوتم نظر تحقیر سے دیکھتے ہو کہ وہ ختہ حالت میں ہیں میلے کیلے ہیں بے سروسا مانی ان کی رفیق ہے وہ ان چیز وں کی پرواہ نہیں کرتے گو بھر ورت سلطنت بھی حاصل کر لیں اوران میں بھی کوشش کریں کہ اپنے کواس سے علیحہ ہو کہ دوسر سے سپر دکر دیں اورا گربا دل نخو استدان کے ذمہ پڑجاو ہے تو پھراس کے پورے حقوق ادا کریں۔ میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ یکی حضرات کچھ ساتھ لیجا نیوالے ہیں تم نے جن سامانوں کو قبلہ و کعبہ بنار کھا ہے وہ تم ہی کومبارک ہوں وہ تو ان سامانوں کو قباب اور وبال جان خیال کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ جب باہان ارشی کے دربار میں اپنے اسیروں کو چھڑا نے کیلئے تشریف بیں۔ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ جب باہان ارشی کے دربار میں اپنے اسیروں کو چھڑا نے کیلئے تشریف لیے گئے تو آپ نے دربار کا فرش دیبا اور حریر کا اٹھا کر پھینگ دیا اور اس کے سوال پر جواب میں فرمایا کہ تیرے فرش سے ہمارے اللہ علیہ کا قصہ شہور ہے کہ جب آپ نے یہ آپ قرآن بیا کہ کی تن "و الارض فوش نہ اور ہم نے زمین کوفرش بنایا ہے) اسی وقت اپنے پاؤں سے جوت نے مال کا جو فو بی ہے گر قرض ہماری عن سے مید کہ مقام چرند پرند کو تھم ہوگیا جس جس طرف بشر حافی کا گزر ہوکوئی بیٹ نہ کرنے پاویں۔ خوض ہماری عزت اس نظا ہری سامان سے تھوڑا ہی ہے۔ اگر عزت ہو جبسر وسامانی ہی میں ہے جوعبدیت سے مسبب ہواسی کوفر ماتے ہیں۔

زیر بارند درخثال که ثمر بادارند اے خوشا سرو که از بندغم آزاد آمد دفریبال نباتی همه زیور بستند دلبر ماست که باحسن خداداد آمد

(پھل دار درخت زیر بار رہتے ہیں مبارک ہوسرو کہ کہ وہ تمام غموں ہے آ زاد ہے حسینان جہاں کو بناؤ سنگھار کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمار بے محبوب کوحس خداد حاصل ہے )

حضرت غوث پاک رحمۃ الله عليہ کی خدمت میں بادشاہ تنجر نے ایک مرتبہ کھے کر بھیجامعلوم ہوا کہ حضرت کے خدمت میں اکثر مجمع خدام کا رہتا ہے اگر اجازت ہوتو ایک ملک کا خدام کے لئے حضرت کی خدمت میں پیش کردوں حضرت نے جواب میں بھیجا۔

چوں چر سنجری رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوں ملک سنجرم زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونی خرم زائگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونی خرم (اگرمیرےدل میں ملک شخری ہوں ہوتو جس طرح شخر کا چر سیاہ ہمرانصیب بھی سیاہ ہوادر جس وقت سے ملک نیم شب (بعنی عبادت نیم شی) کی جھے خبر ہوئی ہے میں تو ملک نیم روز کوایک جو کے بدلے میں بھی نیخریدوں) ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کھا تھا ہیں اور تم خشک روئی ہم دیبااور حریر پہنتے ہیں اور تم گھڑی اور عمر ہوئی ہم دیبااور حریر پہنتے ہیں اور تم گھڑی اور عمر ہوئی ہم دیبااور حریر کہنتے ہیں اور تم گھڑی اور عمر ہوئی ہم دیبادری خدمت کریں گے

اور یہاں پرتم کوکوئی تکلیف نہ ہوگی ان بزرگ نے جواب میں لکھا ۔

خوردن تو مرغ مسی دے طعمہ مانا تک جوین ما پیشمین ما پیشمین ما ہوئی ما پیشمین ما ہوئی مانا تک جوین ما

اورآخر مين فرمايا:

راحت تو محنت دوشین ما آن تو نیک آید و یارین ما

نیک ہمیں است کہ سے بگذرد ماش کہ تا طبل قیامت زنند

(الافاضات اليوميص ٢٨ج٥)

#### وَمَأْ اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ

تَرْتَحِيِّكُمُ : اور ہم نے (ایسے مضامین نافعہ دے کر) آپ کواور کی بات کے واسطے نہیں جھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں کے لئے (مکلفین) پرمہر بانی کرنے کے لئے

#### لفنب**ریٔ ککات** شان رحمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

وما ارسلنگ الا رحمة للعالمين على تو بجى امرحل سوال بے كه عالمين سے مرادكيا ہے اور عالمين كے لئے رحمت ہونے كاكيا مطلب ہے۔ مشہور يہ بے كه عالمين اپ عموم پر ہے اور اس عموم على كفار بھى داخل ہوں گے اور چونكه آيت على كوئى تحد يدوتو قيت نہيں ہے تو لازم آئے گا كه كفار كے لئے دنيا و آخرت دونوں على سبب رحمت عين اب دريا فت طلب بيام ہے كه كفاري آخرت على آپ كى رحمت كس طرح فا بر موگا۔

بعض علماء نے جواب دیا کہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کفار کو آخرت میں اب سے زیادہ عذاب ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں پچھ کی تجویز کی گئی ہے مگر میرے دل کو یہ جواب نہیں لگتا کیونکہ اس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا۔ دوسر ہے جہنم کا عذاب قلیل بھی ایسا شدید ہے کہ ہر خض یوں سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں۔ تو اس قلت سے ان کو فقع کیا ہوا۔

میرے ذہن میں جواس کا جواب آیا ہے وہ بیہ کہ عالمین سے مرادتو معنی عام ہی ہیں۔ گرر حت سے مراد خاص وہ رحمت ہے جس کا تعلق ارسال سے ہے لینی رحمت فی الدنیا۔ کیونکہ ارسال دنیا ہی کے ساتھ خاص

ہے آخرت سے اس کوکوئی علاقہ نہیں اور دنیا میں جو آپ کی رحمت مونین و کفارسب کوعام ہے وہ رحمت ہدایت والیناح حق ہے چنانچ قریند مقام اس پردلالت کررہا ہے اس لئے کہ پہلے تبلیغ ہی کاذکر ہے۔

ان في هذا البلاغا السين كافي مضمون بين

لقوم عابدین ایسے لوگوں کے لئے جوبندگی کرتے ہیں۔

رہایہ وال کہ پھراس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہدایت الیفاح تی میں تو تمام انبیاء آپ کے شریک
ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تخصیص محض رحمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مجموعہ رحمۃ للعلمین کے اعتبار
سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین سے مرادتمام مکلفین کے لئے ہادی بن کر آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں
اور عالمین کے لئے چنا نچ تی تعالیٰ کا ارشاد ہو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یعی نہیں بھیجا ہم نے
آپ کواے محصلی اللہ علیہ وسلم گر جہانوں کی رحمت کے واسطے و یکھتے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر
انسان یا مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جود ہر شے کے
انسان یا مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جود ہر شے کے
لئے باررحمت ہے۔خواہ و جنس بشر سے ہو یا غیر جنس بشر سے اور خواہ حضور سے زمانہ متا خرہ و یا متقدم

متاخرین کے لئے رحت ہونا تو بعیر نہیں لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لئے بھی حضور گاایک وجودسب
سے پہلے پیدا فر مایا اور وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نور کی سے سب سے پہلے گلوق ہوئے ہیں اور عالم
ارواح میں اس نور کی تکیل و تربیت ہوتی رہی آخر زمانہ میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور نے جسد عضر ک
میں جلوہ گروتاباں ہوکر تمام عالم کو منور فر مایا۔ پس حضور اولا آخر آتمام عالم کے لئے باعث رحمت ہیں۔ پس
حضور گا وجود تمام نعتوں کی اصل ہونا عقلاً ونقلا ثابت ہوا تو ایسا کون مسلمان ہوگا کہ جوحضور کے وجود با جود پر
خوش نہ ہویا شکر نہ کرے۔

## سُورة الحسج

#### بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

# اَكُمْرِتُكُرُ أَنَّ اللهُ يَسُجُهُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّكُونُ وَالْآرُضِ وَالشَّكُونُ وَالتَّرَابُ وَالشَّكُونُ وَالتَّرَابُ وَالشَّكُونُ وَالتَّرَابُ

#### و كينير من التاس

#### تفییری نکات ارض وسموات مشمس وقمر وغیر ه سب مطیع ہیں

الم تسران المله یسجدله من فی السموات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والسجبال والشجر والدواب و کثیر من الناس اگران عصیان بوتا بوجاس کے کراس قول میں ان کی طرف بھی نسبت ہوادر بیر مکلف ہیں اس کئے ضرورتھا کہ بیمعذب بھی ہوں گرآ یت سے معلوم ہوتا ہے کہان میں عصیان ہیں کیونکہ حق تعالی نے سموات وارض و شمس و قمر و دواب سب کے متعلق بلااستثناء میں عصیان ہیں کیونکہ حق تعالی نسب کے لئے کثیر کی قید ہو ھائی ہے اس سے معلوم ہوا کہاں میں تو بعض مطیح اور بعض عاصی ہیں گراور مخلوقات میں سب مطیع ہیں اور آ یت میں ناس سے مرادانس وجن دونوں ہیں کیونکہ ناس کا بعض عاصی ہیں گراور مخلوقات میں سب مطیع ہیں اور آ یت میں ناس سے مرادانس وجن دونوں ہیں کیونکہ ناس کا ترجمہ ہوگی کوگ جمال کرتے تھا کی دفعہ کہنے گئے کو تھا کہ اور کو بھی لوگ کہا کرتے تھا کی دفعہ کہنے گئے

کہ بندرلوگ ہوئے شریر ہیں مگر محاورہ ہیں لوگ صرف انس وجن کو کہتے ہیں غرط انس وجن ہیں تو دو قسمیں ہیں بعض فر مانبر دار بعض نا فر مان اور جوان کے سواہیں وہ سب فر مانبر دار ہیں لہذا ہمش و قمر کاغیر معذب ہونا واضح ہوگیا اس کے خلاف کا احتمال ہی نہیں گوطالب علمی کے زمانہ میں ایک شخص مجھ سے جھگڑ رہے سے کہ ریجھی معذب ہوں کے اور سبب یہ بتلاتے تھے جو چیزیں سبب معصیت ہوئی ہیں وہ بھی معذب ہونی چاہئیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ سبب معصیت ہونا جو بالاختیار ہووہ معذب ہونے کو سترم ہے نہ وہ جو کہ سبب بلااختیار ہو وہ معذب ہونے کو سترم ہے نہ وہ جو کہ سبب بلااختیار ہو چنانچ فقہاء اورصوفیہ بی شریعت کوخوب سمجھنے والے ہیں ان ہی دونوں گروہ نے شریعت کے اسرار کوخوب سمجھا ہے کو بعضے فقہاء اورصوفیہ میں لڑائی بھی رہی ہے مگر جو حضرات جامع شریعت وطریقت ہوئے ہیں وہ بھی نہیں لڑے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ محقق وہ ہے۔ میں میں تین وصف ہوں فقیر ہو محدث ہوصوفی ہو محققین میں لڑائی نہیں ہوئی ہاں غیر محققین میں ہوئی ہے۔ جس میں تین وصف ہوں فقیر میں دید ند حقیقت رہ افسانہ زدند

غرض فقہاء نے یہ سکلہ سمجھا ہے کہ مطلق سبب بنا معصیت نہیں اس لئے جو چیزیں بلا اختیار سبب معصیت ہوئی ہیں وہ معذب نہوں گا۔

#### صورة تعذيب

کشفیات میں ہم شخ اکبڑ کے تابع نہیں ہیں لیکن اگر کوئی اس کا قائل بھی ہو گرجز ما نہیں تو ہے جرج بھی نہیں کوئکہ جسے تائید نہیں و بسے تکذیب بھی نہیں یہ فائدہ کے طور پر بیان کر دیا۔ بہر حال بیا شکال وار نہیں ہوتا کہ کوئی جہنم میں ہوا ور معذب نہ ہوتو اس بناء پر ممکن تھا کہ اہل جنت دوزخ میں بھیج دیئے جاتے اور معذب نہ ہوتے گرح ت تعالیٰ کی رحمت کو دیکھئے بیا حادیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہو چیس کے پھراس میں جگہ باقی رہ جاوے گی وہ حق بیا انہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے کہ دہ اس میں رہا کرے گی ای طرح جب جہنم باوجود اہل جہنم کے داخل ہو نے کے ہے لہمیں میزید کہتی رہے گی اس کے لئے حق تعالیٰ بین کہ کہ کہ کہ بیا وجود اہل جہنم میں ہونے کے معذب بھی نہ معلوق کو پیدا کر کے اس میں داخل کریں اور اس کا بیٹ بھر دیں گوہ ہا دجود جہنم میں ہونے کے معذب بھی نہ ہوتے ۔ بات بیہ ہے کہ حق تعالیٰ بیا وجہ عذاب کی صورت کو بھی گوار آئیس فرماتے کہ کہ کی کو پیدا کر کے اس میں مورخ بھی داخل فرما کمیں بی بیدا کر کے اس میں مورخ بھی داخل فرما کمیں بیدیں رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کے پیارتے دہنے پرحق تعالیٰ اپنا قدم صورۃ بھی داخل فرما کمیں بیاس بی س اس صورۃ بھی داخل فرما کمیں بیاس بی س اس صدیث کے معنی اول تو واللہ اعلیٰ کہلا کیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے معنی اول تو واللہ اعلیٰ کہلا کیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے معنی اول تو واللہ اعلیٰ کہلا کیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے معنی اول تو واللہ اعلیٰ کہلا کیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے معنی اول تو واللہ اعلیٰ کہلا کیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے تو مورخ بھی ہوں کہا گیں ہوں کہا کہا گیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے تو کہا کہیں سے کہل کی ہیں کہا کہ کو وہ کے گی ہی ہیں بس اس صدیث کے تو کہا کہیں اس کم کے تو کہا کہا گیں گو وہ کے گی بس بس اس صدیث کے تو کہا کہیں اس کم کی ہی ہے۔

#### وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِإِنْهَادٍ نِظُلْمِ ثُنِ قُهُ مِنْ عَدَابٍ الِيْمِ

تَرَجِيجِينُ :اورجوض اس میں (یعنی حرم میں) کوئی خلاف دین کام (قصداً کفروشرک) کرے گاتو ہم در دنا ک عذاب کامزہ چکھائیں گے۔

تفیری نکات مکرمیس معاصی کا گناه اور مقامات سے زیادہ ہے

جس طرح مکدمیں طاعات کا ثواب اور مقامات سے زیادہ ہوتا ہے ای طرح معاصی کا گناہ بھی اور جگہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

مفرين ف ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ مکہ میں نیت معصیت پربھی کامل مواخذہ ہوتا ہے اس لئے حاتی ساحب برخض کو ہجرت کی اجازت ند دیتے تھے۔ آپ دوقتم کے لوگوں کو ہجرت سے منع کرتے تھے ایک تو آلمیٹے دنیاداروں کو۔ کیونکہ یہلوگ مکہ کے حقوق کیاادا کریں گے۔

دوسرے علماء اور مقتداؤں کو علماء کو اس لئے روکتے تھے کہ ان کی ہجرت سے ہندوستان تو بم پلیس ہو جائے گا۔اس لئے گوان کا دل مکہ جائے گا۔اس لئے گوان کا دل مکہ

جانے کو کتنا ہی چا ہے اور بیو ہاں کے حقوق بھی ادا کرسکیں۔ گران کو ہندوستان ہی میں رہنا ضروری ہے بس قید خانہ ہی میں رہیں اور تڑ ہے رہیں۔ ان کی بہی ہجرت ہے ان کو ہجرت کر کے مکہ جانا جائز نہیں جبکہ بیا ندیشہ ہو کہ ہمارے جانے سے یہاں دین کا کا مختل ہو جائے گا۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کا موقعہ ہوتو عالم بلد کو جس کے سواشہ میں کوئی عالم محقق نہ ہو۔ جہاد میں شرکت جائز نہیں اس کو اپنے گھر ہی پر رہنا چا ہے۔ آج کل لوگ تح یکات کو لئے پھرتے ہیں اور حدود کو نہیں دیکھتے۔

صاحبوا یہاں تو ہرکام کے لئے صدود ہیں۔ چنانچہ جہاد جمرت کی ہرایک کو اجازت نہیں۔ بلکہ اس کے لئے بھی صدود ہیں اگر یہ صدود نہوتے اور ان اہل تحریکات کی طرح شریعت بھی بے اصولی سے کام لیتی تو نہ معلوم میں دین کب کافنا ہوگیا ہوتا۔ مگر شریعت کے قربان جائے کہ اس نے ہرکام کے لئے صدود مقرر کردی ہیں۔

#### وَآذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولَةَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

تَالْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيْقٍ ﴿ لِيَشْهَدُوْا مَنَا فِعَ لَهُمْ

وَيَذُكُرُواالسَّمَاللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُولْتٍ عَلَى مَارَزَقَهُ مُرِّنَ

#### بَهِيمَةِ الْرَنْعُ الْمِرْفَكُلُوْ الْمِنْهَا وَالْمِعِمُوا الْبَالِسَ الْفَقِيرَةُ

تر اور (ابراہیم علیہ السلام ہے یہ بھی کہا گیا کہ )لوگوں میں جج کے فرض ہونے کا اعلان کر دولوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے بیدل بھی دہلی اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں ہے پنجی مولوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے بیدل بھی دہلی اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں ہے پنجی ہوں گی تا کہ ایام مقررہ (ایام مورہ ایان کا تاکہ ایام مقررہ (ایام قربانی) میں ان مخصوص چو پایوں پر ذری کے وقت اللہ کا نام لیں پس ان جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرواور میتاج کو بھی کھلایا کرو۔

#### تفيري لكات

حق سبحانه وتعالی کاایک برواانعام

اول ترجمه وتغییر کیاجاتا ہے اس کے بعد عام اجرا ، فضیلت پراس کا نظباتی بیان کردیاجاوے گاختی تعالیٰ کا ارشاد ہے وافن فی المنساس بالحج اس میں ابراہیم علیہ السلام کوخطاب ہے ارشاد ہے کہ اے ابراہیم

لوگوں میں پکارو جج کے واسطے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابراجیم علیہ السلام نے اس فرمان کی اس طرح تعمیل کی کہ پہاڑ پر کھڑے ہوکر یکارا کہ اے لوگوتہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اس کا حج کروحدیث میں آیا ہے کہ اس آ وازکوتمام آسان کےلوگوں نے سنا۔ بزرگوں نے کہا کہ جس نے خود یا اس کی روح نے لبیک کہا ال كوج نفيب بوتا اورجس فينيس كهاوه نيس جاتا آ كارشادى ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر میعنی اس آواز دینے اور پکارنے کا اثریہ ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس پیادہ اور ہر دبلی سواری پر آویں مے مطلب یہ کہ بڑی بڑی دورسے آویں گے کہ آتے آتے جانورسواری کے دیلے ہوجاویں گے یاتین من کل فع عميق آوي گي وه سواريال مرراسته دوردراز سے ايك حكايت يادآئي كه بوستان ميں جو بے حواليد من كل فع عميق ايكميانجى في الكاتر جمدية الاياتها كه فانه كعبكر دبرى برى كهائيال بي ليشهدو منافع لهم تاكه حاضر مول وه ايخ منافع پريعني يهال آكران كو يجيمنافع مول كاوروه منافع عام بي خواہ اخروی ہوں کہ واب ہوتا ہے اور یا دنیوی کہ ج کے اندرلوگ جمع ہوتے ایک دوسرے سے ال کرخوش ہوتے ہیں اور بہت سے منافع د نیویداس سے حاصل ہوتے ہیں۔ویذ کروا اسم الله فی ایام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام ليني يهال آن يردوغايتي مرتب مول كى ايك تومنا فع اخروبياور دنيوية حسكايان ليشهدوا مسافع لهم يس باوردوسرى يدكرالله كانام ذكركري يدايا معلومين ان الى جانورون يرجوالله في ال كوديم بين في كملوا منها واطعموا البائس الفقير يسان يتم بهي كهاؤاور تنگدست فقير كوبھي كھلاؤ ہر چند كه يہال ذكر حج كاب كيكن قرباني جس كے متعلق بيآيتي ہيں بية عمل مشترک ہاں گئے ان آیوں سے مطلق قربانی کی فضیلت بھی متنبط ہوسکتی ہے بہر حال بیر تفسیر تھی ان آيول كى اب وجوه نضيلت كالسنباط سنئ على مادزقهم من بهيمة الانعام من اشاره بالممل كى حقیقت جنسیه ونوعیه کی طرف اس لئے کہ جانور بدول مال کے خرچ کئے ہوئے نہیں آتا وران پر اللہ کا نام لینے سے مراد ذی کرنا ہے کہ جواشارہ ہے حقیقت نوعیہ کی طرف فی ایام معلومات سے اس زمانہ کی فضیلت البت بوئى اس لئے كماللدتعالى نے ان كوجانے بيجانے دن فر ماياليشهدو ا منافع لهم عدمكان كى طرف اشارہ ہے اس لئے کہ حاضر ہونا مکان میں ہوتا ہے مشہود مکان ہونا اور شاہد زمان اس میں مشہور مکان کوشہود منافع ستجير فرمايا برباباني كاذكروه اذن في الناس من بهايت كاذكر ليشهدوا منافع لهم من ہے کہ جو صفح من سے نفع دینوی ونفع اخروی کواور علی مارزقهم سے اشاره اس طرف ہے کہ باوجود ذیح ہونے کی بھی نسبت اس کوہم سے یعنی ذائحسین سے قطع نہیں ہوئی چنانچے آ کے فکلو منھا واطعموا اس پر صاف دلیل ہے کہوہ جانور ملک سے نکلتائمیں ہے اور بیاس واسطے فرمادیا تا کفس اس بات پر محلے نہیں اور اس کوسہولت نظر آتی رہاس سے میجی معلوم ہوا کہ خداتعالی کاشکر اگر اینے انتقاع پر موقوف ہوتو آ دی کو

چاہے کہ کھایا پیا کرے اور یذکووا اسم الله بیتو ظاہر ہی ہے کہ اللہ کانام لینا نفع افروی ہے مگراس میں ایک نفع د نیوی بھی ہے وہ بیر کہ اللہ کا نام لینے سے جانور کے اندر صلت آ جاتی ہے اور وہ قربانی کے لائق ہوجا تا ہے اور یہاں سے ایک شبہ بھی دفعہ ہوتا ہے تقریر شبہ کی ہے کہ اہل جالمیت کہا کرتے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے تمہارا مارا بواجانورتو حلال مواور الله كامارا مواحرام موليتن ذبيحه طال مواورمردارحرام اس كاجواب يهال سي فكل آيا کہ ذبیحہ جو کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام کی برکت ہے پس دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے مارے ہوئے ہیں ہمارا مارا ہوانہیں کیونکہ جان تو وہی نکالتا ہے باقی یفرق کہ ایک حلال اور ایک حرام تو وجہ یہ ہے کہ يهاں الله كانام ليا كيا ہے اس كى بركت سے اس ميں حلت آگئ اور وہان نہيں ليا كيا اس لئے حرام رہى اور دوسر فرق کی وجہ یہ ہے کہ ذبیحہ میں سے دم مسفوح جوجس بنگل جاتا ہے اور مردار میں وہ خون تمام بدن میں ساجاتا ہے پس صلت دونوں باتوں کے مجموعہ کالعنی ذکر اسم الله اور خروج دم مسفوح کا اثر ہے اور کیلوا سے پیمسئلمستبط ہوتا ہے کئی کوبھی کھانا جائز ہے بیتن تعالی کابڑاانعام ہے جو بہ برکت حضور صلی اللہ عليه وسلم كے بم كوعطا موا بورندام سابقه ميں يهوتا تھا كر بانى كوايك بہاڑ پر كھ ديے تھاكي آگ آتى تھی جس کی قربانی کواس نے جلادیا وہ مقبول ہوتی تھی ورنہ مردودالحمد للدکہ یانچوں وجه فضائل کے قرآن مجید ہے بھی صاف طور پر ثابت ہو گئیں میرامقصود فضائل بیان کرنے سے بیہے کہ لوگوں کو قربانی کی حقیقت معلوم موجاوے اوراس کی طرف رغبت موباقی احکام اگر کسی کودریافت کرنا موتو مدرسد میں آ کر دریافت کرلے اب اس سننے کا اثر میرہونا جا ہے کہ جن کے ذمہ واجب ہے وہ تو ضرور ہی کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے باقی جن کے ذمہ واجب نہیں لیکن وسعت اس قدر ہے کہ اگر ایک حصر قربانی کا کرلیں تو اس زائدخرج کی وجہ سے كى حق واجب يل فرق نه آو يوه لوگ بھى مناسب ہے كه كريں اس كى فضيلت الى ہے كه اس كا چھوڑ نا بہت بوے نفع سے محروم رہنا ہے اور جس کو بالکل ہی وسعت نہ ہووہ مجبور ہواور غریب کو قربانی کرنے کا مناسب اورمتحب ہونا بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس لئے کدار شاد ہے کہ یسات وک رجالا کدوہ تیرے پاس بیادہ آئیں گے اور ظاہرہے کہ جو پیادہ آئے گاوہ غریب ہی ہوگا۔

#### اسلام كاحاصل

لیشهدوا منافع لهم ویذ کروا اسم الله فی ایام معلومات علی مارزقهم من بهیمة الانعام
تاکه حاضر بول این منافع کے پاس بیعام ہے خواہ منافع بی بول یاد نیوی اور دینی منافع میں تو بہت
برانفع یہ ہے کہ وہاں طاعت کرنے کی گئنی بری فضیلت ہے اور دینوی نفع یہ کہ بہت ی آبادی ہوگی اس میں
تجارت کریں گے زراعت کریں گے اور بہت سے فائدے اٹھائیں گے گرفرق اس مقام کی تجارت میں

اور يهال كى تجارت مل سه به كه يه الاعانة على اللدين (دين كى اعانت كى وجه ب) مونا چا به يعنى جج ميں تجارت كا مال ساتھ لے جانے ميں نيت به موكه اگر مال موگا اطمينان رہ گا ورند پر يشانى موگ ۔ اور بھلا جج تو عبادت ہے اس ميں دنيا كيا مقصود ہوتى جہاں كسب دنيا كا بھى ذكر ہے وہاں بھى اس كو مقصود نہيں مونے ديا اس كے ساتھ ہى دين كے مقصود بنانے كا تھم ديا چنا نچہ جمعہ كے باب ميں جہاں فر ماديا ۔ فاذا فضيت المصلوة فانشتر وافى الارض وابت فوا من فضل الله (پھر جب نماز جمعہ پورى مو چكة واس وقت اجازت ہے تو تم زمين پر چلو پھر واور خداكى روزى تلاش كرو)

اس کے ساتھ رہمی فرمادیا۔

واذكروا الله كثيراً "خوبكثرت سالله كاذكركياكرو".

غرض دنیا محض کی کہیں بھی اجازت نہیں اور جدب اسلام کا بیر حاصل ہے کہ اس میں دنیا محض ہے ہی نہیں تو مسلمان کو بین کہنا چاہیے کہ ہم دنیا دار ہیں اصل دنیا دار تو صرف کا فربی ہیں تم شرائع کا التزام کرتے ہویا نہیں کرتے ہوتو پھر دیندار ہودنیا دار کہاں ہے آئے۔

فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كيركهاؤان يس يهال المت محدييل الشعليه وسلم كو خطاب المدعلية وسلم كو خطاب المدعلة على الشعلية وسلم كو خطاب المدعدة المعالمة المعالمة

#### تنين بروے أعمال

اب تک ابراہیم کوخطاب تھا مگر چونکہ وہ بھی بلاا نکارتھا۔اس لئے ہمیں بھی تھا یعنی ان میں سے تم بھی کھا وو اطعمو االبائی الفقیر اورمصیبت زدھتاج کوبھی کھلاؤ۔

بیمطلب نہیں کہ اغنیاءکومت کھلا و نہیں اغنیاءکوبھی کھلا وُچنا نچہ کسلوا سے سیمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر کسی غنی نے قربانی کی تووہ بھی کسلوا میں داخل ہے توغنی کوبھی کھانا جائز ہوا تو اس کو کھلانا بھی جائز ہوا بلکہ چاہے سب کھالوکسب کوبھی مت کھلا وُنہ فقیر کونغنی کو مگرمت حب وہی ہے۔

شم لیقضوا تفتهم پھراپنامیل کچیل دورکریں یعنی بال منڈائیں ناخن کٹائیں نہائیں دھوئیں بدن کو صاف کریں ولیو فواند ورھم اور چاہیے کہ پی منتوں کو پوراکریں نذور سے مراد مطلق واجبات کہ وجوب میں شمنذور کے ہیں ولیسطوفوا بالبیت العتیق اس کوشیق اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معتق ومحفوظ ہے جابرہ سے حق تعالی نے اسے آزادر کھا ہے لین اور چاہیے کہ بیت منتیق کا طواف کریں۔
اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس میں تینوں عمل فدکور ہیں جج بھی قربانی بھی انفاق مال بھی۔

# ذلك ومن يُعظِمْ شَعَابِرُ اللهِ فَإِنَّهَامِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿

ترکیجی : جوشخص دین خداوندی کے ان (ندکورہ) یا دگاروں کا پورالحاظ رکھے گا تو ان کا پیلحاظ رکھنا خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈرنے ہے ہوتا ہے۔

## تفييئ كات

# علامات دين كي تعظيم كاسبب

ہر کرا جامہ پارسا بینی پارسا بین و نیک مرد انگار (جس شخص کو پارسائی لباس میں دیکھواس کو پارسااور نیک مرد مجھولیکن اپنے کو متقی جاننا جیسا آج کل مرض ہے بیآ فت ہے)

#### قاعده كليه

حق تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ جس میں قربانی وغیرہ کے تمام احکام داخل ہو گئے ارشاد فرمایا ہے چنا نچہ فرماتے ہیں ذالک یہ مبتدائی معرفراس کی محذوف ہے یا خبرہ مبتدائی کا محذوف ہے مطلب اس جملہ کا قریب قریب اس کے ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بات گزشتہ تو ختم ہوگئی اب ایک اور بات سنو اس سے کلام سابق اور کلام لاحق میں فضل ہوجا تا ہے عربی میں اس غرض کے لئے مفید لفظ ذالک ہے اور دوسری کتب مؤلفہ ومصنفہ میں گوا یے الفاظ کم وارد ہوتے ہوں لیکن قرآن مجید کا طرز تصنیف و تالیف کانہیں بلکہ محاورات و عادات کے موافق ہے صفین کا طرز دوسرا ہے۔ پس ارشاد ہے کہ دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کے شعائر یعنی علامات کی تعظیم کرے گاجزا آگے ہے۔

#### مفهوم شعائر

اول دو چیزیں جھنا چائیں اول یہ کہ شعائر کیا ہیں اور ان کی تعظیم کیا ہے شعائر بھنی علامات اعمال ہیں دین کے۔ اس لئے کہ ان اعمال سے معلوم ہوجا تا ہے کہ دیندار ہے جیسے نماز جج وغیرہ۔ اگر کوئی کے کہ صلو ہ تو خوددین ہے علامت دین کے کیا معنی؟ بات یہ ہے کہ ہرشے کی ایک صورت ہوا کرتی ہے اور ایک حقیقت اور وہ صورت علامت ہوتی ہے وجوہ حقیقت پر اسی طرح دین کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت مثلاً صلوۃ ارکان مخصوصہ اس کی صورت ہے اور حقیقت صلوۃ جداشے ہے جس کا تعلق زیادہ قلب سے ہے چنا نچا گر ایمان ونیت نہ ہو۔ حقیقت نماز کی نہ پائی جائے گی اور ان دونوں کا تعلق ظاہر ہے کہ قلب سے ہاسی طرح ہم ممل کو سیح منا چاہیے۔ پس صورت دین اور شے ہاور حقیقت دین سے آخر۔ اور بیصور تیں اعمال کی علامات ہیں دین کی ان کوئی شعائر فر مایا ہے ہیں مفہوم شعائر کا متعین ہوگیا۔

#### تعظيم شعائر

اب تعظیم شعائر کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے تعظیم شعائر یہ ہے کہ ان اعمال کاحق جس طرح شریعت مطہرہ نے تھم فرمایا ہے ادا کیا جائے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص اعمال دین موافق احکام الہیدادا کر سے اس ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ یہ ضمون عام ہے قربانی اور غیر قربانی سب اس میں داخل ہیں میں نے جوادل اس مضمون کے عموم کا دعویٰ کیا تھاوہ ثابت ہوگیا

لن ينال الله لحومها و لا دماء ها ولكن يناله التقوى منكم (لينى الله تعالى ك پاس نه انكا گوشت پنچا كا درنهان كاخون وليكن اس كے پاس تمهار اتقوى پنچا كے اور نهان كاخون وليكن اس كے پاس تمهار اتقوى پنچا كے ا

## اهل ظاہر کی غلطی

صوفیوں کی یہاں بھی رعایت فرمائی کہ پہلے لن ینال الله میں اهل ظاہر کی فلطی بیان فرمائی اور فلطی بیان فرمائی اور فلطی بھی الیم بلاغت سے بیان کی کہوئی بیان نہیں کرسکتا۔

پھردوسرے جملہ میں ولکن بنالہ التقوی قربانی کی حکمت واللہ کیا بیان کی اوراس تقوی کا مصداق اس سے اوپرارشاد فرمایا ہے۔

ومن يعظم شعآئر الله فانها من تقوىٰ القلوب (جُوْخُصْ تَعظيم كرے شعائر الله واحكام الهيد كاتو الله كاتو كات الله فانها من تقوىٰ القلوب (جُوْخُصُ تَعظيم كرنا دلول كے تقوىٰ سے ہے)

يعنى يتقوى تعظيم بصمعائر اللدواحكام البهيكى اس حكمت تعظيم شعائر اللد

کی جامعیت پرنظر کرے مجھے تو وہ شعرشر بعت کی شان میں یاد آ جا تا ہے۔

بهار عالم هنش دل و جان تازه میدارد به رنگ اصحاب صورت رابو ارباب معنی را

(اسکی عالم حسن کی بہار ظاہر پرستوں کے دل و جان کورنگ سے اور حقیقت پرستوں کے دل و جان کو بو سے تاز ہ رکھتی ہے )

## قربانی کرنے والوں کی اقسام

لیعنی عاملین میں دوطرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو قربانی کی حکمت سجھ گئے ہیں دوسرے وہ جو حکمت نہیں سمجھ جو حکمت سمجھ کے ہیں اور طاہر ہے کہ حکمت معلوم ہوجانے سے وقعت بڑھتی ہے حکم کی تو وہ یول حکم کی تعظیم کی کہ حکمت بھی نہ سمجھے اور چھر بھی کر ڈ الا وہاں تو کسی درجہ میں رائے کا بھی دخل تھا یہاں کچھ بھی نہیں اگر کسی نے کہا کیول کرتے ہوکہا حکم خدا کا۔

پی آیت و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب (جو خض الله تعالی کے شعائر اور اس کے احکام کی تعظیم کرنادلوں کے تقوی سے ہے) میں روح بتلا دی قربانی کی۔

#### روح قرباني

آ گےاں آیت اس بسال الله میں فرماتے ہیں کہ اس روح یعنی تقوی خاص کی کتعظیم شعارہے بہت حفاظت کر واور سمجھوکہ ذرئ بالذات مقصود نہیں دیکھووہ ال نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت جو چیز مقصود ہے وہ البتہ پہنچتی ہے لینی تقوی چنانچ اگر یکم ودم (گوشت وخون) مقصود ہوتا تو سارا جانوراٹھ کر چلا جایا کرتا۔ پس صرف ذرج کو مقصود

مت مجھوخدا کے یہاں تقوی پہنچا ہے اس کودیھوکہ اس ذرج کے ساتھ تقوی بھی مقتر ن (شامل) ہے جو کہ تعظیم شعائر مجملہ تقوی ہے جب شعائر اللہ سے بیدا ہوتا ہے کہ ایک مدلول من کا یہ بھی ہوسکتا ہے اس طرح تعظیم بجالائے تقوی کے تعظیم شعائر اللہ پیدا ہوتی ہے ایک مدلول من کا یہ بھی ہوسکتا ہے اس طرح کہ تعظیم بیدا ہوتی ہے تقوی سے غرض جو چا ہو کہو بقول حافظ ہے

بخت اگر مدد کندا منش آدم بکف گربکشد زے طرب وربکشم زے شرف (خوش قسمتی ہے اس کادامن ہاتھ آ جائے وہ تھیجے لے تب بھی مقصود حاصل ہم تھیجے لیں تب بھی ) سوتقو کی ہر حال میں مقصود بالذربح ہوا۔

اور حضور قرماتے ہیں سینہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں ہے تقوی اور مافی الصدر (اندرون سینہ) باطن ہے پس معلوم ہوا کہ اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے اس کو حاصل کرو۔

شایداس کوس کرابل باطن پھولتے کہ دیکھوہم نہ کہتے تھے کہ باطن ہی ہے جو پچھ ہے لہذا آگان کی غلطی بیان کرنے کے لئے ایک ظاہر کوفر ماتے ہیں۔ کہ ذلک سخوھ الکم لت کبروا الله علیٰ ما ھدا کم (اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کوتمہارا مخرکر دیا ہے تاکر بانی کر کے اس بات پراللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروکہ تم کواس طرح قربانی کرنے کو فیق دی) یعنی زیے تقویٰ کوکوئی نہیں پو چھے گا تقویٰ مطلق مقبول نہ ہوگا تقویٰ وہ قبول ہوگا جس کو قربانی سے تعلق ہو۔

#### حكمت تكبير

یہاں خرکامفعول بھی ہوجس سے بجیر کافعل بھی متعلق ہوپی اس میں انچھی طرح سے ثابت کردیا گیا کہ روح سے مرادوہ ہی روح ہے جواس قلب کے ساتھ ہوائی کوفر ماتے ہیں کہ جانوروں کوتمہارے لئے مسخر کردیا تا کہتم نعمت ہدایت وقو فی للذنع پراللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرواس میں اللہ اکبر کہنے کی بھی حکمت بتلا دی کہ یہ دراصل شکر ہے اللہ کا کہ اللہ بہت بڑا ہے کہ اس نے تو فیق دی کہ ہم حکم بجالا سکیں واقعی اگر خدا کی تو فیق نہ ہوتی تو محملی ہی ہوئی تو میں ہونے کے سبب خالف ترحم طبعی ہاتھ کوگر دن پرنہیں چلنے دیتا جو لمحدین کے شبہ کے بناتھی یعنی ذبح کا خلاف ترحم ہونے کے سبب خالف حکم الہی ہونا ارشاد فر مایا کہ بعض جہلاء کے برتاؤ سے بیشہ پڑتا ہے کہ وہ لوگ یہ جھتے ہیں کہ ایصال تو اب بیشے میں جو چیز دی جاتی ہے وہی پہنچی ہے چنانچ بیچ کے تو اب پہنچانے میں دودھا ورشہداء کر بلا کو اب بخشے میں شربت علیٰ ہذا سومھا و الا دماء ھا و لکن ینالہ شربت علیٰ ہذا سومھا و الا دماء ھا و لکن ینالہ السقوی مسکم کہ کہ لکہ اللہ کی راہ میں ان کو ربان کر کے اللہ کی بوائی بیان کرو)

## تكبيرتشريق

اس آیت میں لتکبروا الله تعبیر فرمایا ہادر بیام ظاہری یعنی ذکراسم الله اور تکبیر الله اس امر باطنی یعن تعظیم بالقلب ونیت تقرب واخلاص کا تر جمان ہے یعنی اس لئے موضوع ہے کہ اس سے اس کا اظہار ہو پس ان میں باہم دال و مدلول کا ساتعلق ہے ہی ان میں حقیقی اتحاد اور اعتباری تغایر ہے اس اعتبار سے بیہ دونون محمتين ايك بى حكمت بين اور برچند كه ظامرا عسلسى مساهداكم مطلق بدايت كوشامل بيكن خصوصيت مقام وقلعن الل الفير الساكي تفير خاص بيد على ما هداكم من الذبح الله تعالى جس کا حاصل سے ہے کہتم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی برائی کرویعنی ذیجہ پر اللہ اکبر کہو کہ اس نے تم کو اس فعل موجب تقرب کی توفیق دی چنانچه اگروه توفیق نه دیتے توممکن ہے کہ بعض کی طرح تم ذریح ہی میں شبہات تکالتے یاذ نے کرتے مگر غیر اللہ کے نام یا اللہ ہی کے نام پرذ نے کرتے مگر نیت درست نہ ہوتی تو بالکل اخلاص نہ ہوتا یا کامل نہ ہوتا جیسے بعض لوگ ردی جانور ذہ کرتے ہیں جوعلامت ہے محبت کی کی اور جس قدر محبت کم ہوگی اسی قدراخلاص کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی غیری محبت کی اور اس غیرکومن وجمقصو و مجھنے کی مثلاً مال اگراس کومقصود نہ ہوتا تو ردی کیوں ڈھونڈ تا غرض بیمل اخلاص کے ساتھ کرنا تو فیق ہی بر موقوف ہے پس اس توفیق برتم حق تعالی کی دل ہے بھی تعظیم کرواورزبان ہے بھی اللہ اکبر کہدکراس کا ظہار کرو۔ پس یقسیر ہے على ما هداكم كاوراى تعظيم وكبيرى مقصوديت كاس عجى ية چلتا بكران ايام من دوسر عطرق ہے سی جیسر مشروع ہوئی ہے چنانچہ ایک تو عید کا دوگانہ مقرر کیا گیا جس میں ایک تکبیرات انقالات مشترک تحبيريں ہيں يعنى جيسى اورنمازوں ميں ہيں اوران كے علاوہ تكبيرات زائد بھى ہيں جن كاعد دائمہ كے نز ديك مختلف ہام صاحب کے نزد کی چھ تلبیریں ہیں جونمازی گیارہ تلبیروں کے ساتھ ال کرسترہ ہوتی ہے جو رکعات فرائض کے برابر ہونے سے ایک مہتم بالثان عدد ہے اور دوسر اطریق اس کی مشروعیت کا یہ ہوا کہ یوم عرفہ کے شروع سے ایام تشریق کے خاتمہ تک ہرنماز کے بعد باواز بلند تھبیر کھی جاتی ہے ۔تیسراطریق بیہ کے عیدگاہ کے راستہ میں بھی کہی جاتی ہے اور اس تکبیر کے اشتراک سے ذیح اور صلوٰ ق کا جو باہمی تناسب معلوم ہوتا ہے مولا تاروی کے ارشادیس اس کی تصریح بھی ہے ۔

معنی تکبیر این ست اے امیم کایں خدا پیش تو ما قربان شدیم وقت ذکر اللہ اکبر میکن جمچنیں در ذکر نفس کشتی گوی اللہ اکبر وایں شوم رام سریر تاوار بدجاں ازعنا شن چو آملیل و جال بچوں خلیل کرد جال تکبیر برجسم بنیل

پی اس تقریر پرید آیت مشتمل موگی ان ایام کی دوشم کی طاعت کوایک باطن جس کی تیجیری میں نیت تقرب واخلاص تعظیم بالقلب اور ایک ظاہر جس کی تیجیری میں سالو قائمیر است سمیعلی الذبیحہ پس سامعین کوان ایام میں دونوں امرکی رعایت ضروری ہے نہ صرف ظاہر پر کفایت کریں کے قربانی اور نماز کا تام کرلیا اور بس اور نماز کا خاص کی اضام میں کھا ہے وہ میں کہ اور جم اس اصل کو لئے ہوئے میں کہ دیا عقاد فری گراہی ہے۔ طرح نرے باطن پر کفایت کریں کہ اضلاص ہی اصل ہے اور جم اس اصل کو لئے ہوئے میں کہ دیا عقاد فری گراہی ہے۔

# وَيَسْتَغِجُ لُونِكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْنَةٌ وَإِنَّ يَوْمًا

## عِنْكَ رَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّاتَعُكُّوْنَ ®

تر المرایک اور براگ (نبوت میں شبر نکالنے کے لئے) ایسے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کے بین اللہ تعالی کم ابنا وعدہ خلاف نہ کرے گا۔ اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن ( یعنی قیامت کا دن امتداد میں) برابرایک ہزار سال کے ہے تم لوگوں کے شار کے موافق۔

#### کفییری نکات کذب اخبار میں ہوتا ہے

ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے انشاءات میں نہیں ہوتا اور وعید انشاء ہے اگر صیغہ اخبار کا بھی ہووہ محض صورة ہے معنی انشاء ہی میں داخل ہے اس سے بعض لوگوں نے کہد دیا ولو حلافاً للجمهور کہ حلف فی الوعید وقوع جمی جائز ہے اور اس پر جوبیاعتر اض ہوتا ہے کہ یہ

قول بوقوع الكذب ہے اس كا يمى جواب ديا ہے كەكذب اخبار ميں ہوتا ہے اور وعيد صورة اخبار ہے ورنہ حقيقت ميں انشاء ہے گرجہور كے لئے قاضى ثناء الله صاحب رحمة الله عليہ نے اس آيت سے استدلال كيا ہے كہ يست عبد لمونك بالعذاب ولن يتحلف الله وعده يهال وعده مراديقيناً ہے بقريدة ذكر العذاب تو قرآن كي نص سے خلف في الوعيد كامتنع ہونامعلوم ہوگيا۔

مقداريوم بعث الف وتمسين الف مين تطبيق عجيب

سوال:سورہ جے میںروزحشر کی درازی اس طرح بیان فرمائی گئے ہے ان یوما عند ربک کالف سنة مماتعدون اورسورة معارج مل عفى يوم كان مقداره خمسين الف سنة ان دونول كالطيل بيان القرآن میں اس طرح ہے کہ پچھامتداد کچھاشتد ادے کفاراس فدرطول محسوس ہوگا اور چونکہ حسب تفاوت مراتب كفراهيد ادمين تفاوت موكاس لئے ايك آيت ميں كالف سنة آيا ہے آيت اولي كيلئے بہلي آيت میں عندر بک بیبتار ہاہے کہ اس دن کاطول واقعی اتناہے یا کم اللہ کے زدیک اتناہے جتناتم لوگوں کو شاریس ایک ہزار برس کا۔اس سے صاف معلوم ہوا کہاس دن کی مقدار ہی اتنی ہے اور ایہانہیں ہے کہ واقعی مقداراس کی کچھاور ہے امتداد واهیمد ادحسب تفاوت مراتب کفر کی وجہ سے وہ ہزار برس معلوم ہو نگے کیونکہ عسنسدد بك اس كاقريند بورنه عندالكفاريامش ذلك كوئي اورلفظ موتا اوراس كى تائيد حضرت شاه ولى الله صاحب محدث کے کلام سے بھی ہوتی ہے وہ ازالۃ الخفاء میں اس حدیث کی شرح میں کہ میری امت کونصف یوم کی مہلت دی گئی (او کمال قال) تحریر فرماتے ہیں کہاس سے مرادعباسیوں کی خلافت ہے جو پورے یا نج سوسال رہی کیونکہ اللہ تعالی کے نز دیک ایک دن ایک ہزار برس کا ہے اور یا نیج سوسال اس کے نصف۔ جب بيرواضح هوكيا كدالف سندس واقعى الف سندمرادين نه كداعتباري الف سنداب مين كهتابول اى طرح كسسان مقداره خمسين الف سنة مين فعل ناقص ماضى لايا كيا بجوباعتبارز ماند كنبيس بلكه باعتبارتيقن وقوع في ستقبل کے ہے اور یہال نفس وقوع کا تیقن نہیں دلایا گیا ہے اس لئے یہاں بھی واقعی خمسین مراد ہیں نہ کہ اعتباری مسین پھراگراعتباری ہوتااس کے لئے عدد کا ذکر کیوں ہوتا کوئی اور لفظ ہوتا جواس کے امتداد وطول پر ولالت كرتا مثلا كان مقداره طويلا او ممتدا اومثل ذلك اورا كريركها جاوے كرالف سد كساتھ مماتعدون کی قید ہا ور بہال قیز ہیں ہاس کے تعارض نہیں ہے یعنی وہال کے ایک ہزار برس مراد تمہارے ایک ہزار سال ہیں اور یہاں پچاس ہزارہے کوئی اور حساب مراد ہے جواس ایک ہزار کے مسادی ہے مگر جب ایک ہی دن کی مقدار بیان کی جارہی ہے اور ایک جگداس میں مساتعدون کی قید ہے اور دوسری جگنبیں کیوں نہ مجما جاوے کہ وہی قیدیہاں بھی ہے خاص کراس حالت میں کہ ناطب بھی ایک ہی ہے پھرکوئی

وچنہیں کہا یک جگہ تو مخاطب کے اعداد کا شار ہے اور ایک جگہ سی اور عالم کے اعداد کا اگر حمسین اعتباری مانا جاو ہے جیبا کہ حضور والا اشارہ ہےتو شایداس کی تائیداس ہے ہوکہ سورۂ معارج مکیہ ہےاوروہاں کےلوگوں کا عنادوسر کشی زائدتھی اس لئے انہیں خمسین معلوم ہوا اور سور ہ حج مدنی ہے وہاں اس چیز میں کی تھی اس لئے انہیں الف سدة معلوم موامرسب نكات مين ان سے نتسكين موتى بادرندسكوت دل سى قوى بات كاجويال ب- كيونكد یوں تو تمام عذاب میں بیشبہ وگا کہ واقعی کچھاور ہادرامتداد واشتد اد کے تفاوت سے فرق اعتباری پیدا ہو گیا۔ الجواب: عندربك قيرنبت بين الموضوع والمحمول كنبيس بتاكاس كاييملول موكروه الله تعالى کے نزدیک مین واقع میں ہزار برس کا ہوگا بلکہ بیقیدیو ماکی ہے یعنی وہ دن جوتمہارے رب کے پاس کا ہے یعنی آ خرت کاون محاوره قرآنیمی آخرت کی چیزول کوعندالرب کها گیا ب جیسے لهم اجوهم عند ربهم را یہ کہ وہ واقع میں کتنا بڑا ہوگا قرآن اس سے ساکت ہے باقی تشبیداس کی الف سنتہ کے ساتھ اس میں خود دو احمال مي كدوج تشيدامتداد بيااستداد كما اشرت اليه في بيان القرآن البته مديث ظاهر ال يردال ہے کہ اس کی مقداروا قع میں ہزار برس ہوگی مگر بیان القرآن سے اس کوتعارض نہیں کیونکہ اس کے معنی سے ہوں گے کہ بعض کومقدار واقعی کی برابرمعلوم ہوگا بعض کوزیادہ رہا ہے کہ جب واقعی مقدار کی برابرمعلوم ہوا تو اس میں کفر کا کیا دخل ۔اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کفرنہ ہوتا تو حسب حدیث مذکور فی بیان القرآن ایپا خفیف معلوم ہوتا جيافرض نماز كاوقت ابرى دوسرى آيت كسان مقداره حمسين الف سنة سواس ميس بهى نصأ كوئى دلالت واقعی مقدار پزئیس اور جو دجه دلالت کی سوال میں ندکور ہے وہ مسلم نہیں کیونک اگر قرآن کی عبارت یوں موتی کان مقدارہ فی اعینهم حمسین الف سنة تو کیااس وقت بیکام سیح نہ موتا اور کیا آیت کے اجزاء مين تعارض موتاكه كسان مقداره خمسين الف سنة مين فعل ناقص ماضى لايا كيا بالى ولداس كى مقدار کا تیقن دلایا گیا ہے جس کا مقتضی سے کہ مقدار واقعی ہاور فسی اعید بھم کا مقتضی اس کے خلاف ہے اس طرح سے آیت کے اجزاء میں تعارض ہاس سے صاف معلوم ہوا کہ کان کا یہ مقتضانہیں ہے اور کلام بھی صحيح بجيئ يتفئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم راى العين. علىالنَّفير أنمشهو راورآ يتواذيريكموهم اذا لتقيتم في اعينكم قليلاً ويقللكم في اعينهم الايت البته اگر کوئی دلیل معارض نہ ہوتی توبیآ یت ظاہراً مقدار واقعی پر دال ہوتی گر جب دوسری آیت معارض ہے تو ظا مركوترك كرك خلاف ظاہر يرجمول كرناواجب موكاجب كماس حمل سےكوئى امر مانع بھى نہيں رہايہ كمسب نصوص میں ایبا ہی شبہ خیالی ہونے کا ہوجاوے گا سوظا ہر کو بدوں دلیل چھوڑ نا جائز نہیں یہاں دلیل ہے اور نصوص میں دلیل نہیں فشت ان مابینها ایسے بی ظاہر کودلیل سے چھوڑنے کی اور بھی نظائر ہیں کقولہ تعالیٰ فی

قصة ذي القرنين وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. وجدان كاماده دوجكم آيا بـمُر اول وجد کوخیال پرمحمول کیا جاتا ہے دوسرے کو واقعہ پراول سے دوسرے میں شبدواقعی نہیں ہوتا اور یہاں تک ضابطه کا جواب ہو گیاا ب تبرعاً ایک دوسرا جواب دیتا ہے جس میں دونوں آیتوں میں واقعیت محفوظ رہے وہ سے كه دنيا ميں جس طرح معدل النہار كى حركت يوميەكى مقام پر دولا بى ہے كہيں حاكلى كہيں رحوى اور اس اختلاف ہے کہیں دن رات کا مجموعہ چوہیں گھنٹہ کا ہوتا ہے کہیں برس روز کا جیسے عرض تسعین میں کہیں ان کے درمیان مختلف مقادیر پراورسب واقعی ہیں اور یوم نام ہے مابین الطلوع والغروب کالیں جو مخص استواءیر ہےاس کے افق پر جتنے زمانہ میں تین سوبار سے زیادہ طلوع وغروب ہو چکتا ہے اس زمانہ میں عرض تسعین والے افق پر ایک بارطلوع وغروب ہوتا ہے ہیں بیدوسر افخص برس روز کے زمانہ کو ایک لیل ونہار کہتا ہے اور پہلا شخص چوہیں گھنٹہ کوایک لیل ونہار کہتا ہے اور دونوں صحیح ہیں مگریہاں دونوں شخصوں کا دوافق پر ہونا شرط ہے اگر آخرت میں بھی ایبا ہی ہوکہاس کے طلوع وغروب میں ایک افق پر بوجہ بطور حرکت ایک ہزار برس کا فاصلہ ہواوراس کے واقعات اس میں طے ہوجاویں اور ایک افتی پراسی طلوع وغروب میں بچاس ہزار برس کا فاصلہ ہواوراس کے معاملات میں طے ہوں اور پچھآ فاق پران دونوں مدتوں کے درمیان میں وہ طلوع وغروب ہو مگر و بال ان لوگول كا جدا جدا افق بر مونا شرط نه مواس مین كوئی استحالهٔ بین اوراس كا حاصل به موگا كه واقع مین وه طلوع وغروب مختلف آفاق برہوگا جیسے دنیا میں اگر بطور خرق عادت کے خط استواء پر دو شخصوں میں سے ایک کو ا پناافق منکشف ہو جاوے دوسرے پر اپناافق مستور ہو جاوے اور عرض تسعین منکشف ہو جاوے تو ایک کا پوم چوبیں گھنٹہ کا ہو جاوے گا دوسرے کا برس روز کا اور دونوں واقعی ہیں مگریہاں ایسے خارق کا وقوع کم ہوتا ہے و ہاں ہر چیز خارق ہی ہوگی اس لئے یہاں کسی امر کامستبعد ہونا وہاں بھی اس کےمستبعد ہونے کوشکر منہیں خوب سمجھ لو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایک تتم کے لوگوں کے آفاق مختلف ہوں لینی ایک جماعت کا افق وہ ہو جہاں ا کی ہزار برس کا دن ہواور دوسری جماعت کا وہ افتی ہو جہاں پچاس ہزار برس کا دن ہواور کچھ جماعتیں ان کے درمیان ہوں تواس میں خرق عادت کی بھی ضرورت نہیں صرف بطور حرکت شمس میں مثلاً خرق عادت ہوگا اور بیہ سب اس اشکال کا جواب ہے جوکسی خاص تفسیر پرواقع ہوتا ہے اگر دوسری تفسیر اختیار کر لی جاو ہے تواصل سے میہ اشکال ہی واقع نہیں ہوتا چنانچہ درمنثور میں دوسری تفاسیر بھی منقول ہیں پس قرآن پراشکال کے وقوع کا شبہ نہ کیا جاوے واللہ اعلم (ماخوذ از بوادرالنوادر)

# وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَكُنِّ بِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى

الْقَى الشَّيْطِ فِي أَمْنِيَّتِهُ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظِ فَ

# ثُمُّ يُعْكِمُ اللَّهُ لَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ﴿

تر الرائے اور (اے محمصلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کے بل کوئی رسول اور کوئی نبی ایہ انہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا ( تب ہی ) شیطان نے اس کے پڑھنے میں ( کفار کے قلوب میں ) شبہ ڈالا پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شہبات کو (جوابات قاطعہ سے ) نیست و نابود کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات ( کے مضامین ) کو زیادہ مضبوط کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا حکمت والا ہے۔

#### تفيري لكات

ایک صاحب نے اعتراض کیا کر آن شریف کی آیت اذات منی القی الشیطان فی امنیته سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم پر بھی شیطان کے وسوسہ کا اثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے وسوسہ کا وجہ سے آپ نے قرآن کے ساتھ غیرقرآن کو پڑھ دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوا کہ حضور کے وقی سنانے کے وقت شیطان نے کچھا پی طرف سے القا کیا۔ باتی یہ بات کہ یہ القاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوا۔ یا سامعین کے کانوں پر اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے کہ یہ القاء لوگوں کے کانوں پر ہوا ہو۔ یعنی لوگوں نے یہ کلمات سے ہوں۔ اگر چرصور کی زبان سے نہ نکلے ہوں اور پھر خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے مٹادیا ہو۔ جسیاار شاد ہے فینسے الله ما یلقی الشیطان شم یحکم اللہ آیاته.

# لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُتَكَ فِي الْأَمْرِ

# وَادْعُ إِلَّى رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيْمِ ﴿

## تفیری نکات صلح کا حاصل

فر مایا کہ ایک درویش ہے میری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاوے لے کل امة جعلنا منسکاهم ناسکوه فلاینا زعنک فی الامر مقصودیتھا کہ اس آیت میں کی سے نزاع کرنے کی ممانعت ہے بین کوئی کی سے تعرض نہ کرے جوسلے کا حاصل ہے میں نے کہا کہ لایسنا زعنک فر مایا ہے لاتنا والی باطل کواہل حق ہے جھڑ اکرنے ہے منع فر مایا گیا ہے اہل حق کواہل باطل کے ساتھ جھڑ نے ہے منع نہیں فر مایا اس پرشاہ صاحب خاموش رہ گئے۔

فلاینازعنک فی الامر (الحج آیت نمبر ۲۷) موان لوگول کوچا ہے کہاس امریس آپ سے جھڑانہ کریں

# اہل باطل کواہل حق سے منازعت کی اجازت نہیں

فرمایا چنانچی میں ایک دفعہ آلہ آبادگیا تھا والدصاحب کی بیار پری کے لئے وہاں ایک درویش تھے والد صاحب ان کے پاس مجھے لے جب انہوں نے مجھے دیکھاتو مجھے کہا کہ اس آیت کا مطلب بتلا وُلک لل معہ جعلنا منسکاھم ناسکوہ فلاینازعنک فی الامو میں نے ترجمہ کردیاتو کہنے لگے دیکھوئ تعالی منع کرتا ہے منازعت سے پھر ہم کسی کوروک ٹوک کیوں کریں۔موئی بدیں بینی بدیں جوجس کے جی میں آوے کر ہمیں کسی سے تعرض کرنے کی ضرورت کیا پڑی یہ تفییر کی۔انہوں نے ان کوجواب دیا میں نے کہائی تعالی نے لاینا ازی فرمایا ہے کہ وہ آپ سے منازعت نہ کریں لائنازعہم نہیں کہ آپ بھی ان کوروک ٹوک نہ کریں بلکہ آپ کے لئے تو خوداس کے مصل ہی امرفرماتے ہیں وادع الی دبک انک لعلی ھدی مستقیم لیعنی بلکہ آپ کے لئے تو خوداس کے مستقیم لیعنی

# وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* مِلَّةَ أَبِيكُمْ

اِبْلِهِ يُمْ هُوسَلُمُ كُوْالْمُسْلِمِيْنَ وْمِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

لِيَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَكَاءَ عَلَى

التَّاسِ فَأَقِيْمُواالصَّالُوةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوالِإِللَّهِ هُوَ

# مُوْلِكُمْ فَنِعُمُ الْمُوْلِي وَنِعُمُ النَّصِيْرُةُ

تر اس المت پر (ہمیشہ) قائم رہو۔ اس (اللہ) میں کسی قتم کی تنگی نہیں کی تم اپنے باپ ابراہیم کی (اس) ملت پر (ہمیشہ) قائم رہو۔ اس (اللہ) نے تمہارالقب مسلمان رکھا ہے (نزول قرآن ہے) پہلے ہی اور اس قرآن) میں بھی تا کہ تمہارے (قابل شہادت اور معتبر ہونے کے) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ ہوں اور (اس شہادت رسول کے قبل) تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ (تجویز) ہوسوتم لوگ (خصوصیت کے ساتھ) نماز کی پابندی رکھواور ذکو ہ دیتے رہواور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہووہ تمہارا کارزساز ہے (کسی کی مخالفت تم کو حقیقتاً ضرر نہ کرے گی) سوکیا اچھا کارساز ہے اور کیا اجھا کارساز ہے اور کیا اجھا

## **تفییری نکات** دین اور دشواری

سوایک جواب تو معروض ہو چکا کہ اگردشوار بھی ہوتو خواص مطلوبہ ضروریہ کی تخصیل کے لئے قبول کرنا چاہیے اور دوسرا جواب میر وض ہو چکا کہ اگردشوار بھی ہوتو خواص مطلوبہ ضروریہ کی تخصیل کے لئے قبول کرنا ہے اور دوسرا جواب ہو فرماتے ہیں کہ مساجع لے علیکم فیے المدین من حوج (نہیں کتم پردین میں پھی تھی ) اور کیسی باقکری سے کہتے ہیں۔ آخر خدا ہیں نا۔ اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایسے موقع پر کہ ایک عالم دشواری کا مدی ہوخدا جانے کتنی تم ہیدوں کے بعد جواب دیتا یہاں ایک دم سے نہایت پر زور لہجہ میں حرج کی فی فرمادی۔

اس کی الیی مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا انجینئر جو تقل سے ایک بڑے بھاری ہو جھ کوا تھار ہا ہوا ورایک گنوار کے کہ اس کو بہیں رہنے دو کہ مسلحت ہے تو وہ نہایت لا پروائی سے کہے گا کہ نہیں بیدو ہیں جائے گا اور خدا کی بڑی شان ہے ان کو وجوہ بتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے نہ مانے کی ضرورت سے اسرارونکات اور وجوہ نہیں لا یا کرتے ہاں بھی اس کے پرزے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چنا نجے خدا تعالی نے بھی کہیں کہیں بیان کئے ہیں اس لئے محققین نے کہا ہے کہ

بارعی مگوئید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رنج خود پرتی

لیعنی مرقی اور ظاہر پرست کے سامنے عشق اور ستی کے اسرار مت بیان کرو۔ ان کورنے اور خود پرتی میں مرنے دو۔

بخلاف غیر محقق کے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور زور شور کی تقریر شروع کر دیتا

ہے اور محقق بھڑ کتا نہیں بلکہ سارے جو ابول کو طے کر کے اوپر پہنچتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات جو اب ہی نہیں

دیتا۔ پس جو اب نہ دینے کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا تو جو اب سے نیچے ہو کہ جو اب تک نہ پہنچا ہو یا اوپر ہو کہ اس

ہے بھی عبور کر گیا ہو محقق کی یہی شان ہوتی ہے پس خدا تعالی کا کلام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں حاکمانہ طرز
زیادہ شفقت یردلالت کرتا ہے کیونکہ حکیمانہ جو اب میں ذراا جنبیت ہوتی ہے۔

جسے ایک تو طبیب کے کہ فلال وجہ سے مضرب اس کونہ کھا وَاور ایک باپ کے کہ خبر داراس کومت کھا وَاور اگر وہ وجہ بع بحق کے کہ بیار اس کومت کھا وَ اور ایک باپ کے کہ بیر اسخت باپ کے تو خلطی ہے بلکہ وہ براشفی باپ ہے تو حق تعالی حاکمانہ فرماتے ہیں ماجعل علیکم بروشفی باپ ہے تو حق تعالی حاکمانہ فرماتے ہیں ماجعل علیکم فی اللہ بن من حوج (نہیں کی تم پردین کی تنگی) تواصل میں مجھاس کا بیان کرنا ہے۔ گراس سے پہلے ایک

الیاجملی تعالی نے فرمایا ہے کدا گراس کوذ بن میں رکھ لیس تو پھر جواب میں تفصیل بی کی ضرورت ندر ہے۔

#### اسرارشريعت

وہ جملہ یہ ہے ہوا جتبا کم کراس نے تم کوخصوص بنالیا ہے۔ مقصودیہ ہے کہ ہمارے خاص ہو کرتم ہماری بات نہ مانو گے ایک تو مخصوص کہنے میں بیاثر ہوتا ہے۔ دوسر نے وہخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہوجاتی ہے جس سے خود بھی دہاں چہنچے لگتا ہے جہاں پہنچا نامقصود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجتبیٰ بنواگر کہوکہ خدا نے مجتبی بنالیا۔ چنانچہ هو اجتباکم کا بھی ترجمہ ہے۔ ہم کو کیا ضرحہ ہے۔ ہم کو کیا ضرحہ ہے کہ شام کوفلاں شخص نے تمہاری دعوت کی ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہی خود تمہارے منہ میں بھی دے گا۔ اس نے تو تمہارے لئے سامان کیا ہے۔ باتی کھاؤتم خود اس طرح اجتباء کا سامان تمہارے لئے کردیا ہے باقی تم اس کو حاصل کرد۔

#### ملت ابرا ہیمی دراصل ملت محربیہ ہی ہے

ویے الی بیت بعد رو در در در در الی بین بہت فرق ہے۔ جو ہدایت حضور کوعطا ہوئی اتباع اس کا ہاں کو در اس کے مدا کا محاور اس کے مدا کا اقتداء ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو مدایت حضور کوعطا ہوئی اتباع اس کا ہے اس کو حدا اسم سے تعبیر فرمایا۔

مثلاً حضرت موی علیه السلام کے اندرایک آزادی کی شان۔ ناز کی شان جوش وخروش کی حمیت غیرت میضمون بہت ہے اور مضمون بہت ہے اور مضمون بہت ہے اور حضور علیقیۃ میں سب شیون کامل ہیں۔

# سورةالمُؤمنون

# بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

#### فَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْكِرِيْنَ هُمْ فِي صَلَامِ مَ عَاشِعُونَ فَ تَرْجَحِينُ : مُتَقَيِّ سلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ا

## تفييئ لكات

## خشوع لوازم ایمان سے ہے

پس جب ایمان کے لوازم سے خشوع ہے تو نبوت کے لوازم سے بدرجہ اولی ہوگا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو استفراق تھا نہیں۔ معلوم ہوا کہ خشوع اور حضور قلب اور شئے ہے اور استفراق اور شئے ہوجانا ۱۲) لازم آئے گا۔ کیونکہ باقتضائے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خشوع ہے اور بدلالت حدیث استفراق نہیں اگرید دونوں ایک ہی شئے سے ہوتے تو ایک ہی شئے کا ہونا اور نہوں اور خشوع ہے اور بدلالت حدیث استفراق نہیں اگرید دونوں ایک ہی شئے سے ہوتے تو ایک ہی شئے ہے اور خشوع ہے دونوں ایک ہی شئے ہے اور خشوع ہے اور خشوع ہے دونوں ایک ہی شئے ہے اور خشوع ہے دونوں ایک ہی سے ہونوں ایک ہی شئے ہونا اور خشوع ہے اور خشوع ہے اور خشوع ہے دونوں کی نماز روح صلو ق تو استفراق ہمی روح صلو ق ہیں دو جب استفراق نہیں تو رود نہیں جب روح نہیں تو ہوں ہو ہوں کہ نماز کر جمہ اور دوروح صلو ق نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی بدوح ہوں اور شئے ہے اور دوروح صلو ق نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی بدوح ہوتے ہیں کہ رو جو دورے نے بیاں جانے والے ہیں۔ یہ لوگ (البتہ) اپنے فائدے جلدی جلدی جلدی حاصل کر دے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔

# پابندی صوم وصلوٰ ہے باوجود خشیت خداوندی

فرمایانہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جوتھدق اور صلوٰ قوصیام بجالا کرڈرتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہوں اور خدا کے سامنے جاکرہم کوشرمندگی ہو(وہاں یہ کہا جائے کہتم نے کیساعمل ہمارے ہاں بھیجا)

حضرت عائشہ کے سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں بیؤتون اعطاء مال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر
عمل کو شامل ہے جبھی تو انہوں نے اس کو اعمال گناہ پر محمول کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یوں کہا ہے کہ
حضرت عائشہ نے یہ سوال بہاتون کی قراءت کے متعلق کیا ہے جو بمعنی یہ فعلون ہے اس صورت میں ایتاء سے
استدلال ثابت نہ ہوگا کیونکہ ترفری کی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ یہؤتون کے متعلق سوال کیا اور قراءت
شاذہ بوجہ شذوذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیث میں ہے کو غیر صحیح کو غیر صحیح کر محمول نہیں کر سکتے اور ان کو مان بھی لیا
جاوے۔ تب بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر اور متو اتر کا غیر مفسر
رہنالازم آوے گا تو اس تفسیر کا تعلق ایتاء سے بھی ہوگا۔ پس یہ استدلال باقی رہا۔ جب یہ ہو آیت میں ایتاء
ہمدنی ایتاء مال نہیں ہے بلکہ بمعنی ایتاء الوجود ہے جس کا حاصل ایجاد ہے۔

معنی یہ ہوئے کہ وہ جس عمل صالح کو وجود دیتے ہیں اس کو کرکے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھئے قبول ہوایا نہیں بے فکرنہیں ہوجاتے تو یہاں لفظ ایتاء بمعنے اعطاء ہے جوتجارت کے مناسب ہے۔

# حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحَدُهُ مُ الْهُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِيْ الْعَالِيَ الْجِعُونِ ﴿ لَعَلِيْ الْمُوتُ الْمُوتِ الْجَعُونِ ﴿ لَعَلِيْ الْمُوتِ الْمُعَالِمُ الْمُوتِ الْمُعَالِمُ الْمُوتِ الْمُعَالِمُ الْمُوتِ الْمُعَالِمُ الْمُوتِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ

## وَرَآبِهِ مُ بُرْزُخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ @

## تفيرئ لكات

#### قیامت کے دن تک

کی مردہ روح کا جیبا کے توام میں مشہور ہے کی پر آنا سے تہیں معلوم ہوتا۔ گوجش آٹار سے ایبا شہر ہو جاتا ہے کیونکہ قر آن میں ہے کا فربعد موت کہتا ہے رب اد جعون لعملی اعمل صالحا فیما تو کت کلاانھا کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ موت اور قیامت کے مابین وہ ایسی صالحت میں رہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تمنا ہوتی ہے لیکن برزخ یعنی حاکل دنیا میں آنے ہے بازر کھتا ہے اور عظائبی معلوم ہوتا ہے کہ آرتعم میں مردہ ہے تواسے یہاں آکر لیننے پھرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر معذب ہے تو فرشتگان عذاب کیونکر چھوڑ سکتے ہیں کہ دوسروں کو لیٹنا پھر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر محض کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان رہتا ہے مکن ہے کہ وہی شیطان ہوتا ہو جس کا لوگوں پر اثر ہوتا ہواور جس شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان رہتا ہے کہ دوسرا کوئی شیطان ہواور شیطان کو اور کے معلی اگر میکہ ہو ہو سے کہ اور مردہ رودوں کا اثر جیسا کہ شہور ہے سے خوب ارشاد فر مایا کہ شیطان کو ارسان میں اس کی قوی دلیل نہ ہواس اختال کو تبول کی جو اب ارشاد فر مایا کہ اختال تو جو کی میں اس کی قوی دلیل نہ ہواس اختال کو قول نہیں کیا جاسکتان کھن امران کا فی نہیں۔

# حق سبحانه وتعالى كيلئے صيغه واحد كااستعال خلاف ادب نهيں

حق تعالیٰ کا ادب سب سے زیادہ ضروری ہے مگر پھر بھی صیغہ واحد کا استعال حق تعالیٰ کی جناب میں خلاف ادب نہیں کیونکہ عرف ہوگیا ہے اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لئے صیغہ واحد غالبًا اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں تو حید پرزیادہ دلالت ہے اور صیغہ جمع میں تو حید کی صراحت نہیں۔

گر مجھے اپنے استادر حمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے صیغہ جمع کے استعال کی عادت ہوگئی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقو ب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یونہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ صیغہ جمع میں تعظیم زیادہ ہے۔ رہا یہ کہ اس میں توحید کی رعایت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تو حید اس میں بھی محفوظ ہے کیونکہ علماء بلاغت نے کھھا ہے کہ مواحد انبت الربیع البقل کے تواساد مجازی ہوگی۔ اس طرح یہاں مجھلو۔ رہا یہ کہ قرآن میں بھی کہیں اس کی اصل موجود ہے یانہیں۔ سوصیغہ تکلم میں تو بکٹرت صیغہ جمع اللہ تعالیٰ رہا یہ کہ قرآن میں بھی کہیں اس کی اصل موجود ہے یانہیں۔ سوصیغہ تکلم میں تو بکٹرت صیغہ جمع اللہ تعالیٰ

نے اپنے لئے اختیار فر مایا ہے اور خطاب کی صورت میں بھی ایک جگہ صیغہ جمع آیا ہے۔ قال رب ارجعون (پ ۱۸) اس میں اللہ کو صیغہ جمع کے ساتھ خطاب ہے اور گواس میں دوسرااختال بھی بیان کیا گیا ہے کہ جمع سے مراد تکر ارفعل ہے رب ارجع رب ارجع مرتکر ارفعل کے لئے صیغہ جمع کالا نا خلاف ظاہر ہے اس لئے یہ اختال بعید ہے اور اگر بعید بھی نہ ہوتو دوسرااختال بھی امت کے نزدیک متعلقی بالقبول ہے۔ اس لئے اس کا اعتبار وا تباع بھی جائز ہے بہر حال اس کی اصل بھی موجود ہے اور اس لئے یہ بھی جائز ہے مگر پھر بھی میں کی ایک شن کو دوسری پر ترجیح نہیں دیتا کیونکہ مکن ہے کہ اپنے استاد کی مجت کی وجہ سے اس شق کو پیند کرتا ہوں۔

# فَاتَّخَنْ تُمُوهُمْ مِنْ عِرِيًّا حَتَّى ٱنْسُؤُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْ تُمْ مِنْهُمْ

#### تَضْحُلُون @

تَرِی کی کی این کافراق مقرر کیا تھا یہاں تک کدائے مشغلہ دوتم کو ہماری یاد بھی بھلادی اور تم ان سے بنسی کیا کرتے تھے۔

## تفييري لكات

# عبادمقبولين كاكام صبرب

غرض بیا متیاط شی کہ کی گئیر کرتے سے نہائی گئیر سے برا مانے سے اور ہے تو بہے کہ جتنارتبہ بڑھتا جاتا ہے جہلاء انکار کرتے جاتے ہیں جی کہ کتابوں میں لکھا ہے لا یہ کون السر جسل صدید قباً حتی یہ شہد علیہ سبعون صدید قبا انہ زندیقا. لیخی آ دی صدیق نہیں بنما تاوقتیکہ سرصد این اس کوندین نہیں۔ یعنی ایسے مرتبہ کوئی ہی کہ مدی صدی ہی نہ کہ کھیں صدیق اس کی بات کونہ پنچیں اور اس وجہ سے اس کوزندین کہ کہ کیس ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی کئیر کی تھی مطاب کونہ پنچیں اور اس وجہ سے اس کوزندین کے مخلوب الحال ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی کئیر کی تھی مضرت حاجی صاحب نے بیسا ختہ فرمایا کہ کہ کہ میں منہ تھے جو بیا حتمال ہو کہ غلبہ حال میں کوئی بات خلاف شرع منہ سے نکل گئی ہوگی ۔ آ ب نے بیسا ختہ فرمایا کہ اگر میں عند اللہ کافر ہوں تو سار سے جہان کی تکفیر مصر نہیں اور اگر عند اللہ کافر ہوں تو سار سے جہان کی تکفیر مصر نہیں اور اگر عند اللہ کافر ہوں تو سار سے جہان کی تعفیر مصر نہیں منہ کہا کہ باں اس شخص کو جائز ہوں و سار سے بہتر ہو کر مروں گا۔ اس نے کہا کہ بیس سے بہتر ہو کر مروں گا۔ اس نے کہا کہ بیس سے بہتر ہو کر مروں گا۔ اس نے کہا کہ بیس سے بہتر ہو کر مروں گا۔ اس نے کہا کہ بیس سے جس کو یہ یقین ہو جائز ہوگا ور نہ جب تک خاتمہ نہ ہو لیاں وقت تک تو یہ حالت ہے۔ میں نے کہا تو بس میں نے کہا کہ بیا کہ بی میں کے کہا تو بس میں نے کہا تو بس میں کو کوئی کوئی میں کے کہا تو بس میں کے کھیں کے کہ تو بس کی کوئی کوئی کوئی کے کہا تو بس میں کے کہا تو بس میں کے کہا تو بس کے کہا تو بس میں کے کہا تو بس کے کہ کے کہ کے کہا تو بس کے کہا تو بس کے کہا

ہ رشک بروفرشتہ برپا کی ما گہہ خندہ زند دیوزناپا کی ایماں چوسلامت بہ لب گور بریم احسنت بریں چشتی وچالا کی ما ایماں چوسلامت بہ لب گور بریم احسنت بریں چشتی وچالا کی ما ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی کا مقدمہ پیش ہور ہا ہے اور پچھ نبرنہیں کہ انجام کیا ہوگا۔و ہفض اپ زعم میں سمجھ رہا ہے کہ ہم پر جرم عائد نبیس ہوتا کیا خبر ہے کہ وہ زعم حاکم کے روبرو سیجھ ٹابت ہوگا۔ یا غلط چنا نچہ اللہ تعالی خود مجرمین کو جنلا کیں گے۔

فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون انى جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون.

اوراس سے اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں عباد مقبولین کافعل صبر فر مایا انقموا نبیس فر مایا اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی ایذ ارپر صبر کرنا چاہیے نہ کہ انقام -

ایک شخص نے میرے پاس کھاتھا کہ ایک شخص نے آپ کوگالیاں دیں میں نے اس کوخوب برا بھلا کہا۔
آپ دعا سیجئے کہ اس شخص کواصلاح ہوجائے میں نے جواب میں لکھا کہ آپ پہلے اپنی اصلاح سیجئے کہ آپ نے برا بھلا کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے بارہ میں دوفر قے ہوں اس عمل سے قو دوفر قے ہوجا کیں گے۔ ایک برا کہنے والا ۔ اورا یک بھلا کہنے والا ۔ پھر دونوں میں خوب لڑائی ہوگی ۔ فرقہ بندی ہوگی ۔ اس سے تو ہم تو بہتو بہ ابو بکر وغررضی اللہ تعالی عنہما کے درجہ میں ہوگئے کہ ان کے بارہ میں دوفر قے ہیں نبی کا افکار تو بیشک گفر ہے اور صحابہ وغیر ہم کا افکار قست ہے۔ باتی جس کی کشتی خود ہی ڈانواں ڈول ہے اس کیلئے مجلس بنانا کتنی ہمافت ہے۔

# سُوُرة النَّسُور

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## ٱلرَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُوْاكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِأَكَةَ جَلْنَةٍ

تَرْتُجُكِيمٌ : زنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والا مردسوان ميں ہرايك كے سوولي مارو

#### تفيري لكات

## آيت سرقه السارق كي اورآيت زنامين الزانية كي تقذيم مين حكمت

اورمولا نامحمد بعقوب صاحب رحمة الله عليه اليه اليه عبد مشهور نه تقي الرمولانا كى تقارير سے جو بہت سے مقامات مجھ كومنضبط بھى ہيں معلوم ہوتا ہے كہ عربیت سے اس قدر مناسبت تھى كه د يكھنے والا پھڑك جاتا ہے چنانچه اس وقت ایک مقام یاد آگیا آیت السزانیة والسزانی اور آیت ہے تھے كااب مولانا كى توجیہ سنئے فرماتے تھے كہ مرقد كا صدور مردسے زیادہ عجیب اور تیج ہے كہ وہ كما كر كھاسكتا ہے اور عورت میں عفت وشرم وحیا زیادہ ہوتی ہے اس سے زنا كا صدور زیادہ عجیب وقتیج ہے میں نے كسى تفسير میں بات نہیں دیكھى جو حضرت مولانا يعقوب صاحب رحمة الله عليہ سے سنی۔

والسادق والسادق والسادقة كے متعلق (پہلی آیت میں) الزائیة كی تقدیم اور (دوسری آیت میں) السارق كی تقدیم اور (دوسری آیت میں) السارق كی تقدیم كے بارہ میں مشہور سوال ہے جس كاسب سے لطیف جواب منقول ہے كہ سرقد كی بنا جرات ہے اور وہ مرد میں زیادہ ہے مگراس جواب میں بی خدشہ ہے كہ اس فرق كو بنا كہتے ہیں تو مجرم كی ایک قتم كی معذور كی كا ظہار ہے

# كَوْلَاجَاءُوْ عَلَيْهُ بِأَنْبُعَةِ شُهُكَاءُ فَاذْلَهُ يَأْتُوْا بِالشَّهَدَاءِ فَالْكَذِبُوْنَ ﴿ فَأُولِيكَ عِنْدَاللّٰهِ هُمُ الْكَذِبُوْنَ ﴾ فَأُولِيكَ عِنْدَاللهِ هُمُ الْكَذِبُوْنَ ﴿

تَرَجِيجِيكُمُ : واقعہ پر چارگواہ كيول نہيں لائے تو جب يہ گواہ نہيں لائے تو حق تعالى كے نزديك بيہ حھوٹے ہیں۔

# تفسيري نكات واقعها فك منطقى اشكال كاجواب

اسی واقعدا فک میں بیارشاد ہے کہ بیلوگ اس دعوے پرچارگواہ کیوں خدا ئے تو جب بیگواہ ہیں لائے تو حق تعالیٰ کے نزدیک بیجھوٹے ہیں شاید کی قاضی مبارک پڑھنے والے کوشبہ ہو کہ بیآ بت تو منطق کے خلاف ہے کیے نکٹر ممکن ہے کہ ایک شخص نے کی کوار تکاب کرتے ہوئے دیکھا ہواوراس وقت کوئی دوسراد کیھنے والا نہ ہوتو اب شخص اگراس واقعہ کی حکایت کرے گاتو واقع میں صادق ہوگا اور جب واقع میں صادق ہے تو عنداللہ بھی صادق ہے کیونکہ چار صادق ہے کیونکہ چار سے کہ باپر عنداللہ وہ کا ذب ہے کیونکہ چار گواہ وہ نہیں لاسکا مگران معقولی صاحب ہے کہاجائے گا کہتم آیت کا مطلب نہیں سمجھے یہاں عنداللہ کے معنی فی علم اللہ (اللہ کے علم مطاب بیہ ہوا کہ جو خص دعویٰ زنا میں چارگواہ نہیش کر سکے تو وہ قانون خدا میں جموٹا ہے گووا قع میں سولیٹی اس کے ساتھ معاملہ کا ذب کا ساکیا جائے گا تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سی خص کا گووا قع میں کا ذب ہونا سے کوا قع میں صادق ہونا کے خواہ عنداللہ کا ذب ہونا اسے کا ذب ہونا اسے کا ذب ہمنا جائز ہے ۔ خواہ عنداللہ معنی فی علم اللہ و فی الواقع (عنداللہ معنی فی علم اللہ و فی الواقع (عنداللہ معنی فی اللہ کے ہواقع میں) صادق ہی ہو۔

چنانچ شریعت نے بیقانون مقرر کردیا ہے۔

الولد للفراش جس كفراش اورجس ك نكاح مين عورت ماولاداس كى م-

اور یمی مطلب ہاس مسئلہ فقیمہ کا کہ جس عورت کا خاوند برسوں پردیس میں غائب رہے ادراس کے اولا دہوجائے تو وہ ثابت النسب ہے معنی یہ ہیں کہ قانون شرعی سے وہ لڑکا اس کا ہے یعنی اس کوحرا می کہنا اور اس عورت کو بدکا رکہنا حرام ہے اگروہ شخص پر دیس میں مرجائے تو ریاڑ کا اس کا وارث ہوگا ۱۲۔

# سؤظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے

حق تعالی فرماتے ہیں فافلم یاتو ا بالشہداء فاولئک عنداللہ ہم الکنبون عنداللہ ہم ارد ہے یہاں پر فی دین اللہ فی قانون اللہ یعنی شریعت کے قانون کی روسے تم جھوٹے ہوتہ ہارا کہناسب غلط ہے یس اس تقریر کے بعدیہ شبہ ندر ہا کمحمل الصدق کو جزماً کیسے کا ذب فرمادیتے تھے کیم محمصطفی صاحب نے اس آیت سے ایک عجیب مسئلہ استنباط کیا ہے کہ حسن ظن کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں سو ظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

بے حقیق کوئی بات کرنابرداجرم ہے

# بِحْقيق بات كازبان سے نكالناجرم ب

اذتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم (جَبَدِتم اپني زبانول السافتر اكا تذكره كرتے تصاوران عندے الى بات نكالتے تعے جس كى تم كوتين نتھى) كيونكه وہال بھى تو ايك رواى

اول تفاجس نے بیر بہتان تراشا تھااوراس سے بیر بات مدینہ میں پھیلی تھی کیونکداول منافقین نے اس بات کا جرحا کیا تھا کھر کچھ سلمانوں نے بھی منافقین ہے س کر تذکرہ شروع کیا تھا جس پریہ آیات نازل ہو کیں جن میں پیڈ نہیں کہا گیا کہ دروغ برگردن راوی اول (جھوٹ کا گناہ پہلے راوی کی گردن برے) بلکہ بیفر مایا گیا ہے ان الذین جاوا بالافك عصبة منكم لاتحسبوه شرالكم بل هو خيرلكم لكل امرء منهم مااكتسب من الاثم كرجن لوگوں نے بیربہتان بائدھاہے وہتہارے بی میں سے ایک جماعت ہے تم اس واقعہ واسے لئے برا مت مجھو بلکہ اس میں تمہارے لئے خیرہے (ان میں سے برخص کے لئے وہ ہے جو گناہ حاصل کیا ہے) کیونکہ ا کے تواس سے افتراء (لیعنی حدقذ ف11) کا حکم معلوم ہو جائے گا دوسرے میمعلوم ہو جائے گا کہ ٹی سنائی بات کا نقل کرنا اوراس کا اعتبار کرنا جائز نہیں تیسرے آئندہ اگر کسی متقی پراس قتم کا بہتان باندھا جائے گا تو حضرت صدیقة کاواقعاس کے لئے تیلی کاباعث ہوگا کہ مجھ سے پہلے بھی بے گناہ آ دمیوں کو ہتم کیا گیا ہے وغیرہ ذلک من الفوائد ١٢ (اس كے علاده اور بھي فائدے ہيں)اس كے بعدار شاد ہے كمان ميں سے ہر مخص كے لئے گناہ کا حصہ ہے اس میں حق تعالیٰ نے سب کو گناہ گار قرار دیاراوی کو بھی اور ناقلین کو بھی اس کے بعد فرماتے ہیں والذى توللى كبره منهم له عذاب عظيم كجر هخص فاس من براحصدليابيراوى اول إس ك لئے بہت برداعذاب ہے پس یادر کھوکہ اس معاملہ میں حق تعالیٰ تمہارے قانون بڑمل نہ کریں گے کہ دروغ برگردن راوی اول (جھوٹ کا گناہ راوی پر ہے) بلکہ اینے قانون پرعمل فرمائیں گے جس کا بیان اگلی آیت میں ہے اذاتلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم ال من ملمانول كوخطاب عكم زبان ے اس بہتان کا تذکرہ اور چرچا کرتے اورائے منہ الی بات نکالتے تھے جس کی تم کو تحقیق نتھی۔اس میں بتلاديا كدبة تحقيق بات كازبان سے تكالناجرم ہےاور يبھى بتلاديا كة تحقيق بھى موجائے تواس كا جرجا كرنااورخواه مخواہ پھیلانا دوسراجرم ہے اگر کسی بات کی تحقیق بھی ہوجائے تواس کوزبان سے نکالناای حد تک جائز ہے جس حد تک ضرورت ہواور ضرورت سے زیادہ پھیلانا اور اس کا بے فائدہ چرچا کرنا پھر بھی جائز نہیں۔مثلاً کسی کو کسی کے متعلق محقیق ہوجائے کہ بیفلاں جرم کا مرتکب ہے تو امر بالمعروف کے طور پرخودا س محض سے کہے کہ میں نے تیرے متعلق ایساسا ہے اگریہ بات سے ہے تو تم کوتو بکرنااوراس سے بازر ہناجا ہے اگراس سے ند کہدسکے واس کے کسی مربی سے کہددے جواس کوروک سکتا ہواور یہ بھی اس وقت ہے جب شخفیق ہوجائے اور تحقیق نہ ہوتو پھر کسی ہے بھی کہنا جائز نہیں نہ خودا س محف سے نہاس کے مربی وغیرہ سے پھر خفیق کاطریقہ ہرکام کے لئے جدا ہے بعض امور میں دوعادل گواہ ضروری ہیں بعض میں چار پھران گواہوں میں بھی مشاہدہ سے گوائی ضروری ہے بنہیں کہ سب تمہاری طرح سی سنائی کہتے ہوں پس جو بات منہ سے نکالنا ہواس کے متعلق اول نفس سے سوال سیجئے کہاس

کامنہ سے نکالنا جائز ہے یانہیں؟ دوحال سے خالی نہیں یا تو آپ عالم ہیں یا جائل ہیں آگر عالم ہیں تو تو اعدشرعیہ سے جواب معلوم ہوجائے گاورنہ کتابوں سے مراجعت کیجے اورا گرجائل ہیں تو آپ کو پہلے کی عالم سے دریافت کرنا چاہیے یا بقد رضر ورت علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہر حال اگر آپ نفس سے بیروال کریں گے تو اکثر واقعات میں یہی جواب سے گا کہ بیج بائر نہیں اور کمتر بیجواب آئے گا کہ جائز ہے اس پر دوبار ڈفس سے سوال کیجے کہ اس کے منہ سے نکا لنے میں کوئی فائدہ اور مسلحت بھی ہے اس کا جواب بھی اکثر یہی آئے گا کہ کوئی نہیں تو پھراس بات کو ہرگز منہ سے ندنکا لواور جس کے متعلق بیجواب آئے کہ اس کا منہ سے نکالنا جائز بی نہیں اس کے تو پاس بھی نہ جاؤ گر یادر کھو کہ نا جائز باتوں سے اس وقت نے سے ہو جب اس کی عادت ہوجائے کہ مباح اور جائز باتیں بھی ہے فرورت نہ کروبس زیادہ ترسکوت اختیار کرنا چاہیے حدیث میں ہے مین سکت سلم و من سلم نجی (جس فرورت نہ کروبس زیادہ ترسکوت اختیار کرنا چاہیے حدیث میں ہے مین سکت سلم و من سلم نجی (جس فروت نہ خوشی اختیار کی سلامت رہا اور جوسلامت رہا اس نے نجات پائی) اورا یک فاری مصرعہ ہے۔

خوشی معنی دار کہ درگفتی نمی آئی

بلا تحقیق بات کرنا بہتان ہے

غرض دین ضرورت سے اگر کسی کی غیبت کرے تو جائز ہے گرضروری ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ بات محقق ہوگئی ہو جوتم بیان کرنا چا ہے ہواگر دین ضرورت نہیں بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے تواس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی جائز نہیں کہ یہ غیبت محرمہ ہاور بلا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو بہتان ہے ای کی نبست می تعالی فرماتے ہیں اف تعلی ہو معہو نہ ھینا وھو تعالی فرماتے ہیں اف تعلیم و تعصبونہ ھینا وھو عنداللہ عظیم (جبکہ تم اپنی زبان سے اس افتراء کا تذکرہ کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایی بات نکا لیے تھے جس کی تم کو تحقیق نہیں اور تم اس کو معمولی اور سرس کی بات تجھتے تھے حالانکہ خدا تعالی کے نزد یک وہ بہت بڑا جرم ہے ) یہ مختم آور اب ہیں کی محتعلق کوئی بات قبل کرنے ہے۔ اب دکھ لیاجائے کہ ہم لوگ ان کی کہاں تک رعایت کرتے ہیں عوام تو عوام بخدا اہل علم اور خواص بھی بہت با تیں بضرورت کہتے ہیں اور ان میں زیادہ تربی تحقیق بھی کی تو کہتے ہیں اگر رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو آج کل کے اکثر ثقہ سے خابت ہوتے عموماً عادت ہے کہ جہاں کسی سے کوئی بات نی اور اس کونی کرنے کے اصل ہی نہ ہولوگ اس کا چے چا نہیں کرتے )

ا ختلقو نه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هينا وهو عندالله عظيم (جبتم اپئ زبانول في المراح في الكرر م تصايك دوسر سالك بات كهدر م تصابى م كو

کی دلیل مطلق خرنہیں اور تم اس کو ہلی بات مجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزد یک بہت بھاری بات ہے۔ کہ دری ہے۔ بھاری بات ہے۔ کہ رہت بھاری بات ہے۔ کہ رہت کی ایک خاص گناہ کو ہلکا سجھنے کی فدمت کی گئ ہو تحصیبونہ ھینا وھو عنداللہ عَظیم (اور تم اس کو ہلکی بات سجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزد یک بڑی بھاری بات ہے)

#### كناه كوسغيره مجهنا

اس میں نص ہے یہ قصہ افک کا ہے اس میں قذف اور بہتان کا بیان ہے اور اس کو ہلکا تیجھنے پر تو بخ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا خاص اس گناہ کو جیسا کہ مقتضا سبب نزول کا ہے یا ہر گناہ کا خواہ وہ کمیرہ ہو ہلکا ہم خصابہ الدور کا ہے یا ہر گناہ کی نہیں کیونکہ سبب نزول سے تو جگہ کی منہم ہوائی نہیں کرتی ۔ رہا شہخصیص ہوائی خیسے سے ہر گناہ گودہ صغیرہ ہوائی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہی ہوئی دھینے تا گاہ کی نافر مانی ہے اللہ تعالی جا جا اللہ کی اور ظاہر ہے نافر مانی گو کس سے ہوزیادہ ہی بری ہے کیونکہ حقیقت گناہ کی نافر مانی ہے اللہ تعالی ہی اور طاہر ہے نافر مانی گو کس سے ہوزیادہ ہی بری ہوا گو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے ہوا ور بدوسرااس سے چھوٹا ور نہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ ہی ہیں کی کو ہلکا نہ جھمنا چاہے اس چھوٹے برے ہونے کی الی مثال ہے کہ جیسے آسمان دنیا عرش سے تو چھوٹا ہے مگر در حقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں دوسری مثال نا پا کی اور بلیدی کی ہے کہ بلیدی نا پا کی سے تھوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی بلیدی ہے اور رازاس میں بی ہے کہ جنگ کی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے آتی ہی اس کی نافر مانی کرنا بری بات ہے اور رینظا ہر ہے کہ اللہ میں بی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے آتی ہی اس کی نافر مانی کرنا بری بات ہے اور مینظا ہر ہے کہ اللہ علی عظمت اور متان کے برابر نہ کس کی عظمت نہ کی کا احسان تو اس کی نافر مانی سب سے ذیادہ بری ہوگی پس میں ہوگی ہوں اور اس کا مقتضا ہے کہ گناہ کا ارتکا ب نہ کیا جاتا۔ وہ وہ این اس حقیقت اور مقتضی کے اعتبار سے تقسیم ہی ہوگی اور اس کا مقتضا ہے کہ گناہ کا ارتکا ب نہ کیا جاتا۔

چونکہ اس کی تحقیق اہل علم کے بیجھنے کے قابل ہے اس لئے اس کو بھی بیان کرتا ہوں اس معنی میں عنداس آیت میں ہے فاذلہ باتو ا ہالشہداء فاولئک عنداللہ ہم الکاذبون بیآ یت حضرت عاکشہ کے افک کے قصہ میں ہے قصہ طویل ہے اس کا بیان کرتا یہاں ضروری نہیں جتنا جزواس قصہ کا یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا کو منافقین نے مہتم کیا گی دن تک اس کا بہت چر چا ہوا آخران کی براء یہ تقالی نے قرآن میں اتاری اور منافقین کے بواس کورد کیا اس دو میں بیآ یہ بھی ہے۔ فاخلہ باتو ا بالشہداء فاولئک عنداللہ ہم الکاذبون اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ یوگ گواہ نہیں لا سکے لہذا یہ خدائے تعالی کے نزد یک جھوٹے ہیں اس کا مدلول بیہوا کہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چا دان سے معنی حکایت میں اس سے اب نے ہیں کہ گذب کے معنی حکایت خلاف واقع میں نہیں ہوا اور بیان کیا کہ ہوا ہے اور اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ خلاف واقع میں نہیں ہوا اور بیان کیا کہ ہوا ہے اور اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ خلاف واقع میں نہیں ہوا اور بیان کیا کہ ہوا ہے اور اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ

شہادت ندلاسکنامتلزم کذب ہے اب فرض سیجئے کہ ایک شخص نے سی کوحرام کرتے دیکھا اور اس کی حکایت بیان کی مگر گواہ نہ لا سکا تو اس آیت کی بموجب تو وہ کاذب ہے لیکن پیہ حکایت مطابق واقع کے ہے اس پر تعریف کذب کی صادق نہیں آتی اور آیت اس کو کا ذب کہتی ہے اور لطف یہ ہے کہ آیت میں عند اللہ کا لفظ ہے جس مے معنی سے ہیں کرفت تعالی کے نزد یک اور بلفظ دیگر حق تعالی کے علم میں اور سے مقدمہ سلم ہے کہ حق تعالی کا علم واقع کےمطابق ہے نعلم سیح نہ ہوگا تو عنداللہ کے مفہوم پرآیت سے سیلازم آتا ہے کہ پیخص جس نے حرام کود مکھ کر حکایت بیان کی واقع میں بھی جھوٹا ہے یعنی اس نے واقع میں حرام نہیں کیا کیونکہ علم الٰہی میں اس کو كاذب قرارديا كيا ہے اور علم البي مطابق واقع كے ہوتا ہے تواب بيلا زم آتا ہے كه نعوذ بالله علم البي خلاف واقع ہے بیا یک سخت اشکال ہے قرآن پر مرالحمد للحق تعالی نے اس کا بہت بہل جواب دل میں ڈال دیا جس کو سننے کے بعد میمعلوم ہوگا کہ اشکال کچھ بھی نہ تھا اس کی بناای پر ہے کہ قرآن میں محاورات جاننے کی زیادہ ضرورت ہے صرف فظی ترجے اور لغت پر ندر ہنا چاہیے ایک لفظ کے لغوی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے خاطب کو کوئی بات قابل شرح صدر حاصل نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ محاورہ کی رعایت کردی جائے تو بالکل اطمینان ہوجاتا ہادر سننے والا پھڑک اٹھتا ہے اور بہت سے اشکال رفع ہوجاتے ہیں۔ وہ جواب سننے وہ بیہ کے عنداللہ کے معنی یہاں فی علم الله کے نہیں ہیں بلکہ فی قانون الله کے اور فی دین الله کے بیں مطلب بیہوا کہ قانون شرعی اس صورت میں کہ شہادت نہ بھنے سکی تہمت لگانے والوں کے لئے بیہ کدان برحكم كذب كا كيا جائے گا ليني ان كے ساتھ كاذب كاسامعالم كياجائے گاجا ہوا قع ميں كھ بھى ہو۔اب كوئى اشكال نبيس رہا كونكداشكال تو يبي تها كه علم البي كاخلاف واقع مونالازم آتا ہے اور يہال علم البي مراد ہي نہيں صرف بيمعني ہو گئے كہ قانون ان کوجھوٹا کے گا قانون ایک ایس چیز ہے جس میں ضابطد یکھا جاتا ہے جس کے پیچھ قواعد مقرر ہوتے ہیں كه جب تك ان كي موافق كام نه بواس كومعترنبيس ماناجاتا

#### قانون میں ہربات کے ثبوت کی ضرورت

چنانچے تمام زمانہ کے عقلاکا قانون ہے کہ کوئی بات بھوت نہیں مانی جاتی خواہ واقع میں وہ بات بالکل صحیح ہی ہوا گریے قانون نہ ہوتو دنیا کا نظام ہی بگڑ جائے ایک شخص دوسر ہے پر دعویٰ کردے کہ اس نے میرامال چرایا ہے بس قاضی کو چاہیے کہ اس پر چوری کا جرم قائم کردے اور سز ادے دے دوسرادعویٰ کردے کہ اس نے میرے باپ کوفل کیا ہے بس قاضی فوراُ اس کوقصاص میں مارڈ الے تو اس طرح تو ایک دن میں دنیا تہ و بالا ہوجائے دنیا کا نظام قانون اللی قواعد کی پابندی ہی سے رہ سکتا ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص پر چار آ دمیوں نے زنا کی شہادت دی اور یہاں تک کہا کہ ہم نے مرداور عورتوں دونوں کو نظے اور او پر پنچود کے مامر

ینہیں کہا کہ دخول ہوتے دیکھاتو حضرت عمرنے اس شہادت کوشلیم نہیں کیااور مدعاعلیہ برزنا کو ثابت نہیں کیا بلکہ ان گواہوں کوجھوٹا قرار دیا اوران پر قذف جاری کی اس کی وجد کیا ہے یہی کرضابطہ بورانہ ہوا اور شہادت کی جو شرائط تھیں ایک جزواس کارہ گیاوہ یہ ہے کہ کالمیل فی انکحلیہ دیکھا موصالانکہ ظاہرتو یہی ہے کہ جب مر داور عورت ننگے ہو چکے تھے تو زنا بھی ضرور واقع ہوا جب ایساموقع تھا کہ ننگے ہو سکے تو زنا سے کون مانع موجو دتھا ہے بات بظاہر قریب یقین ہی کی تھی لیکن اس پر بھی جب کہ آ تکھے دخول ہوتے ندد یکھا گواہوں کے لئے زبان ےان دونوں کوزانی کہنے کا پہنتیجہ ہوا کہ چاروں گواہوں پر حدفتذ ف لگائی گئی آج کل لوگ صرف وہم و مگمان پر تھم لگادیتے ہیں اور جو مجھ میں آتا ہے کسی کی نسبت خیال پختہ کر لیتے ہیں اور افسوس ہے کہ یہ بلاعلاء اور مشاکخ کے یہاں بہت ہے۔آج کل حضرت عرقبوتے تو بکثرت علاء اور مشائخ کے درے لگتے سب کی کر کری ہوجاتی اوربیجو بڑے بڑے جوں اور قلول میں عیب چھیائے بیٹھے ہیں سب کی حقیقت کھل جاتی اس بات میں بدی احتیاط جاہیے کہ دوسرے کی نسبت کوئی براخیال قائم کیا جائے اور زیادہ اہتمام کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ بیہ عادت اورطبعی بات ہے کدا بی طرف برا گمان کم ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھا گمان کم ہوتا ہے اکثر کوئی شخص جب اپنی طرف د کھتا ہے تو نظرای ہنروں اور محامد ہی پر پر تی ہے اور جب دوسرے کی طرف د کھتا ہے تو اس کے عیبوں اور برائیوں پر ہی پر تی ہے جب بیاب ہے ان دونوں میں غلطی ہوجانے کابہت قوی احتمال ہے للذاسخت اجتمام كي ضرورت بي كوشش كرك صحيح طريقه بياختيار كرنا عابي كدايي بنرول كوبهي ندد كيهي صرف عيبول بي كوديكھے اور دوسرے كے عيبول كو بھى ندديكھے صرف بنرول بى كوديكھے بتكلف اس كى ثكاہ داشت بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کرنے سے پھوامید کی جاسکتی ہے کہ آ دمی کی اصلاح ہوجاد مے فض بے ثبوت بات كنے سے كناه بھى موكا اور قانون شرى تا وقتيكه كهكافى ثبوت با قاعده نه مواس كوجھوٹا ہى كے كاخواه وه بات واقع مين جمولى نه بهي مويد معنى بين عندالله ك يعنى في قانون الله تو آيت ك معنى بيهو كي كرتهت لكان والع جومك ا پنے دعویٰ پر با قاعدہ شہادت نہ لا سکے لہٰ ذاوہ قانون اللی میں جھوٹے کہے جاویں گے اور کذب کے احکام ان پر جاری موں کے چنانچے تین صحافی کو جو بھولے بن سے اس تصدیس شریک مو گئے تصر مدقذ ف لگائی گئ اور منافقین چونکه جالا کی سے اس شرارت میں حصہ لے رہے تھے بقول مشہور ثبوت نہ ہونے سے دنیا میں صدیے ج گئے اور آخرت میں تو مزہ چکھیں ہی گے۔غرض اس تقریر کے بعد آیت پر کوئی اشکال نہیں رہا اور فقہ کے بہت ے احکام کا یہی بنی ہے کہ بسااوقات ضابط کے درجہ میں ایک عظم کوثابت مانا جاتا ہے خواہ واقع میں کچھ بھی ہومثلاً دوعادل آدمی گوائی دیں کہ ہم نے 29 کو جاندو یکھا ہے تو اب رمضان یاعید کو ثابت مانا جاوے گا اگر چہ انہوں نے جھوٹی ہی گواہی دی ہواسی طرح بسا اوقات ایک حکم کومنافی مانا جاتا ہے خواہ واقع میں ثابت ہی ہومثلاً ایک مخص کا ایک بچہ ہونے پر تہت لگانے سے لعان ہوا تو اس بچہ کے نسب کی اس مخص سے فعی کی جاوے گی خواہ

واقع میں اس کا ہواس کی صد ہانظیریں موجود ہیں تمام کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں لیکن اس کا علاج کیا کیا جائے۔ بہتی زیور میں کوئی ایسا مسئلہ لکھودینا جرم قرار پاوے اور وہی مسئلہ اس کے صد ہانظریں عربی کی کتابوں میں لکھی ہوں بلکہ ان کے اردوتر جے میں بھی لکھے ہوں قوجر منہیں۔

#### شكايت سے متاثر ندہونا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آ جکل عدل کانام ونشان نہیں رہااس کوتو دین کی فہرست سے فارخ ہی بجھ رکھا ہے۔ المحمد للہ میں بھیشہ اسکا خیال رکھتا ہوں۔ بھائی مرحم کے یہاں جائی عبدالرجیم ملازم تھے۔ بڑے گھر میں سے بھی سے بچھ سے الن کی پچھ کایت کی میں نے ان کو بلا کر ہو چھا۔ انہوں نے فئی کی۔ میں نے گھر میں سے کہا کہ مرک کے گھر میں سے کہا کہ مردون شرق کے بی سے کہا کہ مردون شرق کے کہی پر اگرام نہیں لگانا چاہے۔ انہوں نے تو بی ایے موقع پر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جہاں دونوں طرف تعلق ہوگر شریعت کے اصول پر عل کرنے کی صورت میں بھی مشکل یا دشواری نہیں ہوتی اور گودوشن سے جوتعلق ہوتا ہو سے۔ اس میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر عدل کے وقت دونوں کے مساوات ہوتا چاہے۔ میں نے فاص بی صفت ہوتا الازم شریعت ہے۔ اس میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر عدل کے وقت دونوں کے مساوات ہوتا چاہے۔ میں نے فاص بی صفت ہوتی مشکل یا۔ مشریعت ہوتا اللہ علیہ بین مردون ہوتا۔ وو بزرگوں میں ایک خاص شان کی دیکھی ہے۔ یوں تو سب ہی بزرگوں میں ایک خاص شان کی دیکھی ہے۔ یوں تو سب ہی بزرگوں میں ایک خاص شان کی دیکھی ہے۔ یوں تو سب ہی بزرگوں میں اورایک حضرت مولا ناصاحب تو شکایت سنتے ہی نہیں سے فرا مادیتے ہیں مصاحب رحمۃ اللہ علیہ بین حضرت حادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بین محضرت عادی صاحب کی دیل قرآن میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عادی صاحب کی اس عادت کی دیل قرآن میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عادی صاحب کی اس عادت کی دیل قرآن میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عادی میں انہیں میں فرمادیتے ہیں لو لا جاؤا علیہ ہار بعۃ شہداء فاذ لم یا تو اسلیہ ہول ہولئی موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بی اللہ ہولئی ایک خور دی یہ جھوٹے ہیں۔ بیار سعۃ شہداء فاولنگ عنداللہ ہم الکاذبون (بیلوگ اسپ تولی پر اوران خور ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں۔

اور "عنداللہ سے مراد ہے فی دین اللہ فی قانون اللہ" اللہ کے دین میں اللہ کے قانون میں) آگے ارشاد ہے ولو لا افر سمعتموہ قلتم مایکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بھتان عظیم (اورتم نے جباس بات کواول ساتھا تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہم کوزیا نہیں کہ ہم الی بات منہ ہے جس نکالیں معاذ اللہ بیق بہت برا ابہتان ہے) کواول ساتھا تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہم کوزیا نہیں کہ ہم الی بات منہ ہے جس فول کی دلیل کا نہوتا ہی ہی کافی دلیل اس سے صاف معلوم ہوا کہ حسن فن کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ۔ سوطن کی دلیل کا نہوتا ہی ہی کافی دلیل ہے دیس فن کی کہی حضرت میں مادیا ۔ البتہ باوجود غلط ہے۔ حسن فن کی کہی حضرت میں مادی ہوا کہ دوسری بات ہے جیسا حضرت میں فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی مسلحت کی بناء پر ان کو معزول کردیا۔ (الا فاضات الیومیہ جسم ۱۹۹۹)

## كشف بلالكبيس بهي جحت نهيس

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کر شخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ سے منصوص ہے کہ بعض کشف میں تلمیس بالکل نہیں ہوتی۔ گرید کی جیت نہیں جی تاکہ بیس بالکل نہیں ہوتی۔ گرید کی وجہ سے اس کی شہادت مقبول نہ ہوتو خوداس کو جمی اگر کوئی فخض ۲۹ رمضان کو عید کا چار تفر کی وجہ سے اس کی شہادت مقبول نہ ہوتو خوداس کو جمی روح یہ کہ کہ کہ جا رہنیں اور یہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کی مالی جا رہنیں اس کی ایک تاکید آیت سے ہوتی ہے قرآن پاک ش ہے لو لا افد سمعتموہ طن الموق منون و الموق منات اللی قوله تعالیٰ سبحانک ھذا بھتان عظیم تقریرتائید ہے کہ اسمیس فرمایا گیا کہ لو لا جاء و اللی قوله تعالیٰ سبحانک ھذا بھتان عظیم تقریرتائید ہے کہ اسمیس فرمایا گیا کہ لو لا جاء و اللی مسلز منہیں کذب واقعی کومثلاً خود مشاہدہ کر لیا گرنصاب شہادت پورانہیں ہوا۔ یہاں تلمیس بالکل نہیں گرباوجود مسلز منہیں کذب واقعی کومثلاً خود مشاہدہ کر لیا گرنصاب شہادت پورانہیں ہوا۔ یہاں تلمیس بالکل نہیں گرباوجود اس کے یہ مشاہدہ جمت نہیں حتی کہ خود صاحب مشاہدہ کو بھی زبان سے اس کا تعلیم کرنا جا ترنہیں ۔ اور دوسر سے کہ سنتے ہی کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کار کیا کہ دیں۔ ھذا بھتان عظیم (الافاضات الیومین سم میں کیا کہ دیں۔ ھیا کہ دیں۔ سمبر کیا کی دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ جو دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کی کیا کہ دیں۔ سمبر کی کو دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کر دیں۔ سمبر کیا کہ کی کو دیں۔ سمبر کی کو دیں۔ سمبر کیا کہ دیں۔ سمبر کی کی کی کی کی کیا کہ دیں۔ سمبر کی کو دیں کی کو ک

#### قانون خدامين جموثا

# حسن ظن محتاج دليل نهيس موتا

فرمایا جسن طن محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ بلکہ فقد ان دلیل سوء طن بعینہ دلیل حسن طن ہے۔
دلیل میں آیت و لو لا افر سمعتموہ طن المومنون و المومنات بانفسهم خیراً (مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپی والوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا) ایک مرتبہ جھے کواس ملازمہ میں تر دوہوا کہ فافلے میاتو ابالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکذبون (موجس صورت میں بیلوگ (موافق قاعدہ کے) گواہ ہیں تو بس اللہ کے زر دیک جھوٹے ہیں) کس طرح مرتب ہوا۔ جواب سیجھ آیا کہ فاولئک عند دین اللہ اور عند قانون اللہ الشرع (پی وہ اللہ کے زر کے لیمی اللہ کے دریک اللہ کے دریک اللہ کے دریک اللہ کے درین اور اس کے قانون اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کے 100 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کے 100 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کو 201 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کو 201 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کو 201 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے جواس کو 201 اور شریعت کے نزد یک ) (المؤلاء عیم الامتے 201 اللہ کو 201 اللہ کو 201 اللہ کے 201 اللہ کا خواس کو 201 اللہ کے 201 اللہ کی 201 اللہ

## واللهُ يَعْلَمُ وَآنْتُمْ لِاتَّعْلَمُونَ \*

تَرْتَحِينَ أَ اورالله تعالى جانتا اورتم نبيس جانة

# تفبيري لكات

# منتهى سلوك كامقام

فرمایا۔ منتی سلوک طے کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے تو پھر شروع میں ہی کیوں نہ بی عقیدہ رکھا جائے۔خصوصاً صفات واجب میں کلام کرنا بہت خطرناک ہے سب مقدمات ظلیہ ہیں ،جن کو متکلمین نے بقنی سمجھا ہوا ہے مثلاً مسلم کلام قیاس الغائب علی الشاہد ہے اپنے کلام میں جوتعا قب دیکھا تو یوں سمجھنے لگے کہ وہاں بھی تعا قب ہے۔مکن ہے کہ وہاں تعا قب نہ جو حضرات صحابہ اور سلف کا ساعقیدہ رکھنا چا ہے بس اتناکا فی ہے کہ عالم بجرج اجز احادث ہے اس میں صولی اور صورت اور جز ولا یت جسزی سب آگے اور بیاللہ تعالی کے صفات میں کلام اور ارادہ جب موصوف کا ادراک نہیں تو صفت کا ادراک کیے۔

# وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ اَنْ يُؤْتُواۤ أُولِى الْقُرُبِى وَالْسَلَكِيْنَ وَالْمُهِوِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوْا وَلَيْصَفَّعُوْا وَالْمَصْفَعُوْا \*

# ٱلاتْحِبُون آن يَغْفِر اللهُ لَكُمْ واللهُ عَفُولٌ تَحِيْمُ®

## تفييري لكات

# محتِّ آميزنگير

حضرت صدیق رضی اللہ عند نے حضرت مسطح کی المداد بندکر نے کا ارادہ فرمایا تھا کیونکہ قصہ افکہ میں حضرت عائشہ کے متعلق ان کی زبان سے بھی پچھ نکل گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کوئی جنید وقت بھی اپنی زبان کی پوری حفاظت نہ کر سکے گا۔ پچھ نہ پچھ برخض کی زبان سے نکل ہی جا تا ہے۔ بید حفرات صحابہ بی کا کمال ہے کہ منافقین کے اس قد رشور وشغب میں صرف دو تین صحابہ کی زبان سے بھی کوئی بات نکل گئ۔ باتی سب محفوظ رہے۔ مجملہ ان دو تین کے ایک حضرت مطع بھی تھے۔ ان کی زبان سے بھی کوئی بات نکل گئ۔ جب وتی سے حضرت عائش کی براءت ثابت ہوگئ تو حضرت صدیت کو مصلے پر غصہ آیا کیونکہ بید حضرت صدیت کی اس حضرت عائش کی براءت ثابت ہوگئ تو حضرت صدیت کو مصلے پر غصہ آیا کیونکہ بید حضرت صدیت کی مصلے کے قربی عزیز بھی مسلح کی المداد نہ کروں گاتو حق تعالی نے آبت و لا باتل او لوا الف صل منکم والسعة ان یؤ تو اولی المقرب کی مسلم لللہ میں حضرت صدیق کو اس ارادہ سے منتی کرمیت آ میز اولی المقرب کی کوئے اس کے بیتا ہی کوئے میں کوئے اس کے بیتا ہی کوئے اس کے بیتا کی کہ کے کہ اصحاب فضل کو یعنی جن کو فضیلت دینیہ عاصل ہا درادہ میں منہ کی نا جا ہے اس میں حضرت صدیق کی اور صعت دی ہے اپنے قرابت دارادرمہا جر مسکیوں کی عاصل ہا درادرہ بی کوئی ان ہی حضرت صدیق کی ہوئے ہے کہ ان کو خدا نے دینی فضیلت بھی عطاکی ہے ادر دنوی وسعت بھی عنایت کی ہے۔ اس میں حضرت صدیق کی ہیتر ہیف ہے کہ ان کو خدا نے دینی فضیلت بھی عطاکی ہے ادر ذنوی وسعت بھی عنایت کی ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ وسعت د نیویہ ندموم نہیں۔ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ علماءکسب کمال سے منع کرتے ہیں۔ یہ علط ہے بلکہ اس کے مآل سے منع کرتے ہیں اگر کوئی شخص مآل سے مخطوظ ہونے کا انتظام کرلے تواس کے لئے وسعت د نیویہ ندموم نہیں۔ پھراس میں حضرت مسطح کی بھی تعریف ہے کہ وہ مسکین ہیں مہاجر ہیں مستحق امداد ہیں۔ اس بلیغ عنوان میں جس قدر ترغیب وخصیص ہے طاہر ہے۔

اس کے بعد حضرت صدیق کوایک مراقبہ کہ تعلیم ہے۔ الات حبون ان یعفو الله لکم و الله غفو ر حسم کیاتم بنہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تہاری مغفرت فرمائیں۔ یعنی اگرتم اپنے خطاکاروں کی خطامعاف نہ کرو گے تو اگر خدا تعالی بھی ایسائی کرنے گئیں تو کیا ہو؟ آخرتم بھی تو کسی خطاوار ہو۔ پس اگر یوں چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کردیں تو تم اپنے خطاواروں کومعاف کردیا کرو۔ یہ ن کر حضرت صدیق پیک ملل کے اور کہا بلی احب ان یعفو الله لی ۔ بیشک میں بیضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری خطامعاف فرمادیں۔ اس کے بعد حضرت مطح کی احداد بدستور جاری کردی اور مدت العربھی بندنہ کی۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُعْصَانِي الْغُفِلْيِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا

## وَالْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَا الْ عَظِيمُ ۗ

نَرْ ﷺ : جولوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی ہاتوں کے کرنے سے (بالکل) بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کو (آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہوگا۔

## تفبيري لكات

ضرورى تعليم

اس میں یہی ضروری تعلیم مذکور ہے اور بیآیت خاص واقعہ میں نازل ہوئی اس واقعہ کے توبیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں حکایات بیان کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں بلکدان واقعات میں جوفیصلہ کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہے ضرورت عامہ کا اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہے غرض آیت گوایک واقعہ خاص میں نازل ہوئی ہے مگر مخصوص نہیں ہے اس واقعہ کے ساتھ کیونکہ ہر واقعہ کے لئے ایک قانون ہوتا ہے سواگر قانون اس واقعہ کے لئے قانون بنایا جا تا ہے اور جب تک حکومتی واقعہ کے لئے قانون بنایا جا تا ہے اور جب تک حکومتی

ربتی ہے وہ قانون جاری رہتا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ واقعات کا انحصار ہونہیں سکتا اس لئے قوانین کلیہ بنائے جاتے ہیں تا کہ ضرورت کے وقت واقعات کوان قوانین میں داخل کرسکیں اس سے فقہاء کے اس کہنے کا رازمعلوم ہوگیا کہ لاعبر قلخصوص المور دبل لعموم الالفاظ

یعی خصوص مورد کا عتبار نہیں بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہے مثلاً کوئی آیت کسی خاص موقع میں نازل ہوئی تو وہ اسی موقع کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جوواقعہ بھی اس کی مثل پیش آئے گا تووہ اس کو بھی شامل ہوگی جیسے

ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم اووزنوهم یخسون.

بعض اہل کیل ووزن کے بارہ میں نازل ہوئی ہے گران ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو بھی کم ناپ تولے گاسب کواس آیت کی وعید شامل ہوگی اسی طرح بہت ہی آیات ہیں کہ مواردان کا خاص ہے گرحم عام ہوادر بیقی مسئلہ ہاس میں زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں اسی طرح بیر آیت باوجود بید کہ واقعہ خاص میں نازل ہو گرحم عام ہاب ہجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حق تعالیٰ اس آیت کے اندرا یک مضمون عاص بیان فرماتے ہیں وہ بیہ کہ جولوگ تہمت لگاتے ہیں ان مورتوں کو جومخوظ ہیں اور جنہیں خرنہیں اور ایمان والیاں ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی اوران کے لئے بڑا عذاب ہوگا (آخرت میں ) یہ تو ترجمہ کا حاصل ہیں بیان کیا گیا میں جو ترجمہ کے جاس کواس کے جو تھمود ہوتا ہاں کواس والے ہیں اور وہ تھمود ہوتا ہاں کواس والے ہیں کر جھے کواس وقت اس مقمود کا بیان کرنامقمود نہیں بلکہ اس کا ایک اور مدلول بھی ہے جومقمود نہیں گر آیت اس پر دلالت کرتی ہے جس کواصطلاح میں اشارة النص کہتے ہیں۔

#### صفات نسوال

اس وقت اس کا بیان کرنامقصود ہاور وہ ضمون ہاور وہ صفیون بیہ کہتی تعالی نے اس آیت میں عورتوں کی اچھی صفات بیان کی بین اور وہ صفات اعلیٰ درجہ کے بین۔ مجھی کوان صفات میں گفتگو کرنامقصود ہے تا کہ عورتیں اپنے اندران صفات کے پیدا کرنے کی کوشش کریں سوآ بت میں غور کرنے سے اور لفظوں کے دیکھنے سے وہ تین صفات ہیں جن سے متصف ہونے والیوں کو جمت لگانے والے پر لعنوا کومرت کیا ہے تو وہ صفات پیدا کرنی چاہئیں لیس ایک صفت المحصنات ہا یک صفت الخفلت ہا ورایک صفت المومنات ہے حاصل ترجمہ محصنات کا ہے پارسا عورتیں اور لفظی ترجمہ ہو تفاظت کی گئیں یعنی ان کو پارسائی کے خلاف ہا توں سے محفوظ رکھا گیا دوسری صفت بیر ہے عافلات یعنی بختر بھولی بھالیاں تیسری صفت ہا لمومنات یعنی باتوں سے محفوظ رکھا گیا دوسری صفت بیر ہے عافلات یعنی بختر بھولی بھالیاں تیسری صفت ہے المومنات یعنی باتوں سے محفوظ رکھا گیا دوسری صفت بیر ہے عافلات یعنی بختر بھولی بھالیاں تیسری صفت ہے المومنات یعنی ایکونکہ پہلے المحصنت ایمان والی سوآ بیت میں بظاہر بیرصفات منتشر لیعنی غیر مر بوط اور غیر مرتب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ پہلے المحصنت ایمان والی سوآ بیت میں بظاہر بیرصفات منتشر لیعنی غیر مر بوط اور غیر مرتب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ پہلے المحصنت ایمان والی سوآ بیت میں بظاہر بیرصفات منتشر لیعنی غیر مر بوط اور غیر مرتب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ پہلے المحصنت

ہے پھر العفلت پھرالمومنات حالانکہ ظاہرامقتفائے ترتیب یہ قاکدالمومنات کو پہلے لاتے کیونکہ ایمان کا درجہ مقدم ہے سب چیز وں سے مگرابیا نہیں کیا بلکہ محصنات کو مقدم کیا مومنات پراس میں ضرور کوئی بڑا نکتہ ہے بات یہ ہے کہ کلام حق تعالیٰ کا ضروری رعایتوں کا نہایت جامع ہے اور اس میں اس قدر تدقیق ہے کہ ضروریات اصلاح کے متعلق جتنے امور ہیں ان کا ضبط اس میں اس قدر کافی ہے کہ کی کلام میں نہیں ہوسکتا کی نظر غائر کرنے سے ریصفات آپس میں مربوط بھی ہیں لیعنی ان میں باہم علاقہ بھی ہے اور مرتب بھی ہیں۔

#### كمالات دين دنيا

اس کے لئے پہلے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں وہ بیک انسان میں دو کمال پیدا کئے گئے ہیں اوران ہی کمالات کو بڑھانا انسان کوضروری ہے ایک کا نام قوت علمیہ اور دوسر بے کا قوت عملیہ اور کوئی مخض ایبانہیں جو اس میں اختلاف رکھتا ہوخواہ وہ دنیا کا طالب ہویا دین کا طالب ہووہ دنیا دار ہویا دیندار ُوہ جاہل ہویا عالم وہ منطقی ہویافلسفی ہو۔ آخرکوئی نہکوئی کام تو کرے ہی گا اور کرنے کا تعلق ہے قوت عملیہ ہے۔ اگر قوت عملیہ سے نہ ہوتو اس کام کو کر ہی نہ سکے گا اور توت علمیہ ہے اس کی حقیقت جانے گا' اور اگر اتفاقی طور پراس طرح کرے کہ قصد کواختیار کواس میں دخل ہی نہ ہوتو وہ بحث سے خارج ہے مثلاً کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کوایک تو تبارت کے اصول جاننا چاہیے اور پھروہ اصول برتنا جاہیے کوئی شخص کھیتی کرتا ہے تو پہلے طریقہ کھیتی کامعلوم كرے پر كھيتى كرنا جا ہے اس طرح نوكرى ہے كہ پہلے اس كے اصول جاننا جا ہے اس كے بعد قوت عمليہ سے کام شروع ہوتا ہے میں کہاں تک مثالیں عرض کروں۔ یہ بات اس قدر ظاہر ہے کہ زیادہ مثالوں کامختاج نہیں۔غرض انسان میں ایک قوت علمیہ ہے جس سے نفع وضرر کو پہچانتا ہے دوسری قوت عملیہ ہے اور انسان میں اصل بھی دو کمال ہیں باقی جتنے کمال ہیں وہ سب اس کی فرع ہیں اور عور تیں بھی اس حکم میں داخل ہیں پس ان کے بھی کمالات یہی دو ہوں گے۔ایک مقدمہ توبہ ہوا۔ دوسرامقدمہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اوراس طرح جتنی کتابیں دین کی ہیں ان میں ان ہی کمالات سے بحث ہوگی جودین کے متعلق ہوں گودنیا کے کمالات کی تخصیل بھی نا جائز نہیں سوقر آن شریف کے دوکام ہوں گے ایک تو کمالات دینی کا بتلا نا دوسری جس عمل میں مفرت آخرت کی ہواس سے رو کنا جیسے طبیب کا کام ایک پر ہیز کا اور دوسرے دوا کا ہتلا نا ہے۔ یہ اس کے ذمہبیں کہلذیذ کھانوں کی ترکیب بتلایا کرے حکیم محمود خال کے ذمہ یہ ہے کہ دواء اور پر ہیز بتلا دیں گلگلہ یکانے کی ترکیب بتلانا بیکام حکیم محود خال کا نہ ہوگا۔ اگر مریض نے اجازت جابی کسی کھانے کی تو تركيب اس كھانے كى خوان نعت ميں ملے گى۔ طبيب ہونے كى حيثيت سے تركيب كھانے كى ان كےمطب میں نہ طے گی۔اگر کوئی ان سے کھانے کی ترکیب ہوچنے لگے توان کے جواب کا حاصل پیہوگا کہ ہمارا کام پیر نہیں ہے جاؤکسی باور جی سے سیھو۔اگرخوش ہوکر ہتلا دیں تو بدان کی عنایت ہونگی مگران کے ذمنہیں ہاں ان کا پیلصب ہے کہ جو چیز مریض کومضرنہ ہواسکی اجازت دے دیں اورا گرمضر دیکھیں تو روک دیں اسی طرح سے علاء کے ذمہ جو کہ قرآن شریف کے قال کرنے والے ہیں یا یوں کہیے کہ قرآن شریف کے ذمہ دو چیزیں ہیں ایک امراض روحانی کی دوابتلانا دوسرے پر ہیز بتلانا اور بیاس کے ذمہنیس کہوہ دنیا کے کمالات کے طریقے بتلایا کریں کر رہے میں فلاں چیز ہوتے ہیں خریف میں یہ ہوتے ہیں شین یوں چلتی ہے گھڑی یوں بنتی ہے تیلی گھریوں تیار ہوتا ہے کپڑ ایوں بناجا تا ہے۔ بیقر آنشریف کے ذمنہیں ہے ہاں اگر آپ ان چیزوں کو کمال مجھیں تو قرآن شریف اجازت دیتا ہے کہ ان کے کرنے میں حرج نہیں مگر بیا جازت ہی تک ہے کہ آخرت کی مضرت نہ ہو جیسے طبیب جب کی غذامیں مریض کے لئے مضرت دیکھتا ہے تو اس کوفوراً روک دیتا ہے اس طرح شریعت جس وقت دیکھے گی کہ فلاں امر میں مضرت ہے آخرت کی اوئیہ بات مریض روحانی کومضر ہو گی تو فوراُرو کے گی سوقر آن شریف کی تعلیم کافی ضرور ہے گراس کا پیرمطلب نہیں کہ اس میں زراعت بھی ہوتجارت بھی ہومشین چلانے کی ترکیب بھی ہو کیڑا بننے کا طریقہ بھی ہو بلکہ اس میں آخرت کے قوانین ہیں بعض تو مفصل ہیں اور جہاں کلام اللہ مجمل ہوماں حدیث سے اس کی تفسیر ہوگئی ہے اور بیرسب قرآن شریف ہے جو مختلف رنگ میں ظاہر ہور ہاہے باقی بیر کہاس میں تجارت بھی ہوز راعت بھی ہوسو پیعیب ہے کسی فن کی کتاب كواسط كراس مين مقصوداً دوسرے فن كے مسائل مول مثلاً طب اكبر مين امراض كابيان باس لئے كدوه طب کی کتاب ہے ایک شخص نے خیال کیا کہ بھی ضرورت جوتے سینے کی یر جاتی ہے بھی ضرورت تجارت وزراعت کی بھی واقع ہوجاتی ہےاس لئے اس نے طب ا کبر میں پی تصرف کیا کہ شروع میں دوور ق تو امراض راس کے لکھے پھر جو تیال سینے کا بیان لکھ دیا۔ پھر دو ورق امراض حق کے لکھ دیے اس کے بعد تجارت یا زراعت کے متعلق کچھ لکھ دیایا پھر دوورق امراض معدہ کے لکھے۔ پھر کچھ مضمون کپڑ اسینے کا لکھ دیا بتلایئے انصاف سے کدالی کتاب کود مکھ کرعقلاء کیا کہیں گے۔ ظاہر ہے کداب مذاق اڑا کیں گے اور ظاہر ہے کہ بیہ طب اکبرکا کمال نہ ہوگا اس کا کمال تو یہی ہے کہ اس میں طب ہی کے مسائل ہوں اس طرح قر آن شریف میں اگراپیا ہوتا تو قرآن شریف کا کمال نہ ہوتا اس کا کمال تو یہی ہے کہ اس میں دین کےطریقے بتلائے جا کیں ہاں معاش سے ممانعت نہ ہونی چاہیے جبکہ طریقہ مباحہ سے ہومقصود میرا پہ ہے کہ میں اپنی اس وقت کی تقریر میں جب لفظ کمال کہوں گا تواس سے کمال دینی مراد ہوگا۔سوکمال دینی دو چیزیں ہیں ایک قوت علمیہ اورایک قوت عملیہ اور یہی دو کمال عورتوں کے لئے بھی ہیں پس حق تعالیٰ نے اس مقام پر تین کلیے ارشاد فر ہائے ہیں ایک السمحصنات لیعی حفاظت رکھی ہوئی بچائی ہوئی عورتیں دوسراالمومنات لیعی ایمان والی تصدیق کرنے والی عورتیں۔ میں پہلے ان ہی دوکلموں کو لیتا ہوں (الغافلات کا بیان آئندہ ہے) سوسیجھئے کہ ایمان نام ہے خاص

علوم كاليعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواور الله تعالى في جن باتول كى اطلاع رسول كى معرفت دى باوران باتول كوسچا جانئا۔ ان علوم كانام درجه يقين عن ايمان بيكن اس ايك لفظ عن اشاره بقوت علميه كى طرف يعنى المومنات عن اور دوسرے عن اشاره بقوت عمليه كى طرف يعنى المحصنات

اوریددونوں کمال جب بورتوں کی طرف منسوب ہیں تو معلوم ہوا کہ جسے مردکامل ہو سکتے ہیں ای طرح مورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں اور جسے خودمردوں کی نوع میں تفاوت ہے ایسے بی بورتوں کی نوع میں بھی تفاوت ہے۔

اور عورتوں کے کمال کے یہ بی نہیں ہیں کہ مردجسے کامل ہوتے ہیں یہ و لیے ہوجا کیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی استعداد کے موافق کامل ہو سکتی ہیں خواہ مردوں کے برابر نہ ہوں اور عورتوں کے کمال کے تھم پر یہ شہدنہ کیا جاوے کہ یہ تو بروئے نص ناقص ہیں پھر ان کو کامل کسے کہا جاسکتا ہے بات یہ ہے کہ عورتوں میں دوشم کے فقصان ہیں ایک تو مردوں کے نوع کے مقابلہ میں ۔سوائ کا تد ارک تو غیر اختیاری ہے اور اکتساب کو اس میں وظل نہیں اور ایک اپنی نوع کے لحاظ ہے اس کا تد ارک ہوسکتا ہے اور وہ مکعب اور اختیاری ہے اور یہ نقصان مبدل بکمال ہوسکتا ہے ہور مکتاب اور اختیاری ہے اور یہ نقصان مبدل بکمال ہوسکتا ہے جس کو ایمان کہا گیا ہے ۔دوسرا

كمال عملى حاصل بوسكتا ہے جس كواحسان فرمايا ہواور چونكه ايمان نام ہے علوم خاصد كا اور علم مقدم بوتا ہے مل پر اس لئے اس كامقتنا يرقع كم المومنات كومقدم لا ياجاتا المؤمنات برالمحصنت كومقدم لا نے ميں اشاره

اس طرف ہے کی علم مطلقا فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ اس کا زیادہ حصہ ذریعہ ہے مل کا اور مقصود علم سے عمل ہی ہے۔ عمل علما

پس چونکہ اس اعتبار خاص ہے مل مقدم ہے علم پراس لئے المحصنات کو پہلے لائے اور المومنات کو بعد میں یہاں یہ نکتہ ہے مقدم لانے میں اور اعتبار خاص ہے میں نے اس لئے کہا کہ دوسر ہے اعتبار ہے علم مقدم ہے ممل پروہ یہ کہ بدوں علم کے مل نہیں ہوسکا ہے گر ہیں دونوں ضروری علم بھی اور مل بھی بینیں کہ جو خص ممل نہ کرتا ہو وہ علم بھی حاصل نہ کرے جیسا بہت لوگ بچھتے ہیں کہ جب عمل ہی نہیں ہوسکا تو احکام جانے سے وعظ سننے سے کیا فائدہ بات ہے کہ جب دونوں فرض ہیں تو جس نے علم حاصل کیا گومل نہ کیا تو وہ ایک ہی جرم ہوا کیونکہ اس نے ایک ہی ضروری چیز کو چھوڑ ااور جس نے علم بھی حاصل نہ کیا ہووہ دو جرم کا مجرم ہوا کیونکہ اس نے دوضروری چیز وں کو ترک کیا اور اس کا یے عذر مقبول نہ ہوگا کہ علم اس لئے حاصل نہیں کرتا کہ علم سے پھر عمل کرنا ورض ہوں کو ترک کیا اور اس کا یے عذر مقبول نہ ہوگا کہ علم اس لئے حاصل نہیں کرتا کہ علم سے پھر عمل کرنا ہو گائے کہ لئے گئے کہ نہ چاند دیکھوں گا نہ دوزہ چاند دیکھوں گا نہ دوزہ خرض ہو جاتا ہے آ ہے گھر کے اندر گھس کر بیٹھ رہے کواڑ بند کر لئے کہ نہ چاند دیکھوں گا نہ دوزہ فرض ہو جاتا ہے آ ہے گھر کے اندر گھس کر بیٹھ رہے کواڑ بند کر لئے کہ نہ چاند دیکھوں گا نہ دوزہ فرض ہو گا ۔ گئی روز و ہیں گزر گے وہاں ہی کھانا وہاں ہی گھانا وہاں ہی گھانے نہ نہ کا نہ انتاز کا نہ تھائے تھائے تھائے تھی۔ جو گھوں گانہ وہاں ہی کھانا وہاں ہی گھانا کو بیان کیا گھانا کہ کیانہ وہاں ہی کھانا کو بیانہ کھانے کے انداز کھانے کیانہ کھوں گانہ کس کے خوالے کی میانہ وہاں ہی کھانا کو بیانہ کی بیانی نہ کھانا کو بیانہ کی بیانہ کی کیانہ کی بیانہ کا نہ اور ہوں کو دور میں گھانے کو کھوں گانہ کی بیانہ کھانا کو بیانہ کی کھوں گانہ کو کھوں گور کیانہ کی کھور کے کہ کھور کے دور کھور کھانے کیانہ کو کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کھور کے کھور کے کھور کھانے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کھور کے کھور کے کھور کھور کے ک

کرنکال باہر کیا جنگل میں آپ پنچے تفائے حاجت کی ضرورت ہوئی تالاب کے کنارہ پر پنچے مر جھکائے ہوئے سے کہ کہیں چا ندنظر نہ پڑجائے ہوئے سے کہ کہیں چا ندنظر پڑا اور روز ہ فرض ہوگیا آپ کہتے بھلے ہیں ہم تو تھے دیکھتے نہیں تو زبردتی آ تھوں میں گھسا جا تا ہے کہی چیے اس نے سمجھا تھا کہ جو چا ندند دیکھے روز ہ فرض نہیں ہوتا ہے ہی بعضا وگ بھتے ہیں کہ اگر علم حاصل نہ کے توعمل ہی فرض نہ ہوگا سو یا در کھئے کہ فرض دونوں چزیں ہیں علم بھی اور اس اعتبار سے علم کا حاصل کہ نے والا گواس نے عمل نہ کیا ہوائی سے اچھا ہے جس نے علم وعمل دونوں حاصل نہ کئے ہوں ہاں زیادہ مقصود بے لینے والا گواس نے عمل نہ کیا ہوائی سے اچھا ہے جس نے علم وعمل دونوں حاصل نہ کئے ہوں ہاں زیادہ مقصود بے مشکم کی ہوائی ہوئی اس کے مقدم کرتے ہیں کہ گم موامل کر کے بچھتے ہیں کہ ہم نے دیا کہ ہم یہاں اس کواس لئے مقدم کرتے ہیں کہ گم کو ذیادہ مقصود بھو اور اس میں کہ کہ کے جس نے کہا نہ کو گھر نہ کا کہا کہ مال کر کے بچھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم ہی کو مقصود بھو ہیں کہ ہم علم حاصل کر کے بچھتے ہیں کہ ہم نے بین اور اس کے اس فران کو تا جو کھی گئے ہیں اور سال حاصل کر لیا ہیں نے اس فران کے علاء کو دیکھے ہیں کہ ہم علم حاصل کر کے اپنے کو سب پھی بھے گئے ہیں اور سار سے مسلمانوں کو تیجے در تیج سبجھتے ہیں اور ان کو تاز ہوتا ہے اپنے علم پرتن تعالی آ ہے ہیں لوگوں کے بارہ ہیں اور سار سے مسلمانوں کو تیجے در تیج سبحتے ہیں اور ان کو تاز ہوتا ہے اپنے علم پرتن تعالی آ ہے ہیں لوگوں کے بارہ ہیں فرحو ا بماعندھم من العلم کہ بولم ان کے پاس تھائی پراتر آنے گئیں فرحو ا بماعندھم من العلم کہ بولم ان کے پاس تھائی پراتر آنے گئیں۔

#### صفات نسوال

ایک تویدکه پہال نفن صفتیں بیان ہوئیں المصحصنت الففلت المؤمنات دوصفت میں توصیفہ اسلم فاعل کا ارشاد فرمایا فاعل کا لائے لینی الفافلات المومنات کر الحصنات صیفہ اسم مفعول کا لایا گیامحصنات صیفہ اسم فاعل کا ارشاد فرمایا گیابات بیہ کہ اس طرح لانے ہے ہمیں ایک سبق بھی دیا ہے جس کی ضرورت چودھویں صدی میں آ کرواقع ہوئی وہ یہ کہ اس مل مردول کو پردہ کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ المصحصنات کے معنی ہیں پارسار کھی ہوئی عورتیں مرد ان کو پارسار کھی اسم فاعل محدورت اکیلی کافی نہیں جب تک مرداس کو محفوظ ندر کھے اسم فاعل کے صیفے سے یہ بات حاصل نہوتی۔

اس لئے مفعول کا صیغہ لائے دوسری ہے بات کہ پچھی غافلات کا لفظ کیوں اس کی کیا ضرورت تھی بات ہے کہ اس کے پچھی میں ہونے سے دونوں صفتوں میں اتصال ہو گیا اشارہ اس طرف ہے کہ قوت علمیہ اور علمیہ کا کمال اس پرموقوف ہے کہ وہ غافلات بھی ہوں یعنی ان کے خیالات محدود ہوں عرفی تبادلہ خیالات نہ ہوں تب ان کا علم وعمل تقصود باقی رہ سکتا ہے مردوں کے لئے تو وسیح خیالات کا ہونا کمال ہے اور عورتوں کے لئے تو وسیح خیالات کا ہونا کمال ہے اور عورتوں کے لئے تو وسیح خیالات کا ہونا کمال ہے اور عورتوں کے لئے یہ کمال ہے کہ خیر وسیح الخیال ہوں ان کا مکان بھی محدود آتا جانا بھی محدود ہونام بھی محدود یعنی صرف دین میں کاعلم ہواس زمانہ میں دونوں کتوں کے مقتضائے کے خلاف کیا جارہا ہے ارشاد ہے۔

# يَا يُهَا الَّذِينَ إِمْنُوا لَانَ كُلُوا بِيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَصْتَالِسْوُا

## وَسُلِمُوْاعَلَى اَهْلِهَا دُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لِعَكَامُ وَنَاكُمُ لِعَكَامُ وَنَاكُرُونَ ٥٠

ترکیجی اے ایمان والوائم اپ گھرول کے سوادوسرے گھرول میں داخل مت ہوجب تک اجازت حاصل نہ کرلواوران کے دہنے والول کوسلام نہ کرلو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تا کتم خیال رکھو۔

## تفيري لكات

#### مسكهاستيذان

یه مسئلہ استیذ ان ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ بغیر استیذ ان کے کسی کے گریل وافل نہ ہواور ہے آ یہ جمل ہے اس میں استیذ ان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کب تک اجازت ما نگا کریں ۔ حدیث میں اس آ یہ کی شرح ہے کہ تین مرتبہ اجازت چا ہو۔ اگر اجازت نہ طے تو واپس چلے آ د۔ چوتی بارمت پوچھو کہ خاطب نگ ہوگا اور یہ مردانہ اور زنانہ دونوں کے لئے ہے کیکن مردانہ قطعات مختلف قتم کے ہوتے ہیں بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں آ نے کی ہر خص کو اجازت ہوتی ہے جیسے حکام کی عدالتیں یا مجلس عام وہاں استیذ ان کی ضرورت نہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں استیذ ان کی ضرورت ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی غرض ضرورت نہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں استیذ ان کی ضرورت ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ہیٹھنے کی غرض قر ائن سے بھی معلوم ہوجاتے کہ اس وقت اس مخص کو ظوت مقصود ہے تو بغیر استیذ ان وہاں ہر گزنہ جا و پھر کیا کوئی اگر قر ائن سے معلوم ہوجائے کہ اس وقت اس مخص کو طوت مقصود ہے تو بغیر استیذ ان وہاں ہر گزنہ جا و پھر کیا کوئی صاحب اس پڑھل کرتے ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو طعن کیا جا تا ہے نیز بھم ہے کہ اگر اجازت نہ طے تو واپس چلے آ و۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے پھر دیکھئے جو عمر بھر اس طرف رخ بھی کریں واپس چلے آ و۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے پھر دیکھئے جو عمر بھر اس طرف رخ بھی کریں کیوں صاحب اگر وہ آزاد نہ ہو تو طلب اجازت کیا ہوئی بیتو محصل اطلاع ہوئی کہ ہم آگئے ہیں۔

### معاشرت كاايك علمى نكته

معاشرت کامسکا قرآن شریف میں کئی مقام پر مذکور ہے چنانچ ایک آیت میں ارشاد ہے۔

## يَايُّهُ الَّذِيْنَ النُّوْالَانَ عُلُوْالِيُوَتَّاعَيْرُ لَبُوْتِكُمْ

لتَرْجَيْكُمْ السائيان والوتم اليخ گفرول كيسوادوسر كرهرول مين داخل مت ہو

اوراس آیت کا بھی مدلول ہے جس کوشروع میں تلاوت کیا گیا ہے جیبیا کہ فدکور ہوا کہ اس میں معاشرت کے دومسئلے بیان فرمائے گئے ہیں اور یہاں ایک علمی تکتہ بھی ہے وہ بیر کہ دو تھم یہاں فدکور ہیں اس میں اول کو ثانی پر کیوں مقدم فرمایا۔

سووجہ یہ بچھ میں آتی ہے کہ چونکہ ان میں دوسر احکم اول سے اشدواش ہے کیونکہ قسے میں تو مجلس سے نہیں اٹھنا پڑتا اور انشروا میں مجلس سے ہی اٹھا دیا ہے۔ اس لئے تسفسحوا کومقدم کیا تا کہ تعلیم اور عمل میں تدریجی ترقی ہو۔ یعنی اول بہل پڑمل کرنے سے اطاعت کی عادت پڑے پھر اشد کا کرنا بھی آسان ہوا ور بجب نہیں کہ محم ثانی پر رفع درجات کا ترتب بھی اس لئے ہوا ہو۔

لینی چونکہ انشزوا کا حکم نفس پرای وجہ سے زیادہ شاق تھا کہ اس میں عار آتی ہے تو اس پڑمل کرنا غایت تو اضع ہے اور تو اضع کے جزار فعت ہے۔ اس لئے اس پر برفع کو مرتب فرمایا۔

پس آیت میں دونوں حکموں میں عنوان کے اعتبار سے ایک تفاوت تو یہ ہوا کہ پہلے عمل کوفراخی پر مرتب فرمایا جو کہ عادتا مال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور مال کم درجہ کا مطلوب ہے اور دوسرے عمل پر رفع درجات کو مرتب فرمایا جو کہ جاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جاہ بنبست مال کے اعلیٰ درجہ کا مطلوب ہے سویہ تفاوت تو اس کے دوسرے درجہ کی ہوئی اور عمل ثانی تفاوت تو اس کے دوسرے درجہ کی ہوئی اور عمل ثانی نہایت شاق تھا اس کئے جزاء بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوئی۔ تو عمل ثانی کے متعلق جو وعدہ ہے وہ گویا میں تو اضع نہایت شاق موں ہوا کہ عام مضمون ہوا کہ عایت تو اضع کی وجہ سے دفع درجات کا ثمرہ مرتب ہوا۔

دوسراتفاوت عنوان میں بیہ کرثمرہ اول میں لکم بتعمیم خطاب فرمایا اورثمر کا ٹی میں یو فع الله الذین امنوا منکم والذین او توا العلم در جت بیخصیص بعد تعیم فرمایا لیعنی شرہ اول میں تمام مؤمنین کی درجہ مساوات میں خطاب عام ہوادر ثمر کا ٹانی میں اہل علم تخصیص بعد تعیم کے طور پر اہل ایمان میں سے خاص کر کے بھی خطاب فرمایا۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ تھے کوئی امر شاق نہ تھا۔ اس میں بہت کم احتال تھا نیت کے صاف اور خاص نہ ہونے کا۔ تو اس کے اعتال میں سب مونین قریب قریب یکساں ہوں گے۔ بخلاف دوسر علی کے کہ نش ہونے کا۔ تو اس کے اعتال میں سب مونین قریب قریب یکساں ہوں گے۔ بخلاف دوسر علی وہ مخلص نہ پر بہت شاق ہاں میں احتال ہے کہ بعضے لوگ محض وضع داری سے اٹھے کھڑ ہے ہوں اور اس میں وہ مخلص نے اس میں علم ہوں اور خلوص میں اور خلوص میں اور مونین سے زیادہ ہوں گے وہ خلوص میں دوسر مونین سے زیادہ ہوں گے۔

## قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوامِنُ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ

### ٱڒٛڮؙڮۿۯٳؾؘٳ۩ڿڿؠؿڗؽٵؽڞٮٛڠۏؽ®

تر کی گاہیں نیجی رکھیں اور اپنی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہد دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بیان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کوسب خبر ہے جو کچھلوگ کیا کرتے ہیں۔

## تفيري لكات

حفاظت شرم گاه کا بهترین ذریعه

یبی نکتہ ہے کہ جس آ یت میں غض بھر اور کھا ظت فرج دونوں کا تھم ہے اس میں جن تعالی نے امرغض بھر کومقدم کیا ہے ارشاد ہے قبل للمؤ منین یغضو امن ابصار ھم و یعحفظو افر و جھم لینی کہد دیجے مونین سے کہ اپنی تگاہیں نچی کریں لینی نظر سے بچیں اس تھم کومقدم کیا دوسر ہے تھم پر لینی یہ حصفطو افر و جھم پر لینی یہ سے فسطوا فسے سے بیاس کی دجہ یہی ہے کہ غض بھر ذریعہ ہے تھا ظت شرم گاہ کا اور ذریعہ آسان ہوتا ہے اسی واسطے اس کو افتیار کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اصل قعل لینی زنا سے بچنا آتا آسان نہیں جتنا نظر کو بچالین آسان ہے ثابت ہوا کہ غض بھرکوئی زیادہ مشکل کا منہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت مقدسہ نے آسانی کے واسطے تدبیر بتلائی ہے اور اسی واسطے پردہ کا تھم رکھا ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ شریعت مقدسہ نے آسانی کے واسطے تدبیر بتلائی ہے اور اسی واسطے پردہ کا تھم رکھا ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ پردہ کی کیا ضرورت ہے ۔اصل گناہ لینی زنا نہ کیا جاوے پردہ ہویا نہ ہو ۔ میں کہتا ہوں کہ ذرائع کو افتیار کی درائع کو افتیار کی امریزہ کی جا جبھی اگر مقصود میں کامیا ہوں کہ پردہ کے بعد بھی زنا سے بی جا تیکہ ذرائع کو افتیار تی نہ کیا جاو ہو اور پردہ کو تو ڈر کر امیدر کھنا کہ ذنا سے تھا طت رہے گئی محل جا تھری انظام کو بالکل لغت مجاور پردہ کو تو ڈر کر امیدر کھنا کہ ذنا سے تھا طت رہے گئی محل جا انسی کی جا تھری انظام کو بالکل لغت مجھا ہے۔

پرده کی ضرورت

ذرابتا کیں کہ یہاں یعضوا کو یحفظوا پرمقدم کرنے میں کیا حکمت ہے سوائے اس کے کہ تفاظت فرح کے لئے وہ ذریعے ہے اس کے کہ تفاظت کا منظور ہے کہاس کے لئے ذرائع کے اختیار کرنے کا تھم دیا نیز

شریعت کے نزدیک حفاظت فرج اس قدر مشکل ہے جس کے لئے ذریعہ کو ضروری بتلایا اور براہ راست کامیا بی کو عادةُ ناممکن قرار دیا گر چنف جو پردہ کا مخالف ہے شریعت میں صلاح دینا چاہتا ہے کہ وہ تو ایک کام کو اتنا مشکل سمجھتی ہے اور بیان کو آسان سمجھیں صاحب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں پردہ نہیں ہے وہاں زبانی دعوے جو پھھ مجھی ہوں لیکن زنا سے تفاظت مطلق نہیں ہے۔

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک از کی لهم. سب اول مقدمهاس به به بودگی (لیمی نظر به اول نظر بی پرتی به پهروسوت آتے بی اس لئے چا ہے که ابتدائی مقدمه کا پوراانداد کر ۔۔

یعنی نگاہ کو پت رکھے پھر اور مفاسداس پر مرتب ہی نہ ہوں گے۔ اسی واسطے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے النظر سہم من سہام ابلیس کنظر ایک تیرہ شیطان کے تیروں میں سے۔ یہ ایسا تیربے کمان ہے کہ نشانہ سے خطابی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ تیر تو چلا یا اس نے مگر لوٹ کر اس کے چبھ گیا۔ یہ ایسے غضب کی چیز ہے کہ اس کا مارا ہوا بہت کم پختا ہے۔ اسی لئے حق تعالی نے اول اسی کا انسدا وفر مایا ہے چنانچے فرمایا

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آپ مؤشن سے کہیے کہ وہ اپنی نگاموں کو پست کھیں۔ یغض بھر مقدمہ ہے زنا ہے محفوظ رہنے کا۔ باقی اگر کوئی شخص کے کہ اندھے بھی تو زنا میں جتلا ہوتے ہیں تو میں جواب میں حصر کا دعویٰ کرتا ہوں کہ بدوں نگاہ کے وہ بھی زنا میں جتلا نہیں ہوتے جہاں کہیں بھی زنا میں ابتداء ہوگا نگاہ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ البتہ نگاہ عام ہے خواہ نگاہ حقیقی ہویا تقدیری۔

اندھوں کی نگاہ تقدیری ہوتی ہے۔اندھے سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں صورت کونگاہ میں لاتے ہیں۔ یعنی نگاہ قلب سے اس کو دیکھتے ہیں اور تصور سے مزے لیتے ہیں پھر زنا پر اقدام کرتے ہیں۔ عادة بیمکن نہیں کہ صورت کی طرف بالکل التفات نہ ہواور پھر ایسی ہے ہودگی سرزد ہو محض توجہ بلاواسط صورت سے کسی کی طرف رغبت نہیں ہوتی بلکہ بیاندھے اپ تصور میں امور خارجیہ سے استدلال کرتے ہیں اس کی صورت پر کہ وہ ایسی ہوتی بے اس طرح دل کورغبت ہوتی ہے۔

غرض میں حصر کا دعویٰ کرسکتا ہوں کہ شہوت کے متعلق جو خرابی ہوتی ہے نگاہ ہی ہے ہوتی ہے اس لئے نگاہ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ گر بعض لوگ ایے بھی ہیں کہ نگاہ تو برائے نام نیجی کر لیتے ہیں گر دزیدہ نظر سے کام کرر ہے ہیں بڑعم خود یہ خصف امن ابصار ہم پڑل ہے گر خدا کے خوف ہے نہیں بلکہ محض نمائش کے لئے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ نگاہ بازی کرتے ہیں نگاہ تو نیجی کرلی گر شعاعوں کو نہیں ہٹاتے حالانکہ شعاعوں کے ہٹانے پرقدرت ہے گریہاں تو یہ حالت ہے کہ خوداد هراد هر گوشہ چشم سے شعاعوں کو نکا لتے ہیں اور ان ہی سے ہٹانے پرقدرت ہے گریہاں تو یہ حالت ہے کہ خوداد هراد هر گوشہ چشم سے شعاعوں کو نکا لتے ہیں اور ان ہی سے

ا پنامقصود حاصل کر لیتے ہیں اس کے بارہ میں حق تعالی فرماتے ہیں ید علم حاندة الاعین خوب یا در کھنا چاہیے کہ مخلوق کے دکھانے کو نیجی نظر کرلینا کافی نہیں مخلوص کوتو بہکا لو گے گرخدا کو کیسے دھو کہ دے سکتے ہو۔

گہہ گہہ آوے ود وغے میزنی ازبرائے مسکہ دوغے میزنی فلق راگیرم کہ بفری تمام درغلط اندازی تاہر خاص و عام کارہا باطلق آری جملہ راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن کاربا اور است باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن

خداتعالی کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا چاہیے ای واسطے حق تعالی فرماتے ہیں یعلم خاننة الاعین وما تحفی الصدور کراللہ تعالی خیانت والی آئی کھوں اور دلوں کے بعید کو بھی جانتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ ان کی ثگاہ تو ایسی آزاؤہیں ند یدہ بازی ندوز دیدہ نظری ہے مگران کا فد ہب ہے ہے

ول کے آئینہ میں ہے تصور یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

دل ہی دل میں خیال جما کرمزے لے رہے ہیں اس کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں و ماتع خفی الصدور کہ جوتم ہارے دل میں چھیا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالی جانے ہیں۔

دیکھواسنبھلواتعجب ہے کہ تم نے آ کھی حفاظت تو مخلوق کی وجہ سے کرلی مگرجس کی اطلاع محض خداتعالی کو ہاس کی حفاظت نہ کی لیعنی دل کی تو ہم کوخداتعالی کی شرم نہ ہوئی بلکہ لوگوں کی شرم ہوئی۔

یدامور ہیں پیش نظر کرنے کے قابل -ان امور میں ہدی کو ہوں پر ترجیح دینے کا پیطریقہ ہے کہ ایسے مواقع میں شریعت کے تھم پر ممل کرے مض اپنی خواہش وہوی پر ممل نہ کرے۔اس طرح انتظام رکھو گے تو نگاہ پست ہوجائے گی۔

مراقبهخشيت

حق تعالی نے ای جگہ یعی غض بھر کی آیت میں قلب کی اصلاح کے لئے ایک طریقہ ارشاد فر مایا ہے لیے ہم کوایک مراقبہ سکھلایا ہے اس مراقبہ کو پختہ کروتو اس مراقبہ حشیت پیدا ہوگی اور وہ خشیت ہی امراض قلب کا علاج ہے۔ خشیت کا ملک رائخ ہو جائے تو تقاضا معصیت کانہیں رہتا اس مراقبہ کو اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فر مایا ہے

قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو افروجهم ذلک از کی لهم ان الله خبیر بما یصنعون
یه ان الله خبیر بسما یصنعون وه مراقبه بس معصیت کوفت اس کامراقبه کرلیا کروکهالله کو
سب خبر ہے ہم جو کچھ بھی کررہے ہیں وہ سب سے خبردار ہیں اس سے خدا تعالی کا خوف دل ہیں پیدا ہوگا پھر
معصیت کی ہمت نہ ہوگی س قدر جامع تعلیم ہے سجان اللہ! گراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض یہ اعتقاد کرلو

الله میاں کوسب خبر ہے بلکہ اس کا استحضار واستمرار کرنا چاہیے یعنی دل میں ہروقت بید خیال حاضر رکھو کہ خدا تعالی کوسب خبر ہے اس سے خوف پیدا ہوگا۔ ہیبت ہوگی بیاصلاح قلب جوعلم باطن کے متعلق ہے پس علم ظاہری تو محض افعال کا انتظام کرتا ہے اورعلم باطن اسباب کا علاج کرتا ہے۔

قل للمومنين يغضوامن ابصارهم ويحفظوا فروجهم

دوسری جگهارشاد ہے

الذين يمشون على الارض هوناً ليخي غاضين ابصارهم

#### سمتامن

الل الطائف في المسلطان في بن آدم كو بعكاف كى چارمتين بيان كى بين الم الاتينهم من بين ايديهم و عن ايمانهم و عن شماء لهم.

بیں بیمیں ایمیں وسن مصلی ایمی اور ترقیق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ بید دنوں سمتیں محفوظ ہیں لیکن او پر سے مراد دہلی کے چاندنی چوک کا کو تھا نہیں بلکہ آسان مراد ہائین ہروقت او پردیکھنا بہت دشوارتھا اس لئے سب سے اسلم سمت تحت ہے باقی چارسمتیں قدام خلف کیمین شال ان کی بیرحالت ہے کہ ان کی طرف و کیھنے میں اکثر انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

## نظر بدسے بچناغیراختیاری نہیں

ایک شخص میرے پاس آئے جو بوڑھے ہوگئے تھے گرنظر بند میں مبتلا تھے غرض وہ بوڑھے خص مجھے

طے کہ اس میں کوئی مہل قد ہیر بتلاؤ کہ میں اس مرض سے نجات پاؤں۔ میں نے کہا کہ ہل کی قید سے قو سیسلسلہ
غیر متناہی چلے گا۔ آج آپ مرض کے ازالہ کی ہمل قد ہیر بوچھے ہیں کل کواس قد ہیر کو ہمل کرنے کے لئے اگر وہ

سہل نہ معلوم ہوئی ، دوسری قد ہیر بوچھیں گے۔ اس میں پچھ دشواری پیش آئی تو پھر اس کی مہولت کے لئے اور
قد ہیر بوچھیں گے۔ اس طرح تو مرض کا علاج نہیں ہوسکتا۔ بس مہولت کی فکر نہ پچئے۔ بجر ہمت کے اس کا کوئی
علاج نہیں۔ ایک دفعہ پختہ عزم کر لیجئے کہ چاہے گئی ہی تکلیف ہوئی ہرگز نگاہ اوپر کو نہ اٹھاؤں گا اور جو بھی اٹھ
جائے تو فوراً نیچی کر لیجئے ۔ اس ترکیب سے ان شاء اللہ مرض زائل ہوجائے گا۔ اس کے بدوں زوال ممکن نہیں ،
وہ کہنے لگا کہ میں چھوڑ نے پر قادر ہی نہیں ہمت کیسے کرسکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ بیہ آپ غلط کہتے ہیں۔ آپ
یقیا چھوڑ نے پر قادر ہیں اور دلیل سے میں نے ان کو مجھا دیا کہ آپ قادر ہیں۔ وہ دلیل ہی کہ کہت تعالی شانہ
کا ایک طرف قو بیار شاد ہے۔

لايكلف الله نفسا الاوسعها

كرح تعالى طاقت سے زیادہ كى كوتكليف نہيں ديے

دوسرى طرف سيارشادب

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم

کہ سلمانوں سے کہد تھیے کہ اپنی تکاہوں کہ اپنی تکاہوں کو نیچے کی اور شرم گاہوں کو تحفوظ رکھیں۔

ان دونوں آ بیوں کو طانے سے معلوم ہوا کہ تگاہ نیچی کرنے پر بندہ قادر ہے۔ اس لئے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ کا تھم ہے اور ان کا کوئی تھم طافت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میر سے سامنے وہ اس دلیل میں تا ویلیں نکا لتے رہے۔

مگر گھر جا کر جوانہوں نے اس میں غور کیا اور خط بھیجا کہ واقعی میں غلطی پر تھا۔ انسان ہرگناہ سے بچئے پر قادر ہے۔

البتہ پہلے پہل کلفت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد سیکلفت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پھرعادت ہوجاتی ہے۔

البتہ پہلے پہل کلفت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد سیکلفت کم ہوتی جاتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ پھرعادت ہوجاتی ہوتی ہے۔

ما حجوا انسان میں ادادہ وہ قوت ہے کہ اس کے ساتھ وہ تمام مخلوق پر غالب آ سکتا ہے۔ صاحبوا تمہار سے ساتھ دولئکر ہیں۔ ایک طالب ہوجائے اور ان لئکر دن کی ہار جیت تہمار سے ادادہ پر موقوف ہے۔ جس کی طرف تہمار ادارہ ہوجائے وہی غالب ہوجائے گا۔ اگر آ پ نے گناہ کا ادادہ کر لیا تو لئکر طالکہ پہلے ہوگیا۔ اب کہ بھی غلب نہیں کرسکا۔

وہ غالب نہیں ہوسکتا اور اگر گناہ سے بچنے کا ادادہ کر لیا تو لئکر شیطان مغلوب ہوگیا۔ اب وہ بھی غلب نہیں کرسکا۔

افسوں آ پ میں آتی بڑی قوت موجود ہاور پھر آ پ یوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ نے سے عاجز ہیں۔

#### ظلمت معصيت

صاحبوا آپ عاجز ہرگز نہیں۔ ہاں یوں کہتے کہ ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا اور ارادہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں۔ گناہ کوایک معمولی چیز سجھ رکھا ہے اور جس گناہ کی عظمت دل میں ہے اس میں کی طرح کی بھی کوئی تا ویل منہ ہے نہیں لگتی۔ کیونکہ دیکھئے گناہ دو قتم کے ہیں۔ ایک وہ جو کہ صرف شریعت مقد سہ میں حرام ہیں۔ دو سرے وہ جو کہ قانون اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناجائز ہیں۔ ہنا ہے ان گناہوں میں آپ کیا برتا و کر رہے ہیں جو کہ قانون کی روسے تاجائز ہیں اور موجب سزاہیں۔ ظاہر ہنا سے اجتناب کریں گے۔ واکہ کوئی نہیں مارتا۔ چوری شریف آ دمی بالکل نہیں کرتے یہاں تک کہ راستوں میں پیشا ب تک نہیں کرتے کیونکہ قانو ناجرم ہے۔ کیوں صاحب اگر کوئی واکو کہنے لگے کہ میں اپ کے کہ راستوں میں پیشا ب تک نہیں کرتے کیونکہ قانو ناجرم ہے۔ کیوں صاحب اگر کوئی واکو کہنے لگے کہ میں اپ عیال کو بدوں واکہ کہ کہ یا تھا۔ اس کئے کہ آ مدنی کم اور خرج زیادہ ہے تو کیا حاکم اس کا پیعذر قبول کر کے اور کہا اس کا روز کی زیادہ ہے تو کیا حاکم صاف کہ دیتا ہے کے گااور کیا اس کو مرز اند دے گا ؟ یا چور بہی عذر کرنے لگے تو کیا اس کور ہا کر دیا جائے گا ؟ حاکم صاف کہ دیتا ہے کے گا اور کیا اس کور ہا کر دیا جائے گا ؟ حاکم صاف کہ دیتا ہے کے گا اور کیا اس کور ہا کر دیا جائے گا ؟ حاکم صاف کہ دیتا ہے

کہ ہم یہ با تیں نہیں سننا چاہتے۔ تم نے خلاف قانون کام کیا ہے تم کو پھانی دی جائے گی۔ اےاللہ کے بندو! ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے نہیں چل سکتا۔ وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کچھتو شرمانا چاہیے۔(المراد ملحقہ مواعظ دنیاو آخرت ص ۲۶ تا ۴۷)

## وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغَضُّضُ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَّظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُثِنِ نِنَ رِيْنَتُهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ سُنَ بِخُبُرِهِنَّ

#### علىجيوبهن

### تفيري لكات

چہرہ اور با روول کے بیدہ میں داخلیں میں ماظھر منھا میں ماظھر منھا کا مدل بحث المحت المحت

دال جاس پر كه يظهور من غيراظهار ب- امر ثانى يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن.

امر ثالث ۔ الایصوبین بار جلهن . امر دالئ مور التراب کی (جوکہ مور انور سے نزول میں مقدم ہے کذا فی الاتقان) آسیس قولہ تعالی وقولہ تعالی واذا سالتہ وہن متاعا وقولہ تعالی یدنین علیمان من جلابیہ بین . امر خاص ۔ آب والقواعد من النساء اللاتی لا یوجون نکاحا اور چونکہ ان امور خسمیں کوئی تعارض نہیں ۔ کے ساسیتضح اور ای لئے کی نے ان میں مؤ خرکومقدم کانائخ نہیں کہااس لئے یہ بنیچوں کے پانچوں واجب الاخذ ہوئے پس مجوعامور خمسہ پرنظر کر کے تقریم تقام کی بیہوگی کہ آبیت وقون فی بنیچوں کے پانچوں واجب الاخذ ہوئے پس مجوعامور خمسہ پرنظر کر کے تقریم تقام کی بیہوگی کہ آبیت وقون فی بیو تکن اور آبیت و اذا سالتمو ھن) سے ورتوں پر استثار اشخاص کا واجب کیا گیا اور اصل تھم اور عزیمت کی جب الکی تعریم خرج عن البیت کی بھی حاجت واقع ہوتی ہے ایک حالت میں بدنین علیمین من جلابیب سے اظہار اشخاص میں رخصت دی گئی اور استثار ابدان کو واجب فرمایا گیا پھر بھی گر سے بعض کو جن کے پاس خادم نہ ہول بعض اے کامول کی ضرورت واقع ہوجاتی ہو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں اور اس لئے ہاتھ کا استثار بھی موجب حرج ہوتا ہے ایکی حالت میں حرج ہوتا ہے ایک حالت میں وہ گئی اور اس کے چرہ کا استثار بھی موجب حرج ہوتا ہے ایکی حالت میں وہ گھو گئے ابسار میں حائل ہو جاتا ہے اور اس لئے چرہ کا استثار بھی موجب حرج ہوتا ہے ایکی حالت میں فرمایا گیا اور چونکہ بیض ورت بوجہ خدمت مولی کی اماء میں زیادہ وسیع تھی اس کی رخصت میں زائد تو سیع کی گئی۔ فرمایا گیا اور چونکہ بیض ورت بوجہ خدمت مولی کی اماء میں زیادہ وسیع تھی اس کی رخصت میں زائد تو سیع کی گئی۔

چنانچه يىغىضىضن اور يىخفظن اور لايحفظن اور لايضربن بار جلهن سباس انسدادكي مقصوديت میں نص ہے اور احادیث نے تو فتنہ کے اسباب بعیدہ تک کا انسداد کیا ہے تو ایسی حالت میں وجہ و کفین اور خصوص وجہ کا (جو کہ بنی ہے تمام فتن کا اور اس کا انکار نہ صرف بصیرت بلکہ بصارت کے فقدان کا بھی اقرار ہے ) قصداً انكشاف آيت كامدلول كسطرح موسكتا بورنداجزاءآيت مين تعارض موجاو عاكا كدادني عافل ككلام مين بھی ممتنع ہے تو تھیم علی الاطلاق کے کلام میں کیسے جائز ہوگا اور پیمسئلہ خودستقل ہے کہ وجوب استتار وجہ و کفین اور وجوب استتار بقیہ بدن بیدونوں وجوب ایک نوع سے ہیں یا دونوں سے مثل فرض علمی وعملی کے جس کامشہور عنوان بہے کہ ان میں کوئی عضوعورت فی نفسہ ہے کون نہیں سویہاں اس سے بحث نہیں۔ جوامریہال مقصود ہے یعنی مطلق و جواب استثار اس میں بیرسب برابر ہیں جیسے عورت غلیظہ وغیرعورت غلیظ تفس و جوب ستر میں بابر ہیں مر غلظ وعدم غلظ میں متفاوت ہیں اور چونکہ عادة ہاتھ سے کام کرنے میں اگر خاص طور بر خیال ندر کھا جاوے \_ سراور گلاکھل جاتا ہے اس لئے ولیصربن بحمر هن سے اس کا انظام فرمادیا۔ پھر سے ماسلی وجوب استتار وجدو كفين بنابراطلاق الفاظ آيت عام تعاشواب وعجائز كيلئية آيت والقواعد من النساء الخ اس وجوب سے على كركو كوستى كرديا \_كواستى اب كے لئے بھى ثابت ہے بسقى واس مستنى كرديا \_كواستى وان يستعففن خير لهن. باقى وجدوكفين كعلاوه بقيه بدن كاوجوب استتاراب بهى عام ب چنانجيسروغيره كهولنا عجائز كيليج بهى حرام اورآيت والقواعد الخ كوخصوص كمني كابني وه اصولى قاعده يكرجب خصوص كي دليل كلام ستقل موصول موتو وه دليل عام كيلي مخصص موجاتي باورغير معلوم التراخي حكم موصول ميس بهديس بعد تخصیص حاصل تھم کا بیہ ہوا کہ شواب کیلئے تو استتار وجہ و کفین بجزموقع حرج کے بحالہ واجب رہا اورعجائز کیلئے مرف متحب درنها كرشواب كيلئة وجه وكفين كاكشف جائز هوتاتو پهرآيت ميس واليقواعيد تتخصيص بيكار تھی۔اس تقریر سے استدلال کاسقوط واضح ہوگیا اور بیسب احکام اجانب کے اعتبار سے تتھے اورمحارم وامثالہم کا تھم دوسرے جملہ لایب دین زینتھن الخ میں مذکور ہواہے جس کی تقریر بیان القرآن میں ہے اس تقریر کے بعد بفضله تعالى ندسم محقق بركوئي اشكال واعضال رباندكسي مبطل كيلئے مجال مقال كااحتمال ربافقط-

( تنبیه ) اور یسب تفصیل جواز یا عدم جواز انکشاف للا جانب یاللا قارب ورت کفعل میں ہے باقی مردکا جونعل ہے اور یسب تفصیل جواز انکشاف جواز انکشاف جواز نظر کوستر مہیں پس جس صورت میں عورت کو کسی عضوکا کو فعل ہے نظر کرنا اس کا جدا تھم ہے لیعنی جواز انکشاف جواز نظر کوستر مہیں پس جس سے بیلاز مہیں آتا کہ مردکواس کاد کھنا بھی جائز ہو بلکہ وہ کل محترم میں یا احتمال شہوت میں بحالہ غض بصر کامامور رہے گا۔ چنا نچے خود آیت میں اس عدم استاز ام کی دلیل موجود ہے یعنی مردکا بدن بجر مابیت السره الداکبه جائز الاانکشاف ہے مگر عورت کو پھر بھی تھم ہے یعضضن من ابصاد ھن خوب مجھولو (بوادر النوادر)

## لَهُ نُوْرُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ مَثَلُ نُونِهِ كَيشَكُوةِ فِيهَا مِصْدَ حُرِفِي زُجَاجَةً ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْلَبُّ دُرِّيُّ يُّوْقُونُ مِنْ عرة مُنْ الركة زيتُونَة لاشروتية ولاغربيّة يكادريتها يضي وكؤكمة تنسسه كالأنؤر على نؤر يهدي الله لنؤر من يشر وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ فِي بيُوْتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُذْكُرُ فِيهَا النَّهُ يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُرُوِّ والاصال فرجال كا تلهيهم تجارة وكابيع عن ذكر الله وإقام الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءُ النَّاكُوةُ لَيْخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّكُ فِيْ وِالْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُهُ لِيَجْزِيَاكُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَيَزِيْلُ هُمْرِمِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يِزُنُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ@

تر اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے۔ آسانوں کا اور زمین کا اس کے نور (ہدایت) کی حالت بجیب الیں ہے جیسے (فرض کرو) ایک طاق ہے (اور) اس میں ایک چراغ (رکھا ہے اور) وہ چراغ ایک قندیل ایسا (صاف چراغ ایک قندیل میں ہے (اور وہ قندیل ایسا (صاف شفاف) ہے جیسا ایک چیکدارستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت (کے تیل) سے روش کیا جا تا ہے کہ وہ ذیتون (کا درخت ہے) کو (کی آڑکے) نہ پورب رخ ہے ورنہ پچھم رخ ہے اس کیا جا تا ہے کہ وہ ذیتون (کا درخت ہے) کو (کی آڑکے) نہ پورب رخ ہے ورنہ پچھم رخ ہے اس کا تیل (اس قد رصاف اور سلکے والا ہے کہ) اگر اس کو آگر بھی نہ چھوئے تا ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخو دجل اٹھے گا (اور جب آگر بھی لگئی تب تو) نور علی نور ہے (اور) اللہ تعالیٰ (اس) نور (ہدایت) تک جس کو چا ہتا ہے رہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے (یہ) مثالیس بیان فرما تا ہے اور الیہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے کہ ان

کادب کیا جائے اوران میں اللہ کا تام لیا جائے۔ان (مجدول) میں ایسے لوگ میں وشام اللہ کی پاکی (نمازوں) میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے اور ذکو ۃ دسینے سے نہ خرید خفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت (اور) ایسے دن (کی داروگیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت کی آگھیں الٹ جاویں گی۔انجام (ان لوگوں کا) یہ ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دےگا (یعنی جنت) اور (علاوہ جزاکے) ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دےگا۔اور اللہ تعالیٰ جس کوچا ہے بےشاردے دیتا ہے۔

## تفیری نکات نور جراغ سے تشبیہ

الله نور السموت والارض مثل نوره كمشكواة فيها مصباح. الن ش الله تعالى في الية نورکوچراغ کے نور سے تشبید دی ہے حالانکہ چراغ کے نور کونور حق سے کیا نسبت گر بوجہ وضوع کے تشبیہ دی گئ کیوں کہ نورمصباح لوگوں کے ذہن میں پہلے سے حاضر ہے۔اس پراگر بیرموال ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نورشس وقم بھی حاضر ہے اور ان دونوں کا نور چراغ کے نور سے زیادہ قوی ہے تو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی۔اس کا جواب بیہ ہے کہ سورج اور چاند کا نورا گرچہ چراغ کے نور سے اقوی ہے مگر سورج میں ایک عیب بیہ ہے کہ اس پر نگاہ نہیں جمتی اس کے ساتھ تشبید دی جاتی تو سامعین کوشبہ ہوتا کہ شاید خدا کا نور بھی ایبا ہی ہوگا کہ اس پرنگاہ نہ جم سکے تو جنت میں بھی دیدار سے مایوی ہوئی ادر قمر سے اس لئے تشبیہ نہیں دی کہ اس کے متعلق یہ بات مشهور بى كى نود القمر مستفاد من نور الشمس ( ال يراشكال يهوتا بى كنورقر كاستفاد من الشس ہونا تو اہل علم ہی میں مشہوراور جراغ کا نورمستفاذ ہونادیا سلائی یا چھمات کی آگ ہے ہر شخص کومشاہرہ ہے اورخود نص میں اسکاذکر ہے یکاد زیتھا یضہ ولولہ تمسسه نار میں پس میرے خیال میں نورقمرے تشبیہ نہ دینے کی توجید یہ کی جائے تو اچھا ہے۔ کہ قمر میں محاق کاعیب ہے کہ بھی ہلال ہے بھی بدر کامل ہے کمال کے بعد زوال ہے۔ولیس نور الله کذلک. نیزاصل سوال کاجواب مہل یہ ہے نورشس وقر دونوں میں بنقص ہے کہاہے روشنی حاصل کرنے میں کسی کے کسب وطلب واختیار کو ذخل نہیں۔اور اللہ تعالیٰ کے نور ہے استفادہ کرنے میں کسب وطلب عمل کو دخل ہے کہ جو کوئی اینے قلب کوشل ز جاجہ کو کب دری کے صاف شفاف کرے اوراس میں ذکراللہ وعشق اور اخلاص کا زیت مبارک بھر لے تو نور کہنورشس وقمر گوا توی ہے مگر اس کی طرف انسان کوا حتیاج اس قدرقا صرفی الذبن نبیس ہے جس قدر نورمصباح کی احتیاج قاصر فی الذبن ہے کیونکہ مس قر کاطلوع وغروب عادت کے موافق خود ہوتار ہتا ہے بہت سے آدمیوں کواس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا اور مصباح کی ضرورت کی طرف ہرایک کوالتفات ہوتا ہے۔ رات کے وقت ہوشخص کواس کی طلب ہوتی اور اس کی طرف التفات بھی ہوتا ہے۔ ھذا ماعندی و کل ذلک من قبیل الذکات و لعل ھذا احسن والله طرف التفات بھی ہوتا ہے۔ ھذا ماعندی و کل ذلک من قبیل الذکات و لعل هذا احسن والله تعالیٰ اعلم از حضرت مرشدی موالا ناظفر احمد صاحب دامت فیضہم تواس کے ساتھ تشبید دینے میں اس کا شبہوتا کو تو تو بھی کی سے مستفاد ہے بھر چراغ میں ایک صفت میں وقمر سے زیادہ ہے ہے کہ و ، دوسرول کو بھی منور بنادیتا ہے کہ ایک گفتہ میں ایک چراغ میں ایک سے مشتفاد ہے بھر چراغ میں ایک صفت میں وقمر سے زیادہ ہے کہ و ، دوسرول کو بھی منور کر سے (اگر کہا ہے دوسرول کو صرف روثی بینچتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسری شے نورانی بن کرکی اور کو بھی منور کر سے (اگر کہا جائے گراب ہے ہے کہ دو موسل کی ایک میں الشہوت ہوتا ہے اور دیوار کو بھی منور کر دیتا ہے تواسل کا جواب ہے ہے کہ دو موسل کی الشہوت ہوتا ہے۔ واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے۔ واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے۔ واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے ) گریے تشبیہ من کل الوجو ہیں کہ دوسرول کی تنویراس جانا ہے جیسا کہ نور حق واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے ) گریے تشبیہ من کل الوجو ہیں کہ تا ہے اور منور بھی گو دوسرول کی تنویراس درجہ کی نہ ہو۔ اور رہ بات جاغ ہی میں ہے۔ مشس قرم میں نہیں ہے۔ (فارت انجاح تی آئے انکاح ص ۲۹)

#### لفظ نور كامعني

نور کہتے ہیں اس کو جو ظاہر لنف، ومظہر لغیرہ ہولینی جوخود بھی ظاہر ہواور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ بس حقیقت سے ہنور کی اب السله نور السموات کی تفییر میں استفارہ کی تاویل کی حاجت ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی سموات اور ارض کو ظاہر بھی کررہا ہے اور ان کے واسط سے خود بھی ظاہر ہے۔ بہر حال نور اس کو کہتے ہیں جوخود بھی ظاہر ہواور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔

ترجمہ: خاص بندےایے ہیں کہان کو تجارت اور خرید وفروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور ز کو قادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں قلوب اور آ تکھیں الٹ پلٹ ہو جا کیں گی ضرور اللہ تعالیٰ ان کوان کے اچھے کام کا بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے زیادہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطافر ماتے ہیں۔

#### خلاصه آيت

خلاصة بت كاييب كرحق تعالى مدح فرماتے بين ان خالص لوگوں كى جن ميں خاص صفات ہوں جواس آيت ميں فدكور بين - پس جم كوچا بئے كدوه صفات جم اپنا اندر بيدا كريں مگر جم لوگوں كا عجيب فداق ہے كدفقط

تذکرہ میں تو ان کی مدح کی جاتی ہے گر ان صفات مدح کی تحصیل نہیں کی جاتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اکتساب مال پر (مال کمانے پر) قادر ہواوراس کے اصول بھی اس کو معلوم ہوں گر ان اصول کی صرف مدح ہی مدح کرتا ہے گر مال کا اکتساب نہیں کرتا بتلا ہے کہ اس کو کیا فائدہ مل سکتا ہے یا ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کو کھانے کی حاجت بھی ہے اور سامان بھی کھانے کا موجود ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ کھاؤ گروہ ایسانہیں کرتا بلکہ باتیں بہت کر رہا ہے کہ اس کھانے سے ایسی قوت آ جاتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان جود اس کے خود محروم ہے سب کے منہ تک رہا ہے گر کھاتا نہیں صرف تعریف کرنے ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ انصاف سے کہو کو کئی شخصا ہے۔ انصاف سے کہو کہو گئی ہوئی اس کو عاقل کے گاہر گرنہیں گر تعجب کی بات ہے کہ آج کل دین کے معاملہ میں عقلاء اور المل اس اس کو تو تیں اور اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان صفات کی مدح بھی کرتے ہیں ایل الرائے اس بات کو تو تیجھتے ہیں اور اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان صفات کی مدح بھی کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح بھی کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی حصیل میں سی نہیں کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خصیل میں سی نہیں کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خصیل میں سی نہیں کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خصیل میں سی نہیں کرتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خصیل میں سی نہیں کر ہوتا ہے کہ بھی کو تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خوبیں ہیں کو تعلیم کرتے ہیں کو تعلیم کی جاتی ہو تھائے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کی اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں گرجن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی خوبی کی کو تعلیم کی میں کی مدت کی جاتی ہے کہ کو تو تعلیم کی سیار کی خوبیاں ہیاں کی خوبیاں ہی کو تعلیم کی کی کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کو تعلیم کی خوبیاں ہیں کی کرتے ہیں کی کر بیاں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کر

اعمال قرب حق سبحانه وتعالى

غرض بيآ بت رجال لا تسلهيهم تجارة النع جن كوتجارت نبيس غافل كرتى الني جس كاس وقت تفصيل كى ئى ہان بى اعمال كوشائل ہے جن كوتن تعالى نے مدح فرمائى ہے۔ اب وہ صفات سنئے كيا ہيں۔ بعض ايک بى ميں گرفتار ہيں كہتم تو ذات كے عاشق ہيں۔ بميں جنت و دوز خ دركا رنہيں اس لئے بميں عمل كى كيا ضرورت ہے۔ عمل تو وہ كر ہو جنت كو جائيں اس سے مطلب بى نہيں ہم تو ذات كے عاشق ہيں۔ خوب سجو ليجئے كہ عاش كو زيادہ عمل كرنا چاہيے۔ جنت تو تھوڑ عمل ميں بل جاتى ہے۔ قرب ميں تو ہوئى مشقت اٹھانى پڑتى ہے۔ اس لئے حق تعالى كر قرب كے لئے اعمال كي ضرورت ہے۔ اب ان اعمال كو سنئے ارشاد فرماتے ہيں لا تلهيهم تعجارة و لا بيع عن ذكو الله النے (ان كوتجارت اور فريد وفرو خت اللہ تعالى كى ارشاد فرماتے ہيں لا تلهيهم تبدوں كوا كي صفت بيا رشاد فرمائى كہ وہ اليے لوگ ہيں كہ غافل نہيں كرتى اپنے اچھے بندوں كوا كي صفت بيا رشاد فرمائى كہ وہ اليے لوگ ہيں كہ غافل نہيں كرتى اليے التحوں كا بي خيال بالكل بى غلا خيال ہے كہ پہلے دنيا كے كام پورے كرليں اس كے بعد دين حاصل كرليں گے يونكہ دنيا كاسلسلة تو بھی ختم نہ ہوگا۔

کے بعد دين حاصل كرليں گے يونكہ دنيا كاسلسلة تو بھی ختم نہ ہوگا۔

کار دنیا کے تمام نہ كرد

### انوارات مقصودنہیں

آ گے ارشاد ہے پیخافون یو ما تنقلب فیہ القلوب و الابصار (وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اس دن دل اور آ کھ الٹ پیٹ ہوتا با وجود دن دل اور آ کھ الٹ پیٹ ہوجا کیں گی ) اس میں عجب کا علاج ہے یعنی ان کوعبادت کر کے ناز نہیں ہوتا با وجود عبادت کرنے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یہی مضمون دوسری آیت میں بھی ہے قبلو بھے وجلة انھے الی

ربھے راجعون. (ان کےدل ڈرتے ہیں اس بات سے کہوہ اپنے رب کی طرف اوشنے والے ہیں) پہلی آیت کے ترجمہ کا پیرحاصل ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ ملیث ہو جائیں گے اس میں دل اور آ تکھیں۔مطلب پیکہان میں باد جودعبادت کے بھی خوف ہے عجب نہیں۔وہ اینے اعمال کو بیچ سجھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سے اورمستنبط ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جوعمل کو چھے سمجھے گا وہ ثمرات کا منتظر نہ ہوگا تو اس میں اس کی بھی تعلیم ہے کہ اعمال کے تمرات کا انتظار نہ کروجیے آجکل اکثر کی بیات ہے کہ جہاں دو چارروز ذکر کیا اور منتظر ہوئے بچلی کے حضرت حاجی صاحب ان تجلیات کے متعلق فرماتے تھے کہ حجاب نورانی اشد ہیں حجاب ظلمانی ہے۔ کیونکہ سالکین کو جوانوارنظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خداتونہیں غیرخداہیں۔ گریہ عجیب ہونے کے سببان كاطرف توجدكرتا بان سعمر اليتاجحى كبعض اوقات ان كومقصور يجهف ككتاب بخلاف حجاب ظلمانی کے کہان کی طرف ایساالتفات نہیں ہوتا اس لئے وہ اشد ہیں مگرلوگ ان ثمرات ماتعہ ہی کو جا ہے ہیں اورانبی کومقصود مجھتے ہیں سوان کے آنے کا ہرگز قصدنہ کرے اور اگر بلاقصد آویں تو ان کی طرف التفات نہ کرے ان کی مثال ایس ہے جیسے بچہ کولڈودے کریا پیسہ دے کربہلاتے ہیں ای طرح مبتدی سلوک کواس رنگ آمیزی سے بہلایا کرتے ہیں کنشاط سے کام میں لگار ہے سومقصود کام ہی ہاتی لئے اکثر بیانوار عقلاء کونہیں دکھائے جاتے بلکہ معقلوں کو دکھاتے ہیں تا کہ ذکر اللہ کا چسکہ لگ جادے اور آ گے کوقدم بر ھادے اوريس جوان انوار كي نفى كرر ما مول وه بدرجيمقصوديت بورندني نفسه و محمود بيل كومقصود نييس ان كو ذموم نه سجھنا چاہیا گرخود آئیں آنے دو۔ان کےدور کرنے میں بھی پریشانی مت اٹھاؤاگرند آئیں تو مغموم مت موكيونكمقصوديت كدرجه مين توبين نبيس نبيس آت بلاسهمت أواوراس آيت مي يحافون يوما (اس دن سےخوف کرتے ہیں) فرمایاس سےخوف کرتے ہیں حالاتکہ بظاہر پخافوندزیادہ مناسب تھا کیونکہ اصل خوف کی چیز الله تعالی ہیں۔ سوبات یہ ہے کہ اس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض کوعروج کے مقام میں پہنچ کرفنا کا ایبا غلبہ ہوجاتا ہے جس سے وہ ماسوی اللہ سے ایبامستغنی ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت بجصلاً على كدنه جنت كى يرواه بندوزخ كادرند يوم آخرت سے خوف صرف خدا ہى سے تعلق محبت يا خوف رہتا ہے اور استغناء میں ایما غلویہ عبدیت کے خلاف ہے اس وقت شیخ کامل اس کوعروج سے نزول کی طرف لاتا ہے تا کہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت نہ سمجھاور اینے کوخدا کی سب چیزوں کامخاج جانے نہ کہ ان چیزوں کی ذات کی وجہ سے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتناعالی مقام تھا گر پھربھی آپ جنت طلب کررہے ہیں۔ جنت تو جنت کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر مودع و لامستغنی عنه ربنا یعی ہمیں آپ کی ہر چیز کی حاجت ہے۔ ہم آپ کی کی چیز سے بھی مستعنی نہیں ہم تو ہندے ہیں ہر حال اور ہرچیز میں آپ کی عطاؤں کھتاج ہیں اور اہل طریق کا جوقول

ہے کہ غیراللہ سے منتغنی ہوجا وَاس کے بیم عنی ہیں کہ اللہ کے سواد وسری چیز وں کوکوئی مقصور سجھنے گئے۔اس سے استغنام ونا چاہیے باقی اس حیثیت سے ان کے ساتھ تعلق رکھے تواس سے استغنانہ ہونا چاہیے بلکہ ان چیز وں کی طرف اپنے کوشاج سمجھے بیمین عبدیت ہے۔ تعلق رکھے تواس سے استغنانہ ہونا چاہیے بلکہ ان چیز وں کی طرف اپنے کوشاج سمجھے بیمین عبدیت ہے۔ تفسیر کی ڈکا ت

ای طرح یہاں بھی ہے کہ نیک عمل کیسائی ہو۔سباحسن ماعملوا میں داخل ہے۔ سبحان اللہ! کتنی بردی رحمت ہے اور کتنی بردی تسلی فرمائی ہے اور کتنا برداانعام ہے ہم ناچیزوں پر۔اور ہماری کتنی

مت بردهاتے ہیں قرآن میں تدبر کیا جائے تو جا بجار حت اور تسلی نظر آئے گی چنانچ ایک موقع پرارشاد ہے۔

والله يدعواالى دارالسلام كالله تعالى سلامتى كركم كرف بلات بير

والله يدعواالى الصلوة والزكوة اورالله تعالى تمازاورزكوة كاطرف باتجين

اگرابتداء یون فرمادیتے تو ہم گھبراا ٹھتے اور دل تو ڈریتے۔قلب پر بردا بار ہوتا کہ بردی مشقتوں کی طرف بلانا وقت دی گئی ہے۔ پس حق تعالی نے بیر حمت فرمائی کہ عبادت کی طرف بلانے کوسلامتی کے گھر کی طرف بلانا فرمایا تا کہ دل کورغبت پیدا ہوجادے۔ پھراس رغبت سے عبادت کی طرف دل برد ھے۔ واقعی کیار حمت ہے۔ اس کے علاوہ رحمت اور دل برد ھا تا اور دیکھتے وہ یہ کہ قاعدہ کے موافق جزاء بقدر ججزی ہے ہوتی ہے یعنی جیسا عمل ہوو کی ہی اس کی جزاء ہونی چا ہیے سواس کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہم نے جیسے اعمال کئے ہیں۔ و لیمی ہی جزا مل جاتی اور ہمارے اعمال کی حالت معلوم ہی ہے جیسے کچھ ہیں۔ چنانچ اگر ہم بندوں کا کام ایساناتھ کریں جیساحق جاتی اور ہمارے اعمال کی حالت معلوم ہی ہے جیسے کچھ ہیں۔ چنانچ اگر ہم بندوں کا کام ایساناتھ کریں جیساحق حالی کا کرتے ہیں تو ہم کو پوری اجرت تو کیا ادھوری بھی نہ ملے بلکہ سزادی جائے تو قاعدہ نہ کورہ کے موافق ہم کو اس صورت میں جزاملی چا ہے کے ونکہ محدود کی اس صورت میں جزاملی چا ہے کے ونکہ محدود کی

جزا قاعدہ کے موافق محدودہ ی ہوتی ہے مگر کیار حمت ہے اور کیا ہمارادل بڑھاتے ہیں کہ ارشاو فرماتے ہیں۔
ویے دیدھہ من فضلہ اور زیادہ دیں گے ان کواپ فضل سے کہ اللہ تعالی ان کواپ فضل سے زیادہ دیں گے مطلب یہ ہے کہ اعمال تو ہمار ہے اس قابل نہیں مگریہ ہمار افضل ہے کہ استحقاق سے زیادہ دیے ہیں۔ صرف تہمارے اعمال پر حصر نہیں رکھتے بلکہ ہم جنت ہمیشہ کے لئے دیں گے۔ اس میں تو شاید کی کو بینا زہوتا کہ ہمارے اعمال شاید بچے جسے ہوں لیخی ان میں خاصیت ہوئے فرنما کی۔ اس لئے حق تعالی نے فر مایامی فضله کہ ہمارے اعمال بچو ہے کہ نہیں جنتے بلکہ یکھن ہمار افضل ہے اور کہ نہیں۔ آگار شاد ہے۔
کہ تمہارے اعمال بچو ہے کہ نہیں جنتے بلکہ یکھن ہمار افضل ہے اور کہ نہیں۔ آگار شاد ہے۔
واللہ یوزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالی جس کو چاہیں بے حساب روزی دیں۔ ان کوکوئی وکے والنہیں۔ جس کو دیتے ہیں جس میں کی کومزاحمت کا منصب نہیں بس آیت کا بیان شم ہوا۔ ان اعمال کا آیت میں بیان ہے۔
مؤمس کا مال اصلی

صاحبو! پیہے موس کا اصلی مال باقی جس کوہم مال سجھتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ جو مال میں کام آوے وہ ہے مال حقیقی ( بعنی اعمال صالحہ ) واللہ مال سے وہ راحت نہیں جوان اعمال سے راحت ہوتی ہے دونوں جہاں میں اس کو ارشاو فرماتے ہیں۔

من عمل صالحاً من ذكرا و انثى وهو مومن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون.

کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو جو کہ مؤن ہیں دنیا ہیں بھی پاکیزہ زندگی عطا فر مائیں گے یعنی الیی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہوگی یعنی اس سے دل کوسکون واطمینان ہوگا اور آخرت میں ان کے نیک اعمال کی کامل اجرت دیں گے۔ایک جگداس کے مقابل ارشاد ہے۔

ومن اعرض عن ذكری فان له معیشة صنكاً و نحشوه یوم القیمة اعمی یعی جس نے منہ کھرامیری یادستواس کو ملق ہے گزران تکی کی لینی دنیا میں اور قیامت کے روزاس کو اندھاا ٹھا ئیں گے۔

یہ نتیجہ ہے خداکی یادسے خفلت کا کہ یہاں بھی مصیبت وہاں بھی مصیبت۔ چنانچے مشاہدہ ہے کہ دنیا داروں کی یہاں بھی زندگی تنگ ہے بیرحال ہے کہ مال ودولت توان کے پاس سب کھے ہے مگراطمینان وراحت جس کا نام ہوہ میسر نہیں ۔ بعض اوقات توان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ موت کی تمنا کرتے ہیں اوراعمال صالحہ سے حال کا عیش بھی اور مال کا عیش بھی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ۔ اسلی مال اس کو کہنا چا ہیں۔ دنیوی مال کوتو مال اس کو کہنا چا ہیں۔ دنیوی مال کوتو مال اس کو کہنا چا ہیں۔ دنیوی مال کوتو مال اس کو کہنا چا ہیں۔ دنیوی مال کوتو مال اس کو کہنا جا ہے۔ دنیوی مال کوتو مال اس کے کہتے ہیں یعمیل الیہ القلب لین اس کی طرف قلب مائل ہوتا ہے۔ پس اعمال صالح کو بھی

مال کہنااس دجہ سے درست ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ قلب ان کی طرف ماکل ہو۔

### آیت کی تفسیر

اب دوایک باتیل تفسر آیت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہو۔

ایک بات توبہ ہے کہ آیت میں رجال کا لفظ آیا ہے عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سواس کی دجہ یہ ہے کہ اول تو وہ تابع ہیں مردوں کے دوسرے دلالة النص کے طور پر وہ خود بخو دہی اس تعلم میں اس طرح ہے آگئیں کہ یہ صفات جب مردوں کے لئے موجب مدح ہیں اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ اور بھی زیادہ قابل مدح ہیں۔ عورت ہوتو ان صفات کو اختیار کر ہے تو بڑی ہمت کی بات ہے۔

روح آیت کی اوران سب صفات کی بیہ ہے کہ خدا تعالی سے دل کو ایساتعلق ہو کہ دوسر بے تعلقات پر غالب آجاو ہے جیسالات لھیں ہے۔ اس میں نصب ہے یعنی صفت تو اس کی عبدیت ہواور تعلق الوہیت سے ہو پس بندہ کا کمال یہی ہے کہ الوہیت اور عبدیت کو اس طرح جمع کیا جائے اور اس کی یہی صورت ہے کہ تعلق تو اللہ سے ہواور شان عبدیت کی ہو۔

رجال ترکیب میں فاعل ہے ایک قراءت پر فعل ملفوظ کا ایک صورت میں مقدر کا جس پریسسے ماقبل کا فعل دلالت کرر ہاہے کیونکہ اس جگر قراء تیں دو ہیں یسبے بھیخہول ہے۔ اس قراءت پریہاں یسبع بھیغہ معروف مقدر کیا جائے گا۔

لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله لیخی تجارت اور نیج الله کی یاد سے خفلت میں نہیں ڈالتی۔

لیخی اللہ تعالی اپنے بندوں کی صفت بیان فرمارہ ہیں کہ ان کو تجارت اور نیج اللہ کی یاد سے خفلت میں نہیں دُولتی ۔ یون نہیں فرمایار جال لایت جسوون کروہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت نہیں کرتے ۔ اگر دونوں میں منافات ہوتی تو یوں فرماتے ۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں منافات نہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت تو وہ لوگ کرتے ہیں مگر تجارت ان کوذکر اللہ سے عافل نہیں کرتی ذکر اللہ و تجارت کو چھوڑا تا نہیں البتہ غفلت سے روکتا ہے۔

لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله تجارت اورخرید وفروخت ان کوالله عافل نہیں بناتی۔
کے اسلوب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا خور مقصور نہیں بلکہ دین اصل مقصود ہا گردنیا مقصود ہوتی تو یول فرمات لاتسلهیهم ذکر الله عن التجارة لعنی ذکر الله کے شغل سے تجارت میں خفلت نہیں ہوتی۔اب تو یول فرمار ہیں کہ تجارت اور بھان کوذکر الله سے غافل نہیں کرتی۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود وین ہے۔

#### و کراللہ

آ گفر ماتے ہیں عن ذکر الله واقع مالصلوا وابتاء الزکوة. لین وه ایسے بندے ہیں جن کو تجارت اور نیج ذکر الله اور نماز اور زکو قصے غافل نہیں کرتی۔ ذکر فعل قلب ہے اور نماز فعل جوارح عبادت بدنی

ہے۔ ذکو ۃ عبادت مالی ہے مطلب یہ ہے کہ تجارت و بھے ان کونہ قلب کی عبادت سے غافل کرتی ہے نہ بدنی عبادت سے نہ مالی عبادت سے اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ صف عبادت ظاہری کافی نہیں 'بلکہ قلب کو بھی عابدو ذاکر بناؤ اور ظاہر ہے کہ ذکر قبلی موقت نہیں کیونکہ اس میں تغیین وقت کی قید نہیں ۔ وہ تو ہروقت ہوسکتا ہے کسی کلام میں اس سے حرج ہی واقع نہیں ہوسکتا بخلاف دوسر سے اعمال کے جیسے نماز ہی ہے مثلاً اس میں وقت کا اس لیے تعین ہے۔ اگر تغیین نہ ہوتو دوسر سے ضروریات میں بڑی وقت چیش آئے۔ اسی طرح زکو ۃ بھی ورنہ مال ہی فنا ہو جاوے جس کا ضرر نظاہر ہے اور تغیین دوسر سے دلائل سے ثابت ہے۔

پس مجموعہ دلائل سے بیر حاصل ہوا کہ نماز وز کو ہ تو وقت معین پرادا کروگر ذکر ہروقت کرولیعنی دل سے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ اس کو کہتے ہیں۔

#### سلوك كي ابتداء

سبح اسم ربك الاعلى اين برزربكنام كى ياكى بان كرو

میں اس طرف اشارہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں لفظ اسم بڑھا کر ابتداء بیان فرمائی ہے سلوک کی کہ اول اپنے رہ کے نام کی سیج کرو۔ اس واسط سبح ربک الاعلیٰ (اپنے برتر رب کی پاکی بیان کرو) نہیں فرمایا بلکہ اسم کا لفظ بھی لائے۔ گویا یہ تعلیم فرمادیا کہ ابتدانام ہی ہے کرو

لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله الخ

ان کواللہ کی یاد سے نہ تجارت عافل کرتی ہے نہ خرید وفروخت کا ایک شعبہ تو حاصل ہوجائے گا اورا گر چند دن ایسا کر کے بھی اعتراض کرو کہ ہم نے تو ایسا کیا تھا مگر دل میں اثر نہیں ہوا۔ تو وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اس نیت سے نہیں کیا ہوگا کہ دل میں اثر ہو۔اگر اس نیت سے کروتو ضرور اثر ہوگا۔ آگے ارشاد ہے۔

## كَا يَجْعَلُوْا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَاكُمُ كِنُ عَلَمْ بِعَضْ لُوْبِغَضًّا وَاللَّهُ الرَّسُولِ بَيْنَاكُمُ كِنُ عَلَمْ بِعَضْ لُوْبِغَضًّا وَالرَّاسُولِ بَيْنَاكُمُ كِنُ عَلَمْ اللَّهُ الرَّاسُولِ بَيْنَاكُمُ كُنَّا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّاسُولِ بَيْنَاكُمُ كُنَّاكُمْ كُنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّسُولِ السَّعْقِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

### تفييئ كات

## ادب رسول اكرم صلى الشعلبيه وسلم

مثلاً رسول التُصلى الله عليه وسلم كاادب سيب

لاتجعلوا دعاء الرسول بينگم كدعاء بعضكم بعضاً (پ ١٨) كرآ پس ش رسول الله الله عليه وسلم كانام السطرح ندليا كروجس طرح ايك دوسركانام ليت بو

نیزارشاد ہے: ان الملین بینادونک من وراء الحجرت اکثرهم لایعقلون (پ۲۲) یعنی جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم گریس تشریف رکھتے ہوں تو باہر کھڑے ہوکر آپ کونہ بلاؤ بلکه اس کا انتظار کروکہ آپ خود باہر تشریف لاکیس تو اس وقت طواور بات چیت کرو۔

ولوانهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم (ب٢٧)

حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے اساتذہ کا ایسا ہی ادب کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں بعض دفعہ کی حدیث کے لئے کسی انصاری صحابی کے گھر پر دو پہر کے وقت پہنچا اور دروازہ بند دیکھا تو وہیں بیٹھ گیا اور ان کو آواز نہیں دی ساراوقت دو پہر کا دروازے پرگز اردیا۔ جب وہ خود ہی نماز کے لئے باہر نکط اس وقت ان سے طے اور حدیث نی حالانکہ عبداللہ بن عباس اہل بیت نبوت سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا زاد بھائی ہیں۔ اگر کسی کو باہر سے آواز دے لیا کرتے تو ان کو گرال نہ گزرتا بلکہ وہ خوثی کے ساتھ باہر آتے مراستاد کا ادب ہی ہے کہ اس کو دروازہ پر کھڑے ہو کرنے پارا جائے بلکہ اس کے باہر آنے کا انظار کیا جائے علم اس طرح آتا ہیں ہے کہ اس کو دروازہ پر کھڑے ہو کرنے پیال کیا ان کو کم نہیں آیا کو کتا ہیں ختم ہوگئ ہوں گر کیا کتا ہیں ختم کر لینے ہی راور جن لوگوں نے استادوں کا ادب نہیں کیا ان کو کم نہیں آیا کو کتا ہیں ختم ہوگئ ہوں گر کیا کتا ہیں ختم کر لینے میں کا نام علم ہے؟ ہرگر نہیں ورنہ اللہ تعالی اہل کتاب کو جائل نے قرار دیتے اور ان کے لئے مشل المدین حملوا المتورة ثم لم یہ حملو ھا کھٹل المحمار یہ حمل اسفار آ ارشاد نہ فرماتے۔

جب استاد کا بھی اوب لازم ہاوراس سے زیادہ باپ کا اوراس سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ادب ہوت ہوت ہوت کے استاد کا بدت کرتے ہوں ہوت کا توادب بہت کرتے ہیں مرض الل علم بھی بہتلا ہیں۔

#### ادب كامدارع ف يرب

حق تعالیٰ کی شان میں بعض علاء بھی ایسے الفاظ کہ جاتے ہیں جوحضور کی شان میں وہ استعال نہیں کر سکتے۔البتہ صیغہ واحد کا استعال حق تعالیٰ کے لئے خلاف ادب نہیں کیونکہ اول قدیم زف عام ہوگیا ہے اور ادب کا مدارع ف ہی پہ ہور دیم موالین میں ایک عالم کو آپ نے خاموش کردیا تھا۔ ورنہ مولانا محمد اساعیل صاحب کے لطیفہ سے سب کو خاموش ہونا پڑے گا۔ جیسا ایک عالم کو آپ نے خاموش کردیا تھا۔

اور ہمارے ماموں امدادعلی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ شوخی مزاج دلیل ہے نفس کے مردہ ہونے اور روح کے ذندہ ہونے کی ۔ اکثر اہل اللہ شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں۔ شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں۔

بہرمال ادب کا مدارعرف پر ہے فتہ انے اس کوخوب مجھا ہے چنا نچہ لات قل لھما اف کے متعلق انہوں نے کھا ہے کہ حقیقت اس نہی کی ایڈ اء والدین سے منع کرنا ہے یہاں تافیف موجب ایڈ اء ہو وہاں حرام ہے اورا گرکی وقت عرف بدل جائے اور تافیف موجب ایڈ اء نہ ہوتو حرام نہیں اور فقہ انے جوبعض احکام میں تغیرعرف کی وجہ سے بدلنے کا کھم فر مایا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ احکام تھا گئی کے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی جس سے تعلق تھم کا تھا صرف عرف سے اس حقیقت کی صورت تحقق بدل جاتی ہے سوصورت مدار تھا نہیں۔ مثلاً بدلتی جس کھم کا مدار ایڈ اء بی پر مرتب ہوگا۔ بدوں ایڈ اء کے تھم ثابت نہ ہوگا ہیں اگر ایک لفظ کی توم کے عرف میں موجب ایڈ انہیں وہاں وہ تلفظ حرام ہوگا اور دوسری قوم کے نزد یک موجب ایڈ انہیں وہاں تلفظ حرام ہوگا اور دوسری قوم کے نزد یک موجب ایڈ انہیں وہاں تان تلفظ حرام ہوگا اور دوسری قوم کے نزد یک موجب ایڈ انہیں وہاں تان تلفظ حرام ہوگا اور دوسری قوم کے نزد یک موجب ایڈ انہیں وہاں تان تلفظ حرام ہوگا۔

جیسے سرکا ہلانا ہمارے یہاں ایک ہیئت سے لینی فوق و تحت کو اقر ارکے لئے ہاور ایک ہیئت سے لینی کمین و شال کو انکار کے لئے ہاں کہ انکاری ہیئت بہت لطیف فرق سے اقر ارکے کمین و شال کو انکار کے لئے مگر حیدر آباد میں ہمارے یہاں کی انکاری ہیئت بہت لطیف فرق سے اقر ارکے اللہ بھی ہوتا و ہاں اس فرق کے جانبے والے کی نظر میں اس سے اقر اربی مفہوم ہوگا انکار مفہوم نہ ہوگا اور جو شخص وہاں کے عرف سے ناواقف ہوگا وہ ہڑا پریشان ہوگا۔

# سُوُرة الفُرقان

## بِسَ مُ كِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

## وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءِنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْهَلِيلَةُ

اَوْنَرِى رَبِّنَا لَقِدِ اسْتَكُبْرُوْا فِي اَنْفُسِهِمُ وَعَتَوْعَتُوا كِيْدًا ®

تر اورجولوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہیں کرتے (بوجاس کے کہاس کے مکر میں) دو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کو انہیں آتے یا ہم اپنے رب کود کھے لیس بیلوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت برا ہمجھ رہے ہیں اور بیلوگ حد (انسانیت) سے بہت دورنکل گئے ہیں۔

## تفيري لكات

ایعنی جولوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کود کی لیں بیلوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا ہجھ رہے ہیں اور بیلوگ حدے بہت دورنکل گئے ) اور دوسری آیت میں ارشاد ہے جالل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بات کرتے یا ہمارے پاس کوئی (فرمائش) نشانی کیوں نہیں آتی جولوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے سے ان سب کے دل یکساں ہیں ہم نے آیتیں بیان کر دیں اس قوم کے لئے جویقین کرتے ہیں یعنی بولئے سے مقصودا حکام بتانا ہے سو ہم احکام بتا چکے اب ہم کوہ م کلام ہونے کی ضرورت نہیں پس جو ضرورت تھی کلام کرنے سے وہ دفع ہوچکی ہے اب رہی لذت وہ جب ہو کہ بیم لاذ صاحب حق تعالیٰ کے بولئے کے وقت باتی بھی رہیں سو سے وہ رفع ہوچکی ہے اب رہی لذت وہ جب ہو کہ بیم لاذ صاحب حق تعالیٰ کے بولئے کے وقت باتی بھی رہیں سو ہم کلام ہونا تو بہت دور ہے اگر اپنا کلام بھی کسی شئے پر نازل فرما کیں تو وہ فنا ہوجائے چنا نچی فرماتے ہیں لموانے ذیا

هذا القرآن على جبل لوايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله يعن الرجم ال قرآن كوكى ببار برنازل كرية والدين المرازية والكود يما كرية والمرادد يما المرادد يما المرادد على المرادد عل

## الله تعالى سے ہم كلام نہ ہونے ميں حكمت اور مصلحت

الحاصل كلام يارؤيت كى دنيا مين تمناكرنا غير ضرورى بى نبيس بلكه صلحت بهى نبيس به اورجن سے كلام بوا به وه به به الله الا وحياً او من و راء حجاب اور موسل رسو لا فيوحى باذنه مايشآء انه على حكيم. لين كى بشرى بالنبيس كه الله تعالى اس سے اور مسل رسو لا فيوحى باذنه مايشآء انه على حكيم. لين كى بشرى بالنبيس كه الله تعالى اس سے برتر به بات كرے كر بلور وى كے يا پس پر ده يا فرشتہ بيج دے پس جو چاہ وى كرے اس لئے كه وه اس سے برتر به كه بشر سے كلام فرمائے اور چونكه كيم به اس لئے مصلحت بهى اى ميں ہے۔ پس ثابت ہوگيا كه الله تعالى كا بم سے بم كلام نہ وناعين مصلحت اور حكمت ہے۔

حق تعالی شانہ کے دیکھنے اور سننے کا مراقبہ

پس ہمت باندھ کراپنے ہرفعل میں اس کا مراقبہ کروکہ جو کھے ہم کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور جو کھے کہتے ہیں وہ سنتے ہیں کھرد کھنے کہ اس کا کیا شمرہ ہوتا ہے تمام کلفتیں اورادب مشقتیں آپ کو ہمل ہوجا کیں گی اور لطف دائم آپ کو سلے گا اورای کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واصب و لحصکم ربک فانک باعید نیا و سبح بحمد ربک (یعنی اے محمسلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے لئے جے رہے اس لئے کہ آپ ہم اری آ کھوں کے سامنے ہیں اوراپنے پروردگاری تبیع حمد کے ساتھ کیجئے یعنی آپ ہم سے باتیں کے کہ آپ ہماری آ کھوں کے سامنے ہیں اوراپنے پروردگاری تبیع حمد کے ساتھ کیجئے یعنی آپ ہم سے باتیں کیجئے) جب محب کو یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ مورب مجھور و کھتا ہے تو مصیبت میں بھی اس کو لطف آتا ہے۔

کیجئے ) جب محب کو یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ مورب مجھور و کھتا ہے تو مصیبت میں بھی اس کو لطف آتا ہے۔

بیجم عشق توام میکشند غوغائیست تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشائیست

( یعنی اے محبوب! آپ کے عشق کے جرم میں جھے کولوگ مارے ڈالتے ہیں اور ایک بھیڑ لگار کھی ہے آپ بھی سرسر بام آجائے اس لئے کہ خوب تماشاہے )

ایک عاشق کوکٹریاں ماررہے تھے ننانو ہے لکڑیاں کھائیں اوران نہیں کیا اور نناوے کے بعد ایک گی تو آ ہ نکی لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہا کہ نناوے تک تو میر امجوب بھی تماشائیوں میں تھا تو مجھ کو تکلیف نہ ہوئی اور آخر میں چلا گیا اس لئے تکلیف محسوس ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ دنیا میں ہمارا حصہ یہی ہے کہ ہم اس کی یا دمیں رہیں اور ہم کواس کا لیقین ہو کہ وہ ہم کود کھی رہے ہیں اور سنتے ہیں۔

وعباد الرحمن الذين يمشون علم الارض هونا لينى فداتعالى كے فاص بندے وہ بیں جوزین

برعاجزى كے ساتھ چلتے ہیں۔

تواس آیت میں تواضع کا ایک اثر بتلایا ہے کیونکہ بھی کسی شے کو ماہیت سے بتلایا جاتا ہے اور بھی اثر سے توزی وخشوع سے چلنا حقیقت میں اثر ہے تواضع کا۔

چنانچ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے داڑھی سے کھیل رہاتھا جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں سے یابالوں سے ثغل کیا کرتے ہیں۔ حضور کے فرمایا کہ اگراس کے قلب میں خشوع ہوتا تو داڑھی سے نہ کھیلا۔ تو اس حدیث سے بھی میہ بات ثابت ہوئی کہ خوف وخشیت قلب میں ہے اور اس کا میاثر ہے کہ نماز میں لہوداحت نہ ہو۔

## وَ قَالَ الَّذِينَ كُفُوالولانُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَ

## كَنْ لِكَ النَّالِيَ عَالِمُ فَوَادُكَ وَرَتَكُنْهُ تَرْتِيْلًا ﴿

تر اور کافرلوگ یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغیر) پر بیقر آن دفعۂ واحدۃ کیوں نہیں نازل کیا کیا اس طرح (تدریجا) اس لئے (ہم نے نازل کیا) ہے تا کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کوتوی رکھیں۔اور (ای لئے) ہم نے اس کو بہت ٹھیراٹھیراکرا تاراہے۔

## تفييئ لكات

### قرآن مجید کے تدریجاً نزول میں حکمت

یہ آیت مشرکین نصاری کے اس اعتراض پر نازل ہوئی تھی کہ اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان کوکوئی کماب دفعۃ پوری کی پوری آسان سے کیوں نہیں دی گئی جس طرح موی اورعیسی السلام کودی گئی تھی ۔ خدا تعالی ان کفار کے اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسندلک کے نشیست بعد فؤادک جس کا خلاصہ بیہ کہ ہمنے کلام مجید کو بتدری کار کار کار کار کار کیا ہے کہ اس تدریج کے ذریعہ سے آپ کے دل کی تھیست اور اس کا محفوظ کر لینا اور سمجھ لین آسان ہوجائے۔

واقعی غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جس قدرتشہیت فواداور صبط فہم بندرت کا نال کرنے میں ہوسکتا ہے نزول دفعی میں نہیں ہوسکتا۔ دفعۃ نازل کرنے میں احکام جزئیات کا سمجھنا امت کے لئے اس لئے دشوار ہوگا کہ جب دفعۃ نازل کیا جائے گا تو یقینا اس کے احکام امور کلیے ہوں گے اور ان پر جزیات کو منطبق کرنا پڑے کہ جب دفعۃ نازل کیا جائے گا تو یقینا اس کے احکام امور کلیے ہوں گے اور ان پر جزیات کو منطبق کرنا پڑے

گا۔ سو جب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے سے باآ سانی تعلیم ہوجاد ہے گلیکن نبی کی وفات کے بعد چونکہ ان کامنطبق کرنامحض امت کے بعد چونکہ ان کامنطبق کرنامحض امت کے بعد چونکہ ان کامنطبق کرنامحض امت کے اجتہاد پررہ جادے گا اس لئے بہت سی غلطیوں کا ہوناممکن ہے جیسا کہ نصار کی اور یہود سے ہوئیں۔

اس تفاوت کی الی مثال ہے کہ ایک مریض کسی طبیب کے پاس آوے اور اپنی حالت بیان کر کے حکیم سے کہے کہ میں آپ کے پاس قور فہیں سکتا نہ میں وقا فو قا آ کر آپ کواپنی حالت کی اطلاع کرستا ہوں آپ میری حالت سے کہے کہ میں آپ کے پاس قور فہیں سکتا نہ میں وقا فو قا آ کر آپ کواپنی حالت سے مناسب کی نسخ جھے کھود ہے ہے۔ جوں جوں میری حالت سخیر ہوتی جاوے اور مرض میں کی یا بیشی ہو میں اس کے مناسب نسخوں کو بدل کر استعال کرتا جا وال ۔ پس اس صورت میں آگر چہ طبیب کتنا ہی ماہر ہوا ور کتنے ہی غور وخوض سے نسخوں کی تبحو پر کر لے لین اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو سکتی جو کہ روز انہ طبیب کے پاس آتا ہے آپ خالت بیان کرتا ہے پچھا انسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و شہر کی بیشی کرا لیے جاتا ہے اس لئے کہ آگر چہ پہلی صورت میں تمام تغیر ات کے لئے طبیب نے نسخے لکھ دیئے لئی تغیرات کی تغیرین اور ان کا فہم میریض کی رائے پر رہا جو کہ رائے العلیل ہونے کی وجہ سے دیئے لئی اعتبار ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ زیادتی صفرا کی ہواور وہ سودا کا بیجان سجھ جاوے اور چستی سنجا لئے کی مواور وہ مرض کی کی سجھ جاوے اور چستی سنجا لئے کی مواور وہ مرض کی کی سجھ جاوے اور چستی سنجا لئے ک

اس سے داضح ہوگیا ہوگا کہ جس قدرعام اور تام فائدہ جزئی حالت کے دیکھنے اور حسب ضرورت تغیر تبدل کرنے میں ہے امور کلیہ مجھا دینے میں اس قدر فائدہ نہیں۔اس میں بہت سی غلطیاں ممکن ہیں بس خداکا ہم پر ہوافضل ہے کہ اس نے کلام مجید جز اُء جز اُء نازل فرمایا کہ علماء امت نے اس کواچھی طرح سمجھا۔اس کے اسباب زول پر پوری نظر کی اور اس کوانیے ذہن میں لے لیا۔

### سابقه كتب كانزول دفعي مين تحكمت

یہاں بظاہر دوشبہات ہوتے ہیں۔اول بیکہ جب تدریجی نزول میں اس قدر فائدہ اور واقعی نزول میں اس قدر نفائدہ اور واقعی نزول میں اس قدر نقصان کا احتمال ہے تو خدانے قرآن سے پہلی کتب کو دفعۂ کیوں نازل فر مایا جس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ یا توبیہ مسلحت اور فرق غلط ہے یا امم سابقہ کے مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اس کا جواب توبیہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ چندروزہ تھیں اوراس زمانہ کے اکثر ایام میں ان کے نبی یا ان کے خاص اصحاب ان میں موجود رہتے تھے جن سے تمام جزئیات حل ہو جاتی تھیں۔ اس لئے کتب سابقہ کا دفعۂ نازل ہوناان لوگوں کے لئے معزنہیں ہوا۔

دوسراشبدید ہے کہ باوجود قرآن کے تدریجا نازل ہونے کے فہم قرآن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔

چنانچداختلاف مجتهدین سے صاف معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلاف اور خطامیں اور اہم سابقہ کے اختلاف اور غلطیوں میں بڑا فرق ہے۔ ان سے زیادہ اور مصر غلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت سے الی غلطیاں نہیں ہو کئیں۔ وجہ یہ کہ اسباب نزول نصوص کی تفییر ہے جس کو تعیین مراد میں خاص دخل ہے اور ظاہر ہے کہ تعیین مراد کے بعد کی غلطی خفیف ہوگی اور عدم تعیین مراد کی صورت میں عظیم ہوگی۔

یہ شبہ نہ کیا جادے کہ بلاتعین مرادان لوگوں پراحکام کیے متوجہ ہوئے بات یہ ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام کے بیان سے تعیین ہو جاتی تھی۔ سواول تو انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی دوسرے یہ کہ بیان بھی مواقع سوال ہی میں ہوتا ہے اور سوال کا ہر جگہ اذن تھا گر قلت توجہ سے ان لوگوں کواس کی نوبت بھی کم آئی اور اس امت میں جو تعیین مراد کے بعد اختلاف پیش آیا اس میں حکمت تھی تو سیج مسالک کی پس وہ رحمت ہوا پس دونوں میں فرق ظاہر ہوگیا اور آیت۔

## الكمن تاب وامن وعيل عكر صالِعًا فأوليك يُبدِّلُ الله

## سَيِّالْتِمْ حَسَنَةٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رُحِيًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ

### صَالِعًا فِالنَّانِيُّوْبُ إِلَى اللهِ مَنَا بًا®

تر کی کی الد تعالی ایسے اور نیک کام کرتار ہے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتار ہے تو اللہ تعالی اسے اور جو اللہ تعالی اللہ تعالی علام کرتا ہوں کی جگہ نیکیاں عطافر مائے گا اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے اور جو مخض (جس معصیت ہے) تو بہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا (کیونکہ وہ) اللہ تعالی کی طرف خاص طور سے رجوع کررہا ہے۔

## تفيري لكات

## شریعت میں سخت مرض کا بھی آسان علاج ہے

ان دونوں آیوں میں سے اول ایک آیت میں ایک بہت بڑے مرض کا ایک نہایت ہی ہمل علاج فر مایا ہے اور یہ بھی ایک ایٹ اسلام سے اول ایک آیت میں ایک بہت بڑے مرض کا ایک اتمیاز ہے شریعت محمد یہ سلم کا اللہ علیہ وسلم کو دوسرے شرائع اور دیگر طریق اصلاح سے کہ جس درجہ کا شریعت میں سخت امراض کے لئے بھی نہایت ہمل علاج بتلائے گئے ہیں ور نہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس درجہ کا مرض ہوتا ہے اس ورجہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے حاصل یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں دو درج ہیں ایک اس کا حدوث اور ایک اس کا بقایعنی صدور کے بعد اس سے رجوع میسر نہ ہو۔

## تبديل سيئات كي متعدد تفسيرين

اس آیت کے بل بعضی وعیدوں اور بعضے گناہ کرنے والوں کی حالت کابیان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں الامن تاب وامن المخ جس كاخلاصه يب كد كناه كاعلاج توبي يمراس كون كرآب سامعين بداعقادنه بو جائیں کہ بیتومعمولی بات نکلی جو پہلے ہے موہوم ہے سوابھی بات تم نے سی نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ جوتو بہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو ان کے گناموں کو بھلائیوں سے بدل دے گا تو خدا تعالی نے تو برکرنے والوں کے باب میں (جبکہ اس کے شرا لط بھی یائے جائیں جن میں ایک ایمان ہے کیونکہ کافر کی توبہ مقبول نہیں۔اور دوسرے عل صالح ہے) یفر مایا ہے کہ اس کی برائیاں مبدل برحسنات ہو جائیں گی اور بددوسری شرط یعنی عمل صالح قبول توب کے لئے تونہیں ہے کیونکہ بالا جماع خود گناہ معاف ہونے میں اس کی ضرورت نہیں کہ دوسرے نيك عمل بهى كر مصرف توب بطرقها كافى بيكن اولىنك يبدل الله سيناتهم حسنت يهى وه لوگ ہیں جن کی برائیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطافر مادیتے ہیں) میں اس دوسری شرط کی ضرورت ہے اور فسيراس تبديل سيئات كى مخلف ہاور يدمسكداس آيت سے اس تفسير كى بناير ماخوذ ہے جويس عرض كرد ماموں اور دوسرى تفسيركى بناء يرنبيس كيكن الركوئي دوسرى تفسير كوجهي اختيار كريتو همار مقصود ميس مضرنبيس كيونكه اس علاج کا نافع ہونا تجربہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے تو ایک تغییر تو اس کی ہے ہے کہ قیامت کے دن بعض بندوں کے ساتھ بیمعاملہ کیا جائے گا کہ اول ان کے بعضے گناہ ظاہر کئے جا کیں گے اور وہ ڈریں گے کہ اب دوسروں کی نوبت آئے گی مررحمت سے ان کوکہا جائے گا کہ اچھا ہم نے گناہوں کومعاف کیا اور ان کے برابرنیکیاں تم کو دیں اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ یا المی میں نے تو اور بھی گناہ کئے ہیں تو بعض نے اس قصے کی تفسیر کی ہے گمر یتفسیر میرے نزدیک اس لئے مرجوح ہے کہ خوداس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا اور یہاں ہرتا ئب کے لئے تھم فرمایا گیا ہے تورائج تفییر وہی ہوئی جو میں عرض کرتا ہوں اور وہ بھی سلف سے منقول وہ بیہ کے کسیکات سے مراد ملکات سیکات ہیں اور حسنات سے مراد ملکات حسنات ہیں۔

یعنی برعمل کے دومر ہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو تکلف سے کیا جائے یا اتفاقاً صدور ہو جائے دومرے ہوئے گئی ہے کہ اس کو تکلف سے کیا جائے یا اتفاقاً صدور ہو جائے دومرے ہوگاں کا ملکہ ہوجائے۔اول کی مثال ایس ہے جیے کوئی بچرا تفاق ہے تو جوعمل ہلکہ کے ہوگا اس کو پائیدار نہیں ہوگی اور جوعمل ملکہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دوام ہوتا ہے بین تو بدکی بدولت ملکہ عصیت جو کہ فشاگناہ ہے بدل دیا جاتا ہے۔

بعض الل الله في الله الله الله الله سيفاتهم حسنت كتفيرى بكري تعالى بمارى طاعات كوجووا قع من سكيات بين ايخ كرم ساطاعات بي شاركر ليت بين ـ

فاولنک یبدل الله سیناتهم حسنات کتفیر صرت مرشدی علیه الرحمة برفر ماتے تھے کہ سیئات سے مراد مارانماز وروزہ ہے کہ در حقیقت بی عبادت نیس بلکدواقع میں گتاخی اور بے ادبی ہے اور ہم

الی عبادات کوپیش کر کے بادب بنتے ہیں اور ہمارا الی عبادات پراپنے کوستی اجر بھرانیا ہی ہے جیسا کسی آقا کا گتاخ نوکر پکھا جھلے اور ہر دفعہ میں ان کے سرپر پکھا مارتا ہو۔ اور پھر انعام کا طالب ہو۔ اس پر تو اگر وہ آقا سزا ہی نہ دو تو ہوی عنایت ہے۔ ای طرح ہماری یے عبادت باد بی اور گتا خی ہے اس پراگر ہم کو سزا بھی نہ ہوتو ہوی رحمت ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ ہمارے اس گمان کے موافق کہ ہم ان کو عبادات سمجھے ہوئے ہیں تیج مج عبادت کر کے اس پر بھی ثواب دیں گے امراء کے یہاں دیکھا ہوگا کہ غرباء می عبادات سمجھے ہوئے ہیں تو می عبادت کر کے اس پر بھی ثواب دیں گے امراء کے یہاں دیکھا ہوگا کہ غرباء می کے خور نوز برز کر لاتے ہیں ان کوبھی انعام ملتا ہے ایس ہی یہ ہماری نماز ہو جیسی جناب رسول الله صلی الله علیہ انعام مل جاوے کین واقع میں تو ضرورت اس کی ہے کہ ہماری الی نماز ہو جیسی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تھی اور جب تک بیماصل نہ ہوسمی کرتے رہیں۔

او لنک بیدل الله سیئاتھم حسنات کرت تعالی گناه کوحندینادیے اور جرم کواطاعات کردیے ہیں۔
حدیث میں ہے کہ حشر میں اللہ تعالی ایک بندہ ہے دریافت فرما کیں گے کہ تو نے ایسا کیا تھا؟ تو نے فلال گناہ
کیا تھا اور اللہ تعالی اول چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا کیں گے بندہ جس کا اقرار کرے گا اور اپنے دل میں ڈرے گا
کہ ابھی تگین جرائم کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ دیکھے ان پرکیسی گرفت ہو گرحی تعالی کبائر کے ذکر سے پہلے بیفر مادیں گے
کہ جاؤہم نے تم کو ہرگناہ کے عض ایک نیکی دی۔ اب وہ بندہ خود اپنے گناہ گنوائے گا کہ المہی میں نے تو اور بھی بڑے
ہڑے گناہ کئے ہیں ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں آیا مجھان کے عض بھی نیکیاں دلوائے۔ بیتو آخرت میں ہوگا۔

دنیا میں بدل الله سیناتھم حسنات کامصداق بے ملکات سیدکومبدل بدلکات حسندکردیت بیں بخل کو سخاوت سے اور جہل کو علم سے بدل دیتے ہیں اور حسیات میں بیصورت ہے کہ پانی کوخون کردیتے بیں جیسا کے عورتوں اور گائے بکری کے پتان میں مشاہر ہے۔

ترجمہ: گرجو (شرک ومعاصی) نے قبہ کرلے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتار ہے واللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عطافر مائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور دیم ہواور جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہور نیک کام کرتا ہے (تو وہ بھی عذاب سے بچار ہے گا) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص رجوع کر رہا ہے۔

### توبه كاطريق

ہرگناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ جدا ہے مثلاً اگر نماذ نہیں پڑھی تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی نمازیں قضا کرواورآ گے اداکرتے رہواگر جج نہیں کیا تواب کرلواور پچھلے گناہ سے قوبہ کرلوگی مال کا نقصان کیا ہے تو مال کو اداکر ویا واپس کرویا معاف کرا واورآ کندہ و برابر حق اداکرتے رہو۔ آ کندہ کی کاحق ضائع نہ کرواگر غیبت کی ہومعاف کراؤ۔ اگروہ محض جس کی غیبت کی تھی مرگیا ہویا اس سے ملنے کی امید نہ ہوتو یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہواس سے بھی غیبت کا گناہ معاف ہوجاتا ہے۔ قیامت

میں خدا تعالی اس سے معاف کراد ہے گا۔ بہر حال ہر گناہ سے تو بہ کرنے کا طریقہ جو معین ہے شریعت والوں سے پوچھ کڑمل کروادراس طریقہ کو استعال کروتو بہ میں خاصیت ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا گنہ گار ہو کسی نے کتنے ہی زیادہ گناہ کئے ہوں حق تعالی اپنے رحم و کرم سے سب معاف فر مادیتے ہیں۔ تو غرض من تاب کے تعلق سے یہ مضمون بھی ضروری تھا اور یہ میں او پر بیان کر چکا ہوں کہ تو بہ عن الشرک کا نام ہے ایمان غرض تو بہ ہی میں یہ بھی داخل ہے۔ ایمان بھی تو بہ ہی کا ایک فرد ہے۔

### نیک اعمال کی تا کید

آ کے عمل عمل صالحاً ہے لین توبے بعد فیرنہ وجائے بلکہ اس نیک عمل کرتارہے اور بیس بیان کربی چکا ہوں کہ توبے مفہوم میں دو چیزیں ہیں ایک وہ اعمال جن کے کرنے کا تھم ہاں کو یابندی ہے اداكرتار باورجن عيممانعت بان كالويامتمام كساتهارك ربيددونون عملا صالحامي واغل بين اوريبان بيشبدندكيا جاوك كفعل ترك كوكيي شامل موكا خوب مجهلوكه ظاهريل كنامون كاحجمور نامفهوم عدى معلوم موتاب مر دراصل مفہوم وجودی ہے اس کامعنون وجودی ہے گوعنوان عدی ہے اس کے بیجھنے کے واسطے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے یوں مجھے اس سے بھی آسان تقریر کرتا ہوں انسان جوم کلف کیا گیا ہے واعمال اختیار پیکا مکلف کیا گیا ہے جب سیجھ میں آ گیا تواب سیجھے کہ مثلا ہم جواس دنت کھڑے ہیں قرنہ چوری کردہے ہیں نہ شراب بی رہے ہیں نہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھرہے ہیں غرض سینکروں گناہ ہیں جن کوہم اس ونت چھوڑے ہوئے ہیں ایک تو ترک بیہے بیتواییا ے کہاس ترک کی طرف ہماراالتفات بھی نہیں ہوتا اس کوتر کنہیں کہتے اس واسطے کہ جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک ہے جواین اختیار اور قصد سے ہواور اختیار اور قصد کامسبوق بالعلم ہونا ضروری ہے اور بیترک مسبوق تعلم بس الهذابيده مركب بي بيس جس كاانسان مكلف بنايا كيا باوربيرك مفهوم عدى ب جب انسان اس كامكلف ہیں اُقواس ترک کا حکم بھی نہیں۔ ایک ترک تو یہ ہادرایک ترک یہ ہے کہ یا تو کوئی فی الحال داعیہ ہومثلاً کوئی عورت چلی جاری ہے جی چاہا کدلاؤا سے دیکھیں چرزگاہ کوروک لیا بیہے ترک وجودی اس کے لئے ضرورت بے ملم اور قصد کی مثلاً شراب یمنے کا قصد تو نہیں لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہے کہ بھی نہیں پئیں گےان شاءاللد بیزک وجودی ہے عدی نہیں اوراجرای پرماتا ہے۔ورندا گرزک عدمی پرجھی اجرملتاتو بدلازم آتا کہ ہرلحہ میں کروڑوں طاعتوں کا اجرال رہاہے مثلاً ال وقت بهم بزارون گنامول ونبیس کرر بے بین فرض کروناتحرم پرنظر کرناہی ہے بهم اس وقت کسی نامحرم پرنظر نبیس کر رے ہیںاب نامحرم ہیں لاکھوں۔نہ ہم ندنب کود مکھدے ہیں نہ ہندہ کود مکھدے ہیں نہ خالدہ کود مکھدے ہیں نہ اور کسی کود مگھدے ہیں غرض دنیا میں جتنی نامحرم عورتیں ہیں ان میں سے ہم اس وقت کسی کو بھی نہیں د مکھر ہے و چاہیے کیا يرورش فرمات بين الى سلسله مين مجهاس وقت بيآيت يادآ كئ اتقوا الله و قولوا قولا سديد ايصلح لكم ظابراً اصلاح فعل ہے بندہ کا تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ اس کوئل تعالیٰ نے اپنی طرف جومنسوب فرمایا اس سے تو متوہم ہوتا ہے كمآ بى كآ باصلاح موجائے كى يعنى الله تعالى خودى مثلاً نماز ردهوادي كيس اليامواجى بي يصلح

لکم کے کیامعنی اب بھھیں آگیاموگا کواساداس اعتبارے ہے کدوہ اصلاح کاسامان پہلے مہیا کردیتے ہیں۔اس کے بعد میت ازم ہوتا ہے۔ ترتب اصلاح کو کیونکہ جب ملکات درست ہو گئے تو معاصی سے بچنا آسان ہوجا تا ہے د شواری نہیں رہتی اس معنی کرووہ اصلاح حق تعالی کی طرف بھی منسوب ہے اور بندہ کی طرف بھی تو مددیہ ہوتی ہے حق تعالی کی طرف سے کہ ملکات کو بدل دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بدوں ملکات کے درست ہوئے انسان سے پچھ نہیں ہوسکتا جب تک ملکات درست نہوں بہت کم توقع ہے کہ افعال شنیعہ کا صدور نہ ہوسکے اور بیتبدیل کا قصہ طویل الذيل اوروسيع بيعنى اس كے حقق اور ظهور كاسليرة خرت تك جارى رہتا ہے يہال بھى تبدل ہوتا ہے مختلف حالتوں میں وہاں بھی یہ ایسا جامع وعدہ ہے سجان الله سالكين ہرقدم براس كا مختفق و يكھتے ہیں اور واقعی حق تعالی ك وعده کی ایسی بی شان ہونی جا ہے خودفر مارہ ہیں ف لھم اجر غیر ممنون قطع نظر آخرت کے میں دیکھا ہول کردنیا بی میں يتبدل شروع بوجاتا ہے يہاں سے استمراراور ثبات اوردوام سب كى توفيق بوتى ہوتى ہوات تبديل كا انقطاع بى موتى بى چىلى جاتى بے چونكدية بديلى سالكين كوپيش آتى ہاس لئے ان كومتنب كردينا ضرورى معلوم ہوا تا کہان کواس کی بصیرت ہوکتنی بڑی دولت ہم کو حاصل ہوئی ہے۔اس نے اپنا کام کیا تھا یعنی اعمال صالحہ شروع کئے تصاور مطلوب ہا مال صالح کا دوام اس دوام میں وہ خوداس طرح مدفر ماتے ہیں کہ اس کے اندرجو ملکات تھے سیدان کوبدل کرملکات حسند کردیتے مثلاً پہلے بخل غالب تھااب سخاوت غالب ہوگئ بہیں سے عاقل سمجھ جائیگا کہ ملکات حسنہ کواور توی کر دیا جائے اس واسطے کہ جتناضعف ملکات حسنہ میں تھاوہ ملکات سینے کی آ میزکش سے تھا تو ضرور موا كراب ملكات حسنهاحسن اورزياده موجائے كاكيونكه حسن كى كى علت بتح كى آميزش بى توب غرض اس تبديلى كا عاصل يهواكرت تعالى مكات حسنه كوتو يهل يع بحى زياده توى كردية بين اورمكات سير كوضعيف اور مصمحل كردية بیں صنحل میں نے اس لئے کہا کہ ملکات سینہ کابالکل از النہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر بالکل از المہوجاد سے قویہ حکمت كے خلاف ہاس ميں حكمت بيہ كوثواب ملے كيونكدازالدكى صورت ميں تو گناموں سے بيخ ميں كوئى ثواب ہى نہیں اس واسطے کہ جب دل میں گناہ کے صدور کی قدرت ہی ندرہی اس وقت اختیار طاعت اور ترک معصیت کوئی كمال بى نېيىل اس كئے ملكات سيرير كا ازال تونېيى بوتا بال ان مين اضمحلال بوجاتا بىلى ان كے تقاضے كى كيفيت اتن مضمل موجاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے گویا کنہیں ہاس لئے بعض سالکین کویہ شبہ وجاتا ہے کہ ہم میں اب کوئی ملكسير نہيں ہے يہى وجہ كہ جب بعد چندے كى محرك سے وہ ملكات عودكرتے ہيں توروتے ہيں سالك صاحب بیٹھ کرروتے ہیں کہ میراسارامجاہدہ بربادہوگیااور پھرمعصیت کے تقاضے ہونے لگے۔

### تبديل ملكات كي حقيقت

اس وجہ سے مجھے متنبہ کرنا ضروری ہے کہ تبدیل ملکات کی حقیقت کیا ہے اوراس کی صورت کیا ہوتی ہے سالک نے ملطی اس لئے کی کہوہ حقیقت اس تبدیلی کی نہیں سمجھاوہ تبدیلی ایس سمجھتا ہے کہ ملکات سینہ بالکل کی جاتے رہتے ہیں حالانکہ ملکات سینے زائل نہیں ہوتے بلکہ ان میں اضمحلال ہوجاتا ہے مگراس اضمحلال کا اثر ایسا ہی ہوجاتا ہے جیسا زوال کا تو پرجمت ہے کہ دوائی خیر کتو تو ی ہوجاتے ہیں اور دوائی شرک ضعف ہوجاتے ہیں نیکی کا تو ہر وقت تقاضا ہوتا رہتا ہے اور برائی کا الکل تقاضا نہیں ہوتا بلکہ ترک طاعت اور ارتکاب معصیت ایباد شوار ہوجاتا ہے کہ اگر اللہ اور اس تبدیل کوفنا بھی کہتے ہیں کیونکہ بجائے ملکات سید اس کا قصد بھی کر ہے اس قدر جی براہ ہو گہ گویا ذرج کر ڈالا اور اس تبدیل کوفنا بھی کہتے ہیں کیونکہ بجائے ملک اس کے ملکات سند پیدا ہو گئے اور بیفائے حس ہے۔ فنا کی دو تسمیں ہیں۔ فنائے حس اور فنائے علمی اس کہتے ہیں کہ غیر اس کے علم سے فیر حق فانی ہوگیا تو وہ غیر واقع میں فانی تھوڑا ہی ہوگیا جیسا کہتی تعالی کا ذکر ایسا غالب ہوا کہ ذاکر کے علم سے غیر حق فانی ہوگیا تو وہ غیر واقع میں فانی تھوڑا ہی ہوگیا بلکہ واقع میں فانی تھوڑا ہی ہوگیا جائے کہتے ہیں اور غیر اللہ واقع میں وہ ملکہ واقع میں ذاکل ہوگیا لیکن اس تفسیر کے ساتھ اس کوفنائے حس اور فنائے ذاتی کہتے ہیں تو ہم صال بیر میت ہوتی ملکہ واقع میں ذاکل ہوگیا لیکن اس تفسیر کے ساتھ اس کوفنائے حسی اور فنائے ذاتی کہتے ہیں تو ہم صال بیر حمت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا اگر کیس ہوتا ہے کہ معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا اگر کے معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا اس کے معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا الگر کی سے بھی ہوتا ہے کہ معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا ہی کہ معصیت کا بالکل تقاضا ہی نہیں ہوتا الگر کی معمون سے کہ ملک سے بیر ال سالک ہزاروں عم بود گرز باغ دل خلالے کم بود

روتے روتے جان دیتا ہے قریر حمت ہوتی ہے قاط صد کیا ہوتا ہے اس تبدیلی کا۔ یہ ہوتا ہے کہ تن تعالی مغلوب کرتے ہیں بری خواہشات کواور غالب کر دیے ہیں اچھی خواہشات کواس سے انسان راستہ چاتا ہے ایک تو یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کوتبدیلی ذات تھی کہتے ہیں بینی جو پہلی ذات تھی وہ جاتی رہی اس کے بجائے ایک دوسری ذات اس کے قائم مقام ہوگئی۔ یہ تبدیلی ذات ہی تو ہوئی پھر جب ایک زمانداس پر گذر گیا اور جواس میں حکمت تھی خدا کی کہ بندہ خوگر ہو جائے طاعت کا بعنی نفرت ہو جائے معاصی سے اور دلچی ہو جائے معاصی سے اور دلچی ہو جائے طاعات سے جب یہ مقصود حاصل ہوگیا تو بعض اوقات اس میں ایک اور تغیر ہوتا ہو وہ یہ کہ جن ملکات سید کو مغلوب وصفحل کیا گیا تھا جب ان کی مقاومت بوجہ ملکات حسنہ کے رائخ ہو جائے کہ ادل امور طبعیہ دب جائے ہوں چاہتے ہیں ایک نہیں کہ ابجر بڑھا نا اس واسطے اس وقت رفتار حکمت کی یہ ہوتی ہے کہ اول امور طبعیہ دب جائے ہوں چاہتے ہیں گئر چندروز کے بعدوہ پھر ابھر نا شروع ہو جائے ہیں لیکن پنہیں کہ ابھرتے ابھرتے غالب ہو جاتے ہوں بلکہ اپنی اصلی فطرت پر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ملکات سید اصل فطرت ہیں ہی بھالب نہ تھے اگر کوئی کے کہنیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بھی یہ ملکات موجود تو ہیں کئن بنا باب نہ تھے اگر کوئی کے کہنیں ہے تھی کہ بھی بی کہ بچپن میں بھی یہ ملکات موجود تو جیں کین بیا بین بیا ہیں ہی بھی ہو ہو ہو جود تو ہیں کین بیا بین بیاں ہی بیان ہیں ہو بھی ہو کہ کہنیں میں بھی یہ ملکات موجود تھے ہیں کہ بھین میں بھی یہ ملکات موجود تھے ہیں کہ بھین میں بھی یہ ملکات موجود تھے ہیں کہنین میں بھی یہ ملکات موجود تھو کیکن عالب نہ تھے مثل کر ہم نے شہوت کو خصوص کوش کوئی کر لیا ہے۔

توبه كاطريق

حق تعالی نے اس سے قبل کی آیت میں بعض اعمال منبی عنہا بعنی بعض معاصی کابیان کیا ہے اور اس پر وعیدیں فرمائی ہیں کہ جوشرک کرے گایا ہدکاری کرے گایا قبل کرے گااس کواس طرح عذاب ہوگا پھراس عذاب

سے استثناء فرماتے ہیں۔ اس آیت میں جس کا پی حاصل ہے کہ سب کو عذاب ہوگا گران کو نہ ہوگا جن کی پیشان ہے کہ انہوں نے جملہ معاصی سے قوبہ کرلی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کئے لینی تفر سے بھی تو بہ کی اور کفر ہو جو بھی ہور کہ کا بھی تھا اس کے متعلق تو پیارشاو فرمایا کہ آمن لینی ایمان لے آئے اور چونکہ اور چونکہ اور پر ذکر کفر وشرک کا بھی تھا اس کے متعلق تو پیارشاو فرمایا گرفی نفسہ ان کی خصوصیت خاص کفار ہی ہے نہیں بلکہ جو بھی ہتنا ء ہوائی کے لئے تد ارک اور اصلاح کا طریقہ بھی بتلا نا ہے اس لئے آمن کے ساتھ تا ب کو فرمایا۔ گوتاب کو مقدم فرمایا جس سے مطلب بیہ ہوگہ بھی بتلا نا ہے اس لئے آمن کے ساتھ تا ب کو فرمایا۔ گوتاب کو مقدم فرمایا جس سے مطلب بیہ ہوگہ بھی معاصی ہیں ان سے تو بہ کرنا چاہے اور ان میں سے کفروشرک بھی ہیں اور تو بہ کا طریق بیہ ہو سے سلام معاصی ہوں ان سے تو بہ کہ ایمان مقدم ہوتا گر بعض معاصی ہو تو بہ بہ کہ ایمان مقدم ہوتا گر بعض معاصی ہو تا بہ بیان کیا اور یہ بات عکس میں حاصل نہ ہوتی ۔ پھر فرماتے ہیں وکم عمل صالح ایمیس کے تو بہ کر کے بیٹھ رہے بلکہ آئندہ کے بیان کیا اور یہ بات عکس میں حاصل نہ ہوتی ۔ پھر فرماتے ہیں وکم عمل صالح ایمیس کی تو بہ کر کے بیٹھ رہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی اجتمام کر بے اور نیک کام کیا کرے نیک کام میں دونوں امر آگئے معاصی کا چھوڑ نا بھی اور طاعات کا اختیار کر تا بھی چوشی ایسا کر سے گاوہ البتہ عذا ب سے بچاگا۔

#### كنهكارول كوبشارت

آگفرماتے ہیں و کان اللہ غفورا رحیما اس کی دھریں ہیں ایک دویہ کفرمارہ ہیں۔
کنهگاروں کو کہ بشارت من لوکہ بس تمہاری طرف سے قبہ ہی کی دیر ہاللہ تعالی غفور ہیں وہ تو قوب قبول کر ہی لیتے
ہیں۔سب گناموں کومٹائی دیتے ہیں کیونکہ ہم غفور ہیں اور بہی نہیں بلکہ رحیم بھی ہیں لیعن توب کے بعد جواجمال
کرو گے آئیس بھی ہم قبول کریں گے اس تفییر کے اعتبار سے قویہ ارشاد تحق توبہ کے ساتھ متعلق ہے جوالا مسن
تاب میں فہ کور ہے اور جویب دل اللہ سیناتھ محسنات کے ساتھ متعلق کیا جاوے قودہ ایک نہایت لطیف
تفییر ہوگی اور بیدوسری تقریر ہے لیعن ایک تبدیل کا تعلق تو ہے رحمت سے اور دوسری تبدیل کا تعلق ہے معفرت
سے لیمنی برے ملکات کومٹا دیا اور ان کی جگہ اچھے ملکات عطا کر دیئے۔ یہ تو مغفرت ہوئی اور بیر حمت ہے کہ بہلی تبدیلی کے متعلق غفور کو کہا جاوے ویہ نہایت ہی اچھا مطلب ہوجا تا ہے۔
جاوے اور دوسری تبدیلی کے متعلق رحیم کو کہا جاوے توبینہایت ہی اچھا مطلب ہوجا تا ہے۔

فلعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين

سوشايدآ باگريلوگ ايمان ندلائي توعم سے جان ديدي گياا

اور فرماتے ہیں

لست عليهم بمصيطر آپان پرمساطنيس بين ١٢

اورارشادے:

فمن اهتداي فانما يهتدي لنفسه

''سوجو خص راہ پرآ ویگاوہ اینے ہی فائدہ کے لئے راہ پرآ ویگا''۔

اور انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا

"م نے آپوایک جادین دیکر بھیجائے کہ خوشخری سناتے رہے اورڈراتے رہےا"

اور وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

اورآ پ كهديج كرى تمهار بدب كى طرف سيهوروش كارى چاسهايمان في و ساورجس كارى چاسه كافرر بالا اور يا يها الذين امنوا عليكم انفسكم "اسايمان والوايي جان كى فكركرو"

اور وما كان لنفس ان تؤمن الاباذن الله. "اوركس خف كوايمان لا تأمكن نبيس بدول علم خداك،"

اس قتم کی آیات کو آگر جمع کیا جاوے تو تقریباً ایک پارہ کی مقدار پرجمع ہوجادیں جن کو حاصل ہے ہے کہ آپان کے چیچے کیوں پڑتے ہیں۔ آپ کا کام بلیغ تحض ہے اس سے زیادہ اس بو جھ کو اپنے اوپر نہا تھا یا جاوے کہ جو کام مریض کا ہے وہ بھی آپ ہی کریں کہ آمیس مشقت اور تکلیف زیادہ ہے جس پر دوام مشکل ہے ہو خص اپنے عواقب اور انجام کو ایجھے طور سے اور سہولت سے ہجھ سکتا ہے لیکن اس میں سخت دشواری ہے کہ دوسر اختص اس کے بارکو برداشت کرے اور یہ بے فکر اور مطمئن ہوکر بیٹھ جاوے۔ البتہ اس درجہ شفقت کرنے کی بھی جی تھا لی نے ممانعت نہیں فرمائی۔ یہ صرف مشورہ ہے مطلب ہے ہے کہ صلح کے لئے مشورہ ہی ہے کہ وہ اس قتم کی فکر خاص کو ترک کرنا خاص میں نہ پڑے کے کو نکہ اس پر دوام ہو نہیں سکتا اور جب دوام نہیں ہوتا۔ تو لا محالہ اس قتم کی فکر خاص کو ترک کرنا کے عاد فین کا قول ہے کہ

برنتا بد کوه را یک برگ کاه

آرزو ميخواه ليك اندازه خواه

نيز حضور كاارشاد ب

انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء

حضور علی مفرت ابوطالب کے دریے تھے۔ آیت نازل ہوئی کہ آپ دریے نہ ہو جیئے

انک لا تهدی الایة

لعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين

تعنی آپ شاید جان دے دیں گے اس رنج میں کہ بیلوگ ایمان نہیں لاتے اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور گونفع رسانی میں اتنا شغف تھا کہ اپنی جان کی بھی پروانہ تھی۔

غرض! حضورً نے نہ فر مایا کہ چو لہے میں جاوی ایمان لاویں یا نہ لاویں۔ای طرح کاملین کو اپنے متوسلین سے عشق ہوتا ہےاورکوئی خیرخواہی ان سے اٹھانہیں رکھتے۔(آخرالاعمال کمحقہ واعظام ومل)

# سُورة الشُّعَرَآء

## بِسَ مُ اللهُ الرَّمُن الرَّحِيمِ

## وَ يَضِيْقُ صَدُرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَارْسِلُ إِلَى هُرُوْنَ<sup>®</sup>

تَرْتِی اور (طبعی طور پرایے وقت میں) میرا دل ننگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح) نہیں چلتی اس کئے ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وتی بھیج دیجئے۔

## تفيري لكات

## حضرت موسیٰ علیه السلام کامارون علیه السلام کیلئے رسول بنانے کی دعاء میں حکمت؟

دعا کا جواب یہ ہے کہ عقدہ تکرہ ہے جیز میں اثبات کے تو سب زائل نہیں ہوا۔ پھے باتی رہا۔ صرف اتنا زائل ہوا کہ خاطب بات مجھ سکتا تھا اور دعا پریہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اولیاء اللہ حق تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو موٹ علیہ السلام نے کیوں رضا اختیار نہ کی جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی تھے اور جانے تھے کہ جھے تبلیخ کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ پھے عقدہ ذائل ہوجائے اس واسطے دعا میں لفظ بڑھا دیا کہ یہ فقہوا قولی یعنی اتنا عقدہ ذائل ہو کہ بخاطب بات سمجھ سکتے تھے تو ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعا فر مایا۔ پھر اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ خاطب جب بات سمجھ سکتے تھے تو ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعا کیوں کی۔ جواب یہ ہے کہ اس دعاء کی وجہ قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ تھی کہ میری تقد ہیں کریں۔ فر مایا۔ پھر اگر کوئی میں دو آ یصد قنی ہارون کومیرے ساتھ معاون بنا کر تیجے دیوجئے کہ وہ میری تقد ہیں کریں۔ فآر سلہ معی دو آ یصد قنی ہارون کومیرے ساتھ معاون بنا کر تیجے دیوجئے کہ وہ میری تقد ہیں کریں۔

تو تقدیق کرانا بھی مقصود تھا اور اس میں حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنا نچہ مدرس دوشم کے ہوتے ہیں اور وہ کہ تقریر کردی طلباء کہ تقریر کردی طلباء ہم محصیں یا نہ مجھیں۔ ان کی روانی تقریر میں فرق نہیں آتا۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر طلباء نہ مجھیں تو طبیعت میں روانی نہیں ہوتی ہے موکی علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تیز تھے اور فرعون کا انکار دیکھ کریہ خطرہ تھا کہ طبیعت میں روانی نہ رہے گی اور یہ مقصد تبلیغ کے منافی ہے اس واسطے فرمایا کہ رسول ہوکر تقیدیں کریں گے اور تا نہیں سر ہلائیں گے تو طبیعت بڑھ جائے گی۔

قَالَ لَهُ مُرِيمُوسَى القُوْالِمَا اَنْتُمُولُلُقُونَ اللهُ الْنُتُمُ مُلْقُونَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لَتَحْجَيْنُ : مويٰ نے سے فرمایا کتم کوجو کھیڈالنا ہے ڈالو۔

#### تفيرئ لكات

## حضرت موسیٰ علیهالسلام کا ساحران فرعون کواجازت دینے کاراز

یکی راز ہوسکتا ہے موی علیہ السلام کے اس قول کا کہ انہوں نے ساحران فرعون سے فرمایا تھا۔ المقو احدا انتم ملقون (جو کچھتم ڈالنے والے ہوڈالو) بظاہراس پراشکال ہوتا ہے کہ ساحران فرعون کا بحرتو کفریا معصیت تھا۔ موی علیہ السلام نے ان کواس بحرکی اجازت کیوں دی۔ جواب بیہ ہے کہ یہ اجازت ابقاء کفر کے لئے نہ تھی بلکہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل مقصود تھا کیونکہ جب وہ لوگ اولا اپنا سحر ظاہر کریں گے اور موی علیہ السلام کا عصاسب کوفنا کردے گا تو اس طرح اظہارت کا مل طور سے ہوگا۔ اس مصلحت اظہارت کے لئے انہوں نے فرمایا تھا۔

القواما انتم ملقون و عندى جواب اخرو هو ان الامرهناك للتمجيز القواما انتم ملقون فاني لااعباعبه فافعلوا ماشئتم كما في قوله تعالى فمن شاء فليكفر.

(میرے نزدیک ایک دوسرا جواب ہے کہ یہاں پراجازت دیناان کوعاجز کرنے کے لئے تھا۔ یعنی تم جو پھے ہے بندی کر سکتے ہوکرو۔ میں پہلے سے تم کورو کتا نہیں۔ تاکدان کی کامل بحر بندی کے بعداس کوتا رعنکبوت کی طرح ختم کردیں اور وہ عاجز ہوکرا قرار کریں جق کا)

توبیا جازت ابقاء سحرکومٹانے کے لئے تھی کیونکہ اس کے منانے کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا کہ اول وہ اپنی کوشش کو ظاہر کریں بعد میں موسی علیہ السلام کا عصانها بہت سہولت سے دفعۃ سب کومٹادے بی آیت صوفیہ

کے اس طرز عمل کی دلیل ہے جس سے بعض اہل ظاہر متوحش ہوتے ہیں کہ انہوں نے منکر شرعی کی اجازت دی حالا نکہ وہ منکر کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کو جڑسے مثانا چاہتے ہیں جس کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ (نورالنور ملحقہ مؤاعظ میلادالنبی صلی اللہ علیہ دسلم ۲۲۵)

فَأَتَبُعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ ﴿ فَلَتَاتُرُ آءَ الْجَمْعُنِ قَالَ اصْعَبُ مُوْسَى

ٳٵڵڮؙۮڒؙٷؽ؋ٛڠاڶڪڷڒٳ۫ؾؘڡؘۼؽڒؠۣٞؽڛؽۮؽۣ؈

تَرْجِيَّ : پھر جب دونوں جماعتیں (آپس میں ایک قریب ہوئیں کہ) ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو مویٰ نے فرمایا کہ ہرگر نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میراپروردگارہے دہ مجھکو (دریاسے نظنے کا) بھی راستہ بتلا دیگا۔

> **تفییری لکات** اصحاب موسیٰ بوجہ ضعیف الیقین

معيت فق سے محروم تھے

انہوں نے اس کوجزم ویقین کے ساتھ ظاہر کیا۔ قبال اصحاب موسیٰ انالمدر کون جس ہیں ان اور جملہ اسمیہ اور لام تاکید تین موکدات موجود ہیں یعنی بس ہم تو یقینا کیڑے گئے۔ حالانکہ بار ہاد کیھ چکے تھے کہ حق تعالی نے موک علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ ہیں کس طرح مد دفر مائی اور اس وقت بھی خدا کے تھم سے اور اس کے وعدہ نھرکوئ کر چلے تھے۔ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے آئی پریشانی کہ اپنے کیڑے جانے کا ایس اجزم ہوگیا۔ صاف ان کے غیر متوکل اور غیر کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے موک علیہ السلام نے وھمکا کرفر مایا کلا گویا ایک چپت لگا دیا کہ ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا جس تاکید سے ان لوگوں نے اپنے کیڑے جانے کو کوظا ہر کیا تھا اس کا جو اب ایسی ہی تاکید سے ہوسکتا تھا جو لفظ کلا ہیں ہے۔ پھر چونکہ یہ لوگ بدرجہ کامل الیقین نہ ہونے کے معیت جن سے محروم سے اس لئے موٹی علیہ السلام نے حصر کے لئے مؤ خرکومقدم کیا اور مقدم کوموخر کیا کیونکہ قاعدہ ہے تھا کہ میرے ہی ساتھ میر اپر وردگار ہے تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے استعمال نہیں فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے ہی ساتھ میر اپر وردگار ہے تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے معیت جن سے محروم ہو۔

# وَالَّذِيْ هُوَيُطْعِمُنِي وَيَهْ قِينِ فَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَتْفِينِ فَ

## والذي يُدِينُونُ ثُمِّ يُخْدِينِ

#### تفيري لكات

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ والمذی هو یطعمنی و یسقین واذا موضت فهو یشفیت اطعام واسقاء وشفاء کوئی تعالی کی طرف منسوب فرمایا اور مرض کواپنی طرف اس لئے هو المسدی مصرصنی ولیشفین نہیں فرمایا بلکہ اذا موضت فهو یشفین کہا کہ جب میں بیار ہوتا ہوں تو حق تعالی مجھ کوشفادے دیتے ہیں چونکہ کوشفادے دیتے ہیں چونکہ بیاری طبعانا گوارہ اس لئے نا گوارشی کومجوب کی طرف منسوب نہیں کرتے اگر چہ حافظ یوں فرماتے ہیں کہ

درد ازیارست و درمال نیز ہم دل فدائے اوشد و جال نیز ہم یہدرداوردرمال دونوں کو مجوب کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ گر حضرت ابراہیم علیہ السلام عافظ سے بروھے ہوئے ہیں۔ نیزممکن ہے حضرت حافظ کے واردوقت کا بھی مقتضا ہواوراصل ہیں مرض کوا پی ہی طرف منسوب کرنازیادہ ادب ہوگر ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں۔ و السدی یسمیتنسی شیم مستوب کرنازیادہ ادب ہوگر ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں۔ و السدی یسمیتنسی شیم بسک خوات تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہوگویا موت بیاری سے بھی کم ہے کہ وہ تو ناگوار ہے اور یہ ناگوار ہیں بیال میلے اور خلاف ادب ہوگویا موت بیاری سے بھی کم ہے کہ وہ تو ناگوار ہواور یہ ناگوار ہیں بیال موت تو ناگوار ہوت کی خوات کو ناگوار ہوت کی کوخدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہوگویا موت بیاری سے بھی کم ہے کہ وہ تو ناگوار ہوئی نے ہوگتی ہے نامر خوب و تحذہ کوئی نہیں کہتا اور جب ہرمومن کے لئے موت تحذہ ہے تو خضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے تو بالحضوص تحذہ ہے کوئیکہ وہ تو سید الموشین ہیں ان کوموت کو کوئی اس کو عذوں کے لئے موت تحذہ ہے تو جھڑت ہوں تو تعدون کے لئے اس کوعذا ہو بھی جگانہ ہوں کہ گہما کہ مسلس کو کی وقت خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ رہا یہ اس کوعذا ہو بھی جگانہ ہوں کہ تا ہوں کہ گہما ہوں ہاں ہوتا ہے جسے تم بادشا ہوں کے پاس کیٹروں میں اشکال کہ کیا مقرب کوعذا ہو بھی ہوتا ہے قریل کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے جسے تم بادشا ہوں کے پاس کیٹروں میں اشکال کہ کیا مقرب کوعذا ہے بھی ہوتا ہے قریل کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے جسے تم بادشا ہوں کے پاس کیٹروں میں ادھال

گوبرلگا کرجاؤتو وہتم کوتمام میں بھیجے دیں گے جہاں گرم پانی سے خوب ال دل کرتم کوشل دیا جائے گاائی طرح مسلمانوں کے لئے دوزخ جیل خاند اور حوالات نہیں بلکہ مثل جمام کے ہد دوسرے گنبگار مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب کا بہت زیادہ احساس بھی نہ ہوگا کیونکہ حدیث مسلم میں ہے یہ میں ہمانوں کوایک قتم کوموت دیں گے اورا گرعذاب بھی ہوتو قاعدہ یہ ہے کہ جس نعت کے ذوال کی ہردم توقع ہو وہ اس نعت سے افضل ہے جس کے ذوال کا ہروفت اندیشہ لگا ہوا ہو پس مسلمان کے لئے موت ہر حال میں احجمی ہوتے تا کہ بیشہ لگا ہوا ہو پس مسلمان کے لئے موت ہر حال میں اچھی ہے کیونکہ دنیا کی راحت میں ذوال کا جروفت اندیشہ لگا ہوا ہو پس مسلمان کے لئے موت ہر حال میں اچھی ہے کیونکہ دنیا کی راحت میں ذوال کا خطرہ لگا ہوا ہو اور آخرت کی تکلیف کے مقطع ہونے کی ہر دم توقع ہوئی کے بس موت نا گوار چیز نہیں اس لئے ابر اہیم السلام نے یہ متین میں احیاء کی طرح امات کو بھی حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔

# سُوُرة الشَّمل

# بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

اِتَكُ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ النَّعَلَمُ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ لَنَّكُ لَا تُسْمِعُ الصُّمِّ النَّعَلَمُ الدَّاعَةِ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنِ نَنَ وَ لَيْ اللَّهُ عَلَى النَّاعَةِ إِنَّ الْمُوسَاءِبِوهِ بِيْمَ لَمُ النَّعَ عَلَى (خصوصاءِبوه بيْمُ يَعْرَكُ اللَّهُ عَلَى النَّعَ عِيلَ النَّهُ عَلَى النَّعَ عَلَى الْعَلَى النَّعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

#### تفيرئ لكات

## ساع موتی اوراہل قبور سے فیض کا ثبوت

المجنوسے ایک غیر مقلد عالم یہاں پرآئے تھے غالبًا دو تین روزیہاں پر قیام کیا۔ تھے بچھدار ایک روز انہوں نے مجھے سے سوال کیا کہ ہاع موتی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے اس لئے کہ نص انکار کررہی ہے قرآن پاک میں ہے انک لا تسمع المعوتی میں نے کہا کہ یہی آیت ہاع حسی مشاہر ہے سرف ہاع قبول منفی ہے لیس یہی حالت مشہ بہ کی ہوگی کہ ہاع حسی فابت اور ساع قبول منفی چنا نچے ظاہر ہے کہ مردے ہاع مواعظ سے منتفع نہیں ہوتے تواس آیت سے نفی ساع پردلالت کہاں ہوئی۔

دومراسوال سیکیا کرکیااہل قبور سے فیض ہوتا ہے جس نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے اس پر بہت چوکنے ہوئے میں نے کہا کہ حدیث شریف میں قصہ ہے کہا کہ صحابی نے قبر پر بھولے سے خیمدلگالیا تھا مردہ بیشا ہواقر آن شنے سے کہ اور آن شنے سے کہ اور آن شنے سے کہ اور میں اہل قبور ہے۔

# وُتْرَى الْجِبَالَ تَخْسَبُهُ الْجَالِكَةَ وَهِي تَهُوُّمُوْ السَّحَابِ صُنْعُ اللهِ

# الَّذِي آنْقُنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّكَ خَبِيْرٌ يُهَا تَفْعُلُونَ

تَرَجِيكِمْ : اورتو (جن ) پہاڑوں کو دکھر ہا ہے (اور )ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے بیضد اکا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو (مناسب اندازیر ) مضبوط بنار کھا ہے بیقینی بات ہے کہ اللہ تعالی کو تبہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔

#### تفيري لكات

حضرت عمرٌ بظاہر زیادہ مضبوط اور دلیر ومستقل مزاح نظر آتے تھے گراس وقت ان کی بھی یہی حالت تھی کہ حواس باختہ ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لے کر پکارتے تھے کہ جوشن سیہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوگیا۔اس کی گردن اڑادوں گا۔ آپ زندہ ہیں اور ابھی منافقین کی خبرلیں گے۔

#### وصال نبوی کے بعد خطبہ صدیق اکبر ا

یے خبرس کر حضرت صدیق رضی اللہ عند دوڑ ہے ہوئے عوالی سے تشریف لائے اور سید ھے حضرت عائش ا کے گھر میں جا پہنچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئی چکا تھا۔ حضرت صدین نے نے ور چبرہ مبارک سے ہٹائی اور بے اختیار پیشانی انور کا بوسہ لیا۔ اس وقت حضرت صدیق سب سے زیادہ مضبوط نکلے ان کی زبان سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہوجانے کے بعد کوئی بات نہیں نکلی سوااس کے کہ ایک دود فعداتنا کہا واضلیلا

#### حضرت جنيرٌ أيك صاحب كمال بزرگ

ایک دفعہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیے مجلس میں تشریف فرما تھے کسی نے کوئی عجیب شعر پڑھااس پرایک صوفی کو سخت وجد ہوا کہ قریب بہ ہلاک ہو گیا اور سمارے مجمع پرایک کیفیت طاری ہو گئی گر حضرت جنید ویسے ہی وقار سے بیٹھ رہے جیسے تھان کو ذراتغیر فہ ہوا تو کسی نے سوال کیا کہ اے جنید کیا تم کواس شعر سے لطف نہیں آیا جو ذرا بھی وجد فہ ہوا تو آپ نے جواب دیا و تو می المجال تحسبها جامدہ و ھی تمر مر السحاب (یعنی پہاڑوں کو محد فہ ہوا تو ایک بھر امواد کھو کے حالانکہ وہ ایسے تیز چلتے ہوں کے جیسے بادل چلا کرتا ہے۔مطلب میک میں ایک جگہ تھے۔ان کی حرکت نظر نہیں آتی سے کہ یوگر کے کہاں کی حرکت نظر نہیں آتی فلام میں وہ ساکن معلوم ہوتا ہے اور درحقیقت وہ بہت تیز جار ہاتھا اور ذرای دیم میں کہیں کہیں بینچ جاتا ہے۔

# شورة القصكص

# بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

# وَ اَوْحَيْنَا إِلَى اُمِرِمُوْلَى اَنُ الْرَضِعِيْةِ فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيَمِرُ وَلا تَخَافِيُ وَلا تَحْزَفِي ۚ إِنَّا رَادُّوْهُ النَّهِ وَحَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلَيْنَ

تَرْتِی اُن اور ہم نے موسی علیہ السلام کی والدہ کوالہام کیا کہتم ان کودودھ پلاؤ پھر جب تم کوان کی نسبت اندیشہ ہوتو ان کودریا میں ڈال دینا اور نہ تو اندیشہ کرنا اور نہ تم کرنا ہم ضروران کوتمہارے ہی یاس واپس پہنچادیں گے اوران کو پنج برینادیں گے۔

# تفنیری کات ازاله خوف وحزن کی تدبیر

اب صبر کامضمون جو پہلی بار کے بیان میں زیادہ مقصود تھاوہ ان دوجملوں سے بینی لات حساف اور لات حوز نی سے مستبط ہوتا ہے بینی والدہ مولی علیہ السلام کوار شادہ واکہ فاذا حضت علیه فالقیه فی الیم ولات حزنی سے مستبط ہوتا ہے بینی والدہ مولی علیہ السلام کوار شادہ واکہ فاذا حضت علیه فالقیه فی الیم ولات حزنی لیمنی وبیاندیشہ ہوکہ مولی علیہ السلام وشمن کے ہاتھ آ جاویں گے اوروہ ان کو آل میں ان کو دریا میں ڈال دینا اور نہ اندیشہ کرنا نہ ملین ہوتا یعنی ضبط کرنا اور صبر سے کام لینا۔ ایسے موقع پر دو چیزوں کا احتمال ہوسکتا تھا یعنی خوف کا اور حزن کاحق تعالی نے ان دوجملوں میں دونوں احتمال کو دفع فرما دیا اور خوف وحزن میں فرق یہ ہے کہ خوف کہتے ہیں اس کو کہ کی آنے والے معنر

واقعہ کا حمّال ہواور حزن کہتے ہیں اس کو کہ کی گزشتہ ناملائم واقعہ پرنا گواری اورافسوں ہو۔ یہاں واقعہ گزشتہ تو یہ تھا کہ ہائے میں نے بچہ کواپنے ہاتوں دریا میں ڈال دیا اس کو یا دکر کے حزن ہوسکتا تھا اور واقعہ آئندہ کا خوف یہ تھا کہ دیکھئے کس کے ہاتھ آ وے اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے غرض یہاں وو چیزوں کا احمّال تھا حق تعالی نے دونوں کے متعلق فرمایا تم نہ تو دریا میں ڈال کراپنے تعل پر پچھتا نا اور نہ ڈالنے کے بعد آئندہ کا اندیشہ کرنا دونوں ہاتوں سے دورر ہنا اور ایسے وقت ضبط اور صبر سے کام لینا۔

ضبطنس كاتعليم

صاحبو!اس موقع رِصبر کرنا صبر علی الموت (موت رِصبر کرے) ہے بھی اشد ہے کیونکہ موت تو ایسا واقعہ ہے جہاں صرف حزن ہی ہوتا ہے اور خوف نہیں ہوتا اور یہاں دونوں جمع ہیں خوف بھی حزن بھی غرض اکثر واقعات یا موجب حزن ہوتے ہیں یا موجب خوف اور بدواقعہ خوف اور حزن دونوں کو تضمن ہے اس لئے ایسے واقعه رصر سخت مشكل ميموى عليه السلام كي والده كوابيا واقعه شديده پيش آنا اور پرعورت موكراس قدر صبر كرنا تعجب خیز امر ہے ایسے وقت میں مردوں کے بھی قدم ڈگھ گاجاتے ہیں اور صبر کرنا دشوار ہوجاتا ہے اور چونکہ جب بيدونوں امرمجتع ہوں يعنی خوف بھی حزن بھی ہو پھرعورت کا جگراوراس کا تخل کرنا اوراصلا دوسری طرف جنبش نہ كرناعجيب باليتقى اس لئے حق تعالى نے تىلى كے اس موقع كے مناسب نہايت حكيمانه مضمون ارشاد فرمايا كه ہر ہر پہلو سے پوری تسلی فر مادی آ دمی کے طبائع اور جذبات اولا دے متعلق مختلف ہوتے ہیں یہال سب کی بوری رعایت ہے۔اس لئےصبر کی تعلیم کے لئے واللہ مضمون کافی ہے۔کوئی عقمند آ دمی ایسانہ ہوگا کہ اس قتم کی حکیمانہ تسلی من کر رنجیدہ رہے بلکہ بین کر کہ بچہ سے پھر ملنا ہو گا قلب سے ملال بالکل رفع ہوکر کلیجہ میں محتذک پڑ جاوےگ۔ چنانچےموی علیہ السلام کی والدہ کے قلب میں جووساوس پیداہوتے سب کوعلماً وعملاً دونوں طرح رفع فر ما كرمضمون كوكامل كرويا چنا نچياول انسار ۱ دو ٥ اليك و جاعلو ٥ من الموسليني (جم ان كوضرورتمهار ب یاں واپس پہنچادیں گےاوران کومرسلین میں کریں گے ) سے عقلی لم بیان فرمائی کہتم عمکین نہ ہونا کیونکہ ہم ان کو تمہارے یاس واپس لاویں کے لینی موی اس وقت دریا میں بھی ہلاک نہوں کے جو باعث غم ہواور آئندہ بھی ہلاک نہوں گے جو باعث خوف ہو بلکہ ان کی عمراتی وراز کردیں گے کہ جالیس سال کے بعدان کورسولوں میں سے بنادیں گے۔غرض مصیبت کے وقت ہی دونوں باتیں پیش آتی ہیں خوف اور حزن یہی دو امراکشر واقع ہوتے ہیں مثلاً بینے کامر جانااس وقت ایک تواینے اعتبار سے رقع ہوتا ہے کہ ہائے ہم سے جدا ہو گیا اور ایک اس كاعتبار سدرنج موتاب كمهائ وه مارك ماتا پيتاتها اب ان باتول سے روك ديا كيا اب كى مرتب آم سے محروم رہااورآ کندہ کے لئے اپنے اعتبار سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی مفارقت میں جارا کیا حشر ہوگا تو

حق تعالی حزن وخوف دونوں کواس جگہ رفع فرماتے ہیں کہ ہم موی علیہ السلام کوتہارے پاس واپس لاویں گے اوران کو پیغمبر بناویں گے تو آئندہ ہلاک بھی نہ ہونے دیں گے عمر دراز ہوگی اس سے خوف کور فع فرما دیا نیزتم سے پھر ملیں گے لہذا میری آئکھوں سے غائب ہو گئے غرض آیت لاتسخافی و لاتحزنی (نداندیشہ کرنا اس سے دونوں قتم کے واقعوں پرضیط فس کی تعلیم معلوم ہوگئ جس کا نام صبر ہے)

قواعد شرعیہ جامع مانع ہوتے ہیں

قواعد شرعیہ اس قدرجامع مانع ہیں کہ دونوں قتم کے اثر کا از الہ فرمادیا اس قتم کے مضمون کو ایک بدوی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات کے وفت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا جو کچھٹم تھا اس پرکسی کے قول سے اللہ عنہما کے سامنے بیان کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا جو کچھٹم تھا اس پرکسی کے قول سے اتنی کی نہیں ہوئی جتنی ایک گنوار آ دمی کے قول سے تعلی ہوئی وہ ضمون تعلی بخش یہ تھا۔

اصبر نکن بک صابرین فانما صبر السرعیة بعد صبر الواس اب مبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے مبرکریں گے کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے مبرکے بعد ہے آپ بڑے ہیں پہلے آپ مبر کیجئے۔

خیس من العباس اجوک بعده والسله خیس امنک کلعباس الحوی بعده والسله خیس امنک کلعباس اور دون اس واقعہ میں نہ تہارا کچھ نقصان ہوا بلکہ نقع ہی ہے اور وہ نقع ہے ہے کہ تم کو تو اب ملا اور تو اب تمہارے لئے حفرت عباس سے بہتر ہا وارنہ حفرت عباس کے کہونقصان ہوا اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ سے لگئے اور اللہ تعالیٰ عباس کے لئے تم سے بہتر ہیں لیخی تہمارے پاس رہے نازیادہ بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ عباس کی حالت سے ہوئے کی کا بھی نقصان اور گھاٹا نہ ہوا دونوں نقع میں رہے پھر تم کیما کہ مومن ہر حال میں یہاں کی حالت سے وہاں آرام ہی میں ہوں گے کیونکہ ایک دن جنت میں واپس ہونے والے ہیں اور ان کو معلوم بھی کرا دیا جاوے گا مفادقت کے بعد وصال کی امید جو وہ بحکم وصال ہی ہے اور اس مضمون کو را دو ہ اللہ ک (ہم ضرور ان کو مفادقت کے بعد وصال کی امید جو وہ بحکم وصال ہی ہے اور اس مضمون کو را دو ہ اللہ ک (ہم ضرور ان کو مقادت کے بعد وصال کی امید جو وہ بحکم وصال ہی سے بھی قابت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی واپسی ہی سے تم کی کہ تم موئی علیہ السلام کو پھر تمہارے پاس واپس لوٹادیں گئی کہ ہم موئی علیہ السلام کو پھر تمہارے پاس واپس لوٹادیں گئی تم بھر الواور آتکھوں کو شخت کی ہو جو واقعہ تم میں مال کے ہم موئی علیہ السال موہ سے حزن نہ کرو یہی علت دونوں جگہ مشترک ہو اور کی تم جاویں گے اور اس سے اطمینان قبلی حاصل کر لواس وجہ سے حزن نہ کرو یہی علت دونوں جگہ مشترک ہو اور کی تم جاویں گے اور اس سے معاور سے گئی ہم جاویں ہی کے تم میں ہے کونکہ مقصود جو کہ ملاقات ہے وہ اس صورت میں بھی بدرجہ اتم حاصل ملیں گئی کہ اس کے تم میں ہی کونکہ اس ملاقات کے بعد پھر مفارفت کا اندیثہ ہی نہیں اس لئے ہمیں بھی حزن نہ بہیں کیونکہ سب کا اتا ہو ہوں تو بین خدا کے یہاں ہوگا۔ چنا نے جن تو افعال ای کی کودور سے الفاظ میں فرماتے ہیں اندا لملہ و انا اللہ و ان

کہ ہم سب یعنی مردہ اور اس کے سب متعلقین انہی کے پاس جانے والے ہیں وہاں سب ملیں گے اس لئے کسی عزیز کی موت کے وقت جمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسا لیلہ و انا الیہ راجعون (ہم اللہ ہی کے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کر جانے کے مضمون کوسو جا کریں خدا تعالیٰ کے یہاں سب کا اجماع ہوگا اور سب آپس میں ہمیشہ کے لئے ملتے حلتے رہیں گے آخرت تو کسی قدرشاید دور جھی جادے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی سب مل جل لیتے ہیں چنانچہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جب کوئی مر کریہاں ہے عالم ارواح میں پہنچتا ہے تو روحیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی عزیز سفرے آتا ہے اوراس سے ل کرہم خوش ہوتے ہیں سب کی خیریت دریافت کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی اچھا ہے فلال شخص اچھا ہے یہاں تک کہ ایک تخف کودریافت کرتے ہیں کہوہ اچھاہے میمردہ جواب دیتاہے کہوہ تو مرگیا تو ہ کہتی ہیں کہوہ شایددوزخ گیا ہو گاوہ يهان نبيس آتا چركہتى بين كه بھائى ية كامانده آيا ہے اے آرام كر لينے دو چريوچ ياچ لينا پس جب مرده ہے ایک دن ہم کوملنا نصیب ہوگا تو یہ مفارقت محض عارضی ہے۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو کی مخص حیدر آباد جا کر ملازم ہوجاوے تواس کی جدائی پر جبکہ وہ حیدرآ بادمیں یہاں سے زیادہ آ رام میں ہوکون اس قدررو تا اور رنج كرتا ہے بلكة تمنائيس كرتے ہيں كدوه حيدرآ بادى ميں ملازم رہے باقى ہم كى ندكى دن مل بھى ليس كے اس استحضار میں عارفین کی یہی شان ہے ہمارے حضرت رحمة الله عليہ کے يہاں ايک شخص روتا ہوا آيا اور عرض كيا كه میری بوی مررای ہے دعا کیجئے کہ تندرست ہوجادے حضرت نے فرمایا کہ افسوس ایک شخص جیل خانہ سے چھوٹنا ہاور دوسراروتا ہے۔اور فر مایاتم بھی اسی طرح جھوٹ جاؤگے۔ پھروہ بولا کہ حضرت میری روٹی کون یکاوے گا ارشاد فرمایا ہاں بھئ جبتم مال کے پید سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ روٹی یکاتی ہوئی آئی تھی حضرت نے بدیا تیں اس طرح فرما کیں کہ جیسے بیمشاہدہ وہ استحضار حضرت کا حال ہوہ ہخض کہنے لگا کہ حضرت ایک مخص مجھے مدینہ طبیبہ ہمراہ لے چلنے کو کہتا تھاا ب انکار کرتا ہے دعا کیجئے کہ وہ مدینہ طبیبہ لے چلے حضرت خفا ہو کئے کہ ہم سے ایسی شرک کی باتیں نہ کروظا ہر بینوں کے نزدیک توبہ بات بگڑنے کی نہھی مگر جس نے سوئی ریکھی ہو ٹٹلی پٹلی چکتی ہے گراس کی نوک ندریکھی ہواہے کیا خبروہ تو سوئی کو بیسمجھے گا کہ بیخوبصورت تزکا ہے گر جس کوسوئی کی نوک کا بھی احساس اور ادراک ہووہ واقعی معمولی چیز نہ سمجھے گا اس لئے اس واقعہ میں ہمارے نزد کی گڑنے کی کچے بھی بات نہیں عارفین کوجن باتوں سے شرک کی بوآتی ہے جیسے اس میں غیراللہ برنظر ہونے کا حضرت کو پچھا حساس ہواو ہ تو ان کونشتر ہے بھی زیادہ ایذادہ سمجھیں گے گود دسر دل کوا حساس نہ ہوا یک ایسا ہی۔

مجھی معمولی غلطی پر بھی گرفت ہوجاتی ہے

اورقصہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے پر ایک بزرگ کے منہ سے نکل گیا کہ بڑے موقع سے بارش ہوئی۔اس وقت عمّاب ہوا کہ اور برتمیز بے موقع بارش کب ہوئی تھی جو آج کی بارش کو موقع کی کہمّا ہے اور واقع

میں وہ خلاف مصلحت کیا کرتے ہیں اللہ میاں تو حکیم ہیں ان کا کوئی فعل خلاف حکمت نہیں ہوتا بظاہر دیکھنے میں یه بات معمولی تقی مگرسخت گرفت بهوئی اور همچی گرفت بهوئی اسی طرح بعض دفعه طالبین پرمعمولی بات برعماب کرتے ہیں کیونکہ واقع میں وہ معمولی نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کے پہاں بھی جو با تیں ہمارے نزدیک ذراسی اور چھوٹی ہیں اور ہم ان کومعمولی مجھتے ہیں بعض اوقات ان پر پکڑ ہوجائے گی کیونکہ وہ واقع میں بڑی باتیں ہیں ایک عالم مخص کا قصہ میں نے اپنے ابتدائی کتابوں کے استاد سے سنا ہے وہ بواسطہ شخ وہاں کی فرماتے تھے کہ ان کا مکہ میں انتقال ہواکسی ضرورت سے قبر کھولی گئی تو دیکھا اس کی صورت مسنح ہوگئی اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ بیابیا کیاعمل کرتا تھامعلوم ہوا کہ بیوی سے مشغولی کے وقت نہاتا ہوا گھبراتا تھا اوراس مسلم میں عیسوی منجب کی مدح کرتا تھاان کے یہال عسل جنابت فرض نہیں توممکن ہے کہ سی کی ظاہری نظر میں بیذراسی بات مو هر فی الواقع ایسی ذراسی بات ہے جیسی شیطان کی ذراسی بات تھی کہوکہ ءاسے جد لمن خلقت طینا اور منه حلقتنی من نارو حلقته من طین اوریهی بات تقی جوشیطان نے کہی تقی که خدا کے حکم کوخلاف حکمت کہا تھا مگر وارقع میں کتنی بڑی بات تھی اس وجہ سے ابدالآباد کے لئے جہنمی ہو گیا یہ ج کامضمون تو حضرت حاجی صاحب کے ارشاد کی مناسبت سے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرواسطر ادا آ گیا اصل مضمون سے تھا کہ اس دعا کرانے والے سے فرمایا کہ ایک شخص جیل خانہ سے چھوٹ رہا ہے اور دوسر اافسوس کررہا ہے حقیقت میں دنیاجیل خانہ ی ہے جس کے ختم ہوتے ہی باغ و بہار ہے۔ ہاں جولوگ یہاں سے پاک صاف ہو کرنہیں گئے وہ کچھ دنوں کے لئے جمام اعظم (دوزخ) میں جادیں گے کوئی ہزار برس کوئی دو ہزار برس مگر ہزاروں برس کو ظاہر نظر میں بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں مگر واقع اور حقیقت میں خلود جنت کے اعتبار سے پیچھ بھی نہیں بہت تھوڑی مدت ہے کیونکہ بیز مانہ مونین کے دوزخ میں رہنے کا محدود ہے اور جنت کا قیام غیر محدود ہے اس کوئی مسلمان شخص آخرت میں نقصان میں نہیں اس طرح اس کے مرنے کے بعد دنیا میں بھی کسی کا نقصان نہیں نہ مرده کا که وه بیمال سے اچھی جگہ چلا گیانہ زندوں کا ان کومر دہ سے اچھی چیزمل گئی یعنی تو اب اور پھر چندروز میں خودوهمرده بهي مل جائے گاجيمامفصل بيان موااور يهال جو الاسخافي والاتحزني (ندائديشكرنانيمكين ہونا) ارشاد ہےاس کے متعلق ایک نہایت اور مفید مضمون قابل بیان ہے۔

اختياري عممنوع باضطراري نهيس

وہ یہ کہ لاتحزنی (نیمگین ہونا) کا یہ مقصود نہیں کہ طلق غم مت کروہ ہو امر طبعی غیرا فقیاری ہاں کے ساتھ امرونہی متعلق نہیں ہوسکتا بلکہ مرادیہ ہے کتم اپنے اختیار سے غم نہ کروہا تی جس قد رخود ہوا ہے ہونے دو یہاں دوسوال وجواب میں اس کی توضیح ہوجائے گی کہ اختیار سے غم کرنے کی ممانعت نہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ میاں نے غم کواضطرارا پیدا ہی

کیوں فرمایا جب مرنے کے بعدال مخص کواپنے وطن پہنچنا ہے اوراس کا مقتضابیہ ہے کہ کسی چیزیرغم نہ ہوتو جس طرح پیمفتضاعقلی ہے اس طرح طبعی و تکوینی بھی رکھا جاتا اوراضطراری غم بھی پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ایسے وقت بظاہر مناسب بیتھا کہ حق تعالی بندہ کی مدوفر ماتے کہ غم ہی نہ ہونے دیتے دوسرا سوال جواس پر متفرع ہے سے ہے کہ جب اضطراراغم پیدا کر دیا گیا تو پھرغم ہے ممانعت ہمیں کیسی ہے اضطرار کی کارفع اختیاری کیسے ہوسکتا ہے یہ دوسوال عجیب وغریب ہیں پہلے سے علم میں نہ تھے یعنی اصل مضمون تو ذہن میں تھا مگر ان شاخوں کی طرف ذہن منتقل نہ ہواتھا اس وقت اس طرف ذہن منتقل ہوا اور ساتھ ساتھ جواب بھی القاہو گیا سنے ثم کے پیدا كرنے ميں حكمت يہ ہے كەتمام عالم كا قيام غم پر ہے آپ كوتعب ہوگا كه عالم كا قيام غم پر كيونكر ہے۔ ظاہراً تو خوشی پرمعلوم ہوتا ہے۔اصل یہ ہے کہ مدار تکوین مخلوق انسان ہے یعنی عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود انسان کی پیدائش ہے باقی مخلوقات اصل مقصور نہیں گو باقی مخلوقات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہیں مگران کا پہلے پیدا ہونا بھی اس کی دکیل ہے کہ انسان مقصود ہے۔اس لئے کہ جب کوئی شخص کہیں مسلمان جاتا ہے تومیز بان بسامان ميزباني كايملے جمع كرديتا ہے تى كد وليا النج كي ممان كآنے سے يہلے ركاديئ جاتے ہیں تا کہوہ تلاش نہ کرے اس طرح حق تعالیٰ نے گائے بیل مکان وغیرہ غرض تمام ضروری سامان انسان سے پہلے جمع کر دیا تا کہ سکونت ارضی کے وقت انسان پریشان نہ ہویہی وجہ ہے کہ دنیا میں پہلے سامان پیدا کیا اور آ دم بعد میں ازے یہاں پرایک حکایت یادآئی میری جیجی جھ سے تفسیر پڑھاکرتی تھی ایک مرتباس نے مجھ ہے دریافت کیا کا گرآ دم گیہوں ندکھاتے توزمین میں اترتے یاندات نے اگرنداتر تے تو فی الارض حلیفة (زمین برخلیفہ بناؤں گا کے کیامعنی اگراترتے توبی گیہوں کھانے کا الزام کس بناء پر ہے میں نے بیثق اختیار کی کہ ضرور اترتے تاک خلافت کی تھیل کی جاوے مگر اس صورت میں اکرام کے ساتھ اترتے اب الزام کے ساتھ اترے جیسے سکول میں کوئی طالب علم بھیجا جائے اگر وہ قانون کے موافق چلا آیا تو عزت سے آیا اگر نافر مانی کرے آیا تو گوآیا اس وقت بھی مگرعزت نے نہیں آیا وہ لڑکی بیہ جواب س کر بہت خوش ہوئی ایک بچی کےدل میں بداشکال ہونا عجیب ہے جواب تک سی طالب علم ہے بھی سنا گیا اگر کسی غیرطالب علم سے مثلاً ملانی ہے تو جواب میں دشواری ہوتی اور پیشبہ ہمیشہ کے لئے کھٹکٹار ہتا۔اب چونکہ وہ مجھ سے پڑھتی تھی اس لئے سے شبدر فع ہوگیا اگر جواب میری سمجھ میں نہ آتا تو میں اور کسی عالم سے دریافت کر کے اس کو بتلا تا۔ بہر حال تمام مخلوقات انسان کے لئے پیدا ہوئی ہیں جس کی ایک لطیف دلیل بیآ یت بھی ہے تی تعالی ارشا وفر ماتے ہیں کہ ولو يؤاخذالله الناس بما كسبو ما ترك على ظهرها من دابة ليني الرالله تعالى آ دميول سے اعمال پرموخذه فرماتے تو روئے زمین پر کسی دابہ کونہ چھوڑتے اس قضیہ شرطیہ کے مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انسان پرمواخذہ کا مقتضا ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پرانسان کونہ چھوڑا جاتا اب علاقه ظاہر ہوگی کہ چونکہ مخلوق کی پیدائش ہے مقصود بالذات انسان ہے پس جب انسان ہی ندر ہتا تو اور مخلوق کو باقی رکھ کر کیا کرتے وہ سب انسان کے لئے پیدا ہوئی ہےوہ سب بھی فنا کردی جاتی پس علاقہ واضح ہو

گیااوراس سے مقصودیت مٰدکورہ بدلالت ٹابت ہوگئ اب سیمجھنا جا ہے کہانسان کی بقاکس شئے پرموقوف ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ تمام دارومدار تدن پر ہے کہ سب آ دی جمع ہوکر ایک دوسرے کی مدد کریں کوئی گھر بنادیں كوئى هيتى كرے وغيره وغيره اگرتمدن نه ہوگى كام اتنے ہيں كه ايك آ دمي سے انصرام سخت دشوار ہے غرض بقاء كا مدارا جماع پر ہے اجتمار عکا تعاون پر اور تعاون کا ترجم پر ترجم کے بغیر کون کسی کی مدد کرتا ہے یہاں پر عبد الرحيم ہا گر ترحم نہ ہوتا تو انکی کون مدد کرتا اب اہل قصبہ جواس کی مدد کررہے ہیں محض ترحم کی بناء پر اور ترحم بدوں کسی كے مصيبت ميں پڑے ہوئے پيدانہيں ہوتا تو ترحم كاسب عم ہوااورايك دوسرے كي اعانت جس كى وجہ سے دنيا كاقيام برحم يرموقوف بي ودنيا كاقيام بهي عم يربه وأغم اليي چيز بي واگر خداكسي كوغم دي و سخوك بردي نعت دى يوسكمت عمم كى بيدائش مين ابربادوسراسوال كه پرشر ايت كايكم كون بركم ندكرواس كاجواب يد ے کی شرعیت نے متعلق عم سے جس کا ایک درجہ اضطراری ہے ممانعت نہیں کی خود حضور قرماتے ہیں انا بفر اقک يا ابراهيم لمحزونون (جمتمهارى جداء اے ابراجيم (عليه السلام) ممكين بيس) بلكه مطلب بيب كه جوعم خود موااسے مونے دوایے اختیار سے نہ بردھاؤ پس ممانعت اختیاری عم سے ہاس کا پیہ خود قرآن سے چاتا ہوہ یہ ہے کہ امرونی اعمال اختیاری پرہوتی ہے اگرغم بالکل غیراختیاری شے بو الاستحاف و لاتسحانی (تم نداندیشکرنااورنمکلین مونا)یل بیلانهی کا کیسالی حاصل بیا کی کھیم تواضطراری ہے اس میں تو حکمت ہے جواو پر مذکور ہوئی اور کچھ ہم لوگ تدبیروں سے پیدا کر لیتے ہیں بس اس کی ممانعت ہے کیونکہ بیضرررسال ہےوہ تدبیریم مراحانے کی یہ ہیں کدواقعہ کوقصدا سوچے ہواسکا تذکرہ کرتے ہواس ے غم بر هتا ہے اور سوچنا اور بلاضرورت تذکرہ جو کہ سبب ہے م کاوہ اختیار میں ہے توجب ان اسباب کو بند کر دو کے اور اس طرف سے توجہ ہٹالو کے تو اتنا عم نہ ہوگا۔ یہی راز ہے اس کا کہ شریعت نے مواقع عم میں ذکر الله ک تعلیم کی ہے جس سے توجہ دوسری چیز کی طرف منعطف ہوجاتی ہے اور دوسری چیز بھی ایسی کہ جس کی شان بيب الابدكر الله تطمئن القلوب (يادركمواللدكى ياد يداول كواطمينان موتاب) اورجس كي نسبت باراثادم ان الدين قالوا ربنا الله ثم استقامو اتنزل عليهم الملئكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا يهال لا تحافوا ولاتحزنوا (تمنائديشكرواورنغم كرو) انثاء بمعن خرباورووسرى آيت مي الاحوف عليكم فرمانااس كاقرينه عيهال الاحوف عليكم (يهال حقيقت مراد عوبال لاتسخافوا ولاتحزنوا مين مجاز الحمدالله مدلول آيت كيان عفراغت سجان الله الله البركسي جامع تعليم ہے کہ قلت صبر کے دوسبب جدا جدا بیان فرمائے حزن خوف چران دوسبوں سے نصام ممانعت فرمائی اور انسا دادوہ الیک (ہم اس کوتمہارے پاس لوٹادیں گے) میں اپنی اور مرنے والے کی بھلائی کے مراقبہ کی قیاساً تعلیم فر مادی جیسے اس قیاس کی تقریر جس جگداعرانی کے اشعار مذکور ہیں اصبر نکن بک صابرین (صبر کرتا كة تيرى وجه بيم بهى صبركرنے والے بين) بيان كى گئى ہے آپ نے ديكھا كة قرآن مجيدكى يسى جامع تعليم ہا دریہ کیسے عنوانات ہیں جن سے وہ تعلیم عقلی بھی اس جامعیت برکسی نے خوب کہا ہے

بہار عالم حسنش دل و جال تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت رابو ارباب معنی را
اس کے عالم حسن کو بہار ظاہر پرستوں کے دل و جال کورنگ ہے اور حقیقت پرستوں کے دل و جال کو بعد علی استازہ رکھتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ بیمراقبہ یعنی تمام واقعات مصیبت میں بھلائی کا سوچنا بہت ہی نافع ہے اس سے فم کا فور ہو جاتا ہے اور وہ بھلائیاں فرضی نہیں بلکہ واقعی ہیں کیونکہ ہر مصیبت میں یقینا منافع خرور ہوتے ہیں وفت نہیں رہا ورنہ مصیبت کے ایک ایک واقعہ کو تفصیل دار بیان کرتا ان واقعات کو ان کے منافع کا اجمالاً ایک دوسرے موقع پر ذکر فر مایا گیا چنا نچان واقعات کا ذکر تواس آیت میں و لنب لمون کے بشیء من الحموال والانفس والنصوات اور تمرات کا ذکر اس آیت میں سے المحوف والحوو و نقص من الاموال والانفس والنصوات اور تمرات کا ذکر اس آیت میں میں المحوف والحو ہوں افرائی تعلیم صبرے متعلق وبشر الصابوین الذین اذا اصابتھ مصیبة قالوا اناللہ و انا البه در اجعون اور کائی تعلیم صبرے متعلق اس آیت میں بھی مذکور ہے جس کا بیان اس وقت کیا گیا مرضمن میں ایک قصہ کے جواس کا مصدات ہے۔

وہشر الصابوین الذین اذا اصابتھ مصیبة قالوا اناللہ و انا البه در حدیث دیگراں خوشر آل باشد کہ سرد لبرال گفتہ آید در حدیث دیگراں خوشر آل باشد کہ سرد لبرال گفتہ آید در حدیث دیگراں (ایسے دوز کا دوسرے حکایات اور تمثیلات میں بیان ہونا مناسب ہے)

حق تعالی نے پہلی امت کا ایک قصہ بیان فرما کراس کے سمن میں جو تقصود اور مطلوب عمل تھا وہ ہم پر ظاہر فرما یا کردیکھوجن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ان کو س قدر تر ہے ملے ہیں تم بھی اگراییا کرو گئم کو بھی ای طرح ثمرات ملیں گے۔ قرآن شریف بردی نعت ہے اس کی تعلیم کی طرف علماً وعملاً تو حید کروہ ہمارے ذمہ حق ہم آرات ملیں گے۔ قرآن شریف بردی نعت ہے اس پر عمل کریں۔ بالخصوص جس چیز کا اس وقت بیان کیا گیا ہے بعنی صبر گوبعض وقت بعض عمل اور بعض احکام مثلاً صبر ہی ہے تفس کو نا گوار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے قبیم میں اس کے مصالے نہیں وقت بعض عمل اور بعض احکام مثلاً صبر ہی ہے تی صبیبا کہ میرے بھین کا قصہ ہے کہ جھے اس وقت کنکوے کا شوق تھا گواڑانا نہ آتا تھا اور کما ہیں بھی پڑھتا تھا جہاں مدرسہ ہے آیا کنکوالے کر باہر چل دیا کی صاحب کے پاس رہتا تھا مر پر بال شحان کو مردھونے کا خیال تھا گر ہیں جہاں مدرسہ ہے آیا کنکوالے کر چل دیا کی طرح ان کے ہاتھ شامر پر بال شحان کو مردھونے کا خیال تھا گر میں جہاں مدرسہ ہے آیا کنکوالے کر چل دیا کی طرح ان کے ہاتھ میرے مردھویں ایک روز انہوں نے تعلی کور رہیں بھو کر پہلے سے دکھوں کی جور ہوگیا اور مردھوانا پڑا گواس وقت ان کا میگل جھے ناگوار ہوا گر انہوں نے یہ مسبح بت کے مآل کار پر نظر کر کے میر نے نفع کے واسطے ایسا کیا۔ اس طرح حق تعالی بھی بندہ کے ساتھ جملائی سبح بت کے مآل کار پر نظر کر کے میر نفع کے واسطے ایسا کیا۔ اس طرح حق تعالی بھی بندہ کے ساتھ جملائی سبح بت کے مآل کار پر نظر کر کے میر نفع کے واسطے ایسا کیا۔ اس طرح حق تعالی بھی بندہ کے ساتھ جملائی میں نفی فوت ہو جو او بی خواہ فرا ہری یہ باطنی حالات و کیفیات بھی چلے جاویں تو اس میں خدا کی حکمت ہے گور نہ بھی کہا جاوے گا۔

تو بیک زفتے گریزانی زعشق تو بجز نامے چہ میدانی زعشق (تم ایک ہی میدانی زعشق (تم ایک ہی نامے کے میدانی زعشق (تم ایک ہی دفت سے می میرانی رہنماہ ادعی میں بہارے لئے مصلحت ہے اگر باتی رہنماہ ادعی میں مناسب ہوتا تو بھی میں نیزائل ہوتا ہمیں خدا سے مجت کادعوئی کرکے اس قدرنازک مزاجی تو بھی مناسب نہیں۔

خوف وحزن کابقاء اختیاری ہے

یہاں وال یہ ہوتا ہے کہ خوف وحزن تو امرغیر اختیاری ہے اور امورغیر اختیاریہ کے ساتھ تکلیف متعلق نہیں ہوتی کیونکہ نصی سے کہ لایہ کلف الله نفسا الاو سعها تو پھریہاں لاتخافی و لاتحزنی بصیغہ نی کیون فرمایا گیا جس میں خوف وحزن سے ممانعت ہے مالانکہ امرونی امور اختیار یہ سے متعلق ہوتی ہے نہ کہ غیر اختیار یہ سے ۔

اس کا جواب وہ ہے جو میری تقریر سے ابھی معلوم ہوا حال اس کا یہ ہے کہ خوف وحزن حدوثا تو غیر

افتیاری ہم طربقاء افتیاری ہے کہ تذکرہ و تذکر سے بڑھتا اور عدم تذکر سے گفتا ہے لی یہاں لات خدافی ولات حزن کی کامطلب ہیہ ہے کہ خوف وحن ن کو لے کرنہ بیٹھنا اور اس کا بار بار تذکرہ اور خیال نہ کرنا کہ اس سے غم بڑھے گاعور تیں اس بات کوخوب جانتی ہیں کیونکہ اس میں تذکرہ بہت ہوتا ہے اس لئے ان کاغم برسوں رہتا ہے اور مردوں میں تذکرہ کم ہوتا ہے ان کاغم بہت جلد کم ہوجاتا اور دوچاردن میں گویا مفقود ہوجاتا ہے ۔ واوحینا الی ام موسی ان ارضیعه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لات خافی و لات حزنی (۲۰) اس میں حق تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ کو تھم دیا ہے کہ موتی علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر فروجانا۔ خوف وحزن نہ کرنا۔

ورجات خوف وحزن

اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیاعدم خوف وعدم حزن اختیاری ہے ظاہر میں تو غیر اختیاری علوم ہوتا ہے پھر غیر اختیاری کے ساتھ امرونہی کاتعلق کیسا۔ اس کا جواب سے ہے کہ ایک تو خوف وحزن کا ابتدائی درجہ ہے۔ وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک وہ درجہ ہے جواس سوج بچار سے پیدا ہوتا ہے کہ ہائے وہ پچہ میرے پاس کھیلاتھا۔ مجھے لیٹنا تھا۔ اب میری گود سے الگ ہوگیا نہ معلوم کس فے پکڑا ہوگا۔ بیددجہ اختیاری ہے اس فقا۔ اب میری گود سے الگ ہوگیا نہ معلوم کس حال میں ہوگا۔ نہ معلوم کس فے پکڑا ہوگا۔ بیددجہ اختیاری ہے اس سے ان کوممانعت کی گئی کہ بس دریا ہیں ڈال کر بے فکر ہوجا وُہمار سے سپر دکر کے پھر پچھ نہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ اس سے بچھلو کہ بعض لوگوں کو جوخوف خدا نہ ہونے کی شکایت ہے اس میں بیلوگ خلطی کرتے ہیں کیونکہ جوخوف مامور ہے جو فکر اور سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کے فقد ان کی شکایت ہے وہ غیر اختیاری ہے اور یہ مامور بہ ہیں نیم مامور بہ کے فقد ان سے خم کیوں ہے۔ ہاں میں یہ کہ درہا تھا کہ یہ سوچ اور قبط کروکہ ہائے وہ بچہ ایسا تھا دیبا تھا۔ اس کے قطع کرنے سے ان شاء اللہ خم کو تی نہ ہوگی۔ اور قبل ہائے وہ بچہ ایسا تھا دیبا تھا۔ اس کے قطع کرنے سے ان شاء اللہ خم کو تی نہ ہوگی۔

اس پرشاید بیشبہ ہو کہ بعض لوگ کچھ سوچتے بھی نہیں بھر بھی ان کاغم کم نہیں ہوتا اس کی وجہ بہت کم لوگ سیجھتے ہیں گرمیرے دل میں ابھی اس کی وجہ آئی ہے وہ نے لہلوگ جس طرح اس واقعہ کو نہیں سوچتے جس نے م بڑھتا اسی طرح اسباب تسلی کو بھی نہیں سوچتے جس سے کم ہوتا اس وجہ سے غم میں کی نہیں ہوتی اور بحالہ رہتا ہے۔ان کو چاہئے کہ اسباب تسلی کو سوچا کریں مثلاً یہی کہ حق تعالی کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔اس میں ضرور حکمت ہے اور یہ کہ موت مسلمان کے لئے باعث راحت ہے وغیرہ وغیرہ ۔

غرض حق تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کی والدہ کوجو لا تعنافی و لا تعزنی میں قطع خوف وحزن کا امر فرمایا ہے اس کا میرے نزدیک میں مطلب ہے کہ خودمت سوچنا کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ اب بچ کس حال میں ہوگا بلکہ ان کو دریا میں ڈال کر میں ہوگا بلکہ ان کو دریا میں ڈال کر بے فکر ہوجانا ہائے ان کا کیسا کلیجہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے بچہ کو دریا میں ڈال کر بے فکر ہوگئیں اور بچھ بیں سوچا کہ اب کیا ہوگا۔

#### خوف وحزن کے دودر ہے

فرمایا ہے و لات خانی و لات حزنی اشکال بیے کہ خوف وحزن اختیاری ہے یاغیر اختیاری شق اول تو مشاہرہ کےخلاف ہے۔مشاہرہ یہ بتلا تا ہے کررنج دہ واقعات سے مبعی طور پر رنج ضرور ہوتا ہے وہ بندہ کے اختیار سے باہر ہے پس شق ٹانی متعین ہوگئی لینی خوف وحزن غیراختیاری ہے پس اب اشکال یہ ہے کہ جب بیغیر اختیاری امرہے تو پھراس سے نہی کیوں ہے کیونکدامرونہی کا تعلق اموراختیار پیسے ہوتا ہے نہ کہ غیراختیار پیسے۔ اس کا جواب میرے زد یک بیے کہ خوف وحزن کے دوور جے ہیں ایک غیرا ختیاری بیخوف وحزن طبعی ہاورایک اختیاری بیخوف وحزن عقلی ہے۔مثلاطبعی حزن توبیہ کہ ایک واقعدر نج دہ ہوا اور دل براس سے چوے گی بے قراری ہوئی اور عقلی درجہ بیہے کہ اس غم کو لے کر بیٹے جائے اس میں غور دفکر کرتار ہے قصد أاس كويا و كرتارى زبان سے تذكره كرتار جاس طرح جوفض غم كولے كربيشے گاتوغم يہلے سے زياده موگاتو الاسخانى ولا تسحونسي مير طبعي حزن كى ممانعت نبيل جوغيرا ختيارى بلك عقلي حزن كى ممانعت بجواختيار سي پيدا موتا ہاور گوجز ن طبعی کوحدوث غیرافتیاری ہے مرتد بیروعلاج سے اس میں تقلیل ہوسکتی ہے اور علاج میہ ہے کہ طبیعت کودوسری چیز کی طرف متوجه کرے بیعام قاعدہ ہے کہدوسری چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے چیز کمزور موجاتی ہاوربعض امور کوتو بعض کے ازالہ یا تضعیف میں خاص دخل ہوتا ہے مثلاً غم کی حالت میں بثارت کویاد كرناازالة مي بهت مفيد ہے چنانچەاللەتغالى نے اول توعقلى حزن وخوف ميے منع فرمايا پھرطبعي حزن وخوف كے ازاله كى يرتد بير فرمائى كه انار آدوه اليك و جاعلوه من الموسلين كى بثارت مائى الى مصيبت فراق کی غایت وحد بھی بتلا دی کربیا لیک دن ختم ہونے والی ہاوراس کے ساتھ ایک بشارت عظمی بھی سنادی کہ ہم موی علیه السلام کورسول بنانے والے ہیں توبیہ مصیبت مرتفع ہوکر ایک نفع زائد حاصل ہوگی۔

# وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكُ فَلَتَّا رَاهَا تَهُنَّزُّ كَأَبُّنَّا جَأَتُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَهُ

# يُعَقِّبُ يِبُولِي آفِيلُ وَلا تَخْفُ النَّك مِنَ الْأَمِنِينَ ٥

تَرْجَعِينَ : اور بد (بھی آ واز آئی) کہتم اپنی عصا ڈال دوسوانہوں نے جب اس کولہرا تا ہواد یکھا جیسا پتلاسانپ (تیز) ہوتا ہے تو پشت پھیرکمبھا گے اور پیچھے مڑکر بھی نددیکھا (حکم یہ ہوا) اے موکیٰ آگے آؤاورڈرومت تم (ہرطرح) امن میں ہو۔

#### **تفبیری کات** طبعی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں

جو باتیں طبعی ہوتی ہیں یہ منافی کمال کے نہیں حضرت موی علیہ السلام کیے قوی القلب مے مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے ولی مدبر اولم یعقب یموسی لاتحف انی لایخاف لدی المرسلون ۔ لینی جس وقت موی علیہ السلام نے حق تعالی کے علم سے عصاء زمین پر ڈالا اور وہ اثر دھا بن گیا خود موی علیہ السلام اس سے ڈرکر بھا گے بیاجی خوف تھا۔

#### عَالَ رَبِ إِنْ قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفْنًا فَأَخَافُ آنْ يَقْتُلُونِ®

تَرْتِی کُی انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے ان کا ایک آدمگاخون کر دیا تھا سو جھاکو ا اندیش ہے (کہ کہیں اول وہلہ میں)وہ لوگ مجھ کو آل کر دیں۔

#### گفتیری نکات حربی کے تل کونا جائز قرار دینے کا سبب

سورہ قصصی کی آیت جس میں حضرت مولی علیہ السلام کے بطی اول کردینے اور پھر جناب باری میں اس پر استخفار کرنے اور ق تعالی کی طرف ہے مغفرت فرمانے کا تذکرہ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ قبطی کا فرتھا اور کا فربھی حربی جس کا خون حسب قو اعد شرعیہ مباح ہے پھر حضرت مولی علیہ السلام نے اس سے استخفار کیوں کیا اور حق تعالی کی طرف ہے بھی مغفرت کا ذکر فرما کر اس کی تقریر کردی گئی کہ بیال مناسب نہ تھا تو سوال ہے ہے کہ حربی کا فرک قل کو نا جائزیا نا مناسب قرار دینے کا سبب کیا ہے پھر فرمایا کہ مدت

سے میراایک خیال ہوہ یہ کہ کفار سے جیسے با قاعدہ ذبانی یا تحریری عہد ہوجاتا ہے تواس کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہوجاتی ہے اس طرح بعض اوقات عملی عہد ہوجاتا ہے کہ باہمی طرز معاشرت اور تعامل سے فریقین ایک دوسرے سے مامون و بے خطر ہوں باہمی معاملات اور لین دین وغیرہ جاری ہویہ بھی ایک نوع عہد عملی کی ہے اس کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے کہ اگر کسی وفت ایسے لوگوں پر جملہ کرنا ہے تو پہلے ان کو نبذ عہد کے اور متنبہ کر دیا جائے کہ اب ہم سے مامون ندر ہیں پھر طرفین کو اپنے اپنے تعلی کا اختیار ہے اور بغیراس نبذ عہد کے اس قسم کا عذر ہے جوشر بعت اسلام ہے مامون ندر ہیں کا فرسے جائز نہیں قبطی کا واقعہ بھی اس قبیل سے تھا کیونکہ موٹی علیہ السلام مع اپنے متعلقین بنی اسرائیل کے اور قبطی کفار دونوں فرعونی سلطنت کے باشندے متھا اور ایک دوسرے اسلام مع اپنے متعلقین بنی اسرائیل کے اور قبطی کفار دونوں فرعونی سلطنت کے باشندے متھا اور ایک دوسرے اس استعقار و معفرت کی نو بت آئی۔ رہا یہ سوال کہ جب بیٹل بچکم غدر اور معصیت تھا تو حضرت موٹی علیہ السلام جو اور العلام مرسول اور معصوم ہیں ان سے کسے صادر ہوا اس کا جواب ظاہر ہے کہ موٹی علیہ السلام نے تعلیہ ہوا تا ہم اولوالعزم رسول اور معصوم ہیں ان سے کسے صادر ہوا اس کا جواب ظاہر ہے کہ موٹی علیہ السلام نے تعلیہ ہوا تا ہم صورت معصیت کا صدور ان سے نہیں ہوا تا ہم صورت معصیت کا صدور ان سے نہیں ہوا تا ہم صورت معصیت کی مرابر ہجھ کر استخفار کیا۔

کیا معصورت معصیت کی تھی اس لئے پیغیر خدا نے اس کو بھی اسے جن ہیں معصیت ہی کے برابر ہجھ کر استخفار کیا۔ صورت معصیت کی کے برابر ہجھ کر استخفار کیا۔ صورت معصیت کی کے برابر ہجھ کر استخفار کیا۔ صورت معصیت کی کے برابر ہجھ کر استخفار کیا۔

وَقَالَ فِرْعُونُ يَأْيُّهُا الْهَاكُ مُاعَلِمْتُ لَكُوْمِنَ إِلَّهِ غَيْرِيْ

تَرْتَحِيِّكُمْ : اور (دلائل موسويد مكين كر) فرعون كمنه لكا كدائل دربار جهي كوتو تمهاراا بين سواكوئي خدامعلوم نبيس بوتا - خدامعلوم نبيس بوتا -

#### گفتیر**ی ککات** نمر ود و فرعون خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے

چنانچ نمروداور فرعون خداکی ہستی کی فی کرتے تھاسی لئے فرعون کہتاہے مساعیل مت لکم من الله غیسوی کمانچ نمروداور فرعون خداکی ہمت کی میں اللہ غیسوی کمانچ سوالی کسی کو تمہارا معبود نہیں ہجستا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خداکا قائل ہی نہ تھا کہ وہ کہ بیت کو تکہ بیتو کو کی بوق ف سے بوق ف بھی نہیں کرسکتا کہ خداکو موجود مان کر پھراپنے کو اس سے براستجھاور اس نے جو انسا دہکم الاعلیٰ کہا ہے اس سے شبنہ کیا جائے کہ وہ تو اپنے کو برا خداکہ تا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداکا قائل تھا پھراپنے آپ کورب اعلیٰ کہتا تھا بلکہ منشا اس قول کا بیہ ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ صاحب نے تغییر مظہری میں لکھا ہے کہ فرعون دھری تھا وہ کہتا تھا کہ خداکوئی چیز نہیں بس جوجس کو تربیت کرتا ہے وہ ی

اس کارب ہے اولا دکو ماں باپ پالتے ہیں تو والدین ان کے رب ہیں حاکم رعایا کی تربیت کرتا ہے وہ رعایا کا رب ہے اور بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے بڑا رب ہاں لئے وہ اپ رب کورب اعلیٰ کہتا تھا لیمن میں دنیا میں سب تربیت کرنے والوں سے بڑا رب ہوں تو میں سب سے بڑا رب ہوں یہ مطلب تھا اس کے قول کا پنہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپ کوخدا سے بڑا سمجھتا تھا بلکہ وہ تو سرے سے خدا ہی کا مشکر تھا ای لئے اس نے موئی علیہ السلام سے کہا تھا و ما رب العالمین (رب العالمین کیا چیز ہے خدا کون ہوتا ہے) وہ کہ بخت خدا کی کہ وہ عشر صافع تھا۔

#### شان موسويت

پرموی علیدالسلام کاجواب قابل دیدے آپ چونکہ عارف تنے بلکہ عارف کہنا بھی آپ کی سرشان ہاعرف العارفين تھ (بلكديكمي كرشان ہےرسول اور ني تھے جومنتهائے كمالات بشريہ ہے١١) آپ نے جواب ديا رب السموت والارض وما بينهما ان كنتم موقنين خداوه ب جوآ سان اورزين كاجو كه ان كدرميان بسبكاتربيت كرف والاب- اكرتم يقين كرنا چاہتے ہوتوعلم بارى كے لئے اتنا جان لينا کافی ہے) آپ نے اس جواب میں اس مسئلہ پر متبنب کردیا کہ کند ذات باری مدرک نہیں ہو عتی بلکہ اسکاادراک ہمیشہ بالوجہ ہوگا پس تیراکنہ سے سوال کرنا حماقت ہے اور یہ تعبیدا س طرح ہوئی کدا گرکنہ ذات کا ادراک ہوسکتا توموی علیدالسلام جواب میں کنہی کو بیان فرماتے کیونکہ سوال اس سے تھااور جواب کامطابق سوال ہوناضروری ہا گرسوال میچ ہوخصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیرمطابق جواب دینے سے مجیب کا عجز سمجھا جائے اور حق پر تمسخر كيا جائے جبيها كديهال مواكفر عون نے جواب بالوجكون كرتمشخركيا اور قال لمن حوله الاتستمعون اينے یاس والوں سے کہنے لگا کرتم سنتے بھی ہوکیہا جواب دیا یعنی میں تو کنہ یو چھتا ہوں آپ وجہ بیان کررہے ہیں مگر موی علیدالسلام نے اس ریجی کنه بیان نہیں کی بلکه ایک وجداور بیان کردی۔ قسال ربکم و رب آباء کم الاولين. فرمايا كه خداوه ب جوتمهارارب باورتمهار عرفته باب دادون كابھى رب ب فرعون اس يرجهلا كركهخ لگار ان رسولكم الذى ارسل اليكم لمجنون كدار لوگوا تبهارى طرف جورسول بحيجا كيا بوه تو دیوانہ ہے (کیونکہ ان کوسوال کےمطابق جواب دینا بھی نہیں آتا)میراسوال کچھ ہےان کا جواب کچھ ہے۔ اس س صاف معلوم ہوگیا کہ کنہ ہاری کا ادراک متنع ہے در نہ مویٰ علیہ السلام اس واقعہ برضرور بیان فر ماتے مگر آپ نے بار باروجہ ہی بیان کی (اورالی وجہ بیان کی جواثبات وجود صانع کے لئے بالکل کافی تھی چنا نجہاول توبیہ فرمایا کدوہ آسان وزمین اوران کے مابین جواشیاء ہیں سب کارب ہے اس میں فرعون براس خیال کی غلطی نمایاں کردی کہ بس جوجس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگریمی بات ہے کہ تربیت علت ہے

الوہیت کی تو بتلا وُزمین و آسان کوکس نے پیدا کیا آسان میں سورج اور جا نداور ستارے اور زمین میں پانی ہوا آ گ وغیره کس نے پیدا کی ظاہر ہے کہ بیتو دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میں ان چیز وں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیزیں کسی کے تابع نہیں ہیں اور مخلوق کا خالق کے لئے تابع ہونا ضروری ہے جب ان کا ربنہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہونا ضروری ہے اور ضرور کو کی اور ہی رب ہے علی ہذاز مین میں جودر خت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں بیکون پیدا کرتا ہے۔اگر کہو کا شتکار پیدا کرتے ہیں تو یہ بداہت غلط ہاور کا شتکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور پیج ڈالنے کے سواکسی بات میں دخل نہیں اگر وخل ہے تو چاہیے کہ جتناوہ چاہے اور جب چاہے فوراً پیدا ہوجایا کرے حالانکہاس کی مرضی کے موافق بار ہا پیدادار نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ستی ضرور ہے جس کے قبضہ میں بید تمام چیزیں ہیں اور وہی سب کا خالق ہے جب فرعون اس سے لاجواب ہو کر تسخر کرنے لگا تو آ ب نے دوسری وجدبیان کی جس میں صراحة اس کے قول سابق کا ابطال تھا فرمایا کہوہ رب ہے تہارااور تمہارے سلے بزرگوں کا اس میں بتلادیا کہ توجو ماں باپ کواولاد کارب اور حاکم کورعیت کارب کہتا ہے تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعدادلاد كيونكدزنده ربتى ہے۔ يو عجيب تماشا ہے كدرب تو مرجائے اور مربوب زنده رہے اسى طرح حاكم بھى مرتے رہتے ہیں توان کے مرنے سے رعایا کیوں نہیں مرجاتی خالق کے بغیر مخلوق کیونکر زندہ رہتی ہے۔ پھراگر باپ ماں اولا دے خالق ہیں تو جوسب سے پہلا باپ تھااس کا خالق کون تھا اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مرکیوں گیا اس نے اپنے آپ کوزندہ کیوں ندر کھاجب وجوداس کے اختیار میں تھا تواس نے اپنے وجود کو باقی کیوں ندر کھا كيونكموت كسى كومرغوب نبيس طبعًا برخص كواس سے كرابت باورا كر يبلا باب كوئى نبيس تو تسلسل متحيل لازم آئے گا۔علاوہ ازیں یہی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے کہ اگروہ اولا دے خالق ہیں اور وجودان کے اختیار میں ہے جس کوچا ہیں دیدیں تو خود کیول فنا ہوجاتے ہیں پس معلوم ہوا کہ جب تمہار ااور تمہارے آبا کو اجداد کا وجود ا پے قبضہ میں نہیں تو بیندا ہے خالق ہو سکتے ہیں نہ کی غیر کے تو ضرور تمہاراسب کارب کوئی اور ہے وہی رب العالمين ٢)جب فرعون اس يرجمي لاجواب موااوروبي مرغى كى ايك الك ما نكمار ما كدية جواب بالكندند مواتو موى عليدالسلام نے تيسرى وجداور بيان فرمائى قبال دب المشرق والمععرب وميا بينهما ان كنتم تعقلون فرمایا کرتربیت کرنے والا مرتخص مشرق کی اور مغرب کی اور جو پچھان کے درمیان ہاس کی بھی اگرتم كوعقل مو (تواسى سے مجھالو كيونكه يفينا طلوع مش وغروب مش پراور تبدل وتغير مواسم ونصول بركسي انسان كي قدرت نہیں انسان توبی چاہتا ہے کہ ہارہ مہیندایی حالت رہے ندگری زیادہ ہوندسر دی اور بہت دفعہ جب کوئی کام پورانبیں ہوتا تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات نہ آئے تو اچھاہے گران باتوں میں اس کے اختیار کوکوئی دخل نہیں معلوم ہوا کدان کا کوئی ربضرورہوبی ربالعالمین ہے)

#### صاحب حق مرعوب نہیں ہوتا

غرض موی علیہ السلام دینیں کیونکہ صاحب حق دبانہیں کرتا۔ ان پرعلم کارعب تو کیا ہوتا سلطنت کا رعب بھی نہ ہوا صاحب حق اظہار حق میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے آپ نے ای جواب بالوجہ کو مختلف پہلوؤں سے اعادہ کیا (اور ہر دفعہ ایی چھتی ہوئی بات کہی جس کا فرعون کے پاس کچھ جواب نہ تھا ۱۲) معلوم ہوا کہ صاحب حق کوکی مخاطب سے مرعوب ہوکر اپنا طرز نہ بدلنا چاہیے بلکہ حق بات ہی کو بار ہمانا چاہیے۔ یہ آج کل ہی کا طرز ہے کہ جیب سائل کا اتباع کر کے اپنا طرز بدل دیتا ہے موئی علیہ السلام نے ایسانہیں کیا بلکہ اخیر تک اپنی بات پر جھر ہے کہ جتنی دفعہ بولو گے جواب وجہ ہی سے ملے گا۔ پھر ایسانہیں کیا بلکہ اخیر تک اپنی بات پر جھر ہے کہ وقعہ بولو گے جواب وجہ ہی سے ملے گا۔ پھر ایسانہیں کیا بلکہ اخیر تک این جف جو کے را بہ پرخاش در ہم کشد روئے را

# وَمَنْ اَصَلُّ مِتَنِ اتَّبُعُ هَوْيَهُ بِغَيْرِهُ لَّى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

# لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ أَفْ

تَرْجَعِينَ أَ اوراي شخص سے زيادہ مراہ كون ہوگا جوائي نفسانی خواہش پر چتا ہو بدوں اس كے مخانب اللہ كوئى دليل (ان كے پاس نہو)اوراللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں كو ہدایت نہيں كيا كرتا۔

#### تفییری نکات مذمت ترجع هوی

ایک مرض کوئ تعالی ایک خاص عنوان سے جس سے اس مرض کا منشا بھی معلوم ہوجاویگا اس جگہ بیان فرماتے ہیں چنانچے وہ مضمون اور اس کا منشاز جمہ ہی سے معلوم ہوجائے گا سوار شاد ہو من اصل ممن اتبع ھو ہ بغیر ھدی من الله یعنی کون زیادہ گراہ ہے اس فض نے جس نے اتباع کیاا بی خواہش کا بدوں اس کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالی کی کوئی ہوایت یعنی دلیل شرع ہو یعنی بغیر ہوایت اور دلیل شرع کے اس نے اتباع کیاا پی خواہش نفسانی کا ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تی تعالی کس بات کی خدمت فر مار ہے ہیں اور بیذر را توجہ سے معلوم ہوسکتا ہے کہ واقعی ہم لوگوں ہیں بیرمض عام ہے یا نہیں سوئی تعالی خدمت فر ماتے ہیں خواہش نفسانی کی کہ جس چیز کو جی چاہا کر لی اور طاہر ہے کہ خواہش نفسانی کا جب ایسا اتباع ہوگا گناہ اس کی نگاہ میں نشل اور کی کہ جس چیز کو جی چاہا کر لی اور طاہر ہے کہ خواہش نفسانی کا جب ایسا اتباع ہوگا گناہ اس کی نگاہ میں نشل اور عظیم نہ ہوگا بلکہ خفیف اور سر سری ہوگا۔ اس سے دونوں با تیں معلوم ہوگئیں مرض بھی یعنی استخفاف معاصی اور عظیم نہ ہوگا بلکہ خفیف اور سر سری ہوگا۔ اس سے دونوں با تیں معلوم ہوگئیں مرض بھی یعنی استخفاف معاصی اور

اس كامنشابهي يعنى انتباع مواب اوراسكامرض عام مونا بهي ظاهر بـ

چنانچے عام طور پرہم دیکھتے ہیں کہ ہاری حالت یہی ہے کہ جو جی میں آیا کرلیا ہی ہمارے یہاں مرج محض اتباع ہوئ ہے خواہ فعل ہو یاتر ک فعل .....دونوں میں مرج یہی ہاور پچھنیں اور مرج کا اشتر اط ظاہر ہے کیونکہ یہی مئلمسلمه بكالقدرة تعلق بالضدين يعنى قدرتى كاتعلق ضدين كساته موتاب ينبيل موسكتا كهايك ضديرتو قدرت بودوسرى يرند بود مثلاً كوئي خف نماز يرصن يرقادر عقواس كرتك يربهي ضرور قادر بوكا افعال مقدوره مي دونوں جانبول یعن فعل وترک پرقدرت ہوتی ہادرایک دجہ کودوسری جانب پرتر جیح کسی خاص دجہ سے دی جاتی ہے۔ غرض فعل ہو یاترک فعل ہرایک کے لئے مرحج ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسادائ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان اینی قوت ارادید کوایک جانب کی طرف منصرف کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے افعال یا تروک میں وہ داعی کون ہے عقلاً دوحال سے خالی نہیں یا داعی ندموم ہے اور وہ ہویٰ ہے یا داعی محود ہے اور وہ صدی ہے یہی دونوں چیزیں اس آیت میں بھی مذکور ہیں اور دونوں کے لفظ ہم قافیہ بھی ہیں اس آیت میں بغنے کے قابل میں دو چزیں ہیں گربندہ کی شان اتباع هدی ہونا چاہئے یعنی حق تعالی کی اجازت اور شریعت کی دلیل سے ایک جانب کورجے دینا جاہے۔ بس اس آیت میں اس بات کی ندمت کی ہے کہ ہوٹا کو بدی پر جے دی جاتی ہے یائیس۔ ہر چند بیآیت بدلالت سباق وسیاق کفار کی شان میں ہے گرد کھنا یہ ہے کہ مناط مذمت کیا ہے سوظا ہر ہے کہ مناط غرمت وہ صفت ہے جواس آیت میں فرکور ہے اس لئے جس میں بھی پیصفت ہوگی وہ قابل غرمت ہوگاوجداس کی بیے ہے کہ حق تعالی کوسی کی ذات من حیث الذات سے نفرت نہیں ہوا رو ات سے بغض ہوتا تو حق تعالی کفارکوایمان کا مکلف نه فرماتے کیونکہ اس حالت میں ایمان کا مکلف بنا نامحض بے سود ہوتا کیونکہ اگر کوئی کا فرایمان لے آ و بے تو ذات تو وہی رہتی ہے اور ذات سے ہوتا بغض تو ایمان لانے سے کوئی نفع نہ ہوتا اوراس كى مخاطبت كوعبثيت لا زم موتى (يعنى حق تعالى كاس كومخاطب بايمان بنانا ايك فعل عبث موتا اورحق تعالى فعل عبث سے منزہ ہیں بس ثابت ہو گیا کرت تعالیٰ کوسی کی ذات سے بغض نہیں بلکہ جس سے بغض ہاس كافعال كى وجدے ہے خواہ افعال باطنى مول يا ظاہرى جب يہ بات ثابت موگئ تواس آيت ميں جوكفاركى ندمت ہےتو وہ کسی خاص فعل اور خصلت پر ہےاس لئے جہال وہ خصلت ہوگی وہاں ندمت بھی ہوگی خواہ وہ خصلت مسلمان ہویا کا فرمیں اس لئے آیت کا کفار کی شان میں ہونا بے فکری کا سبب نہیں ہوسکتا۔

## أقسام ہوی

ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

ہر چند کہ ہوئی لغتہ خواہش محمود فد موم دونوں کوعام ہے گراکٹر ہوئی کا اطلاق ہوائے فدموم پر ہی ہوتا ہے۔ اس صورت میں بغیر هدی من الله قید واقعی ہوگی اور بھی ہوئی کا اطلاق ہوائے محمود پر بھی آ ٹا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ بعض ورتیں آپ سے کہتی تھیں کہ ہم نے اپنے نفس کو آپ کے لئے ہم کیا یعنی اپنے کو بلامبر کے آپ کے نکاح میں دیتی ہیں کیونکہ آپ کا نکاح بلامبر سے بھی صحیح ہوجاتا تھا حضرت عاکثہ نے ان عورتوں کوایک بار بے حیا کہدیا اس کے بعد بی آیت نازل ہوئی۔

وامراة مومنة ان وهبت نفسها للنبی الی قوله ترجی من تشاء منهن و تؤی الیک من تشاء

اس پرحفرت عائش نی آپ سے عرض کیا ما اری دبک الایسار ع فی هواک یہاں بھی افظ ہوا

آیا ہے اور بیظا ہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش محمود ہی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کا اطلاق ہوا محمود پر

بھی ہوتا ہے اس صورت میں بغیر هدی من الله قید احر ازی ہوگی فیصلہ یہ ہوگا کہ ہوگا دوتم کی ہایک

وہ جوتا بعہدی کے ہواور ایک وہ جوتا بع ہدگ کے نہ ہو پس جو ہوگی تا بع ہدگی کے ہوہ ہوگا اللہ کی ہاں اللہ کی ہوان کا اللہ کی ہوان کا سے ان کا سے انہوں نے پوچھا کہ س حال میں ہوان بزرگ نے فرمایا اس شخص کا حال کیا بوچھتے ہوجس کی خواہش کے خلاف دنیا میں بھی نہوتا ہوگا ہے وہ ہو ہی نہوں ہو ہوائی کی خواہش میں فنا کر دیا

خلاف دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا ہو کہا ہے کیے بی فرمایا ہی ہے کہ میں نے اپنی خواہش کوحی تعالی کی خواہش میں فنا کر دیا

ہوا ب کوئی واقعہ میری خواہش کے خلاف ہوتا ہی نہیں پھر مجھے داحت ہی داحت ہے دنج کیوں ہو۔

# اِتَّكَ لَاتَهُدِي مَنْ آخِبَنْكَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُدِي مَنْ يَثَنَّاءً وَ الْكِنَّ اللهُ يَهُدِي مَنْ يَثَنَاءً وَ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْهُهْ تَكِيْنَ ﴿ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْهُهْ تَكِيْنَ ﴾

تَرَجِيكُمُّ: آپجسکوچاہیں ہدایت نہیں کے سکتے بلکہ اللہ جس کوچاہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کاعلم (بھی) اس کوہے۔

#### تفبیری نکات ضرورت قصداصلاح

فرمایا کقرآن میں جوارشاد ہے کہ انک لاتھ دی من احبت ولکن الله بھدی من بشاءاس آیت میں بشاءاس کے خرمایا کہ خرات کی میں جوارشاد ہے کہ انک لاتھ دی من احبت ولکن الله بھدی من بشاءاس آیت میں بشاء کی خمیر جیسا کہ خسرین نے کھا ہاللہ تعالی کی طرف راجع ہومطلب یہ ہوگا کہ جو محض خودا بی ہدایت کا دوسری تو جید لطیف بھی ہوتی ہے کہ ایس کو ہدایت دیے ہیں اور اس امرکی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر خود قصد کرے خدا تعالی بھی امداد فرماد ہے ہیں ور نہیں چنانچ ارشاد ہے اللہ بن جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا.

اوردوسری جگدارشاد ہے انسلز مکمو ها و انتم لها کر هون. بیمانوظ اس پربیان کیا کہ جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے۔ شخصی اصلاح نہیں کرسکتا (ملفوظ نمبر ۸۹)

ع م اصلاح

اورقرآن مجید کی ایک آیت ہے بھی ایک تفیر پر بیمضمون معلوم ہوتا ہے وہ آیت یہ ہے انگ لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء الآيت كى ايك تفير تومشهور باورايك تفيراس کی میرسی ہے کہ بیٹاء کی شمیرمن کی طرف راجع مواور معنی آیت کے میرسوں کہ بیٹک آپنیس راہ د کھلاتے جس كوآپ جا بين ليكن الله مدايت كرتے بين ال فخص كو جوائي مدايت كو جاہے اور دوسرے مقام پر بيمضمون تصریحاً ارشاد ب و من اراد الاحرة و سعى لها سعيها (اور چخض آخرت كي نيت ر كهاوراس كے لئے جیسی سعی کرنا جاہیے ویسے ہی سعی بھی کرے گا۔ مدار آخرۃ کابندہ کی اور سعی اورارادہ پررکھاہے اور بیٹک سیجے ہے کہ بغیری تعالیٰ کی مثیبت سے پھنہیں موسکتالیکن عادة الله بونہی جاری ہے۔ جب کہ بندہ ارادہ کرتا ہے تو الله تعالى بھى جائة بيں ينہيں موسكا كمتم كو كچھ بھى ندكرنا پڑے اور آپ سے آپ كام موجائے الله تعالى فرمات بي اللزمكموها و انتم لها كارهون ليني كياجمتم كوايي رحمت يعيى بدايت چيكادي اورتم اسكو نالبندكرنے والے ہو۔ ہاں بيضروري ہے كتمباري طرف سے تھوڑي توجہ ہوگي تواس طرف سے بہت زيادہ ہو گلیکن ابتداتمهاری طرف سے بونا ضروری ہے حدیث قدی ہے من تقرب الی شبر ا تقربت الیه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا. لين جوتخص ميرى طرف ايك بالشت قريب بويس اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جومیری طرف ایک ہاتھ قریب ہومیں اس کی طرف ایک باع ( یعنی دو ہاتھ کھلے ہوئے ) قریب ہوتا ہوں تو کوشش کرواورا پی ہمت خرج کرلواور پھر بھی وہ کام نہ ہوتو یہ نہ سجھنا كەكوشش اورسى بىكارگى بلكەتواب ضرور ملے گاكام پرتو تواب ہوتا ہى ہے صرف اراده پر بھى تواب ملتا ہے حق تعالى كاارشاد ب ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجسره على الله يعنى جو تخص اين كرس نظاس حالت من كدوه الله ورسول صلى الله عليه وسلم كي طرف ہجرت کرنے والا ہو پس اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیالیکن ارادہ سوچنے اور تمنا کرنے کوئیس کہتے۔ غرض اس ضرورت سے اس مضمون کا ذکر ضروری ہوا تو سمجھو کہ ایک تو کعیہ ظاہری اس کامظہر ہے ہیں جن بزرگ نے بیدد یکھا کہ کعبایی جگہنیں ہے اس کے معنی بنیس ہیں کہ وہ روح کعبد زائرین کی طرف متوجنہیں ہے بلکدان بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔غرض بعضے خود کو کعیے ہی میں آنا پڑااور جب ایسوں کو بھی خود کعیے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو اس سودا گر کوتو کیوں ضرورت نہ ہوگی اور یہ تجارت چھوڑ کر جا ئیں نہیں تو محض حاجی صاحب کی دعا سے ان کو کیا نفع ہوسکتا ہے قو جولوگ کچھتد بیر کرتے بھی ہیں صرف اس قدر کرتے ہیں۔

#### شان نزول

صاحبو! خیال یجئے ابوطالب جو کہرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی کی ہیں اور بہت بڑے محت کہ جس موقعہ پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی جس موقعہ پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے بے حد کوشش ان کے مسلمان ہونے کی فرمائی لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش اور محبت کی فرمائی لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش اور محبت کی جھی ان کے کام نہ آئی اور آخر کارا پی قدیم ملت پران کا خاتمہ ہوگیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رخے ہواتو ہے آپیں دیے جس محض کو آپ چا ہیں لیکن بیشک اللہ تعالیٰ جس کو جا ہے ہیں ہدایت دیے ہیں)

# وَرَبُّكَ يَغُلُّقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ لَسُبْعَنَ

## الله و تعلى عَمّا يُشْرِكُونَ ®

تَرْجِيجِينِهُمُ : اورآپ (صلی الله عليه وسلم) کارب جس چيز کو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور (جس عظم کو چاہتا ہے) پيند کرتا ہے ان لوگوں کو تجویز (احکام) کوکوئی حق حاصل نہیں الله تعالی ان کے شرک سے یاک اور برتر ہے۔

#### کفی**بریٰ نکات** اختیارتکوینی اورتشریعی صرف الله کیلئے ہے

وربک یخلق ما یشاء و یختار اورآپ کاپروردگار جو کھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اورجس چیز کوچاہتا ہے اختیار کرتا ہے العن جس طرح صفت خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں ای طرح صفت اختیار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ای طرح صفت اختیار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ۔ شاید کی کھی شبہ ہو کہ یہاں اختیار تکو بنی مراد ہے مگر سے جی نہیں کیونکہ یخلق ما یشاء (جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے) سے اختیار تکو بنی خود ظاہر ہے۔ اگر یختار سے بھی اختیار تگر بی مراد ہوا تو بی ماک ان یشاء . کے بعد اس کی ضرورت ہی کیا تھی معلوم ہوا کہ اختیار تشریعی مراد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ماک ان لھم النحیر قبندوں کے لئے کچھا ختیار نہیں ہے۔ بیں اس کی فی مراد ہونا متعین ہو چکا ہے اس سورت میں لام لئے ماک ان لھم النحیر ق ان کو پھھا ختیار نہیں ہے۔ بیں اس کی فی مراد ہونی چا ہے۔ اس صورت میں لام

تحریف عہد کے لئے ہوگا اور اگر لام جنس کے لئے مانا جاوے قوع م کی وجہ ہے ہراختیار کی نفی ہوجا وے گی۔ معنی ہے ہوں گے کہ اختیار تکو بنی اور تشریعی دونوں خدا کے لئے مخصوص ہیں کی کو کوئی اختیار حاصل نہیں تو تشریعی خوی ہے تکو بنی۔ آگر ماتے ہیں سب حان ہو و تعالیٰ عما یشو کون ۔ لیخی خدا تعالیٰ شرک تکو بنی اور تشریعی دونوں سے پاک ہے۔ ایک دوسرے مقام پرارشاد ہے الالمہ المنحلق و الامر لیمی خدا تعالیٰ بی کے لئے ہے خالقیت و آمریت ۔ بیا آیت تو بہت زیادہ صرت کے کیونکہ اس میں اختیار تکو بنی کا اختال بھی نہیں کیونکہ امر کا اطلاق جبکہ خلق کے مقابلہ میں ہے شریعت میں امر تشریع بی پر ہوا کرتا ہے۔ امرے معنی عمر کرنے کے ہیں۔ مطلب بیہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا تھم کرنے والا اور احکام مقرر کرنے والا کوئی نہیں خلق سے اختیار تکو بنی اور امر سے اختیار تکو بنی امر احرام سے اختیار تکو بنی مواسے لازم آگئ۔ کہ خدا تعالیٰ کے سوا تھم کرنے والا اور احکام مقرد کرنے والا کوئی نہیں خلق سے اختیار تکو بنی اور امر سے اختیار تکو بنی اصلاح ہوں وہ یہ کہ بحض لوگوں نے اس آئی ہت سے عالم مجردات کے وجود پر دلیل قائم کی ہے۔ عالم مجردات کو صوفیہ کی اصطلاح میں عالم امر مجمی کہا جاتا ہے اس لئے الالمہ المخلق و الامو یعنی خداتھ کی ہی خدا تھا گی بی کے خوات کیا گیا جس سے اور امال میں عالم امر کو جو کہ ہوا اور انہوں نے اس کا میں مطلب سمجھا کی خداتھ کی ہیں خوات کے بھی نہ تھے۔ بیا صطلاح اس عالم امر کو کوئی جزول قرآن کے خالم امر کوکوئی جات اور وہ میں نہ تھا مگر لوگوں کی عادت ہے کہ اصطلاح است عالمہ کویا دکر کے ہر جگدا نہی کوچلایا کرتے ہیں۔ اور وہیں۔

وربك يخلق ما يشاء و يختار ماكان لهم الخيرة سبحن الله و تعالى عما يشركون

ما کان لھم المحیوۃ میں صراحة اختیار عبدی نفی ہے۔ گریہاں اس اختیار کی نفی ہیں جو جرکے مقابل ہے کیونکہ اس کے تواستعال کا امر ہے بلکہ اس اختیار کی نفی ہے جس کے استعال کی اجازت نہیں جس کا عنوان خانی تجویز درائے ہے مثلاً بیار کے تعلق یہ تجویز کرنا کہ یہ اچھا ہی ہوجائے پھر اس کے ظہور ووقوع کا انظار کرنا کہ کہ اچھا ہی ہوجائے پھر اس کے ظہور ووقوع کا انظار کرنا کہ کہ کہ اچھا ہوگا پھرتا خرصحت سے پریشانی اور کلفت کا بڑھنا اس کی تو ممانعت ہے۔

ام للا نسان ماتمني فلله الاخرة والاولى

میں اس تجویز کی جڑکائی گئے ہے کہ دنیا وآخرت کے تمام واقعات اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں تم کو ان میں تجویز کا کوئی حق نہیں اور تجویز کی علامت یہ ہے کہ اس کے وقوع کا تقاضے کے ساتھ انتظار کیا جائے یعنی ایسا انتظار جس کی جانب مخالف کا تصور تا گوار ہو۔

حقيقت رجاء

بياس واسط كها تاكه بيشبه نه بوكه مين انتظار انفرح بعد الشدة كأفي كرتا بول سوخوب سمجه ليج مين اس

کی نفی کرتا کیونکہ پیرتو رجاء ہے بلکہ میں خاص انتظار کی نفی کرتا ہوں مثلاً کسی کا بچہ بیمار ہے تو اگر اس کو اس کی صحت کا ایسا انتظار ہے کہ اس کے نہ اچھا ہونے اور ہلاک ہونے کا تصور بھی ناپبند ہے تو بیا نتظام فدموم ہے اور وہ وہ ناپبند بیدگی ہیہ ہے کہ اس کے نہ اچھا ہونے اور ہلاک ہونے کا تصور بھی ناپبند ہے تو بیا نتظام فدموم ہے اور وہ ناپبند بیدگی ہیہ ہے کہ اس کی عدم صحت سے ناراض ہو اس پر اعتراض کرے اور اگر صحت و عدم صحت دونوں پر راضی ہواور بیس بھے کہ خدا تعالی جو پھے بھی کریں گے وہ عین حکمت ہے مگر دل چاہتا ہے کہ اس کو صحت ہوجائے اور عدم صحت کے تصور یا دقوع سے رنے ہوتا ہے تو بیح زن ہوں نہیں جن ن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام کو بھی ہوائے مگر اس کے ساتھ رضا بھی ہوتی ہے جن میں پریشانی اور ناراضی نہیں ہوتی۔ گو ظاہر میں ناگواری کی صورت ہو مگر دل میں ناراضی نہیں ہوتی۔ بلکہ رضا موجود ہوتی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ ڈاکٹر نے کسی شخص کا اپریشن بدوں کلورافارم سنگھائے کیا ہوتو بیشخص نشر لگنے سے روئے گا بھی چلائے گا بھی ناک منہ بھی چڑھائے گا۔ گردل بیس اندر سے نہایت خوش ہوگا چنا نچہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اوراس کا شکر ریبھی اداکر تا ہے۔ اس مثال سے آ ب بجھ گئے ہوں گے کہ کرا ہت ظاہرہ کے ساتھ رضا مجتمع ہو سکتی ہے۔ تو بیس اس کرا ہت کی بھی نفی نہیں کرتا بلکہ بیس صرف اس کرا ہت کی نفی کرتا ہوں جس کے ساتھ رضا مجتمع نہ ہو کہ دل بیں بھی ناگواری ہو اور ظاہر بیس بھی ناگواری ہو یہاں تک کہ اگر اس پر نسبت فعل الی اللہ منکشف ہوجائے تو اس کو اللہ تعالی سے بھی عداوت وشکایت ہونے گئے۔

تلک الدار الاحرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. «القصص آيت ٨٣) بيعالم آخرت ہم ان لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جود نیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرنا اور نیک نتیجہ تق لوگوں کوملتا ہے۔

#### طب علومطلقاً مذموم ہے

فرمایا تملک المدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علو افی الارض و لا فسادًا حق تعالی کام مصمعلوم ہوتا ہے طب علومطلقا فرموم ہے گوفسا دنہ ہواور جہاں فساد ہووہ ہا کام مع ہواور جہاں فلو ہواور جہاں فساد ہواور اس کے ساتھ علو بلکد ین سے خلوجی ہووہ فرموم کیسے نہ ہوگا (غالبًا کسی خاص محض کے متعلق تھا) (ملفوظات علیم الامت ج ۱۵ ص ۲۸ م

# كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا لَهُ الْخُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

تر اس چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں بجزاس کی ذات کے اس کی حکومت ہا وراس کے اس کی حکومت ہا وراس کے یاس تم سب کو جانا ہے۔

#### تفيري كات

#### سوائے ذات باری کے سب فانی ہیں

مادہ ارواح ماسوی اللہ کے حدوث کی قطعی دلیل قرآن ہے بیہے کہ کل شیء ھالک الاو جھاور قاعدہ عقلیہ ہے ما ثبت قدمہ امتنع عدمہ اور جب سوائے ذات باری کے سب مالک ہیں ان پرعدم طاری ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیسب حادث ہیں۔

حق تعالی فرماتے ہیں کے ال سے وصوفیہ نے کہ الاوجھہ اس کی ایک تفیر تو مشہور ہے یعنی ہالک فی الاستقبال اور ایک تفییر اس کی وہی ہے جو صوفیہ نے کی ہے لینی ہالک فی المحال اور یقفیر صاحب شرح عقائد نے بھی کھی ہے شرح عقائد میں جس کا بی چاہد کھے چونکہ صوفیہ محقین سے محبت ہال النے میں ان کی تائید کی تلاش میں رہتا ہوں اور جسس ہر جگہ ہے اپنا مطلب نکال لیتا ہے اس لئے میں نے اہل فا ہر جو صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ شارح عقائد پر بھی فتو کی گا ہر بی کی کتابوں سے تائید نکال لی اب علاء فا ہر جو صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ شارح عقائد پر بھی فتو کی گا ئیں گراس کو سب پڑھتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا اور صوفیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے جہلا صوفیہ کی تو ہم بھی جہا یہ تیں ہیں کہ کہ ہو تا ہے جہلا صوفیہ کی تو ہم سمجھ لوکہ وصدة الوجود کے قائل ہیں اس پر کیا حق اعتراض کا ہے پس خوب کو محد ہو الوجود کا یہ مطلب بیہ کہ دوجود تو اغیار کا بھی ہے گر محد ہو الوجود کا یہ مطلب ہیں کہ کی شیخ کا وجود تی نہیں بلکہ مطلب ہیہ کہ دوجود تو اغیار کا بھی ہے گر ہوتے ہیں خین ایک مثال ہے جسے ایک تحصیلدار چراس پر کھومت کرتا ہے اور اس وقت وہ حاکم معلوم ہو جاتی ہے بین ایک مثال ہے جسے ایک تحصیلدار چراس پر کھومت کرتا ہے اور اس وقت وہ حاکم معلوم ہوتا تی ہے غیز ایک ما ہم فن کے موت ہوتا تی ہے غیز ایک ما ہم فن کوئی قاری کہا گر کہ کی قدر قراءت اس نے بھی پڑھی ہوگر ما ہم فن کے ما منت ایک طفل کھت کو کوئی قاری نہیں کہتا کہ کی قدر قراءت اس نے بھی پڑھی ہوگر ما ہم فن کے ما منت ایک کوئی قاری کہاں کوئی ہے جیا ہوتو اور بات ہے۔

# سُورة العَنكبوت

# بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمُ

# الَّمِّ ﴿ أَحَسِبُ التَّاسُ أَنْ يُتُرَكُّوا أَنْ يَتُوْلُوَ الْمَتَاوَهُمُ الْمِي التَّاسُ أَنْ يُتُرُكُوا أَنْ يَتُولُوا أَمَتَا وَهُمُ لَلْكُونَ وَ وَلَقَالُ فَتُنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ لَا يَعْنُدُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ لَا يَعْنُدُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ لَا يَعْنُدُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ لَا يَعْنُدُنُ وَمِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ لَا يَعْنُدُنُ وَمِنْ قَبْلِهِمْ فَلْبَعْلَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

# اللهُ الَّذِيْنَ صَكَ قُوْا وَلَيَعُلَّمُنَّ الْكَاذِيثِينَ @

# تفبیری نکات مصائب کی حکمت جلی اور خفی

احسب المناس ان يتوكوا الأية السامتحان كعلاده جوكرا كمت جلى بك الكفي محمت بهى المناس ان يتوكوا الأية السامتحان كعلاده جوكرا كم محمت بهى المراض كابور يرور بيان كرتا بول وه يه به كه جب و كى بلاآتى بواخلاق براس كاا جهاا ثريز تا ب جن نفسانى امراض كابور يرور في على المدى بوائد ولا يست علاج مونا جا بي تقال الكام م معائب ورخ و في سع بهت جلدى بوجاتا به يبيمى الكدى بابده به كونكه بحابده دوقتم برب الكدافتيارى الكدافتيارى الكدام كالموادى افتيارى الكام كم بولنا تقليل الكام كم بولنا تقليل الاختلاط مع

الانام لوگوں سے کم ملنا جلن تقلیل المنام کم سونا تقلیل الطعام کم کھانا جس سے اس زمانہ کے لئے صرف اول کے و جزو کافی ہیں مگریہ جاہدہ بعض امراض کے لئے کافی نہیں ہوتا اس کے لئے مجاہدہ اضطراری کی ضرورت ہوتی ہے اوروہ بدوں امداد غیبی کے قصدوا ختیار سے نہی شری کے سبب ناممکن ہے مثلاً اگر کوئی سکھیا کھائے یا کسی طرح اینے کو بیارڈالے یا ہلاک کرے تو ناجائز ہے اس لئے وہ خداکی طرف سے بیار کیاجا تا ہے اس کے بیوی بچول کوموت دیدی جاتی ہے اگریہ خود مارے تو ناجائز ہے ہی بدر مت ہے کہ تمہارا کام ادھر ہی سے کردیا جاتا ہے۔ واکثر ہی سےنشتر دلوایا جاتا ہے اسے ہاتھ سے کوئی نہیں دیتا اور اگر ڈاکٹر کومشورہ دے کرنشتر ندوتو بس علاج ہو چکا خیرخواہ ڈاکٹر مریض کی رائے پر بھی عمل نہیں کرتا دیکھئے بچہ کو ماں باپ بچاڑ کے چمچے سے دوا پلاتے ہیں پھر حلق سہلاتے ہیں کہ اندراتر جائے اور بچر مجلنا ہے اس مجاتا ہے ہائے رے کرتا ہے گراس کے شور فل کی کچھ پروانہیں كرتے سننے والے بھى ماں باپ كوظالم نہيں سمجھتے بلكہ خيرخواہ سمجھتے ہيں افسوس كمآپ كو ماں باپ پراعتاد ہے خدا پر ا بعروسنہیں ہومان آپانی عقل سے حکمت دریافت کرتے ہیں اور جب مجھ میں نہیں آتی توسی کم لگادیے ہیں كاس مين كوكى حكمت نبين تعجب بصاحبواجس طرح اورقوائ مدركه بين اى طرح عقل بهى توصرف ايك قوت مدرکہ ہےاورجس طرح وہ سب محدود ہیں اس طرح عقل بھی محدود ہے مثلاً کان ایک مدتک سنتے ہیں اس کے آ گے نہیں سنتے ان کے آ گے نہ سننے سے بدلازم نہیں آ تا کہ آ واز نہیں ہے مثلاً بیمعلوم ہے کہ کلکتہ میں روز بارہ بج توپ چلتی ہے اگراس کی آوازیہاں ندسنائی دے تواس کا افکارنہیں ہوسکتا اس طرح نیل سنج میں عطر کی شیشی تعلی اور یہاں خوشبونیں آئی تو اس کے کھلنے کا افارنیس کیا جاسکتا ای طرح آئھ ایک حد تک دیکھتی ہے اس سے آگے کام نہیں کرتی مرکمیا مدنظرے آ کے کھے ہے ہیں؟ یقیناس کا کوئی قائل نہیں جب ہرقوت کے لئے ایک مدہ تواس کلیدکا مقتضایہ ہے کہ عقل کے ادراک کے لئے بھی ایک صد ہونا چاہیے مگر آج کل د ماغوں میں بوتوفی سے ماگئ ہے ككوئى چيزعقل مخفى ندر مناحابي برچيزعقل مين آجانى جائج كيون صاحب كيون آنى جائج كان آنكهك طرح وہ بھی ایک قوت مدر کہ اور دل کی آ تھے ہے جتنی اس کی قوت اور صد ہے ای کے موافق ادراک کرے گی اور جو اس کی حداور طاقت سے باہر ہاس کے ادراک سے عاجز رہے گی تم سیجھتے ہوکہ جوتم سیمجھود عقل کے خلاف ہے حالانکہ وہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ اس کی حدسے باہر ہے اور ہے تھے کسی مجذوب سے پوچھا گیا عقل کیا ہے کہا وہ جوخدا کو یاوے یو چھاخدا کون ہے کہا جوعقل میں نہ آ وے مطلب سیہے کہ عقل وہ ہے جو ہمیشاس کی جتو میں کی رہاوراس سے بھی غافل نہ ہوگواس کی کنداس کی ادراک سے فوق ہے فرض میہ بات مانتا پڑے گی کہ عقل کے لئے یمایک مدے جس سے آ کے وہ نہیں چل عتی۔ آپ دوح ہی کوئیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے جس طرح سمجھ میں نہیں آتی اس طرح احکام الی کی بعض محکمتیں بھی مجھ میں نہیں آتیں ہاں نظائر سے سلی ہونا اور بات ہے اس طرح

بلا میں ایک حکمت امتحان بھی ہے جو حکمت جلی ہے جس کا بیان اول ہوا ہے دو حکمتیں اور یہ ہیں ایک خفی اور ایک اخفی سو حکمت خفی تو یہ ہے کہ بیاری اور مرض سے انسان میں شکتگی اور بجز پیدا ہوتا ہے اور یہ علاج ہے فرور نازا فیٹھ مروڑ کا مثلاً جب تک کوئی نہ مرے اپنی دولت وقوت کا غرور نہیں جا تا اس سے شکتگی پیدا ہوتی ہے اور یہ بڑی اعلی درجہ کی چیز ہے بیتو خفی حکمت تھی جس کا بیان ابھی ہوا ہے اور حکمت اخفی یہ ہے کہ یلا میں مشاہدہ ہے یہ ذرابار یک بات ہے۔ یہ اہل اللہ کے لئے ہے عاش کی شان یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جوب کا ایک عضو بھی اس سے چھپا نہ رہے عاش کی حیان تا کہ ہاتھ اور انگلیاں تو دیکھنا جا ہی ہی ہے۔ میوب کے دستانہ برنظر ڈ التا ہے۔

زفرق تابقدم ہر کبا کہ مینگرم کرشمہ دامن دل میکھد کہ جا اینجاست
ان سے بڑھ کر رخسارہ ہا گرمجبوب ایک چھپالے اور ایک کھول دے تو وہ بے چین ہوگا کہ کی طرح دونوں دیکھوں جس طرح محبوب کے دورخسارے ہیں یہاں حق تعالی کے دوشا نیں ہیں ایک جلال ایک جمال ۔ دونوں دیکھوں جس طرح محبوب کے دورخسارے ہیں یہاں حق تعالی کے دوشا نیں ہیں ایک جلال ایک جمال ۔ جمال لطف ورحمت وغیرہ ہاورجلال وہ ہے جسے آپ تی تھی تھی ہیں عاش یہ چاہے گا کہ دونوں کو پہچانوں بغیر اس کے اسے صبر نہیں آتا کیونکہ ایک رخ کی معرفت تھی دوسرے کی نہتی یہی راز ہے آ دم علیہ السلام کے جنت سے اخراج میں یعنی جب وہ جنت میں شھائیس صفت محسن معم اور کریم کی بدرجہ عین الیقین معرفت تھی اور عادل معرفت کو معرفت کو معرفت کو معرفت کو معرفت کی معرفت کو کمعرفت کو معرفت کی معرفت کے بعد بوسوسہ شیطان گھوں کا دانہ کھالیا۔

گواس کا بھی انہیں قواب ملا کیونکہ بیان کی اجتہادی خطائقی ارشاد ہوا جنت سے باہر ہوجا واس وقت انہیں عادل منتقم کی معرفت ہوئی اس کے بعد تو برکنے سے قوبہ قول ہوئی تو ثواب کی معرفت ہوئی بھر معاف ہوگیا تو عنو کی معرفت ہوئی اس کے بعد تو برکن تو روف رجم کی بھی معرفت ہوئی اگر ایسانہ ہوتا تو آ دم علیہ السلام کی معرفت ہوئی اگر ایسانہ ہوتا تو آ دم علیہ السلام کی معرفت اوران کاعلم عین الیقین کے درجہ تک مکمل نہ ہوتا انہیاء علیم السلام کی لغزشوں سے ان کے معارف و کمالات بڑھائے جائے جائے جائے جائے ہیں یہی راز ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ و کئی آ یا ابن مسعود سے فرمایا جھے کہ یہ نسبت تم لوگوں کے دوگر نا بخار ہوتا ہے اوراجر بھی دوگر نا ہوتا ہوتی ہو تو کہ ان کی معرفت کامل بلکہ انکمل عطا ہوتی ہوائی ان کے لئے بیاری بھی سب سے بڑھ کر ہوئی چا ہے صحت بھی اور دول سے بڑھ کر بہی شان ہوتا نبیں بلا میں اس قدر مسرت ہوتی ہے کہ آپ کو انعام میں بھی نہیں ہوتی حضرت رابعہ کی اور اسی مشاہدہ کی بدولت انہیں بلا میں اس قدر مسرت ہوتی ہے کہ آپ کو انعام میں بھی نہیں ہوتی حضرت رابعہ کی اور اسی مشاہدہ کی بدولت انہیں بلا میں اس قدر مسرت ہوتی ان کے کہاں جب عرصہ تک فاقہ نہ ہوتا تو فر ماتیں کہ اللہ میاں خفام علوم ہوتے کیوں کہ بہت دن سے فاقہ نہیں ہوا جو جھیڑ چھاڑ کی دلیل ہالغرض ہے کہ تیں میں بھوش کا حاصل مشاہدہ اور جو بالکل جیلے بھی بھی ہوئی حکمت ہوں اس قدیم میں اس وقت بھی میں آ یا جمل یعنی کھی ہوئی حکمت ہوں اس آ بیت میں نہ کور ہے فرماتے ہیں المسم ایک نکتہ اس میں اس وقت بھی میں آ یا جو میں آ بیت میں نہ کور ہے فرماتے ہیں المسم ایک نکتہ اس میں اس وقت بھی میں آ یا

کہ اسے شروع کیا حروف مقطعات سے اشارہ ہے اس امری طرف کہ ہمارے چند حروف کی حکمت تو معلوم نہیں بڑا دعویٰ ہے اور بڑے حکمت جاننے والے ہیں تو آئیس کی حکمت بتا دو جب حروف کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے افعال کی حکمت کیا سمجھو گے یہ تعجیز کے لئے ہے آ گے مقصودار شاد فرماتے ہیں۔

#### دعوى اور دليل

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا كيالوك كا كمان بكرامنا كمن سي چهور دي جائيل كو وهم الايفتنون اورامتخان نه وكار كونكم آمنا (جم ايمان لائر) ايك دعوى باوراس كى دليل امتخان من كمياني مدولة فتنا الذين من قبلهم پهلې جم في لوگول كاامتخان ليا باوراس امتخان كاثمره كيا به فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (پ ٢٠)

کہ اللہ تعالی جان لیں گے کون سپاہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیعلم میں ایک علمی تحقیق ہے گراس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ خدا تعالی کا مقصود بیہ ہے کہ دوسروں پر ظاہر کر دیں کون سپاہے اور کون جھوٹا ورنہ آئبیں توسیح اور جھوٹے کا پہلے سے علم ہے۔ اس امتحان کے تعلق ایک شعریا د آیا۔

وجائزة دعوى لمحبة في الهوى ولكن لا يحفى كلام المنافق محبت كادعوى عشق من جائز ما فق كيات چيئ نهيل رئتي ـ

ایک حکایت یاد آئی کہ ایک نوجوان سے ایک خف نے کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ اس نے التفات نہ کیا جب بہت مرتبہ کہا تو ایک دن اس نے کہا اگرتم عاشق ہوتو سیر بھر چونا بے بجھا کھا لو۔ اب تو لگا سوچنے کہ چونا کھا وُ نگا تو منہ اور آئنتی سب کٹ جا ئیں گی۔ اس کے سوچنے پرمجوب نے ایک جوتا رسید کیا کہ میں بہی عشق ہے۔ واقعی اگر عاشق ہوتا تو چونا پیش کرنے پرچوں نہ کرتا اور کھا لیتا۔ بس اس روز سے پھرعشق کا نام نہیں لیا۔ اختا م مثنوی میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ ہولیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اختا م

پوچھاتم کون ہوکہا میں تم پر فریفتہ اور عاشق ہوں۔کہا جھ میں کیا رکھا ہے بیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ جھے سے ہزار درجہ زیادہ حسین ہے یہ براہ ہوں اس کے دیکھنے کو بیچھے پلٹے جیسا کسی نے کہا ہے نار میں میں میں میں اس حیثر

وفاداری مدار از بلبلال چشم که هر دم بر گلے دیگر سرائیند بلبلچشم لوگوں سے وفاکی امید ندر کھ کیونکہ وہ ہر باردوسرے پھول پر چپجہاتی ہے بید صرت جونہی پیچھے پلٹے اس نے ایک دھول رسید کی کہ س یہی عشق ہے۔ بید صرت جونہی پیچھے پلٹے اس نے ایک دھول رسید کی کہ س یہی عشق ہے۔

گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی دربیان دعوئے خود صادتی پس چرا برغیر الگندی نظر ایس بود دعوی عشق اے بے ہنر تواگر عاشق تھا غیر کی طرف کیوں رخ کیاغرض سے جھوٹے مدعی امتحان کے وقت معلوم ہوجاتے ہیں۔

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے رؤیت ہاری تعالیٰ کا اثبات

فرمایا: آیت فلما تجلی ربه للجبل موی علیه السلام کے لئے رویت باری تعالی کا اثبات واستدلال علط ہے۔ کیونکہ بخلی پر بلافصل زمانی مرتب ہے۔ کوہ جبل وصعق موی علیه السلام ۔ اور نقدم و تاخر محض ذاتی ہے تو رویت کس کی ہوئی۔ ( ملفوضات عیم الامت ج ۱۵ س ۲۹۵)

امتحان كى حقيقت عند الامتحان يكرم الرجل اويهان

اب میں بیکہناچا ہتا ہوں کہ آمنا کے معنی عشقنا کے ہیں اوروہ اس طرح کہ السلین امنوا اشد حبالله میں ایمان کے لئے مجبت اللی کولازم قراردیا گیا ہے اواب آمنا کہ کرخداکی محبت کا دعویٰ کیا تواس کے لئے استحان ضروری ہوا۔ اس لئے بھی آپ کی اولا دکو بھار کردیتے ہیں کھی کسی اورعزیز کو۔

اب یہ کہنا کہ بیٹے کو بھار کیوں کیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ مجھے امتحان سے بری کیوں نہ کیا جب بری نہ ہوئے تو اب شہاور وسوسہ ہونے لگا ایک شہریہ کے کہ فدا کوتو خبر ہے کہ کون کیما ہے اور کون کیما ہے۔ امتحان لینے کیا ضروت۔ امتحان تو وہاں لیا جاتا ہے جہاں حالت مخفی ہوتی ہے اس کا جواب او پر بھی فہ کور ہے کہ یہ امتحان ظہور علی الممتحن کی غرض سے بینی امتحان اس لئے ظہور علی المناس کی غرض سے لیا جاتا ہے یعنی امتحان اس لئے لیا جاتا ہے کہ اور لوگ اس کی حالت سے واقف ہوجا کیں کہ بچا مسلمان ہے یا جھوٹا اور بیا پی حالت خود بھی جان لیا جاتا ہے اور جہل مرکب میں جتلا نہ رہے بعض اوقات آ دمی لائق سمجھا جاتا ہے اور خود بھی اپنے کو لائق سمجھتا ہے گر امتحان کے وقت معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ بچھ بھی نہ تھا۔

بہی راز ہے خداتعالی کے امتحان کا۔ پل صراط اور میزان کی بھی بہی حکمت ہے مقصود یہ ہے کہ کوئی جھاڑا بھی نہ کر سے اور جہت تمام ہوجائے۔ معتز لدنے میزان کا ای اشکال کی بناء پرانکار کردیا کہ خدا کو تو معلوم ہے کتے مل اچھے ہیں کتنے برے اور بینہ سمجھے کہ خدانے اپنے علم کے لئے ایسانہیں کیا بلکہ بندوں کی آگائی کے لئے ایسانہیں کیا بلکہ بندوں کی آگائی میں کے لئے ایسانہیں کیا بلکہ بندوں کی آگائی میں کے لئے ایسا کیا تا کہ خدا پر کسی کو الزام رکھنے کا حق ندر ہے۔ وسوسر کی تنج باتش ہی ندر ہے درنیا گر کسی جگہ جت کے بحثی اور جہل مرکب کا احتمال نہ ہوتو بدوں امتحان کے صرف اپنے علم کے موافق عمل درآ مدر نے میں بھی کچھ محدود وعلی نہیں۔ چنا نچے حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب اپنے شاگردوں کا ماہواری امتحان نہیں لیتے تھے کیونکہ استعداد چنانچے حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب اپنے شاگردوں کا ماہواری امتحان نہیں لیتے تھے کیونکہ استعداد

چنانچ دھنرت مولانا محمد لیقوب صاحب اپ شاکردوں کا ماہواری امتحان ہیں لیتے تھے کیونکہ استعداد مرایک کی متحضر تھی۔ جب موقع آتا بلاامتحان کئے نمبر بھردیتے اور فرماتے تھے کہ جمے سب معلوم ہے کہون

کیما ہے اور کون کیما ہے اور یہ بھی فرمادیتے تھے کہ اگر کسی کو یہ احمال ہو کہ مجھے کم نمبر دیتے ہیں تو لاؤامتحان لے لوں۔ مگر کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہ تھی کہ ہاں لے لیاجائے۔

#### امتحان سے مقصود مدعی کوخاموش کرنا ہوتا ہے

امتحان سے مدعی کی زبان بند کرنامقصود ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس لئے امتحان لیتا ہے کہ لوگوں پراورخود اس پر بھی بینظا ہر ہوجاوے کہ مجت کا دعویٰ ہے ہے ہا جموٹا ہے۔ اگر بیاس امتحان میں فیل ہوگیا تو اسے بہی نفع ہوگا کہ آگے بھر کوشش کرے گا اور کوشش کر کے اعلیٰ لیافت پیدا کر کے بھر امتحان میں ضرور یاس ہوجاوے گا۔ تو جو بچھ بلا اور مصیبت آتی ہے واللہ سب رحمت ہے اس میں ذرا بھی حرج نہیں البتۃ الیقے خص کے لئے ضروری پریشانی ہے جس کا تعلق خدا سے ضعیف ہے ور نہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے چونکہ اسوفت بہت سی مروری پریشانیوں کا بہوم ہے جن سے خیالات متزاز ل ہور ہے بیں اس لئے میں نے عمر بحر کے لئے علاج بتلا دیا۔ جو شخص اس علاج سے کام لے گا وہ تھوڑے دنوں تک صبر کرتے کرتے پھر بجائے صبر کے شکر کرنے لگے گا۔ شنیدہ ام خن خوش کہ پیر کنعان گفت فراق یار نہ آل سے کند کہ بتواں گفت صدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کنا جیست کہ ازروزگار ہجراں گفت

چنانچایک مقام پراشاد ہے احسب الناس ان یتر کو ا ان یقو لوا امناو هم لایفتنون.

رہایہ کداس کی وجہ کیا ہے سواس کے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک بیہے کہ تھم کی تفصیل میں گفتگونییں فرماتے ان کاطریقہ بیہے ابھموا ماابھمہ اللہ کہ جس چیز کوخدا تعالی نے بہم رکھا ہے تم بھی اس کوہہم ہی رکھو۔
پس اجمالاً ہماراعقیدہ بیہے کہ اجمالا میں حکمت ضرور ہے گوہم کومعلوم نہ ہوااور اس باب میں ایک بات جو بے ساختہ دل میں آتی ہے وہ بیہے کہ اگرانسان سے اطاعت بدوں ابتلاء تقصود ہوتی تو اس کے لئے ملائکہ پہلے سے موجود شخصان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ملائکہ اطاعت بدوں ابتلاء ہی کرتے ہیں ان میں منازعت کا مادہ بی موجود نہیں اور انسان کے اندر مقاومت ومنازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگروہ ایک خاص درجہ پر ہے اور وہ بھی بھی بحی کہ اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلامنازعت سے طاعت منازعت افضل ہے۔

بوجہ باہدہ کے وہ درجہ ٔ خاص کی قید میں نے اس لئے لگائی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ ہوتی تو الدین یسر کے خلاف ہوتا اس لئے میں نے بید لگا دی اور بیمنازعت بھی ابتدا ہی میں ہوتی ہے بعدرسوخ کے بید منازعت بھی باقی نہیں رہتی بلکہ احکام الہی امور طبعیہ بن جاتے ہیں جن تعالیٰ نے افعال حید میں بھی یہی قاعدہ رکھا ہے چنا نچہ شی وغیرہ میں ابتدا ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے چر ہرقدم پرارادہ کی ضروت نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ مشمر قراردیا جاتا ہے اوراسی وجہ سے اس کو نعل اختیاری کہا جاتا ہے اس پر شبہ نہ ہو کہ شاید پھر ثو اب کم مواملہ ہوجاتا ہوگا کیونکہ طاعت بلامنازعت سے طاعت بمنازعت افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَأَتِ وَهُوَ

#### السَّمِيْعُ الْعَكِيْرُو

تَرْجَحِينَ الله على الله على الميدر كفتا موسوالله كاوه معين وقت ضرورى آنے والا باوروه سب چھ سنتاسب كچھ جانتا ہے۔

# تفيري كات

## رجا كامفهوم

لفظ یسر جنوا کے دومعنی بین امید کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہاورخوف کے لئے بھی استعال ہوتا ہے دونوں تفسیر پر بیر جمہ ہوگا کہ جس کو خدا سے ملنے کی امید ہوا کے ایک تفسیر پر بیر جمہ ہوگا کہ جس کو خدا سے ملنے کی امید ہوا کے ایک تفسیر پر بیر جمہ ہوگا کہ جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو کہ خدا تعالی کے سامنے پیشی ہوگی مند دکھانا ہوگا الح دونوں صورتوں میں فرماتے بیں وہ میعاد ضرور آنے والی ہے ظاہر میں ف ان اجل الله الات (سواللہ تعالیٰ کاوہ وہ تتمعین ضروری آنے واللہ ہے کہ اس کے قائم آنے واللہ ہے) جزامن کی معلوم ہوتی ہے مگر واقع میں جزانہیں حقیقت میں جزامقدر ہے اور یہ جملہ اس کے قائم

مقام ہے جزاریے فلیتھنیالہ ولیستعدلہ پس جا ہے کہاس کے لئے تیاری کرے اور مستعدم وجائے) حاصل سے ہوا کہ جو خص خدا سے ملنے کی امیدر کھتا ہوتو اس کی تیاری کرے کیونکہ وہ پیشی کا دن ضرور آنے والا ہے علی ہذا جس کوخدا کا خوف ہواس کو بھی تیاری لازم ہے اور وہ تیاری سے ہے کہ اس کے لئے عمل کرے جیبا کہ دوسری نصوص سے يهى معلوم بوتا ہے چنا نچ ارشاد ہے من اراد الاحرة و سعى لها سعيها. جو خض آخرت كى نيت ر کھے گا اور اس کے لئے جیسی سعی کرنا جا ہے ولی ہی ہی کرے گا۔اب حاصل بیہوا کہ جس کوخداہے ملنے کی اميد ياخوف مودهمل كے لئے مستعدم وجائية ترجمه موااب جھئے كدوه طريقة مل كة سان كرنے كاكيابتلايا گیا ہے وہ طریقة صرف لفظ برجو میں بیان کیا گیا ہے یعن عمل کے لئے مستعداور تیار ہونے کاطریقہ بیہ ہے کہا ہے دل میں امید واشتیاق اور خوف خداپیدا کرے پس وہ طریقہ امید اور خوف بیے کہاہے دل میں امید واشتیات اور خوف خدا پیدا کرے پس وہ طریقہ امیداور خوف ہے مایوں کہئے کہ ترغیب وتر ہیب ہے یا وعدہ اور وعید ہے جب دل میں رغبت اور شوق ہوگا تو خواہ مخواہ اس کے حاصل کرنے کا سامان کرے گا اسے امید یا جب خوف ہوگا تو اس كے لئے مستعد ہونا جا ہے گا بلكہ دين ہى كى كيا تخصيص ہے يوں كہے كہ بركام اور برعمل ميں يمى دوطريق كارآ مد ہو سکتے ہیں خوف میارغبت ان دونوں کے بغیر کوئی بھی کامنہیں ہوسکتا نہ دنیا کانہ دین کا اسی لئے مشہور ہے دنیا با مید قائم ہے میرے نزدیک یوں کہنا چاہیے تھا دنیا بامیدو بیم قائم گرشاید جس طرح عربی میں لفظ رجا خوف اور امید دونوں کے واسطے منتعمل ہے فاری میں بھی امید کالفظ دونوں کے واسطے منتعمل ہواس لئے مشہور مثل میں صرف امید کے لفظ پراکتفا کیایا پروجہ ہو کہ زیادہ کام امید سے ہوتے ہیں اس لئے ای کاذکر کیا کہ جونیک کام کرنے میں بھی بیدونوں نافع ہیں اور عمل مدے چھوڑنے میں بھی اس لئے کہ جب رغبت اور خوف جس کسی کے دل میں ہول گےتو رغبت کی وجہ سے اعمال صالحہ و بجالائے گا کیونکہ رغبت کی وجہ سے ان کے ثواب پرنظر ہوگی خدا تعالی کی رضاء قرب کی طلب ہوگی اور چونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہے اس لئے اعمال صالحہ کے چھوڑنے پروعید ہے اس پر نظر كرك ان كے چھوڑنے سے ركے كاغرض كر رغبت كواعمال صالحہ كے فعل ميں دخل ہے اور خوف كوان كے معاصی سے بیخے میں دخل ہے ای طرح معصیت میں مطلوب بیہے کداس کوٹرک کیا جائے اور معاصی کے ترک پر ثواب ورضاء قرب کا وعدہ ہے تو رغبت کی وجہ سے معاصی کوترک کرے گا اور خوف کی وجہ سے ان کے فعل سے رکے گا کیونکہ گناہوں کے ارتکاب پر عذاب کی وعید ہے اس طرح سے بیرغبت اور خوف دونوں مل کرانسان کو طاعات میں مشغول اور معاص سے متنظر بنا دیں گے اور پید دونوں مستقل طریقے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی حاصل ہوجائے وہ بھی اتباع احکام کے لئے کافی ہوجائے گا کیونکہ اگر صرف خوف ہی ہواور رغبت نہ ہوتو جب بھی گناہوں سے بیچے گااور طاعات کوترک نہ کرے گا کیونکہ ان دونوں میں گناہ کا ندیشہ ہے اورا گرصرف رغبت ہی ہو جب بھی طاعات کو بجالائے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا کیونکہ ان دونوں میں تو اب کا وعدہ ہے اس سے معلوم ہوا كه طاعات كے بچالانے اور معاصى كے چھوڑنے ميں ان دونوں ميں سے ہروا حد كو دخل ہے۔

#### رجاءوامكان

من كان يرجو القاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم بيآ يت راجع الى العقيره بترجمهاس كاييب كهجولوك اللدس ملنى اميدر كهت بين تواللدكا وه وقت معين ضرورآن والاباور الله تعالى (ان كے اقوال كو) خوب سنتے اور (ان كے افعال واحوال كو) خوب جانتے ہيں \_مطلب يہ ہے كه اور بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذاء سے گھبراتے تھے تنبید کی گئے ہے کہ کیاان کا بی خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پرچھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آ زمائش ندکی جائے گی حالانکہ ہم ان سے سلے مسلمانوں کو بھی آ ز ماکش سے پر کھ بچے ہیں اس کے بعد جملہ معتر ضد کے طور پر کفار کو بہضمون سنایا گیا ہے کہ کیا ان کاریخیال ہے کہ وہ ہم سے نے کر بھاگ جا کیں گے سوان کی پہنچویز بہت بے ہودہ ہاس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گوند سلی بھی کردی گئی کہ کفار کی بیایذ ائیں چندروزہ ہیں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھرمسلمانوں کی طرف روئے سن ہے کہ جولوگ اللہ تعالی سے ملنے كى اميدر كھتے ہيں ان كوتوايسے واقعات سے پريشان نہ ہونا چاہيے كيونكم الله كاوه وقت مقرر ضرور آنے والا ہے (اس وقت ساراغم غلط ہوجائے گا) اور اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں ( تو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں اس وقت ان کی طاعات قولیہ اور طاعات فعلیہ سب کا اجر دیکر ان کوخوش کریں گے ) اس آیت میں رجاء سے مراداعتقاد جازم ہے مگراس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجاء بیان فرمایاوہ بیکہ آیت کی ہےجس کے خاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے منکر تھے اس لئے اللہ تعالی نة يت كورجاء وامكان عيشروع فرمايا جس ع كفاركوبهي الكارنيس موسكتا كيونكه استحاله كي تواس ميس كوئي بات بی نبیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس کولقاء اللہ کا امکان بھی معلوم ہو۔

ہم اس کو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے اپس ہماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں

شك ندكرنا جائي-

صفات خداوندي

وهو السميع العليم يصفات يهال بهت بى مناسب بين كيونكه ايمان كدوجزو بين ايك تقديق بالقلب دوسر اقرار باللمان كيونكه قدرت كوفت اقرار باللمان بهى فرض ہے تو ايمان كے بيان مين ان صفات كا ذكر بهت بى خوشما ہے تاكہ بندوں كواطمينان ہوجائے كہ جمارا ايمان خدا تعالى سے مخفى نہيں روسكا ان كوخرور اس كاعلم ہوتا ہے تقد ايق للى كو بھى جانتے بين اورا قرار لمانى كو بھى سنتے بيں۔ بيا بيت تو باب العقا كد كے متعلق مقى اس كے بعد دوسرى منزل مجاہدہ ہے جو تھے عقائد سے مؤخر ہے اور تحميل اعمال سے مقدم ہے بعنی اعمال كى تحريك تو عقائد بى سے ہوجاتى ہے مريكيل اور رسوخ مجاہدہ سے ہوتا ہے اس كاذكر دوسرى آيت ميں ہے و من جو اسلے حمد في الله لغنى عن العلمين ليعنى جو شخص كي محنت كرتا ہے وہ اپنے ہى واسطے جماعہ د في اسما يہ جاهد لنفسه ان الله لغنى عن العلمين ليعنى جو شخص كي محنت كرتا ہے وہ اپنے ہى واسطے

محنت کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے (اس کوکسی کی محنت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں) میرا مقصوداس جگہ یہ بتلا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا پھر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جوآئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے پھھ تو معنی ہیں۔ سومکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ بیر آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ بتلا نامقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولی کے میروراعمال مذکورہ آیت ثالثہ ہیں موثر ضرور ہیں مگروہ تا ثیر بلاواسط کم ور ہوتی ہے اور بواسط مجاہدہ کے تو می ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسط مین العقائد والاعمال ظاہر کرنے کے لئے بیر تیب اختیار کی گئی۔

#### نفيحت ناصح

اب آیت کا مطلب بیے کہ جوکوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اسنے واسطے مجاہدہ کرتا ہے بیہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نفيحت كالثر كامل ہو كيونكہ جب نفيحت ميں ناضح كى كوئى غرض ہوتی ہے اثر كم ہوتا ہے اور دنيا ميں بےغرض نفيحت نے والا بجز انبیاعلیم السلام کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے وہ تو محض مبلغ سفیر ہیں باقی ب كى كچھند كچھ غرض ہوتى ہے اى لئے امام غزالى نے لكھاہ كہ جسياشا گردكواستاد كاممنون ہونا جا ہے ايمانى استاد کو بھی شاگر دوں کاممنون ہونا جا ہے کیونکہ شاگر داگر نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ بیہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پردرس کے وقت القابوتے ہیں اور پیشاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچہ مال کے پیتان چوستاہے تو دورھ اتر آتا ہے اگر بچہ دورھ پینا چھوڑ دیتو چاردن میں اس کے پیتان خشک ہو جائيں گاسی جملہ کے معنی میں میں کہ نعوذ باللہ کارخانہ خداوندی میں بڑا اندھیر ہے مصالح عباد برمطلق نظر نہیں بس جوجي مين آياكردياجوچا باحكم ديدياتو خدائي كيابوئي اوده كى سلطنت ياان نياونكركاراج بهواسو يكلمهاس موقع يرتو بہت بخت ہے اس کے تو بیمعنی ہوئے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔غرض میمعیٰ میں نے اس لئے بیان کردیے تا کہ کوئی آیت میں لفظ عنی کواس معیٰ برجمول نہ کرے بلک قرآن میں غنی کو دومعنی میں استعال کیا گیا ہے ایک ہے کہ خدا کوتمہارے عمل صالحہ سے کوئی نفع نہیں یہاں یمی معنی ہیں دوسرے بیکہ خدا کا تمہارے کفرومعاص سے کچھ خرنہیں چنانچا یک جگدار شادے ان تکفرو افان الله غنی عنکم کارتم کفرکروتو خداتعالی کواس سے ضررنہ ہوگا۔تیری آیت اعمال کے متعلق ہے والمدین آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون يهال ايمانكا كررذكراس لنة فرماياتا كمعلوم موجائ كمل بدول ايمان مقبول نبيس يترجمه يت كابيب كدكم جولوك ايمان لائيں اور نيك كام كريں الله تعالى ان كے گناه معاف فرماديں كے يعنى جہنم سے ان كونجات ديں كے اور ان كوجزاء حسن دیں کے میر انقصود جو کچھ تھاوہ بھر اللہ حاصل ہوگیا کہ ایمان ومل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اس کی تعمیل كداسط بيكربدون عابده كمل صالح على ييل الكمال حاصل نبيس موتار

## وَالَّذِينَ الْمُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطْتِ لَنَكُفِّرَتَ عَنْهُمْ

### سِيِّالْتِهِمْ وَلَنَّخُرِينَّهُمْ أَحْسَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمُلُونَ ®

تَرْجَعِينَ الله تعالى ان كَ يَتِ كَايِهِ مِهِ كَدِ جُولُوكَ ايمان لا كي اور نيك كام كرين الله تعالى ان كے گناه معاف فرمادیں گے یعنی جہنم سے ان کونجات دیں گے اور ان کو جزاء حسن دیں گے۔

### تفیری نکات عمل بغیرایمان کے مقبول نہیں

لہذا واضح ہو گیا کہ ایمان وعمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اس کی تحییل کے واسطے ہے کہ بدوں مجاہدہ کے علی سبیل الکمال حاصل نہیں ہوتا۔

یہاں ایمان کا مکررذ کر فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کیمل بدوں ایمان مقبول نہیں۔

### وَقَالَ إِنَّكَا اتَّخَنُ تُحْرِّمِنَ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا لِمَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي

الْحَيْوةِ اللَّهُ أَيَّا تُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ

وَيَكُعُنُ بَعْضُكُمُ بِعُضَّا وَمَأُولِكُمُ التَّارُ وَمَا لَكُمُ

### مِنْ نُورِيْنَ ﴿

تَرْجَحِينَ : اورابراہیم نے فرمایا کیم نے جوخدا کوچھوڑ کر بتوں کوتجویز کررکھا ہے پس بیتمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کیوجہ ہے۔ پھر قیامت میں تم میں ہرایک دوسرے کا مخالف ہوجائیگا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور (اگرتم اس بت پرسی سے بازنم آئے تو) تمہاراٹھکا ندوز خ ہوگا اور تمہارا کوئی جمایی نہوگا۔

### تفيري كات

کفروشرک پراتفاق ٹااتفاقی سے بدتر ہے

و میصے مودہ بینکم مے معلوم ہوا کہ بت پرستوں میں اتفاق تھا مگرانجام اس کاد میصے کیا ہے کہ وہاں پرایک کو

دوسرے کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہوگ۔ تو کیا اہراہیم علیہ السلام نے ان میں نا اتفاقی ڈالنے کی کوشش کی تھی کیا مصلحان قوم کے پاس اس کا پچھ جواب ہے؟ اصول جدیدہ کے موافق تو کامل اتفاق چوروں اور ڈاکووں میں ہے یا اور جو بدمعاش طاکنے ہیں کہ جان مال دین آ ہر وگنوا کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کیکن آج تک کسی صلح نے نہ تو کسی چورکوانعا مویا نہ کسی ڈاکوکواتفاق کی وجہ سے رہا کیا۔ ہمارے مصلحان قوم کو ضرورت ہے کہ دواتفاق کی تقسیم کریں اور دوسری قتم کے قلوب میں نفرت بٹھا دیں۔ جس اتفاق سے اصلاح ہوتی ہوتی ہوتی اتفاق ہے وہی اتفاق ہے وہی اتفاق ہے کہ کا جائے۔ ورندہ واتفاق نا اتفاق سے بھی زیادہ ہراہوجائے گا۔

### أَثُلُ مَا أَوْرِى إِلَيْكِ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةُ إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى

### عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَنِ كُواللهِ آكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

نَتَحْجِیْنُ : جو کتاب آپ (صلی الله علیه وسلم) پروی کی گئ ہے آپ (صلی الله علیه وسلم) اسے پڑھا کی جے اور نماز کی پابندی کیجئے ہے شک نماز (اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشا تستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہار سے سب کاموں کو جانتا ہے۔

### تفنيري نكات شب قدر مين معمولات سلف

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج ستائیسویں شب ہاں کوشب قدر کہتے ہیں اس میں کیا پڑھنا چاہئے فرمایا کہ ایسے موقع پرسلف میں تین چیزیں معمول تھیں اب لوگوں نے دوکوحذف کر کے ایک پراکتفا کرلیا ہے وہ تین چیزیں پیتھیں ذکر تلاوت قرآن نفل نمازاس میں سے عابدین نے نفل نماز اور تلاوت قرآن کوحذف کردیا۔ یعنی اس میں مشغولی بہت ہی کم ہے بس زیادہ ترضر ہیں ہی لگاتے ہیں اور اتفاق سے مجھوکو یہ تینوں چیزیں ایک آیت میں جمع مل گئی ہیں۔

### نمازاہل فحشاء ومنکر کونمازی کے پاس آنے سے روکتی ہے

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكو كى ايك تفيرا بهى تمجه مين آئى مشهور تفير تويي به كرنماز مسلمان كوبر ب كام سے روك ديتى ہے۔ اس پر ظاہر ميں اشكال پرتا ہے كہ ہم تو بہت نمازيوں كوبر ب كام مسلمان كوبر ب كام سے روك ديتى ہے۔ اس پر ظاہر ميں اشكال پرتا ہے كہ ہم تو بہت نمازيوں كوبر كام سے دوك ديكھتے ہيں اوراس كاجواب ديا گيا ہے كه نماز سے برے كام ضرور كم ہوجاتے ہيں۔ اگراس شخص كى نماز

سُورة العَنكبوت

کامل ہے۔ خشوع ، خضوع و جملہ آ داب کے ساتھ ہے تب تو شخص بالکل برے کاموں سے محفوظ ہوجائے گااور اگراس کی نماز ناتھ ہے تو جیسی نماز ہے اس کے مناسب برے کام چھوڑ جا ئیں گے۔ غرض جس درجہ کی نماز ہو گیاس درجہ کی نماز ناتھ ہوگی تج بہ کر لیا جائے ۔ کہ دو جماعتوں کا امتحان کرے دیکھو۔ ایک وہ جو گیاس درجہ کی نہاز کی جماعت کا ندر برے بالکل بنمازی ہود سے دومرے وہ جو نمازی ہو (گوان کی نماز کی درجہ کی ہو) بھینا نمازی جاعت کے اندر برے کام کم ہوں گے اور بے نمازیوں میں ان کی نسبت زیادہ ہوں گے تو مشہور تغییر پراشکال واقع ہوتا تھا جس کا م کم ہوں گے اور بے نمازیوں میں ان کی نسبت زیادہ ہوں گے تو مشہور تغییر پراشکال واقع ہوتا تھا جس کا م کم کو اور بے کی خرورت ہوگی گر جوتھ پر اس وقت القاء ہوئی ہے اس پر کوئی اشکال نہیں پڑتا وہ یہ کہ نمازا الی فیفاء و حضور صلی اللہ علیہ دملم فرماتے ہیں کہ اذان سے جو تی ہے اس کی تا نمیدا کی اقرار کفار کوئی کے حضور صلی اللہ علیہ دملم فرماتے ہیں کہ اذان کی آ واز سے ہمارے جہ نی چوبا کی جاتے ہیں کہ اذان کی آ واز سے ہمارے دیوتا ہواں ہوگی وہاں کے قار ہی شا ذان ہوگی وہاں کو ایک ہی شا دور تھی ہیں جن کوئی ہی اشکال نہیں چنا نچا ہی دیو جوبا ویں گے۔ پس یہ نی براس آ یت کی بہت کہ اور واقعی اس پر کوئی بھی اشکال نہیں چنا نچا ہی وقت جولوگ بھی دشنوں کے بہانے سے مرتد ہوئے ہیں میدوبی ہیں جن کوئی زمین دیے ہی گئی دیو تھیں گئی دیکھندار تداد سے بچنے کے لئے خود بھی نماز کی بہت بیدوبی ہیں جن کوئی زمین در بہات میں بھی مسلمانوں کو جائے کہ فتذار تداد سے بچنے کے لئے خود بھی نماز کی بہت بیدوبی کریں اور دیہات میں بھی مسلمانوں کوئیازی بنانے کی کوشش کریں (ایسنا ص ۱۸)

### ایک عجیب تفسیری نکته

ایک مجلس میں اس کا نکتہ بیان کیا کہ پارہ اکیس کی کہلی آیت میں تلاوت اور صلوۃ کوتو بصیغہ امر فرمایا اور ان کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی اور ذکر کو بعنوان فضیلت ذکر فرمایا۔ اور اسکا امر نہیں فرمایا۔ نکتہ یہ ہے کہ تلاوت اور صلوۃ تو فرض ہے۔ گوا تنافرق ہے کہ صلوۃ فرض مین ہے اور تلاوت قرآن فرض کفایہ کیونکہ اصل فرض قرآن نثریف کا محفوظ کر لینا ہے جو مجموعہ امت پر فرض ہے اور وہ موقوف ہے تلاوت پر اس لئے وہ بھی اس طرح فرض ہوگی اور بعد ضرورت فلم مرہونے کے بیان فضیلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ابقاء کے لئے بیان ضرورت ہی کا فی ہے بخلاف ذکر کے کہ ماسوائے قرآن اور اذکار صلوۃ کے اور بقیہ اذکار بالمعنی المبتبا ورللذکر فرض نہیں اس لئے مینوروری ہونے پر نظر کرنا سبب فرض نہیں اس لئے مینوروری ہونے پر نظر کرنا سبب قرض نہیں اس لئے مینوروری ہونے پر نظر کرنا سبب قرض نہیں اس لئے مینوروری ہونے پر نظر کرنا سبب قرض نہیں اس کے صیغہ امرکا تو فرمایا نہیں۔ لیکن فضائل اس لئے بیان کے کہ غیرضروری ہونے پر نظر کرنا سبب توجائے گافعل کا۔

### اللدكا بتلايا مواراسته

خداتعالى فرمات بير اتل ما اوحى اليك من الكتب واقم الصلواة جوآ پى طرف وى كى

جاتی ہےاس کو پڑھئے اور نماز کی پابندی سیجئے۔

کہ جوآ پ پردی ہوا ہے اس کو پڑھے۔ تو خلاصد دونوں آ یتوں کے ملانے سے بیڈکلا کہ جودی سے ثابت ہودہ خداتعالی کاراستہ ہے اور ھلذا صراطی مستقیم اسلی صراط کو جوانی طرف منسوب مضاف فر مایا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جھوتک پہنچانے والا میر ابتلا یا ہوا راستہ ہے اور ظاہر ہے کہ جوراستہ خدا تک پہنچانے والا ہوگا وہ مشقیم ہی ہوگا اس لئے مستقیم افر مایا اور مستقیم کے بیم عنی نہیں کہ کوئی خطم مستقیم ہے۔ نیز بیر بھی مقصود نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بتلا یا ہواکوئی دوسرا غیر مستقیم راستہ بھی ہے جس سے احتر از کرنے کو اس کی صفت مستقیم لائے ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک ہی راستہ بتلا یا ہوا ہے جو کہ مستقیم ہی ہے۔

نماز کی روح

بیان یہ بورہاتھا کہ ذکر نمازی روح ہدرمیان میں ایک کام کی بات بھی بیان کردی اور چونکہ ذکر نماز کی روح ہات بھی بیان کردی اور چونکہ ذکر نماز کی روح ہات ہیں والذکو الله اکبر کہ اللہ کاذکر بڑی چیز ہے۔ اس لئے نماز میں اگریہ فاصیت ہوکہ تنہی عن الفحشاء تو تعجب کی بات نہیں بعض لوگ یہ کہنے گئے کہ ذکر بڑھ کر ہے بعن نماز سے بھی پس ذکر ہی کرلیا کریں نماز نہ پڑھیں۔

اس کا ایک لطیف جواب میرے عرض سابق سے نگل آیا یعنی ولید کو الله اکبو کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر الله اکبر کا بیان کی ہے اب آگے اس کی علت بتلاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز کی بیطے نماز کی ایک خوبی بیان کی ہے اب آگ اس کی علت بتلاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز کی بیخاصیت ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے مگر بیخاصیت اس کی علت بتلاتے ہوئی کہ ولید کو الله اکبر کہ (اس کی روح سے ذکر اللہ اور بر پہلو سے مفید ہے طبع سے عقل سے عشق سے۔

ذ كرالله كي ضرورت

میں نے جس حصہ آیت کی تلاوت کی ہے اس میں دو جملے میں ایک مقصود بالبیان صرف پہلا جملہ ہے دوسر کے وہر کے وہر کے رکت کے لئے پڑھ دیا مقصود ول ف کسر الله اکبر کابیان کرنا ہے سامعین غالباس کی تلاوت ہی سے سمجھ کے ہوں گے کہ مقصود ذکر اللہ کے متعلق کچھ کہنا ہے اوشا ید مبتا دریہ ہوا ہو میں ذکر اللہ کی فضیلت میان کروں گا کیونکہ آج کل واعظین زیادہ تر اعمال کے فضائل ہی بیان کرتے ہیں گر جھے فضیلت کابیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ آج کل فضائل اعمال سے تو اکثر لوگ واقف ہیں البتدان کی ضرورت سے غافل ہیں گودہ شعائر دین ہی سے کیوں نہ ہوں اور جو اعمال شعائر دین سے نہ ہوں ان کی ضروت سے تو بہت سے اہل علم بھی غافل ہیں حالانکہ بعض اعمال گوشعائر دین سے نہ ہوں گر شعائر دین کی اصل اور جڑ ہیں اس لئے ضرورت میں غافل ہیں حالانکہ بعض اعمال گوشعائر دین سے نہ ہوں گر شعائر دین کی اصل اور جڑ ہیں اس لئے ضرورت میں

وہ شعائر سے کمنہیں مگرعام طور پران کوضروری نہیں سمجھا جا تا چنانچہ بہت لوگ بچلوں سے تو واقف ہیں اور پاغ میں جا کر پھلوں اور پتوں کو دیکھتے بھی ہیں مگر جڑوں کوکوئی نہیں دیکھتا نہ کسی کا ان کی طرف خیال جاتا ہے کیونکہ جڑوں کے ساتھ پھلوں اور پتوں کا تعلق نظری ہو گیا ہے بوجہ اس تعلق کے مستور ہونے کے بوج جیسا حسیات میں جروں کی طرف توجہ کم ہے اس طرح شرعیات میں ہماری بعینہ یہی حالت ہے کہ جڑے غافل ہے محض فروغ يرنظر إسى لئے فضائل اعمال يرسب كى نظر بے ضرورت يربهت كم نظر بے اوراس ميں زياده خطاعوام کی نہیں بلکہ خطا ہماری ہے کہ ہم تعلیم کرنے والے بھی زیادہ تر فضائل ہی کو بیان کرتے ہیں ضرورت کو بیان نہیں کرتے اور یہ بڑی کوتا ہی ہے میں ضرورت کو بیان کروں گا تر جمہ آیت کا یہ ہے کہ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے مگراس کے علاوہ ذکر اللہ ضرورت کی وجہ ہے بھی بڑی چیز ہے اس طرح سے فی نفسہ ضروری ہے اور دیگر ضرورت کی بھی جڑ ہے گوبیشعائر دین سے نہ ہو گر حقیقت میں بیشعائر کی بھی جڑ ہے شعائر دین وہ اعمال ہیں جواسلام کی تھلی علامات ہیں جن سے دوسروں کو بیمعلوم ہوجائے کہان اعمال کا بجالانے والامسلمان ہے مگر میضروری نہیں کہ جو چیز کھلی علامت نہ ہووہ ضروری بھی نہ ہو بلکمکن ہے کہ ایک عمل شعائر میں سے نہ ہولیکن شعائر کی بھی جڑ ہوحسات میں اس کی مثال بال کمانی ہے کہ ظاہر میں وہ گھڑی کا بڑا پر زہنیں چھوٹا ساپر زہ ہے جس كود مكه كرناواقف شايديه سيحه كمعمولى چيز ہے مگر در حقيقت برزے اى وقد كارآ مدين جب بال كماني درست ہوورنہ سب بریار ہیں یعنی گھڑی جومقصود ہےدو بدول اس کے حاصل نہیں ہوسکتا گواس کی خوبصورت میں کی ندآئے جیب میں رکھنے سے دیکھنے والے بھی سمجھیں کے کدآپ کے پاس گھڑی ہے اس طرح ذکر کو سجھے کہ گوخود نماز روز ہ کے درجہ میں شعائر سے نہیں مگر تمام شعائر کی جڑاور بنیاد ہے شعائر کی حقیقت توبہ ہے کہ شریعت کوبعض انتظامات بھی مقصود ہیں اس لئے شریعت نے بعض اعمال کومصلحت انتظام سے اسلام کی علامات قرار دیدیا ہے جس نے لوگوں کو دوسرے کے اسلام کاعلم ہوجائے اور احکام اسلام کا اس پر اجراء کیا جائے بیعلامات ہیں اور بیضرورت دین سے ہیں یعنی جن کا جزودین ہونا خاص و عام ہر کسی کومعلوم ہے ضروریات کا درجدا تنابزا ہے کہ اگر کوئی مخص ضروریات کا منکر ہوخواہ وہ انکار تاویل سے ہویا بدوں تاویل کےوہ کا فرے اور اس کا بیعذر بھی ندسنا جاوے گا کہ مجھ کوعلم نہ تھا بخلاف شعائر کے مثلاً کوئی مسائل رہن وغیرہ کا ا نکار کرے وہ علی الاطلاق کا فرنہ ہوگا بلکہ اس میں مینفصیل ہوگی کہ اگر آیت قرآنیہ سننے کے بعد انکار کرے تو كا فر ہوگا ور ننہيں كيونكه مسئله ربمن كا جزودين ہونا بالمعنى المذكور ضروريات ميں سے نہيں اور نماز روز ہ ز كو ة و حج وغیرہ جزودین ضرور مات سے ہان کا انکار مطلقاً کفرہے یہاں بیعذر بھی مسموع نہ ہوگا کہ اس کے جزودین ہونے کاعلم نہ تھا گوعنداللہ معذور ہو (اگرواقعی اس کوعلم نہ تھا) گرید عذر قفاً مسموع نہ ہوگا حاکم اسلام اس پر كفر كاحكم لكاكر بينونت زوجه وغيره كاحكم جارى كردے كا ان يكون قىد اسلىم فىي دار الىحرب ثم ھاجو فانكاره قبل الهجرة لايكون كفرا عذره في عدم العلم ١٢ غرض حكت انظام واجراء احكام كي

وجه ہے بعض اعمال کوشعائر میں ہے قرار دیا گیا ہے گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ جوشعائر نہ ہوں وہ ضروری نہیں ان میں ایک تصدیق بالقلب ہی ہے گویہ شعائر اصطلاحیہ میں سے نہیں دیا گیاہاں اقرار باللمان شعائر میں ہے مرکیا تقعدیق ضروری بھی نہیں ہے عجیب مثال اس وقت ذہن میں آئی جس سے دعویٰ بخو بی ثابت ہو گیا کہ بیہ ضروری نہیں کہ جوشعائر میں سے نہ ہو وہ ضروری نہ ہو کیونکہ ایمان و اسلام کے لئے تقیدیق بالقلب کی ضرورت برسب کا اتفاق ہے مگراس کوشعائر میں اس لئے شارنہیں کیا گیا کہ شعائر سے جومقصود ہے یعن ظہور ایمان واجراءاحکام وہ اس سے حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ تقید بی قلبی کی سی کواطلاع نہیں ہوسکتی مگر ضروری ہے کہ تمام اعمال کی جڑ ہے بلکہ ایمان واسلام کا مدار حقیقی اسی پر ہے بدوں تصدیتی بالقلب کے عبداللہ کو کی مختص مسلمان نبیس گوظا ہر میں اس کومسلمان کہاجا تا ہو ہی بیہم لوگوں کی کوتا ہی ہے کہ ہم نے ضرورت کوصرف شعائر تک محدود کررکھا ہے اور جواعمال شعائر میں سے نہوں ان کوضروری نہیں سمجھتے تقمدیق کی مثال نے اس غلطی کواچھی طرح واضح کر دیا اور بتلا دیا کہ جواعمال شعائر دین ہے شار کئے گئے ہیں ان کوشعائر اسلام صرف اس لئے قراردیا ہے کہ لوگوں کوان کے ذریعہ سے ایک دوسرے کا اسلام بسبولت معلوم ہوجاتا ہے اس سے يهجه لينا كه جوشعا برنبيس وه غير ضروري بين تخت غلطي بي پس ولذكو الله اكبو كم عني بي بين كه ذكر الله الاجه ہے بھی اکبر ہے کہ فضل ہے اور اس واسطے بھی اکبر ہے کہ وہ تمام فضائل کی جڑ ہے نیز تمام اوامر ونواہی کے ا متثال واجتناب كي بهي جرم اورا كبريس دواحمال بين يا تومقطوع عن الاضافة مومطلب بيهوكا كهذكرالله في نفسہ بہت بڑی چیز ہے یا مفضل علیہ کی طرف اضافت ملحوظ ہوتو معنی یہوں گے کہتمام اعمال سے اکبر ہے بیتو آیت کی توجیتھی اب اس کی ضرورت کو سنے جس سے بہت لوگ غافل ہیں اول تو لوگوں کوآج وین کا اہتمام ہی کم ہےاور جن کو ہے بھی تو وہ نماز فرض اور نوافل وستحبات کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر ذکر اللہ سے عافل ہیں یہاں شاید کسی کے دل میں بیروال پیدا ہو کہ جبتم کو بیتلیم ہے کہ لوگوں کومستحبات کا اہتمام ہے اورمستحبات میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے اور تلاوت قرآن کا بہت لوگوں کو اجتمام بھی ہے پھر بدکہنا کیوکر سیح مواکہ ذکر الله کا اجتمام بیس کیونک اوت قرآن تو ذکر الله کی بوی فرد ہاس کا جواب سے سے کہ میری مراد ذکر حقیق ہے اوروبی اکبرکا مصداق ہاس کا اہتمام بہت کم ہے رہی تلاوت قرآن تو وہ ذکر کی ایک صورت ہے اس کے اہتمام سے بیلا زمنہیں آیا کہ ذکر حقیقی کا بھی اہتمام ہے کیونکہ میمکن ہے۔

ذ کراللہ ہی اصل مقصود ہے

فرمایا۔ سالک کوکسی چیز کی ہوں نہ چاہیے کوئی ذوق شوق کامتنی ہے۔ کوئی رفت قلب کی خواہش کرتا ہے کسی کوکشف و کرامت کی تمنا ہے۔ کوئی جنت کومقصود سجھ کراس کا طالب ہے حالانکہ کسی چیز کی بھی طلب وہوں نہ کرنا چاہیے کیونکہ عبد کے معنی ہیں مالک کے سامنے سرجھکا دینے کے اور جوتھم ہوااس پر بہ سروچ ثم قبول کر کے عمل کر لینے کے۔ پھرعبدہوکرکسی چیزی ہوں کرنا کہ جھے یہ طے وہ طے۔ یہ ہوں حقیقت میں فرمائش ہا لک پراور یہ کیونکر جائز ہوگا اگر کوئی شہر کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہم انبی استلک د ضاک والہ جنة یہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سوال کی مثال الی ہے چیسے کوئی سوال کرے کہ فلال صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی۔ اس پر وہ خض باغ میں جانے کا آرز ومند ہے تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نہ ہوگا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں گر چونکہ وہ باغ میں ملیں گے اس کی تمنا ہوتی ہاغ مقصود بالذات نہ ہوگا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں گر چونکہ وہ باغ میں ملیں گے اس لئے اس کی تمنا ہوتی ہے جواس مقام پر رہتے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں مقصود درضا ہے جس کو جنت پر مقدم فرمایا ہے۔ گر چونکہ اس کا حصول جنت میں ہوگا۔ لہٰذا جنت کا بھی سوال کیا گیا تی سجانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں و د صوان چونکہ اس کہ کو خصیل کے لئے ذریعہ بھی انہونا چا ہے سوفرم ہوا کہ بردی چیز یہی ہے۔ پھر یہ نکت میان کیا کہ دریعہ کی انہونا چا ہے سوفرم ہوا کہ بردی چیز یہی ہے۔ پھر یہ نکت میان کیا کہ دریعہ کی انہونا چا ہے سوفرم ہوا کہ بردی چیز کہ معلوم ہوا کہ واکہ دو اللہ ہی معلوم ہوا کہ دو کہ دو اللہ الکبر معلوم ہوا کہ دو اللہ الکبر معلوم ہوا کہ دو کر اللہ ہی مقصود ہے۔ دریعہ تمام احکام یک کر کے نے دریعہ بھی اس کر کے سے۔ ذکر اللہ ہی مقصود ہے۔

### بَلْهُوَ اللَّهُ بَيِّينَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُ

تر المرابع المرابع المربعة المربعة المربع ا

### تفيري لكات

#### آ بات بینات

اس میں هو کی خمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے لینی قرآن مجید آیات بینات ہیں باوجود یہ کہ قرآن ایک چیز ہے گر خبر میں فرمایا آیات بینات لیعنی بہت می نشانیاں ہیں۔ پس جمع کے صیغے سے تعبیر فرمانایا تواس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید شمل ہے ان میں سے ایک یہ وہ بہت سے مجزوں کو شمل ہے ان میں سے ایک یہ مجمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچے اسے حفظ کر لیتے ہیں تواس واسط آیات بینات فرمایا کہ کئی نشانیاں ہیں اور کہا فسی سے کہ چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچا اسے حفظ کر لیتے ہیں تواس واسط آیات بینات فرمایا کہ کئی نشانیاں ہیں اور کہا فسی صدور المدین او توا العلم ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم عطام واہے چونکہ علم کے دومر ہے ہیں علم الفاظ علم معانی اس کے اس کی بھی دوتفسیری ہیں۔ ایک تفسیر پر علما مراد ہیں دوسری تفسیر پر حفاظ تو میں اس وقت و تفسیر کرتا ہوں جس میں حفاظ کی مدح ہے کہ آئیس المدین او توا العلم (وہ لوگ ہیں جن کو علم عطام واہ ہو اس میں اس تفسیر کے موافق اللہ سے نادوتو الی نے آئیس اہل علم فرمایا ہے۔

### 

تر اورد نیوی زندگی فی نفسه بجزابهو ولعب کے اور کچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسانہ کرتے۔

### تفيري لكات

#### حقيقت دنيا

آيت يس دنيا كولهوولعب تعيركيا كيا وما هذه الحيواة الدنيا الألهو و لعب (دنيوى زندگى محض لہو ولعب ہے ) گویادنیا کی حقیقت کو واضح کر دیاصرف دو چیزوں میں ایک لہواور دوسرالعب کد نیا بجزاس کے اور کچھنہیں یہاں پر دولفظوں کا استعمال کیا گیا ایک لہود وسرالعب اگر چہدید دونوں لفظ بظاہر بالکل مرادف معلوم ہوتے ہیں لیکن هیقیة ان میں قدر تفاوت ہادب کہتے ہیں سی لغودعبث فعل کواورلہو کہتے ہیں غفلت میں ڈالنے والی بات کو حاصل بیہوا کہ دنیا میں دوسفتیں ہیں ایک صفت عبث ہونے کی جوموجب غفلت ہونے کی اول کولعب فر مایا ہے اور دوسری کولہولیکن اس پر ایک شبہ پڑتا ہے دنیا مجمیع اجز ائھا لغو وعبث ہوگئ تو لا زم آیا کہ جمیع مخلوقات خداوندی بے فائدہ اورمہمل محض رہ جائے گی حالانکہ خداوند تعالیٰ کی طرف پیربات منسوب کرنا کہ وہ مکیم ذات ایک ایس مخلوق کو پیدا کرے جونفنول ہو بخت گتاخی ہی نہیں بلکہ ایک قتم کا جرم ہے علاوہ ازیں خوددوس ارشاد بوتا م افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون. كياتم في يخيال كرليا ب کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کیا ہے اور بیر کہتم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے ) بیراستفہام انکاری ہے العنى كياتمهارايد خيال ہے كہم نے تم كوعبث اور الغوص پيدا كيا ہے نيز ايك آيت من ارشاد ہے ربنا ما حلقت هذا باطلاً (اے مارے رب تونے بار پر انہیں کیا) جواب شبکاریہ کوئی الواقع کوئی شے مخلوقات میں سے عبث اور بے کارنہیں البت تعین فوائدایک امراہم ہاوراس میں غلطی ہوسکتی ہے اور میجی ضروری ہے کہ دنیا سے قابل قدر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں انسان ان کے منافع اور ضروریات کو بورا کرتا ہے سیسب کچھ دنیا کے منافع میں داخل ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان جمیع منافع میں سے بعض مینافع کو جو کہ داقعی منافع تصفظرا نداز کردیا اوردنیا کے منافع کا انحصار صرف ان منافع کے اندر کردیا جو کہ حظ نفسانی سے لبریز ہوتے ہیں اگر چے منافع سے بھی اٹکارنہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہم بدایت د کھتے ہیں کہ مرحض ان سے فائدہ مند ہے۔ آرام یا تا ہے لیکن ان کی

وجہ ہے وہ حظ وافر جو گفع اور قابل قدر فائدہ تھا ہم بھول جاتے ہیں اور اس نسیان کے باعث صرف یہی فوائد بنتے ہیں جو چندروز ہم کوحظنفس کامزہ چکھادیتے ہیں اور مقصوداصلی اورراس المنفعت کوچھڑا دیتے ہیں لذتوں اوردلچیپیوں کوہی فائدہ اور نفع قرار دے لینا اور انہیں پر قناعت کرلینا مثال توبعینہ اس محض کی سے کہ جوایک دوردرازریل کاسفر کررہا ہے اور راستہ میں کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی بحتی ہوئی سے اور وہاں جاکر کھڑا ہوجائے اور اس کھنٹی کومزے لے لے کرسنتا اور بچا تارہے اور اس طرف گاڑی چھوٹنے والی ہوا نجن نے سیٹی دیدی ہواور جب اسے کہا جائے کہ ارے ظالم گاڑی چھوٹے والی ہے انجن نے سیٹی دیدی ہے تو وہ یہ کہے کہ جھے کوتواس کی من شن میں مزو آرہا ہے میں تو اس کونہیں چھوڑ سکتا جاہے گاڑی چلی جائے تو جس طرح اس شخص کواس گھنٹی کی آ واز اورلذت نے اپیا مست کر دیا کہ نتیجہ بیہ ہوا کہ گاڑی چھوٹ گئی سفر کھوٹا ہوا اس طرح اگر آپ بھی ان لذات د نیوی اور دلچیپ کی دلچیپیوں میں پڑے رہیں گے تو آپ کا بھی انجام یہی ہوگا کہ مقصود اصلی سے محروم ہوکرکوئی حظ وا فرحاصل کرسکیں گے تو د کیھئے گوآ رام پہنچنا اوران میں ہونا پیجی منافع کی فہرست میں داخل ہے لیکن چروہ کس قدرمضرت رسال نقصان وہ ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک ضروری اور قابل قدرمنفعت سے غافل کردیا ای طرح دنیا کی ہر چیزنی نفسہ تھم ومصالح ومنافع ہے لبریز ہے عبث وفضول کوئی نہیں گر جب وہ مقصوداصلی سے مانع ہوجائے تواس وقت یمی فائدہ جن کوہم نے منافع دینوبیکا اصل اصول سمجھ رکھا ہے اور وقعت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں انہیں اہو واحب سے تعبیر کیا جاوے گا یعنی جس صورت سے تم دنیا کے ساتھ انتفاع رکھتے ہواس صورت میں وہتمہارے لئے لہو دلعب سے زیادہ نہیں گو فی نفسہ اس میں بہت مصالح و منافع ہیں مگروہ منافع ایسے نہیں جن میں یو کرمنافع آخرت کو بھلادیں جن منافع کے لئے بیاشیاء وضع کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے اس سے عبثیت کی نفی کی گئی ہے اور جومنافع اہل ہوانے خودتر اشے ہیں جو کہ واقع میں مضاربین ان کے اعتبار سے اس کولہودلعب فرمایا ہے بہر حال بیدد نیا اگر بہت سے اغراض کا سبب بن جاد سے تو بيفوعبث ب چنانچ مقابله يس اس كفرمات بي كه ان السدار الاخوة لمهال حسوان (اسلى زندگي آخرت ہے)اس طرف تو دنیا کولہوولعب سے تعبیر فرمایا اور اس طرف دار آخرت کوحیوان سے تعبیر کیا کیونکہ لہوولعب بااعتبارا پے تمرات کے شل مردہ ہیں اور موت شمرات دلیل ہے موت دنیا کی بخلاف دار آخرت کے کہ اس کو حیوان بمعنے حیوۃ مراوزندہ سے تعبیر کیا کیونکہ اس کے شمرات زندہ اور باقی رہنے والے ہیں اور حیات شمرات دلیل ہے حیات آخرت کی البذا آخرت خوربھی زندہ ہے باقی فوائد دینوید دراصل فانی ومردہ ہی ہیں زندہ فوائد کو چھوڑ کرمردہ فوائدکو کیا کریں کارآ مدچیز کوچھوڑ کر بیار شے کے پیچھے جانا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے چنانچہ آ گے ارشادفرماتے ہیں کہ لو کانوا يعلمون کاش كرياوگ ائي ديني منفتوں كااحساس كرتے اور دينوى مضرتوں کو جان لیتے سمجھتے کہ بید نیا اور اس کے لواحق سخت مضرت رسال ہیں اور آخرت اور اس کے متعلقات

نفع رسال اور راحت بخش ہیں یہاں پر استعال کیا گیا ہے حرف لوکا جو کہ ان کے واسطے بھی آتا ہے اور یہاں یہی معنی ہیں تو اس سے انتہا درجہ کی شفقت ورحمت متر شح ہوتی ہے کہ جسے ایک شفق باپ اپنے بیچ سے بیار کی باتیں کرتا ہے اور مجب میں اگر بیچ کے ساتھ خود بھی تو تلا بن جاتا ہے بلا شبدای طرح خدا و ند تعالیٰ کی ذات سے سی امر کی تمنا کرنا بالکل مستجدا وران کی شان کے خلاف ہے کیونکہ آرز و ہمیشہ الی چیز کی کی جایا کرتی ہے جو حاصل نہ ہو اور خود اس کے نفع کامختاج ہواور خدا و ند تعالیٰ قادر قیوم اور مالک کل شک ہے اس کے واسطے کوئی شئے الی نہیں جو حاصل نہ ہو دو مرے وہ نفع کامختاج نہیں پھر آرز و کیسے کرتے لیکن با وجود اسلے محض اپنے بندوں کی ولد ہی کی خاطر ان کے خدات کے موافق ان سے معالمہ فر مایا جس سے غرض و مقصود محض تقریب اور تفہیم ہے اور اس تفہیم کی دو صور تیں ہیں ایک سے کہم ہمارے موافق ہو جا کیونکہ تم میں اتن ان جب میں ایک سے کہم ہمارے موافق ہو جا کو دو مرے سے کہ خیر ہم ہی تبہارے موافق ہو جا کیں کونکہ تم میں اتن ان جیسے موافق ہو جا کو تھی موافق ہو جا کیں ان کے خیر ہم ہی تبہارے موافق ہو جا کیں کونکہ تم میں ان کے خوال ہم ہمارے موافق ہو یا ہم سے قریب ہو سکوللز اچلو ہم ہی تبہاری خاطر تبہارے موافق ہو یا ہم سے قریب ہو سکوللز اچلو ہم ہی تبہاری خاطر تبہارے موافق ہو تی ہی جی میں ان سے تمنی ترجی حقیق مراز نہیں ہو تی ہی جی موافق ہو تھی ہی تبہاری خاطر تبہارے موافق ہو تھی ہو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہمتا ہماری خاطر تبہارے موافق ہو تی ہی موافق ہو تی ہو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہمتا ہماری خاطر تبہارے موافق ہو تو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہمتا ہماری خاطر تبہار ہے موافق ہو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہمتا ہماری خاطر تبہار ہے موافق ہو تا ہمار سے موافق ہو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہو تا ہم ہمارے موافق ہو تا ہم سے قریب ہو سکوللز ایک ہمتا ہماری خاطر تبہار ہمار کے موافق ہو تا تعرف ہو تا تبہر لیف میں ان سے تربی ہو تا کہ تبین ہمار ہے موافق ہمیں ان سکولی ہمار ہے موافق ہو تا تعرف ہمار ہے موافق ہو تا تعرف ہمارے موافق ہو تا تعرف ہمارے موافق ہم ہمارے موافق ہمار ہمار کی موافق ہمار ہمار کی موافق ہمار کے موافق ہم

ونيائے مذموم

پہلے تو یہ برض بیان فر مایا کہ انسان غیر ضروری امور بیں مشغول ہے اور غیر ضروری امور کی سب سے بہلے اس کی فدمت بیان فر مادی اوراس کے بعد امر ضروری لیعنی دار آخرت کو ذکر آخرت بیل مشغول ہونا چاہیے تاکہ اس انہا کی کا از الہ ہوسو غیر ضروری لیعنی دار آخرت کو دوسور تیں تھیں ایک تو یہ کہ اس فدمت کر دیجا و سے اور اس سے ہٹایا جاوے گر انجی معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے نفی نہیں ہوسکتا کیونکہ شغلہ ضروری بتانا بھی ضروری ہے درنہ بیش اس غیر ضروری کو چھوڑ کر وہر سے غیر ضروری بیل ہوگا۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ غیر ضروری سے ہٹایا جاو ساو ضروری کو چھوڑ کر وہر سے غیر ضروری بیل بیٹا ہوگا۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ غیر ضروری سے ہٹایا جاو ساو ضروری کی طرف متوجہ کیا جاو سے اور اللہ واحس سے بہاں اختیار کیا گیا ہے چنا نچے فر مایا و مسا مذروں کی طرف متوجہ کیا جاو سے بہی دوسرا طریقہ جو اسلم واحس سے بہاں اختیار کیا گیا ہے جنا نچے فر مایا و مسا میں براکھنا نہیں کیا کہ حیات دنیا کی فرمت کردیں آگے فرماتے ہیں وان اللہ او الا نحر قبلی الحدوان اور بیکار ہے۔ دیکھنے صرف استے بیلی کیا کہ حیات ہے بعنی ندگی تو واقع میں آگے فرماتے ہیں وان اللہ او الاحدو قبلی الدی الموری ہے جو میں آگیا ہوگا میں بیشکہ دار آخرت ہی حیات ہے بعنی ندگی تو واقع میں آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا اس اسلوب ہی سے بچھ میں آگیا ہوگا میا سے بالکل تی ہے ہو خدمت دنیا کے بعد آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا اس اسلوب ہی سے بچھ میں آگیا ہوگا کہ میں میا میا میان دنیا میا مریض دنیا وہ خدمت دنیا کے بعد آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا اس اسلوب ہی سے جھ میں آگیا ہوگا کہ میں دنیا وہ خدموم ہے جو خفلت میں قال دے۔

چیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزن

یعنی دنیا کے کہتے ہی خدا سے غافل ہونے کو نہ کہ مال دولت اور ہیوی کو ایسی ہی دنیا والوں کو کہتے ہیں۔

اہل دنیا چہ کہیں وچہ مہیں لغنة اللہ علیم اجھین

(دنیا دارخوہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب پراللہ تعالیٰ کی لعنت یہاں پر آیک سوال ہے وہ یہ کہ سب اہل دنیا پر لعنت کیے کردی جواب یہ ہے کہ اصل میں بیز جمہ ہے ایک حذیث کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المدنیا ملعون و ملعون مافیھا الا ذکر اللہ و ما و الاہ او عالم او متعلم لیحن رحمت سے دور ہے مگر خدا کا ذکر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی دور ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہے مگر خدا کا ذکر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جیز لیعنی ذکر اللہ اور اس کے مقد مات و متعلقات اور عالم و صعلم کو تو خدا کی رحمت سے دور نہیں ہے باتی سب رحمت سے بعید ہیں اور واقع میں بیا شناء منقطع ہے کیونکہ دنیا کے مفہوم میں ذکر اللہ اور عالم و صعلم کہتے ہیں واض نی پر کرر ہے ہیں جن کو دین سے تعلق نہ و چنا نچے قریداس کا وہ شعر ہے جو بعد میں کہتے ہیں وچنانچے قریداس کا وہ شعر ہے جو بعد میں کہتے ہیں ،

الل دنیا کا فران مطلق اند روزوشب ورزق زق ودر بق بق اید

(صرف كفاراال دنيامي رات دن زق زق بق بق مي گرفارر مع بي اس يركوكي بيشدندكر كديدة لعت ہے بھی بڑھ کر ہے کہ یہاں سب اہل دنیا کو کا فربنادیا مگرایک بزرگ نے اس کی خوب توجیہ فرمائی جس کے بعد پیقرینہ ہو گیا بعد عن الرحمة کے کل کاوہ توجیہ فرمائی کہ اہل دنیا مبتدااور کا فران مطلق خرنہیں ہے بلکہ الل دنیا خرمقدم ہاور کافران مطلق مبتدائے موخرہے یعنی جو کافران مطلق ہیں وہی اہل دنیا ہیں مومن الل دنیا ہے بی نہیں کیونکہ ابھی حدیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ملعون نہیں ہیں کون مومن ایما ہو گا جو خدا کے ذکر سے کچھ بھی علاقہ ندر کھتا ہوگا۔ غرض وہی دنیا ندموم ہے جو آخرت جمعنے دین کے مقابلہ میں ہو باتی اسباب دنیا تو اس میں حدیث نے دوشمیں کر دی ہیں ایک وہ جوآ خرت میں پھھ دخل اوراس سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک وہ جوآ خرت میں اصلا خل نہ رکھتی ہوں تو جود نیا آخرت میں دخل نہیں ر محتی بی حقیقت میں دنیائے محصد اور فدموم ہاوراس کولہوولعب فر مایا گیا ہے توحق تعالی نے اس مقام بر فیصلہ فرمادیا ہے کہ ایسی دنیا متوجہ ہونے کے قابل نہیں بلکہ توجہ کے قابل تو آخرت ہے اس کو ارشاد فرماتے ہیں وان الدار الاحرة لهي الحيوان كرحيات آخرت الاسراياحيات عجس يس حفر كاصيفهاستعال كيا گیا ہے۔ بہرحال بیمرض تھا ہارے اندرجس کاحق تعالی نے کس خوبی سے فیصلہ فرما دیا ہے کد دنیاو آخرت دونوں کے حالات لیعنی ابو ولعب ہونا اور حیات کا ملہ ہونا تا دیئے تا کہ دونوں کے حالات سننے کے بعد ہرعاقل نہایت آسانی سے خود ہی فیصلہ کرسکے کہ ان میں سے کون توجہ کے قابل ہے اور کون عدم توجہ کے قابل او ب عالت بتلاكريجي بتلاديا كه جس طرح بعض كام جن كي صورت دنيا ب اوروه دخل ركھتے بين آخرت ميس واقع میں دنیانہیں ہیں کیونکہ وہ ابو واحب نہیں ای طرح اس کے مقابلہ وآخرت کا کام جوصورت میں آخرت کے

میں اور واقع میں دنیا کے لئے ہیں وہ آخرت نہیں ہیں۔

کلید دردوزخ است آل نماز کم در چیم مردم گذاری دراز (یعنی وه نماز دوزخ کے دروازه کی تنجی ہے جولوگوں کودکھانے کے لئے دراز کی جائے)

ان الدار الآخرة لهى الحيوان سے بظاہر يهى مفهوم بوتا ہے كمآ خرت سرايا حيواة ہے كيونكدزياده ستعمل حیوان بمعنے مصدر ہے بیابیا ہے کہ جیسے زیدعدل اورا گرصفت بھی ہوتو بمعنی ذی حیات ہوگی پس وہاں کی درود بوار میں بھی زندگی ہوگی د بواریں گائیں گی نغمات پیدا ہوں کے درخت گائیں کے اور بظاہراس لئے كها كه كلام ميں يہ بھى احمال ہے كەالدار كامضاف مقدر موقعنى حيوة الدارالاخرة بى الحيوة باقى جنت كابولنا خود حدیث میں آیا ہی ہاور وہ بظاہر حقیقت رمحول ہے یہی صوفید کا مسلک ہے بعض اہل طاہر خشک ہیں وہ کہتے میں جنت مثل بولنے والے کی ہوگی جیسے بے جان تصویر کا کہدھیتے ہیں کدایس جیسے اب بول برے گی۔ بدحیات کے قائل نہیں مگر میصن تاویل ہے صوفید کا قول ظوا ہر نصوص سے متابد ہے ان کے زدیک دوز خ بھی ذی حیات ہوگی دلیل بیہ کہال من مزید بکارے گی نیزاس میں اور بھی آثار حیات کے بائے جاتے ہیں نیز بھٹ اال کشف نے جہنم کی شکل کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل اور معے کی ہی ہے اس نے پیٹ میں سانب بچھو سلھے رے وغیرہ ہیں ساراجہم اور دھے کی صورت ہاں سے ایک حدیث کے معنی بلاتا ویل کے سمجھ میں ، جاوی کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہم میدان قیامت میں لائی جادے گی جس کی ستر ہزار با گیں ہوں گ اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں کے مگر پھر بھی قابو سے نکلی جاتی ہوگی اور کڑئی ہوگی اور ال من مزید یکارتی ہوگی اس کے معنی صوفیہ کے قول پر اس طرح سجھ میں آتے کہ چونکہ وہ ذی حیات ہے اس لئے اس قتم کے آ خاراس سے پائے جاویں گے بات رہے کہ قر آن وحدیث کوجس سہولت سے اہل باطن سجھتے ہیں اور اوگ نہیں سجھتے اور جاندار ہونے کی صورت میں اس کا اثر فرحت میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اہل باطن کے مسلک پرسیرانی کی فرحت صائمین کو بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ جب سنیں گے کہ باب الریان ذی حیات ہوگا تو سیمجھیں کے کہ دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں کے ہی مگروہ دروازہ بھی بعجہ ذی حیات ہونے کے خوش ہوگا اور پھا تک کے جاندار ہونے برخلاف عادت ہونے کے خیال سے تعجب نہ کیا جاوے کیونکہ خلاف عادت بھی نہیں جیسے دنیا میں بیج کے لئے امال جان پھا تک بن جاتی ہیں کہاڑ کا اس کے طریق خاص سے نکاتا ہے ایسے ہی وہ دروازہ ہو گا اور پہنچب ایسا ہی ہے جیسے ایک محد نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں دودھ کی نہروں کے واسطے اتن گائیں کہاں ہے آئیں گی جواب سے کددنیا میں دودھ تھن میں سے لکتا ہے اور خدا عى پيدا كرتاب اگردبال وهنهرى خاصيت على ايك براتفن مواوراس على دوده پيدا كردياجاوية كياتعب كى بات ہاں طرح جیسے یہاں جاندار پھا تک پیدا کئے ہیں وہاں بھی پیدا کردیں تو کیا کل تعجب ہے لنهدينهم سلنا يس عامره ربرايت بلكاوعده ب چنا نچرز جمدآ يت عظام موجائكا

### وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُ رِينَّهُمْ سُبُلِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ

### لَكُمُ الْمُحْسِنِينَ فَ

نَتُوَجِينَ أَ اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے (قرب وثواب لینی جنت کے) رائے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی (رضا ورحمت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

### تفیری نکات مقصود طریق

اور بیظا ہر ہے کہ ہرطریق کا ایک منتہا ہوتا ہے جس پر سیرختم ہو جاتی ہے جب کوئی سفر کرتا ہے تو ایک جگہ ایک آتی ہے جہال سفر منقطع ہو جاتا ہے اس طرح طریق اللی کی بھی کہیں انتہا ہونی چاہئیں جس پر جاہدہ فتہی ہو۔ یعنی کوئی مقصود ہوتا چا ہے جس پر چینی کے لئے ان راستوں کو طے کیا جاتا ہے ہر چند کہ لنھدینھم سبلنا (ہم ان کوا پنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر ہدایت طریق کا وعدہ ہا ورمطلب سے ہے کہ جاہدہ کرنے والے کے لئے حق تعالی اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔

اور مقصودتک پنچانا ہدایت کے لئے لازم نہیں۔ کیونکہ ہدایت بھی اداءت طریق کی صورت ہے ہوتی ہے کہ داستہ بتلا دیا اور کہہ دیا کہ اس سرک کو چلے جا وَ اور بھی ایصال کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ایک شخص خود ساتھ ہوکر منزل تک پنچادے جب ہدایت کی دوصور تیں ہیں تو لنھدینھ مسلنا (ہم ان کواپئے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر ہدایت طریق کا دعدہ ہے اور مطلب سے کہ بجاہدہ کرنے والے کے لئے حق تعالی اسے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔

اور مقصودتک پہنچانا ہدایت کے لئے لازم نہیں کیونکہ ہدایت بھی اراء تطریق کی صورت ہے ہوتی ہے کہ راستہ بتلادیا اور کہد دیا کہ اس سر ک کو چلے جا و اور بھی ایصال کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ایک شخص خود ساتھ ہوکر منزل تک پہنچا دے جب ہدایت کی دوصور تیں ہیں تو لمنھ لدین بھم سبلنا (ہم ان کواپی رستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر دونوں احتال ہونے کی وجہ سے مقصود تک پہنچانے کا بھی یقین نہیں مگر محققین کے کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مقصود تک پہنچانے کا بھی وعدہ ہے کیونکہ اس میں حق تعالی نے ہدایت کو مفعول ثانی کی طرف بلا واسطم متعدی فرمایا ہے اور حسب تصریح محققین اس صورت میں ہدایت کا مدلول وصول

ہی ہوتا ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اب دو سار مقدمہ بدر ہا کہ مقصود کیا ہے تو جولوگ آیات واحادیث پر نظر رکھنے والے ہیں ان کواس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ مقصود قرب حق جل وعلا ہے۔

### اصل مطلوب رضائے البی ہے

والذين جاهدو افينا لنهدينهم سبلنا

اورظاہر ہے کہ یہ ہدایت اراءة طریق نہیں ہے کیونکہ اس میں مجاہدہ شرط نہیں بلکہ ایصال الی المطلوب ہے اور مطلوب ہے رضائی رضا کا ملنا ثابت ہوگیا اور اصل مطلوب یہی ہے۔ والسلایین جاهد وافینا لنهدینهم سبلنا. یعنی جولوگ ہماری راہ میں مشقت و مجاہدہ کرتے ہیں ہم بیشک ضروران کو اپنے راستے ہتلادیں گے۔

#### مجامدہ ومشقت پروعدہ مدایت ہے

د کھے عابدہ ومشقت پروعدہ ہدایت ہے بیتوابتدائی حالت ہے اور انتہابیہ و ان السلسه لسمسع المحسنین لینی بیشک اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ الحاصل آپ کی طرف سے کھ طلب ہونا چاہیے۔ وصول میں در نہیں لگی

والدنین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جابدواسے مرادخور فکردعا والتجاسی وکوشش تن تعالی کے سامنے الحاح وزاری تواضع و خاکساری یہ چیزیں پیدا کرورونا اور چلانا شروع کروخوت اور تکبر کود ماغ سے نکال کر پھینک دواس کے بعدوصول میں درنہیں گئی ذرا بطورامتحان ہی کر کے دکھیلومولانا فرماتے ہیں۔
فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جزشکتہ می تگیرد فضل شاہ

### سُوُرة السرُّوم

### بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّحُمِنِ الرَّحِيمِ

### يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَبُوةِ الثُّنْيَا ﴿ وَهُمْ عَنِ الْاَخِرَةِ

هُ مُعْفِلُوْنَ۞

لَتَصْحِينَ أنياوك مرف دنيوى زندگى كے ظاہر كوجانتے ہيں اور بياوگ آخرت سے بے خبر ہيں۔

### تفيري لكات

بيآيت كفارك ليمخصوص ب

وعدالله لا يخلف الله وعده الله تعالى كاوعره اورالله تعالى وعده ظافى نهيس كرتـــ

فر ماتے ہیں کہ یہ (جواد پر خدکور مواجوا یک پشین گوئی ہے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اور خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں کرتے۔اس کا مقتضایہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہ کرنا۔ گرایسے بھی بہت لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں چٹانچہ آ گے بطور استدراک کے فرماتے ہیں۔

ولكن اكثر الناس الايعلمون. ليكن زياده تراوك ال بات كنيس جائة

يهال بركو لا يعلمون كامفول فركور بيس كرمقام كامقتنايه بكم فعول وبى بوجو بهلي فركور بيلي كلا لا يعلمون ان الله لا يخلف وعده. لوكن بيس جائة كالله تعالى وعده ك فلاف نبيس كرت ــ اور بيرحالت كفرى بهاس لئي بيآيت كفار مي مخصوص بوئى آكفر مات بيس علمون ظاهر امن الحيوة الدنيا بيلوگ جانة بين ظاهر حيات دنيا كو

اس كامرجع بهى وى ہے جو پہلے لا يعلمون من مذكور بورنداس يت كو ما قبل سے ربط ند موكا اور صائر ميں بھى انتشار موكا۔

### وَيُوْمُ تِعُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِن يَتَفَرَّقُونَ ۗ فَأَمِّ اللَّذِيْنَ الْمُنُوْا

### وَعَمِلُواالصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُّحُبُرُونَ<sup>®</sup>

لَتَحْجِينَ أَنْ قَيامت جب قَائم ہوگی تولوگ جداجدا ہوجائیں گے جولوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اجھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں مسرور ہوں گے۔

### تفییری نکات مومن و کا فرکی تفریق

یہ جداجدا ہونا بھی حضور ہی کے نور مبارک کا ایک ثمرہ ہے کیونکہ ایمان دمعرفت واعمال صالح کا حصول آپ کی برکت سے ہوا اور ایمان واعمال صالحہ ہی کی وجہ سے خلوق کے دوفر قے ہو گئے بعض مومن بعض کا فر \_ تو اس تفریق کا مترکز نے کے لئے قیامت قائم ہوگی تو دراصل حقیق قیامت تفریق کا اصل منشاء بھی نور محرک ہے۔ اس تفریق کے طاہر کرنے کے لئے قیامت قائم ہوگی تو دراصل حقیق قیامت تفریق کی ذات ہے اور عرفی قیامت اس کا ایک اثر اور ثمرہ ۔ اس کومولا نانے مشوی میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے۔ صدقیامت بوداحمہ در جہاں

اس كئوش تعالى نے يوم تقوم الساعة يومند يبلس المجرمون فرماكرساته بى يى فرماديا و يوم تقوم الساعة يومند ينفر قون \_ يعنى گوش دن قيامت بهوگى اس دن مجرم ناميد بوجا كيس كي كرسب كا يكسال حال ند به وگا جس دن قيامت آئے گى اس دن لوگ جداجدا به وجاكيں گے ۔ فساما السذين امنوا و عسلوا الصلحت فهم فى دوضة يحبرون.

ترجمہ جولوگ ایمان والے بیں اور انہوں نے اعظم اعمال کئے بیں وہ ایک بڑے باغ میں خوش کئے جا کینگے۔

### يحبرون كى تفسير

 ئے کا اہتمام ہوگا کوئی خوش کرنے والا ان کوخوش کرےگا۔

جیسا کرعلاء نے یہی مکترمطیرة میں بیان فر مایا ہے کہ ازواج مطہرہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان کو یاک کیا ہے صرف یہی نہیں کہ وہ خود بخو دیاک ہیں کیونکہ جو یا کی خود بخو دحاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دیکھئے اگر ایک کیڑے کودن رات نہر میں ڈالے رکھیں تو وہ خود بخو دیاک ہوجائے گا مگر جوخوبی اس وقت حاصل ہوگی کہ اس كوسى تخص كي سيردكيا جائ اوروه ياني مين وال كرتخة براس كوث بيث كرصاف كرے وه صرف نهر مين

یمی مکت یحبرون میں ہوسکتا ہے یعنی یمی صرف نہیں کہ وہ خوش ہوں کے بلکہ خوش کئے جائیں گے اوران کوحق تعالی خوش کریں گے اور ظاہر ہے کہ حق تعالی کتنے بڑے ہیں۔ان کی عظمت کے موافق ان کودی ہوئی خوثی بھی عظیم ہوگی اتنافرق ہوگا کہ حق تعالی کی عظمت تو بالفعل بھی غیرمتناہی ہے اور اہل جنت کی خوشی اگر چہ بالفعل متنابی ہوگی گر لا تقف عند حد کے اعتبارے وہ بھی ایک طرح غیر متنابی ہوگی اوراس فرق کی وجہ یہ ہے ك عظمت البي داخل مشيت نبيس اورعظمت وسروراال جنت داخل مشيت بيعني حق تعالى كاراده اختيار كواس مين خل باور حادث كى لا متناى بالفعل محال اور لاتقف عند حد جائو غرض غير متناى دونون بين ايك غيرمنابي بالفعل دوسراغيرمنابى بمعنى لاتقف عند حد

حفرت مولانا شاه عبدالقادرصاحب في الاماشاء ربك كي تفير بهي يه يكسى ب كه خلودابل جنت والل نارداخل تخت القدرت ہے آگر چہ منقطع کوئی بھی نہ ہوگا۔ورنہ بدول اس توجید کے بظاہراس استنگا پرشبہ بیدوارد ہوتا ہے كرابل جنت ابل جنم ك خلود كرساته الامانساء ربك كاكيامعني؟ كيونكه بظايراس كاليير جمه بكروه لوگ جنت اوردوزخ میں رہیں گے گرجب کہ جا ہیں جن تعالی تواس سے پیشبہ ہوتا ہے کہ شاید بھی نکا لے بھی جا کیں گے سومولا ناشاہ عبدالقادرصاحبؓ نے خوب تغییر فرمائی ہے کہ مطلب پیہ کدہ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے مگرخدا جب جائے وان کو نکالنے پر بھی قادر ہے گراییا کیا بھی نہ جائے گاتو مطلب آیت کاپیے کہ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگرخدا تعالی اس پر مجبوز ہیں بلکہ ریسب اس کی مشیت ہے ہوگا وعلیٰ بذا اہل نارنجی۔

ل ورحمت

اس آیت میں ایمان واعمال صالحہ کاشمرہ نہ کور ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت میں خوش ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ایمان واعمال صالحہ بغیرانبیاء علیہم السلام کے نہیں معلوم ہو سکتے ای لئے حق تعالیٰ نے ہر زمانه مين انبياء عليهم السلام كوجيجاتا كهلوگول كوايمان واعمال صالحه كاراسته بتلا دين اوراس وفت اول توكسي اور نی کی شریعت موجودنییں اور اگر پہلے انبیاء میں سے کسی کی کوئی شریعت ہے بھی تو محرف ہے جس کا مونا نہ مونا برابر ہے پھرا گرغیرمحرف بھی ہوتی تو منسوخ تھی۔اس لئے اس وقت ایمان اورا عمال صالحہ کی دولت صرف ہمارے حضورصلی الله عليه وسلم كا تباع بى سے حاصل ہوسكتى ہے۔ اگر حضور تشريف ندلاتے تو ہم اس دولت سے بالكل محروم رہتے حق تعالى شاندكا بہت برااحسان جمارے او پر جواكم آپ كى بركت سے ہم كواس دولت سے

سرفراز فرمایا۔اسی کوحق تعالیٰ شانہ نے بطریق امتنان احسان جتلا کر جابجا قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے کہیں فرات بي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا.

دومرى جُدار شادب ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخسرين

وَجَعَلَ بَيْنَاكُمْ مُودّةً وَرَجْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ®

نَرْجِيجَكُمْ : اوراس كي نشانيوں ميں ہے ميہ بے كهاس نے تمہارے واسطے تمہارے جنس كى بيمياں بنائیں تا کرتم کوان کے پاس آ رام طے اورتم میاں ہوی میں محبت اور مدردی پیدا کی اس میں ان اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں۔

### فسيرى كات نكاح كااصل موضوع له

یعنی از واج کو پیدا کیا تا کتم کوان سے سکون قلب حاصل ہو۔ یہ نکاح کا اصل موضوع لہ ہے یعنی سکون حاصل بوناباتى خدمت وغيره يرسب فرع بيل وجعل بينكم مودة ورحمة اورتمهار درميان محبت اور مدردی پیداکی بیجی دلاکل قدرت میں سے ہے کہ جودو مخف ابھی ایک ساعت پہلے اجنبی محف تھاب ان میں نکاح کے بعد کیسی محبت ہو جاتی ہے کہ دوسرے تعلقات میں اسکی نظیر نہیں ملتی اسی لئے حق تعالی نے اس كوصيغدامرسے بيان نبيس كيا كرتم كوآ يس ميں مودت ورحمت كابرتا وركھنا جاہم بلك صيغة خرسے بيان فرمايا کہ ہم نے تمہارے درمیان خاص تعلق پیدا کر دیا یعنی ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدوں ہماری مدد کے اجنبیت میں ایساتعلق نہیں ہوسکتا تھا اور یہاں مودت ورحمت دولفظ اختیار کئے گئے اس سے مطلب سے کہ اس تعلق میں بھی مودت کا غلبہ ہوتا ہے بھی رحمت و ہمدردی کا چنا نچہ ابتدامیں عموماً محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتہا میں رحمت وہمدردی کا اور اس عنوان میں عورتوں کی اس شکایت کا بھی جواب ہو گیا جوعورتوں کومردوں ہے اکثر ہوا كرتى ہے جب نكاح كو چندسال گزر جاتے ہيں تو عورتيں مردوں سے كہا كرتى ہيں كداب تمہارے ول ميں ہماری ولیی محبت نہیں رہی جیسی شروع میں تھی اب وہ ولولہ اور تقاضا اور جوش عشق نہیں رہا اس شکایت کا منشا جہل ہے اور اگر مرد لا جواب ہوجائے توبیاس کا جہل ہودونوں جاہل ہوں گے تو شکایت بردھے گی عاقل اس اعتراض کو بھی تسلیم نہ کرے گاوہ اس کا میہ جواب دے گا۔

جوش کا تم ہونا کمال محبت کی دلیل ہے

كة ناعده يهب كه قدامت كے بعد جوش كم موجاتا ہے مرجوش كاكم موجانا زوال محبت كى دليل نہيں بلكه كمال

مجت کی دلیل ہے کیونکہ جوش خوذقص کی دلیل ہے دیکھ وہنڈیا ہیں جب تک جوش رہتا ہے کچی ہے او جب کم ہوکر سکون ہوجا تا ہے اس وقت بچھے ہیں کہ ہنڈیا پک گئی اس لئے انبیاء اور کاملین میں کیفیات کا جوش کم ہوتا ہے اور متوسطین میں ان سے زیادہ اور چھٹ بھیوں میں تو سب سے زیادہ جوش ہوتا ہے گر سب جانتے ہیں کہ انبیاء میں السلام کامل ہیں تو ان کی محبت بھی سب سے کامل ہے گر وہاں جوش نہیں پس عورتوں کو بچھ لینا چاہیے کہ ہوی کے پرانے ہوجانے کی دلیل نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے کہ محبت کی اس ہوجانے کی دلیل نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے کہ محبت کامل ہوگئی ہے گر رنگ بدل گیا ہے ہیں جو بیا محبت کی مسلم کامل ہوگئی ہے کہ کہ تھی گر کئی اس ہوگئی ہے کہ ایک دور سے از اور درساز اور داحت و کم کا۔

قدر تکلف اور اجنبیت بھی تھی اب الکل یے تکلفی ہے کہ ایک دوسرے کا ہمز اود درساز اور داحت و کم کا۔

شریک ہے گویادوقالب ایک جان بیں بینکتہ ہے مودت ورحمت دولفظوں کے اختیار کرنے میں اس کے بعدارشاد ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یفکرون. کیان میں اوگوں کے لئے دائل قدرت بیں جوسوچ سے کام لیتے ہیں۔

معامله نكاح مين دلائل قدرت

اس میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سے وجود صانع پر استدلال ہوتا ہے اس طرح کہ دیکھوعورت اور مرد
دونوں انسان ہی ہیں مگر دونوں میں کس قدر تفاوت ہے کہ مرد کی خلقت اور بناوٹ جدا ہے مرد سے بچنہیں پیدا
ہوسکتا عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے مردکو مرد سے وہ راحت اور سکون حاصل نہیں ہوسکتا جو عورت سے حاصل ہوتا
ہے تو ایک ہی نوع کے افراد میں ایسا تفاوت اور اس میں مصالح کی اسقد ررعایت بدوں صانع حکیم کے نہیں ہو
سکتی اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہماراکوئی صانع ضرور ہے ایک اعرافی کہتا ہے البعد ہ تدل علی البعیر و الاثمر
یدل علی المسیر فالسماء ذات الابواج والارض ذات الفجاع کیف لایدلان علی
الملطیف النحیو . کراونٹ کی میگئی دی کھر کریم علوم ہوجاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گیا ہے اور قدم کانشان
د کھر کریم علوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گیا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کے دیت ہے شوخی نقش پاک

توبہ بڑے بڑے ستاروں اور چاند سورج والا آسان اور بیکشادہ اور فراخ سر کوں والی زمین اپنے صافع کیم کے وجود پر کیونکر دلالت نہ کرے گی ضرور کرے گی سجان اللہ! ایک جابل بدوی کیسی عجیب بات کہتا ہے کہ جب آٹار موٹر پر دلالت کرتے ہیں دھواں دیکھ کرتم کو بیہ معلوم ہوجا تا ہے کہ بہاں آگ ہے نشان قدم دیکھ کر بیخ برجو جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی ضرور گیا ہے اور ایک نفیس عمارت دیکھ کرتم ہے جھتے ہوکہ اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور بیکوئی نہیں کہتا کہ بینشان قدم خود ہی بن گیا ہوگا۔ یا بیہ مکان خود ہی تیار ہوگیا ہوگا پھر جیرت ہے کہ اتنا بڑا آسان اور بیپہاڑ اور زمین دیکھ کراور اس کے نظام اکمل کا مشاہدہ کر کے تم کو اس کے صافع کا علم نہ ہواور یوں کہوکہ بیخود ہی اپنی طبیعت سے بن گئے ہیں اس کوئی عاقل تسلیم نہیں کرسکتا بلکہ ایک بدوی بھی اس خیال کودلیل سے باطل کر دہا ہے۔

### مصنوعات سے صانع پراستدلال کرنا فطری امرہے

جس سے معلوم ہوا کہ مصنوعات سے صافع پر استدلال کرنا فطری امر ہے اور قرآن میں جا بجا اسی فطری در لیے سے معلوم ہوا کہ مصنوعات سے صافع پر استدلال کیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر بھی اس پر تنبید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہاری جنس میں سے بیبیاں بنائی ہیں۔اگر غور سے کام لوتو اس میں تمہارے لئے ولائل قدرت ہیں اور یہی وہ فطری امر ہے جو بیثاتی الست میں قلوب کے اندر پیوست کردیا گیا۔

#### نكاح ميس آيات كثيره

اب شاید کی دیمال بیراوا کی خال از داخ ش آیات کثیره کہال ہیں جو کہ ان فسسی ذالک الایت لقوم بعضکرون میں صیغہ جمع سے مفہوم ہور ہا ہے اس کا جواب بیہ ہو کہاں ہیں ہو کہ جو بھوں ہزاروں میاں بیوی ہیں ہی جبت مودت ورحمت الگ الگ دلیل ہے جو جمع عدہ ہو کر بہت سے دلائل ہیں دوسری بات بیہ کہا گرایک ہی میاں بیوی کولیا جائے تو خودان میں بھی بہت سے دلائل ہیں کوئکہ دلائل ہیں دوسری بات بیہ کہا گرایک ہی میاں بیوی کولیا جائے تو خودان میں بھی بہت سے دلائل ہیں کوئکہ نکاح سے انسان کے لئے ایک نیاعالم شروع ہوجا تا ہے جو ہر خفس کی زندگی کا ورق الث دیتا ہے بھینا جس شخف نکا ہی بچہ کہ وہار پانچ سال کی عمر میں دیکھے کہ دو گا مردار بنا ہوا بیوی بچہ جو میر سے سامنے نگا بھرا کرتا تھا بھرا لوگوں کے بعداس صاف میں دیکھے کہ دو گھر کا مردار بنا کے بنا نے کے بعداس کو بری چرت ہوگی کہ اللہ کیا ہے کہا ہوگیا۔

ترجمہ: آیت کابیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خداتعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے۔

عورت باورچن تبین

فرمایا عورت باورچن نہیں ہے۔ بی بہلانے کے لئے ہے۔ قرآن میں لتسکنوا آیا ہے۔ اگردہ کھانے پکانے سے اثکار کردے تو ان کوقد رت ہے۔ شوہر زور نہیں کرسکتا۔ فاوندکو یہ ق نہیں کہاس کو دی ورحمۃ کامفہوم

ایک سلسلہ گفتگویٹ فرملا کر بیبوں کے باب میں جوارشاد و جعل بینکم مودة ورحمة ہے میں اس کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ ددوقت ہیں ایک آوجوانی کا اس میں آوجوش فروش کا غلب ہوتا ہے بیرحاصل ہے دجمت کا اور پہی لغظ محبت ہی کی ایک فرد ہے مگر عرف و محاورہ میں اس کومجبت کہتے ہیں اس کا نام عرف میں ہمددی رحم میر بانی ہے اور پیکھتا ای محاورہ پونی ہے۔

زوجين مين محبت كانباه دائمي نهين

حق تعالی نے زوجین کے متعلق فرمایا و جعل بینکم مودہ ورحمہ مودہ کے رحمت کوائی لئے بڑھایا کہ زوجین میں محبت کا نباہ دائی نہیں ہے بلکمائ کی توبیعالت ہے کہ اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نے ماند

اور کسی کو بہت ہی محبت رہے گی تو جوانی تک رہے گی۔ بڑھا پے میں محبت وعشق باقی نہرہے گا۔ ہاں شفقت ورحت ماقی رہے گی۔

مستورات برظلم كى راه سےمشقت ڈالنا بے رحى ہے

عورتوں برظلم کی راہ سے مشقت ڈالنا نہایت بے رحمی اور بے مروتی کی بات ہے فرمایا کہ ان بی بی کے خاوند نے ایک مرتبہ مجھ سے خود شکایت کی تھی کہ بیہ وظیفہ وظائف میں رہتی ہے میری خدمت کی پرواہ نہیں کرنتیں۔ بندۂ خداالیی کونی خدمات ہیں جو بغیرو فلا نُفْ ترک کئے ہوئے نہیں ہوسکتیں مرد کی خدمات ہی کیا ہیں چند محدود خدمات بيدوسرى بات ہے كه خدمات كاباب اس قدروسيج كرديا جائے جن كاپوراكر نابى بے جارى يردو بهر ہو جائے پھر فر مایا کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ مردسا تھایا تھا اور عورت بیسی تھیسی سوعورت کے اعضاء کا جلد ضعیف ہوجانااس کاسب بھی زیادہ یہی ہے کہاس پر ہروقت عم اوررنج کا بجوم رہتا ہے۔ سینکروں افکار گھیرے رہتے ہیں امور خاندداری کا انظار بے چاری کے ذمہ ڈال کرمردصاحب بے فکر ہوجاتے ہیں و وغریب کھیتی ہے مرتی ہے اگر بیرحضرت دوروز بھی انتظام کر کے دکھادیں ہم تواس وقت ان کومر دیمجھیں باوجودان سب باتوں کے کمال میہ ہے کہایٹی زبان سے اظہار بھی نہیں کرتی کہ مجھ پر کیا گزررہی ہے۔ میسب ہے مورت کے جلد ضعیف ہوجانے کا یہاں پربعض عورتن عیش اور راحت میں ہیں اور عمران کی تقریباً چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس برس کی کم وبیش مگر میدمعلوم ہوتا ہے کہ ابھی سال دوسال کی بیابی ہوئی آئی ہیں اوران کی کوئی پیچیس برس کی عمر ے ذاکر نہیں بتلاسکتا تو ہوی کوعیش وآ رام میں رکھنے میں ایک سے بردی حکمت ہے کدوہ تندرست رہے گ صعفی کا اثر جلدنہ ہوگا دراز مدت تک ان کے کام کی رہے گی مگرلوگ اپنی راحت اور مصلحت کا خیال کر کے بھی تو ان کی رعایت نہیں رکھتے اور میں بنہیں کہتا کہ جورؤل کےغلام بن جاؤ۔ ہاں بیضرور کہتا ہوں کہ حدود کی رعایت رکھو اورظم تك نوبت نه پېنچاؤا گرمهي ضرورت مود باؤېمي دهمكاؤبهي كوئي حرج نهيس حاكم موكرر مناحيا بياورمحكوم كو محکوم بن کرلیکن جیسے محکوم کے ذمہ حاکم کے حقوق ہیں اس طرح حاکم کے ذمہ محکوم کے بھی حقوق ہیں ان کوپیش نظر رکھتے ہوئے برتاؤ کرنا جاہیے ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ورتوں کے ذمہ واجب ہے کھانا پکانا۔ میری رائے ہے کدان کے ذمہ واجب نہیں میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے عدم وجوب پر

ومن ایاته ان حلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیهاو جعل بینکم مودة ورحمة حاصل بیب کم مودة ورحمة حاصل بیب که ورتی اس واسطے بنائی گئی بین کدان سے تمہارے قلب کوسکون ہو تر ار ہو جی بہلے تو عور نیس جی بہلانے کے واسطے اور آ گے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان مجت و عور نیس جی بہلانے کے واسطے اور آ گے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان مجت و تعدد دی بیدا کردی ہے میں کہا کرتا ہوں مودۃ لیمی مجت کا زمانہ تو جوانی کا ہے اس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہے اور اعدر دی کا زمانہ تو میں سوائے بیوی کے دوسرا کا منبیس آ سکتا۔ اس معنی اور اعدر دی پرایک حکایت یاد آئی ایک مقام میں ایک علامتی رئیس سے گور نمنٹ میں کا منبیس آ سکتا۔ اس معنی اور اعدر دی پرایک حکایت یاد آئی ایک مقام میں ایک علامتی رئیس سے گور نمنٹ میں

ان کابڑا اعزاز اور بڑی قدرتھی یہ کابل سے یہاں آ کررہے تھے گور نمنٹ نے کچھگاؤں دے دیے تھان کی بیوی کا انقال ہوگیا کلٹر صاحب تعزیت کے لئے آئے ملاقات ہوئی کلٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کا انقال ہوگیا ہم کوبڑار نج ہوااس پر بیولا پی صاحب اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں فرماتے ہیں کلٹر صاحب (کلٹر صاحب) وہ ہمارا بیوی نہ تھا ہمارا اما تھا ہم کو گرم روتی (روٹی) کھلاتا تھا پیکھا جھلتا تھا تھند الشند السند کھند السند کہتے جاتے اور روتے جاتے ۔ (الافاضات الیومیہ ۲۵ سام ۱۸۲ سام)

عورتوں کے ذمہ کھانا یکانا واجب نہیں

ایک صاحب نے سوال کیا کہ عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں کیا بیشرعاً ان کے ذمہ ہے فرمایا کہ میں تو ذمہ نہیں سمجھتا۔ گرایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ قضاء تو نہیں گردیانة ان کے ذمہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیدیانة سمجھی ان کے ذمہ نہیں البتہ جس وقت شوہر تھم دے وہ اطاعت زوج کے تحت ملازم ہوجاویگا اور میں آس سے سے سمجھی ان کے ذمہ نہیں البتہ جس وقت شوہر تھم دے وہ اطاعت زوج کے تحت ملازم ہوجاویگا اور میں آس سے سات کہ من انفسکم ازواجاً لتسکنوا المیہا وجعل بین کم مودہ ورحمہ لتسکنوا سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بہلانے کے واسطے ہے روٹیاں پکانے کے واسطے ہیں۔ وہ مولوی صاحب اس کونی نفسہ واجب فرماتے ہیں میں اس کونی نفسہ واجب نہیں شمحتا (الافاضات الومیہ جمہ میں کماری کونی نفسہ واجب نہیں شمحتا (الافاضات الومیہ جمہ میں کماری کونی نفسہ واجب نہیں شمحتا (الافاضات الومیہ جمہ میں کماری کونی نفسہ واجب نہیں شمحتا (الافاضات الومیہ جمہ میں کماری کونی نفسہ واجب نہیں شمحتا (الافاضات الومیہ جمہ میں کماری کونی نفسہ واجب نہیں کماری کماری کونی نفسہ واجب نہیں کماری کما

وَمِنْ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَا وَكُمْ مِّنْ فَضْلِهُ

اِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ®

تَرِی کُنْ اورای کی نشانیوں میں ہے تمہارا سونالیٹنا ہے رات میں اورون میں اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں جو سنتے ہیں۔

تفییر**ی کات** لیل ونہار کا تعلق عام ہے

### سُوُرة لُقَـــ حَان

### بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

### وَانَ جَاهَاكَ عَلَى آنَ شُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَالاَتُطِعْهُا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا وَالتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَى ۚ

### ثُم إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمُلُوْنَ ٥

تر کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتو اس بات کا زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ الیں چیز کوشر یک تھم را جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتو ان کا پھھ کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور اس کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع کرنے والا ہو پھرتم سب کومیرے پاس آنا ہے پھر میں تم کوجنلا وَں گاجو پھھ تم کرتے تھے۔

### تفييري نكات حقوق والدين

حضرت لقمان علی السلام نے اس ایہ ام خود فرض سے بیخے کے لئے حقوق والدین کا ذکر نہیں کیا تھا اس لئے حق سبحاندو تعالی نے اس کو ذکر فر مایا کہ ووصینا الانسان ہو المدید حملته الاید (ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی اس کی مال نے اس کو پیٹ میں رکھا) اور حقوق والدین کے بعد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت علی الاطلاق نہیں بلکہ اس وقت تک ہے جب تک خدا کے خلاف نہ کہیں اور اگر وہ خدا کے خلاف کوئی بات کہیں تو خدمانو اور دنیا میں ان کے ساتھ جملائی کرویہ تو ربط کے لئے بیان کیا گیا اب آگے وہ جملہ ہے جس کا بیان اس وقت مقصود ہو وہ یہ کہ واتب ع سبیل من اناب الی یعنی ان کے داستہ کا اتباع کر وجومیری طرف متوجہ اس وقت مقصود ہو وہ یہ کہ واتب ع سبیل من اناب الی یعنی ان کے داستہ کا اتباع کر وجومیری طرف متوجہ

ہوئے مطلب یہ ہے کہ جولوگ کمیری طرف سے ہٹاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کردگو ہاں باپ ہی ہوں بلکدان کی اطاعت کرد جو کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے مابعد میں وعید فرمائی کہ چونکہ میرے پاس تم سب کوآٹا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا اتباع کرد جو میری طرف متوجہ ہوئے ورنداگرتم ایسانہ کرد گے تو پھر ہم تم کو بتا کیں گے کہتم نے کیا کام کئے یہ مقام کا حاصل ہوا اختصار کیسا تھ۔

### ايك جديدمرض اوراس كاعلاج

ہم علاء کا کہنائیں مانے ہے آفت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے نہی تو اتنا تو جدید مرض گراس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی (ان کے داستہ کا اتباع کر وجو میری طرف متوجہ ہوئے) ورنہ آسان بات بھی کہ واتبع دین اللہ (اللہ کو بن کا اتباع کرو) فرمادیے گرحی تعالی کو خبرتی کہا کی دفت ایسا بھی آوے گا کہ لوگ علاء کے اتباع سے بچنا چاہیں گے اس لئے فرمایا کہ سبیل من اناب المی (ان لوگوں ایسا بھی آوے گا کہ لوگ علاء کے اتباع سے بچنا چاہیں گے اس لئے فرمایا کہ سبیل من اناب المی (ان لوگوں کے داستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے ذعر مرض تھا گراس کا علاج نہ کور ہے ہیں کہ اس کئے حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہرامر کا فیصلہ ہے چنا نچہ کتنا جدید مرض تھا گراس کا علاج نہ کور ہے کہاں سے یہ بھی بچھ میں آگیا ہوگا کہ بہت سے عقلاء جو یہ دائے دیتے ہیں کہ اس ذمانہ میں اس کی ضرورت ہے کہاں سے یہ بھی بچھ میں آگیا ہوگا کہ بہت سے عقلاء جو یہ دائے کانی نہیں ہے بالکل غلط دائے ہو کیکئے یہ کتنا جدید مرض تھا گر پھر بھی قرآن میں میں اس کا علاج نہ کور ہے اس کے لئے کانی نہیں ہے بالکل غلط دائے ہو کہیں اس کا علاج نہ کور ہے اس کی خواب کے لئے قرآن وحدیث ہی کانی ہے۔ گر پھر بھی قرآن وحدیث ہی کانی خور ہے اس کے طرح ہر شبہ کے جواب کے لئے قرآن وحدیث ہی کانی ہے۔ گر پھر بھی قرآن وحدیث ہی کانی ہے۔

التاع كالتح معيار

ایک جماعت میں تو اتباع ایساستا ہے اور ایک میں اتباع بالکل ہی نہیں پی اس میں دوشم کے لوگ ہوئے ایک جماعت میں ہوئے ایک تو سب کے تنبع اور معتقد ہونے والے اور دوسرے وہ جو کس کے بھی تنبین پی ایک جماعت میں افراط ہے تی تعالی اس کا فیصلہ فرماتے ہیں و اتبع سبیل من اناب الی (جولوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کا راستہ کا اتباع کرو) اتبع سے اس جماعت کی اصلاح فرمائی جو اتباع ہی کی ضرورت کوئیں تجھتے کیونکہ اس لفظ سے اتباع کی ضرورت بتلائی اور تبیل من اناب سے علاج ہاس جماعت کا جو ہرکس و تاکس کے معتقد ہونے والے ہیں اور اتباع کا صحیح معیار کوئی نہیں سمجھتے۔

حضورعليه الصلؤة والسلام كواتباع وحي كاحكم

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها خودالله تعالى شريعت كاتباع كاحضور صلى الله عليه والمكو

محم فرماتے ہیں اور من الا مریش الف لام عہد کا ہے ہیں اس سے مراد امردین ہے ہیں معنے بیہ وئے کہ دین کے جس طریقتہ پر آ پ کوہم نے کردیا ہے آ پ اس کا اتباع کئے جائے ہیں جب اتنے بڑے صاحب علم کو ضرورت ہوگی تو ہرایک کو اپنے بڑے کے اتباع کا حکم ہوا تصور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو ہم کو کیوں نہ ضرورت ہوگی تو ہرایک کو اپنے بڑے کے اتباع کا حکم ہوا تصور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی تھا نہیں تو آ ہے وہ کھم ہوا۔

ا تباع وی کا اور صحابہ سے بڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور سِلی اللہ علیہ وسلم كاتباع كرين چنانچارشاد ب فاتبعوني يحببكم الله (سومرااتباع كروالله تعالى تم كودوست ركيس ك )اور عليكم بسنتى (ميرى سنت كواي او برلازم كيرو) پس حضور صلى الله عليه وسلم كوتو تكم بوق كاتباع كااور صحابہ کو علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پھر علاء کو علم ہے صحابہ کے اتباع کا اور پنیج آ کرعوام کو علم ہے علاء كاتباع كاچنانچارشادى واتب سبيل من اناب الى اورمتبوع متقل سوائح ق تعالى كوكى نہیں پھر حضور صلی الشعلیہ وسلم کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے سودہ اس لئے کہ حق تعالیٰ کا اتباع حضور صلی اللہ عليه وسلم بى كے ذريعه موسكتا ہے كيونكه خدائے تعالى نے قرآن مجيد سمجمانے كا وعده حضور صلى الله عليه وسلم بى ے کیا ہے ت تعالی فرماتے ہیں شم ان علینا بیانه (یعنی پھراس کابیان کرادینا ماراذمہے) اور حضور صلی الله عليه وسلم فرماتے بين علمنى دبى فاحسن تعليمى (ميردب نے محكوتعليم دى پس اچھى بولى تعليم میری) تو آپ کے اتباع کے معنی یہ بیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے احکام کا اتباع کیا جادے یہی معنی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں نہ یہ کہ خلفائے راشدین متعلّ متبوع ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے خلفاء راشدین کو دین خوب سمجھایا اس دجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق كرنا چا كاور چونكه خدا تعالى كا حكام كا اتباع صحابك ارشاد كموافق كياجاتا باس كئ اس كوصحابكى طرف منسوب كرديا كياب كه سنة المخلفاء الواشدين (خلاء داشدين كيسنت) على بذا صحابه كرام رضوان اللدتعالى عليهم اجمعين سددين كوحضرات ائمه مجتهدين في الوسمجما اوراييا سمجما كدان كي تحقيقات ويكيف س اس کا انداز ہ ہوتا ہے اس لئے علاء کوان کی تحقیقات کے موافق اتباع کرنا جا ہے گرنداس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکدان وجہ سے کداگر ہم خود اتباع کرتے تو بہت جگہ احکام الٰہی کے سمجھنے میں غلطی کرتے اور وہ چونکہ ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق کے موافق اتباع کرنا جا ہیے پس جبکہ ثابت ہو گیا کہ منبوغ مستقل صرف حق تعالى بين اوررسول الشصلي الشعليه وسلم اور صحابه اور مجتهدين كانتباع كيمعني بين كحق تعالی کا اتباع ان کے ارشاد کے موافق کیا جاو بے وحفی کہنے اور حمدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں کچھفرق نه ہوگا کیونکہ اگراس نسبت سے اتباع بالاستقلال وبالذات مرادلیا جاوے تب تویہ نسبت دونوں میں سیحے نہ ہوگی كيونكداييا اتباع تو خدا تعالى كے ساتھ خاص ہاوراگراس أسبت كے يدمعنى بيں كدان كے ارشاد كے موافق

حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت مجھے ہے پھر کیا وجہ کہ ایک کی نسبت کو جائز۔ نسبت کو جائز کہا جاوے اور دوسرے کی نسبت کو نا جائز۔

حنفی کہلانے میں کوئی قباحت نہیں

بہر رہائے کہ حوابی جامہ ہے پول میں انداز قدت رائے شناسم ( یعنی جولباس چاہے پہن لے میں تو چال ہے ہی پہچان لیٹا ہوں یعنی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث وفقہ میں بھی قرآن نظرآتا ہے۔

### حضرت مجهدين كااتباع

اس دفت چونکہ صاحب وی تشریف نہیں رکھتے اس لئے جمہدین اور علاء کو جو فیوض حاصل ہوئے ہیں اس لئے کوئی چارہ نہیں اور اصل میں بیعلاء کا اجاع نہیں بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاع ہے جس کا طریقہ ان سے معلوم کرلیا جاتا ہے اور گوبیہ بیل من انا ب (راستہ ان لوگوں کا جو فیب ہیں) کہلا تا ہے گرواقع میں سبیل اللہ اور گوبیہ بیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے علاء چونکہ اسے ہم کو سمجھا دیتے ہیں اس معنی کروہ واسطہ ہیں صرف اس مناسبت سے ان کی طرف منسوب کر کے سبیل من اناب کہا گیا خلاصہ یہ کہ اتب کے خاطب تو وہ لوگ تھے جو سرے سے اجاع ہی کو ضرور نہیں جھتے اور کسی کا اجاع ہی نہیں کرتے اس سے تو ان لوگوں کی اصلاح کی گئی اب رہ گئے وہ لوگ جو اجاع کو کرتے ہیں گروئی معیار سے نہیں مقرد کرتے بلکہ ہر کس وناکس کا اجاع کرنے لگے ہیں سو

آگان کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہیل من اناب (ان لوگوں کے راستہ کا جو خیب ہیں) کا اتباع کر واندھا دھند ہرایک کا اتباع نہ کر واورخو بی د گھتے کہ و اتب من انساب المی (ان لوگوں کا اتباع جو میری طرف متوجہ ہوئے) نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ایہام ہاس امر کا کہ وہ خود متبوع ہیں اس لئے ہیل کا لفظ اور بڑھایا اور فرمایا و اتب عد سبیل من انساب المی (ان لوگوں کے راستہ کا اتباع کر وجو میری طرف متوجہ ہوئے) کہ وہ خود متبوع ہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک مبیل ہوہ ہم متبوع ہیں ہاتباع کر واس کو دکھ لو کہ وہ صاحب انابت ہے یا نہیں جو صاحب انابت (اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا) ہواس کا اتباع کر و سبحان اللہ کیا عجب معیار ہے ہی اتباع اس معیار کے موافق کرنا چاہیا ورسب معیار چھوڑ دینے چاہیں۔

و یکھے حقوق کی گئی ہوی عادت ہے اور باپ کا کتا ہوائی مقرر فرمایا۔ یہ ضمون اس آیت بیل پھی ہے وان جسلہ اک علم الله تطعیما و صاحبیما فی الله نیا معروفاً و البع سبیل من اناب الی ٹیم الی مرجعکم فانبئکم ہما کتیم تعملون لین اگروہ اس بات پر زوردیں و البع سبیل من اناب الی ٹیم الی مرجعکم فانبئکم ہما کتیم تعملون لین اگروہ اس بات پر زوردی کہ تم شرک کروتو اس بات بیں ان کا کہنانہ مانولیکن اس پھی دنیا بیں ان کے ساتھ اچھا برتا و کرو پھرتم سب میری طرف اور میرے ہی یہاں آؤگر پھر میں ایک ایک کواس کے مل کا بدلہ دوں گا۔ اس آیت بیں بیات قابل فور ہے کہ جب باپ نے شرک کیا تو وہ باغی ہو تھو ق مقرر ہیں اس سے ایک توبہ بات نگل کر دھت تی تعالی کی اس قدر وسیع ہے کہ اس نے باغی کے بھی حقوق مقرر ہیں اس سے ایک توبہ بات نگل کر دھت تی تعالی کی اس قدر وسیع ہے کہ اس نے باغی کے بھی حقوق رکھے ہیں اور مسلمان بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ برا برتا و کر سے اور اس بات کو سلطیف پیرا ہے ہیان فرمایا۔

شم الی مرجعکم فانبئکم ہما کنتم تعملون لینی ہم جائیں اور وہ جانے وہ جائے گا کہاں آخر آئے گا ہماں آخر آئے گا ہماں ہم اس سے بھے لیں گے تم اس کے ساتھ برائی نہ کروآ خردہ تہما راتو باپ ہی ہے تم اس کا ادب کرو کی اور قانون میں آپ یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ باغی کے بھی پھے مقوق ہوں باغی کا ترجمہ دشمن کا ادب کرو کی اور قانون میں آپ یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ باغی کے بھی پھے مقوق ہوں باغی کا ترجمہ دشمن کے اور دشمن کے مقوق کیسے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ نے برتا و ہے تو حبین وموافقین کے ساتھ کے بیا ہوگا۔

### اِتَ اللهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُنْتَالٍ فَنُورٍ ٥

لتَحْجِيكُمُ : بِشِك الله تعالى مى تكبر كرنے والے فخر كرنے ولے كو پسندنہيں كرتے

### تفییری نکات آ ثارتکبراوراس کی مذمت

سبسے بڑھ کر بڑی بات توبہ ہے کرت تعالی نے اس کی برائی جا بجابیان فرمائی ہے فرماتے ہیں ان المله لايحب كل مختال فخور (الله تعالى متكر فخركر في والكوين نبيل كرت اور ان الله لايحب المستكبرين (الله تعالى غروركرف والول كويسنرنيس كرتے بيس) يتين الفاظ بيس عثال اور فحو راورمستكمرين اورتیوں کی نسبت لایحب نہیں پند کرتے کیا جامع کلام ہان تین لفظوں کی شرح بہے کہ کبر کے آ اور مجھی تو ظاہر ہوتے ہیں اور بھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں توبیاتو مستکمر ہیں کیونکہ استکبار کے معنی ہیں بواسجھنا اوريدل سے ہوتا ہے اس کی نبست فرمائے ہیں ان الله لایحب المستكبرين يعنى جن لوگوں كول ميں تكبر بخواه وه ظاہر نه موخدا تعالى كے نزد يك وه بھى مبغوض ہيں اور بھى تہذيب كم ہوكى تو كبركا اثر ظاہر بھى ہو جاتا ہے اس ظہور کے مراتب مختلف ہوتے ہیں جھی زبان پرتونہیں آتا گر حال نے ظاہر ہے مثلاً کوئی آ دمی فیشن بنا تا اور طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے جن سب کا خلاصہ یہی ہے اپنے آپ کو بروا ثابت کرنا جا ہتا ہاں کے متعلق ارشادہ لایحب کل مختال فحور یرسب مخال کے اندر داخل ہیں اور بعضوں کی زبان سے بھی تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں ان کوفو رفر مایا پس مخال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبراور افعال سے بھی ظاہر ہو مراقوال سے ظاہر نہ ہواور فعود وہ ہے جس کی زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے تو تین مرتبہوئے ایک مستکبرین مختال اورایک فحور تینول کے واسطے لفظ لایحب فرمایا خلاصہ بیکہ تکبر کاظہور ہونہولینی زبان سے تکبرہویا قلب سے باافعال سے سب کو ان الله لایحب المستكبرين سے مع فرمادياان ميں سے ایک درجہ کی بھی اجازت نہیں دی اب سیجھے کہ اس مقام پر اس پر کسی عذاب کی وعید نہیں فرمائی صرف لا محب (نہیں پند کرتے ہیں) فرمادیا ہے سواس کا جواب اول توبیہ کداس آیت میں نہ ہی دوسری آیتوں من تكبر يرعد ابك وعيد بحى موجود ب اليس في جهنم مشوى للمتكبرين (كياغروركرن والولكا دوزخ من شمكان بيس م) دوسر يرك بيدعيدكيا تعورى وعيد الكاسحب فرمايا يتعورى بات بكرت تعالى کونا پند ہوغور سے دیکھئے تو وعید کی اصل بہی ہے کیونکہ وعیداس پر ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو مرضی کےخلاف ہوناکس کام کااور ناپند ہوناایک بیان تو ہے پس لا سحب اصل ہوگئ وعید کی بلکہ دوسر لفظوں

میں یو آنجیر کیا جاتا ہے کہ فق تعالی کوشنی ہے اس شخص ہے جو متکبر ہے یا منحتال ہے یافخور فحور کیونکہ کو الفت کے اعتبار سے عداوت کی ضد ہے نقیض نہیں لیکن محاورات میں جس پرآیات قرآنیٹن ہیں وہ عداوت کی نقیض ہے لابحب میں محبت کی فئی کر کے اس کی فئی کا اثبات ہے تو یہ کہنا کہاں شخص رہا کہ اس پر کوئی وعید نہیں آئی کیا عداوت وعید نہیں بلکہ یہ تو وعیدوں کا اصل الاصول ہے اگر کسی ایک معین عذاب کی وعید کا ایک فرد خاص ہوتا اور اس میں تو کسی فرد کوعذاب کی خصوصیت نہیں رہی۔

# اَلَهُ تَرُوْا اَنَ اللهُ سَغُرُلُكُهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْرُضِ وَاسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً قَبُاطِئَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً قَبُاطِئَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ

### ؠۼؘؽڔۣۘؗۼڵؠڔۊڵۿڰؽٷڵٳڮۺٟ؆ٞڹؽؠۅ

تر کی گئی کے دیکھانہیں کرتی تعالی نے کام میں لگارکھا ہے تہارے لئے تمام چیزوں کو جو کھے کہ آسانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں اور کامل کر دیں تمہارے او پراپی نعمیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے بارے میں جدال کرتے ہیں بدوں علم کے اور بدوں ہدایت کے اور بدوں روثن کے۔

### تفیری نکات منکرین توحیدسے شکایت

طرف اس آیت کے دوسرے جزومیں اشارہ ہے اور پہلے جزومیں صرف تو حید کی دلیل مذکور ہے تو پوری آیت کی تغییر اسی وقت سجھ میں آوے گی جبکہ دونوں اجزاء کو بیان کر دیا جائے گر پہلے جزو کا بیان محض ربط ہی کے لئے ہوگا اوراصل مقصود علم کے متعلق بیان ہے جو کہ دوسرے جزومیں مذکور ہے۔

اب بجهنا جائے كدوه توحيد كى دليل كيا ہے تقالى فرماتے بين الم تسروا ان الله سخولكم ما في السموات وما في الارض ال من خطاب بعقلاء كوكياتم في ديك أنبس كرش تعالى في كام من لكاركما ہے تہارے لئے تمام چیزوں کو جو کچھ کہ آسانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ کہ زمین میں موجود ہیں یہاں سخولکم کے معنی وہ نہیں ہیں جوار دو محاورہ میں تنجیر کے لفظ سے متبادر ہوتے ہیں اور و معنی محل اشکال بھی ہیں لیکن منشاءاس اشکال کامحض خلط محاورہ ہے اور بیمزلہ (میسلنے کی جگہ) ہے اہل علم کے لئے بعض علاء بھی محاورات السنديين فرق نبيس كرتے اس لئے اس كوقر آن ميں اشكالات پيش آ جاتے ہيں كيكن اہل علم كو پھر بھى ميلطي واقع ہوتی ہے كيونكه ان ميں اكثر حضرات محاورات ولغات ميں فرق جانتے ہيں البتة ترجمه و يكھنے والوں کو بیلطی زیادہ پیش آتی ہے کیونکہ وہ محض ترجمہ ہی کودیکھتے ہیں اور لغات عربیہ و محامات قرآن سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں پس بیاوگ اکثر قرآن کے محاورات کواپنی زبان کے محاورات پر قیاس کر کے علطی میں پڑ جاتے ہیں سومکن ہے کہ کی نے سخولکم کارجمہ کی جگہ بدد یکھا ہود معظر کردیا تھا تہارے لئے "پھراس کو محاورہ اردوعر نی میں خلط ہو گیا ہواوراس نے تنخیر کے لفظ کوار دومحاورہ پرمجمول کیا ہواور دوسرے معنی کی طرف اس کا ذہن بھی نہ گیا ہو کیونکہ اس کے ذہن میں تنجیر کے وہی معنی بسے ہوئے ہیں جومحاورہ اردو میں مستعمل ہیں اور بیقاعدہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بات بسی ہوئی ہوتی ہے اس طرح اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے جیسا کہ ا یک مرتبه حضرت استاذ علیه الرحمة نے دیو بندمیں مجھے مسئلہ تصور شیخ کی تحقیق لکھ کردی تھی کہ اس کوصاف کردو كى نے حضرت سے اس مسلدى بابت سوال كيا تھا جس كے جواب ميں آب نے وہ تحقيق لكھى تھى مسله تصور شیخ صوفیہ کا ایک شغل ہے جوز ماند قدیم میں رائج تھالیکن اب محققین نے اس شغل سے منع کر دیا ہے کیونکہ اب عقول سے سلامتی رخصت ہوگئ ہے۔ بہت لوگ اس شغل سے غلطی اور گراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں باقی اگر کسی سالک کی فہم سلیم ہوتو اب بھی اس کی تعلیم کا مضا کقہ نہیں رفع خطرات وحصول بکسوئی کے واسطے بیشغل بہت نافع ہے غرض میں اس مسئلہ کی نقل لکھ رہا تھا کہ ایک نوارد طالب علم جواب تک معقول میں منہک تھے ميرے ياس تشريف لائے اور مجھ سے يو چيف لگ كركيا لكھد ہے ہويس نے كہا كرتصور شيخ كامسلاكھ راہوں تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ شخ بوعلی سینا کا۔بس اس غریب کے نزدیک وہی ایک شخ تھااور تو سب جلاہے ہی تے سواس کا منشا یہی تھا کہ معقول پڑھنے کی وجہ سےان کے ذہن میں شخ بوعلی بینا ایباب اوا تھا کہ شخ کالفظ

سن کرادهری شخل ہوتا تھا دوسری طرف ان کا خیال نہ گیا کہ کوئی اور بھی شخ ہوسکتا ہے یہ ایک فطری امرہ کہ جب علوم میں وسعت نہیں ہوتی تو ہر خض ہر بات کواپنے علم ہی پر محمول کرتا ہے یعنی جو بات اس کے ذہن میں بی ہوئی ہے اس کی طرف انقال ذہن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض ناقص الفہم لوگوں نے صفات الہیہ کواپئی صفات پر قیاس کیا قرآن میں حق تعالی کے لئے وجہ ویدوسم وبھر ورحمت وغضب وغیرہ کا ذکر دکھ کر بعض لوگ تجسم کے قائل ہو گئے اس کا منشا بھی بہی ہے کہ ان کے ذہن میں صفات بشریہ ہی ہی ہوئی ہیں اس لئے ان الفاظ سے جسم کی طرف ان کا ذہن شقل ہوگیا۔

جنگ ہفتاد و دوملت ہمہ راعذر بند چوں ندید ندحقیقت رہ افسانہ زوند (بہتر فرقوں کی جنگ ہفتاد و دوملت ہمہ راعذر بند کی خوب ان کوحقیقت کا پیتہ نہ چل سکا ڈھگوسلوں کی راہ اختیار کی اسکا ڈھگوسلوں کی راہ اختیار کی اسکا کی خوب ان کوحقیقت کا پیتہ نہ چل سکا ڈھگوسلوں کے سوااور کسی جگہا کی لفظ کو اسکا ہوگا ہی جہد ہم خوب کر دیا تمہار سے واسطے 'دیکھ کرادھ ہی ذہن نشقل ہوا۔ اب دستا ہوگا پس قر آن میں سے حولکم کا ترجمہ' (ممخر کر دیا تمہار سے واسطے 'دیکھ کرادھ ہی ذہن نشقل ہوا۔ اب وہ اس معنی کو ذہن میں لے کر علماء کے پاس پہنچ اور اپنے نز دیک برااشکال لے کر آئے کیونکہ تخیر کے معنی ان کے ذہن میں تابع و مطبع و منقاد کرنے کے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آسان وزین کی تمام چیزیں ہماری تالع وطعے نہیں ہیں اگرہم کوبارش کی ضرورت ہواورہم بادل سے کہیں کہ برس جاتو وہ ہمارے کہنے ہے بھی نہ برسے گاعلی بلا القیاس اگر سمندر میں طوفان آرہا ہواورہم ہواسے یہ کہیں کہ تم جاتو وہ ہمارے کہنے ہے بھی نہ برسے گاعلی بلا القیاس اگر سمندر میں طوفان آرہا ہواورہم ہواسے کہیں کہتم جاتو وہ ہمارے کہنے ہے بھی نہ تھے گاجس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسان کی تمام چیزیں اس معنی کے اعتبار سے ہماری سخر کیا گیا ہے اور حالت ہے کہ بہت می چیزیں ہماری تا بع و مطبع نہیں ہیں سوبات ہے کہ اس شخص نے تنجیر کا لفظ تو قر آن سے لیا اور معنی اردو محاورہ کے موافق کے لئے اس سے پیاشکال پیدا کیا اور حالا نکہ اس کو جاتو ہو اس کے معنی لیتا تو پیاشکال نہ ہوتا۔

سنحولکم ما فی السموات وما فی الارض ترجمہ: کام میں لگادیا ہے تمہار نے نفع کے لئے تمام چیز وں کوجوآ سان وزمین میں ہیں۔

تسخير كامفهوم

تسخیر سے مرادیہ ہے کہ حق تعالی نے تمام عالم کوانسان کے کام میں نگار کھا ہے اور وہ معنے مراد نہیں جو تسخیر کے لفظ سے محاور واردو میں متبادر ہوتے ہیں اور اس کے شمن میں حق تعالی نے تو حدی دلیل بیان فر مائی ہے اصل مقصود آیت کا تو حدیدی ہے۔

پس جب الل عرب صافع کے قائل تھے اور شرک میں بہتلا تھے وان کے واسطے دلائل تو حید ہی کی ضرورت تھی چنا نچر سارا قرآن و لائل تو حید سے جرا ہوا ہے لیکن وہ دلائل منطقی طرز پر صغری و کبری واحد اوسط وغیرہ سے مرکب نہیں ہیں ہیں میں نے اس واسطے کہد دیا تا کہ کوئی معقولی ہینہ کہے کہ ہم نے قو سارا قرآن و کیے لیا ہم کو تو ایک جگر ہی و کہ مار قطی نہیں میں سوبات ہے ہے کہ میں پہلے کہد چکا ہوں کے قرآن کا طرز دلائل کے بارہ میں استدلال منطقی کے طرز نہیں ہے بلکہ اکثر ولائل کے بارہ میں استدلال منطقی کے طرز نہیں ہے بلکہ اکثر ولائل قرآن کے اقامی ہیں کیاں اس کا میں مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اقامی ہیں ہیں بیا کہ محض طرز کے اعتبار سے اقتاعی ہیں ورز حقیقت میں وہ سب دلائل عقلیہ ہیں جو طرز عقلی پر بخو بی منطبق ہو سکتے ہیں بالحضوص دوم وقعوں میں تو ہوائل بہت ہی ظاہر ہے ایک سورہ بھی ان فی حلق المسموات ہیں بالحضوص دوم وقعوں میں تو ہوائل اللہ والمنہ الارض بعد موتھا و بٹ فیھا من کل د آبة و تصویف الریا ح والد سے اب المسخوبین السمآء و الارض بعد موتھا و بٹ فیھا من کل د آبة و تصویف الریاح والسحاب المسخوبین السمآء و الارض بعد موتھا و بٹ فیھا من کل د آبة و تصویف الریاح دن کے ہیر پھیراور کشتوں کا لوگوں کو فع دین والی چڑوں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا آسان سے پائی اتار کر دن اور اس میں ہو تم کے جانوروں کو کے ہوئے سمندروں میں چلنا آسان سے پائی اتار کر دن کورمیان اور اس میں ہو تم کے جانوروں کو کے تو رہ دنا ہواؤں کے رخ بدانا تالی فرمان بادلوں کو آسان اور اس میں ہو تم کے جانوروں کو کے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں)

اس آیت میں چونکد لفظ یعقلون موجود ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یددلیل عقل کے مطابق ہے اس لئے مفسرین کوموقع مل گیا کہ انہوں نے طرز عقلی پراس کا انطباق خوب بیان کیا۔ دوسراموقع اس آیت میں ہے لو کان فیھما الله الله لفسد تا (اگران زمین و آسان میں چند معبود ہوتے تو البتہ فاسد ہوجاتے) حاصل اس دلیل عقلی کا بیہ ہے کہ بیاشیاء فہ کورہ سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض تو بداھتہ (ظاہری) بعجہ مشاہدہ کے کیونکہ بعض کی نسبت ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھیں پھر موجود ہوئیں اور بعض کے احوال میں تغیر و تبدل کا مشاہدہ ہور ہا ہے اور بعض چیزیں اجزاء سے مرکب ہیں بیجی امکان کی علامت ہواد بعض اشیاء بعض کی مین جیں اور احتیاج بھی ممکن کا خاصہ ہے۔ غرض بیتمام چیزیں ممکن ہیں اور ممکن کا وجود و بعض اشیاء بعض کی مین جی اس لئے وہ کی مرز کے کامیاج ہو گائی میں ہو اس میں پھر بہی کلام ہوگا اور اس کے وجود کے لئے بھی کسی مرز کے کامیاج ہوگا و جود میں اس کے اس لئے اس کو تطاب الوجود ہور دری اور معدوم ہونا محال کرنے کے لئے کسی جگر بید مانا پڑ ہے گا کہ مرز کے واجب الوجود ہے (جس کا وجود مردوں اور معدوم ہونا محال کی دور سے دیور کی اس رہااس کا واحد ہونا سواس کی تقریر بیہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ تعالی کی ذات ہے۔ بیتو دلیل ہے وجود صانع کی اسبر ہااس کا واحد ہونا سواس کی تقریر بیہ ہے کہ اگر نوذ باللہ تعالی کی ذات ہے۔ بیتو دلیل ہو جود صانع کی اسبر ہااس کا واحد ہونا سواس کی تقریر بیہ ہے کہ اگر نوذ باللہ واجود بیتو دیا تو اس میں جونوں کا قادر میں تو تیں ہونا ہونا کی تھر کیا ہونوں کا قادر میں اللہ تعالی کی ذات ہے۔ بیتو دلیل ہو دود میان جود کیا تھود بیتوں تھی کی عام جربون میں جونوں کا قادر میں دورونوں کا قادر

کامل ہونا ضروری شق محال ہے کیونکہ عاجز ہوسکنے والا واجب الوجوز نبیں ہوسکتا اور دوسری شق پر بیسوال ہے کہ اگران میں سے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا مثلاً زید کے موجود کرنے کا تو دوسرااس کے خلاف کا ارادہ کرسکتا ہے یانہیں اگرنہیں کرسکتا تو اس کاعاجز ہوتالازم آئے گاجو کہ وجوب وجود کے منافی ہے اور اگر خلاف کا ارادہ کرسکتا ہے تو اس کے ارادہ پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے یانہیں۔اگر ضروری نہیں تو قادر مطلق کے ارادہ سے مراد کا تخلف لازم آئے گا جو کہ محال ہے اور اگر ضروری ہے تو دومخلف مرادوں کا اجتماع لازم آ وے گا کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پراس کی مرادیعنی زید کا وجود مرتب ہوگا اور دوسرے کے ارادہ پراس کی مرادجو کہ يبليكي ضد بي يعنى زيد كاعدم مرتب مو كاس صورت مين اجتماع ضدين لازم آوے كا جو كرمحال بياس واجب الوجود كامتعدد موتا بى محال بي بس ثابت موكيا كدواجب الوجود بميشه واحدى موكا اوريبي مقصود ب خوب ہجھاواس جگہ ایک بات خاص طور پر بجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس طرز استدلال سے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کی دلیل کے لئے مطلقا کسی مصنوع کا بیان کردینا کافی تھا گرحق تعالی نے ان مقامات پرخصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فر مایا ہے جوعلاوہ مخلوق ومصنوع ہونے کے ہمارے حق میں نعمت بھی ہیں جس سے حاصل بيہوا كه عبادت جس كى فرداعظم توحيد باس وجه يجى ضرورى بك كه خدا كے سواصانع و خالق كوئى نہیں اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ منع بھی حق تعالیٰ کے سواکوئی نہیں گویا اس طرح دلیل عقلی کے شاتھ ایک داعی طبعی بھی بیان فرمادیا کیونکمنعم کے احسان کا مانٹا اور اس کاشکر اداکر نا انسان کاطبعی امرے۔مطلب بیہے که اگر عقلی دلیل سے متاثر نہیں ہوتے تو خدا تعالی کے انعامات پرنظر کر کے طبعی مؤثر سے تو متاثر ہونا چاہیے۔ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة

> ترجمه: اورکائل کردی تمهارے او پرائی معتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں۔ نعمت کی دوشتم بیس ظاہرہ و باطنہ

اس میں نعمت کی دوشمیں بیان فرمائی ہیں نعمت ظاہرہ وہ ہے جو حواس ظاہرہ یاباطند سے محسوں ہواور نعمت باطند وہ ہے جو عقل سے معلوم ہو وہ باطند وہ ہے جو عقل سے معلوم ہو وہ باطند وہ سے محسوں ہو وہ ظاہرہ ہے اور جو حواس باطند و عمل سے معلوم ہو وہ باطند ہے ہم حواس باطند و عمل سے معلوم ہو وہ باطند ہے ہم حوال ہو اللہ ہوں کا اجمالاً پوری طرح احاطہ کر دیا گیا اور یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے نعمت کی تقسیم ظاہر فرمادیں ور نعم باطند (باطنی نعمتوں) کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی کیونکہ اس تقسیم خاہرہ کی برابران کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ ایسے ہیں جو تھم باطند کو نعمت بی ہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطافر مائی جس کا فرداعظم اسلام ہے۔ بات بوٹ بھی ہے کہ تن بوٹ جمع میں سے ایسے لوگ کتے ہیں جنہوں نے بھی زبان سے یوں اب ذراانصاف سے بتلا ہے کہ اسے بوٹ سے ایسے لوگ کتے ہیں جنہوں نے بھی زبان سے یوں

کہا ہوکہ اے اللہ آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطافر مائی۔ ایسے لوگ بہت کم کلیں گے۔
اس طرح علم اور حب فی اللہ ابغض فی اللہ و کل ورضاوغیرہ بیسب نعم باطن ہیں ان پرشکر بہت کم لوگ کرتے
ہیں اور بیحال تو اس پر ہے کہ حق تعالی نے نعم باطنہ کی طرف متوجہ بھی فر مایا ہے اور اگر وہ نعمت کی تقسیم نہ فر ماتے
تو شاید کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہ کرتا۔ الامن شاء اللہ (گرجس کو اللہ چاہے) اور ایک بہت بڑی فہرست
نعمتوں کی ہماری نظر سے غائب ہو جاتی چنانچ خود عقل بھی ایک نعمت ہے جو کہ ایک نور کا نام ہے جو انسان کو حق
تعالی عطافر ماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مدرک کلیات ہے اور یہ بھی نعم باطنہ میں داخل ہے۔

آ گے تقالی منکرین تو حیدی شکایت فرماتے ہیں و من النساس من یجادل فی الله بغیر علم ولاهدی ولا کتب منیو عین جواللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں بجادل فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جدال کرتے ہیں بجادل فی توحید اللہ (اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جدال کرتے ہیں) سے مراد بجادل فی توحید اللہ (اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جدال کرتے ہیں) مضاف مقدر ہے یعنی خداکی توحید میں جھڑا کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا ان دلائل بینہ میں غور نہیں کرتے اس آیت میں مشکرین توحید کی متعدد خدمیں ندکور ہیں۔

### جدال کی دوشمیں

چنانچاول تو جدال ہی فی نفسہ ندموم ہے کیونکہ ہر چند کہ بظاہر جدال کی دوشمیں ہیں ایک جدال بجن ہے ایک جدال بجن ہے ایک جدال بالباطل جیسا کہ جادلھم بالتی ھی احسن (ان سےاحسن طریقہ سے خوش اسلولی کے ساتھ جدال بحق کرو) سے معلوم ہوتا ہے کہ جدال کا اطلاق جدال بحق پر بھی ہوتا ہے لیکن قرآن کے تتبع سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جدال اور جدل کا اطلاق اکثر جدال بالباطل پر ہی ہوتا ہے یہ بات سارے قرآن کو دیکھ کر بھی نہ ٹوٹے گی اور جہاں جدال بالحق پر جدال کا اطلاق آیا ہے وہ اطلاق صورت جدال پر مشاکلتہ ہے کیونکہ خواہ جدال بالباطل صورت دونوں کی ایک می ہوتی ہے جسیامشاکلتہ جزاء سینة مشلھا (برائی کابدلہ برائی ہے شل اس کے ) فرمایا گیا کیونکہ صورة دونوں کیاں ہوتے ہیں۔

فضأئل علم

یہ آیت جویس نے اس وقت پڑھی ہے قابل سبق لینے کے ہے اس میں حق تعالی نے جدال بالباطل کی فدمت عجیب طرز سے بیان فرمائی ہے جس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے فرماتے ہیں و من الناس من محادل فی الله یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی خداکی ذات وصفات و احکام میں جن میں تو حیداعلی فرد ہے اور بقیدا حکام اس کے بعد ہیں سب میں جدال کرنا جدال فی اللہ ہے گو

درجات متفاوت میں اور جدال تو خودی غرموم ہے پھرجدال فی اللہ توسب سے زیادہ غرموم ہے آ گے فرماتے بن بغير علم و لاهدى و لا كتب منيو لينى مادله كرت بن ذات ذات وصفات واحكام اللي بيل بدول علم کے اور بدوں ہدایت کے اور بدول روش کتاب کے اب یہاں یہ بات سجھنے کے قابل ہے کہ یہ قیوداحر از ینهیں ہیں کیونکہ جدال فی اللہ کی جو کہ ندموم ہی ہوگا دوشمیں نہیں ہوسکتیں کہ ایک وہ جوعلم و ہدایت اور کتاب كے ساتھ مودوسرے وہ جوان كے بغير مو بلكہ جدال بالباطل جب موكا ان تيوں كے بغير بى موكا معلوم مواكم يه قيود واقعيه بين مطلب بيهوا كهجدال في الله يعنى جدال بالباطل كاسبب ان بدايت وكمّاب منيركا حاصل نه ہونا ہے پھرای کے ساتھ ایک بات اس جگہ یہ بھی سجھنے کی ہے کہ علم سے مرادجس میں ہدایت و کتاب منیر بھی داخل ہے مطلق علم نہیں کیونکہ جدال بالباطل کے ساتھ مطلق علم کا اجتماع توممکن اور مشاہد ہے بلکہ یہاں وہ علم مراد ہونا جا ہیے جو کہ جدال بالباطل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے پس یہاں علم سے خاص علم یعن سمجے ونافع مراد ہے۔ اب يهال سے علم كي فضيلت معلوم موئى كماميح و نافع كيسى قدركى چز ہے كه جدال بالباطل اس كے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اور جو تحض علم محمح ونافع سے محروم ہوہ جدال بالباطل جدال فی اللہ میں جو کہ جدال بالباطل کا اعلی فرد ہے پھنس جاتا ہے اور جدال بالباطل كاندموم ہوناسب كوسلم ہے توجس چيز پراس سے بچنا موقوف ہاس کی ضرورت کا انکارنہیں ہوسکتا لہذابید ستلہ فابت ہوگیا کہ علم نافع وعلم صحیح کی سخت ضرورت ہے اور یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوگئ کہ جب جدال بالباطل علم صحیح کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا تو جولوگ باوجود علم صحیح و ہدایت و کتاب منیر کے حاصل کرنے کے چرجدال بالباطل میں مبتلارہتے ہیں یا توانہوں نے ان تینوں کو بمجھ کر حاصل نہیں کیایا اگر مجھ کرحاصل کیا ہے تو جدال کے وقت جان ہو جھ کران سے اعراض کرلیا ہے ورندا گروہ ہر وقت ان تیوں پر نظرر کھتے اور پوری طرح عمل کرتے اور کسی وقت کسی مسئلہ میں ان سے اعراض نہ کرتے تو وہ برگز جدال بالباطل میں مبتلانہ ہوتے خوب مجھاو۔

# مشؤرة الأحزاب

بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمُ

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ

تَرْجِي لِينَ الله تعالى نے كم فخص كے سينه ميں دودل نہيں بنائے

**تفبیری نکات** ایک شخص میں دودل ممکن ہیں یانہیں

فر مایا که امریکہ سے ایک شخص نے اشتہاردیا کہ میرے دودل ہیں اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا اور تمام عالم میں ایک شور کی گیا در گورں نے سوالات کر کے بھیجے فضلا شیعہ میں سے بھی ایک صاحب نے جوعلم طب اور ایمیت وریاضی سے واقف شخصاس کے دو میں ایک طویل اقریراس دعوے کی تکذیب میں کسی اور اس کوطبح کرایا میں نے بھی اس کود یکھا مگر مجھے پندئہیں آئی کیونکہ محض دائل طبیہ سے اس کی نئی یا عدم امکان ثابت نہیں ہوسکتا میر سے بھی اس کے متعلق سوال آیا تھا میں نے اس کے دوجواب کھے ایک تو ظاہر نظر میں نہایت وقیع تھا منشاء شبکا یہ تھا کہ قرآن مجید میں ہے ماجعل الله لو جل من قلبین فی جو فه توید ہوگی اس آیت کے ظاف ہے جواب اول تو یہ تھا کہ گرآن میں بولور مثال سے خواب اول تو یہ تھا کہ گرام اللہ میں لفظ ماضی سے ارشاد فر مایا ہے مراد میہ ہے کہ ذمان نزول وتی تک ایسانہیں ہوا تھا اس سے مستعقبل میں فی لازم نہیں آئی دور راجواب کہ وہی باوتعت جواب ہے ہے کہ کوت اور عدم نبوت دونوں وصف میں مارد شروری نہیں ہو سکتے جیے ایک قطار میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں کلیت نرد یک شیل ورقر مایا کہ یہ میرے نزد یک زیادہ پندیدہ ہے اور تکام مثالوں میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں کلیت خور کریں اور فر مایا کہ یہ میرے نزد یک دیگر کے ان دلائل تکذیب کا کوئی اس سے اقو کی دلیل سے ردکر کے دوسرے دلائل اس شخص کے مقابلہ میں کافی نہیں ہیں جس نے مشاہدہ کیا ہے۔

ماجعل الله لوجل من قلبین فی جوفه یعنی خداتعالی نے کسی آدی کے اندردودل نہیں بنائے۔
اس کا جواب ایک تو بہی ہے کہ اہل اخبار کی خبر کا اعتباری کیا کسی نے اس کے پیٹ کو چیر کرتو نہیں دیکھاتھن قیاس اور گمان سے بیستا کو گادیا ہے کہ اس شخص کے دودل ہیں سومکن ہے کہ اس شخص کا دل بہت تو ی ہواس لئے دو دل ہونے کا شبہ ہوگیا ہویہ جواب تو بطور منع کے ہوار بعد تسلیم کے جواب یہ ہے کہ قر آن میں ماجعل صیف ماضی کا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ نزول قر آن کے دفت تک خدانے کسی کے دودل نہیں بنائے اس سے بیکہاں لازم آیا کہ آئندہ بھی کسی کے دودل نہیں گئیں گے پس اگر بیدواقع بھی ہوت بھی قر آن یرکوئی اشکال نہیں۔

اخبار میں شائع ہوا کہ امریکہ میں ایک شخص کے دودل ہیں اور اخباروں کو آج کل ایسا سجھتے ہیں جیسے وی آسانی چاہئے توبیتھا کہ اس خبر میں اشکال کیا جاتا مگروہ اخباری خبرتھی غلط کیسے ہوسکتی تھی بعض مسلمانوں کو اس خبر سے قرآن پراشکال ہوگیا کہ قرآن میں جوآگیا ہے

ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه "کرفق تعالی نے کی آدی کے دودل نہیں بنائے" ترجمہ:اے نی آپ اپنی بیبوں سے فرمادیں کہ اگرتم دنیوی زندگی کاعیش اوراس کی بہاریں چاہتی ہو۔

#### حضرت عا كشهرضى الله عنهاكي فطانت

جب بيآ يات نازل ہوئيں توسب سے پہلے حضور نے حضرت عائش صديقة كوبيآ يات سنائيں اور فرمايا جواب ميں جلدى نہ كرنا بلكه اپنے والدين سے مشورہ كر ہے جواب دينا حضرت عائش قرماتی ہيں كہ حضور كه بيد خيال ہوا كہ عائش كى ہيں اور بچپن ميں دنيا كى حص ہونا كھ بعيذ نہيں تو ايسانہ ہو يہ جلدى سے دنيا كواختيار كر ليں ۔اس لئے فرمايا كہ اپنے والدين سے مشورہ كر كے جواب دينا كيونكه ان كم متعلق آپ كواطمينان تھا كہ وہ حضور سے مفارقت كى رائے بھى نہ ديں كے كر حضرت عائش نے آيات تخير كوئ كرفوراً جواب ديا افى هذا استامر ابوى كياس معاملہ ميں اپنے والدين سے مشورہ كروں كى ۔

قد اخترت الله ورسوله و الله اد الاخوة ميں نے الله ورسوله و الله اد الاخوة ميں نے الله ورسوله والله اور دار آخرت كو۔

ان كاس جواب سے حضور علي كوبہت مرت ہوئى كيونكه آپ كوان سے بہت محت تھی۔

ان كاس جواب سے حضور علي كوبہت مرت ہوئى كيونكه آپ كوان سے بہت محت تھی۔

#### عشق ومحبت

ا حادیث میں آتا ہے کہ حضرت عاکش سے حضور کا نکاح اس وقت ہواتھا جب کہ یہ چھسال کی تھیں اور حضور کے گھر میں جس وقت آئی تھیں اس وقت ان کی عمر نوسال کی تھی ظاہر ہے کہ نوسال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے ہندوستان میں تو نوسال کی لڑکی شوہر کے پاس جانے کے اور گھر داری کے قابل نہیں ہوسکتی مگر عرب میں نشو ونما

اچھاہوتا ہے دہاں نوسال کی لڑکیاں اٹھان (نشو دنما) میں اچھی ہوتی ہیں اس لئے حضرت عائشہ نوسال کی عمر میں جھیاہوتا ہے دائل نہیں میں حضور کے گھر آگئ تھیں مگر اس عمر میں بچپن کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں نشو دنما اچھاہو نے سے بچپن تو زائل نہیں ہوجا تا تو اس عمر میں گر مال ومتاع دنیا کی زیادہ حرص ہوتو کچھ جب نہیں۔ بچوں کوزیور گہنے کی حرص ہوتی ہے۔ مگر حضرت عائشہ باوجوداس کم سنی کے بڑی بڑی عورتوں سے عقل ونہم وادب میں کم نتھیں۔ بلکہ سب سے بڑھی ہوئی تھیں بڑے بڑے سے ابنان سے مشکل مسائل میں رجوع کرتے تھے اوران کی فہم وسلامت رائے معلوم کرتے تھے اوران کی فہم وسلامت رائے معلوم کرتے تھے اس عقل ونہم کا بیا تر تھا کہ نوسال کی عمر میں بھی ان کے اندر بچیوں کی سی حرص وطمع نتھی بلکہ دانا عورتوں کی طرح استغناء کی شان تھی۔

بوی بات بھی کہ جیسے حضور گوان سے محب تھی وہ بھی حضور کی عاشق تھیں چنا نچہ یہ جواب دے کرع ض کرتی ہیں کہ یارسول اللہ میری ایک درخواست ہے فر مایا وہ کیا؟ کہا وہ بیہ کہ آ پ میرے اس جواب کو دوسری از واج سے بیان نہ فرمائے گا مطلب یہ تھا کہ کہیں میرا جواب من کرمیری تقلید میں سب یہی کہد یں اور وہ چاہتی یہ تھیں کہ سب اپنی اپنی از کے سے جواب دیں تو اچھاہے ممکن ہے کسی کی رائے دینا لینے ہی کی ہوتو وہ الگ ہوجاوے اور قیبوں کی تعداد کچھ کم ہوجائے مگر حضور گنے اس درخواست کو منظور نہیں فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ اگر کوئی مجھے سے پوچھے گی کہ عائش نے کیا جواب دیا تو میں بتلا دوں گا۔ ہاں بدوں پوچھے مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں۔

تو حضرت عائش گی اس درخواست سے ان کی محبت کارنگ معلوم ہو گیا کہ وہ یوں چاہتی تھیں کہ حضور میں جواتے شریک ہیں وہ کم ہو جاویں تو اچھا ہے اور اس میں دوسروں کے ساتھ برائی کا قصد نہ تھا بلکہ اپنے لئے بھلائی کا قصد تھا کہ حضور تنہا میرے ہی لئے ہوں اور اس تمنا میں عاشق معذور ہوتا ہے ایک رنگ تو پہتھا۔

ایک رنگ بیقا کہ حضرت ام حبیبہ نے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ میری بہن سے شادی کر لیجئے ۔ حضور نے فرمایا کیاتم کو بیگوارا ہے؟ انہوں نے کہایارسول اللہ میں آپ کے پاس اکیلی تو ہوں نہیں بلکہ اب بھی میرے نثریک بہت ہیں تو اگر اس خیر میں میری بہن شریک ہوجائے تو اس سے بہتر کیا ہے غیروں کی شرکت سے بہن کی شرکت تو پھراہون ہے حضور نے فرمایا کہ بیمیرے واسطے حلال نہیں۔

عثق کا ایک رنگ یہ بھی ہے جو حفرت ام حبیب سیل تھا کیونکہ وہ بہن کا سوکن ہونا محف اس لئے گوار کرتی تھیں کہ میری بہن کو بھی حضور سے خاص تعلق ہو جائے جواس کے لئے سعادت آخرت کا سبب ہواس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیب آپ کے تعلق کی کتنی قدر دان تھیں۔

بہر حال جب بیآ یت تخیر نازل ہوئی توسب از واج نے حضور ہی کواختیار کیا دنیا کو کسی نے بھی اختیار نہیں کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ کی محبت تھی کہ فقر وفاقہ اور تنگی میں

رہنا منظورتھا گرحضور سے علیحدگی منظور نہ تھی۔ چنانچاس مجت ہی کی وجہ سے ان کوئی تعالی نے جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ دیکھو بھی تم کوحضورا پنے سے علیحدہ نہ کردیں اور تم ہیں تہ بہتر یبیاں کہاں سے ملیں گی خوب جھاوکہ اگر حضورا نے تم کوطلاق دے دی تو حق تعالی قادر ہیں کہ وہ تم سے بہتر یبیاں حضور علیہ کو دے دیں عسبی ربعہ ان طلقکن ان یبدلله از واجا حیراً منکن بیتواجمالاً ان کی خیریت کا ذکر تھا آگے اس خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ یبیاں کیسی ہوں گی۔ منکن بیتواجمالاً ان کی خیریت کا ذکر تھا آگے اس خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ یبیاں کیسی ہوں گی۔

#### تقشبند بياور چشتيه كے الوان ميں مناسبت

فرمایا اہل علم کومضامین علمیہ میں وہ لذت آتی ہے کہ کسی چیز میں نہیں آتی جب کوئی نیاعلم حاصل ہوتا ہے تو واللہ سلطنت ہفت اقلیم اس کے سامنے گردمعلوم ہوتی ہے جہتی تو کہتے ہیں

تابدانی برکرا بردان بخواند از جمه کار جہاں بے کار ماند بقینا جس کوئ تعالی اپناخواص بناتے ہیں تمام دنیا کے کاموں سے بے کار فرمادیتے ہیں گر کما ہوا گر تو مجذوب کیا غم بردی کارآمہ یہ بیکاریاں ہیں (ای شمن میں فرمایا) ویسقون فیھا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا

اس کے متعلق میر نے قاب پر بیلطیفہ وارد ہوا کہ دیجت کی دنستوں کالون ہے کافور باردالمز اج ہے اورز کیل کونست شوق سے مشابہت ہے کیونکہ شراب زمجیل آمیزاس لون محبت کی صورت ہے کیونکہ زمجیل حارالمز اج ہے اورشوق میں حرارت والتہاب ہوتا ہے لہذا ہیاس کے مناسب ہے جیسا کرنست انس میں برودوخمود و سکون ہوتا ہے اور کافوراس کے مناسب ہے پس نقشبند ہیکو وہاں شراب کافورزیادہ طے گی اور چشتیکوشراب زمجیمیل زیادہ۔

اورد کھے جینے بہاں نسبت سکون اور نسبت عشق کے آ ٹارمختلف ہیں اسی طرح وہاں بھی دونوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا چونکہ نسبت سکون میں غلبہ صحوبھی ہوتا ہے اوراسیں اختیار اورارادہ فنانہیں ہوتا توان کے واسطے فر مایا گیا یہ سربون من کاس کان مزاجھا کافودا کردہ خودجام شراب پیکس کے جس کامزاج کافورہ ہوگا اورنسبت عشق میں اختیار وارادہ باتی نہیں رہتا توان کے متعلق ارشاد ہو ویسقون فیھا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا یہ وہاں بھی خوزہیں پیکس کے بلکہ دوسرے ہی لاکران کو بلائیں گے کہ وہاں بھی مسی ہی میں رہیں گے کہ وہاں بھی مسی

میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے اس کوتفسیر کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ اعتبار کے طور پر اہل لطافت کے مناسب بیلطیفہ بیان کیا ہے کہ کافوروز نجیل کوان دونوں نسبتوں کے رنگ سے مناسب ہے اور جیسے کافوروز نجیل مناسب بیلطیفہ بیان کیا ہے کہ کافوروز نجیل کوان دونوں میں شراب کا اصل اوران کافرع ہونا ظاہر ہور ہاہے اس طرح جنت میں شراب کے ساتھ ملائے جا کیں گے جس سے شراب کا اصل اوران کافرع ہونا ظاہر ہور ہاہے اس طرح میں اسل مقصود محبت (المی ) دونوں میں مشترک ہے اور محروم کوئی بھی نہیں (المرق والرحیق سے ۲۸۲۴۸۱)

# ينِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفَ لَيْنِسَاءَ النَّهِيَنَةِ يُضْعَفَ لَعَالَ اللَّهِ يَعِنْدُونَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَعِنْدُونَ

تر کی اس کودوہری سزادی جائے کی اس کودوہری سزادی جائے گی اس کودوہری سزادی جائے گی اس کودوہری سزادی جائے گی اور پیات آللہ کو آسان ہے۔ گی اور پیابات آللہ کو آسان ہے۔

#### تفبیری نکات نی کی بیبیوں سے زنا کا صدور نہیں ہوتا

فاحشر كي تفيير جانة سے يہلے سننے والے كاذبن شايداس طرف نتقل موكر فاحشہ ب مراد نعوذ بالله نامويا وركھو انبياعليهم السلام كى ببيول مين اس كاشبه تهيئ نبيس موسكتاس لئے كه جناب بارى تعالى كارشاد ہے السطيبات للطيبين نی خود یاک ہوتے ہیں ان کے لئے بیبیال بھی یاک ہی تجویز کی جاتی ہیں۔ ہال سی کسی نبی کی بیبیوں سے كفر ہوا ب گرزنا کاصدوران سے نہیں ہوسکتااس لئے کہاس سے منصب نبوت میں خلل ہوتا ہے اور وجہاس کی بیہ کہ انبیاءجس قدر ہوئے ہیں صاحب جاہ ہوئے ہیں چنانچاس وجہ سے سب معزز خاندان سے ہوئے ہیں اور حکمت اس میں یہ ہے کہ جواثر خاندانی آ دمی کا قوم پر ہوتا ہوہ دوسرے کانبیں ہوسکتا اوراس کے اتباع سے سی کوعار نبیں ہوتااورا گرسی آ دی کی بیوی زائیہ بوتواس سے جاہ میں قدح ہوتا ہاورا گرنمازند پڑھے یا كفركر بے تواس كوعرفا ب عزتی کاسببقرار نہیں دیا جاتا اس لئے فاحشہ سے مرادز تا تو ہونہیں سکتا بلکہ فاحشہ مبید سے مراد ایذارسانی ہے جناب رسول التلصلي التدعليه وللم كى اس كن كرقصه اسكنزول كابيهواتها كدازواج مطبرات في حضور صلى التدعليه وللم سے زیادہ خرج ما تکا تھا چا اول آ تول میں اس کی تصریح بھی ہے ان کنتن تردن الحیوة الدنیا اس سے حضور صلی الله علیه وسلم کو تکلیف موئی اوراگر فاحشہ سے مرادز تا موتا تواس کے مقابلہ میں آ گے عفت کا ذکر موتا ہے حالانكهاس كمقابله مس بيار شاوفر ماياب ومن يقنت منكن لله ورسوله اور حضور صلى الله عليه وللمكى ايذارسانى کو بے حیائی اس لئے فرمایا کہ ایسے محس کو تکلیف پہنچانا بے حیائی ہی ہاس واسطے کہ جس کے حقوق کے بہت سے مقتضى موجود بول اس كے حقوق كوضائح كرنا بحيائى بى جبكة حضور صلى الله عليه وسلم كے حقوق كے بہت سے مقتضیات موجود عصاس لئے حضور صلی الله علیه و الم کی ایذا بے حیائی ہوئی اور یہاں سے سیعی واضح ہوا کہ الله تعالی کے گناہ (نافر مانی) تو بطریق اولی بے حیائی میں داخل ہوں گے پس ثابت ہو گیا کہ ہر گناہ بے حیائی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھاس کااطلاق ان گناہوں پرزیادہ آتاہے جس کوآ دی چھیا تاہے۔

# ينِكَآءَ النَّبِيّ لَنَّانًى كَأْحَدٍ مِّنَ النِّمَآءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَكَلَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ النَّقِيْثُ فَكَلَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ الْقَوْلِ اللهِ عَرْضَ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ يَالْقَوْلِ اللَّهِ عَرُوفًا ﴿ يَالْقُولُ اللَّهِ عَرُونًا ﴿ يَالُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمِي اللَّهُ عَلَى الْ

تشکیکٹی : اے نبی کی بیبیوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگر تم تقوی اختیا کرو تو تم (نامحرم مرد سے) بولنے میں (جبکہ بضر ورت بولنا پڑے) نزاکت مت کرو (اس سے) ایسے شخص کو (طبعًا) خیال (فاسد) پیدا ہونے لگتاہے جس کے قلب میں خرابی ہے اور قاعدہ (عفت) کے موافق بات کہو۔

## ت**نسیری نکات** از واج مطہرات گی فضیلت کا سبب

اورآیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن پریاشکال ندکیا جائے کہ آیت عسیٰ ربه ان طلقکن ان یبدله از واجاً خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات. الآیة اس کے معارض ہے کیونکہ اس سے یمعلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کی مثل بلکہ ان سے بہتر دوسری عورتیں ہوسکتی ہیں۔ جبھی تک بیار شادفر مایا گیا۔ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تم کوطلاق دے دیں تو الله تعالی آ ب کوتمہارے بدلہ میں تم سے بہتر عورتیں دے دیں گے۔

جواب اس کابیہ ہے کہ از واج مطہرات کی فضیلت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیتے اور دوسری بیبیوں سے نکاح کر لیتے تو آپ کے نکاح کی وجہ سے اب وہ ان سے افضل ہو جاتیں۔

عورت کی تہذیب

دیکھے اس آیت کے خاطب وہ عورتیں ہیں جو سلمانوں کی مائیں تھیں یعنی از واج مطہرات ان کی طرف کسی بری نیت جائی ہیں سے تقلیم گران کے لئے بھی پیخت انظام کیا گیا تو دوسری عورتیں تو کس شار میں ہیں۔ چنانچیاس کے شرع میں ہی پیدفظ موجود ہے لست ن کا حد من النساء لیعنی تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو بلکہ اور وں سے افضل ہو۔ پھر بھی فر ماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ زم لیج سے بات مت کرو۔ جب بات کرنا ہوتو خشک لہجہ سے کروجس سے مخاطب سے جھے کہ بری کھری اورٹری اورٹ مزاج ہے تاکہ لاحول ہی پڑھ کر چلا جائے نہ یہ کہ زمی سے گفتگو کروکہ میں آپ کی محبت کا شکر بیادا کرتی ہوں مجھے جناب کے الطاف کریمانہ کا خاص احساس ہے۔ جیسا کہ آج کل کے رسالوں میں عورتوں کے مضامین نظتے ہیں۔ یہ صفامین زمر قاتل ہیں آ فت ہیں طرح طرح کے کہ آج کل کے رسالوں میں عورتوں کے مضامین نظتے ہیں۔ یہ صفامین زمر قاتل ہیں آ فت ہیں طرح طرح کے

مفاسداس پرمرتب ہوتے ہیں بعض لوگ اس پریہ کہددیتے ہیں کہ صاحب بتلایئے کہ کیافساد ہور ہاہے ہم کوتو نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو فساد موجود ہے اور اگرتم کو نظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ بہت قریب آگے چل کریہ لہجہ کچھ رنگ لاوے گااس وقت سب کو معلوم ہوگا اور جھکواس وقت معلوم ہور ہاہے جیسے کہا گیا ہے

من ازآل حسن روز افزول كه يوسف داشت داستم كم عشق از برده عصمت برول آرد زليخا را اہل نظرشروع ہی میں کھٹک جاتے ہیں کہ یہ چیز کس دفت میں رنگ لائے گی اوراس کی دلیل بھی خوداس آیت بی میں موجود ہے کہ فیلانے خضعن بالقول کے بعد بی الورنتیج فرماتے ہیں فیط مع الذی فی قلبه موض کا گرخضوع فی القول یعن زم اجبے بات کی گئت جس کے دل میں روگ ہاس کے دل میں لا کچ پیدا ہوگااوروہ ابجد کی نرمی ہے مجھ لے گا کہ یہاں قابوچل سکتا ہے چروہ اس کی تدبیریں اختیار کرے گاو مکھنے خود حق تعالی اہجہ کی نرمی کابیا تر بتارہے ہیں پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اس اٹر کا اٹکارکرے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہدر ہا مول بلکالفاظ قرآنی صاف بتاتے ہیں عورتوں کامردوں سے زم گفتگو کرنا پیاٹر رکھتا ہے کہان کے دلوں میں طبع پیداہوتی ہے۔ پھراس پر بھی بسنہیں کیا بلکہ اس کے بعدیہ تھم بھی ہے وقلن قو لا معووفاً جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بات كروجهي توالي بات كروجس كوشر يعت مين اجهامانا كيا مو-ايك تويدكه بيضرورت الفاظ مت برهاؤ کیونکہ شریعت اس کوکسی کے لئے پیندنہیں کرتی۔شریعت نے کم بولنے ہی کو پیند کیا ہے۔ دوسرے ریے کہ ہربات کو سوچ كركهوكونى بات كناه كى مندسے ندكل جاو مے مختصرتر جمه معروف كامعقول ہے توبيه عنى ہوئے كه معقول بات كهؤ معقول بات وہی ہوتی ہے جس ہے کوئی برانتیجہ پیدانہ ہو جب ثابت ہو چکا کہ ہجہ کی نرمی ہے بھی عورتوں کے لئے برا نتیجہ پیدا ہوتا ہےتو محبت بیار کی باتوں سے کیوں برا نتیجہ پیدا نہ ہوگا جس کو آج کل تہذیب میں داخل سمجھا گیا ہے تو اس قتم کی باتنی عور توں کے لئے معقول نہیں بلکہ نامعقول ہیں اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک بات اس کے لئے معقول ہواور دوسرے کے لئے نامعقول ایک کے لئے تنی سے بات کرنا اور بےرخی سے جواب وینا معقول ہوسکتا ہے اور دوسرے کے لئے نامعقول تہبارے لئے لیعنی مردوں کے واسطے باہمی کلام کامعقول طریقہ یہ ہے کہ فرمی سے بات کروکسی کو تخت جواب نہ دؤروکھا بین نہ برتو۔اورعورتوں کے لئے معقول طریقہ یہ ہے کہ اجنبی

اورقوت وہ ہے جس سے بفترر کفایت گزرہو جاوے کچھ فاضل نہ ہواوراس میں شک نہیں۔

کے ساتھ زی سے بات نہ کریں اور تخق سے جواب دیں اور و کھابرتاؤ کریں۔

از واج مطهرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں

ازواج مطہرات بھی آل محر میں داخل ہیں۔اس لئے پیدعاان کو بھی شامل تھی اوراس طرح ذریت بھی داخل ہیں بلکہ اصل مقتضائے لغت یہ ہے کہ ازواج تو آل محر میں اصالته داخل ہوں اور ذریت طبعًا داخل ہو کیونکہ آل کہتے ہیں اہل بیت کولیتن گھر والوں کواور گھر والوں کے مفہوم میں بیوی سب سے پہلے داخل ہے۔ پس بیاحتال نہیں ہوسکتا کہذریت تو آل میں داخل ہوں اوراز وج داخل نہیں ہوسکتا کہذریت تو آل میں داخل ہوں اوراز وج داخل نہیں ہوسکتا کہذریت تو آل میں داخل ہوں اوراز وج داخل نہیں۔

بعض لوگوں کوایک حدیث سے شبہ ہوگیا ہے۔ وہ بیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی و فاطمہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کواپنی عباء میں داخل فر ما کر فر مایا۔

اللهم هؤلاء اهل بيتى كراك اللهيمرك اللبيت إس

اصل مدعا کے لئے دلیل اول تو لغت ہے کہ آل محمد میں از واج اولا داخل ہیں۔

دوسرے قرآن کا محاورہ یہی ہے حق تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب کہ ملائکہ نے ان کو ولد کی بشارت دی اور حضرت سارہ کواس بشارت پر تعجب ہوا' ملائکہ کی طرف سے بیقول نقل فر مایا ہے۔

قالوا اتعجبين من امرالله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. (نسوان في القرآن)

اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ والْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْ

مرداورصبر کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرداور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرداور روزہ دار عورتیں اور تھامنے والے مرداپٹی شہوت کی جگہ اور تھامنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرداللہ کو بہت اور یاد کرنے والی عورتیں 'تیار کی ہے خداوند تعالی نے ان سب مردوں وعورتوں کے لئے مغفرت اوراج بڑا۔

#### اسلام اورا یمان ایک ہی چیز ہے

اسلام ادرایمان ایک بی چیز ہے گر ہر عمل کے دو درجے ہوتے ہیں ایک ظاہری ادرایک باطنی۔اسی طرح اسلام ادرایک ان ہے اورای کا دل سے ماننا یہ ایمان ہے تو اسلام اقر ار ہواور ایمان تقدیق قبلی یہ تو سب سے مقدم شرط ہے کہ اقر ارتو حید ورسالت زبان سے کرے اور دل میں اسکی تقدیق ہو کیونکہ یہ اصول میں سے ہالبتہ اعمال میں آئ کل کوتا ہیاں کی جاری ہیں اس کی اصلاح کے لئے حق تعالی نے ایک بڑی فہرست ہم کو ہتلا دی ہے اس کو کہاں حذف کر دیا گیا۔

عورتوں کو بھی فرماتے ہیں ولقا نتات (اورتواضع کرنے والی عورتیں) عورتوں کوتواضع حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہئے کیونکہ کمزور کا تکبراور بھی زیادہ براہے۔

آ گفرهاتے ہیں والصدقین والصدقات اور پچ بولنے والے مرداور پچ بولنے والی عورتیں۔ یہ بھی آج کل بہت برامرض لوگوں میں ہوگیا ہے کہ بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور اگر بھی پچ بھی کہیں گے تو کسی قدر نمک مرچ لگا کرخصوصاً اگر کوئی عجیب مضمون ہوتو اس پر توجب تک حاشیہ ندلگا ویں اس وقت تک چین نہیں آتا ۔ گریہ بہت برامرض ہے اس سے دل سیاہ ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے انسان کے یہاں کذابین میں شار ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں اس کاحق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کددین کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں

ان المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات والقانتين والقنتت

یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں فرما نبرداری کرنے والے مرداور فرما نبرداری کرنے والی عورتیں۔

معلوم ہوا ہے اسلام وایمان کے بعد صفت قنوت بھی ضروری ہے جس کے معنی ہیں اطاعت یا عاجزی کے اگر پہلے معنی ہیں تو مراد یہ ہے کہ تمام احکام ہیں اطاعت کرتے ہیں اور اگر اس کے معنی بجز کے ہیں تو یہ قلب کی اطاعت کا بیان ہوگا جس میں ایک بوی بھاری گناہ کا علاج ہے جو تمام کبائر کی جڑ ہے بعن تکبرتمام مفاسد دینی اور تمدنی کی جڑ بہی کبر ہے خصہ اور غیبت اور حسد غرض تمام برے اخلاق اس سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کسی چمار کو اور تمدنی کی جڑ بہی کبر ہے خصہ اور غیبت اور حسد غرض تمام برے اخلاق اس سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کسی چمار کو

بادشاہ سے حسد کرتے ہوئے کسی نے ند دیکھاہوگا کیونکہ وہ غریب اپنے کوتقیر سجھتا ہے۔ اس قابل ہی نہیں سجھتا کہ بادشاہی کی آرزو کرے۔ جو اپنے آپ کو بادشاہی کے لائق اور قابل سجھتے ہیں وہی بادشاہوں سے حسد کر سکتے ہیں۔ اس کانام تکبر ہے کہ اپنی طرف کسی کمال کومنسوب سمجھے۔ حق تعالی شانۂ نے ان تمام مفاسد دینی اور تعدنی کی اصلاح کے لئے تواضع اور عاجزی کی تعلیم دی ہے اور تواضع صرف اس کانام نہیں ہے کہ زبان سے اپنے آپ کو برا مجھا کہ لے بلکہ تواضع تو یہ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔

والحشعين والمحشعت (اورخشوع كرنے والے مرداورخشوع كرنے والى عورتيں) خشوع كہتے ہيں سكون كر بيشال ہے قلب كواور جوارح دونوں كواس كو جمعيت قلب و جوارح كہتے ہيں۔ مثلاً نماز ميں خشوع ضرورى ہے يعنی دل ساكن ہوكہ خيالات ادھرادھر پريشان نہ ہواوراعضاء بھى ساكن اور بست ہوں اور دوسر سے اوقات ميں خشوع اس طرح ہوتا ہے كہ تواضع كے ساتھ سكون اور وقار ملا ہو چچچھورا بن نہ ہو۔ بعض لوگ تواضع كے ساتھ سكون اور وقار ملا ہو چچچھورا بن نہ ہو۔ بعض لوگ تواضع كے ساتھ ميں كہتو اضع كے ساتھ سكون اور وقار بھى جا ہے۔

والمصبوین والصبوات اورصبر کرنے والے مرداور صبر کرنے والی عور تیں۔اس میں صبر کی تعلیم ہے صبر اس کونہیں کہتے کہ کوئی مرجاوے تو روئے نہیں۔ رونا تو جائز ہے۔ صبسہ کہتے ہیں نفس کواس کی نا گواری پر مستقل رکھنے کومثلاً کسی نے بری بات کہی تو ہم اس کا انتقام نہ لیں۔ بخت وست نہ کہیں۔ تو بی صبر ہے عادات میں اور تکوینیات میں صبر اس کا نام ہے کہ اگر کوئی مرجائے یا بال چوری ہوجائے یا بیاری پیدا ہوجائے تو جزع و فزع نہ کرس اور عبادات میں صبر بیہ ہے کہ عبادت میں حظ اور مزہ نہ آئے گرعبادت کرتے رہیں اس وقت لوگ بوی غلطی میں مبتلا ہیں کہ مزہ کے طالب ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق نہیں۔اگر عاشق ہوتے تو ان کو لذت عشق ایسی بڑھ جاتی ہے کہ عاشق کو مجوب کے وصال کی بھی پرواؤ ہیں رہتی۔

والمتصدقين والمتصدقات اورصدقه دين والعمرداورعورتين صدقه كاحكم اس لئے فرمايا بعض لوگوں كي نسبت ومحبت زباني موتى ہے۔

گرجان طلی مضائقہ نیست ورزر طلی سخن درین ست (بیعنی اگر جان مانگوتو مضائقہ نہیں ہےاوراگر مال مانگوتو اس میں کلام ہے)

زبان سے بہت دعوے کرتے ہیں مگر محبوب کے نام پرخرج کرتے ہوئے جان لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبوب مجازی گھر مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں اور پھر بھی گھر باہر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کسی خدا کی عبت ہے کہ خدا کے نام پرخرج کرنے میں باوجود وسعت کے سوچتا اور تامل کرتا ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں خیر خیرات بھی کرتے رہا کروتا کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہو۔ آخ کل ہماری تو یہ کیفیت ہے کہ اگر خرج کرتے ہیں تو ناموری کی جگہ پر نیک مصرف میں شاید ہی کی کا پیسے خرج ہوتا ہوگا اور جو

سنؤرة الأحزاب

نیک معرف میں خرج بھی کرتے ہیں تو بہت ہے مصارف میں ہے ایبامصرف اختیار کریں گے جس میں فخر و مباہات ہو۔ یہ آج کل کے دینداروں کی کیفیت ہے۔اخلاص تو آج کل بالکل بی نہیں رہاالا ماشاءاللد

### ا كم مخلص كى حكايت

میں نے ایک مخلص کی حکایت تی ہے کہ وہ ایک عالم کے وعظ میں آئے اور ایک ہزار روبید کا تو ڑاان کی خدمت میں پیش کیا۔لوگوں نے ہرطرف سے تعریف کرنی شروع کی۔اس نے جود یکھا کہ ہرطرف سے تعریف ہونے لگی اور دل میں اخلاص نہیں رہا تو تھوڑی دریمیں پھر آیا اور کہا کہ مولاناوہ رویے میری والدہ کے تھے واپس کر دیجئے۔اب تو لوگوں نے اسے بہت ہی برا بھلا کہا کہ علماء سے مسخر کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے رویے واپس کردیئے۔ جب وعظ کی مجل ختم ہو چکی اور مولوی صاحب اینے گھر بینے تو وہ حض ان کے مکان پر پہنچا اور عرض کیا کہ مولانا میں نے آپ کو بهت ستایا ہے اور بہت تکلیف دی۔ وہ ہزاررو یے میرے بی تھاس وقت پیش خدمت کرتا ہوں۔

اس وقت چونکہ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اخلاص میں کمی ہوتی تھی اس لئے میں نے واپس کر لئے جس پرلوگوں نے مجھے خوب برا بھلا کہ لیا اورنس کی اصلاح ہوگی اب تنہائی میں بیرو پیے لے کر حاضر ہوا ہوں ان کوقیول کیجئے ۔خلوص اس کا نام ہے تو صاحبو! صدقات میں اخلاص ضروری ہے۔

آ كفرمات بي والمصائمين والصائمات الاية اورروزه ركفوا ليمرداورعورتيل يعنى اسلام کے لئے ایک اور بھی جزو ہے روزہ رکھنا عورتوں کے اندر بیتو کمال ہے کہ وہ روزہ بہت شوق سے رکھتی ہیں اور کچھ بہت کمال بھی نہیں کیونکہ ان میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے اس لئے بھوک پیاس کم لگتی ہے اس بارہ میں مرد زیادہ بیٹی ہیں بہت لوگ روز ہبیں رکھتے اور بعض توا سے بے حیا ہوتے ہیں کھلم کھلاسب کے سامنے حقداور پان کھاتے پھرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو مخلوق کی کیا چوری۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بیوی کے ساتھ بھی سب کے سامنے ملا کرو کہ جب خدا کی چوری نہیں تو مخلوق کی کیا چوری۔اب لوگوں کی شرم جاتی رہی خدا کا خوف نہیں رہا۔ روزہ کا توڑنا تو گناہ تھاسب کے سامنے توڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔اس سے العلم كھلا خداكى مخالفت ہوتى ہے۔ دوسروں كى جرات بريقتى ہےتو يہلے مرض لا زى تھااب مرض متعدى ہوگيا۔ آ گارشادے والحفظين فروجهم والحفظت اورائيشم گامول كورام سے بچانے والےمرد اورعورتیں شرم گاہوں کا حرام سے بیانا تو عقلاً بھی ہر خص ضروری شبحتا ہے اور شریعت نے بھی اس کوفرض کیا ہے اور زنا کوسب برا جانے ہیں اور شرعیت نے بھی اس کوحرام کیا ہے مگر لوگوں نے زنا اس کو مجھ رکھا ہے جو مباشرت کے ساتھ موحالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ کھ سے بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے قلب سے بھی ہوتا ہے کان اور پیر سے بھی ہوتا ہے۔ آئھ کا زنامہ ہے کہ سی اجنبی عورت کو بری نیت سے و یکھنے ہاتھ کا زنایہ ہے کہ کی اجنبی عورت کو ہاتھ لگائے۔کان کا زنایہ ہے کہ اجنبی عورت کی باتیں سے۔اس کی طرف چل کر جانا پیرکا زنا ہے۔ ول میں کسی اجنبی عورت کی محبت اور تصور سے مزہ لینا بیدل کا گناہ ہے۔

مسلمان شخف کوان تمام گناہوں سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ بھی اسی زنا کے شل ہیں اور اس کی حفاظت پوری طرح بردہ سے ہوتی ہے مگر سخت افسوس ہے کہ آج کل کا نو جوان اس کو بھی اٹھا دینا چاہتا ہے مگریدان کی بڑی بھاری علطی ہے اگر خدانخواستہ ایسا ہو گیا تو بڑی سخت دشواری پیش آئے گی۔

#### ذكراللدكي ابميت

ان سب کے بعدار شاد فرماتے ہیں وال الحرین الله کثیرا والذاکوات یعی اور وہ لوگ جوخدا تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جوخدا کو بہت یاد کرتی ہیں گویا اب تک جتنی باتوں کا بیان تھا' وہ سب بمنزلہ درختوں کے ہیں اور بیان کے لئے پانی ہے کہ بیسب درخت ایمان واسلام وقنوت وخشوع وصدقہ و عفت کب بار آ ور ہو سکتے ہیں جبدان کو خدا تعالیٰ کی یاد کا پانی پلایا جائے اور بیتجر بہہے کہ آ دمی کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو گراس میں پچتگی اس وقت آتی ہے جب ذکر اللہ بھی کرتا ہواور اس کے بغیر الی مثال ہے جیسے بے کہ کا پھول کہ اس وقت تروتازہ ہے گرتھوڑی ہی دریش کملا جائے گا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں اعد الله لهم معفوة واجوا عظیما کوان لوگوں کے لئے خداتعالی نے معفرت واجرعظیم تیار کردکھا ہے حاصل بیہ کہا ہے دین کوجودرست کرنا چاہوہ ان باتوں کو حاصل کر لے اس کے بعد ستی اجروم خفرت ہوگا (شعب الایمان)

امورمعاشیه میں بھی احکام کی پابندی ضروری ہے

فرمایا که احکام نبوت صرف متعلق به معادی نبیس بی بلکه بم کوامور معاشیه بیس بھی ان کا پابند کیا کیا ہے دلیل اس کی مساک ان لمعومن و لامؤ منة النع اوراس کا سبب نزول ہے۔ ربی صدیث تابیر سووہ مشورہ تھا نہ کہ تھم اور حدیث بریرہ سے اس تفصیل کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد متعلق نکاح مغیث کے بارے میں عرض کیا کہ آپ سفارش فرماتے ہیں یا تھم۔ آپ نے فرمایا سفارش۔ بریرہ نے کہا جھے کو قبول نہیں۔ اس سے یہ تفصیل صاف معلوم ہوگی۔

#### فروج كالمعنى

علی ہذا قرآن میں ہے والح افظین فروجھم اور احصنت فرجھا بعض جہلااس لفظ کوغیر مہذب مجھتے ہیں یہ بھی حماقت ہے کیونکہ عربی میں لفظ فرج شرم گاہ عورت کے لئے موضوع نہیں بلکہ اس کے اصل معنی شگاف کے ہیں کنلیۂ بھی شرم گاہ کے لئے بھی بول دیاجا تا ہے لیکن اصل معنی کے اعتبار سے اس کا استعمال چاک گریباں پر بھی ہوتا ہے۔ چنا نچہ احصنت فرجھا کا ترجمہ یہ کہ مریم علیماالسلام اپنے گریبان کودست اندازی غیر سے بچانے والی حیں جس کا مرادف یہ ہے کہ پاک دامن تھیں بیکتنا نفیس عنوان ہے اس میں بتلا سے اندازی غیر سے بچانے والی حیں جس کا مرادف یہ ہے کہ پاک دامن تھیں بیکتنا نفیس عنوان ہے اس میں بتلاسے

کون سالفظ غیرمہذب ہے اور نف خنافیہ من روحنا کامطلب بیہ ہم نے ان کے گریبان میں دم کردیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئیں بتلا ہے اس میں کیااشکال ہے کچھ بھی نہیں۔

والحفظين فروجهم كاسليس ترجمه

فرمایا ایک دفعه میں نے مستورات میں وعظ کہااوراس آیت و المحفظین فروجهم و المحفظت پر پہنچا تو برا پر شان ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں معا اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ اپنی آبروکی حفاظت کرنے والے اوراپی آبروکی حفاظت کرنے والیاں یا ناموس کہ دیا جائے۔ (حسن العزیزج اص ۱۳۳۸)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي كَانْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعُمْتُ عَلَيْمِ امْسِكَ

عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَالْقِ اللَّهَ وَتَخْفِيْ فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيْهِ

وتخشى التاس والله احق أن تخشه

مَرْتَجِيكِمُ : اور جب آپ اس محض سے فرمارہ ہے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بی بی (نینب کو) اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈراور آپ اپنے دل میں وہ (بات بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کواللہ تعالیٰ (آخر میں) طاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں (کے طعن) سے اندیشہ کرتے تھے۔

> تفیری کات حضرت زین ہے نکاح کے شبہ کا از الہ

اب یہاں پربعض لوگوں کو ایک شبہ ہوا ہے وہ شبہ بیہ ہے کہ کلام اللہ میں حضرت زینب سے حضور کے نکاح کے واقعہ کے بیان میں ہمارے حضور کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ و تسخی النہ اللہ اس سے بظاہرا شکال تخشاہ اور انبیاء کے متعلق ارشاد ہے کہ ویسخشون احداً الا اللہ اس سے بظاہرا شکال لازم آتا ہے کہ دوسر سے انبیاء ہمارے حضور سے المل تھے تو جواب اس کا بیہ ہے کہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ دوسر سے انبیاء کا حضور سے المل ہونا جب لازم آتا کہ جس خشیت کی نفی دوسر سے انبیاء سے کی گئی ہے اس خشیت کا اثبات حضور کے لئے کیا جاتا حالانکہ ایسانہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ نکاح کے متعلق وی کے نزول سے قبل چونکہ حضور کو اس نکاح کے داخل تبلغ ہونے کی طرف النفات نہ ہوا تھا بلکہ اس میں محض ایک دنیوی مصلحت حضرت زینب کی دلجوئی اور اشک شوئی کی مجھی تھی اس لئے لوگوں کی ملامت کے اندیشہ سے اس فعل کو مصلحت حضرت زینب کی دلجوئی اور اشک شوئی کی مجھی تھی اس لئے لوگوں کی ملامت کے اندیشہ سے اس فعل کو

اختیار نه فرمایا تھا اورامور د نیویه میں ایسا اندیشہ ہونا مضا کقنہیں بعض حیشیتوں سے مطلوب ہے جبکہ اعتراض ہے دوسروں کی دین کی خرابی کا احتمال ہواور ان کواس ہے بچانامقصود ہواس کے بعد جب آپ پراس کے متعلق وحي آئى اور آپ كواس نكاح كے اندراكي مصلحت ديديہ بتلائي گئى جس كاذكر آ كے چل كر لىكىلا يكون على المومنين حرج الاية من فرمايا كياب تواس وقت آب كومعلوم مواكري فعل تبليغ من داخل بالندا آپ نے پھرکسی کی ملامت کی پروانہیں فر مائی اور حضرت زینب سے نکاح فر مالیا تو جس خثیت کا اثبات حضور کے لئے فرمایا گیا ہے وہ خثیت تبلیغ میں نہی بلکہ اول میں اس نکاح کومن ایک دنیوی امر سمجھ کراس میں سے خثیت تھی اورجس خثیت کی فی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے وہ خثیت فی انتبلیغ ہے اور قرینداس کا کہمراد ولايخشون احدا الا الله من خثيت في التبلغ بيب كد يخشونه ساور فرمات بي الدين يبلغون رسلت الله الآية پي نحضور كے لئے خثيت في التبلغ كا اثبات فرمايا گيا ہے كہ جس سے صور كے کمال کے اندرنعوذ باللہ کچھنقص کا شبہ ہوسکے اور نہ دوسرے انبیاء کے لئے ایسے امور مباحد میں خشیت کی نفی کی گئی جس سےان کا حضور سے اکمل ہونالازم آتا پس بیا شکال دفع ہو گیا اب اس مقام کے متعلق ایک اور شبہ باقی رہ گیاوہ بیر کبعض مفسرین نے بی بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت زینب سے حضور کے نکاح کی وجہ بیٹی کہ حضور صلی الله عليه وسلم في حضرت زينب كوايك بارآ الم أوند صقى موئ د مكوليا تفااس وقت سے حضور كوان سے محبت موكل تقى اور بعض اتو ال شاذه غير متنده الى الدليل الحيح كى بناء يرآيت و تحفى فى نفسك ما الله مبديه كى تفیر محبت سے کی ہے مرمحققین کے نزد یک بیروایت سیج نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوٹی زاد بہن فیں اور جاب نازل ہونے سے قبل حضور شب وروزان کود کھتے تھے پھر بیا حمال کیے ہوسکتا ہے کہ اگر میدلیل نفی کی کسی وہمی کے نز دیکے کافی نہ ہوتو اس کے لئے فنی دلیل کافی ہوگی تعنی اس دعویٰ محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دعویٰ بلادلیل محض لاشے ہے بلکہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوحضرت زینب کے نکاح کی طرف توجر ہوئی تواس کی وجد ریھی کہ چونکہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زیدے حضور کی وساطت سے ہواتھا پھراس میں طلاق کا واقعہ پیش آیا اس لئے حضور کو اس کا صدمہ بھی زیادہ تھا کہ میری وساطت سے ان کویہ تکلیف پیچی اورحضورحضرت زينب كى كسى طرح دلجوئى كرناج إج تصاورد لجوئى كاطريقداس سےاحس نہيں تھا كەحضوران سے خود نکاح کرلیں اس لئے حضور نے ان سے نکاح کرنا چا ہالوگوں کی ملامت کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا تھا مر پرالدتعالی کے مسے تکاح ہوا۔ پس تخفی فی نفسک ماالله مبدیه میں یہی تکاح مراد ہن كر محبت اوراس كاايك كطا قرينديه ب كدايك مخفى چيز كواس عنوان سے ارشاد فرمايا ما الله مبديه اس معلوم مواكراخفاءاس چيز كامواكرجس چيز كاالله تعالى ابداء فرمايا باورابداء نكاح كامواج قولاً بهى جو زوجن کھا میں ہے اور فعلاً بھی اور وہ وقوع نکاح ہے پس معلوم ہوا کہ جس چیز کا اخفاء ہواتھا وہ نکاح تھا کہ عبت تو تخفى فى نفسك يل مراد ثاح بن كرمبت

و في قصة زينب هذه اشكال قديختلج في بعض الاذهان اريد ازاحته بما افاض الله علينا من بركات الشيخ ادام الله مجده تقرير الاشكال ان الله تعالى قال في حقه عليه الصلوة والسلام و تخفى في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس والله احق ان تخشاه اثبت فيه خشية الناس في حضور صلى الله عليه وسلم ثم قال في حق غيره من الانبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون احداً الا الله اظهر فيه ان رسل الله كانوا لا يخشون احداً غير الله و هذا يقتضي بظاهره فضيلة سائرا لانبياء عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف بعينه واجاب عنه الشيخ بمالضه ان معنى الآية انك يا محمد انما تخشى الناس في هذا الامر لعدم علمك بان هذا النكاح من قبيل تبليغ الرسالة عملاً ولوعلمت ذلك لم تخش احداً بان الله احق ان تخشاه في ترك التبليغ ولوعلمت كونه من التبليغ لفعلت كما كان الرسل تفعله من انهم كانوا يبلغون رسالات الله يخشونه ولايخشونه احداً الا الله فاندفع الاشكال راسا واساساً كان صلى الله عليه وسلم كسائر الانبياء بعد علمه بكون هذا النكاح من تبليغ رسالات الله عملاً فبا درالي النكاح ولم يخش احداً الا الله وانما خشى عن الناس و طعنهم في الدين مالم يعلم كونه من تبليغ الرسالات واما بعد ذلك فلا فلمشبت من الآية خشية صلى الله عليه وسلم عن الناس في تبليغ الاحكام حتى يلزم فضيلة سائر الانبياء عليه بل غاية ما ثبت ان كان يخشى الناس قبل علمه بكون ذلك من جملة التبليغ و بعد علمه به كان كسائر الرسل ٢ ا جامع (تقليل الاختلاء)

# ولا يخشون أحكا إلا الله

مَرْتُ اورالله كسواكس فيبين ورتي-

## تفيري كات

عوام کی رعایت کو بھنابر ہے علیم کا کام ہے

فرمایاعوام کی رعایت تو حضور صلی الله علیه وسلم نے بھی فرمائی چنانچ هلیم کو کعب کے اندرداخل نفر مانے کی حدیث میں ارشاد ہے لو لا قومک حدیث عہد بانی ہلیة تودیکھئے کہ آپ نے لوگوں کو شویش میں پڑنے سے بچایا مگر جہاں اس پڑمل کرنے کی ضرورت یا مصلحت قوی ہوتی ہے وہاں عوام کی رعایت نہیں کی جاتی جیسے حضرت زینب رضی الله عنہا کے ذکاح میں۔

الله عنہا کے ذکاح میں۔

# مَا كَانَ فَحِينُ إِبَا آحَدٍ مِنْ تِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ

النِّيبِّن وكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيبًا ﴿

تر اللہ کے اللہ اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔ کے ختم پر ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

تقبیری نکات حضورصلی الله علیه وسلم امت کے روحانی والدہیں

بلکہ اس سے تو ابوۃ کی نفی متدبط ہوتی ہے لیکن بعد تقریر مقصود کے ان شاء اللہ تعالی واضح ہو جائے گا کہ اس سے نہایت صاف طور سے ابوۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھی جاتی ہے جس میں کلام ہور ہا ہے۔ اول ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ نوکا قاعدہ ہے کہ کئن کے ماقبل اور مابعد میں تضاد ہوتا ہے اور کئن کا مابعد ایک شبہ کا

جواب ہوتا ہے جولکن کے قبل سے پیدا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ زید آگیالیکن اس کا بھائی نہیں آیا۔ اب اس آیت میں غور فرمائے کلکن کے ماقبل اور مابعد میں تضاد بظاہر بھے میں نہیں آتا اس لئے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کیا تضاد ہے حالانکہ تضاد ہونا چاہئے توغور کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب فرمایا

ماکان محمد ابا احدمن رجالکم تواس سے شبہواکہ جب حق تعالی نے ابوۃ کی فنی فرمادی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دیکم ہمارے کی قتم کے باپ نہیں ہوں گے اس لئے آگے کئن سے اس شبکو دفع فرماتے ہیں کہ ہاں ایک قتم کے باپ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ ہیں یعنی روحانی باپ ہیں کہ تہماری روحانی تربیت فرماتے ہیں پس اگر رسول کی دلالت معنی ابوۃ یرمعتر نہ کی جائے تو کلام میں ربط نہ ہوگا۔

## از واج مطهرات مومنین کی مائیں ہیں

اس لئے فرمایا ہے کہ آن مجید میں ہے وازواجہ امھاتھم یعنی نبی کی ازواج مطہرات مونین کی مائیں ہیں تو آپ طاہر ہے کہ باپ ہوئے۔اور بیظاہر ہے کہ بچا جائشین وہی ہوتا ہے جو باپ کے قدم بقدم ہو ورنداس کوفرزند ہی نہیں کہتے ہیں سے جائشین اولیاءاور علاء امت ہوئے۔

یہاں پرایک سوال ہوسکتا ہے کہ قرآن شریف میں قو حضور کے ابوۃ کی نفی فرمائی ہے چنانچے ارشاد ہے ماک ان محمد ابا احد من رجالکم جواب یہ کہ ای آیت ہے ابوۃ حضور کی معلوم ہوتی ہے اوروہ بہت لطیف بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ آگ ارشاد ہے ولکن رسول الملہ و حاتم النبین. اوراال علم کو معلوم ہے کہ لکن استدراک یعنی تو ہم ناشی من الکلام السابق کے دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہاں معلوم ہیں ہوتا جس کا لکن سے دفعہ مقصود ہو۔ بجراس کے کہ تقریر آیت کی یہ ہو کہ جب ارشاد ہوا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم تہارے مردول میں سے کس کے باپنہیں ہیں تو شبہ ہوا کہ کیانستی باپنہیں تو اور کسی قدم کے بھی باپنہیں جو کی الاطلاق ابوۃ کی نفی کی گئی۔ تو اس شبہ کا دفع ہے کہ ہاں الیکن روحانی باپ ہیں یعنی رسول ہیں اس کے کہ دوحانی تربیت کرتے ہیں قال

آں خلیفہ زادگان مقبلش زادہ انداز عضر جان و دلش اللہ اللہ اللہ کے شاہرادے بلندا قبال آپ کے عضر خاکی سے نہیں ہیں یعنی نسبی اولا دمرادنہیں ہے بلکہ آپ کے دوح ودل کے مبارک عضر سے ہیں یعنی روحانی اولا دہیں۔

# يَايَّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُو الذَّكْرُو اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِيْحُوهُ بَكْرُةً

#### وَ اَصِيُلُا؈

لَّتَحْجِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخُوبِ كَثِرَت سے یاد کرواور صبح وشام (لینی علی الدوام) اس کی تشبیح وتقدیس کرتے رہو۔ تشبیح وتقدیس کرتے رہو۔

# تفیری نکات کثرت ذکرالله کا حکم

يايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لفظاتو جهونا ساب مرات معنول كوحاوى بكرمارا کوئی مرض چھوٹا یا برا احفی یا جلی ان ہے با ہرنہیں فرداً فرداً ہرا یک کا کافی علاج نکلتا ہے۔اب سمجھ لیجئے کہوہ علاج کیا ہے جواس آیت میں ارشاد جوادہ ذکر اللہ ہے ذکر کے معنے لغت میں ہیں یا دواشتن اس کا مقابل ہے نسیان یعن بھول جانا۔ یا در کھنا دوطرح پر ہوتا ہے ایک صوری اور ایک حقیقی صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لين كو كہتے ہيں سبق ياد كرلوليعن بار بارزبان سے يرهواورهيقى كہتے ہيں اداء حقوق كو مارے عرف ميں بھى بولا جاتا ہے (تم نے ہمیں جھلا دیا) مراد بہ ہوتی ہے کہتم ہم سے میل نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ سلوک نہیں كرتے جا ہے خاطب زبان سے يادكر بھى ليتا ہو جب بھلانے كے معنے ہوئے حقوق اداندكرنا تواس كے مقابل ذکر کے معنے ہوئے حقوق اداکرنا یہ اصطلاح ہے جس سے ہر خض واقف ہے کھ شرح اور ثبوت کی ضرورت نہیں تو ذکر الله بالمعنی الاخیر کا ترجمہ ہوا اداء حقوق الله ذکر الله حقیقی اور ذکر الله کا فرد کامل یہی ہے ذکر لسانی بھی ذکر اللہ کا ایک فرد ہے مگر ناقص اور صرف صوری ہاں اگر دونوں جمع ہوجاویں یعنی اداء حقوق کے ساتھ ذكرلساني بھى موتو سجان الله درجه المل ہے غرض اس آيت ميس ذكر الله كو بمارے مرض كاعلاج قرار ديا كيا ہے اجمالا سمجه مين آ گيا موكاكه ذكر الله كتف معنول كوحادي باكرآ پغورت ديكھينو ظاہر موجائے كاكه كوئي خير دنياوة خرت كينبيل جواس مين ندة كى مو يسمعلوم مواكه حقوق الله كى بهت فتميس بين جيسے عقائدا عمال اخلاق معاملات حقوق الناس حقوق الناس کے لفظ برکوئی صاحب بیشبه ندکریں کہت العبداور چیز ہے اور حق الله اور چیز۔وہ بندوں کی طرف منسوب ہےوہ الله کی طرف اور دونوں کے احکام میں فرق ہے۔حق الله تو برکرنے سے معاف ہوجا تا ہے اور حق العبدتوبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ (اگر ایبا ہوتا تو پھر کیا تھا بڑی سہولت ہوتی کسی کا مال چھین لیا ہضم کرلیا پھرتو برلی حق العبد میں صاحب حق کے معاف کرنے کی ضرورت ہے تی کرج اور شہادت ہے بھی اس سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہیں جب حقوق العباد ہیں حقوق اللہ ہوتم نے اس کواور قتم کیسے بنا دیا حل اس شبہ کا یہ ہے کہ بوچھا ہے کہ بندوں کے حقوق کہاں سے بیدا ہوئے بندہ خود گلوق اور مملوک ہے ان کے حقوق اس کے پیدا کر دہ تو ہونہیں سکتے دوسر سے کے عطا کر دہ ہوں گے حق تعالیٰ کے حقوق العبادوہ حقوق ہوئے جن کوحق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کردیا ہے نظیراس کی بیہ ہمکہ ہیں کہ یہ گھر فلال شخص کا ہے ظاہر ہے کہ کہنے والی کی مراد یہ ہیں ہوتی کہ اس کی ذاتی ملک ہے بلکہ ملک حقیق تو حق تعالیٰ کی ہے جق تعالیٰ کی ملک ہے گھر نہیں ہوتی کہ اس کی ذاتی ملک ہے بلکہ ملک حقیق تو حق تعالیٰ کی ہمکہ ہے گئی گارف سے مالائکہ تمام حقوق مقرر ہوئے اور خوس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسی طرح حقوق العباد حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حقوق مقرر ہوئے اور حکم دیا گیا ہے اعظوا کل ذی حق حقہ اور یہ بھا المذین امنوا او فوا بندوں کے حقوق تالعباد ادانہ کرنا اس کی مخالفت، ہے جوام راللہ ہاور اللہ کی مخالفت، ہے جوام راللہ ہاور اللہ کی مخالفت، ہے جوام راللہ ہیں۔ یہ سب المعقود (اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو) حقوق العباد ادانہ کرنا اس کی مخالفت، ہے جوام راللہ ہیں۔ یہ سب المراللہ کی مخالفت ہیں۔ یہ سب و حقوق العباد کہی دراصل حقوق اللہ ہیں۔ یہ سب و سب حقوق کی اور شرعیت اللہ کی مخالفت ہیں۔ یہ سب و حقوق کی المرح ہے۔ (تفصیل الذکر ص ۲ تا ص ۸)

صبح وشام ذكرالهي كامفهوم

اس میں توضیح وشام ذکر کرنے کو بتلایا ہے نہ کہ ہر کخطہ تو اس کے بیم بین ہیں کہ صرف میں اور شام ذکر کرواور باتی اوقات میں خالی رہو بلکہ محاورہ ہے کہ اس کام کو ہر وقت کرانا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ رات دن کرتے رہو۔ ذکر ضدین سے خصو استیعاب اس جنس کا ہوتا ہے اور ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ پس تھوڑی دیر اللہ اللہ لا تقربوا الزنا اند کان فاحشہ (یعنی زنا کے پاس نہ پھٹکو بلا شیدہ ہوی کے حیائی کی بات سے کی کرنا بھی ذکر ہے۔ کیونکہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے اللہ تعالی کا۔

ال پر عمل کرنے کو یوں مجھوکہ لات قسو بوا کے معنی یہ ہیں کہ زنا کرنا تو بہت بری بات ہے تواس کے پاس بھی نہ پھٹکو لیعنی جو چیزیں دواعی زنا ہیں ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ مثلاً نگاہ کو بھی ادھر متوجہ نہ کرو ۔ اس طرح ہروقت اس وقت کے احکام عامہ و خاصہ کا اہتمام رکھو۔ اس پروگرام کے مضبط ہو جانے کے بعد اب بتلائے کہ غیبت کا کونسا وقت ہے۔ چھوٹ بولنے کا کون سا وقت ہے۔ ہارمونیم بجانے کا کونسا وقت ہے۔ گرامونون سننے کا کون سا وقت ہے۔

اعتدال شريعت

ہاں البتہ شریعت تک نہیں ہے۔ اجازت ہے کدورزش کیجئے۔ اجازت ہے کہ بننے بولئے بات کیجئے بہاں

تک اجازت ہے اگر دخلیفہ پڑھتے پڑھتے تھک جاہیے تو چھوڑ دو۔باہر بیٹھ کرہنس لو بول لونگر ناجا کزبات مت کرو۔ شریعت میں بیتعلیم نہیں کہ بیوی کوطلاق دے دو۔ بچول کوعات کر دو۔اوربس ایک کونہ میں بیٹھ کر اللہ کرنے لگو۔

# يَايَتُهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا فَوَدَا

#### عِيالِكَ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًامُنِيْرًا ﴿

تر المسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم) ہم نے بے شک آپ کواس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) گواہ ہوں گے اور آپ (صلی الله علیه وسلم) مونین کو بشارت دینے والے ہیں اور (کفار کے) ڈرانیوالے ہیں اور سب کواللہ کی طرف اس کے علم سے بلانے والے ہیں اور آپ (صلی الله علیه وسلم) ایک روشن چراغ ہیں۔

#### تفييري لكات

# رسول اكرم عليسة كى ايك خاص صفت كى تشبيه كامفهوم

(اس) آیت مبارکی می مضور سلی الله علیه و ملم کوایک خاص صفت میں چراغ سے تثبید دی گئی ہے اور بیبات یاد رکھنے کی ہے کہ تثبید میں مشہ برکا ہے ہے اقوی وا کمل ہونالازم نیس البتہ واضح واشم ہونا ضروری ہے اس لئے حضور صلی الله علیہ و چراغ سے تشبید یے میں بیا حمال کرنے دون باللہ اس صفت میں چراغ آپ سے افضل ہے یہاں سے بیاشکال بھی مرتفع ہوگیا جو بہت لوگوں کو صفعہ صلو ق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کے مصلیت علی ابر اهیم و علی آل ابر اهیم . میں پیش آیا کرتا ہے کہ اس میں حضور پرصلوق کو ابراہیم علیہ السلام کے صلوق سے تشبید کی گئی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کی صلوق کی افضیلت لازم آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صلوق کی افضیلت الفاصد علی الفاصد اس اشکال کا منتا ہے ہے کہ تشبید کے لئے مشہ برکا افضل ہونالازم سمجھا جاتا ہے گریہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔ تشبید کے لئے افضیلت مشبہ برکالزوم ہی غلط ہے بلکہ اس کے لئے مشہ برکالشہرواوضح ہونالازم ہے۔

افضل مونالانم نميس تنع موارداستعال سے اس كى تائيد ہے۔ چنانچ تق تعالى نے ايك مقام پرخودا پئوركو مصباح سے تشيدى ہے حالانكد يہال مشبه به كی فضیلت كاوہم بھی نہيں ہوسكا فرماتے ہیں الله نور السموات والارض مشل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الله نور السموات و الارض مشل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة النزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة الاشرقية و الاغربية يكاد فيتها يضيىء و لولم تمسسه نار نور على نور

گویہاں مصباح کی بہت پھے تقویت کی گئی ہے کہ چراغ شیشہ کے (گلاس کے اندر) ہے اور وہ ایسا چکدار ہے جیسے روش ستارہ اوراس چراغ میں تیل بھی زیون کا ہے اتنا عمدہ کہ آگ گئے سے پہلے ہی بھڑ کنا چاہتا ہے لیکن گووہ کتنا قو می ہوجی تعالیٰ کے نور سے اس کو کیا نسبت۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ شہ بہ کے لئے مشہ سے افضل ہونا ضرور نہیں۔ گواتفاق سے زید اسد میں اسد زید سے زیادہ ہی بہا در ہواور واقعی اس جا نور کو مدا تعالیٰ نے قوت و شجاعت بہت زیادہ دی ہے اور بجب نہیں ایسی ہی جزئیات سے لوگوں کو بیظ ملی واقع ہوگی مول مشہ ہدکو مشہ سے افضل ہونا چاہیے مگر حقیقت میں بیلاز منہیں ور نہ نور مصباح کو نور خداوندی سے افضل ہونا چاہی ہی قائل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مشبہ بدکا صرف اشہر واد ضح ہونا ضروری ہیں سے (افضیلت ضروری نہیں۔ چونکہ جی تعالیٰ غائب از نظر ہیں کوئی شخص ان آئکھوں سے دنیا میں ان کوئی ہی خالی نائب از نظر ہیں کوئی شخص ان آئکھوں سے دنیا میں ان کوئیں دیکھ سکتا اس کئے خدا کا نور اشہر نہیں اور نور مصباح اشہر ہے اس وجہ سے ان کوئور مصباح سے تشید دے دی گئی ہے۔

مدا کے نور کی تو بردی شان ہے۔ لوگ عالم کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حضرت تو روشن چراغ ہیں۔ اس میں بھی ان کو بیوب نہیں ہوتا کہ چراغ نور میں ان سے افضل ہے مگر چونکہ بیچ خالی کوئی بھی خالی از نور نہیں و دیکھا گیا اس لئے اس کا مور ہونا بھتا ہو دیل و کے تواس کا منور ہونا بھتا ہو دیل اس کے اس کا منور ہونا بھتا ہو دیل

مشبه به كامشبه سے افضل مونا ضروري نہيں

اس تفصیل سے بیمسکلہ طے ہوگیا کہ شہد بہ کے لئے مشبہ سے افضل ہونالازم نہیں صرف اشہرواوضح ہونا ضروری ہے۔ پس حضورکوسراج منیر فرمانے سے افضیلت سراج کاشبہیں ہوسکتا۔ الغرض اس آیت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوشبیہاروش جراغ میں ہونالازم ہے۔ کوشبیہاروش جراغ میں ہے وہ ان ایک ایک ایک ایک ایک کوشبیہاروش جراغ میں ہے وہ ان ایک ایک کو ساتھ کے ان میں ہونالازم ہے۔

حضور علی کو آفتاب یا جاند سے تشبیہ نہ دینے کی وجہ

اوراس سے بیمی دفع ہوجائے گا کہ آفاب یا ماہتاب سے حضور کو کیوں نہ تشبید دی گئی حالانکہ آفاب منبرات میں روشن تر ہاس کے سامنے نہ چاند کی کوئی حقیقت ہے نہ چراغ کی۔اوراگر بیکہا جائے کہ آفاب کی روشنی میں حرارت اور تیزی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پرنگاہ نہیں جماسکا اس لئے اس سے تشبید سے دی جانے سے قو وہ بدر جہازیادہ ہے۔وجہ دفعہ بہے کہ چراغ میں ایک خاص صفت ایس ہے جو نہ آفاب میں ہے نہ ماہتاب میں اس لئے حضور کو چراغ روشن فرمایا گیا۔ بات بہ ہے کہ جراغ میں تین صفتیں ہیں۔

ا-ایکاس کاخودروش مونار

۲- دوسرے اپنے غیر کوروشیٰ دینا کہ چراغ کی وجہ سے دوسری چیزیں ظلمت سے نور میں آجاتی ہیں۔ ان دوصفتوں میں چراغ اور آفتاب و ماہتاب سب شریک ہیں۔اور بیددو وصف آفتاب میں بے شک چراغ سے زیادہ ہیں۔

پ س- تیسری صفت چراغ میں یہ ہے کہ اس سے دوسرا چراغ اس کے مثل روثن ہوسکتا ہے چنانچدایک چراغ سے پینکلزوں چراغ روثن ہو سکتے ہیں۔

یہ صفت خاص چراغ ہی میں الی ہے کہ آفاب و ماہتاب میں نہیں ہے۔ کیونکہ آفاب سے دوسرا آفاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روش نہیں ہوسکتا۔خلاصہ یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب دوسری چیزوں کو منور (باسم المفعول) تو کر دیتے ہیں مگر منور (باسم الفاعل) نہیں کرتے اور چراغ دوسری اشیا کو منور بھی کرتا ہے اور منور بھی کردیتا ہے اس لئے حضور کو آفاب و ماہتاب سے تشبینہیں دی گئ بلکہ چراغ روش فر مایا گیا۔

تو چراغ کی طرح آپ میں بھی علاوہ خود نورانی ہونے کے دوصفتیں ہوئیں۔ ایک بیر کہ آپ دوسروں کومنور کرتے ہیں دوسرے بیر کہ آپ بعضوں کومنور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں ظاہر ہوا۔ اور دوسرا کمال انبیاء علیم السلام میں ظاہر ہوا۔ کیونکہ انبیاء علیم السلام آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں جو مستقل چراغ ہو گئے۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روثن کرلیا جاوے تو وہ بجائے خود مستقل منور ہو جاتا ہے یہی شان انبیاء علیم السلام کی ہے۔ امت کی بیحالت نہیں کیونکہ اُس کے اندر جونور آپ کے واسطے سے آتا ہے وہ اس میں مستقل نہیں۔ السلام کی ہمالات کے لئے بمنز لہ واسط فی الثبوت کے ہیں کہ ذی واسط بھی اس

پال پاہیاء ہم اسلام کے مالات کے سے بعز لدواسطی اللبوت کے ہیں لدوی واسطہ ہی اس مال کے ساتھ موصوف هیقة ہو جاتا ہے اور واقع میں وہاں دوصفتیں ہوتی ہیں۔ایک واسطہ کی اور ایک ذی واسطہ کی اور امتیوں کے لئے بمنز لدواسطہ فی العروض کے ہیں ذی واسطہ هیقة اس کمال کے ساتھ موصوف ہی نہیں ہوتا محض مجاز امتصف ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقع میں ایک ہی صفت ہوتی ہے صرف واسطہ میں اور ذی واسطہ میں کوئی صفت ہوتی ہی نہیں۔اس طرح امتیوں میں واقع میں صفت تنویر کی ہے ہی نہیں وہ حضور کی صفت ہے کہ امتیوں کی طرف مجاز أمنسوب کردی جاتی ہے بخلاف انبیاء کیہم السلام کے کہ واقع میں بھی ان میں تنویر کی صفت ہوجاتی ہے گوآ ہے ہی کی برکت سے تھی۔

رہایہ کہ حضورے جمیع کمالات میں انبیاعلیم السلام کوفیض پنچنے کی کیادلیل ہے۔ تو ہم کواس کے دلائل بتلانے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ یہ سئلہ اہل تحقیق کا اجتماعی ہے گرتقریب فہم کے طور پر بتلانے کا کچھ حرج بھی نہیں۔ معرف میں ا

جامع كمالات

سوایک مقدمہ اول سجھنا جا ہے کہ آ پ جمع کمالات انبیاعلیم السلام کے جامع ہیں اوراس کی ایک دلیل تو

یہ کہ حدیث سے میں آتا ہے کہ ایک بار صحابر ضی اللہ عنہ مانیا و کے فضائل میں گفتگو کررہے تھے کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طیل اللہ بنایا و کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو کی ماللہ کو کہ اللہ بنایا و کلی ہذا۔ اور اس گفتگو میں صحابہ کا یہ مقصود نہ تھا کہ انہیا و کہا کہ ق تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کوروح اللہ و کلمہ اللہ بنایا و کلی ہذا۔ اور اس گفتگو میں صحابہ کا یہ مقال اللہ وہ یہ چاہ ہوں ہے تھے کہ جس طرح ہم کو ان انہیاء کے خاص اوصاف معلوم ہیں ای طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہمارے حضور میں خاص صفت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سب انہیاء سے افضل ہیں۔ صحابہ اسی گفتگو میں تھے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اپنے جمرہ سے تشریف لائے اور فر مایا کہ میں نے تمہاری گفتگوستی۔ واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور مولی علیہ السلام کیم اللہ ہیں اور عیسی علیہ السلام روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں الا ان صاحب کم حبیب اللہ اس واقعہ میں یہ تو ضرور ہے کہ حضور نے اپنی یہ خاص صفت اپنی فضیلت خاہر کرنے کے لئے بیان فر مائی ہے۔

#### محبت اورخلت ميں فرق

چنانچ سیاق کلام اس کومقتفی ہے گراس پراشکال سے ہے کہ لغت میں تنبع کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ محبت میں ضلت کا درجہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ محبت کا اطلاق تو تھوڑی محبت پر بھی ہوسکتا ہے گرخلت کا اطلاق جبی ہوتا ہے جبکہ محبت خلل قلب یعنی اندرون قلب میں پہنچ جائے جس کو متبنی نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے عدل المعود اذل حول قلب التاء ہ و ھوی الاحبت ہ مند فی سودائله پس خلت اس درجہ کی محبت کا نام ہے جوسویدائے قلب میں پیوستہ ہوجائے۔ تواب حضور کا بیفر مانا کہ میں حبیب اللہ ہوں ابراہیم ملیم السلام پر آپ کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ وہ میل اللہ ہیں اور خلت کا درجہ محبت سے بڑھا ہوا ہے۔

اس اشکال کے جواب میں لوگوں نے مختلف تقریریں کی ہیں گر مہل جواب یہ ہے کہ اس جگہ آپ نے محبت کا اطلاق معنی لغوی کے اعتبار سے نہیں فرمایا ہے بلکہ محاورات کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ پس لغتہ گوخلت محبت سے بردھی ہوئی ہے کین استعال واطلاق محاورات میں گومجت خلت سے بردھی ہوئی نہ ہو گر صبیب کا صیغہ خلیل سے بردھا ہوا ہے چنا نچہ خلیل تو جس طرح معثوق کو کہتے ہیں اس طرح اس کا اطلاق عاشق پر بھی آتا ہے بخلاف صبیب کے کہ اس کا اطلاق محض معثوق پر ہوتا ہے عاشق پر حبیب کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کو محب کہتے ہیں اور معشوق کو بھی اس کے دھنور صبیب اللہ صرف محبوب ہوگا وہ محب بھی ضرور ہوگا ) مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب ہی گوئیں گے۔ (گوجو خدا کا محبوب ہوگا وہ محب بھی ضرور ہوگا ) مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب بین گی شان ابرا ہیم علیہ السلام سے بردھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

# حضور علی میں شان محبوبی سب سے زیادہ ہے

جب بی فابت ہوگیا کہ حضور ہیں شان محبوبی سب سے زیادہ ہوتا اب عادات پر نظری جائے گی عادت یہ جب کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو محب کی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ جد چیز بھی عمدہ ہوادر محبوب کودی جاسکتی ہوؤہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ دی جاسکتی ہے کی قید ہیں نے اس لئے برطمائی تا کہ کوئی صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب وخواص الوہیت کو نہ فابت کرنے گئیں اگر کوئی الیا کرے گا تو ہم کہ دیں گے کہ گفتگوان امور میں ہے جو محبوب کو دیئے جول اورخواص الوہیت کا عطابشر کوئی الیا کرے گا تو ہم کہ دیں گے کہ گفتگوان امور میں ہے جو محبوب کو دیئے جول اورخواص الوہیت کا عطابشر کوئی الیت کی خوال ہے (درنہ یہ محبوب کو دیئے جول اورخواص الوہیت کا عطابشر کوئی الیت انبیاء علیم السلام کو دیئے گئے کسی کو خدا بنا دیں حالا تکہ اس کے امکان کا کوئی بھی قائل نہیں ) اور یقینا جتنے کمالات انبیاء عیں حق تعالیٰ نے وہ بیں وہ سب عمدہ بیں اور قائل عطابیں۔ تو اس قاعدہ عادیہ کی بناء پر جو کہ بمز لہ لازم عقلی کے ہیں حق تعالیٰ نے وہ سب کمالات جملہ انبیاء عیں منفر دا منفر دا منفر دا منفر دا منفر دا موجود ہیں وہ سب حضور کو کول نہ عطافر مائے ہوں گے۔ پس ثابت ہوگی کہ جو کمالات جملہ انبیاء میں منفر دا منفر دا موجود ہیں وہ سب حضور میں مجمعام وجود ہیں۔ اس کا کہ ہو کہ الات جملہ انبیاء میں منفر دا منفر دا ہو۔

حسن يوسف دم عيسى يد بيضا دارى آنچه خوبال مهد دارند تو تنهادارى

اور چونکه بیرمقد مات اقناعیه بین اس لئے اگر ان پر پچھ عقلی اشکایات واقع ہوں تو مصر نہیں۔ کیونکه مقد مات اقناعیہ سے سامعہ کی سلی کردینا مقصود ہوتا ہے اس سے الزام مقصود نہیں ہوتا۔ لہذا اس مقصود پرمقد مات عادیہ سے استدلال کرنے میں کوئی مضا کقی نہیں اور چونکہ اصل مقصود ان مقد مات پرموتو ف نہیں لہذا ان کا اقناعی ہونا اصل مقصود میں بھی مصر نہیں۔

شایدال پرکی کویشبہ ہوکہ یوسف علیہ السلام کاحسن قوابیا تھا کرزنان مصرنے آپ کی صورت دیکھ کر بدحوای میں ہاتھ کاٹ ڈالے تھے حضور میں یہ بات کہال تھی ؟اس کا جواب ہیے ہے کہ حسن کی انواع ہیں ۔ حسن کی ایک نوع یہ ہے کہ دیکھنے والے کو فعت متحر کردے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہار ہوتی جائے۔ یوسف علیہ السلام کاحسن ایسا ہی تھا۔ چنانچ زلیخا کوآپ کے حسن کی سہار ہوگئ تھی۔ انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کا نے ۔ اور ایک نوع حسن کی ہے کہ دفعت تو متحر رنہ کرے گرجوں جو ل اس کود یکھا جائے تل سے باہر ہوتا جائے جس قدر خور کیا جائے ای قدر دل میں گھتا جائے اس کوایک شاعر بیان کرتا ہے۔

يزيدك وجهه حسنا اذا مازدته نظراً (الرفع والوضع ملحقه مواعظ ميلا والنبي سلى الشعليوسلم ١٥٣٩٦ ١٠٠٠)

# إِنَّ اللَّهُ وَمُلْيِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْا

# صَلَّةُ اعَلَيْهِ وَسَلَّهُ التَّعَلِّيمُ السَّالَةُ السَّالِيمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلَّةُ السَّلِيمُ السَّلَّمُ السَّلِيمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِيمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السّلِيمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ

لْتَرْجَيْكُمْ : بِشِك الله تعالى اوراس كے فرشتے نبي پر درود بھيجتے ہيں اے ايمان والوتم بھي آپ پر رجت بهيجا كرواورخوب سلام بهيج دياكرو

#### فبيرى لكات

درود شریف پڑھنے کا جروتو اب بلااستحقاق ہے

جوايك بارحضور صلى الله عليه وسلم ير درود بيهج حق تعالى اس يردس بارصلوة وسلام بيهجة بين (يعني رحت خاص فرماتے ہیں) اور دس نیکیاں اس کوملتی ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ دس گناہ معاف ہوتے ہیں بیصلہ دانت گھسائی ہےانسان الله میاں سے دانت گھسائی بھی وصول کرتا ہے۔ورنہ واقع میں درود میں اس کوثواب کا کیاحت تھا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پراحسان تھوڑی ہی کیا کرتا ہے جوثو اب کا استحقاق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے درود کی کیاا حتیاج ہے جبکہ اللہ تعالی اور ملائکہ آپ پر درود جیجے ہیں چنانچ خودنص میں ارشاد ہے ان السلم وملئكته يصلون على النبى (بلاشك الله تعالى اوراس كفرشة ني يردرود بيجة بين)اس من خوداشاره كر دیا گیا کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کوتو تمهار بدورود کی ضرورت بے بیس آپ کوالله تعالیٰ بی کا درود کافی ہے اور مخلوق میں سے مقدس جماعت ملائکہ کاورود کافی ہے باقی تم کوجوسلو ہوسلام کا امرکیا گیا ہے اس میں تہارے لئے یمی بات کافی تھی کہتم کواس کام میں شریک کرلیا گیا جو غدا تعالی اور ملائکہ کرتے ہیں اور تواب مزید برآ س مرزا مظهرجا مجانال رحمة الله عليه في التي مضمون كفايت صلوة حق كوايك قطعه مين خوب ظاهر فرمايا ب

> خدا در انظار حمد مانیست محمد چیم بر راه ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفریس مصطفیٰ بس

یعنی نہ جن تعالی کو ہماری حمد کی ضرورت ہے نہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہماری ثنا کا انتظار ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے خداکی مدح کافی ہے اور الله تعالی کی ملوق میں سے حضور صلی الله علیه وسلم کی حمد کافی ہے بس اب ہم جوت تعالی کی ثنایا حضور صلی الله عليه وسلم کی نعت کرتے ہیں اس سے مقصود اپنا ہی فائدہ ہے اسی کوآ گے فرماتے ہیں کہ جیساا پنا فائدہ مدنظر ہے توبس مناجات کرلو۔

منا جاتے اگر خواہی بیاں کرد یہ سے اکتفا خواہی توال کرد

(اگرکوئی مناجات بیان کرتا چاہتے ہوتو ان دو بیتوں پراکتفا کرو) آگے کیاا چھی مناجات ہے کہ گرد کوئی مناجات ہے جو از قوی خواہم خدارا الله از تو حب مصطفیٰ را کوچیت مانکتے ہیں ادرا ہے اللہ آپ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت مانکتے ہیں ادرا ہے اللہ آپ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت مانکتے ہیں۔ بس خدانے دیار سول (صلی الله علیہ وسلم سے الله تعالیٰ کی معرفت مانگویہ مناجات کافی ہے۔ ہیں ہی خدا سے رسول کی محبت مانگویہ مناجات کافی ہے۔ ہیں ہی کہ خدا سے رسول کی محبت مانگویہ مناجات کافی ہے۔ ہیں ہی کہ مناور سول الله علیہ وسلم پر درود تھینے میں ہم حضورصلی الله علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے جذبہ شکر کو پورا کرتے ہیں اب اس پر قواب ملنا ہم من وانت گھسائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دانت گھسائی پر مجھا کیک قصہ یا وآیا کو خواکہ میں ایک بیرزادہ صاحب اپنے باپ کے مریدوں میں گئے ایک رئیس نے ان کی دعوت کی اورد عور و پے سے کہ خواکہ دینے کیا ہم اس لائق ہمیں ہمارا نذرانہ دوسور و پے سے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہئے۔ میں نے یہ دکایت س کر کہا کہ دعوت کی بعد نذرانہ پر اتنا تکرار کیا؟ ایک ظریف نے کہا کہ یہ دانت گھسائی ہے کوئکہ لقمہ چانے میں قودانت گھسائی ہے (عصم النون عن غم الاوف)

# يَايَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلُا سَوِيْدًا فَيُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَيَسُولُهُ

#### فقن فازفؤزا عظيًا ١٠

فَرِ الله تعالى (اس كے صله ميں) تہارے اعمال كو قبول كرے گا اور تہارے گناہ معاف كردے گا اور جو خص اللہ اور اس كے رسول (صلى اللہ عليه وسلم) كى اطاعت كرے گاوہ برى كاميا بى كو پنچے گا۔

## تفیری نکات مشقت اورا کجھن دفع کرنے کا طریق

حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کی اس مشقت اور البھن کو دفع کرنے کے لئے ایک طریقہ نہایت مخضر لفظوں میں ارشاد فر مایاس آیة کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس طریقہ کا بیان بید حاصل ہے اس تقریر کا احمل اور تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اول ثابت ہوچکا ہے کہ وہ شئے مقصود ہیں اعمال صالح کا حاصل کرنا اور

محوذ نوب اوران میں بھی گرانی اس کی سہولت کے لئے دوطریت ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کو اختیا کر لوتو وہ دو چیزیں جو بڑی مشقت کی تھیں وہ آسان ہوجاویں گی۔ان میں سے ایک اتقوا الله ہے اور دوسرے قولوا قولاً سدیداً ہے یعنی اللہ سے ڈرواور بات ٹھیک کہوائی پر دوشے مرتب فرمائی ہیں یہ صلح لکم اعمالکم ویہ یعفو لکم ذنو بکم لیعنی اگرتم ان دوباتوں کو اختیار کر لوگے تو اللہ تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں کے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان ہی میں تم کو گرانی تھی جس کا اوپر بیان ہوا۔ حاصل یہ کہ تقوئی جس کا حرجہ خدا کا خوف ہے فعلی قلب کا ہے اور کہنا فعل زبان کا ہے خلاصہ طریق کا یہ ہوا کہ دل اور زبان کوتم درست کر جہ خدا کا خوف ہے فعلی قلب کا ہے اور کہنا فعلی زبان کا ہے خلاصہ طریق کا یہ ہوا کہ دل اور زبان کوتم درست کر لوبا تی سب کا مہم کر دیں گے قلب ایک شے ہائی کا ڈر پیدا کر لوجی کی خص سے کہا جاوے کہ یہ پچاس گاڑیاں بات نہیں ایک نہایت مختے کی خص سے کہا جاوے کہ یہ پچاس گاڑیاں کور بخود چل کوئی کی واللہ انعظیم ایسی بے فیراس کوطریق ایک بتالا دیا جاوے کہ ایسی بنظر دیا ہوں کہ ایسی کر نظر نہیں لاسکتا ہوا کہ جو کہ کر کی خلاب ہو کہ کی کوئی عاقل اس کے شریس لاسکتا ہوا کہ کوئی کی دائے ہو کہ کوئی خلال ہو کہ کوئی عاقل اس کے شریس لاسکتا ہوا کہ دیکی خلاب ہوا کی ذات پاک کا جوانسان کورگ

### خثیت الہی پیدا کرنے کی ضرورت

استمام ترتقریر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ طریق اصلاح اعمال و کو ذنوب کا فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لوتواس سے تمام اعمال درست ہوجادیں گے اور زبان کی درتی بھی اگر چہاں میں داخل ہے گر پھر زبان کی درتی بھی اگر چہاں میں داخل ہے گر پھر زبان کی درتی بھی اگر چہاں میں داخل ہے گر پھر زبان کی درتی کو استقلالاً طریقہ کا جزو کیوں بنایا گیا اس میں کیاراز ہے لیس بجائے اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیداً کے یوں فرماتے یا یہا الذین امنوا اتقوا اللہ یسدد لکم انکم و یصلح لکم اعمالکم النے یون نبین فرمایا بلکہ و قولوا قولاً سدیداً کا اتقوالله پرعطف کیا اوراس کو ستقل طریقہ قرار دیا تو وجراس کی بیہ ہوتے ہیں اور ہو تا تھو ایک وہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور ان دونوں قسموں میں گی قسم کا تفاوت ہے۔

ایک بیک سوائے لسان کے اور سب جوارح عمل کرنے سے تھک جاتے ہیں پاؤں تھک جاتا ہے کثرت سے چلنے سے ہاتھ کے جاتے ہیں آ کھ تھک جاتا ہے ان اعمال سے جوہاتھ سے کئے جاتے ہیں آ کھ تھک جاتی ہے زیادہ دیکھنے سے عگر بیلسان بولنے سے نہیں تھکتی اگر لاکھ برس تک بک کروتو ہر گزند تھکے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ بکثرت بولنے سے دل کے اندر بے رفقی می پیدا ہوکر بولنے سے نفرت ہوجاو لیکن زبان کوئی نفسہ کوئی کان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لسانی اعمال سب جوارح کے اعمال سے عدد میں زیاد ہوں گے پس گناہ بھی

اس سے زیادہ ہوں گائی تو یہ تفاوت ہوا دوسر سے یہ کہ زبان مثل برزخ کے ہے درمیان قلب و جوارح کے قلب سے بھی اس کومشابہت ہاور جوارح سے بھی اور پیمشابہت خلق بھی ہے اور باطنی بھی خلتی یہ کہ قلب بالکل مختی و مستور ہے اور جوارح بالکن خاہر اور زبان مستور من وجد کمشوف من وجہ ہے چنا نچہ شارع نے بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ صائم اگر منہ بیل کوئی چیز لے کر بیٹے جائے روزہ نہیں ٹوٹنا اس بیل کے کمشوف ہونے کا اعتبار کیا گویا جوف جوف بیل وہ وہ بیل گئی اور اگر تھوک نظے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹنا اس بیل اس مستور ہونے کا اعتبار کیا گویا جوف سے جوف بیل ایک اور اگر تھوک نظے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹنا اس بیل اس مستور ہونے کا اعتبار کیا گویا جوف سے جوف بیل ایک اور اس بیل کی کرنا فرض ہوا یہ کشوف ہونے کا اعتبار فر بایا اور باطنی مشابہت یہ ہے جوف بیل ایک اصلاح سے تمام اعمال جوارح کی اصلاح ہو بھی ہوگا نہ زیاد تی ہوگی نہ کی سے لڑائی ہوگی اور اس کے ہاتھ سے نظم ہوگا نہ زیادتی ہوگی نہ کی سے لڑائی ہوگی نہ کرار ہوگا اس لئے کہ زبان چلانے ہی سے تو بہت ہو باول تک پنچی ہواں اتن اللہ فینا فانا نہ من بیک فان نہ مستو میں ادا اصب سے است قصف او ان اعوج جت اعوج جت ایس جس وقت این آ دم سے کرتا ہوگی اس کے تمام اعشاء المان وہ تا ہوگی تو بہت ہیں ہیں آگر تو است ہوگی تو ہیں ہیں اس اگر تو بان کو تھی ہیں ہیں آگر تو است ہوگی تو ہیں ہیں۔ جو جو ہو ہیں گے۔ وہ وہ وہ یں گے۔

تیسرا تفاوت دیگر جوارح اور اسان میں بہ ہے کہ زبان قلب کی معبر ہے زبان سے جو پھے کہا جاتا ہے اس
سے پوری حالت قلب کی معلوم ہوتی ہے اور اگر ساکت رہ تو پھے حال معلوم نہ ہوگا کہ شخص کیسا ہے زبان
ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص متواضع ہے یا متکبر ہے قانع ہے یا حریص عاقل ہے یا احمق وشمن ہے یا دوست
خیر خواہ ہے یا بدخواہ بخلاف ہاتھ پاؤں کے سب شبہ ہوسکتا ہے ایک ہی طرح کا فعل ہاتھ پاؤں سے دوست
وشمن سے صادر ہوسکتا ہے مثلاً قتل واقع ہوا تو اس سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قاتل وشمن ہی تھا ممکن ہے کہ
دوست ہواور وہ کسی اور کوقتل کرنا چاہتا ہو اور ہاتھ چوک گیا ہو چنا نچہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے
بندوق چلائی دوسر سے بھائی کی آئے تھے میں ایک چھرہ جالگا اس طرح سے مار پیٹ بھی عداوت سے ہوتی ہے بھی
تادیب کے لئے ہوتی ہے خرض ایک شق متعین کرنے کے لئے خارجی قرائن کی ضرورت ہوتی ہے بخلاف۔
لسان کے کہ یہ یوری نائب قلب کی ہے۔

چوتھا تفادت بہے کہ تعلقات دو تم کے ہیں ایک اپنے نفس کے ساتھ دوسرے غیروں کے ساتھ جوتعلق اخوت محبت عدادت کا ہوگا دہ بدولت زبان کے ہوگا اور بیر ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں ہم کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہے بغیر دوسروں کی امداد کے ہم رکعت تک نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ نماز کا طریقہ ہم کوکسی نے بتلایا ہوگا اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن شریف کسی نے پڑھایا اس لئے ہم پڑھتے ہیں روزہ کی فرضیت اور اس

کی تاکیداوراس کی ماہیت کسی نے بتائی اس لئے روزہ رکھتے ہیں علی ہذا تمام اعمال صالحہ اور ان بتلانے سکھلانے والوں نے بلاتعلق تو بتلایا نہیں اور وہ تعلق پیدا ہوا ہے لسان سے اور نیز تعلیم بھی ہم کو بذریعہ لسان کے گئی ہے تو اس اعتبار سے لسان کوتمام اعمال صالحہ میں دخل ہوا گویا بیتمام اعمال صالحہ بدولت اس لسان ہی کے ہم سے صادر ہوتے ہیں۔

جبکہ دیگر جوارح اور لسان میں اس قدر تفاوت ہوئے اور لسان کو اعمال صالحہ کے وجود میں ایک دخل عظیم ہوااس لئے حق تعالیٰ شاند نے اس کو ستفل جزوطریق اصلاح کا بنادیا اگر چہ تقویٰ سے جودرتی ہوگی درتی لسان بھی اس کا فرد عظیم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہوئے ایک خدا کا خوف دوسرے زبان کی اصلاح ان دونوں کے جمع ہونے سے آئندہ کے لئے اعمال کی اصلاح ہوگی اور گزشتہ گناہ محوج و ائیں گے۔

اور اسلح کی نبست جوائی طرف فرمائی حالاتکہ بظاہراصلاح اعمال کام عبد کا ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ ہم کواپنے او پر نظر نہ ہونا چا ہے اور بہتہ جھیں کہ بیکام ہم نے کیا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ ناز در حق ہیں لیکن پوری مت کروجو کچھ کرتے ہیں اور خیرا گر کچھ ہمارے اختیار میں بھی ہے تو یہ ہے کہ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری درسی جومنہوم ہے بیسلے کا یعنی یہ کہ جیسے چا ہے اس طرح کی نماز پڑھنااور قلب کا اس میں حاضر ہوجانا یہ سب خدا کی طرف سے ہاوراس نبست میں ایک اور لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ گویا فرماتے ہیں کہ یہ اعمال تو تم نے کر لئے لیکن ہم اس کی اصلاح کے لئے فرشتوں کی معرف پیش کرادیں گے جیسے بچہ کہا کرتے ہیں کہ یہ شئے اٹھالاؤ کی نبست ان کی طرف کرتے ہیں اور وہ اٹھا نہیں سکتا تو خود اٹھاتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی لگوا دیتے ہیں اس اٹھانے کی نبست ان کی طرف کرتے ہیں اور خود بی انعام عطافر ماتے ہیں ۔ اللہ اکبر کس قد ررحت ہاور دوسری شے جو اتبقو اللہ المنے پر مرتب فرمائی وہ یہ غفر لکم ذنو بکم ہے بظا ہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے یہ خفر لکم ذنو بکم کے یہ جنبکم فرماتے یعنی تم کو گنا ہوں سے بچائیں گے یہ بین فرمایا اس لئے کہ گنا ہوں سے بچانا تو یہ صلح لکم ذنو بکم فرماتے یعنی تم کو گنا ہوں سے بچائیں گے یہ بین فرمایا اس لئے کہ گنا ہوں سے بچانا تو یہ سلح لکم میں آچکا ہے ذنوب ماضیہ باقی تھی ان کی نبست فرمایا کہانی گئی گرنہ کروان کو بھی اللہ تعالی میں گرفتہ کو ایک ہے خور مان کو بھی اللہ تعالی میں گئی ترکی وان کو بھی اللہ تعالی محفر فرماتے بھی ہیں تھی تا کو کرون کو بھی اللہ تعالی میں گئی ہونے دنوب ماضیہ باقی تھی ان کی نبست فرمایا کی کھی گئرنہ کروان کو بھی اللہ تعالی تو فرماتے ہیں گئی ہوں گئی ان کی نبست فرمایا کیا کہ بھی کا مسید باقی تھی ان کی نبست فرمایا کی کی کی بھی گئی کے دور بے دنوب ماضیہ باقی تھی ان کی نبست فرمایا کی کی گئی در در ب

#### خوف جاصل ہونے کا طریقہ

اب میں آپ کوخوف (کہ جس سے تمام اعمال درست ہوجاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کاطریقہ بتلا تا ہوں اور وہ طریقہ گویا ایک گر اور میرے تمام وعظ کا گویا خلاصہ ہاور وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہوہ ہیہ و لتنظر نفس ماقد مت لغد یعنی ذکر آخرت کیا کرواور فکر آخرت کا طریقہ ہیہ کہ ایک وقت مقرد کرلومثلاً سوتے وقت روز مرہ بلانا غدیثے کر سوچا کروکہ معادکیا ہاور مرکز ہم کو کیا پیش آنے ولا ہم رنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کوسوچا کرو

کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرااس دار فانی ہے کوچ ہوگا سب سامان مال اسباب باغ نو کر جا کر اولا دبیٹا بیٹی ماں باب بھائی خویش اقارب دوست دیمن سب بہیں رہ جاویں گے میں تن تنہا سب کوچھوڑ کرقبر کے گڑھے میں جالیٹوں گا اور وہاں دوفر شتے آ ویں گے اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدانخو استد ڈراؤنی صورت میں نہایت ہولناک آ واز ہے آ کرسوالات کریں گے پس الے فس اس وفت کوئی تیرامددگار نہ ہوگا تیرے اعمال ہی وہاں کام آویں گے اگر سوالات کے جواب درست ہو گئے سجان اللہ جنت کی طرف کی کھر کی کھل جاوے گی اورا گرخدانخو استدامتحان میں ناکام رہاتو قبر حفوۃ من حفو الناد ہوگی اس کے بعد تو قبرے اٹھایا جائے گا اور اعمال نامداڑائے جاویں گے صاب کتاب کے لئے پیش کیا جاوے گا بل صراط یر چلنا ہوگا اے نفس تو کس دھو کہ میں ہے اور ان سب واقعات پر تیراایمان ہے اور یقینا جانتا ہے کہ یہ ہو کر دہیں کے چرکیوں غفلت ہےاور کس وجہ سے گناہوں کے اندر دلیری ہے کیا دنیا میں ہمیشدر ہنا ہے اس تقس تو ہی اپنا عنحواربن اگرتوا پی غم خواری نه کرے گا تو تجھ سے زیادہ کون تیرا خیرخواہ ہوگا ای طرح گھنشہ ڈیڑھ گھنشہ دوزانہ ان واقعات کو تفصیل ہے سوچا کرے میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہان شاءاللہ چند ہی روز کے بعدد کیھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی ہے توبر کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی تو نیق ہوگی اسونت آ ب كومشابره بوگا اتبقوا السله بركيسے اصلاح اعمال وكوذنوب مرتب بوگئة كفرمات بيل ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً يعني وفخض الندور سول صلى الندعليدو كلم كى اطاعت كرده بيك بڑی کامیا بی کو پہنیا مطبع میں اشارہ ہے جو کشخص خوشی سے کہنا مانے اس لئے کہ بیطلوع سے متعلق ہے اور خوشی ہے کہنا ماننا بدوں محبت الله درسول صلی الله علیہ وسلم کے بیس ہوتا۔

محبت البي حاصل ہونے كاطريقه

المنتير خلقه محمداً و آله و اصحابه اجمعين والسلام (تميل الاصلاح ٢٠١٠١٣/١٣٠١) فقدقال الله تعالى يايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم و يغفرلكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

یدایک آیت ہے جس میں حق تعالی نے مخصر لفظوں میں ایک کار آ مرضمون پرمتنب فرمایا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جوآ دی جوکام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے مقصود ہوتی ہے یا تو دفع مضرت یا جلب منفعت مثلاً کھانا کھاتا ہے لذت وتغذی کے لئے یہ ایک منفعت ہے دوا پتیا ہے دفع مرض کے واسطے ممضرت کا دفع ہوا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بیامر بالکل ظاہراور بدیمی ہے کہ جو پچھانسان کرتا ہے جلب منفعت کے لئے کرتا ہے یا د فع مضرت کے واسطے اس میں کسی عاقل کو کلام نہیں اور نہ اس پر برا بین و دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے البت منفعت ومضرت كتعيين ميں اہل الرائے اور اہل ملت ميں اختلاف ہے۔

کونسائفع قابل مخصیل ہے

اس وقت قابل غورامربہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا ضرور ہے کہ آیا کون منفعت واقع میں قابل مخصیل کے ہے کون مضرت واقع میں قابل دفع کے لئے تو بعد تامل سیجھ میں آتا ہے کہ منفعت و ولائق مخصیل کے ہے جس میں دوسفتیں ہوں ایک توبید کہ وہ منفعت زیادہ باقی رہنے والی ہو دوسری پید کہ خالص ہومشوب بصر رنہ ہومعلوم ہوا کہ مضرت باقیہ وخالصہ زیادہ فکر کے قابل ہے اورمضرت فائیہ زیادہ قابل التفات نہیں ہے پس منفعت و مصرت دونوں کی دونشمیں ہوئی منفعت باقیہ خالصۂ منفعت فائیہ غیر خالصۂ مصرۃ باقیہ خالصۂ مصرۃ فائیہ غیر خالصداس کے بعدمعلوم کرنا جا ہے کردنیا کی منفعت ومضرة تو برخض کے پیش نظر ہے ہم کواللہ اوررسول صلی الله عليه وسلم نے ايك اورمنفعت ومصرت كى بھى خبردى ہے جومرنے كے بعدواقع ہونے والى ہے ابكل ك اعتبار سے منفعت ومصرة کی دوشمیں اور کلیں \_منفعت دنیو بیمنفعته اخرو بیم صرة دنیو بیم صرة اخروبیہ۔

توسمجھ لیج کہ آخرہ کی منفعت جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ ہیں اور آخرہ کی مضرت دوزخ ہے اور اس سے بیخے کا طریق بداعمالیوں سے بچنا ہے خلاصہ یہ کہ اعمال صالحہ کو اختیار کیا جاوے اور ذنوب سے بچاجاوے اور جوہو چکے ہیں ان سے توبہ کی جاوے خلاصہ بیک مقصود دوشتے ہیں اصلاح اعمال محوذ نوب اورمحوذ نوب كمعنى يدبين كمرزشته سے توبى جائے اور آئندہ جينے كاعزم كيا جائے ليكن اعمال کی تحصیل اور گناہوں سے بچنااول کو اکثر لوگوں پر ہمیشہ ہی سے گراں اور تقتل ہے۔

# اِتَاعَرُضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنْهَا وَ الشَّفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ

#### ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴾

نَتَحْجَيْكُمْ : ہم نے امانت كوآسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش كياسب نے اس كے اٹھانے سے انكار كرديا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس كواٹھاليا۔ وہ انسان بہت ظلوم وجول ہے۔

#### تفييري لكات

اصل مابدالامتیاز محبت ہے

اگران میں ادراک نہ تھا تو عذر کیے کیا اور پھر ڈرے کیے ڈرتو تعل قلب کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت کے مناسب قلب بھی ہے اور ذبان بھی ہے کیونکہ وہ چیز جس سے بولتے ہیں وہ زبان ہے اور وہ چیز جس سے ڈرتے ہیں وہ قلب ہے باقی و حصلها الانسان کی کیا وجھی ۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کو عقل بھی زیادہ تھی اور ان میں مادہ مجت کا بھی زیادہ تھا بلکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو اصل ما بالا متیاز انسان میں میرم جب ہی ہے۔

# محبت سبب حمل امانت ہے

حقیقت میں محبت الی شے ہے کہ اس کے احکام اور آ ٹار عقل جزوی کے احکام سے بالکل جدائیں۔

یمی محبت تو وہ شے ہے جس کے ساتھ نوع انسان کی خصوصیت ہے اور یہی محبت تو سبب حمل امانت ہے جس کی نسبت ارشاد ہے انا عرضنا الامانة علی السموت و الارض و الحبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حسملها الانسان. لیمی بیش کی امانت کو آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرسب نے منها و حسملها الانسان. لیمی بیش کی امانت کو آسانوں اور زمین اور پراور گئاس سے اور اٹھالیا اس کو انسان نے اس کی وجہ عارف شیرازی نے ایک شعر کے اندرایک لفظ سے بیان کی ہے کہتے ہیں

آساں بار امانت نوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند لفظ دیوانہ سے اس امانت کے برداشت کرنے کی لم کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ حق تعالی نے انسان میں محبت اور عشق کا مادہ رکھا ہے اور سوائے اس کے اور مخلوقات میں بیمادہ اس درجہ کانہیں ہے۔ بیام دوسراہے کہ ہرشے کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے لیکن وہ تعلق دوسری قتم کا ہے ہیں چونکہ زمین و آسان وجبال میں ایسامادہ محبت کانتھااس لئے جب ان پرامانت اللی پیش کی گئی تو بعجہ عدم محبت کے اس خطاب میں ان کولندت نہ آئی اورا پنی نااہلیت کا اظہار کیا اور حضرت انسان میں چونکہ دیوانگی اور عشق رکھا تھا اس لئے اس نے آگے بڑھ کرفوراً عرض کیا کہ حضرت اس بارکو میں لیتا ہوں مجھے دید بیجئے سیمجھا کہ اور پھینیں تو اس بہانہ سے بات ہی کرنے کا موقع ملاکرےگا۔ بقول کسی شاعر کے بات ہی کرنے کا موقع ملاکرےگا۔ بقول کسی شاعر کے

چیر خوبال سے چلی جائے اسد گرنہیں وصل تو حرت ہی سہی

موک علیہ السلام سے جب سوال ہوا و ما تسلک بیسمینک یاموسی لین کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موک علیہ السلام نے اس پر میں اے موک اواب تو اس قدر تھا عصای ۔ یعنی میری الٹھی ہے لیکن موک علیہ السلام نے اس پر اقتصار نہیں فرمایا بلکہ اس پر ایک طویل مضمون برد صایا ۔ چنانچ فرمایا عصای اتبو کؤا علیہا و اہش بھا علی غنمی لیعنی بیمیری الٹھی ہے میں اس پر سہارا کر لیتا ہوں اور اپنی بکر یوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور چاہتے تھے کہ پچھ فوائد اس کے مفصلاً بیان کریں کی بھی ہیئت اور پچھ فرط ونشاط کے سبب اور پچھ جب یا دنہ آیا تو یہ فرمایا و لیے فیھا ماد ب احری لیعنی میرے لئے اس میں اور بھی مقاصد ہیں اور اس میں گنجائش اس کی رکھی ہے کہ کسی اور وقت یہ عرض کر سکوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اور بھی فوائد ہیں وہ فوائد ہیں۔

د کیھئے! اللہ تعالیٰ کوان سب فوائد کی خرتھی۔اور نیز سوال بھی صرف یہی تھا کہ کیا شے ہے اس کے فوائد سے سوال نہ تھالیکن کلام کواس لئے طول دیدیا کہ پھرالیاوقت کہاں ملے گا کہ اللہ میاں سے باتیں کرنا نصیب ہوں اچھا ہے جتناوقت بھی میسر ہوتو جواہل دل ہیں ان کی غرض تو دعا سے اپنے مولی حقیق سے مناجات ہوتی ہے۔اس لئے وہ دیر میں ملنے سے اکتاتے تو کیا اور خوش ہوتے ہیں۔

ازدعا نبود مراد عاشقال جزعن گفتن بآل شيري ومال

#### حامل امانت

حق تعالی فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی امانت کور مینوں آسانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان سوانہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کردیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس کو اسپنے ذمہ لیا۔

ہم نے (اپنی) امانت کوآ سانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا یعنی اور انسان پر بھی پیش کیا جس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے حملھا الانسان آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بدوں عرض کے وہ حال امانت نہ ہوسکتا تھا اس لئے یہ ان لازم ہے کہ عرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا گرچونکہ آگے حمل میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس لئے یہاں بیان کی ضرورت نہیں۔

#### امانت سے مرادا ختیار ہے

حى تعالى فرماتي بي انبا عوضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان كبهم في اين امانت آسانون يراورز من وجبال يريش كي کہاس کا تخل کرتے وہ تو سب نے اٹکار کر دیا اوراس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کواٹھا لیا اس امانت سے مراد کیا ہے۔ محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف تشریعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بالاختیار كيونكم مطلق عبادت واطاعت سيقو كوئي ثي خالي بيس چنانچ حق تعالى فرماتے بيس شم استوى الى السماء وهمى دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كوهاً قالتا اتينا طائعين كريم في زيمن وآسان سے کہا کہ ہمارے حکام (تکویدیہ ) کے لئے تیار ہوجاؤخواہ خوشی سے یانا خوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے تیار ہیں اور لفظ طائعین سے صاف رد ہور ہاہان لوگوں کا جوسموات وارض و جمادات کی عبادت کو حالیہ یاقسر بیکہتے ہیں میں کہتا ہوں کقسر وحال میں طوع بھی ہوا کرتا ہے ہرگزنہیں بہرحال عابد ومطیع تو تمام مخلوقات ہیں لیکن مکلف سبنہیں بجز انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف واطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیاوہ تکلیف ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے بیفر مایا تھا کہ ہمارے کچھا حکام تشریعیہ ہیں ان کام کلف بالاختیار کون ہوتا ہے یعنی جو مخص ان کا مخل کرے گا اس کوصفت اختیار معقل کے عطا کی جاوے گی لینی اس کی قوت ارادیان احکام پرعمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی بلکمل وعدم عمل دونوں پر قدرت دی جائے گی پھر جواینے اختیار سے احکام کو بجالائے اس کومقرب بنالیا جائے گا اور جواینے اختیار سے احکام میں کوتا ہی کرے گااس کومطرود کر دیا جائے گااس سے سموات وارض وجبال اورتمام مخلوق ڈرگئ انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کومكلف بنادیا لعنی اس کوصفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوقات میں بیصفت اختیار اور عقل نہیں ہے (وہ جن ادکام تکوینیہ کو یاعبادت کو بجالاتے ہیں وہ ان کے لیے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہو وہ اس کے لیے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیٹ مل وہ مؤل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہا۔ اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہا ہے اختیار سے ایک جانب کو ترجی جانب عمل کو مامورات اور جانب عدم عمل کو منہیات میں اس کا نام تحصیل عمل ہو اور اس سے یہ لازم نہیں کہ غیر انسان عاقل نہ ہو مکن ہے کہ دومری مخلوقات بھی عاقل ہوں گرعاقل کامل نہیں لیعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف احکام کے لئے کافی ہو ۔ آخر صبی ۔ مراحق بھی تو عاقل ہے گر اور وجو دعقل کے مکلف نہیں کہونکہ اس کی عقل کامل نہیں ہو تکلیف کے لئے کافی ہو اور چونکہ اس پر کوئی شری اور وجو دعقل کے مکلف نہیں آتا اس لئے میں اس کا قائل ہوں کہ تم مخلوقات حیوانات و نبا تا ت حتی کہ جماوات بھی عاقل ایک کافی ہو لیس وہ شل مراحق کے محاقل ہو سینے ہیں اس کی کی نص سے نئی نہیں ہوتی کہ بہدی تک تی ہو ہیں وہ شل مراحق کے حاقل ہو سینے ہیں اس کی کی نص سے نئی نہیں ہوتی بلکہ تا تکہ ہوتی ہو تک اس کے محاقل نہ کام ہو تو تو اس کے مائل کے مائل کی محافل ہو سینے ہیں اس کی کی نص سے نئی نہیں ہوتی ہوتی بیل بلکہ عاقل نہ کلام ہو کہ تو اس کی دوران سے کہ ان کی خدمت کے لئے بعض حیوانات کو عقل دیری تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات الی خدمت کے لئے بعض حیوانات کی حقل دیری تھی تو میں کہوں گا کہاں بھی بعض حیوانات کی حرکات الی ہوتی ہیں کہونالی از عقل کہنا دشوار ہے۔ عقل دیری تھی تو میں کہوں گا کہاں بھی بعض حیوانات کی حرکات الیں ہوتی ہیں کہونالی از عقل کہنا دشوار ہے۔

#### آيت مباركه مين امانت كامفهوم

انا عرضنا الامانة (پ٢٦) (بم في يامانت پيش كي هي)

کے ذیل میں فرمایا کہ اس سے مراد امانت اختیار ہے۔ پہاڑوں نے زمین نے آسان نے انکار کیا انسان نے فرط محبت سے خود قبول کرلیا عقل پر محبت نے غلبہ پالیا۔ پجھنہ سوچا یہ باراٹھالیا۔ اس لئے آگے فرمایا لیعذب اللہ المنافقین (الآیة) (انجام یہ اوا کہ اللہ تعالی منافقین کو مزاد ہے گا) ای سلسلے میں فرمایا: کو کثر عارفین کے نزد کی امانت سے مرادعشق ہے اور آگے جوارشاد ہے کہ ان ظلوماً (وہ ظالم اور جالل ہے) بعض الل لطائف نے کہا کہ یعنوان میں تو قدح ہے۔ لیکن دراصل مدح ہے کہ اس نے بردای سم کیا کہ جھٹ کھڑا ہو گیا اور عشق کا بوجھا ٹھانے کے لئے تیار ہوگیا۔ بردانا دان ہے۔ یہ فسیر حضرت حاجی صاحب کی ہے اور حافظ شیرازیؓ نے بھی اسے شعر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے

آسال بار امانت تو انت کشید ترعه فال بنام من دیوانه زدند (آسان جس بارامانت (حکومت) کونها شاسکا'اس کا قرعه فال مجھد یوانه کے نام نکلا)

#### شیطان کے مردود ہونے کا سبب

شیطان ای لئے مردود ہوا کہ اس کوفنا فقس حاصل نہ تھی۔ کیونکہ مجبت سے کورا تھا اور ملائکہ بیں محبت تھی اس لئے وہ فوراً سجدہ بیں گر پڑے کیونکہ وہاں فقس نہ تھا اور ملائکہ سے زیادہ انسان میں محبت ہے ای لئے یہ امانت کا حاصل ہوا۔ جس کوحق تعالی فرماتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی امانت کوزمینوں آسانوں اور پہاڑوں پر پیش کیالیکن فامین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان

سوانہوں نے اس کی ذمدداری سے انکارکردیااوراس سے ڈرگے اورانسان نے اس کواپ ذمہ لیا۔
ہم سے (اپی) امانت کو آسانوں اور (زمین) اور پہاڑوں پر پیش کیا یعنی اورانسان پر بھی پیش کیا جس کا
قرینہ یہ ہے کہ آگے حصلها الانسان آرہا ہے اور ظاہر ہے کہ بدوں عرض کے وہ حامل امانت نہ ہوسکتا تھا
اس لئے یہ مانالازم ہے کہ عرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا مگر چونکہ آگے حمل میں اس کا ذکر آرہا
ہاں لئے یہ ان بیان کی ضرورت نہ تھی اور یہی جواب اس اشکال کا ہے کہ بعض اوگوں نے
واذ قلنا للملائکة اسجدو الا دم فسجدوا الا اہلیس

جب الله نے تمام ملائکہ کو بحدہ آ دم کے لئے کہا تو تمام نے فرمان بجالا یا گرشیطان نے انکار کیا پرشبہ کیا کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو تو بحدہ کا تھم ہوائی نہیں بلکہ واذ قلنا للملنکة اسجدوا سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم صرف ملائکہ کو ہوا تھا۔ نہ معلوم ان صاحبوں کو شیطان کے ساتھ اتی ہمدردی کیوں ہے شاید بھی رات کو ہم بستر ہوئے ہوں گے۔

جواب اشكال كابيب كه عدم ذكر ذكر عدم كوستار منيس اور يهال اس ك ذكرى اس ليخ ضرورت نهى كه آ گالا البيس ميس اس كاذكر آر با ب بياس كا قرينه ب كه ده بهى مخاطب تقاله بلاغت كا قاعده ب كه جب ايك چيز كاذكر آ گه موجود جوتو كلام سابق ميس اكتفا باللاحق اس كاذكر نبيس كيا كرتے جيسا كه يهال عرض المانت ميس انسان كاذكر اس كي نبيس جواك آكنده حسلها الانسان ميس اس كاذكر موجود به يجواب اس المانت ميس استاء متصل و منفصل كى بحث كي ضرورت ندر ب كى بلكه اس كااصل بي اشكال كابهت بهل به اس ميس استاء متصل و منفصل كى بحث كي ضرورت ندر ب كى بلكه اس كاامل بي المهندي و الابليس المحدود به جمله مترض من ايجاز أمحذوف به اور تقدير كلام اس طرح تن و اذ قدلنا للملئكة و الابليس السجدود به جمله مترض من قاله

میں یہ کہدرہاتھا کرحق تعالی نے اپنی امانت آسانوں اور زمین اور تمام مخلوقات پر پیش کی۔امانت سے

مرادا حکام تکلیفیہ ہیں جن کے ساتھ بیشر طبھی تھی کہ اگرا متال ہوا تو ثواب طے گا اور نا فر مانی پرعذاب ہوگا۔ عذاب کوئن کرسب ڈرگئے مگرانسان نے ہمت کی اور تخل کے لئے آ مادہ ہوگیا۔

محققین نے لکھا ہے کہ اور مخلوق میں عشق کا مادہ نہ تھا۔ انسان میں عشق کا مادہ تھا۔ بیخطاب اللی کی لذت سے مست ہوگیا اور اس لذت کے لئے اس نے اختال عذاب کی بھی پروانہ کی اور کہد دیا کہ حضرت بیا مانت مجھے دی جائے میں اس کا تحل کروں گا۔ بس وہی مثل ہوئی کہ چڑھ جاسو لی پراللہ بھلی کرے گا۔ اس نے سوچا کہ جس امانت کی ابتدا بیہ ہے کہ کلام و خطاب سے نوازے گئے اگر اس کو لے لیا تو پھر تو روز کلام وسلام و بیام ہوا کر یگا بس ایک سلسلہ چلتارے گا کہ آج کوئی علم آر ہا ہے کل کودوسر آآر ہا ہے۔ بھی عنایت ہے بھی عتاب ہے تو اس چھیڑ میں بھی بڑا مزہ ہے۔

چیٹر خوبال سے چلی جائے اسد گرنہیں وصل تو حسرت ہی سہی عارف شیرازی رحمۃ الله علیہ نے بھی حمل امانت کاراز یہی بتلایا ہے کہ اس کا منشاء محبت کی دیوا گئی تھی۔ فرماتے ہیں۔

آسال بار امانت نتو انست كشيد قرعه فال بنام من ديواند ند زدند

## علاج النفس

بعض لوگوں نے اس راز کوقر آن سے بھی ثابت کرنا چاہا۔ انہوں نے انبه کان ظلو ماجھو لا (وہ ظالم ہے جابل ہے) کوائی پرمحول کیا ہے اور اس کی مدح کہا ہے کہ چنا نچ بعض صوفیاً م نظلوم کی تفییر میں لکھا ہے اس کے معنی ظلوم لنفسہ ہیں مطلب سے ہے کہ انسان میں فنائے نفس کی صفت تھی گر میں اس تفییر کونہیں ما نتا کیونکہ ظلم لفسہ بھی تو شریعت میں محمود نہیں بلکہ فدموم ہے چنا نچ تن تعالی نے کفار کے باب میں فرمایا ہے کانو ا انفسہ مطلمون وہ اپنی جانوں پرظم کرتے ہیں تو کیاوہ بھی فانی تھے؟

اگرآج کل ایک جماعت نگل ہے جونفس کی دشمن ہے۔ کہتے ہیں اس کوخوب مارو۔ اس پرخوب ظلم کرو اور اس سے بڑھ کرید کہ اس کو کا فربھی کہتے ہیں حالانکہ سارے بدن میں اگر تلاش کروتو مومن یہی نگلے گا تو حضرت آپنفس کو کا فرکہ کرخود اپنے ہی کو کا فرکہتے ہیں پھر تہارا کیا اعتبار پس نفس پرظلم کرنا یہ پچھ تصوف نہیں ہے۔ حضور کا تصوف تو یہ ہے ان لنفسک علیک حقاوان لعینک علیک حقاوان لجسدک علیک حقا تیرے نفس کا تجھ پرحق ہے ہاور تیری آ تھوں اور تیرے جم کا تجھ پرحق ہے۔

نفس کے بھی تہارے ذمہ حقوق ہیں ان کوادا کرنا چاہئے۔ یہیں کہ بس ظلم ہی پر کمر باندھ لو۔ بلکہ اس کے ساتھ بچہ کا سامعاملہ کروکہ بچوں سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اول اس کومٹھائی وغیرہ دے کر بہلاتے ہیں۔اگراس سے بھی نہ مانے تو بس وہ چپت وہ چپت ساحب ہیں۔اگراس سے بھی نہ مانے تو بس وہ چپت وہ چپت ساحب قصدہ بردہ فرماتے ہیں

النفس كالطفل ان تحمله حب على حب الرضاع وان تفطمه بنظم بساس كے خطوظ كوتو پورانه كروباتى حقوق اداكرتے رہو۔ خوب كھلاؤ پلاؤاورا چھى طرح كام لو۔ كرمز دورخوش دل كندكار بيش

ہاں جب کسی طرح بازنہ آئے تواب سزادو مگرخود سزانددو بلکہ کسی کے حوالے کر دو۔ وہ مناسب سزا تجویز کے ا

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بنی وخودرائی درنے ورد کا مرحقوق تلف نہ درنے ہولڑ کا اپنے ہاتھ سے چپت مارے گا دہ تو آ ہتہ مارے گا اور محقق سزا کا فی دے گا مگر حقوق تلف نہ کرے گا۔ بہر حال نفس کو کافر کہنا گویا اپنے کو کافر کہنا ہے۔ شاید بیلوگ تو اضعاً اپنے نفس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ گرایسی بھی کیا تو اضح کہ سلمان سے کافر بن گئے۔

# سُورة سكا

# بِسَتُ عُولِللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمُ

# اِعْمَكُواَ الْ دَاوْدَ شَكْرًا وْقَلِيْكُمِنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ

### تفييئ لكات

# حضرت سليمان عليه السلام برخصوصى انعامات

یرایک آیت ہے اس میں ان فتوں کا ذکر ہے جوسلیمان علیہ السلام کودی گی تھیں وہ آیت ہے ہے۔
ولسلیمن الریح غدوها شهر ورواحها شهر واسلناله عین القطر و من الجن من یعمل بین
یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذفه من عذاب السعیر یعملون له مایشآء من
محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیت اعلمو آآل داود شکراً و قلیل من
عبادی الشکور (اورسلیمان (علیہ السلام) کے لئے ہوا کو سخر کردیا کہ اس کی صح کی منزل ایک مہینہ ہمرکی
ہوتی اور اس کی شام کی منزل ایک مہینہ ہمرکی ہوتی اور ہم ان کے لئے تا نے کا چشمہ بہادیا اور جنات میں بعض
وہ شے جوان کے آگے کام کرتے تھان کے رب کے تم سے اور ان میں سے جو تحق ہمارے تم سے سرتا بی
کرے گاس کو دوز نے کاعذاب چکھادیں گے وہ جنات ان کے لئے وہ چیزیں بناتے جوان کو منظور ہوتا اور
ہوئی اور مورثیں اور گئن چیے حوض اور دیکیں جو ایک ہی جگہی رہیں۔ اے داؤد (علیہ السلام) کے خاندان والوئم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو) اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اس آیت میں خطاب ہے اور

ان میں ان کوشکری تعلیم ہے مجھے مقصوداس وقت صرف اس جز وکا بیان کرنا ہے اعتملوا ال داؤ د شکوا و قلیل من عبادی المشکور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کوشکری تعلیم کی گئی ہے گرعنوان ایسا ہے کہ تمام خاندان کمام خاندان کو حضرت سلیمان کے علاوہ بھی شامل ہے جس سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیانعا مات تمام خاندان پر ہیں اس لئے شکری بھی سب کو تعلیم دی گئی حالا نکہ وہ انعامات خاص سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خصوص ہیں پھر عام عنوان کے ساتھ خطاب کیوں کیا گیا بات بیہ کہ خاندان میں جب کی ایک پر انعام ہوتا ہے تو اس سے مارے خاندان کو فقاہر میں ایک خاص ذات پر انعام ہے گرحقیقت میں وہ سارے خاندان کوشامل ہے۔ بڑے آ دمی سے خاندان کو ایک اور کی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارا خاندان معظم ہوجا تا ہے ان سب کی عظمت لوگوں کی نگا ہوں میں ہوتی ہے۔

خاندان میں ایک شخص کے مقبول ہوجانے سے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کے فیض خاندان والوں کو دوسروں سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ وہ طالب بھی ہوں اور ان فیوض کے برکات سے فاکدہ اٹھانا بھی چاہیں اس لئے حق تعالی نے داؤ دعلیہ السلام کے پورے خاندان کو متنبہ فرمایا کہ بیانعامات تم سب پر ہیں سب کو ان کا شکرادا کرنا چاہیے اعملوا ال داؤ د شکراً مفعول بنہیں ہور نداس کے لئے واشکر دکافی تھا بلکہ بیر مفعول لہ ہاورا تملوکا مفعول بدیہاں وہی مقدر ہے جواس کے بل ملفوظ ہے یعنی واعملوا صالح یہاں بی مفعول لہ اس لئے برحایا تاکداس سے بیر معلوم ہوجادے کشکر ہی عابت ہالی اصالح کی یعنی اعمال صالح اس کے کو اس سے شکر کا ضروری اور مہتم بالشان ہونا معلوم ہوگیا ہوگا۔

شكر كاتعلق قول وعمل دونوں سے ہے

فرماتے ہیں اعملوا ال داؤد شکوا اے آل داؤد شکر کے لئے مل کرو۔ اس معلوم ہواک شکر کا تعلق عمل کرو۔ اس معلوم ہواک شکر کا تعلق علی ہے بھی ہے صرف قول ہے ہوتا تو اعملوا نہ فرماتے شکر افرات نہیں۔ اگر شکر کا تعلق عمل ہے بھی ہے اور بھی ہمارے حضرات نے قر آن میں شکر اعملوا کے لئے فرمانا اس کی صاف دلیل ہے کہ شکر کا تعلق عمل ہے بھی ہے اور بھی ہمارے حضرات نے کھا ہے کہ شکر کا کی عام ہے لسان وقلب واعضاء سب شکر ہوتا ہے اس مضمون کوایک شاعر نے بھی ہیان کیا ہے۔ افاد تکم النعما النعما الله الله یدی و لسانی و المضمیر المحجب (اور میری نعتوں میں ہے جوتم کوعطاکی گئی ہیں تین نعمیں لوگوں کو زیادہ فائدہ پنچتی ہیں ہاتھ زبان دل) اس کے بعد تی تعالی فرماتے ہیں وقلیل من عب دی المشکور اس میں حق تعالی بندوں کی شکارت اربہت اس کے بعد تی تعالی بندوں میں شکر گزار بہت فرماتے ہیں اور ایس میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیانی بات ہے جسے کوئی آقا اپنے نوکروں کو سناکر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیانی بات ہے جسے کوئی آقا اپنے نوکروں کو سناکر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیان بیان سے جسے کوئی آقا اپنے نوکروں کو سناکر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیان بیان بیان بیان کی جسے کوئی آقا اپنے نوکروں کو سناکر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیان بیان بیان بیان بیان کی خوال تو بیان کر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔ زیادہ ناشکرے ہیں۔ بیان کر کے کرنمک طال تو بہت کم ہیں۔

غیرت مندنوکراس بات سے زمین میں گڑ جائے گا۔اس سے بھی یہ بات معلوم ہوگئ کہ شکر فقط زبان سے ہی نہیں ہوتا کیونکہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ تیراشکر ہے ہرآ دمی کہددیتا ہے اگرشکر کی یہی حقیقت ہوتی تو حق تعالیٰ اتنی بڑی شکایت فرماتے کہ میرے بندوں میں شکرگز ارکم ہیں معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق عمل سے ہے اور بیشک عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اس لئے بیشکایت کی گی ( حقیق الفکر ۱۲۳ )

# ٳؾٙڣٛڂڸۮڵؽؾؚڵؚػؙڸؾڝؠۜٵڔۺۘڴۅ۫ڔ

فَرِی ایک اس قصہ میں ہرصار شاکر (مومن) کے لئے بری عبرتیں ہیں

### تفيري لكات

اس میں نشانیاں ہیں ہرایے خص کے لئے جوصابراور شاکر ہو۔ یہ جملہ ایک آیت طویلہ کا جزو ہے اس سے پہلے حق تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس کا تتمہ اس جملہ کو قرار دیا ہے اور اس مختصر جملہ میں فضیلت اور مدح کے ساتھ دو بری چیزوں کا ذکر ہے۔

ماصل مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض آیات قدرت کو بیان فرما کرفرماتے ہیں ان فسی ذالک الایات لکل صبار شکور لیعنی ہم نے جواپئی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کود کیسے توسب ہیں لیکن ان کو آیات قدرت بھنا پھرا سے بھنے سے منتفع ہونا ہرا یک کے لئے نہیں۔

### انتفاع كي دوشرطيس

بلکه اس انتفاع کی دوشرطی بین ایک کولفظ صبار سے تعبیر فر مایا اور دوسری کوشکور سے یعنی جس شخف کے اندر دوسفتیں ہوں اول صبر دوسر سے شکر وہی ہماری آیات قدرت سے نفع حاصل کرتا ہے ہیہ ہاس آیت کا حاصل اس مقام سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کی کس درجہ مدح فرمائی ہے کہ ان کو آیات قدرت سے منتفع ہونے کا موقوف علیہ قرار دیا ہے اور اس سے دونوں صفتوں کا وجوب بھی مفہوم ہوگیا ہوگا کیونکہ واجب کا موقوف علیہ واجب ہے اور آیات الہیہ سے اعتبار کا واجب ہونا ظاہر ہے۔

#### صبر کی حقیقت

سمجھ لینا چاہئے کہ صبر کی حقیقت ہے صبط النفس علی ما تکرہ لینی نا گوارامر پرنفس کو جھلنا اور مستقل رکھنا آپ سے باہر نہ ہونا اور وہ نا گوارامر خواہ بھے ہوخواہ کسی کامرنا ہویا کوئی اور نا گوارامر ہوچنا نچے مواقع صبر کو کسی قدر ساتھ عنقریب بیان کیا جاوے گااس سے اس کی تعیم بھویس آجائے گی اور شکر کہتے ہیں جن تعالی کی نعمتوں کی قدر

کرناخواہ وہ نعت کھانا ہویا پانی یا اور شے ہواور قدر کرنا دل ہے بھی اور زبان ہے بھی ااور دیگر جوارح ہے بھی لوگ شکر کی حقیقت صرف اتن ہی بچھتے ہیں کہ زبان سے کہ لیا الجمد ملتہ یا اے اللہ شکر ہے پس شکر اوا ہوگیا۔ شکر کی حقیقت

شکریہ ہے کہ قلب اس کامعتر ف ہواور منعم تیقی کی نعتوں سے متاثر ہواور زبان اور دیگر جوارح پر بھی اس کا اثر ہو۔ آ گے اس کے مواقع بھی بیان کئے جاویں گے۔ اب مواقع صبر دشکر کو سمجھ لیجئے دونوں کی تعریف سے اجمالاً اتنا معلوم ہوگیا ہوگا کہ صبر کا موقع مصیبت ہے اور شکر کامحل نعت ہے۔ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے لیکن اس میں غلطی بیدواقع ہوئی کہ صبر کا موقع ایک خاص مصیبت اور شکر کا ایک خاص نعت کو سمجھا ہے اس لئے ان دونوں یعنی مصیبت ونعت کی حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے۔

نعمت كي حقيقت

نعت کی حقیقت یے النعمة حالة ملائمة للنفس نعت وه حالت ہے جونس کے لئے خوش گوار ہو۔ مصیب کی حقیقت

اورمصیبت کتے ہیں حالة غیر ملائمة للنفس مصیبت وه حالت ہے جونفس کونا گوار ہوجس کا تعلق دو چیز ول سے ہوامصیبت سے بھی اورعبادت سے بھی مصیبت میں تو صبریہ ہے کہ جزع فزع نہ کرنا اورعبادت میں کئی ہے کہ باوجود نا گواری کے نفس کواس پر جمانا اورنا گواری کی پروانہ کرنا چاہئے چنا نچدونوں کی نبست ارشاد ہے یا بھا المندن امنوا الصبروا و صابروا و رابطوا اصبروا تومصائب میں صبر کرنا اورصا بروادوسروں کومبر کی تعلیم کرنا اور البطواعبادت کے اندر جمار ہنا۔

رباط كي تفسير

چٹانچدرباطی تغییر حدیث میں آئی ہے کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی انظار میں بیٹھے رہنا اوریہ یہی مفہوم صبر کا ہے مصیبت میں اس کا نام صبر ہوا اور عبادت میں اس کور باط سے تعبیر فرمایا۔ پس صاف معلوم ہوگیا کے صبر کے دوکل ہیں مصیبت اور عبادت۔

# وَمَا آمُوَالْكُوْ وَلاَ آوَلَادُكُمْ بِاللِّي تُقَرِّبُكُمْ عِنْكَ نَازُلُفَى إِلَّا مَنْ أَمُوَالْكُوْ وَلَا اللَّهِ عَنِيلًا مَنْ وَعَيِلَ صَالِعًا كَا وَلِيكَ لَهُ مُرجَزًا وَالضِّعْفِ بِهَاعَ لُوْا وَ

#### هُمْرِ فِي الْغُرُفْتِ امِنُونَ @

المرتبهارے اموال اور اولا دائی چیز نہیں جو درج میں تم کو ہمار امقرب بنا دے (یعنی مؤثر وعلت قرب کی بھی نہیں) مگر ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے (بید دونوں چیزیں البتہ سبب قرب بیں) سوایسے لوگوں کے لئے ان کے (نیک) عمل کا دونا بدلہ ہے اور وہ (بہشت کے) بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے)

تفبيري لكات قرب كامفهوم

قرب کے معنی پہیں جودریا وقطرہ میں سمجھا جاتا ہے اورا کیے الفاظ کو لغوی معنی پرمحمول کرنا فلطی ہے۔
بلکہ مراداس قرب سے جواس آیت میں فدکور ہے رضا ہے لیعنی خدا تعالیٰ کا راضی ہونا مراد ہے کیونکہ قرب کے
مخلف در جے ہیں ایک تو قرب علمی ہے اوروہ خدا تعالیٰ کیساتھ ہر چیز کو حاصل ہے۔ چنا نچارشاد ہے و نسحن
اقس ب المیہ منکم و لکن لا تبصرون اورارشاد ہے و نسحن اقرب المیہ من حبل الورید اورایک
قرب رضا کا ہے اوروہ بعض کو حاصل ہے اوراس آیت میں قرب رضا مراد ہے قرب علم مرادنہیں کیونکہ وہ
مومن اور صالح کے ساتھ خاص نہیں اور یہ قرب رضا بڑی دولت ہے گراس کو اہل دنیا تو کیا مقصود ہجتے بہت
سے اہل دین بھی پورے طور سے مقصود نہیں سمجھتے۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس کا طریق بیان فر مایا
ہے و ما امو الکم الاید یعنی مال اوراولا دجس کی تحصیل کے پیچے لوگ پڑے ہیں یہ ذرید قرب نہیں ہو سکتے
بے و ما امو الکم الاید یعنی مال اوراولا دجس کی تحصیل کے پیچے لوگ پڑے ہیں یہ ذرید قرب نہیں ہو سکتے
باتھ کی ان اور علی صالح اس کے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کئمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کیونکہ
باقص یورا پسند یہ و نہ ہوگا اوروہ ذریعہ رضا کا کیسے بن سکتا ہے۔

وین کے شعبے

اوراس کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پرعلم عمل دائم حال اوردین کے یہی شعبے ہیں۔ سوا گرعلم نہیں تو احکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اورا گرعمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوا اور اگر علم نہیں تو اگر چہ بظاہر عمل کا ہونا

کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد بہ حالت بھی کچھ مفیر نہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقاء کی امیر نہیں اور حال سے مراد ملکہ ہے۔ اس کی ایسی مثال سمجھو کہ اگر کسی سے محبت ہوجاوے اور اس کو کھلا وَ بلا وَ وا یک تو یہ حالت دوسرے یہ کہ اس کی محبت میں بے چینی ہونے گئی پہلی حالت مل ہے دوسری حالت حال ہے اور پہلی حالت بعنی نراعمل بلا حال یا تیراز نہیں اور حال ہوجانے کے بعد یا تیرار ہوجاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نمازروزه کرتا ہے کین صاحب حال نہ ہونے کی وجہ سے نفس پر جمر کر کے سیخی تان کرتا ہے اگرایک ونت چھوٹ بھی جاو بے تو کچھوزیا دہ قلب نہیں ہوتا اورا یک دوسر سے کی بیرحالت ہے کہ اگرایک وفت نماز بھی چھوٹ جاو بے تو زندگی وبال معلوم ہونے گئی ہے تو بید دوسر اصاحب حال ہے اس کو کہتے ہیں۔ بردل سالک ہزار براں غم بود گر زبان دل خلالے کم بود

حواثی قشریی سے کہ التصوف تعمیر الظاهر والباطن اورباطن کے متعلق دو چیزی ہیں ایک عقید اور دوسرے اخلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے گرصوفیہ نے اس کوتصوف سے تعمیر کیا ہے قرآن نے ایمان اور عمل صالح سے تعمیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت سے شمرہ اس کا ہے تقرب کے عندنا ذلفی (طریق القرب سے ۱۹٬۱۹٬۱۸)

# سُوُرة فَ اطِـر

# بِسَ اللهُ الرَّمْإِنْ الرَّحِيْمُ

# ٱلْحَمْدُ يِلْهِ فَاطِرِ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِيْكَةِ رُسُلًا

أولى آجنعة مخفى وثلث وربع يزيد في الخلق الشكاة

# اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَرِبَيْرُ®

تَرَجِيكُمُ : تمام ترجمه اى الله كولائق ہے جوآسان اور زمين كاپيدا كرنے والا ہے جوفرشتوں كو پيام رسال بنانے والا ہے جن كے دودو تين تين اور چار چار پردار بازو بيں وه پيدائش ميں جو چاہے زياده كرديتا ہے بے شك الله تعالى مرچيز پر قادر ہے۔

# تفیری نکات اقسام توحیدورسالت

اس میں انہوں نے اپنی ان صفات وافعاً لکا بیان کیا ہے جوان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں پس اس کا تعلق تو حید صفاتی وتو حید افعال دونوں سے ہوگا اس کے بعد فر مایا ہے یہ ایھا المناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یوز قکم من السماء والارض لااله الا هو فانی تؤفکون. اس میں تو حید ذاتی و تو حید صفاتی و تو حید افعالی تیوں کا تعلق تو حید ہے یہاں تو حید کے بعد حق سجانہ نے مسئلہ رسالت کو بیان فر مایا ہے اور ارشاد فر مایا ہے ان یک ذبوک فقد کذبت رسل من قبلک والی الله توجع الامور اس کے بعد معاد کا بیان فر مایا ہے۔

#### تين امهات مسائل

اورارشادفر مایا ہے یا پھا الناس ان و عدالله حق فلاتغرنکم الحیوۃ الدنیا و لا یغونکم باللہ الغرود.

(بیتنوں مسئے امہات مسائل میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہتی سجانہ نے قرآن پاک میں ان تینوں کونہا یت شرح و بسط کے ساتھ بیان فر مایا ہے اور ان پر زبر دست براہین قائم کی ہیں امام دازی نے اس پر بجا تنبیہ کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تینوں مسئے اصل ہیں اور باقی مسائل ان کوفر و ع اور یہ ضمون بالکل ٹھیک ہیں جو خض با معان نظر قرآن کریم کا مطالعہ کرے گااس کواس کی قدر ہوگی اور وہ اس کی تصدیق کرے گاان تینوں میں سب سے اہم مسئلہ تو حید ہے اس کے بعد مسئلہ رسالت اس کے بعد مسئلہ معاذ اس لئے حق سجانہ نے اس مقام پر اول مسئلہ و حید کو بیان فرمایا اس کے بعد مسئلہ رسالت کو اسکے بعد مسئلہ معاد کو۔ اس گفتگو کا تعلق تو نوعیت مضمون آیت سے تھا اب اس کا فرمایا ہے جو ابہا م کے ساتھ عمون کا فائدہ دیتا ہے پھر اس ابہا م کی توضیح میں من رحمۃ فرمایا ہے جو ابہا م کے ساتھ عمول دین اس کا کوئی رو کئے والا نہیں۔
مضمون شخصی بیان کیا جا تا ہے اس آیہ جو ابہا م کے ساتھ عموما کا فائدہ دیتا ہے پھر اس ابہا م کی توضیح میں من رحمۃ فرمایا ہے۔ پس حاصل اس جملہ کا سہوگا کہتی سے جو ابہا م کے ساتھ عموما کا فائدہ دیتا ہے پھر اس ابہا م کی توضیح میں من رحمۃ فرمایا ہے۔ پس حاصل اس جملہ کا ایہ ہوگا کہتی سیونہ ہے۔ پس حاصل اس جملہ کا ایہ ہوگا کہتی سیانہ جس رحمت کو بھی کھول دیں اس کا کوئی رو کئے والانہیں۔

## الله تعالى كالمال غلبه وقدرت

اس سے تق سجانہ کا کمال قدرت وغلبہ ظاہر ہوا اور معلوم ہوگیا کہ اس سے بڑھ کرکوئی قوت اور قدرت والنہیں جواس کا مزام ہو سکے اور گو واقعی طور پر اس پرکوئی شبہیں ہوسکا گرسٹے نظر میں اور محض احتال عقل کے طور پر شبہ ہوسکا تھا اس سے صرف اختال معلوم ہوا کہ فتح تق سجانہ کے بعد کوئی رو کنے والنہیں لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے رو کئے کے بعد کوئی کھول بھی نہیں سکتا اس لئے حق سجانہ نے اس احتمال کو ہی دفع کر دیا اور فر مایا و صا یہ مسک فلا مور سل له بعنی جس کو وہ روک لیس اس کوکوئی چھوڑ نے والا بھی نہیں اب کہ کا ایک اختمال عقلی باقی تھا وہ یہ کہ اس سے قو معلوم ہوا کہ اس کے فتح اور امساک کے بعد اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکا لیکن مزام ہوسکتا ہے یا نہیں اس کہ نہیں کرسکا لیکن مزام ہوسکتا ہے یا نہیں اس کہ خور بالغلبۃ با کمال وجہ ظاہر ہوگیا ہو ہو گیا گراس پر ایک شبہ اور ہوسکتا تھا وہ یہ جب اس کوائی قدرت اور قوت حاصل ہے اور اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا تو شاید اس کی بھی وہی حالت ہو جو با اقتد ار انسانوں کی قوت حاصل ہے اور اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا تو شاید اس کی بھی وہی حالت ہو جو با اقتد ار انسانوں کی ہوتی ہوتی ہوتا کہ بلاکا فاصلے تو وہ والوں کا ایک موسلے تو دی میں آیا کر بیٹھے اس کے دفع کے لئے انگلیم بڑھا دیا اور ظاہر کر دیا جو تھال کا ابالی حکام وسلاطین کے سے نہیں بلکہ ہم جو بچھ کرتے ہیں اس میں ہم کوصلے تو وہ کہ مارے اور اس میں ہم کوصلے تو ہیں اس میں ہم کو مسلحت و حکمت

طوظ موتى ب سبحان الذى تكلم بهذا الكلام البليغ الدقيق الاسرار.

اس بيان عملوم بوكياك جمله مايمسك فلا موسل له اور وهو العزيز الحكيم يدونول جملة اكيديس مضمون مايفتح الله للناس من رحمة فلاممسك له كرجن سيمقعودتمام اوبام و شکوک کوزائل کراینی کمال فقدرت و حکمت کا ظاہر کرنا ہے جواصل مقصود ہے اس آیت کا توبیہ بیان تھا حق سجا نہ كے عموم وكمال قدرت كا جوكماس آيت سے مقصود ہےاب سنے كدرحت كے لغوى معنے رفت قلب اور زم دلى ہیں حق سجانہ چونکہ دل اور نرمی سے جو کہ ایک خاص قتم کا تاثر اور انفعال ہے یاک اور منزہ ہیں اس لئے سے لفظ اس مقام پریا جہاں کہیں وہ حق سجانہ کے لئے استعال کیا جاوے جیسے رمن رحیم وغیرہ اپنے معنی لغوی میں مستعمل نهيس موسكتا بلكه مجاز ابعلا قديببيت اثررقت قلب يعنى فضل وانعام احسان مراد مو كااس مقام يربي كلته بهي ياد ر کھنے کے قابل ہے کہت سجانہ نے مسایفت الله للناس من رحمة فرمایا اور من خیرنہیں فرمایا حالانک مطلب من خیر کا بھی وہی ہے جومن رحمة کا ہے اس کی وجہ رہے کدرحمت میں اشارہ ہے اس طرف کرح سجانہ کے تمام انعامات بلااستحقاق منعمليهم يربين اوربيا شاره لفظ خيرين ندتهااس لئے اس كے بجائے اس كواختياركيا چونکہ اس مضمون کوس کر کہت سجانہ کے تمام احسانات بلا استحقاق منعملیم پر ہیں کسی کو خلجان ہوتا اس لئے میں اس کو بھی زائل کئے دیتا ہوں بیشباس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ تن سجانہ کے انعامات کو بندوں کے انعامات کے مماثل سمجھا گیا ہے اور اپنی طاعت کوطاعت عبادی مانند خیال کیا گیالیکن خودیہ قیاس ہی غلط ہے کیونکہ آدمی جب بندہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اینے تو ی اور اعضاء وغیرہ کو ایک ایسے خص کے کام میں لگاتا ہے جواس کے مملوک ومصنوع ہیں اور اس لئے اس کوان سے انتفاع کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس بنا پر خادم مخدوم سے معاوضہ کامستحق ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وہ حق سجانہ کی خدمت اورا طاعت کرتا ہے تو وہ خود حق سجانہ کی مملوک چیزوں کواس کے کام میں لگا تا ہے اور وہ خود بھی حق سجانہ کامملوک ہے الی صورت میں وہ اپنی خدمت کے کس معاوضه كاستحق نہيں بوسكتا كيونكه مملوك من حيث بومملوك كاما لك يركوئي حق نہيں سيمضمون آپ كي سمجھ ميں يول آسانی ہے آجائے گا کہ جب کوئی مخص کسی کی ملازمت کر لیتا ہے تواب وہ من حیث الخدمت اس کامملوک ہو جاتا ہے خواہ عارضی ہی طور پر سہی ایس جب وہ کوئی اپنا فرض منصبی انجام دیتا ہے تواس کے معاوضہ میں وہ کسی معاوضه كاستحق نهيس مجهاجاتاايي حالت ميس اكرآ قااسكي خدمت كاكوني صله دي تووه اس كاانعام اوراحسان سمجھا جاتا ہےاوراینی خدمت کواپنا فرض منصبی خیال کیاجاتا ہے لیں جب کداس کمزوراور برائے تام ملک کامید اثر ہو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ملک حقیقی پرائی خدمت کے کسی معاوضہ کا کیاحق رکھ سکتا ہے اب ہم کو بد ٹابت کرنارہ گیا کہ بندہ حق سجانہ کامملوک محض ہے اس کی تفصیل بیہے کہ بیتو ظاہرہے کہ سی محض کی کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے کیونکہ وہ ابتدا میں معدوم محض اور اپنے تمام کمالات حتی کہ اپنی ہستی ہے بھی

عاری تھاالی حالت میں اس کی کوئی چیز خوداس کی ذاتی کیسے ہوسکتی ہے پس لامحالہ اس کی تمام چیزیں کسی دوسرے کی مملوک ہیں اور خدا کے سواا گر کوئی اس کے مالک ہونے کامستحق ہوسکتا ہے تو اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں کیونکدان سے زیادہ اس کی مستی میں کسی کو خل نہیں ہے تی کداسی خل کی بنا پر بعض لوگوں کوشبہ ہو گیا اوروه اپناخالق اپنا مال باپ کوسمحد بیٹے ہیں۔

آيت مثلوه كي عجيب وغريب لفير

كه حق سجاند نے جس طرح اس آيت ميں اينے عموم قدرت وقېرغلبه كوصراحنا بيان فرمايا ہے يول ہى انہوں نے اس میں اینے کمال جود وکرم کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ آیت میں جملہ اولی میں فتح کے مقابلہ میں امساک لائے ہیں اور امساک کے مقابلہ میں فتح اور جملہ ثانیہ میں امساک کے مقابلہ میں ارسال لائے ہیں اور ارسال کے مقابلہ میں اساک۔

پس اس میں دوامرخلاف ظاہر ہیں ایک تو جملہ اولی میں فتح کے مقابلہ میں امساک اورامساک کے مقابله مين فتح لانا كيونكه فتح كامقابله غلق بينه كدامساك ادرامساك كامقابله ارسال بينه كدفتح اوردوسرابيه كهجمله ثانيه مقابل بجمله اولى كااور يمعلوم موچكا كرفتح كامقابله غلق بنه كهامساك

پس جملهاولی میں مایفتح الله فرمایا اوراس کے مقابلہ میں جملہ ثانیہ میں مایسک فرمانا خلاف مقتضائے تقابل ہے اس بنا پر آیت فدکورہ پرشبہ ہوتا ہے کہ اس میں رعایت نہیں رکھی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رعایت معنوی چونکدرعایت لفظی پرمقدم ہےاوررعایت معنوی عدم لحاظ تقابل میں تھی اس لئے اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تفصیل اس کی بیہ ہے کہ اس آیت ہے جس طرح اظہار کمال قدرت مقصود ہے یوں ہی اس میں غایت کرم اور کمال جود کی طرف بھی اشارہ ہے ہیں جملہ اولی میں بجائے لفظ ارسال کے فتح کالفظ اس واسطے استعال کیا گیا ہے کہ گوید دونوں لفظ اطلاق پر دلالت کرتے ہیں گرجو دلالت اطلاق پر لفظ فتح کرتا ہے وہ دلالت لفظ ارسال نہیں کرتااس لئے مایفتح الله میں اشارہ ہوگااس طرف کہ جب حق سجانہ سی پر رحت کرتے ہیں تو بہت اور بدر لیغ کرتے ہیں ادر بیاشارہ ارسال میں نہ تھا اس لئے بجائے ارسال کے فتح لایا گیا اور بحائے غلق کے امساك كالفظ استعال كيا كيا بي كرجس قدر كمال فقدرت نفي مسك سے ظاہر ہوتا ہے اس قد رنفي غالق سے ظاہر نهين موتا كيونكه غلق خاص ہے اورامساك عام اورنفي عام تو نفي خاص كومتتازم بي مرنفي خاص نفي عام كوتتازم نهيس اورجملہ ثانیہ میں لفظ امساک بجائے فلق کے اس لئے لایا گیاہے کہوہ دلالت کرتا ہے کرم پر کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہت سجانہ جب سی پرانعام نہیں کرتے تو یہاس کا بند کرنانہیں ہوتا کہ نہر جاری نہ ہو بلکہ کسی وجہ سے عارضى طور يرروك لينا موتا إورز وال عارض كي بعد يمراسكا جراموجا تاب مايفت الله للناس من رحمة فلاغالق لها ال كينبيس كهاكراس ميس كوكثرت جودكي طرف اشاره بمراس علال تدرت كا اظهار نہیں ہوتا کیونکر نفی عالق کے لئے نفی مسلک لازم نہیں اور مایسوسل السلمه لسلناس من رحمة فلاممسک لها اس واسطے نہیں فرمایا گواس میں کمال قدرت کا اظہار ہے گراس سے کمال جود مفہوم نہیں ہوتا اور مایسوسل الله للناس من رحمة فلا غالق اس واسطے نہیں فرمایا کہنداس میں کمال قدرت کا اظہار ہے اور نہ کمال جود کی طرف اشارہ اور مایغلق فلا فاتح لہ اس واسطے جو کہ اونی ہے غلق سے نیز اس میں کمال قدرت پر بھی دلالت نہیں ہے کیونک فی فاتح مستازم فی مرسل نہیں ہے۔

مایغلق فلاموسل له اس واسطینیس فرمایا گواس میں کمال قدرت پردلالت ہے گری سجانی فلا رحمت نبیس فرمایا کہ اس میں کمال قدرت پردلالت نبیس ہے اس تفصیل کے بعد آیت کا حاصل بیڈکلا کری سجانہ جب کسی پرکوئی عنایت کرتے ہیں تو بے دریخ کرتے ہیں اور خودان کی طرف سے کوئی روک نبیس ہوتی اور جس کسی پروہ عنایت کرتے ہیں اس کا کوئی بند کرنے والا تو در کنار روکنے والا بھی نہیں ہوتا اور جس پروہ رحمت نہیں کرتے تو وہ اس کو بند نہیں کرتے بیلکہ کی عارض کی وجہ سے روک لیتے ہیں اور اگروہ عارض کی وجہ سے روک فید ہیں اور اگروہ عارض ذائل ہو چاو ہے تو پھر جاری فرمادیتے ہیں اور فلامو سل له من بعدہ میں مضاف مخدوف ہے ای من بعدہ مساکحہ چونکہ مضاف بلاذ کر بھی سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کو حذف کر دیا گیا خرضیکہ قرآن میں لفظی و معنوی دقائق بے انتہا ہیں۔ اس آیت میں بی فرمادیا کہ وہ بڑے قادر ہیں جو کام بند ہواس کو جاری بھی کر سکتے ہیں اور اگر بند ہونے میں بیشیہ ہو کہ اس سے تو دین میں نقصان ہوگا تو انکیم میں فرما دیا کہ جم کیم بھی ہیں اگر بند ہی کردیں تو اس میں جکمت ہوگی۔

# فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ا

ترجيم : توتمام رعزت خدابی کے لئے ہے

### تفییری نکات عظمت خداوندی

کیونکہ ایی بڑائی توصرف اللہ ہی کے لئے ہے کہ ان کے ذمہ کی کافق نہو چنا نچیارشاد ہے و له الکبریاء فسی السموات و الارض یعنی بڑائی تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ یہاں بڑائی کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لئے کیونکہ اس آیت میں لہ معمول مقدم ہوا کا مقدم کرنا حصر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے حصر کی۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا ہی کے لئے بڑائی ہے اوروں کے لئے نہیں۔ اس طرح ایک جگہ ارشاد ہے فلیل ہے اوروں کے لئے نہیں۔ اس طرح ایک جگہ ارشاد ہے فلیل ہے اوروں کے لئے نہیں۔ اس طرح ایک جگہ ارشاد ہے فلیلہ المعرف کی لئے مقدم فرمایا گیا ہے اور یہاں ایک شبہ بھی ہوسکتا

ہےاسکوبھی رفع کئے دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کسی طالب علم کو پیشبہ پیدا ہوا ہو کہ وہ شبہ بیہ ہے کہ جہاں ایک جگہ بيفرماياب فلله العزة جميعا وبال دوسري جكدية كافرماياكه ولله العزة ولرسوله وللمومنين یعنی عزت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے تو عزت کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لئے کہاں رہاوہ تورسول کے لئے بھی اور مؤمنین کے لئے بھی ثابت ہوگئ جواب یہ ہے کہ دوسروں کے لئے جوعزت ہے تو کیوں ہے وہ اس تعلق ہی کی وجہ سے ہے جوان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔غرض عزت بالذات توحق تعالی ہی کیلئے ہے لیکن چونکہ ان دوسروں کو تعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اس لئے اس عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہوگئی تو اصل میں تو عزت حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چونکہ رسول کواور مؤمنین کوحق تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اس لئے وہ ان کوبھی حاصل ہوگئ ہے جیسے اصل میں نورتو آ فماب ہی کا ہے لیکن جن دوسروں چیزوں سے اسکومحاذات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں۔اب خود پرستوں نے ان اصولوں کوتو غائب کردیااوربس بیناز ہے کہ ہم بردے ہیں شیخ ہیں رئیس ہیں۔خاک پھر ہیں۔اگرایے آپ کو مٹایانہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ویکھے لوہ کو بہت دریتک آگ میں رکھے تو وہ سرخ اور گرم ہوکر آگ کی شکل اور اسکی صفات اختیار کرلیگا۔اس کے بیمعنی نہیں کہوہ آ گ ہوگیالو ہاندر ہا بلکہ دیر تک آگ میں رہنے سے لوہے کواوصاف بدل گئے گو ماہیت نہیں بدلی ای طرح فنا کے اندر ذات نہیں بدتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ ببرحال حادث حادث ہی رہتا ہے اور ممکن ممکن ہی۔اس کی ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا آ ك مي ريخ سي آ ك كارنگ اختيار كرليم اس رنگ كوكت بي صبغة الله و من احسن من الله صبغة اس ناز پریاد آیا ایک نوجوان این شتا مواچلا جار با تھا ایک بزرگ نے اسکونسیحت کی کہ بھائی این شرکر نه چلوسنجل کرچلوده کوئی برا آ دمی تھااس کوان کا پیرکہنا نا گوار ہوا کڑک کر جواب دیا کہتم جانتے نہیں میں کون مول ان بزرگ نے فرمایا کہ ہال میں خوب جانتا ہول کہ م کون ہو۔ او لک نطفة مذکوره. و آخر ک جيفة قدره. دامت بين ذلك تحمل العذره. لين تبهاري شروع كي مالت توايك تاياك نطف كي ہے اور اخیر کی حالت ایک گندی لاش ہے اور ان دونوں کے درمیان کی حالت یہ ہے کہ یا نچ سیر یا خانہ بھی شکم شريف مين مروقت موجود ہے مين آپ کوخوب بہجانتا مون (الا فاضات اليومين اس ٢٦٦٬٢٦٣)

# إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلِّمَةُ اللَّهُ عَزِيْزُغَفُورٌ ٥

تَرْجِيجِينُ : خداسے اس کے دہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں۔واقعی اللہ ز بردست بردا بخشنے والا ہے۔

# لفيرئ لكات

علماءصاحب خشيت مبي

لِعِصْ نے اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملادیا۔ ذلک نسمن حشی ربه (بیاس مخض کے لئے ہے جو ا پنے رب سے ڈرتا ہے) جس کا حاصل میہوا کے علاءصاحب خشیت ہیں اورصاحب خشیت کے لئے جنت اور رضائے حت حاصل ہوتی ہے تو علم سے جنت اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ بیرحساب تو واقعی درست ہے مگر بیرحد اوسط پہلے محقق ہونا جا ہے کہ واقع میں بھی تو خشیت ہو ورنہ محض باتوں سے کیا ہوتا ہے کہیں باتوں سے بھی خثيت پيرامولك ب و جائزة دعوى المحبة في الهوى ولكن لايخفى كلام المنافق.

# خشبت كى علامت

بس خثیت کے متعلق بھی حدیث وقرآن سے معلوم کرنا جائیے کہ شریعت نے حصول خثیت کی علامت کیا بتلائی ہے سنپےرسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اسئلک من خشیتک ماتحول به بینی و بین معاصیک

(میں تجھے سے اتنے خوف کی درخواست کرتا ہوں جومیرے اور میرے معاصی کے درمیان حائل ہوجائے) اس سے معلوم ہوا کہ خشیت مطلوبہ وہ ہے جس سے گنا ہوں میں حیلوات ہوجائے۔ بی جس کو برجیلوات حاصل نہیں اے خثیت مطلوبہ حاصل نہیں اور جب خثیت نہیں تو اس کے پاس علم حاصل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں جس پر و علم کا دعویٰ کر سکے بعض علم مطلوب کو کتابی علم حاصل ہو گرشر بعت میں جوعلم مطلوب ہےوہ میر تمانی محض نہیں ہے بلکہ علم مطلوب وہ ہے جوول میں اتر جائے اور اس علم کے لئے خثیت لازم ہے۔

گواس آیت کا اول نظر میں بید دلول نہیں بلکه اسکا دلول تو عکس بیعی خثیت کے لئے علم لازم ب کیونکہ وہ خشیت کا موقوف علیہ ہے اور وجودموقوف کامتلزم ہے وجودموقوف علیہ کوتواس آیت سے علم خشیت كے ليستازم ہونا ثابت نہيں ہوتا ليكن ايك ميت تحقيق سے جو كفتم بيان كے قريب مذكور ہوگ خود آيت سے بھی اورقطع نظراس تحقیق کے دوسرے دلائل سے بیانتلزام فابت ہے کہ اگر خشیت حاکلہ بیسن العساصی وبین المعاصی ( گناه گاراورگناہوں کے درمیان حائل ہونے والی) حاصل نہ ہوتو اسے علم مطلوب بھی حاصل نہیں جنانچے مدیث۔

لایزنی الزانی و هو مومن (کوئی زانی زنانہیں کرتااس حال میں کہوہ موئن ہو) اس کی دلیل ہے۔
باتی اور اصل مقصود وہ علم ہے جس کے ساتھ قلب میں خشیت بھی پیدا ہو۔ اس کا حاصل کرنا بھی ہر خص
کے ذمہ ضروری ہے۔ مگر عاد تابیہ بدوں صحبت شخ کے حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے قال وقیل کو پچھ دنوں کے
لئے ترک کرنا اور کسی شخ کی جو تیاں سیدھی کرنا شرط ہے۔ اسی کوفر مائے ہیں۔

از قال وقیل مدرسہ حالے ولم گرفت حالے امالہ ہے حالا کا از قال وقیل مدرسہ حالے ولم گرفت یک چند نیز خدمت معثوق می کئم از قال وقیل مدرسہ حالے ولم گرفت یک چند نیز خدمت معثوق می کئم (مدرسہ کے قبل وقال سے اب میرادل رنجیدہ ہوگیا۔ اب کچھدنوں شخ کامل کی خدمت کرتا ہوں) قال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کا ملے پامال شو (یعنی قال کوچھوڑ وحال پیدا کرو۔ بیاس وقت پیدا ہوگا جب سی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر پڑجاؤ) مگراس میں ایک تر تیب بھی ہے اور وہ تر تیب ہر مختص کے لئے جدا ہے اس کو میں اس مجلس میں بیان نہیں کرسکتا۔ اس کو صحبت شخیر رکھو جب تم کسی سے در جوع کروہ وہ خود تر تیب بتلادے گا۔

#### ایک علمی اشکال

اب میں ایک طالب علانہ اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں جوائ آیت پر دارد ہوتا ہے۔ یہ جواب ابھی کوئی دس بارہ دن ہوئے قلب پر دار دہوا ہے اس سے پہلے اس کی طرف ذہن نہیں گیا۔اشکال کا حاصل یہ ہے کہ میں نے تو اب تک خشیت کولوازم علم سے کہاتھا کہ علم جب ہوگا خشیت ضرور ہوگی اور انتفاء خشیت انتفاء علم کی دلیل ہے کیونکہ انتفاء لازم سے انتفاء ملز دم ضروری ہے گر آیت کے الفاظ اس کومفیز نہیں کیونکہ۔

انما یخشی الله من عبادہ العلمآء (الله تعالی سے عالم ہی اس کے بندوں میں سے ڈراکرتے ہیں)
میں انما فظ حصر ہے جس سے معنی حاصل ہوئے کہ خشیت من الله علاء میں مخصر ہے یعنی جہلاء کو خشیت نہیں ہوتی (کیونکہ بقاعدہ بلاغت یہاں قصر صفت علی الموصوف ہے جیسے انما یقول زیداً اور انما یتذکر اولوا الالباب میں۔کہ مثال اول میں قیام زید کا اثبات اور اس کے ماسواکی نفی ہے کہ عمر و بکر وغیرہ قائم نہیں ہیں اور مثال ثانی میں تذکر کا عقلاء کے لئے اثبات ہے اوغیر عقلاء سے تذکر کی نفی ہے اس طرح یہاں خشیت کا علاء کے لئے اثبات اور غیر علاء سے خشیت کی نفی ہے اا)

حاصل جس کا میہوا کہ خشیت علم کے بغیر نہیں ہوتی یعنی خشیت کے لئے علم شرط ہے علت نہیں اور وجود

شرط ہے وجود مشروط لازم نہیں۔ ہاں انتفاء شرط ہے مشروط معدوم و منتنی ہوجاتا ہے اور علت میں اس کا عکس ہے کہ وجود علت سے وجود معلول ضروری ہے اور انتفاء علت سے انتفاء معلول لازم نہیں۔ ممکن ہے کہ کی دوسری علت سے اس کا وجود ہوگیا ہو۔ معلول واحد کے لئے علل متعددہ ہوسکتی ہے تو مطلب بیہوا کہ جہاں خشیت ہے وہاں علم ضرور ہے۔ باتی بیلازم نہیں کہ جہال علم ہووہاں خشیت بھی ضرور ہوتو آ بت سے بیٹا بت نہ ہوا کہ علم خشیت کو سٹزم ہے بلکہ بیٹا بت ہوا کہ خشیت علم کو سٹزم ہے کیونکہ وجود مشروط وجود شرط کو سٹزم ہے مالانکہ عام طور پر اس آ بت سے علم کی فضیلت اس تقریر سے ثابت کی جاتی ہے کہ علم اس لئے ضروری ہے کہ اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے اور اب اس کے بعض بیتقریر ہوئی کہ علم اس لئے ضروری ہے کہ بدوں اس کے خشیت پیدا ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے اور اب اس کے بعض بیتقریر ہوئی کہ علم اس لئے ضروری ہے کہ بدوں اس کے خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو مشہور تقریر چی نہ ہوئی۔

یداشکال ذہن میں عرصہ دراز سے تھا مگر جواب ابھی دس بارہ دن ہوئے ذہن میں آیا ہے۔ نہ معلوم اب تک ذہن میں آیا ہے۔ نہ معلوم اب تک ذہن میں بیاشکال کیوں رہا۔ کیا جواب کی طرف التفات نہیں ہوا جواب شافی اب تک نہ ملاتھا۔ بہر حال اب جواب ذہن میں آگیا ہے۔

حاصل جواب کا بیہ ہے کہ قرآن کا نزول محاورات کے موافق ہوا ہے۔ اسالیب معقول پرنہیں ہوا۔ اس
کا بیمطلب نہیں کہ قرآن سے قضایا عقلیہ کی نفی ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ قضایا عقلیہ سے قضایا نقلیہ
کا تعارض جائز نہیں۔ بلکہ مطلب سے ہولالات قرآ نیہ میں محاورات کا لحاظ کیا گیا ہے اصطلاحات معقول کا
لحاظ نہیں رکھا گیا۔ پس بیہ ہوسکتا ہے کہ اسلوب معقول سے ایک کلام کی دلالت کسی خاص معنی پر ہوا اور اسلوب
محاورہ سے دوسر مے معنی پر دلالت ہواور مقصود ثانی ہونہ کہ اول پس بطریق اسلوب معقول تو وہ اشکال وارد ہوتا
ہے مگر بطریق اسالیب محاورات بیا شکال نہیں بڑتا۔

تفصیل اس کی بیہ کہ گوظا ہر میں اس ترکیب سے خثیت کا ستز علم ہونا مستفاد ہوتا ہے نہ کہ علم کا ستزم خثیت ہونا بھی طاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی نظیر دوسری خثیت ہونا بھی طاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی نظیر دوسری آیت میں ہے تق تعالی فرماتے ہیں۔

ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم وما یلقها الا الذین صبروا بدی کوایی می برتا و دفع کرو پر دفعة و هخض جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی گویا خالص دوست ہوجائے گا اور بیب بات انہی لوگول کو حاصل ہوتی ہے جوصا بر ہیں۔

لعنی بدی کابدلہ بھلائی سے صابرین ہی کرسکتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ترکیب جو انسما یہ حشی الله من عبادہ العلماء (اللہ تعالی سے ملم والے ہی ڈراکرتے ہیں) میں ہے۔ کیونک فی کے بعداستناء موجب مصربے مراس آیت سے ہر محض سے بھتا ہے کہ صبر کواس وصف میں خال دخل ہے اور سے کہ صبر ہی سے سے بات

حاصل ہوتی ہے ورنہ بظاہر اسلوب عقلی کے مطابق تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ صبر کے بدوں یہ بات نصیب نہیں ہوتی ہوتی ہیں کہ صبر اسلام یہ خشیت کافی ہوتی گویا صبر اس صفت کے لئے شرط ہے اور وجود شرط کافی ہے گر کمال ایمان کے واسطے یہ خشیت کافی نہیں۔ بلکہ اس کے لئے خشیت عالی کی ضرورت ہے جس میں ہروقت عظمت وجلال خداوندی کا استحضار رہتا ہے جہنم کاعذاب ہردم پیش نظر رہتا ہے اور اسی درجہ کمال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لایونی الذانی حین یونی و هو مو من

(نہیں زنا کرتازانی جب کہوہ زنا کرتا ہے کہ مومن ہوئی زنا کی حالت میں ایمان نہیں رہتا)

مراذبیں بلکہ مومن حالی مرادہے۔

غرض اس آیت میں علاء کی بھی اصلاح ہوگی اورعوام کی بھی اصلاح ہوگی اور میری تقریرے سالکین کے شہرہات بھی رفع ہو گئے اور خالفین اسلام کے بھی۔خلاصہ یہ ہے کہ دلالت حکمیہ کے اعتبار سے تواس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خشیت کو مستازم ہے اور دوسری ترکیب سے جس کو دلالت لفظیہ کہنا چاہے یہ عنی ہوئے کہ خشیت علم کو ستازم ہے اور دوسری ترکیب سے جس کو دلالت لفظیہ کہنا چاہے یہ عنی ہوئے کہ خشیت علم کو قدید علم کو شازم ایسا ہوگیا جیسا ایک شاعر نے کہا ہے اور کسی میں خشیت ہوئے گا ہے خشیت کے اور کسی میں خشیت ہوئے گا ہے خشیت کے دورہ کی اور کسی میں خشیت ہوئے گا ہوئے اور کسی میں خشیت ہوئے گا ہوئے اور کسی میں خشیت ہوئے کہا ہے کہنا کا دائس ہا تھ آ جائے اور پھر وہ تھنے لئے ہوئی مقصود حاصل ہے ہم تھنے لیں تب بھی اور خشیت کو مؤثر چاہے مقصود دونوں حالتوں میں حاصل ہے۔ خدا تعالی کو افقیار ہے چاہے علم کو مقدم کر دیں اور خشیت کو مؤثر چاہے بھی اورہ کسی اور کسی سے کہاں کہ کہنا ہوئے ہوئی ایسا ہوتا ہے جب کہ ایک علت ہوا ور ایک معلول ہوا ور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی علت ہوا موجود ہوتی ہیں نقام و تا خرباتی تہیں رہتا تو تیس بھی ہوجائے تواس صورت میں بیدونوں ایک دم ہی علت ہو گائے جائم بھی اور خشیت بھی تواب تو ہیں مقدم ہوجائے تواس صورت میں بیدونوں ایک دم ہی سے حالا فرمادیں۔ جائے جائیں گے۔ علم بھی اور خشیت بھی تواب تو اگری ہوئی ہو جائے تواس صورت میں بیدونوں ایک دم ہیں گے۔ علم بھی اور خشیت بھی تواب تو اگری دونوں کو ایک دونوں کی علت بن سکتی ہوں کہا کہ کی اور خشیت بھی تواب تی ایک ہیں دونوں کی ایک جو کہ بھی اور خشیت بھی تواب تی تا کرو کہ دونوں کو کی دونوں کو ایک دونوں کو ایک دونوں کو ایک دونوں کو کہا ہیں گائے جائم بھی اور خشیت بھی تھی ہوجائے تواس صورت میں سے حوالم فرادیں۔

خشيت كى ضرورت

صرف ایک جزوآیت کاره گیا ہاں کے متعلق بھی ایک مختربات کہدوں کداسکے بعد حق تعالی فرماتے ہیں۔

ان الله عزيز غفور بشك الله تعالى زبردست بهت بخشفوا لي بير

اوپرتوعلم کی فضیلت فہ کورتھی کے علاء ہی تق تعالی سے ڈرتے ہیں۔اباس جملہ میں خثیت کی ضرورت بیان فرماتے ہیں کہ تن تعالی سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالی زبردست ہیں۔ بیت تر ہیب تھی آ گے تمرہ خشیت فی اس لئے بھی خشیت فی اس لئے بھی خشیت فی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ وہ غفور ہیں۔اپنے سے ڈرنے والوں کو بخش دیتے ہیں اس میں بتلادیا کہ خشیت کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ اس سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ بیتر غیب ہے ایوں کہا جائے کہ عزیز میں اپنا ما لک ضرورت اوں تا ہتا ایا ہے ڈرنا اس لئے ہا دو نفور میں مالک نفع ہونا اور ان دونوں سے خشیت کی ضرورت یوں ثابت ہوتی ہے کہ تی تعالی سے ڈرنا اس لئے ضروری ہے کہ ضرورت کے مضرورت میں میں ہے کہ ہیں وہ تم کو مضار میں مبتلا اور منافع سے محروم نہ کردیں۔

علم اورخشيت

چنانچة تو تعالى اس كى تصرى فرماتے ہيں انسما يدخشى الله من عباده العلماء اس كاجواب يہ كماس آيت ميں علم خشيت كے لئے شرط ہے علت نہيں ہاس كى تغيير ميں لوگ غلطى كرتے ہيں كام كوعلت خشيت سجھے ہيں اس لئے اس پر ساشكال بھى وارد ہوتا ہے كم آيت كا مقتضا تو يہ ہے كہ كوئى عالم خشيت سے فالى نہ ہواوركى مولوى سے گناه كاصدور نہ ہو مالا نہ اس كے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے يہ اشكال پہلے جھے بھى ہوتا تھا پھر خود بخو دقلب پر بد بات وارد ہوئى كراس حركام فہوم تو يہ ہے كہ لايد خشى الله من عبادہ الا العلماء جس كا فلاصديہ ہواكہ "لاخشية الا بالعلم نہ كہ لا علم الا بالحثية ہى بيد حرابيا ہو گيا جيسا كہ حديث ميں آيا ہے لاصلو قالا بدول وضو كئيس ہوئى جس وضوكا وجود ہوتو اس كے ساتھ نماز كا وجود بھى لازم ہواى طرح بدول وضو كے نہ ہوگا يہ قو مطلب نہيں كہ جب وضوكا وجود ہوتو اس كے ساتھ نماز كا وجود بھى لازم ہواى طرح بدول وضوكا نہ تو مطلب نہيں كہ جب وضوكا وجود ہوتو اس كے ساتھ نماز كا وجود بھى لازم ہواى طرح بدول وضوكا نہ تو اس كے ساتھ نماز كا وجود بھى لازم ہواى طرح بدول وضوكا نہ تو اسكم شرط دخشيت ہوئى بنہ ہوكيونكہ عبال بھى خدا سے مراس خشيت ہوگا ہي تو خشيت بدول علم كال كو بھى نہ ہوكيونكہ عبال بھى خدا سے مراس خشيت كا در جود كو ساتى نظر كوئكہ شياس اختماء شرط كو جود تو معلوم كے وجود كو ساتى نظر كوئك نہيں دھاسكا وجود شرط كو جود كو ساتى نظر كوئكہ نہيں ہوتا ہے مگر شرط كا وجود شرط كو جود كوئلہ و تا ہے سوارى نظر كوئكہ نہيں دھاسكا كا وجود شرط كو جود كوئلہ و تا ہے سوارى نظر كوئلہ نہيں ہوتا ہے مگر شرط كا حدود شرط كو جود كوئلہ و تا ہو كہ كوئكہ نہيں ہوتا ہے مگر شرط كان خشيت سے ہوانكہ خشيت كا وجود شرط كو جود كوئلہ نہيں ہوتا ہے مگر سرط كوئلہ خشيت كا وجود شرط كوئلہ خسيت ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوانك كوئلہ خشيت كوئلہ خشيت كوئلہ خشيت ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوانك كوئلہ خشيت سے ہوئلہ كوئلہ خشيت سے ہوئلہ كوئلہ خشيت سے ہوئلہ كوئلہ خسيت سے ہوئلہ كوئلہ خشيت سے ہوئلہ كوئلہ خشيت سے ہوئلہ كوئلہ خسور كوئلہ خسيت سے ہوئلہ كوئلہ كوئلہ خسيال كوئلہ كوئ

خشیت کے لئے علم ضروری ہے

ایکسلسلگفتگویل فرمایا کہ صوعظ پریس آج کل نظراصلای کردہاہوں اس میں انسما یحشی الله من عبادہ العلماء کی تفیریس نے بیان کی ہے۔ علم کے لئے خثیت لازم سجھتے ہیں بیآ یت کامدلول ہی نہیں

اوروقوعاً بھی صحیح نہیں تخلف مشاہد ہالبتہ خشیت کے لئے علم شرط ہونے کی وجہ سے لازم ہاور یہی مدلول ہے آیت کا غرض بیدتو ممکن ہے کہ علم ہواور خشیت نہ ہو مگر بیمکن نہیں کہ خشیت ہواور علم نہ ہو خواہ وہ علم درس سے حاصل نہ ہوا ہو۔ آخر جب کسی خوف کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کاعلم ہی نہیں تو خوف کس چیز سے ہوگا خلاصہ بیہ ہے تقریر کا کہ خشیت کی شرط ہے اس کی علت نہیں جب بید بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا ہوں کہ خطلی میں جتال تھے میں نے کہا تم کیا بعضے بڑے بڑے علماء اس غلطی میں جتال ہیں۔ یہ اللہ کافضل ہے کہ وہ علم صحیح دل میں ڈال دیتے ہیں۔

# ثُمُ اوْرَثْنَا الْكِتْبَ الَّـنِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنْهُمْ

ظَالِمُ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِلٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرُاتِ بِإِذْنِ

# اللهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿

# تفیری نکات نفس کی اہمیت

ظاہر ہے کہ منہ مظالم لنفسہ و منہ مقتصد سابق بالنحیرات الذین اصطفینا کی ہم ہیں اور مقسم کا صدق ہر سم پرواجب ہے ہیں اصطفا ظالم اعفہ کو بھی شامل ہوا بھلا جب گناہ کے ساتھ بھی ولا یت عامہ اور اصطفا باقی رہتا ہے تو ضروری اہتفال دنیا کیے منافع دین ہوسکتا ہے بعض لوگ کہدیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کے کتے ہیں ہم سے دین کا کام کیا ہوسکتا ہے تجب ہے کہ اپنے منہ سے اس ذلت و جیسی کا اقرار کیا جاتا ہے گویا خدا تعالی نے ان کو دین کے واسطے پیدائی نہیں کیا اور غضب تو یہ ہے کہ ان بھلے مانسوں نے اپنے لئے تو ایسے ناوبائز لقب تراشے ہیں اہل دین کے لئے بھی ایسے القائب نازیبا کا بے محابا استعال کرتے ہیں جیسے مجد کے مینڈ ھے اس پر بطور جملہ مقرضہ کے لئے بھی ایسے القائب نازیبا کا بے محابا استعال کرتے ہیں جیسے مجد کے مینڈ ھے اس پر بطور جملہ مقرضہ کے لئے کو اسے تو اچھے ہی ہیں اور اس کے جواب میں نے کہد دیا مسجد کا مینڈ اس نے کہا بلاسے پھر بھی دنیا کے کو ل سے تو اچھے ہی ہیں اور اس کے جواب میں

لطیفہ یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جووہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو ایک دعویٰ ہے جودلیل کامخاج ہے گردنیا کا یہ کتا اقراری لقب ہے اور المربو خذ باقرارہ بالجملہ ایسے القاب اپنے لئے یا غیر کے لئے تر اشناممنوع ہے قال الله تعالیٰ لاتنابزو ا بالا لقاب بئس لاسم الفسوق بعد الایمان حدیث شریف میں آیا ہے لیس لنامثل السوع بجھے ہیں۔

#### مقتصدين كي مدح

بس انسان کابر اکمال اقتصاد واعتدال بے تمام حکماء کا اس پر اتفاق ہے انہی لوگوں کی حق تعالی نے مرح فرمائی ہے یعنی مقتصد بن کی چنانچ ایک مقام پر فرماتے ہیں ف منهم مقتصد و ما یجحد بآیاتنا الاکل ختار کفور اس مقام پر اال کتاب کے بارہ ش ارشاد ہے منهم امة مقتصدة و کثیر منهم ساء مایعملون ایک مقام پر ارشاد ہے و کذلک جعلنا کم امة و سطا

اس سے صاف معلوم ہوا کہ اقتصادی توسط ہی برا کمال ہے اور یہی مطلوب ہے پس قرآن وحدیث سے ا ابت ہوگیا ہے اقتصاد ہی اعلی درجہ ہے۔اب میں ایک شبہ کا جواب دینا جا بتا ہوں جوقر آن ہی سے برسکتا ہے مر ان الوكول كوجو محض ترجمد كي كرمولانابن جاتے بين اشكال بيت كدايك مقام برحق تعالى فرماتے بين شم اور شنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله پرم نے وارث کے کتاب کے وہ لوگ جن کوچن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے پھر کوئی ان میں برا كرتا بااوركونى ان ميس بن كى حال يراوركونى ان مين آك براه كيا بخوبيال لے كراللد كے كم سے یہاں امت محدید کی تعریف کی گئ ہے کہ امم سابقہ کے بعد ہم نے اپنے ان بندوں کو کتاب الی کاوارث بنایا جن کوہم نے برگزیدہ کیا ہے پھران میں بعض تو اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہ گار ہیں اور بعض میاندرومقصد ہیں اوربعض سابقین بالخیرات ہیں۔ یہاں امت محدید کے لئے کسی بشارت ہے کہان کے النه المرجى برگزيده بندول مين داخل بين تويهال سے سيمعلوم موتا ہے كما قضاداعلى درجينيس بلكياس سے بھى آ گے ایک درجہ ہے جن کوسابقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذرااس اشکال کا جواب وہ لوگ بیان تو کریں جومن لیڈری سے مولانا بن گئے ہیں۔ فہم القرآن آسان نہیں اس کے لئے پورے قرآن کا احاط ضروری ہے اور علوم قرآن سے واقف ہونالازی ہے اس کا جواب لیڈرنہیں دے سکتے۔ بلکہ پیشبرعر بی دال علاء ہی سے طل ہو گا۔ان کے یہاں اس کا جواب بہت بہل کر آن کے محاورہ میں اقتصاد کہی اعتدال کے معنی میں آتا ہے اور مجمعى توسط بين الاعلى والا دنى كے معنى مين آتا ہے اور سورة فاطركى آيت فدكوره مين دوسرے معنى مراد بين اس لئے اس سے بیلاز منہیں آتا کہ اقتصاد بالمعنی الاول بھی اعلیٰ درجہ نہ ہو۔

# ٱۅڵۿڹ۫ۼؾۯڴۿڗٵؽؾڽؙڴۯۏؽۅڡؽؿڗڴۯۏڿٳٙٷۿٳڶؾڹؽ<sup>ۯ</sup>

# تفیر*ی نکات* جوانی کی *عربھی تذکر کے لئے کافی ہے*

اولم نعمر کم اور جاء کم الندیو میں عطف من قبیل عطف الخاص علی العام ہے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے تم کو اتن عمر دی تھی جس میں تذکر ممکن تھا اور اتن عمر ملنا جو انوں کو بھی عام ہے پھر اس میں بعض پر تو بڑھا پا بھی آ گیا اس سے اس خیال کار دہوگیا کہ آیت کے خاطب بوڑھے ہی ہیں جو ان نہیں ہیں خوب سمجھ لینا جا ہے۔

### نذىركى تفسير

ایک قولہ بیہ کہنڈ ریسے مراد پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور نائین پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے بلیغ احکام اللہ ہوتی ہے دوسرا قول بیہ جوایک حدیث کے موافق ہے گویا وہ حدیث اس کی تفسیر کرتی کہنڈ ریر بڑھا پاہے خواہ خدیث میں تمثیلاً ہویا تعیناً ہو بیضر ور ثابت ہوا کہ بڑھا پابھی ڈرانے والا ہے تو آیت کے معنے بیہوئے کہ جوانی تو کھوئی ہی تھی بڑھا ہے تا کر لیتے۔

## آیت میں سب غافلین کوخطاب ہے

یے خطاب عبارہ النص سے خواہ کفار ہی کے لئے ہو گربدلالت النص خواہ بالقیاس باختلاف مراتب تمام ان اشخاص کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو بناء خطاب یعنی غفلت میں شریک ہیں۔

### اصلاح کے لئے آیک مراقبہ

اس میں حق تعالی نے اصلاح کے لئے ایک مراقبہ کی تعلیم فرمادی کہ عمر جلد جلد گزرنے اور ختم ہونے کو ہر وقت پیش نظرر کھے اور ہروقت کو آخری وقت سمجھے۔

# وَلُوْ يُوْاخِنُ اللهُ النَّاسَ عِمَا كُسُبُوْ امَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَتَ

## كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًاهً

تَرْتِی کُنْ الله میاں لوگوں کے اعمال پر مواخذہ کرتے تو کسی تنفس کوزین پر نہ چھوڑتے لیکن الله تعالی ان کوایک میعاد معین ( یعنی قیامت ) تک مہلت دے رہاہے سوجب ان کی وہ میعاد آپنچے گی ( اس وقت ) الله تعالی اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔

# تفيري لكات

#### عجيب وغريب ربط

بظاہر سیکلام بے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے۔مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ظاہر تو ہے کہ یوں فرماتے ہیں۔

ولويؤ اخذ الله الناس بما كسبوا ماترك عليها من بشر

که اگر آ دمیوں سے موخذہ فرماتے تو زمین پر کسی آ دمی کونہ چھوڑتے۔

نہ یہ کہ مواخذہ تو صرف آ دمیوں سے فرماتے اور ہلاک جانوروں کوبھی کر دیتے۔ بظاہر یہ بالکل بے جوڑمعلوم ہوتا ہے سو جوڑمعلوم ہوتا ہے سوبات یہ ہے کہ عین عماب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کہ مقصود بالخلق انسان ہی ہے اور دوسری چیزیں اس کے واسطے بنائی گئی ہیں تواگران سے مواخذہ کرتے توان میں سے کسی کونہ چھوڑتے اور جب ان کوندر کھتے تو جانور نرے کیا کرتے۔

کیارجت ہے کہ عماب میں بھی ہمارا شرف بیان کیا جارہا ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے ہی تعالیٰ کا انعام دیکھئے کہ جو تیاں لگا کیں گرقدرومنزلت ہیں گھٹائی بھلاایا آقام سکتا ہے ایسے آقا کا یہی ادب اور یہی معالمہ ہے جیسا ہم کررہے ہیں؟

# سُورة بيس

بِسَتُ عَالِلْهُ الرَّمُإِنْ الرَّحِيمُ

# يَسَ وَالْقُرُانِ الْكَلِيْمِ وَإِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

لتَحْجِينَ إِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

# سورة ليبين كي تلاوت كي فضيلت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مرتبہ جو خص سورہ کیلین شریف پڑھاس کو سات قرآن شریف پڑھے اس کو سات قرآن شریف پڑھنے کا تواب ملتا ہے عرض کیا کہ جھے کو سات ہی یاد تھا گرع ض کرنے سے غرض ہے ہے کہ ایک شخص نے تو صرف سورہ کیلین شریف پڑھی اورا کی شخص نے دس قرآن شریف پڑھے تو کیا اس کا اوراس کا تواب برابر ہوگا جو اب میں فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کیلین شریف پڑھنے سے ) اجرتو دس ہی قرآن شریف پڑھنے سے ہوں گے اور صاحب غیب قرآن شریف پڑھنے کا ملے گا گروہ انوار میسر نہ ہوں گے جو کامل دس قرآن پڑھنے سے ہوں گے اور صاحب غیب کی کس کو خبر ہے انا عند ظن عبدی ہی کیا کچھ عطافر ماویں کوئی ان چیز وں میں ضابط تھوڑا ہی ہے۔

سُبُعِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

اَنْفُسِهِمْ وَمِمَالَايِعُلَمُوْنَ®

تَرْتِی کُمْ : وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کے قبیل ہے۔ اور (خود)ان آ دمیوں میں سے بھی اوران چیزوں میں سے بھی جن کو (تمام لوگ)نہیں جانے۔

> تفبيري كات قرآن كوئي طبِ اكبربيس

ایک صاحب پنجاب میں مجھ سے ملے۔ کہنے لگے کہ تحقیقات جدیدہ سے بیٹابت ہوگیا ہے کہ تم میں

ایک نراورایک مادہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خبریبی ہولیکن یہ کیاضروری ہے کہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہوگروہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یا نہیں ۔ کی مہینے تک سوچار ہالیکن کہیں نہ ملا۔
سجان اللہ! صاحبوقرآن میں اس مسئلہ کوڈھونڈ نا ایبا ہے جیسا کوئی طب اکبر میں جوتا بنانے کی ترکیب ڈھونڈ نے لگے کیوں صاحبو! اگر کوئی ایبا کرنے لگے تو عقلاء وقت اس کی نسبت کیا فتوی دیں گے۔ وہی فتوی اس کی نسبت کیا فتوی دیں گے۔ وہی فتوی اس کی نسبت کیا فتوی دیں گے۔ وہی فتوی اس کی نسبت بھی دینا جا ہے۔

غرض کہنے لگے کہ مدت کے بعد ایک روز اتفاق سے میری بیوی قرآن پڑھ رہی جباس نے بیآیت پڑھی۔ ازواج کامعنی

''وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات سے زمین کے قبیل سے بھی اور ابن آ دمیوں سے بھی اور ان چیز وں میں بھی جن کولوگ نہیں جانتے''۔

سی نے قرآن سے دانہ کا زمادہ ہونا ثابت کیا ہے

ایک صاحب نے قرآن شریف سے بیٹا بت کرنا چاہا کہ دانہ میں نصف مادہ اور نصف نر ہوتا ہے بیکی سائنس جدید کی تحقیق ہاں کے لئے ان کو بیآ بیٹ لگی۔ سبحان الذی حلق الازواج کلھا مماتنبت الارض و من انفسھم و ممالا یعلمون معلوم ہوا کہ مماتنبت الارض میں بھی ازواج لینی میاں بی بی بی جوجس کو بھی میں تا ہے وہ کہتا ہے نہ معلوم بیلوگ واذا النفوس زوجت کے کیامعنی کہیں گر وی تفصیل ہے زوج سے اس کے معنی ان کی تقریر کے موافق میاں بی بی بنانے کے ہوئے تو یہ عنی ہوئے کہ قیامت کے دن لوگول کے زکاح کرائے جا کیل گے۔

سائنس کودین کےمطابق کرنا جاہئے نہ بالعکس

قرآن شریف کوکیا کھیل بنایا ہے لوگوں نے نہ معلوم عقلیں کیسی شیخ ہوئی ہیں۔ بیطرف داری دین کی ہے یا سائنس کی۔ موڈی میں اس ہے مطابق کرتے سائنس کی۔ موڈی میں بات ہے کہ دین کی طرف داری تو جب ہوتی کہ دین کو سلیم کر کے دین کو اس کے مطابق کرتے ہیں یہی فرق ہے علاءالی حق اور آجو ملاری دین کی کیسی ہوئی کہ سائنس کو سلیم کر کے دین کواس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یہی فرق ہے علاءالی حق اور کام شریعت میں عقلی مصالح دریافت کی ہے دراس محت پر کتابیں کھی ہیں جن سے پوگ بھی استدلال کرتے ہیں کہ علاء حال کا جمودا ورتعصب ہے کہ ہم پراعتراض کرتے ہیں جب ہم عقلی اور نقل کو مطابق کر کے دکھاتے ہیں حالانکہ ان کے علاء نے بھی ایسا کیا ہے بیصرف مخالط ہے۔

سائنس کوقر آن میں داخل کرنامدم دین ہے

ا گلے علاء نے دین کومقدم رکھ کرعقل سے اس کی مصلحتیں دریافت کی ہیں اور بیلوگ عقل کومقدم رکھ کر دین کو دین کو اسکے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ میں سے کہتا ہوں کہ سائنس کوقر آن میں داخل کرنا چندروز میں دین کو بالکل منہدم کرنا ہے کیونکہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں آج جو بات بالا تفاق تسلیم کی جاتی ہے وہ کل کوالی غلط ثابت ہوتی ہیں کہ اس پر وہ ہی لوگ ہنتے ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔ آج اگر قر آن کو بھی اسکے مطابق کر لیا تو جس وقت اس کی علطی ثابت ہوگی اس وقت قر آن کر یم کا غلط ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔ پھر قسمت کوروئیو! لوگ ادھرادھر کے مسائل کوقر آن شریف سے ثابت کرنے کو تخریجے ہیں۔

قرآن كافخرىيے كەغيردين ال ميں نەھو

قرآن کا فخریہ ہے کہ اس میں غیر دین نہیں ہے جیسا کہ طب اکبر کے لئے فخر ہوسکتا ہے۔ توبہ ہی کہ اس میں جو تیاں گا نصف کا بیان نہیں ہے نہ یہ کہ اس میں کہیں جو تیاں گا نصف کی ترکیبیں بھی درج ہیں۔ اگر کوئی طب اکبر میں بیصنعت بھی شامل کر دے تو واللہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ میں نے بکثرت وعظوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کو خشک مضامین کہتے ہیں اور تر مضامین وہ ہیں جن میں ڈوب مرنا پڑے گا آ جکل کے حامیان اسلام حامیان اسلام نہیں ماحیان اسلام ہیں ان کی بیرحالت ہے

یکے پر سرشاخ دین ہے برید خداوند بستاں نگہ کردو دید بگفتا گریں مرد بد میکند نہ بامن کہ بانٹس خود میکند فروعی مسائل اسلام توعقل سے ثابت کرتے ہیں اور اس کی خبرہیں کہ اس طرح جڑا سلام کی گئتی جاتی ہے۔ اس مرض میں ہمارے بھائی بند بھی یعنی مولوی لوگ بھی جتلا ہیں اور اس کی وجہ صرف حب شہرت اور بعض میں حب مال اور اپنی ضرور توں کو اہل دنیا کے پاس لیجا نا ہے ان کے عطایا لینے کے بعد ان سے دبنا پڑتا ہے اور ان کی حسب خواہش دین کو سائنس کے ساتھ مطابق کرنا پڑتا ہے ورندان کی نظروں میں وقعت نہ ہوا ورعطایا میں کی ہوجائے۔ یہ ہے وہ چیز جس نے ناس کر رکھا ہے۔ ( ملفوظات عیم الامت ج ۲۰ س ۱۸۵ ۱۸۷)

# سُورَةُ الصّفات

بِسَتُ عَرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

يَبْنَى إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنَّ أَذْ بَعْكَ فَانْظُرُمَا ذَا تَرَى قَالَ

يَابَتِ افْعَلْ مَا ثُوُمُرُ سَيِّحِ لُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الطَّيِرِيْنَ ۗ

فَلْتَا ٱسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَا هُ إِنْ يَالِبُوهِ يُمْ فِ قَلْ

صَكَ قُتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو

الْبَلَوُ الْمُهِينُ @وَفَكَيْنَاهُ بِنِ بَيْعِ عَظِيْمٍ @

تر کی در اوردار (اسمعیل علیه السلام) میں خواب میں دیکھا ہوں کہ کم کوذئ کررہا ہوں سوتمہاری کیا دائے ہوہ دو اور السمعیل علیہ السلام) میں خواب میں دیکھا ہوں کہ کم کوذئ کر رہا ہوں سوتمہاری کیا دائے ہوہ بولے ابا جان آپ کو جو تھم ہوا ہے آپ سیجے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے غرض جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے جیٹے کو کروٹ پر لٹا یا اور ہم نے کہا اے ابرا ہیم (علیہ السلام) تم نے خواب کو بھی کردھایا وہ وقت بھی عجیب تھا جب ہم مخلصین کو بدلہ دیا کرتے ہیں تھیقت میں تھا بھی بڑا استحان اور ہم نے ایک بڑا ذبیجدان کے عوض میں دیا۔

تفنيري *لكات* حقيقت قرباني

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصلی فعل ذکے ولد تھا اور دنبہ کا ذکح کرناحق تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدل اور فدیے تھا باقی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ ولد ذہرے کون ہے اسمعیل علیہ السلام ہیں یا آخق علیہ

السلام ہیں۔جمہورکا قول یہ ہے کہ آملعیل علیہ السلام ہیں اور یہی تھے ہے جس کی دلیل تو یہ ہے کہ ذریح ولد کا قصہ بیان فرما کردی تعالی نے آ کے فرمایا ہے و بشر ناہ باسحق نبیامن الصلحین (اور ہم نے ان کوآخی (علیہ السلام) کی بشارت دی کہ نبی ہوکرصالحین سے ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بشارت اسحاق سے مقدم ہے۔

سنت ابراجيم كالمصداق

اوراگرلفظ سنت پرنظری جائے تو یول معلوم ہوتا ہے کہ ذرخ ولد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیونکہ سنت اس فعل کو کہتے ہیں جس پر مواظبت اور دوام ہواور ذرخ ولد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی دفعہ کیا ہے۔ پس سنت ابراہیم کا مصداق وہ فعل ہونا چاہیے جو ان کا دائی طریقہ ہو اور وہ در حقیقت اسلامی نفس ہے لیعنی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپر دکر دینا جس کوفنا کہتے ہیں یہی حضرت ابراہیم کا خاص خداق اور دائی طریقہ تھا اذفال له ربه اسلم قال اسلمت لوب العلمین اور ذرئے ولداس کی صورت مقی گواسلام نفس کے مناسب صورت تو ظاہر میں بھی کہ ان کو گوٹ نفس کا امرکیا جا تا گراس کے بجائے ذرئے ولد کی صورت اس لئے اختیار کی گئی کہ بیل نفس سے بھی اشد ہے چنا نچہ ہرصا حب حس سجھتا ہے خصوصا جو کسی کاباپ صورت اس لئے اختیار کی گئی کہ بیل نفس سے بھی اشد ہے چنا نچہ ہرصا حب حس سجھتا ہے خصوصا جو کسی کاباپ میں بن چکا ہووہ جا نتا ہے کہ باپ کوا پئی موت اور اپنی کلفت بیٹے کی موت اور کلفت سے بہل ہوتی ہے اولاد کی مفاظمت کے لئے انسان بھیشدا پئی جان پر کھیل جا تا ہے اور ذرئے ولد عمر کا سانحہ ہے۔

#### استعدادنبوت

فرمایا کرحفرت ابراہیم علیہ السلام نے جوحفرت اسمعیل علیہ السلام سے بیفر مایا کہ انسبی اری فسی
السمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اس سے بیمقصود نبھا کہ اگر حفرت اسمعیل راضی نہ ہوئے قبی السمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اس سے بیمقصود نبھا کہ ان کا جواب نیس گرسجان اللہ حضرت اسمعیل علیہ السلام
بھی آخر نبی ہونے والے تھے اگر چاس وقت کمن تھے کین استعداد نبوت سے بلاتا مل بیرجواب دیا کہ یا بت افعل ماتؤ مر ستجدنی ان شاء الله من الصبرین

# اصل مقصود شليم ورضاب

فرمایا که حضرت المعیل علی السلام کاس جواب سے که ستجدنی ان شاء الله من الصابوین ایک عجیب مسئلے پراستدال ہوسکتا ہے جو کہ ذاکرین کے لئے بے حدمفید ہے لینی اکثر ذاکرین ایپ ذکر میں طالب لذت ہوتے ہیں اور وہ خداکو مقصود نہیں سجھے بلکہ لذات کے طالب ہوتے ہیں حالانکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ تسلیم ہواور طلب رضا ہوگولذت نہ ہویہ سئلہ من المصابوین سے مفہوم ہواور تنی اس میں ہور نہا گرلذت مقصود ہوتی تو بجائے من الصابرین فرمایا اور صبر ہمیش کنی اور بحرگی ہی میں ہوتا ہے اس سے لذت الصابرین کے من المحسابرین فرمایا اور صبر ہمیش کنی اور بحرگی ہی میں ہوتا ہے اس سے لذت

حضرت ابراجيم عليه السلام كاامتحان

اس کی نسبت بعض لوگ یہ سمجھے کہ رائے دریافت کرنے کے لئے اہراہیم علیہ السلام نے اساعیل علیہ السلام سے بوچھاتھا کہ تہاری کیارائے ہے قانہوں نے کہا یہ ابت افعل ماتو مو کہ اے باپ آپ وہی سے جھے جس کا آپ کو تھم ہوا ہے اور یہ جھے کران کو یہ شبہ ہوا کہ اہرا ہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ تر دوتھا

کارپاکال را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیرو شیر

(بعنی بزرگوں کے افعال کواپنے اوپر قیاس مت کرواگر چہ ظاہر میں دونوں فعل میکساں ہیں جس طرح کلطے میں شیروشیر کیساں ہیں)

حقیقت یہ ہے کہ ابر آہیم علیہ السلام کور دونہ تھا کہ انبیاء بی اس کا احتمال ہی نہیں بعض اہل ظاہراس کے قائل ہوئے ہیں کہ گور دونہ تھا گراس وقت بیٹے بیں باپ سے زیادہ استقلال تھا جیسا کہ ان کے سوال مسافہ اتسری رہم اور ان کے جواب افسال مسافہ مرس کوہی کیجئے جس کا آپ کو تھم ہوا) میں موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے پھراس تفاوت کا ایک نکتہ بیان کیا جو عوام کو پہند بھی آئے گا گرابراہیم علیہ السلام کی اس میں تصریح تنقیص ہے۔

وہ نکتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نور محری صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں تھا اس کی وہ برکت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام میں کس قدر استقلال تھا کہ آگ میں ڈالے گئے اور مضطرب نہ ہوئے جب اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نوران میں منتقل ہوگیا اس واسطے وہ اس درجہ میں مستقل المزاج ہوگئے تھے گراس تو جیہ سے میرا تو رونکھا کھڑا ہوتا ہے کیا تو جیہ کی ہے کہ استے بڑے پیغیبر کی جناب میں گتا خی کی بھی برواہ نہ کی۔ بس ایسی تو جیہ رہے دیے ج

رعشق ناتمام ما جمال یار مستعنی است بآب درنگ و خال وحظ چه حاجت روئے زیبارا (یعنی جمال محبوب ہمارے عشق وعرفان ناتمام سے مستعنی ہے جس طرح زیبا صورت کورنگ وروپ خدوخال کی احتیاط نہیں) ناتمام اس معنی کو کہ اس میں تنقیص ہے اہر اہیم علیہ السلام کی نور محدی کے جدا ہوجانے کے بعد غیر مستقل ہوجانا محض جزاف (تخیینی) اور رجم بالغیب ہے خور کروتو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے کیونکہ آپ کا وہ نوراییا نہیں جس کا اثر زائل ہوجادے۔آگ تنور کے اندر جلائی جاتی ہے تو ایک گھنٹہ تک تنور سے اثر سے گرم رہا ہے تو کیا وہ نورا تنابھی نہ ہوگا کہ اس کے نتقال ہونے کے بعد ابدالآ بادتک اس کا اثر رہے یہ تفاوت ہی نہیں جوان جزافات کے مانے کی ضرورت پڑے۔

اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف پدر مشفق اور مربی شفیق ہی نہ تھے بلکہ وہ شخ بھی تھے۔ سوشخ ہونے کی حیثیت سے ان کوان کے استقلال کا امتحان مقصود تھا اس واسطے فر مایا ف انسطر ماذا تری (تم بھی سوچ لوکہ تمہاری کیارائے ہے) مگروہ اس امتحان میں کا میاب ہوئے کہ فر ماتے ہیں

يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شآء الله من الصابرين

(اے باپ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو تھم ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جھے کومبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے ) اور کیا ٹھکانا ان کے عرفان کا اتنا ہڑا تو کل کہ اپنی قوت پر نظر نہیں یہاں بھی کہتے ہیں ان شاء اللہ کہ اگر خدا کومنظور ہوا ہیں یہی تو کمال آئے ایسے ہی بیٹے کی نسبت کہتے ہیں

شاباش آل صدف گرچنال پرورد گهر آباد از و کرم و ابنا عزیز تر ان کی اولاد بھی خدا کی عاشق تھی چنانچ حضرت اساعیل نے فرمایا

يابت افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين

کہا ہے باپ جو کچھ آپ کو تھم ہوا ہے کر ڈالئے ان شاءاللہ آپ جھ کوصابرین میں سے پائیں گے لیحیٰ میں تخل واستقلال سے کام لوں گا فلما اسلما و تله للجبین

چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل ڈال کر ذرج کرنا شروع کیا اور پورازور لگادیا گروہاں اثر بھی نہ ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھم تھا اذبح اور سکین کو بھم تھا لات ذبح (مبینا للمفعول) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھلا کرچھری ہے کہا کہ تجھے کیا ہوا کاٹتی کیوں نہیں اس نے کہا اے ابراہیم تم اپنا کام کرومیں اپنا کام کروں گی مجھے اور بھم ہے تم کو اور بھم ہے۔

واقعی ظاہر میں بیاسباب مؤٹر نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں سوائے حضرت حق کے کوئی موٹر نہیں ہے۔ اسباب بھی ان کے تھم کے بعد ہی کام کرتے ہیں مولانا ای کوفر ماتے ہیں

خاک و بادوآب وآتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند بهر حال سین و تو مرده باحق زنده اند بهر حال سین کوهم تها که کند موجاده کند موجاده کند موجاده کند موجاده کند موجاده کند موجاده کارست می می می کارستان کاردیا است المراجم واقعی تم نے این خواب کوسیا کردیا

## اصل مقصود عمل ہے

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ اصل مقصود عمل ہے تر تب نتیجہ مقصود نہیں بیر مالکین کے بہت کام کی بات ہے کیونکہ آج کل بہت سالکین ثمرات کے منتظر رہتے ہیں اور جب اعمال پر کیفیات وثمرات کا تر تب نہیں ہوتا تو وہ عمل کو بے کار سیجھتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اہراہیم علیہ السلام کا فعل ناقص تھا؟ آپ کے خداق پر تو ناقص ہی تھہر سے گا کیونکہ ان کو تھم تھا ذی کا اور ذی پر ثمرہ کا تر تب و وقوع کہاں ہوا صرف قصد ذی وسی فی الذی کا تحقق ہوا کہ مقصود عمل ہے نتیجہ مقصود نہیں کیونکہ کی ورجہ میں آپ کے اختیار میں ہے اور ظاہر ہے کہ انسان سے وہی شئے مقصود ہوسکتی ہے جواس کے اختیار میں ہولیں کار خود کن کار برگانہ کمن

یابم اور ایانیابم جبتوئے می کنم حاصل آیدیا نیاید آرزوئے می کنم فرض ابراہیم علیہ السلام کے فعل پر نتیجہ ذرئے مرتب نہیں ہوائیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی نہایت تھیم ظاہر فرمائی ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب پچھ کرلیا تو بڑا کام کیا وہ جس وقت ذرئ ولد کے لئے تیار ہوئے تھے اور ان کے گلے پر چھری پھیررہے تھے اس وقت تو ان کو بیعلم نہ تھا کہ چھری کو لا تذرئے کا تھم ہوجائے گا اور وہ اپنا کام نہ کرے گی بلکہ وہ تو سیجھ کرتیار ہوئے تھے کہ چھری پھیرتے ہی بچہ کاکام تمام ہوجائے گا کیونکہ وہ اس کوخوب تیز کر چکے تھے اب اس کے بعد نتیجہ کام تب نہ ہونا ان کے اختیار سے باہر تھا لیس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔

### ابتداءقرباني

ای کون تعالی فرمائے ہیں انا کللک نجزی المحسنین ان هذا لھوالبلؤ المبین وفلینه بلبح عظیم اس کے بعدایک دنبراسا علی السلام کافدیہ ہوکرآ گیا اور اس کو بجائے ان کے ذکا کیا گیا۔ بیقربانی کی ابتداء ہے۔

# سُوُرة ص

# بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

## اَجُعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَاوَاحِدًا أَلَى هٰذَالَشَيْءُعِكَاكِ

نَوْجِيَكُمْ : اور كيا شِيْخ سي ہوسكتا ہے كه اس نے اتنے معبودوں كى جگدا يك ہى معبودر ہے ديا واقعی پيجيب بات ہے۔

# تفیری کات جعل کے دومعنی

آية اجعل الالهة الهاو احدًا ان هذا لشبيء عجاب

جولوگ وحدة الوجود کے متعارف معنی کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جسل اس استدلال کا بیہ کہ کفار نے جعل الالھة الھا واحداً پرہمزہ استفہام داخل کر کے اس جعل کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تو ضرور ہے کہ آپ سے اس استحاد کا دعو ہے بھی صادر ہوا ہوور نہ اس نسبت پرقر آن میں انکار ہوتا تو مسدلین کہتے ہیں کہ حضور ہے جو لاالہ الا اللہ کی بہلے فرمائی ہے اس کلے کے معنی بہی استحاد ہیں کہ کوئی معبود باطل غیر اللہ نہیں بلکہ (نعوذ باللہ )سب عین اللہ ہے اور چونکہ اس باب میں الصر باطل اوغیر آلیہ میں پھے فرق نہیں لہذا ہروہ چیز بھی جس کوہم غیر اللہ کہتے ہیں سب گویا نعوذ باللہ عین اللہ ہوں گی قائلین وحدة الوجود کا بیا استدلال ہے میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معنی اس جعل کے یہ ہیں کہ غیر اللہ کی معبود یت کوئی کر کے استدلال ہے میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معنی اس جعل کے یہ ہیں کہ غیر اللہ کی معبود یت کوئی کر کے صرف ایک خدا کو معبود کہا مگر اس پر بیقد ح کیا گیا کہ آیت میں جعل کے دومفعول ہیں جس کا مدلول ایک شے کو دوسری شے بنادینا خواہ صحفہ یا زعما کین اس قد ح کے باوجود بھی سمجھ میں ہیں آتا تھا کہ معنی آ بیت کے بہی ہیں دوسری شے بنادینا خواہ صحفہ یا زعما کین اس قد ح کے باوجود بھی سمجھ میں آگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی سو بھر اللہ اب سمجھ میں آگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی سو جھر اللہ اب سمجھ میں آگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی سے جو میں میں تو تو تھیں اس کی کوئی نظیر نہیں میں تو تو تو تھیں تو تو تو تو تھیں۔

# اِنَّ هَٰذَا آجِي لَا يَسْعُونَ نَعْجَاةً وَلِي نَعْجَاةً وَالحِدَةُ فَقَالَ

ٱڵڣڵڹۿٵۅؘعڗٞڹۣ؋ڶڵڿڟٲٮؚ<sup>®</sup>

تر کی کی ایک محص بولا کہ صورت مقدمہ کی ہے کہ بیشخص میرا بھائی ہے اس کے پاس نانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک دنبی ہے۔ سویہ کہتاہے کہ وہ بھی مجھ کودے ڈال اور بات چیت میں مجھ کود با تاہے۔

## لفبير**ئ نكات** حضرت دا ؤدعليه السلام كا واقعه امتحان

اب تمہیں واقعہ کی تحقیق کرنا چا ہے اور یہیں سے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ کی ایک لطیف تفیر معلوم ہوجائے گی جوقر آن میں فہ کور ہے۔ ان ھذا احمی لمہ تسع و تسعون نعجہ و لمی نعجہ جس کے متعلق واعظوں نے ایک براطوماراختر اع کیا ہے اور ریا کا قصہ بیان کیا ہے سوخوب ن لیجئے کہ تفییر قرآن میں اس واقعہ کا کچھ دخل نہیں بلکہ وہ قصہ ظاہراً شان نبوت کے بھی خلاف ہاس لئے محققین نے اس کو روکر دیا ہے اور اس کو اسرئیلیات میں ہے کہا ہے اس آیت میں جو حضرت داؤد کا امتحال فہ کور ہے اس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ان کے پاس دوخض مدی ومدی علیہ بن کرآئے ایک نے دعوی کیا کہ میرے اس بھائی کے پاس نا نوے دنیواں ہیں اور میرے پاس ایک دنی ہے یہ میری دنی چھین کراسے پاس سو پوری کرنا چاہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف مدی کا بیان س کریے فرمایا اس نے تجھ پرظلم کیا اور واقعی اکثر شرکاء کی بھی

حالت ہے کہ زبر دست کمزور کو دبانا جا ہتا ہے اگر چہ داؤد نے پیکلام بطور جملہ شرطیہ کے فرمایا تھا۔ فیصلہ کے طور نہیں فرمایا تھامطلب صرف بیتھا کہ اگر یہ بیان صحیح ہے تو تجھ برظلم ہوا گرچونکہ صورة وہ جملہ حملیہ سے شرط نہیں اورشرطیہ بھی ہوتا تب بھی مجلس قضاء کے مناسب نہ تھا بلکداول مدعی علیہ سے دریافت فرماتے پھرشہادت یا طف کے بعد فیصلفر ماتے مراس لغزش پر بہت جلد تنبیہ ہوئی اور بحدہ میں گریڑے وظن داؤد انسا فتنه ف استغفر ربه و خور ا كعا و اناب (اورمناء ال الغرش كاابيا امرتفاجس مين ان مرافعه كرنے والول كى بھى نظی کودخل تھاوہ بیرکہان لوگوں نے حضرت داؤدعلیہ السلام کے سامنے بیرمرا فعہ برسرا جلاس نہیں کیا بلکہ ایسے دن اورا یسے موقع پر مرافعہ کیا کہ اس دن اور اس موقع پر حضرت داؤدعلیہ السلام فصل مقد مات کے عادی نہ تھے كيونكه بيدن ان كى عبادت كانقاجس مين وه مقد مات كافيصله نذكرتے تتے اور بير موقعه اجلاس كاموقعه نه تھا بلكه عبادت گاہ تھی جس کے دروازے بند تھے مرحی اور مدعی علیدد بوارسے بھاند کر آئے داؤد علیہ السلام کوان کے اس طرح بة قاعدة آنے سے وحشت ويريشاني بھي ہوئي وهـل اتک نباء المحصم افتسور المحراب اذ دخلوا على داؤد ففزع منهم قالو الاتخف انتمام اموركا جماع على داؤد ففزع منهم قالو الاتخف حضرت داؤدعلیہ السلام نے مدی کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمائی جس طرح نجی ملاقات میں گفتگو کیا کرتے بي چونكه اجلاس وفصل مقدمات كانديه موقعة تفاندون تفانداال مقدمات اس طرح آيا كرتے تقاس لئے آپ سے لغزش ہو گئی گفتگو میں ان قواعد کا استحضار نہ تھا جو نصل مقد مات اور اجلاس کے وقت ضروری ہوتے تھے پس ہر چند کہ حضرت دا وُدعلیہ السلام معاملہ میں امور مذکورہ بالا کی وجہ سے معذور بھی تھے مگر انبیا علیم السلام کی بڑی شان ہےان کوایسے عوارض کی وجہ ہے بھی احکام میں ذہول نہ ہونا چاہیے اس لئے فوراً تنب ہوا کہ مجھ سے لغزش ہوئی اوراس سے استغفار وتوبہ کی۔

# يكاؤدُ إِنَّاجَعُلْنُكَ خَلِيْفَةً فِي الْكَرْضِ فَاخْكُمُ بِيْنِ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَبِيعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ إِنَّ الْكِرْيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَا اجْ شَكِرِيْكُمُ النُّوْايَوْمُ الْحِسَابِ فَيْ

تر اے داؤد (علیہ السلام) بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرواور خواہش نفسانی کا اتباع نہ کرویہ تم کواللہ کے راستہ ہے بداہ کردے گی بیشک جولوگ اللہ کی راہ ہے گم ہوئے ہیں ان کے لئے شخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ یوم آخرت کو بھول گئے۔

# تفبیر**ی نکات** اتباع هوی کی ندمت

اس آیت شریفہ میں ہر چند کہ خطاب داؤد علیہ السلام کو ہے لیکن مضمون عام ہے کھ داؤد علیہ السلام کی خصیص خہیں ہے بلکہ داؤد علیہ السلام کی طرف خطاب کرنے ہے معنی اس مضمون کے اور زیاد ہ تقسیم ہوگئے اس لئے کہ جب بول کو کی امر کا خطاب کیا جا تا ہے اور ان کو باوصف ان کی صفت کے اس امر پروعید کی جاتی ہے تو چھوٹے بطریق اولی خاطب ہوجاتے ہیں طبیب اگر صحیح تو کی کو کہے کہ فلاں شئے نہ کھاؤتم کو مضر ہوگی تو مریض ضعیف کو بطریق اولی اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت مفہوم ہوگی ای طرح ہے یہاں داؤدعلیہ السلام کو خطاب ہے گویا مطلب ہیہ ہم جب داؤدعلیہ السلام کو خطاب ہے گویا مطلب ہیہ ہم جب داؤدعلیہ السلام باوجود نبی ہونے کے اس تھم کے مامور ہیں اور مضمون بھی کوئی خصوصیات نبوت سے نبیل تو اوروں کو تو بطریق اولیاس تھم کی پابندی کرنی چا ہے اوروں تھم جو کہ داؤدعلیہ السلام کو اس آیہ ہوگی کی نہ مت ہوئی ہوگی ہوگی ہے اور چینج برعلیہ السلام عوماً اور ان جس جو پینج بیں اور چینج برعلیہ السلام عموماً اور ان جس جو سے بین خصوصاً ان کے تمام ملکات محمود اور جذبات طام مطہر اور نفوں نہایت مہذب ہوتے ہیں جب باوجود ان کیا ہا تا ہے کہم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا حالانکہ ان کانفس بالکل مہذب ہوتے ہیں جب باوجود ان کیا ہا تا ہے کہم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا حالانکہ ان کانفس بالکل مہذب ہو آگر بیا الکل ہلاک ہوجا کیں گے اللہ ما حفظنا (اے اللہ ہم کواس سے مخفوظ رکھ)

## كِثْبُ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكَ لِيكَبَّرُ وَالْيَتِهِ وَلِيَتَنَكِّرُ أُولُوا الْكَلْبَابِ®

نَرِيَ اللهِ الله

### تفبیر**ی نکات** نزول قرآن کی غرض

اس میں خداتعالی نے تصریحاً فرمادیا کہ یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس سے علم وعمل کا فائدہ حاصل کریں۔ اید بروامیں علم کی طرف اشارہ ہے اورلیتذ کرمیں عمل کی طرف دب هب نسی ملکالا ینبغی لاحدمن بعدی لیعنی مجھے ایسا ملک عطام وجومیرے بعد والوں کیلئے ملنا مناسب نہ ہو۔

#### ضعفاء کے حق میں عین رحمت

مولا ناروی اس کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ظاہراً اس سے حرص وحسد کا شبہ ہوتا ہے گر واقعہ میں بیضعفاء کے حق میں انہوں نے اس دعامیں میں رحمت فرمائی جس کی توجید بیہ ہے کہ من بعدی میں بعدیت زمانی مراد ہے۔ مطلب بیہ ہوا کہ ایسا ملک مجھے عطا کیا جائے جومیرے درجہ والوں کے لئے خواہ مخواہ مناسب ہوگا یعنی ان کوعطا نہ کیا جائے کیونکہ وہ الی سلطنت مناسب ہوگا یعنی ان کوعطا نہ کیا جائے کیونکہ وہ الی سلطنت سے کفر و تکبر میں جتال ہو جا کیں گے اب اس تفییر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پچھاشکال نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ تو ان کے ہم رتبہ آپ تو سلیمان علیہ السلام کے اعتبار سے میں مجلکہ من قبلی (مجھ سے پہلے) ہیں یعنی آپ تو ان کے ہم رتبہ نبوت ورسالت میں اور درجہ میں ان سے بھی افضل ہیں۔

### ہرنبی کامعجزہ اس کے زمانے کے مطابق ہے

فرمایا که ہرزمانہ میں انبیاعلیم السلام کودہ مجز دو کر جھیجا گیا جس کی جنس کا شیوخ اس زمانہ میں زیادہ تھا جیسے موئ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا زور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سلطنت کا زور تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے دعاما تگی دب ھب لی ملکالا ینبغی لاحد من بسطنت کا ذور تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے دعاما تھی دیما طلب مجز ہے کیونکہ مجز ہیں دوسرے کی شرکت نہیں ہوتی حضور علیہ الصلو قوالسلام کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت زوروں پڑھی اس لئے حضور علیہ کو باوجودای ہونے کے فصاحت کا مجز دویایا۔

### هنَاعَطَآؤُنَافَانْنُ أَوْآمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ®

لرجيكم: بيه جارا عطيه بسوخواه دويا ندوم سے كچه دارو كرنبيل

ایک وعظ میں ان خاص لوگوں کے لئے فر مایا جو کہ خالص تو بکر کے ذکر وشغل میں مشغول ہوں کہ بار بارگناہ کایاد کرنا ان لوگوں کی حالت کے مناسب نہیں کیونکہ تو ہو چکی ہے جس کی قبول کی امید غالب ہے اب پھر بار بارك كناه كے يادكر نے سے ذكر ميں أيك قتم كا تجاب حائل موجاتا ہے اور ذكر ميں نشاطنيس رہتا۔ ہر چندك كناه كا یاد کرنانی نفسه امرمحود ہے۔ مگراسی بھی ایک حد ہے۔ حدسے آ کے کیسائی امرمحود بومحود نبیس رہتا۔ دیکھیے طبیب اگر کسی بیار کے ننچ میں چھ ماشے سنا لکھے اور وہ مریض بیر خیال کر کے کہ یہ چیز مفید ہے جب طبیب نے کھی ہے تو جتنی بردهائی جائے گی فائدہ ہوگا تولہ مجراس سے زیادہ ڈال لے تو ظاہر بات ہے کہ سنا فائدے کی چیڑھی اور طبیب نے مفیر سمجھ کرکھی تھی مگر خاص ہی مقدار تک مفید ہے اور اس سے ذائد مریض کے لئے سخت مضر ہوگی یہی حال اعمال باطنی کا ہے۔نصوص میں تدبر کرنے سے اسکا پیدلگتا ہے چنانچہ ای بناء پرحضرت شیخ اکبرابن عربی رحمة الله عليه كابعى ارشاد ب كقبول توبدكي علامت كناه كابهول جانا بيعنى اسكاخيال يرغالب ندر منا يكر بعدتوبهواوراكر قبل ہے تو وہ غفلت ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ جن دوستوں میں بھی مخالفت رہ چکی ہواگر دوسی میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وایک دوسرے کے دل پرمیل آجاتا ہے اور عور تول میں سادت زیادہ ہے کہ اتفاق و محبت کی حالت میں و مثنی کے زمانہ کے تذکروں کو لے بیٹھتی ہیں جس سے محبت مکدر جوجاتی ہے اور وہ نصوص جن میں غور و فکر کرنے سے يربات صاف معلوم بريين ليغفولك الله ما تقدم من دنبك وماتا حو اس من ايك توير بحث ب كذنب كااطلاق كيا كيا ساحب نبوت كحق من جوكم معصوم بي بحث جدا كاند إسكوسكله فدكوره يكوكى تعلق نہیں۔ یہاں پر مقصوداس کے ذکر سے بیہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی توسمجھ میں آسکتی ہے لیکن پچھلے گناہوں کی معافی جوابھی تک ہوئے ہی نہیں کیامعنی ۔ توغور کرنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم يرچونكه خوف وخشيت كاغلبه تعااكرآب كوآئنده كنابول كى معافى دے كرتسلى نددى جاتى توانديشة تعاكه غلبة خوف ہے ای فکر میں آپ پریشان رہتے کہ کہیں آئندہ کوئی امر خلاف مرضی نہ ہوجائے۔اس لئے آپ کوآئندہ کے لئے بھی مطمئن کردیا گیا۔ دوسری آیت اسکی موید ہے کہ حق جل وعلیٰ سلیمان علیہ السلام کوفر ماتے ہیں کہ هذا عطاء نافامنن اوامسك بغير حساب أكمين الكاخمال توبيب كيغير حماب كوعطاءنا كمتعلق كيا جائے توبیعنی موں کے کہعطابے حساب ہے یعنی کثرت سے ہاور دوسراا خمال اور وہ بہت موجمعلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بغیر حساب کو فاهن اور امسک دونوں کے متعلق کیا جائے اس صورت میں بیمعنی ہول سے کہ آپ پر دینے اورروك ركفي ميس كوكى حساب اورمواخذه فيس چونكه سليمان عليه السلام كو بعجه غالبة خوف كے براعطاء وامساك میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا اسماک برکل ہوا ہے یا نہیں۔ کہیں دین میں اسراف یا اسماک میں بخل نہ ہوگیا ہواور یہ خلجان مانع حضور خاص تھا تو اس لئے سلیمان علیہ السلام کو مطمئن کر دیا کہ اعطاء وامساک میں مطلقا آپ سے پھے مواخذ ہمیں کیا جائے گا آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں گے رہیں۔ گرایسے اشارات اہل خوف کے لئے ہیں کیونکہ اس سے خلاف امراور بھی عمیان کلمہ ورہی مستجد ہے۔ اب اس سے ذیا دہ خوف ان کے جق میں مصرے اس لئے ان کوا طمینان دلایا جاتا ہے۔

لاتخو خواہست نزد خانفان

اس طرح أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد باستغفارين ومساانست اعسلم به منى يا استغفرك مماتعلم و لا اعلم مطلب يركه وكناه بحكومعلوم بين ان عيمى معافى عابتا بواور جومعلوم نہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں اس سے بھی ۔ تو معلوم ہوا کہ توب کے وقت تمام گنا ہوں کا استحضار ضروری نہیں کہ خواہ نخواہ کر پدکر بدکر تلاش کیا جائے کہ بیخود ایک مشغلہ مانع حضور ہے۔بس بیکافی ہے کہ سب گناہ سے اجمالاً مغفرت ما تک لے اور تو بہ کر کے اپنے کام میں لگے۔دوسری جگہ آنخضرت ارشاد فرماتے ہیں۔ دعامیں کہ ومن خشیتک ماتحول بینناو بین معاصیک لین اے اللہ اس قدر خثیت جا ہتا ہوں کہ محمیل اور تیری نافر مانی میں آ ر ہوجا ہے معلوم ہوا کہ خثیت مقصودہ کی بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ یا تومضر بدن ہے کہ آ دمی مرجائے یامضرروح ہے کہ مایوں موجائے۔اس طرح آ مخضرت صلی الله عليه وسلم في شوق كى بھى ایک مدبیان فرمائی بے استلک شو قاالیٰ لقاءک فی غیر ضراء مضرة و لافتنة مضلة چونکه شوق اورعشق کا غلبہ مجی ہلاکت اورمضرت کی نوبت پہنچا تا ہے جس سے اعمال میں خلل پر جا تا ہے اوراصل مقصوداور ذريعة قرب اعمال اورامتثال اوامربى باوربهي غلبه شوق مين ادب كى حدي لزرجاتا باور سخن بادب جیسے اکثر عشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں کہنے لگتا ہادریہ باد بی موجب ضرر دین ہے۔ کو غلبه کی حالت میں عفو ہو گر کمال نہیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جامع ہیں اوب واطاعت ومحبت کے۔اس لئے دعا میں فرماتے ہیں کہ اسئلک شوقاالی لقاء ک فی غیر ضسواط مضرة اسے توضرراول کی فی ہوگئ جوسبب انقطاع اعمال ہوجائے اوراس کے بعدفر مایا و لافت نہ مصلہ اس سے ضرر ان کی فی ہو گئ جو باد بی کی طرف مقتفی موجاے۔انسب آیات احادیث سے معلوم مواکم برچرمحموداین خاص تک ہے۔ حدسے بڑھ جائے تو محمود نہیں رہتی ۔ اس شخ اکبری تحقیق کا ماخذ در حقیقت غوراور تعتی ہے معلوم ہوتا ہے كقرآن وحديث بى بالبية خن شناسى اورفهم صحح كي ضرورت ہے۔

> چوبشنوی بخن الل دل مگوله كه خطاست وكم من غائب تولاً صحيحا مخن شناس نه دليرا خطا اينجاست وافته من اطبع القيم

# وَاذْكُرُ عَبْدُنَا أَيُوْبُ إِذْ نَادَى رَبُّهُ آنِيْ مَسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَعَنَاكِ وَاذْكُرُ عَبْنَ الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَعَنَاكِ مَسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَعَنَاكِ مَرَجَعَ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يُطْلَقُ فَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

### تفيري لكات

#### آ داب اسناد

بظاہر بہاں شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے فال حقیقی کوچھوڈ کر فاعل بجازی کی طرف فعل کی نسبت کی اس مصیبت کوشیطان کی طرف منسوب کرنے گے۔ حالا تکہ صوفیہ کی بعض حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فاہری اسنادالی الغیر بھی شرک ہے چنا نچے حضرت بایزید بسطائ کا انقال ہوا اور وہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو سوال کیا گیا کہ ہمارے واسطے کیالائے۔ انہوں نے بہت سوچ کرعرض کیا کہ تو حیدلایا ہوں ارشاد ہوا اہا قد کو فیلہ الملبن وہ دودھی رات یا دہوں ہے نہوں نے بہت سوچ کرعرض کیا کہ تو حیدلایا ہوں ارشاد ہوا اہا قد کو فیلہ الملبن زبان سے پافظ نکل گیا کہ رات دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہوگیا اس پرموا خذہ ہوا کہ ای برتے پر تو حید کا دعویٰ کرتے ہوکہ درد کو دودھی طرف منسوب کرتے ہوگر اس طریق کے آداب بہت ہیں واقعی ایک وقت میں غیر کی طرف نسبت کرتا ہوا دبی ہو اور ایک وقت فاعل حقیقی کی طرف نسبت کرتا ہوا دبی ہے چنا نچہ آدم علیہ اسلام فرماتے ہیں دبنا ظلم منا انفسنا انہوں نظام کی اسنادا ہے نفس کی طرف کی سریش ہے کہ ان سے سوال ہوا کہتم نے اس فعل کوائی طرف کیوں منسوب کیا آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا۔

لیک من پاس ادب عکد اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کوائی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ کی ہوا کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ کور کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ کی گور فرون منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس کے سید کیا ہو کیا گور کی کی کیا ہو کیا گور کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوا کہ کیا ہو کیا ہو کیا گور فرون کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا گور کی کیا ہو کیا

# سُوُرة الـرِّمُـر

# بِسَ بُعِ اللَّهِ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمُ

# وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَّاءً كَانَعُبُكُ هُمُ إِلَّالِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى

الله زُلْعَيْ إِنَّ اللَّه يَعَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهُ يَغْتِلِفُوْنَ مَّ إِنَّ

### الله كريمني من هوكن بكفار

تَرْتَحِيَّكُمْ : اورجن لوگول نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کرر کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کوخدا کا مقرب بنا دیں تو ان کے (اور ان کے مقابل اہل ایمان کے ) با ہمی اختلاف کا (قیامت کے روز) اللہ تعالی فیصلہ کردے گا اللہ تعالی ایسے خص کوراہ پر منہیں لاتا جو (قو لاً) جھوٹا اور (اعتقاداً) کا فرہو۔

## **تفیری نکات** شرک پروعیدیں اور مشرکین کی حالت

ایسے لوگوں کو کفار فر مایا ہے غرض بید دونوں مشرک ہیں ای واسطے ہیں نے دولفظ عطف کے ساتھ کے کہ کمال میں اور اس کے آثار ومقتصیات میں جب تک کمی کی بالکلینی ندکی جاوے اس وقت تک پوری تعظیم نہیں ہو سکتی اگر ایک میں بھی کمی مانی جاوے گی تو پوری تعظیم نہ ہوگی خواہ کمال میں ہویا اس کے آثار ومقتصیات میں بید دونوں منافی جیس میں تعالی کی عظمت کے ان میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا شرک ہے پوری بردائی یہی ہے کہ نہ کمال میں کسی کو مانا جاوے اور نہ مقتصیات کمال میں غرض شکایت کرتے ہیں کہ مساقلد و الله حق قلد و ان لوگوں نے

خدائے تعالی کی پوری عظمت نہیں کی حالاتکہ پوری پوری عظمت کرنی جائے کیونکہ خدائے تعالی کی ایسی شان ہے كرزيناس كى ايكم ملى من إورآسان ايك باته من لييث لئ جاوي كاورصور چونكا جاو اورقيامت قائم ہوگی اور کفارجہنم میں جاویں گے اور مونین کو جنت طے گی غرض تن وباطل پراس اہتمام کے ساتھ جزاوسزا ہونے والی ہے پھر بدلوگ س خیال میں ہیں اور کیوں خدائے تعالیٰ کی عظمت کماحقہ ہیں کرتے اور شرک کئے جاتے ہیں اول تو قرآن شریف میں اس عنوان کواختیار کیا گیا ہے کہ توحید کے بیان کے ساتھ معاد کو بیان کیا گیا كاب ايها مون والاب يوم الفصل آف والا باورو مال ميه وكاباوجوداس كتجب بكمشركين يورى تعظيم نہیں کرتے اور شرک سے بازنہیں آتے جیسے بچر سے کہیں کہل کوامتحان ہونے والا ہےاور ایسی الی تجیال لائی گئ ہیں اورایسے ایسے جلاد بلائے گئے ہیں جو بالکل برحم ہیں اگراس کے بعد بھی وہ یاد نہ کرے تو تعجب کیا جادے گا کہ س قدرد لیراور بدطینت ہے کہ ما اول تواہیے ہی قدر کی چیز ہے بے علم آ دی جانوروں سے بھی بدتر ہے قطع نظر اس سے کہ بے حیا کوالی مارکا بھی خوف نہ ہوا ظاہر ہے کہ بچہ کے سامنے سے ہولناک چیزیں سنانے سے غرض اس کو علم سکھانا ہے اس طرح آیت میں مقصودتو حید کا اثبات اور شرک کی نفی کرنا ہے اس کے لئے معاد کا ذکر فرمایا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں متن قرآن لیعنی اس کے اصول مسائل تین چیز ہیں تو حید ورسالت اور معادیہ تینوں اصول اورمتن ہیں باقی سب ان کی شرح ہیں ان میں سے دومسئے اس آیت میں فرکور ہیں یعنی تو حید اور معاذ اور غور کیا جاوے تو تیسرا مسئلہ یعنی مسئلہ رسالت بھی اس آیت میں مذکور ہے کیونکہ ان ہی آیات میں صاف موجود ہے الم یاتکم رسل منکم لینی فرشت کفارے بطور سرزش کہیں گے کہ کیا تمہارے یاس پغیر نہیں آئے تتحاوروه حسرت سے جواب دیں گے کہ بہلی ولیکن حقت کلمة العذاب علی الکفرین لین پیخبر آئة توبيثك تق مرقسمت جماري كديه عذاب چكهنا تقاان كى بات كونه مانامعلوم جوا كدمسكدرسالت بهى ضرورى اور مانے کی چیز ہے تو تینوں اصول دین اس آیت میں فدکور ہیں اور مسئلہ رسالت کے ضروری ہونے کا رازید ہے کہ مسلاتو حید موقوف ہے رسالت پر اور مسئلہ تو حید ضروری ہی ہے تو مسئلہ رسالت بھی ضروری ہوا اور مسئلہ توحید کے مسکدرسالت پرموتوف ہونے کابیان بیہ کرتوحید خداتعالی کی معرفت پرموتوف ہے اور معرفت ایک تعلق ہوتا ہے درمیان دو مخصول کے اور تعلق کے لئے مناسبت شرط ہے اور بندول میں اور خدا میں کچھ مناسبت نہیں اس لئے ضرورت ہوئی واسطہ کی اس واسطہ ہی کورسول کہتے ہیں خدا تعالی کی شان ہے کہسید العارفين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمات بي انت كما اثنيت على نفسك

### ٳۼۜٳؽؾؙڒڴۯٳؙۅڵۅٳٳڵڒؽ۪ٵۑ<sup>ۿ</sup>

تَرْجِيكُم : وى لوك تقيمت بكرت بين جوالل عقل بين

### تفيري لكات

مرشے کو مقصود کے حصول سے سکون ملتاہے

اوردوسری وجه عاشقاند ہے وہ یہ کہ ہرشے کوم کز پر پہنچ کرسکون ہوجا تا ہے چنا نچیڈ ھیلا پھینکوتو زمین پر آتا ہے اور توجہ الی المرکز کرتا ہے اور جب تک خاص نقطہ پرند پہنچ اس وقت تک تقاضائے حرکت باقی رہتا ہے اور مرکز پر پہنچ کر جہنش نہیں کرتا اب قلب کامرکز دیکھنا چاہئے کہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہرشے کواس کے مقصود کے حصول سے سکون ہوتا ہے۔ ٹھرمقاصد بھی مختلف ہیں ایک حقیق اور ایک غیر حقیق فی غیر حقیق میں گوسکون ہوتا ہے مشلا ہوتا ہے۔ شکل میں کو سکون عارضی زائل ہوگیا۔

### مقصود حقوق حقيقي حاصل كرنے كاطريق

اورسکون تام مقصود هیتی پر پی کر بوسکتا ہے اور مقصد هیتی تی تعالی ہیں پی سکون کامل می تعالی تک پینچنے ہی پر حاصل ہوسکتا ہے اب سے مجھوکدان تک پینچنے کیامتی وہ جم تو ہے ہیں گرجم چل کرجس سے جاسلے اس کا طریق بہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ تام ہوجائے لیں بی توجہ تام قلب کا مرکز پہنچ جاتا ہے جب مرکز پہنچ ہو سکون تام حاصل ہوگا اور توجہ تام کامبدا خدا کے ملئے کا اعتقاد ہے اس سے توجہ الی اللہ ہوگی اور سیر الی اللہ ہوگی اور سیرا لی اللہ ہوگی اور سیرا لی سے توجہ الی اللہ ہوگی اللہ سے اللہ ہوگی ہو جائے گا لیس تمام مقصود کیسے آسانی سے ختم ہوگیا اس سے اس مالی کا طریقہ ہیں غرض تی تعالی ہیں جہ ہوگی اس الی کا طریقہ ہیں غرض تی تعالی ہیں جہ ہوگی اس الی کا طریقہ ہیں غرض تی تعالی ہیں ہو گئی اس مالی کو دوسر سے کی طریق علی ہی ساتھ ساتھ نہ کور ہو ہو گئی گئی اور دونوں چیزوں کا حاجہ ہوگی اور بیوکی وی مارے سے خوالوں کے حوالے کی مارے میں ہوگی ہو بی مارے میں ہوگی ہو بی ساتھ حاص کے بیا ہوجہ عدم عمل کے مشل ہمارے وطن میں ایک می تعالی ہیں ہوگئی چا دونوں کی اور گئی ہوئی اور دو عمل ہوتا ہے اور دی تھی سے کہ اور جو عمدہ تھان آتا ہی میں گھروالوں کے حوالے کے یا ہوجہ عدم عمل کے مشل ہمارے مشل ہمارے وطن میں ایک میں ہوتا ہے یا ہوجہ عدم عمل کے مشل ہمارے وطن میں ایک میں ہوتا ہے یا ہوجہ عدم عمل کے مسل ہوتا ہے لوگوں کو ضرور در ضرارہ ہوگا کے ونکہ دیتے جارت کی تھی اور جو عدہ تھان آتا اس میں گھروالوں کے جوڑ سے مسل ہے کھایا کرویا گئلوہ میں ایک میں میں کے کو کہ دیتے اسے لوگوں کو ضرور در ضرارہ ہوگا کے ونکہ دیتے جارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کا تو حاصل ہے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کے قلالے تھارت کے اس کے دوسر سے کے اس کی تھی دور میں میں کے دوسر سے کھی کور کور کے دوسر کے اس کی تھی دور کے دوسر کے اس کے دوسر سے کھی دوسر کے دوسر

ہے کہ کوئی شے گھر میں بھی بلا قیمت کے نہ جائے خلاصہ بیہ ہے کہ کوئی کام بلااصول کے نہیں ہوتا اور اصول کو دو چیز وں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بیر کہ اصول کاعلم ہو دوسرے بیر کہ اس پڑمل ہوا گرعلم نہ ہوا توعمل ہونہیں سکتا اور عمل نہ کیا توعلم کا نفع ہی نہیں ہوتا پس ہر مقصود کے لئے ان دوچیز وں کی ضرورت مسلم ہوگی۔

## اِثًّا يُوكَى الصِّيرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ<sup>©</sup>

تَرْجِيكُمْ :متقل مزاح والول كوان كاصله بحساب مليكًا

### تفبیری نکات یوفی کے معنی

تنبید: اگر کی کوشبہ ہو کہ اجرا گرغیر متنائی بعض لات قف عند حد ہوتو (یدو فی الصابرون اجر هم بغیر حساب) میں یونی کے کیامعنی ہوں کے کیونکہ تو فیہ کی حقیقت اتمام ہواراتمام پرزیادت متصور نہیں۔ جواب بیہ کہ تو فیہ اور اس مل کی منہ ہوگی ہے جواجر جس ممل کا مقتضی ہے اس میں کی نہ ہوگی اور متنائی ہے ہیں کہ جواجر جس ممل کا مقتضی ہے اس میں کی نہ ہوگی اور متنائی کی ہے ہیں تنائی نہ ہوگی ما اجر دلیل سے وہی اجر ہے جو غیر متنائی ہو ہیں اس سے کی نہ ہوگی اور متنائی کی ہے ہیں تنائی نہ ہوگی ماصل بیر کہ تو فیہ میں کی فی ہے نہ کہ ذیادت کی۔

تنبیہ: ایک شبہ یہ بوسکتا ہے کہ بغیر صاب حسابا کے ساتھ جو کہ سورہ نبایش ہے کس طرح جمع ہوسکتا ہے۔ جواب: یہ ہے کہ وہاں حساب کے معنی ضابطہ اور قاعدہ کے جیں یعنی جن اعمال کے اقتضاء میں جو تفاوت ہے عطاء ثواب میں اس تفاوت کا لحاظ رہے گا قلت و کثرت کے اعتبار سے بھی اور تناہی ولا تناہی کے اعتبار ہے بھی پس بغیر حساب اور حسابا اس طرح جمع ہوسکتا ہے۔

انما یوفی الصابرون اجو هم بغیر حساب "دمتقل رہے والوں کاصلہ بے ثارہی ملے گا"
میں متنبہ بھی فرمایا ہے۔ وہاں تو خفیف خفیف عمل پر بھی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث ترخدی میں ہے کہ ایک باراللہ اکبر کہنے ہے آسان وزمین کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے اور سجان اللہ کہنے سے آ دھی میزان عمل اور الحمد للہ ہے پوری میزان عمل بھر جاتی ہے۔ اوکما قال

یاس لئے فرمایا کہ شاید کسی کواللہ اکبر کا تواب من کریا خال ہو کہ نہ معلوم میزان عمل بھی کسی چیز سے بھری ہو گی کیونکہ ممکن ہے وہ آسان وزمین کی فضا ہے بھی زیادہ ہوتو آ بیک سے اگر فضا بھی بھر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرنے کے لئے کافی نہ ہواور ہم کوسابقہ پڑے گامیزان اعلیٰ سے خصوص طالب علموں کو ایسے اشکالات بہت ہوتے ہیں۔ (الجبر بالصر المحقد مؤاعظ فضائل مبر وکرص ۳۲۲٬۳۲۷)

# عُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُلُ اللَّهُ مُغُلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

تَحْرِی الله الله علیه و الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و اسب که ش الله کی اس طرح عبادت کرول که عبادت کرول که عبادت کواس کی الله علی اول میں مول۔ که عبادت کواس کیلئے خاص رکھول اور مجھکویہ (مجھی) حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول میں مول۔

### تفيري لكات

### عبادت مع الاخلاص ہی مقبول ہے

اورشروع سورت میں الا لله الدین المخالص ساس کا مامور بہونا اس کے ضروری ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں عبادت مع الا خلاص کا حکم دیا گیا ہے عبادت گوئی نفسہ خود بھی ایک امر مقصود ہے گراس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو کیونکہ ان اعبد الله امرت کا معمول ہوا و مخلصا قید ہے اور مقید میں محط فائدہ قید ہواکرتی ہے اس آیت سے مقصود بالامر اخلاص ہو یعنی مطلق عبادت نہیں بلکہ عبادت مع الاخلاص کا حکم کیا گیا ہے اس لئے احسوت ان اعبد الله معلصا فرمایا کیونکہ اگرامرت ان اغلام فرماتے تو اس سے بینہ معلوم ہوتا کہ اخلاق اتی ضروری تی ہے کہ عبادت بھی اس کے بغیر معتبر نہیں۔

اس آیت میں ایک اور کتہ ہوہ یہ کو کل صال العبادہ نہیں فرمایا جیسا کہ ان اعبدالله ہمناسب ظاہراً یمی تفاطالا نکہ مرادیمی ہے کہ فعدا کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت اس کے لئے فالص ہو بلکہ یہ فرمایا کہ معلم مالا کہ معلوم ہوا کہ عبادت دین جب ہی ہے کہ جب اس میں افلاص ہوکی چیز کی آمیزش نہ ہوا ب پنے مراف کود کھے کہ آپ کے ساتھ جب کوئی عبت فاہر کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت بھی دیکھتے ہیں یانہیں۔

اگرایک شخص نذر بھی دے اور پھر کے کہ میری سفارش کرد ہجئے تو کیا آپ بینہ جھیں گے کہ بینذ راپی غرض کے لئے تھی یا مثلاً کوئی آپ کی دعوت کرے اور چلے وقت بیہ کہ میرے ذمقر ضہ ہے کیا آپ کو بید وقت تا گوار نہ گزرے گی غرض کہ میں متک اپنے معاملات پر نظر کیجئے کہ جو مجت خالص ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے آپ بھی اسی دوتی کو پہند کرتے ہیں جس میں آمیزش نہ ہوتو خدا تعالی جو کہ طیب ہے آمیزش دار عبادت و عجت کی کیونکر قدر کریں گے۔افسوں مجبوبان دنیا کے واسطے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہدیے الص ہوائی میں کی چیز کامیل نہ ہواور خدا تی کوشش نہیں کی جاتی غرض عقلی اور نقلی طور پر اظلاص کی دربار میں جوعبادت پیش کی جاتی ہے اس کے خالص ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی غرض عقلی اور نقلی طور پر اظلاص کی ضرورت ثابت ہوگی ابت سے کہ ہمارے اعمال میں اضلام بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب وہ ضرور کی گئی جات ہے کہ ہمارے اعمال میں اضلام بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب وہ ضرور ک

فان کنت لم تدری فتلک مصیبة وان کنت تدری فالمصیبة اعظم این اگرجائے دورو کری مصیبت ہاں این اگرجائے نہ ہوت ایک الرجائے ہواور پھر کمل نہیں کرتے توید و ہری مصیبت ہاں کا کوئی بھی تدارک نہیں کیونکہ جننے افعال اختیار ہے ہیں سب قصد پر بٹی ہیں بدوں قصہ وارادہ کے حقق نہیں ہوتے اخلاص بھی انہیں میں سے ہا گرارادہ ہی نہ کرو گے و اخلاص کیے حاصل ہوجائے گا۔ یقطی بعض طالبان باطن کو بھی پیش آتی ہے کہ درخواست کیا کرتے ہیں کوئی دعاء کردیجئے کہ ہماری اصلاح ہوجائے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ دل سے خطرات دور ہوجاویں الن حضرات سے کوئی ہوجھے تو کہ فقط درخواست ہی کرنی آتی ہے یا بھی اس کی فکر بھی ہوتی ہو اصلاح کا قصد بھی کیا ہے حالت دیکھو تو سجان اللہ کسی ادا سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کواپی اصلاح کا خیال ہوتو اول پختہ ارادہ کر کے اس کے ذرائع بھی پہنچاؤتا کہ تصفیم سر ہو۔ خیال ہوئی نشود صافی تا در نکھد جامے سیار سفر باید تا پختہ شود خامے صوفی نشود صافی تا در نکھد جامے سیار سفر باید تا پختہ شود خامے

وں ورساں مادر سند جائے جیار سر باید ما پینہ مود مانے (ترجمہ)صوفی اس وقت تک پیاصوفی نہیں بن سکتا جب تک عملاً اپنی اصلاح نہ کرتارہے بیراستہ بہت المباہے بہت محنت کرنے کے بعد ہی کوئی طالب منزل یا تاہے۔

بہر حال اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی غرض نفسانی اپنی نہ ہور ضائے جق مطلوب ہواس کے حاصل کرنے کا طریقہ اور علاج یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہوتو پہلے دیکھ لیجئے کہ میں بیکام کیوں کرتا ہوں اور اگر کوئی نیت فاسد ہوتو اس کو قلب سے نکال دیجئے اور نیت خالص خدا کے لئے کرنی چاہیے اور علاج کی آسانی کے لئے بہتر یہ ہے کہ مخلصین کی حکایات دیکھا کریں۔

الله تعالى في اول قل فر ما ياجس مين حضور كو تكم ب كديد بات كهد و يجيئه

اور لیقی بات ہے کہ اگر قل نہ بھی فرماتے جب بھی قو حضور ایان فرماتے ہی جہاں اور احکام کی تبلیغ آپ نے فرمائی اس کی بھی تبلیغ فرماتے ہی اس کے لئے لفظ قل کا زیادہ فرمانا بتلا رہا ہے کہ کوئی مہتم بالثان تھم ہے۔ دوسرے انی امرت (جھے کو تھم ہوا ہے) فرمایا انی میں دوسری تاکید ہے پھر امرت (جھے کو تھم ہوا ہے) تیسری تاکید ہے پھر امرت (جھے کو تھم ہوا ہے) تیسری تاکید اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی مجوبیت میں نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر احکام میں رعایت ہوتی تو حضور کی سب سے بڑھ کر رعایت ہونی چاہیے اور رعایت بیہ وتی کہ بعض احکام سب پرواجب ہوتے اور آپ پر نہ ہوتے ۔ چنا نچہ اس خصوصیت کو اس آیت میں ظاہر بھی فرمایا ہے۔ سب پرواجب ہوتے اور آپ پر نہ ہوتے ۔ چنا نچہ اس خصوصیت کو اس آیت میں ظاہر بھی فرمایا ہے۔ لیففر لک اللہ ماتقدم من ذنبک و ماتا خو ''لیعنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایکے پچیلے گاہ بخش دیں'' تو باوجود اس کے جب انی امرت فرمایا کہ مجھ کو تھم کیا گیا ہے۔ اب یہ احتمال نہیں ہوسکا کہ دوسروں پرواجب نہ ہوالبتہ اگر شخصیص کی دلیل موجود ہوتو دوسری بات ہے اور یہاں مقتضی شخصیص کی کوئی چیز نہیں تو پرواجب نہ ہوالبتہ اگر شخصیص کی دلیل موجود ہوتو دوسری بات ہے اور یہاں مقتضی شخصیص کی کوئی چیز نہیں تو پرواجب نہ ہوالبتہ اگر شخصیص کی دلیل موجود ہوتو دوسری بات ہے اور یہاں مقتضی شخصیص کی کوئی چیز نہیں تو

جب الیی ذات بابرکات کوبھی بیفر مایا گیا کہ سنا دو مجھ کوتھم ہوا ہے اس بات کا'توسمجھ لیجئے کے دوسرے لوگ تو کس حساب میں ہیں ان پرتویقینا میفرض ہوگا۔

### اخلاص کی اہمیت

بے کہ تمام احکام کو گلوت کیطر ف پنچائے۔ لہذا اس کی ضروری ظاہر فرماتے تھے۔ آپ رسول تھاوررسول کا فرض منصی ہے کہ تمام احکام کو گلوت کیطر ف پنچائے۔ لہذا اس کی ضرورت نہی کہ تن تعالی خاص طور پر سی تھم کے لئے یہ فرما کیں کہ اس کو پنچادو۔ گر پھر بھی جب سی تھم کے لئے آپ کو بیار شاد ہوگا کہ اس تھم کو پنچادو۔ تو ضرور اس سے محمل کا مہتم ما ابتان ہونا سمجھا جائے گا چنا نچہ بہاں اخلاص کا امر فرماتے ہوئے تن تعالی نے حضور علیہ کے کو لفظ قل اس تحمل کا مہدو کے ایک قدیم کے ایک تو بہی قریدہ ہے کہ آئندہ جو تھم آئے گا وہ بہت قابل اہتمام ہے پھر اس کے بعد اخلصو انہیں فرمایا کہ لوگوں سے کہدو کہ اخلاص کیا کریں بلکہ اس کے بجائے احسرت ان اعبد اللله فرمایا کہ یوں کہدو کہ جھکوا خلاص کا تھم کیا گیا ہے اس جملہ سے حضور کا مامور بالا خلاص ہونا ظاہر فرمایا گیا ہوں کہدو کہ جھکوا خلاص کا تھم کیا گیا ہے اس جملہ سے حضور کا مامور بالا خلاص ہونا ظاہر فرمایا گیا ہی سے اخلاص کی عظمت بہت بڑھ گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کہوب ہیں اور جس امر کا محبوب فرمایا گیا ہی اس سے مشکن نہیں۔

حق تعالی نے اس آیت میں امرت کامفعول ان اعبد کو بنایا ہے اور مخلصالہ الدین اس کا حال ہے اور حال میں اصل یہی ہے کہ عامل کی قید اور اس کے تابع ہوتا ہے الابدلیل مستقل تو اخلاص کوعبادت کا تابع بنایا گیامعلوم ہوا کہ عبادات اصل ہیں اور احوال و کیفیات واخلاق ان کے تابع ہیں اب کسی کا کیامنہ ہے کہ احکام وعبادات کو بے کار کے سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے جا بجا عبادات کی تاکید اور ان کے ترک پروعید ہم ہاں کسی کوقرآن پربی ایمان نہ ہووہ جو جا ہے ہے۔

# وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ انْ يَعْبُلُوْهَا وَانَابُوَالِلَ اللهِ لَهُمُ الْبُثْرِيُ الْبُعْوَلُ اللهِ لَهُمُ الْبُثْرِي الْقَوْلُ فَيَتَبِعُوْنَ الْقَوْلُ فَيَتَبِعُوْنَ الْحُسَنَةُ الْبُثْرِي وَالْمِنْ اللهُ وَأُولِلِكَ هُمُ أُولُوا الْرَبُابِ الْمِنْ اللهُ وَالْمِنْ اللهُ وَالْوِلْكَ هُمُ أُولُوا الْرَبُابِ الْمِنْ اللهُ وَالْمِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُولُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تر الله کی اور (ہمتن) الله کی عبادت ہے بچتے ہیں (مرادغیر الله کی عبادت ہے) اور (ہمتن) الله کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ مستحق خوشخری سناد یجئے میں سوآ پ میرے ان بندوں کوخوشخری سناد یجئے جواس کلام اللی کو کان لگا کر سنتے ہیں یہی ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جوالل عقل ہیں۔

### تفیری نکات طاغوت کامفہوم

ارشاد ہے والسذین اجتنبوا الطاغوت النے لفظ طاغوت طغیان بھتے تجاوز عن الحد ہے ہا کا اطلاق شیطان اور بت اور نفس پر آتا ہے مشترک معنوی ہے مشترک لفظی نہیں ہے اور انا بت بمعنی رجوع ہے جھو مقصود بیان سے صرف لھے البشورے تک ہے باقی آیت تمیم فا کدہ کے لئے پڑھدی ہے کوئکہ اصل تو جھو کوئا بت یعنی توجہ الباللہ اور اس کے شرہ کو بیان کرتا ہے اور وہ لھے البشوری تک ہے باقی انا بوکا جو معطوف علیہ تفییری کے طور پر اجتبوا المطاغوت ہے جس میں نئی ہے اس کی ضدی وہ بھی اس حیثیت سے مقصود ہے مانا بوکی توضح اس پر موقوف ہے اس لئے کہ شئے اپنی ضد سے خوب واضح ہوا کرتی ہے ہیں حاصل ترجمہ کا بہ ہوا کہ جولوگ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے یعنی شیطان اور بتوں اور نفس سے اور اجتناب ان سے کرتا ہر چولوگ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے یعنی شیطان اور بتوں اور نفس سے اور اجتناب ان سے کرتا ہر چینی کی تو تعالی نے چاہا کہ کلام پاک میں ذراسا بھی ابہام نہ رہے اور مقصود بالکل متعین ہوجاوے ہے نانچواسی اسطے ان یعبدو ھا فرمایا گویایوں فرماتے ہیں کہ اجتناب کہ حقوم ہو ان کو ہاتھ نہ لگا کہ طلب سے کہ پر ہیز کرتے ہیں ان کی عبادت کرنے سے سے ان اللہ قرآن مجمد باد ہو وجمجر ہونے کوئی ضروری امراس میں نظرائد رنہیں کیا گیا ان یعبدو ھا بدل ہے طاغوت سے اگر بت مراد ہیں تو مطلب ضروری امراس میں نظرائد رنہیں کیا گیا ان یعبدو ھا بدل ہے طاغوت سے اگر بت مراد ہیں تو مطلب ہیں جو کوگ کے جولوگ برہیز کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہیں تو مطلب ہیں ہوگا کہ جولوگ برہیز کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہیں تو مطلب ہیں ہوگا کہ جولوگ برہیز کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہیں تو مطلب ہیں ہوگا کہ جولوگ برہیز کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد سے تو مطلب ہیں ہوگا کہ جولوگ بر ہیز کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد سے تو مطلب ہیں ہوگا کہ جولوگ بر ہیز کرتے ہیں شیطان کی عبادت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہو وجولوگ انہا ہوں کیا کو تھوں کیا ہوئی ہوئی کی خوب کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کو تو کیا کو کوئی کی کوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئی کی کرنے کیا ہوئی کی کر بین کر کر ہوئی کی کوئی کی خوب کے کر بیا کوئی کر بی کر کر بی کر کر کر بی کر کر بی کر کر بی کر بی کر بی کر کر کر بی کر کر

### شيطان كي عبادت كامفهوم

اورای کے ہم معنے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں الم اعهدالیہ کے بیاب بنی آدم ان لا تعبدوا الشیب طان لین اے اولاد آدم کی کیا ہیں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرواس ہیں بظاہر اشکال بیہ وتا ہے کہ شیطان کی عبادت کون کیا کرتا ہے بقوں کی البتہ وہ لوگ عبادت کیا گرتے تھے جواب اس کا موقوف ہا کیے مقدمہ پروہ یہ کہ اول سے بحنا چا ہے کہ عبادت کے معنے لغت میں غلیہ تدلل کے ہیں چنا نچہ طریق معبد بمعنی فہل آیا ہے اور شریعت کی اصلاح میں عبادت وہ غایت درجہ کی فرما نبرداری ہے کہ اس فرما نبرداری کے سامنے کی کی فرما نبرداری ندرہ اورای وجہ سے بہ خاص تن ہے تن سجانہ وتعالی کا یہ حقیقت فرما نبرداری کے ساتھ الیا معالمہ کرنے ہی کو شرک کہتے ہیں گیاں وہ معاملات جو تن تعالی کا یہ حقیقت ساتھ بندوں پرواجب ہیں وہ ہم کوا پی عقل ہے معلوم نہیں ہو سکتے اس لئے تن تعالی نے ایسی ذات مقدس کی ساتھ بندوں پرواجب ہیں وہ ہم کوا پی عقل ہے معلوم نہیں ہو سکتے اس لئے تن تعالی نے ایسی ذات مقدس کی نبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے ان معاملات کی فہرست ہم کو بتلا دی ہے تجملہ ان معاملات کی فہرست ہم کو بتلا دی ہے تجملہ ان معاملات کی نبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے ان معاملات کی فہرست ہم کو بتلا دی ہے تجملہ ان معاملات کی نبوت وہ تعالی کے اس کی نبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہوائی موالات کی فہرست ہم کو بتلا دی ہے تجملہ ان وہ الذات الی اطاعت بجرحی تعالی کے اس کو نبیس ہو سکتے اس کے دکام رشیطان کے موارش ہوں گائیں ہوں گئیں ہو سے تو ایک کہ اور شیطان کے موارش ہوں گائی ہوں گوتوں سے دور سے کہ اس کے دکام مول گائی ان عبادے (بقول شخ )
سہوں گے کہ امر شیطان کے مزاتم اگرانی او الیا وہ کے (بقول شخ )

بقول دشمن بيان دوست بشكستى بين كداز كدبريدى وباكه پويتى

(دہمن کے کہنے میں آ کرتونے دوست سے پیان وفا توڑ ڈالا۔ ذراغور کر کہتونے کس سے کٹ کر کس سے رشتہ جوڑا ہے)

بہر حال وہ اشکال کہ شیطان کی کون عبادت کرتا ہے دفع ہو گیا اور حاصل معنی کا یہ ہوا کہ جولوگ شیطان پرتی و بت پرتی سے بچتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے لئے برسی بشارت ہے تو بیآ یت کا ترجمہ ہوا۔

#### انابت کے درجات

فقہاء کے قول کی موئیدیہ آیت بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے بچنے کوانا بت میں واض فر مایا ہے گووہ انا بت متجد داور متحضر نہ ہوالحاصل ایک مرتبہ انا بت کا توبہ ہوا کہ بتوں کی عبادت نہ کرے اور بیاد ذلی درجہ ہے اور وہ بھی مقابل ہے عبادت طاغوت کا جس طرح پہلا درجہ مقابل درجہ مقابل ہے عبادت طاغوت کا جس طرح پہلا درجہ مقابل تقالیس انا بت میں جب اعلی درجہ نظے گا تو عبادت طاغوت میں بھی اس کے مقابل ایک مرتبہ اور نظے گا فرق اس قدر ہے کہ انا بت میں تو غلو کی جانب میں مراتب نظیں کے اور عبادت طاغوت میں جواس کے مقابل ا

مراتب نکلیں گے وہ سفل کی جہت میں ہوں گے بینی اگر انابت اونی درجہ کی ہوگی تو عبادت طاغوت اس کے مقابلہ میں اعلی درجہ کی ہوگی تو عبادت طاغوت کا مقابلہ میں اعلی درجہ کی ہوگی تو عبادت طاغوت کا مرتبہ جواس کے مقابلہ میں ہوگا وہ اونی درجہ کی عبادت طاغوت ہوگی انابت کا اونی درجہ اور عبادت طاغوت کا اعلی درجہ تو اس کے مقابل ہے اس کو بیان درجہ تو ہم بیان کر پچے اب انابت کا اعلی درجہ اور عبادت طاغوت کا اونی درجہ جواس کے مقابل ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور چونکہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ الاشیاء تعوف باصداد بھا اس لئے اول عبادت طاغوت کا درجہ بیان کیا جاتا ہے اس سے انابت کا اعلی درجہ خور بھو میں آجائے گا جاننا چاہئے کہ صوفے کرام فرماتے ہیں کل درجہ بیان کیا جاتا ہے اس سے معلوم ماشغلک عن الحق فھو طاغوت لینی جوشتے تھے کو خداسے عافل کرد ہوہ تیرابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ خفلت کو بت پرتی سے تبیر فرماتے ہیں چین خرق عبال کے عبد القدوس کے مکتوبات ہیں چاہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے عکم سائی فرماتے ہیں چنا نچے شخصے عبل چنا نچے شخصے عبل چنا نے جیں۔ کے مکتوبات میں اور اسی وجہ سے عکم سائی فرماتے ہیں۔

بېرچه از دوست و امانی چه کفرآل حرف وچه ايمال بېرچه ازيار دور افتی چه زشت آل نقش وچه زيبا (ېروه بات جو دوست سے قريب کرے خواه وه ظاہرا کفر کی بات گے وه و چه زيبا پهنديده ہے اور ہروه چيز جو دوست سے دورکرنے کاسبب ہے خواه کتنی ہی خوبصورت ہوده بری ہے۔

مولا نافر ماتے ہیں

ہرچہ جزذ کر خدائے احسن است گرشکرخواری ست آل جان کندن است (اللہ کریم کے ذکر کے سواخواہ کوئی چزکتنی بھلی ہودہ بھی جان تکالنے کی برابرہے)

تخصیل علم واجب ہے

 کا استعال اکثرنقل میں اور لب کاعقل میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ عقلاً و تقول توجد الی اللہ اور تحصیل علم دین ضروری ہے عقلاً تو اس لئے کہ عقلاء زمان دنیا میں جو کا مرتے ہیں راحت کے لئے کرتے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا کہ راحت توجد الی اللہ میں ہے اور نقل خود ثابت ہی ہے نیز ہدا ہم اللہ ایک بشری عاجلہ ہے اور نہایت عظیم خوش خری ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دل خوش کن بات نہیں ہاس لئے دلائل صححہ سے جب بی ثابت ہوجاتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں بے راہ نہیں ہیں تو اس سے برا بھاری اطمینان ہوتا ہے۔

صراطمتنقیم پر ہونا بہت بڑی نعمت وبشارت ہے

اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں میں ایک مرتبہ سہار نپور سے کھو کو جانے کے واسطے ریل میں سوار ہوامیرے سوار ہونے کے ساتھ میرے ایک ہم وطن بھی سوار ہوئے اور اس درجہ میں بیٹے جس درجہ میں میل تھا میں سمجھا کہ رہم کا کھؤ جاتے ہوں گے میں دوسرے ساتھیوں سے جو پہنچانے آئے تھے باتیں کرتار ہااس خیال ے کہ بیتواب ریل میں آئی گئے ان سے تو گاڑی چھوٹے کے بعد فراغت سے باتیں کریں گے اس لئے ان ہے کوئی بات نہیں کی جب ریل چھوٹ گئی اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہا میر ٹھ میں نے کہا جناب سے گاڑی تو لکھو مینچے گی میر ٹھوتو دوسری گاڑی جاوے گی بیس کر جیران ہو گئے اور جاڑے کا موسم تفانه رضائي نهكل وه اس خيال ميس تصح كه چند گھنٹه ميس مير ٹھ چلا جاؤں گا اس زمانه ميں مير ٹھ ميں انہوں نے ایک اخبار جاری کیا تھا جب بیسنا کہ کھؤ جاوے کے بخت پر بیٹان ہوئے میں نے کہا کداب پر بیٹانی سے کیا فائدہ گاڑی تواب رڑ کی سے ور کے ہمیں تھہر کے نہیں اب خواہ تخواہ کو اہم پریشان ہوتے ہیں جو پچھ ہونا تھا ہوگیایا تیں کرلواس وقت میری توبی حالت تھی کہ جوں جول گاڑی آ کے بڑھتی تھی میری مسرت بڑھتی تھی اس لئے كه مجهتا تفاكم مقصود قريب بوتاجاتا ہے اور ميں راه پر چل رہا ہوں اور ان كى پريشانى بردھتى تقى اس لئے كەمقصود ے دور ہوتے جاتے تھے اور بچھتے تھے کہ میں براہ چل رہا ہوں اس حکایت ے معلوم ہوا کہا بے راہ پر ہونے کاعلم سے بھی بودی مسرت ہوتی ہے آخرت کی نعت تو جب طے گی جب طے گی لیکن اگر ہم کو یہاں دلائل صححہ معلوم ہوجاوے کہ ہم راہ پر ہیں یہ می بدی بارت اور نعت ہے یہاں ہی سے او لئک علی هدی من ربھم واولنک ہم المفلحون (بیاوگ ہیں ٹھیکراہ پر جوان کے پروردگار کی طرف سے لی ہاور بیاوگ ہیں یورے کامیاب) کے معنے مجھ میں آ گئے ہول گے کہ ہدایت سے مرادتواس آیت میں دنیا میں اس کاعلم ہونا ہے جو کہ بشر کی عاجلہ ہے اور فلاح سے مراد اخروی فلاح ہے فلاصہ بیہے کہ توجدالی البندنہایت ضروری ہے ہم اور آپل کرتوجہ الی اللہ کواپناسر مالیہ مجھیں اوراس کے مراتب میں سے اگراعلیٰ نہ ہوتو متوسط درجہ ( لیعنی جو کام کرو حق تعالی کی رضا کے لئے کرویا کم از کم خلاف رضانہ ہو) تو ضرور حاصل کریں۔

### متقين كيليخ بشارت

ربطاس کا ماسبق سے بیہے کہاس سے پہلے کفار کے خسران وعذاب کا ذکر تھا

قبل ان الخسرين اللين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيمة الى قوله ذلك يخوف الله به عباده يعباد فاتقون.

اس کے بعد متقین کے لئے بشارت ہے اور تقوی کا طریق بتلایا گیاہے

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا بوا الى الله لهم البشرى

کہ جولوگ شیطان سے بچے ہیں لینی اس کی عبادت سے بچے ہیں اس ترجمہ ہی سے معلوم ہو گیا کہ ان یعبد و حاالطاغوت سے بدل ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے جو ہر شیطین کوشائل ہے خواہ شیطان الانس ہو یا شیطان الجن جنکا منتہی ابلیس ہے کیونکہ شیطنت و طغیان میں وہ سب سے بڑھا ہوا ہے پس جو شخص کسی شیطان الانس کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی ابلیس ہی کی عبادت کر رہا ہے اور شیطان کی عبادت ہر شرک میں ہے کیونکہ جس قدر شرکیات ہیں سب کا وہی امر کرتا ہے یہاں پرشاید کوئی پیشبہ کرے کہ شرکین تو عبادت شیطان کے مقرنہیں بلکہ وہ بھی اپنے زعم میں خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں اس کا جو اب یہ ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں جوعبادت کی حدیدی تی جوعبادت کی حدیدی تیں ہی جو عبادت کی حدیدی تا ہے۔

اقسام اطاعت

کیونکہ اطاعت کی دوقتمیں ہیں ایک اطاعت مطلقہ ایک اطاعت مقیدہ اطاعت مقیدہ تو یہ ہے جیسے مسلمان امام اور جمتہد کی اطاعت کرتے ہیں جواس شرط سے مقید ہے کہ امرالہی کے موافق ہوا وراطاعت مطلقہ یہ ہے کہ ایک اطاعت کی جائے جس میں موافقت امرالہی کی بھی شرط نہ ہو شرکین اپنے پیشواؤں کی ایک مطلقہ یہ ہے کہ ایک اطاعت کی جائے جس میں موافقت امرالہی کی بھی شرط نہ ہو سرکی اور ایس اخبوں نے ہی اطاعت مطلقہ صرف اللہ تعالی کا حق ہو دوسر کے کاحق نہیں جب انہوں نے غیر حق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو صرف اللہ تعالی کاحق تھا تو وہ شرک اور شیاطین کے عابد ہوئے گوزبان سے اس کا اقرار نہ کریں اس لئے حق تعالی نے اہل کتاب کو اس امر کی تعلیم دی ہے۔

ولايتخذ بعضنا بعضاً اربا بامن دون الله

کیا ایک دوسرے کورب نہ بنائے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیایارسول اللہ ہم نے تو اپنے علاء کومعبود نہیں بنایا تھا۔حضور علی نے فرمایا

اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتاخدون بقولهم قال نعم قال هو ذالك

یعنی کیا یہ بات نبھی کہ تہمارے علی جس بات کو حلال کردیے تم اس کو حلال مان لیتے اور جس کو وہ حرام کر دیے تا کہ کو حرام مان لیتے تھے کہاں ہاں یہ تو ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ بس اس سے تم نے اپنے علی کو اللہ کے سوار ب بنالیا تھا مطلب حضور گا بہی ہے کہ تم نے ان کی اطاعت مطلقہ کی تھی اور اطاعت مطلقہ عبادت ہے جو صرف اللہ تعالی کو ت ہے بحد اللہ الل اسلام کسی کی اطاعت مطلقہ نہیں کرتے غیر مقلدوں کا اہل تقلید پر بیرالزام ہے کہ ان مقلدوں کے تقی اپنے انکہ وجہ تہدین کو اور باب بنالیا ہے کہ یہ بھی ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں اس کا جو اب بیہ ہوئی اس کے بیٹر از خل خطا اے بدگماں ان بعض الظن اثم را بخواں کہ یہ بھن کہ کہ چھنی بھی کہ کہ جہدی نہیں کرتے بلکہ ان کے اقوال کا اتباع اس قید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ورسول کے تھم کے موافق ہوں اس وجہ سے وہ ایسے خص کا اتباع کرتے ہیں جس کی شہدت ان کو یہا عقاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ ورسول کا پورائی ہے ہو اور خلاف تھم شرعی کوئی بات نہیں کہتا۔

علم اوراتباع

اس کے بعدارشاد ہے وان ابوا الی الله یرتقابل بدلیج ہے یعنی وہ لوگ شیطان کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اورای کو مقعود و معبود بھتے ہیں اس کے بعد مبتدا کی خرہے لھے البشری کہ جن کی بیشان ہے وہ بشارت سنانے کے ستحق ہیں جیسامفہوم ہے لام کا اس کے بعد ہے فبشسر عباد اللہ ین مستمعون القول کہ اچھا پھران کو بشارت سنائی و بیجے سبحان اللہ قرآن بھی کس قدر بلیغ ہے کہ اول تو ان کا مستحق بشارت ہونا بیان فر مایا پھر بشارت سنانے کا تھم دیا کہ ان کو بشارت سنائی و بیجے۔

اس طرزتشویش کاجس درجه خاطب پراثر موتا ہے الل ذوق پرخفی نہیں اب سی بھے کہ یہاں عباد الله ین مستمعون القول سے مرادوبی لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر مواہے کہ وہ شیطان سے بچتے ہیں اور اس کوچھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ عربیت ؛ قاعدہ ہے کہ

اذا اعيدت المعرفة معرفة كانت الثانية عين الاولى

(دبدہ قاعدہ کلیۃ ان لم یعارضہا معارض) کہ جب معرفہ کو دوبارہ معرفہ ہی بنا کراعادہ کیا جائے تو نانی سے مراد وہی ہوگا جو اولی سے مراد وہی ہوگا جو اولی سے مراد ہے گراعادہ معرفہ کی بھی ظاہر صورت بھی کہ یہاں ضمیر لائی جاتی یا ہم اشارہ لین فیشر ھم یہ ایشار ہونے المضمر اختیار کیا اس میں لکتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کواس عنوان سے تحصیل کمالات کا طریقہ بتلایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ تحصیل کمالات میں ترتیب ہے ماصل اس ترتیب کا عاصل اس ترتیب کا حاصل اللہ ہے کہ تم کواول استماع القول لازم ہے جس کا حاصل طلب علم ہے جیبیا کہ اہمی معلوم ہو جائے گا اسکے بعداس کا اجباع لازم ہے اس کا حاصل علی ہو کہ اللہ علم علم علی ہو جائے گا اسکے بعداس کا اجباع لازم ہے۔ ماصل علی حاصل ہو کہ تعداس کا اجباع لازم ہے۔

### رونمائے قرآن حکیم

اب بھے کہ یہاں یستمعون القول قول سے مراد کلام اللہ ہدووجہ سے ایک بیک اس بی لام عبد کا ہوار یہال معبد کا ہوار یہال معبود کلام اللہ بی ہدوسرے قاعدہ عربیت کا ہے۔

المطلق اذا اطلق يرادبه الفرد الكامل

کہ مطلق سے مرادفر دکائل ہوتا ہے ہیں یہال بھی مطلق قول سے مرادقول کائل ہوتا چا ہے اور قول کائل قرآن ہے کوئلہ قرآن سے کائل ترکون ساقول ہوگا ای لئے فر مایا ہے

ذالك الكتب لاريب فيه

يمى كتاب كامل إس من محدثك نبيس (ونداعلى احدى التقادير في تركيب الآية)

اور یہ ایسا ہے جیسا ہمارے محاورہ میں بولا کرتے ہیں کہ بات قریہے کہ یعنی کی اور کامل بات یہ ہاس کے معنی یہ بین ہوا کہ اس کے معاور دسری بات کامل کے معنی یہ بین ہوائی کہ اس کے مرابر دوسری بات کامل نہیں ایسے ہی ذکک الکتاب کو بھٹے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب نہیں کیونکہ قرآن مجز ہے لفظ بھی معنی بھی مضمونا بھی حفظ بھی۔

قرآن کو احسن المحدیث کہا گیا ہے اور یہاں احسنه فرمایا جس کامرجع قول ہے قو ماس احسنه فرمایا جس کامرجع قول ہے قو ماس احسن القول ہوا اور احسن الحدیث و احسن القول کے ایک بی معنی ہیں۔ اور اس سے ( یعنی قرآن کو احسن الحدیث کہنے سے ) یہ معلوم ہوگیا کہ فیتبعون احسنه ہیں احسن کی اضافت تغایر کے لئے ہیں بلکہ بیائی ہے اس کے ایج ہیں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اتباع کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کا ہمارے کا ورہ ہیں یے عنوان اس بات کو بتلا تا ہے کہ اس ہیں سب بی اچھی باتیں ہیں۔ قرآن بلاتشیہ معری کی خل ہے اگر کوئی معری کے بارہ ہیں یہ سوال کرے کہ کدھر سے کھا ڈن او اس سے یوں بی کہا جائے گا کہ میاں معری کی ذلی ہے جدھر سے جا ہو کھا دُجوم جا ہو منہ مارد۔ گرکوزہ کی معری ہیں تو بائس کے کلا ہے اور شکے وغیرہ معری کی ذلی ہے جدھر سے جا ہو کھا دُجوم جا ہو منہ مارد۔ گرکوزہ کی معری ہیں تو بائس کے کلا ہے اور شکے وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ الی معری ہے جس میں کوئی شکا اور کلائی مطلق نہیں۔

### قرآن کا ہر جزواحس ہے

قرآن کا ہر جزواحس ہاورمعیٰ حسن کواحس سے تعبیر کرنے میں کتنہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ سب کلاموں سے افضل ہاں گئے اس کے حسن کواحسن کہنا چاہے۔ یہاں تک یہ بات ابات ہوگئی کہ طریقہ تحصیل کمال کا یہ ہے کہ اول علم قرآن حاصل کیا جائے گھراس پھل کیا جائے۔ ایک مقدمہ توبیع دا اب دومرا مقدمہ یہ مجمو

کے علم قرآن کو استماع سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے شاید کی کو بیشہ ہوکہ مراد صرف الفاظ کا سنا ہے معانی کا جانا مطلوب نہیں مگر بیفلط ہے کیونکہ آگے فیتبعون احسنہ بھی تو ہے اور انتاع الفاظ مجردہ کا نہیں ہوسکتا بلکہ انتاع بعد علم معانی کے احکام کا ہوگا اس قرینہ سے معلوم ہوا کہ مراد تو علم معانی ہے مگر اس کو استماع سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ معانی کا سمجھنا۔ اس پرموقوف ہے کہ اول الفاظ کوغور سے سنا جائے جو خص تحصیل علم کے وقت معلم کی تقریر کو توجہ سے نہیں سنتماہ معانی ہے تو اب سے محمود کی تقریر کو توجہ سے نہیں سنتماہ کی تحریر سول نہیں کہ معانی قرآن کے بہت درجات ہیں بعض معانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں غیر رسول نہیں سمجھ سکتے ہیں خور سول نہیں کہ معانی کو حضور کے بعد مجتهدین ہی سمجھ سکتے ہیں جو سکتے ہیں اور بعض معانی کو تحتور کے بعد مجتهدین می سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تم مرا کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو تعدور کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کی ترب سکتے ہیں اور بعض کو تو تو کی کی سکتے ہیں اور بعض کو ترب کے تو تو اس کے تو تو تر کی سکتے ہیں اور بعض کو ترب کو ترب کو تھوں کے تو ترب کے ترب کی ترب کی ترب کو ترب کے ترب کو ترب کو ترب کو ترب کے ترب کے ترب کے ترب کو ترب کی ترب کو ترب کے ترب کو ترب کے ترب کی ترب کو ترب کی ترب کو ترب کے ترب کو ترب کے ترب کو ترب کے ترب کو ترب کی ترب کے ترب کو ترب کے ترب کو ترب کو ترب کے ترب کے ترب کو ترب کے ترب کی ترب کو ترب کے ترب کو ترب کو ترب کے ترب کے ترب کو ترب کی ترب

جرف طُش راست در بر معنی معنے در معنے در معنے اورایک عارف کہتے ہیں

بهار عالم حسنش دل و جان تازه می دارد برنگ اصحاب صورت را بروار باب معنی را

اس تقریرے معلوم ہوگیا کہ حدیث فقہ بھی قرآن ہی ہے بعض احکام تو بلاواسطہ اور بعض بواسطہ کلیات مدلولہ قرآن کے جن سے جینتر حدیث وفقہ کی ثابت ہے پس سب قرآن ہوا مگر دوسر بے لباس میں پس یوں کہنا چاہئے کہ

عبار اتنا شتى و حسنك واحدو كل الى ذالك الجمال يشير

پی حدیث وفقہ بھی قرآن ہی ہے گولباس دوسراہ اور فقہ بیس جوسائل منصوصہ قرآن نہ ہیں وہ تو قرآن ہی بیس کیونکہ فقہاء فرماتے ہیں المقیاس مظھر لامشت ہی بیس سائل قیاسیہ ستنظم نالقرآن بھی قرآن ہی قرآن وحدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور کلیات کے واسطہ سے کہ قیاس سے کوئی نئی بات ثابت ہیں ہوتی بلکہ قرآن وحدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور کلیات کے واسطہ سب ہی قرآن ہیں جیسیا اوپر فہ کور ہوا اور اس مسئلہ کوتو امام ابوصنیفہ نے نسب سے زیادہ سمجھا ہے قالباً طلبہ بحص سے ہی قرآن ہیں جو سے اللہ قالی تجویزہ القراء بالعجمیة للعاجر عن العربی الی پست معون المقول میں علم قرآن وعلم حدیث وعلم فقد سب داخل ہیں اور بیآیت ورتوں کو اس طرح شامل ہے کہ عبادی میں تغلیباً عورتیں ہی داخل ہیں کیونکہ بیربات اجماعاً مسلم ہے کہ احکام کے مخاطب جس طرح مرد ہیں اس طرح عورتیں ہی بیں باقی عورتوں کا صراحتہ ذکر نہ کرنا اس میں حکمت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں جواحکام مردوں کے تابع ہیں اور اپنی عورتوں کو ہیں بان کے قوابع بھی ان کے مخاطب ہیں (صاشیہ پس جمیں چاہیے کہ خود بھی کا مل بنیں اور اپنی عورتوں کو بھی کا مل بنی نا ما ہم دین صاصل کر و پھر عمل کا اہتمام بھی کا مل بنا کیں جس کا طریقہ اللہ تعالی نے اس آیت میں بتا یا ہے کہ اول علم دین صاصل کر و پھر عمل کا اہتمام

کرواس پرشایدکی کوییشبہ ہوکہ جب یست معون المقول سے مرادقر آن ہے اورقر آن میں سب دین داخل ہے اور سارے دین کاعلم وعمل دفعۃ ہم کو حاصل نہیں ہوسکا تو ہم کس وقت اس آیت کے مصداق بنیں۔ جواب یہ ہے کہ شریعت میں عزم اتباع بھی علم اتباع ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس طرز میں یہ بات ہتا دی گئی ہے کہ عورتوں کے لئے پردہ ضروری ہے اس لئے خداتعالی نے ان کے ذکر میں اور خطاب کو مستورر کھا ہے چنا نچے قرآن میں عورتوں کا ذکر بالاستقلال بہت کم ہے۔ آگے اللہ تعالی ان لوگوں کی مدح پر بشارت کو ختم فرماتے ہیں جو علم وعمل کا اہتمام کرتے ہیں چنا نچ ارشاد ہے اول نک المذین هد هم الله و اول نک هم اولوا الالباب کہ یمی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہمایت کی ہے اور یہی ہیں جو (در حقیقت) عقلاء ہیں اس اولوا الالباب کہ یمی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہمایت کی ہے اور یہی ہیں جو (در حقیقت) عقلاء ہیں اس میں دو کمالات نہ کور ہیں ایک ہمایت یہ تو کمال شری ہے اور ایک عقل یہ کمال دنوی ہے۔

ضرورت علم وعمل

خلاصہ بیہ ہے کم علم وعمل ہی سے کمال شرعی حاصل ہوتا ہے اور اس سے کمال دنیوی یعنی عقل حاصل ہوتی ہے عقلاء حقیقت میں وہی ہیں جوعلم وعمل کے جامع ہیں نہوہ جن کوتم عقلاء سجھتے ہوآج کل عقلمندوہ شار ہوتا ہے جو چار پیسے کمانے کی قابلیت رکھتا ہوخواہ اس کو کلم دین اور عمل حاصل ہویا نہ ہو چنانچہ اس لئے انگریزی پڑھنے والے ا پنے کوعقلاءاوراہل علم کوغیر عاقل سمجھتے ہیں گرمیں سچ کہتا ہوں کہ جولوگ علم دین حاصل کر چکے ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے انگریزی دال جس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو بیقوف ہے اگران کوشک ہوتو ذراکسی عالم سے گفتگو کر کے دیکھ لیں جودو ہی منٹ میں اپنی بیوتونی کا قرار نہ کرلیں اور سب سے بردی بات بیات کہ اللہ تعالی نے عقل مندان ہی کو کہا ہے جو علم دین وعمل حاصل کرلیں اوران کے سواان لوگوں کو جو دنیا کی ترقی اور قابلیت میں تم ہے بھی در قدم آ کے تھا اللہ تعالی نے اولنک کالانعام بل هم اصل فرمایا ہے کہ بہ جانورول سے بھی زیادہ بیوتوف ہیں کیونکہ جانور بھی اپنے مصالح ومضار سے واقف ہیں اور بیآ دمی ہوکراپنے مصالح ومضارے ناواقف ہیں توبیہ جانورہے بھی بدتر ہیں اب بتلاؤ جس کوخداعظمند کے وہ عقلند ہے یا جس کوخم مقل مند کہوی تفیناً خدا ہی کا قول سچا ہے ہی ہدایت وعقل کا معیار علم عمل ہے اس پر ہدایت وعقل کا مدار ہے اور جو تخض علم دین اورعمل سے محروم ہے وہ یقیناً گمراہ اور بیوتو ف ہے ہمارے مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ كسامنے جبكوئى الل يورپ كوعقل مندكہتا تونهايت برجم موتے اور فرماتے تھے كہ جوقوم خداكوبھى ند پېچانے وہ خاک عقل مند ہے ہاں بول کہو کہ چاقو قینجی بنانا خوب جانتے ہیں لینیٰ کاری گرا چھے ہیں اور صنعت کوعقل سے كياواسط عقل كاكام علم ومعرفت إس ال الوكول كومس بهي نبيس خلاصه بيان كابيب كمالله تعالى في ان لوگول كوستى بشارت فرمايا ب جوشرك سے بيخ اورتو حيدا ختيار كرتے اورعلم وعمل كا ابتمام كرتے بين اوران بى کواہل ہدایت اور عقلاء کا خطاب دیا ہے ہیں ہم کو ہدایت وعقل کا کمال حاصل کرنے کے لئے علم وعمل کا اہتمام کرتا چاہے اب میں ختم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام الاست ماع و الا تباع کبویز کرتا ہوں اور لقب نوید جاہوں اور اس بیان کا نام الاست ماع و الا تباع کبویز کرتا ہوں اور لقب نوید جاہوں اس لقب کے جزواول میں محرکہ کہنام کی رعایت ہونوید کے معنی بشارت کے بین اور بشارت قرآن میں جہاں بھی ہودائی ہاں گئے اس کے ساتھ جاوید برو ھا دیا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئل کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطافر مائیں۔

# قُلْ يُعِبَادِى الَّذِينَ ٱسْرَفُوْاعَلَى ٱنْفُيهُ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُوْرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّا هُو الْعَقُورُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُورُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَقُورُ الرَّحِيْمُ

تر کی کی در کی کہ دیجئے کہ اے میرے بندوجنہوں نے کفروشرک کر کے اپنے او پر زیادتیاں کی بین کی مختلے کی اس کی محت بین کہ تم خدا کی رحمت سے ناامیدمت ہو بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف فرمادیکا تحقیق وہ برا ا بخشے والا بردی رحمت والا ہے۔

### ت**فیری نکات** طب روحانی میں کوئی مرض لاعلاج نہیں

یہ بت ایسوں ہی کے بارہ میں نازل ہوئی کہ کفار نے کہا تھا کہ ہمارا کفر کیے معاف ہوگا تو جواب نازل ہوا کہ حق تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو ۔ طب روحانی میں کسی مریض کو جواب نہیں دیا جاتا کہ بیمرض لاعلاج ہے یا مرض کی طب کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہاں بعض مرتبہ بعض طبیب جسمانی جواب دے دیتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مرض ہے یا بیمرض لاعلاج ہے اور طب روحانی میں یہیں نہیں چنانچ سب سے بردھ کرمرض کفراور شرک کا ہے اس کا بھی علاج نہ کورہا گرسوم رتبہ بھی ہوتو پھر بھی بیار شاد فہ کورہے۔

میران فرول

چنانچ جب حضور صلی الله علیه و سلم نے اسلام کی دعوت دی تو بعض کفار نے یہی عذر کیا کہ ہم جانتے ہیں اسلام حق ہے گرہم اسلام بھی لے آئیں تو ان گناہوں کی تلافی کیوکر ہوگی جو ہم نے اب تک کئے ہیں اسلام لانے سے ان کو کیا تفع ہوگا اس پرید آئیت نازل ہوئی۔ قبل یا عبادی المذیب اسر فو اعلی انفسهم الاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر اللذوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم (آپ کہ دیجے کہ اے میرے بندوج نہوں نے کفروشرک کر کے اپنے اوپرزیاد تیاں کیں ہیں کتم خداکی رحمت سے نامیدمت

ہویقیناً خداتعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرماد ہے گا واقعی وہ بڑا بخشے والا بڑی رحمت والا ہے )اس میں بتلا دیا گیا کہ اسلام لانے سے کفر بھی مث جائے گا اور کفری حالت میں جینے گناہ کئے ہیں وہ بھی سب مث جائیں گے اور اس واقعہ سے آیت کا مطلب بھی معلوم ہوگیا کہ مقصودا س آیت کا توبہ کی تعلیم ہا اور تو بہ سے جوام مانع تھا اس کو رفع کرنا ہاس میں گناہ پردلیری کی تعلیم نہیں ہے جیسا کہ بعض جا بلوں کا خیال ہے کہ وہ جرات علی المعاصی کے لئے اس آیت کو پیش کیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہاس آیت سے گناہوں کو دہ برد نہ ونا علی المعاصی کے لئے اس آیت کو پیش کیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہاس آیت سے گناہوں کو تو بہت کیا نفع چاہئے ہاں جو خض گناہ کر کے تو بہت کیا گئاہوں سے تو بہر کو گے تو وہ سارے معاف ہو جائیں گے موال اور نامہ اعمال میں سے بھی مث جائیں گے وہ ایسے لکھے ہوئے نہیں ہیں جیسے چھپی ہوئی روشنائی کے حروف اور نامہ اعمال میں سے بھی مث جائیں گئی وہ ایسے لکھے ہوئے نہیں ہیں جیسے چھپی ہوئی روشنائی کے حروف ہوں بلکہ ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ لب لگا کران کو مٹادیتے ہیں۔ ہوں بلکہ ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ لب لگا کران کو مٹادیتے ہیں۔ ہوں بلکہ ایسے کو حدیق تعالی سب گناہوں کو مٹادیتے ہیں۔

#### شان نزول

العن الله یغفر الذنوب جمیعا سے دھوکہ ہوا ہاں الله یغفر الذنوب جمیعا سے دھوکہ ہوا ہاور وہ بخض لوگوں کو آیت لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا سے دھوکہ ہوا ہاں وہ بفکر ہوگئے ہیں کہوں تعالیٰ یقینا سب گنا ہوں کو معاف کر دیں گے کیونکہ یہاں لمن بشاء کی قیر نہیں ہے بلکہ اس کا نزول ان لوگوں کے بارہ ہیں ہوا ہے جو کفر سے اسلام کی طرف آتا چاہتے تھے گران کو اسلام سے بی خیال ماقع تھا کہ ہم نے حالت کفریس بڑے برئے جرائم کے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ آیا اسلام کے بعد ان پر مواخذہ ہوگایا نہیں؟ اگر مواخذہ ہوا تو پھر اسلام سے ہی کیا فائدہ؟ چنا نچے حدیث ہیں آیا ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا لو اسلمنا فعما یفعل بذنو بنا التی اسلفنا (او کما قال) کہا گر ہم اسلام لے آئیں تو ہمارے پہلے گنا ہوں کے متعلق کیا برتا وہوگا۔

ال پر بیآ یت نازل ہوئی جس کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام کے بعد پہلے گناہ جو حالت کفر میں کئے گئے ہیں سب معاف ہوجادیں گے پس اس میں جو مغفرت کا وعدہ حتی ہے وہ عام نہیں گراس کا بیمطلب نہیں کہ اور لوگوں کے گناہ بدوں عقاب کے معاف نہ ہوں گے نہیں دوسروں کے بھی معاف ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہول کیان ان کے لئے وہی وعدہ ہو وہ جو دوسری آیت میں فذکور ہے بعف و مادون ذالک لمن بشاء جس محل کین ان کے لئے وہی وعدہ نہیں بلکہ شیت کی قید سے مشروط ہے اور اس آیت میں جو بلاقید مشیت وعدہ حتی کیا گیا ہے۔ یہ صرف نو مسلموں کے لئے ہے کہ اسلام سے ان کے پہلے گناہ ضرور معاف ہوجاویں گے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہور ہا ہے اور شان نزول مثل تغیر کے ہے۔

### شان زول سے نصوص عامہ کی تخصیص

شان نزول سے نصوص عامد کی تخصیص ہوجاتی ہے۔ بہت سے نصوص بظاہر عام ہیں لیکن شان نزول سے
ان کی تقیید کی جاتی ہے جیسے لیس من البر المصیام فی السفر بظاہر عام ہے کہ شریس روزہ رکھنا انجھا نہیں
مالا کہ فتو کی ہے ہے کہ اگر سفر ہیں مشقت نہ ہوتو روزہ رکھنا افضل ہے اور حدیث کو مقید کیا گیا ہے حالت مشقت کے
ساتھ کیونکہ حضور نے بیار شادا لیے موقع پر فرمایا تھا جبکہ آپ کا گزرا لیے خص پر ہوا جو سفر میں روزہ دار تھا اور ضعف
کی وجہ سے بے ہوش و بدحواس ہوگیا تھا کہ لوگ اس پر سامیکر رہے تھے تا کہ دھوپ سے دماغ پر نیادہ گری نہ چڑھ
جاوے۔ اس واقع میں آپ کا بیارشاوفر مانا ان کا قرینہ ہے کہ مراد ایسا سفر اور ایسی حالت ہے کہ اس میں روزہ
رکھنا خلاف افضل ہے بلکہ اگر جان کا اندیشہ ہوتو حرام ہے۔

اگرکوئی یہ کے کہ ہماس آیت کوشان زول سے مقینہیں کرتے کیونکہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ السعب و لعموم اللفظ الالخصوص المورد اور آیت ش باعبادی اللین اسر فوا علی انفسهم بظاہر سب کو عام ہے خواہ نوسلم ہوں یا سلم قدیم توش کہتا ہوں کہ آپشان زول سے مقید نہیں کرتے تو دوسری آیت سے ماس کومقید کرنا پڑے گا اور ایک آیت کو دوسری آیت سے مقید کرنا اتحاد واقعہ ش لازم ہے اور ظاہر ہے کہ آیت ان الله الا یعفوان یشرک به ویغفو مادون ذالک لمن یشاء اور آیت یا عبادی الذین اسر فوا علی انفسهم دونوں عصاق کے بارہ ش وارد ہوئی ہیں اور ایک جگہ مغفرت بقید مشیت مشروط ہے اوردوسری جگہ مطلق کا مقید برحمل کیا جاوے گا۔

رہایہ سوال کہ جب دونوں جگہ مشیت کی شرط ہو ایک آیت میں اطلاق کیوں رکھا گیااس میں تکتیہ ہے کہ ایک جگہ تو قاعدہ اور قانون کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لئے وہاں تو قید کو ظاہر کر دیا کہ ت تعالیٰ بدوں عقاب کے بھی اگر چاہیں گئو معاف کر دیں گے اور دوسری جگہ مایوس کی یاس کا زائل کرنا مقصد ہے۔ وہاں شرط مشیت کے ظاہر کرنے سے یاس کا از الدنہ ہوتا۔ کیونکہ مایوس آ دمی کو طرح طرح کے تو ہمات پیدا ہوا کرتے ہیں شرط مشیت کے ظاہر کرنے سے باس کو اور وساوس پیدا ہوتے ہیں نہ معلوم میرے متعلق مشیت ہوگی یانہیں تو اس کی بیاس زائل نہ ہوتی اس لئے وہاں قید کو بیان نہیں فرمایا تا کہ آیت کو سنتے ہی اس پر رجاء کا غلبہ ہوجا و ساور یاس کا علاج کہی ہے کہ اس کو ایک دفعہ کامل اطمینان ولا دیا جا وے۔ جب وہ حالت یاس سے فکل جائے پھراس کو تدریجا اصل قانون سے مطلع کر دیا جا وے۔

اس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر بھی پہ حالت گزری ہویہ تو حکمت ہے اس اطلاق کی اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اس میں مانع اسلام کو بھی مرتفع کیا گیا ہے۔ اگریہ آیت نہ ہوتی تو کفار کو خت وسوسہ لاحق ہوتا اور وہ اسلام سے محروم رہتے اور یہ وسوسہ واقع بھی ہو چکا ہے۔ لہٰذاان کو مطمئن کردیا گیا کہ تم بے فکر ہوکر اسلام لے آؤ وحق تعالی تمہارے سب گناہ معاف کردیں گے۔

## گناه سے ناامیدی اور نیکی سے امید

اس تقریر سے معلوم ہوگیا کہ آیت لات قسنطوا میں صرف ایوسین کی یاس کا از امقصود ہے اور بیہ مطلب ہرگر بہیں کہ اعمال کی ضرورت اور گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام لازم نہیں بلکہ لفظ لات قسطوا ضرورت اعمال پرخود لالت کررہا ہے کیونکہ اس میں قنوط ویاس کی ممانعت ہے اور تجربہ ہے کہ معاصی میں قنوط ویاس پیدا کرنے کی خاصیت ہے رجاء بدوں اعمال صالحہ کے پیدائیس ہوتی مجرم کو اپنے جرم کا استحضار جس وقت ہوتا ہے اس وقت رجاء کا مضمون دل میں نہیں آسکتا اور اگر کسی مجرم کو رجاء ہوگی بھی تو کسی ممل صالح کی برکت سے ہوگی کہ اس کے بیاس کوئی نیک کا مضرور ہوگا جب قنوط سے بچنا واجب تو اسباب تنوط سے بچنا بھی واجب ہوگا لان مسقد مقد الواجب واجب سرکش غلام کوامید کا درجہ بھی نصیب نہیں ہوتا جب چا ہمی واجب سرکش غلام کوامید کا درجہ بھی نصیب نہیں ہوتا جب چا ہے جربہ کرلیا جادے۔

احب مناجاة الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل

واقعی مجرم کی زبان مناجات سے بھی بند ہوجاتی ہے غرض اور افعال تو ایسے ہیں کہ بدوں ان کے بھی نہ کھی نہ بھی مغفرت اور نجات ہوجائے گی خواہ بعد عقاب یا قبل عقاب یکر اسلام وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر مغفرت و نجات ممکن نہیں یہ مطلب ہیں کہ خدااس پر قادر نہیں کہ کافر کی مغفرت کر دے بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ وہ کافر کی مغفرت مغفرت کو دے بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ وہ کافر کی مغفرت نہا ہی کافر پر خدا تعالیٰ کا مضطر ہونا لازم آئے گا اور اضطرار منافی وجوب ہے اور بدوں ایمان واسلام کے حق تعالیٰ کا کسی کی مغفرت نہ چا ہمنا قرآن میں جا بجانہ کور ہے چنانچوا کی آیت تو وہی ہے ان الله لا یعفون ان یشوک به.

مرشاید کوئی اس پریشبہ کرے کہ یہاں تو صرف شرک کا ذکر ہے کفر کا ذکر نہیں اور بعض کا فرایسے بھی ہیں جو مشرک نہیں بلکہ موحد ہیں۔ مراسلام سے اباء کرتے ہیں ان کی مغفرت نہ ہونا اس آیت میں کہاں فہ کور ہے؟

توسینے دوسری جگہ فہ کور ہے ان السذیت کے فیروا من اہل الکتاب و الممشر کین فی نار جھنم خسلدین فیھا اولئک ہم شر البریہ اس میں کا فرکوائل کتاب و مشرکین کامشم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے ظود فی جہنم فہ کور ہے جس سے کا فرکی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہوگی اور بیشبہ نہیں ہوسکتا کہ یہاں تو صرف خلود کا ذکر ہے جس کے معنے مکے طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام لازم نہیں۔

جواب بیہ ہے کہ دوام خلود کے منافی بھی نہیں۔ پس اگر کوئی قرینہ قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا ہے اور یہاں خلود بعضے دوام ہی ہوگا اور یہاں ہے اور یہاں خلود بعضے دوام ہی ہوگا اور یہاں کا فروشرک دونوں کا حکم ندکور ہے جب مشرک کے لئے خلود بمعنے دوام ہے تو کا فرکے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ ورندکلام واحد میں ایک لفظ سے جدا جدا جدا احد الازم آئے گا اور یم متنع ہے۔

علادہ ازیں سیک بعض آیات میں کافر کے لئے خلود کو دوام سے موصوف بھی کیا گیا ہے چنا نچہ ایک جگہ ارشادہ بان المذین کفرو اقطعت لھم ثیاب من نارالی قولہ تعالیٰ کلما ارادوا ان یخرجوا

منها من غم اعيد و افيها اورار شادم والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتو اوهم كفار فلن يغفر الله لهم. پس بكافركا بحى بميشه ك لئم معذب بونا صاف طور معلوم بوگيا جس ساس كى عدم مغفرت بحى سمجه على آگئى بوگى -

اور یہاں ہے ایک اشکال کے مندفع ہونے پر تنبیہ کے دیتا ہوں وہ یہ کہ خلود کے معنے مکٹ طویل ہونے ہونے ہوتا ہوں وہ یہ کہ خلود کے معنے مکٹ طویل ہونے ہے اس آیت کی تغییرواضح ہوگئ جوقاتل محد کی تو ہا مقبول ندہونالا زم نہیں آتا کیونکہ اس میں خلود فحصہ خالداً فیھا کہ اس ہے قاتل محد کی تو ہکا مقبول ندہونالا زم نہیں آتا کیونکہ اس میں خلود بدوں قید دوام نہ کور ہا دوام کو متلزم نہیں نہ یہاں کوئی قرینہ ارادہ دوام کے لئے مرتج ہے۔ اس لئے ملال آیت صرف اس قدر ہے کہ قاتل عمد کوز ماند دراز تک عذاب جہم ہوگا ( مگر کسی وقت نجات ہوجائے گ گو مت دراز کے بعد ہواور جب وہ سخق نجات ہوتا اس کی تو بہمی قبول ہونی چاہیاں میں عبداللہ بن عباس می معبداللہ بن عباس میں عبداللہ بن عباس میں اللہ عنہا کا اختلاف ہے کہ ادان کے زد دیک قاتل عمد کے لئے تو بنہیں مگر جمہور صحاب کے زد دیک قبول ہوئی ہو ۔ جب کہ صحاب کے بعد تا بعین واتع تا بعین واتا تم جمجہد بن کا اس پراجتماع ہوگیا کہ اس کی تو بہ عبول ہوئی ہے۔ جب کہ کفار وہمرک بعض آیات میں خلود کے ساتھ دوام بھی خدور ہا اس لئے وہاں مغفرت کا کوئی انقطاع نہ بہو صاصل ہے ہوا کہ کفار و مشرکین ہنم میں ایک دراز ہدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا بھی انقطاع نیں نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہتے ہیں مشرکین ہنم میں ایک دراز ہدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا انقطاع نی نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہتے ہیں خلاف اسلام کوخواہ اس کے ساتھ شرک ہمیں ہو یانہ ہوں دونوں کے لئے سز اابدالا آباد جہنم ہے۔

قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب

جميعا انه هو الغفور الرحيم.

آپ کہددیجے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے کفر وشرک کر کے اپنے اوپر زیاد تیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت والا ہے۔

رحمت سے نامید مت ہو بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادیگا تحقیق وہ ہوا بخشے والا ہوئی رحمت والا ہے۔

یہ آیت ایسوں بی کے بارہ میں نازل ہوئی کہ کفار نے کہا تھا کہ ہمارا کفر کسے معاف ہوگا تو جواب نازل ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہ ہو۔ اسی طرح اس مرض کا بھی عالم قرآن مجید میں موجود ہے گو مسلمانوں کا پیاختلاف ایک مرض جدید تھا۔ اس عنوان سے قوجدید نہیں کہ خدا اور رسول کا کہنا نہیں مانے مگر اس عنوان سے جدید ہے کہ ہم علاء کا کہنا نہیں مانے۔ یہ آفت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے نہیں۔ تو اتنا جدید مرض گراس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے کہ ، واتبع سبیل من اناب الی (ان کے راستہ کا اتباع کرو جو میری طرف متوجہ ہوئے) ورنہ آسان بات بھی کہ واتبع دین اللہ (اللہ کے دین کا اتباع کرو ) فرما دیے مگر تن تعالیٰ کو قو خرتھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کو گھا ہے اتباع سے پہنا چاہیں گے۔ اس لئے فرمایا کہ سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے ذمہ سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تہمہارے ذمہ سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے ذمہ سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے ذمہ سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے ذمہ

ضروری ہے۔ توبیکتنا عجیب وغریب قصہ ہے۔ اس لئے حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہرامر کا فیصلہ ہے چنا نچہ کتنا جدید مرض تھا مگراس کا علاج فہ کورہے۔

پس اس میں دوسم کے لوگ ہوئے ایک تو سب کے شیع اور معتقد ہونے والے اور دوسرے وہ جو کسی کے بھی شیع نہیں۔ پس ایک جماعت میں تفریط ہے اور ایک میں افراط ہے۔ حق تعالی اس کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ واتبع سبیل من اناب الی (یعنی جولوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے راستہ کا اتباع کرو)

ا تبع ہے تواس جماعت کی اصلاح فر مائی جواتباع ہی کی ضرورت نہیں سیجھتے کیونکہ اس لفظ سے اتباع کی ضرورت بتلائی اور سبیل من اناب سے علاج ہاس جماعت کا جو ہر کس وناکس کے معتقد ہوجانے والے ہیں اور اتباع کا سیجے معیار کوئی نہیں سیجھتے کیونکہ اس جملہ ہے تن تعالی نے اتباع کا معیار بتلادیا اور معیار سے مراد ہے جسم معیار۔

# لَبِنَ اَثْرُكَ لَيْعُبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ

تَرْجِيكُمُ : اعمام خاطب واكر شرك كريكاتو تيراكيا كرايا كام غارت موجائيكا اورتو خساره من بريكا-

### ت**فیری نکات** لئن اشرکت کی تفییر بےنظیر

اوراس پرکوئی لفظ اوتی الیک سے اشکال نہ کرے جواسی جملہ علی موجود ہے کہ اوتی الیک علی تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اسکا مخاطب تو ہم خص خبیں ہوسکتا جب ایک جملہ علی آپ علیہ کا کو خطاب ہے تو جملہ اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اسکا مخاطب بھی آپ ہی ہوں کے کیونکہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ آیت علی گئی مضمون ہوں تو سب کے خاطب حضور صلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ ایک کے خاطب حضور صلی اللہ علیہ مضمون ہوں اور باتی مضاعین تبلیغ کے لئے ہوں اس صورت علی آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی طرف اور تمام انہیاء کی طرف وی تھیجی گئی ہے اس مضمون کی کہ لئن الشر کت ایما المعخاطب لیحبطن عملک تا کہ ہم خم خدا کی طرف وی پنچادو کہ جوکوئی شرک کر بھائی کہ لئن الشر کت ایما المعخاطب لیحبطن عملک تا کہ ہم خم خدا کو ہوا اور لیقد او حسی المیک المنے علی حضور صلی اللہ علیہ کو اور دیگر انہیاء علیم السلام کو خطاب افر ادامت کو ہو مقصود آ یت علی فی اور ابطال شرک ہے اور پوری آ یت سیاتی وسبات میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو باطل کرنا اور تو حید کو خاب کرنا منظور ہے چنا نچ فرما تے ہیں معاقلد و اللہ حق قلدہ لیمی ان کو کو ان خداکی اتی عظمت نہیں جائی جنٹی کہ واقع علی ہے۔

شرك كامفهوم

اس میں شکایت ہے شرک کی کیونکہ شرک کے معنی یہی ہیں کہ خدا میں کسی بات کی کی ہے اس واسطے دوسرے کومانے کی ضرورت ہے کوئی دوسرے کو کسی کام میں جب ہی شریک کرتا ہے کہوہ کام خوداس سے بورا نہ ہو سکے مثلاً تجارت میں کوئی دوسرے آ دی کواس وجہ سے شریک کرتا ہے کہاس کے پاس رو پیم ہے یا یہاس میں کما حقہ محنت نہیں کرسکتا غرض اس میں مالی یا جانی کی ہے اسی کے بورا کرنے کیلئے دوسر سے کوشر یک کرتا ہے تو خدا کے ساتھ جب کسی کوشریک کیا جاوے گا تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا میں کسی بات کی کی ہاس کے پورا کرنے کے لئے دوسرے کی ضرورت ہے۔اس صورت میں خدا تعالی کو کمال وآ ٹار کمال میں تغیرنه ہوگا تو مشرک نے خدا کو کامل نہیں مانا بلکہ ناقص مانا تو اس نے خداکی پوری تعظیم نہیں کی کیونکہ پوری تعظیم بدوں اسکے نہیں ہوسکتی کہ کمال یا اس کے آثار میں کمی نہ مانی جاوے میں نے بید د لفظ یعنی کمال و آثار کمال اس واسط کے کہ بعض کے اعتقاد درجہ کمال میں شرک نہیں ہوتا مثلاً خالقیت وغیرہ میں خدالے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نه کیا جاوے مگرآ ثار میں شریک مانا جاوے جیسے مشرکین عرب کرتے تھے کہ مقصودیت و خالقیت میں کسی کوئ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے تھے ہاں اس کے آثار میں غلطی کرتے تھے اس کی شہادت قرآن میں موجود بحق تعالى فان كاقول قل فرمايا مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفي يعنى مشركين كمت تھے کہ ہم ان بتوں کی پرستش صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ ہم کوخدا کے یہاں پہنچادیں اور مقرب بنادیں اس کاصاف مطلب بیہ کہ خدا کے برابر تو کسی کوئیں جانتے تھے ہاں خدا کے تصرفات میں بعضوں کے دخیل مانتے تھے بلفظ دیگریہ کہ کمال میں توشریک نہیں کرتے تھے لیکن آ ٹار کمال میں شریک کرتے تھے اور حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے یوچھا تیرے کتے معبود ہیں کہا سات ہے ان میں سب سے بڑا تو آسان میں ہے۔ بڑے بڑے کامول کے لئے اس کو پکاراجا تا ہے اور معمولی کاموں کے لئے دوسر معبود ہیں۔ دیکھئے پیلوگ کمال مطلق توحق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کرتے تھے کیونکہ اس سے بوا کسی کوئیس جانے تھے ہاں کمال کے آٹار میں دوسروں کو بھی شریک کرتے وہ یہ کہ خداتعالی کے پہاں پہنچانے اور قریب کرنے کے لئے ان کومعبود مانتے تھے گراس پر بھی حق تعالی نے انکار فرمایا۔ (سورہ زمرس)

### عظمت حق سبحانه وتعالى

چنانچ آیت فرکوره می ان کاوی قول قل کیا ہے فرماتے ہیں والـذیـن اتـخـدوا من دونـه اولیاء مانـعبـدهـم الاليقربونا الى الله زلفى ان الله یحکم بینهم فى ماهم فیه یختلفون ان الله لا

# وَمَا قَكُرُوا اللهُ حَقَّى قَدُرِمُ وَالْكُرُضُ جَيْعًا قَبْضَتُه ا يَوْمُ الْقَيْمَةِ وَالتَّمُونِ عَمْطُولِينَ إِيمِينِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

تر اوران لوگوں نے خدا تعالی کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھا حالا نکہ ساری زمین ان کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ یاک اور برتر ہے ان کے شرک ہے۔

### **تفبيري نكات** عظمتِ حق سبحانه وتعالى

کے لئے شریعت میں ید کااطلاق آیا ہے لہذااس کا تو قائل ہو کہ بید ثابت ہے گراس کی کیفیت وغیرہ ہے بحث نه كرے \_ بس سيرهي بات ہے جيسا الله ويها بي اس كايد بم كوالله كي حقيقت كبال معلوم ہے اور اس كاعلم بالكند کہاں حاصل ہے بس ایسے بی اس کے بدکا بھی علم نہیں ہے۔ بیاتو قبضہ اور یمبینہ کی بحث ہوئی اب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر قدرت بیان کرنے کے لئے تو قبضہ فرمایا اور آسانوں کے لئے مطویات بیمینہ فرمایا۔ دونوں کے واسطے عنوانوں میں فرق کیوں کیا کہ زمین کی بابت تو فرمایا کہ ٹھی میں ہوگی اور آسانوں کی نسبت فرمایا کہ لیٹے ہوئے ہاتھ میں ہول کے گویا چھیلی پر رکھے ہیں سیدھی بات پیھی کہ یوں فرما دیتے۔ والارض و السموات جميعًا قبضته لين زين وآسان سباس كي شي بول كاس كا تكتاب ان يراه وي كى بحصيل آيابك آدى كنيس آدس كتجميل آيار بيصرت مولاناك الميكري بي زاد السلسه في درجتها ورفع في الجنة منزلتها ورزقها في الدنيا عيشة نقية طيبة سوية (آين) جو محمت ترجمہ پڑھا کرتی تھی اور مجھے وہ کلتہ بہت پندآیا حی کمیں نے اس کوایی کتاب میں درج بھی کردیا میں نے اس سے یو چھا کہ بیفرق عنوانوں میں کیوں کیا گیاہے کہا کہ زمین بینسبت آسان کے چھوٹی ہےاور چھوٹی چیز کے لئے بھی عادت ہے کہ تھی میں بندی جاتی ہے اور بوی چیز کے لئے عادت بیہے کہ لیبید کر کھلے ہاتھ بر رکھ لی جاتی ہے میں میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت سے کہ لپیٹ کر کھلے ہاتھ پرد کھ لی جاتی ہے تھی کو بندنیں کیا جاتا اس واسطےز مین کے لئے وہ عنوان اختیار کیا گیا اور آسان کے لئے بید مکھتے۔ بیعلوم قرآنية بين ان من خصوصيت ير هي كهول اورعلاء فضلاء كنبيس بجس كوحق تعالى حابين القاءكردي خداكي دین ہے جس کو جا ہے دیدیں بعض وقت ایک عام آ دمی کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے جوایک بوے عالم کی سجھ میں نہیں آتی اور ایبا بہت ہوتا ہے کہ عام آ دمیوں کی سجھ میں دین کی بات آ جاتی ہے دچاس کی بیہے کہ دین فطرت کے بہت قریب ہے جس کی فطرت میں سلامت ہو۔

# وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي

تَرْجَعَيْمُ: اور (قیامت کے روز) صور میں پھونک ماری جائے گی سوتمام آسان اور زمین والول کے ہوش اڑ جا کیں گئے میں اور میں والول کے ہوش اڑ جا کیں گئے مگرجس کوخدا جا ہے۔

### تفبيري نكات مثيت استثناء كاوقع

ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ارواح سب کی زندہ رہیں گی ہاں فنے صور سے ارواح ہے ہوتی ہو جا کیں گی چنانچ نص میں ہے و نسفنے فسی الصور فصعتی من فی السموات و من فی الارض اورصحتی کے معنی غشی اور ہے ہوتی کے ہیں گوفاء بھی مراد ہوسکا ہے گر متبادر معنی اول ہیں اورا گرید کہا جائے کے نفخات تین ہوں گے ایک سے ارواح ہے ہوتی ہوجا کیں گی اور دوسری سے تمام عالم مع ارواح کے فنا ہوا جنے گا تیسری سے سب زندہ اور موجود ہوجا کیں گے تو یہ دذعوی بلادلیل اور بلاضرورت ہے۔ بلادلیل تو اس لئے کہ نصوص سے صرف دو نفخه نفخه اولی سے جوفنا ہوگا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اجسام فنا ہوجا کیں گے اور ارواح ہے ہوتی ہوسکا موجو کی کہ اجسام فنا ہوجا کیں گے اور ارواح ہوتی ہوسکا ہوجا کیں بن فنا اجسام کے لئے ہے اس تقریر سے بھی نصوص کا تعارض مرتفع ہوسکا ہوجا کیں بن فنا اجسام کے لئے ہے اس تقریر سے بھی نصوص کا تعارض مرتفع ہوسکا ہوں گی چنانچ فی صعفی من فی المسموات والارض کے بعد الامن شاء الله فرکور ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیت استثناء کا وقوع بھی ہوگا چنانچ آپ فرماتے ہیں۔

فان الناس يصعقون يوم القيمة فاصعق معهم فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش ببجانب العرش فلاادرى كان فيمن صعق فافاق قبلى او كان ممن استثنے الله متفق عليه. ليجانب العرش فلاادرى كان فيمن صعق فافاق قبلى او كان ممن استثنے الله متفق عليه ليعنى قيامت عيں سباوگ بهوش جائيں گاور جھے سب سے پہلے افاقہ ہوگا تو على موئ عليه السلام كو عرش كا پايہ پكڑے ہوئ ديھول گا اسكے بعد صفور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه عين تهمول گر آيا وہ بھى سب كے ساتھ بے ہوش ہول گے بعد محفوظ رہے كافى رولية ) اوران لوگول عيں داخل وه ايك بارطور پر بے ہوش ہو كے ہيں اس كوش آج صعقہ سے محفوظ رہے كما فى رولية ) اوران لوگول عيں داخل موئے جن كو الله تعالى نے مشتنی فرمايا ہے اس عين حضور صلى الله عليه وسلم نے بطوراحتمال كے موئی عليه السلام كوان

لوگوں میں داخل فر مایا ہے جو صعت ہے متنتیٰ ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ مشیت استثناء کا وقوع ہو گا ور نہ احتمال ٹانی سیج نہ ہوتا یہ تو ایک اشکال علمی تھا جس کو میں نے رفع کر دیا۔

#### معقد موت

یہاں صعقہ سے صعقہ موت مراد ہے اس کے بعد اسٹناء ہے الامن شاء اللہ کہ جس کوحق تعالیٰ جاہیں گےوہ اس صعقہ ہے مشتنیٰ بھی ہوگا۔ پس ارواح الامن شاء اللہ میں داخل ہے ان کوموت نہ آئے گی۔

گرہم اس جواب پرمجبور ومفطر نہیں بلکہ ہم سلیم کے بعد دوسرا جواب دیتے ہیں کہ اگر نفخ صور کے وقت ارواح بھی فنا ہوجا کیں تب بھی اس سے انقطاع حیات لازم نہیں آتا کیونکہ وہ فنا تھوڑی دیر کے لئے ہوگا ممتد نہ ہوگا اورا مورعا دیہ بین زمان لطیف کا انقطاع مانع استمراز نہیں۔موٹی بات ہے کہ اگر ایک شخص پانچ گھنٹہ تک تقریر کرے اور درمیان درمیان درمیان میں سیکنڈ سیکنڈ سکوت کرے تو یہ سکوت مانع استمرار تقریز ہیں۔ بلکہ محاورہ میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے پانچ گھنٹہ تک مسلسل تقریر کی کہا کہ تم احتی ہو درمیان کے سینڈ سکوت کا مجمی کیا تھا۔ پانچ گھنٹہ مسلسل تقریر کہاں کی تو ہرخض یہ کہا کہ تم احتی ہو کہیں دی درسیان درمیان کی تو ہرخص یہ کہا کہ تم احتی ہو کہیں دی درسیان دی درسیان دی درسیان کی تو ہرخص میں کے گا کہ تم احتی ہو کہیں دی درسیان دی درسیان کی تو ہرخص میں کے گا کہ تم احتی کہیں دی درسیان دی درسیان کی درسیان کی تو ہرخوں کے کہیں دی درسیان کی د

اسی طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان میں ایک زمان لطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ ایک پیرکی حرکت کے بعد بدوں اس کے سکون کے دوسر ہے پیرکوحرکت نہیں ہوسکتی گراس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بر بر سر سر سر مسلماں سے سر سالم

بلکہ یمی کہاجاتا ہے کہ ہم سلسل بارہ کوں تک چلتے رہے۔

غرض احکام عرفی عادیہ میں استمرارودوام کے لئے زمان اطیف کا تخیل مخل نہیں ہوتا تو نفخ صور کے وقت ارواح کا فاقا تھوڑی دیر کے لئے یا ایک لھے کے لئے ہوگا محض تحلق سے طور جیے قرآن میں ہے ان منسکم الاوار دھا کہ ہرخض کوجہنم کا درود ضرور ہوگا درود بمعنے مرور بھی آتا ہے اس پرتو کچھ سوال بھی نہیں اور بمعنے دخول بھی ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بعض تو دخول سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ بعضوں کا دروداگر بمعنے دخول بھی ہو محض تحلات میں کہ جہنم کی پشت پر بل صراط بچھایا جائے گاجس پر بمحنے دخول بھی ہو محض تحلات مے لئے ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ جہنم کی پشت پر بل صراط بچھایا جائے گاجس پر ہوکر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کٹ کر جہنم میں ہی گریں گے۔ یہ حقیقاً ورود ہوں گے اور بعض مثل برق خاطف کے گزر جائیں گے۔ ان کو خبر بھی نہ ہوگی ہوگئی ان کا وارد تحلہ قسم کے لئے ہوگا کہ بس جہنم کی پشت پر سے گزر گے اور راستہ میں جہنم پڑئی گوان کو خبر بھی نہ ہوئی جیسے کوئی جلدی سے آگ کے اندر ہاتھ کو گزار دے اس طرح تحلہ قسم کے لئے ارواح کا فنا بھی ایک آن کے لئے ہوجائے تو یہ مانع بھاءنہ ہوگا۔

سیجواب محققین کا ہے اور بالخصوص فلا سفہ کے فد بہب پرتوبہ بات بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزد یک زمانہ آتات سے مرکب نہیں بلک آن طرف زمان ہے تو اب یہ کہنا سہل ہے کہ ارداح کا بقاتو زمانی ہے اوفیاء آنی ہے اور بقاء زمانی کا انقطاع فناء زمانی ہی سے ہوسکتا ہے نہ کہ فناء آنی ہے۔ اس تقدیر پر حقیقت میں بھی انقطاع بقاء نہ ہوگا۔

# وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوَ اللَّهِ جَهْنَكُ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جِمَا وَفِهَا فَتِحَتُ اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ اللَّهِ يَانِكُمُ رُسُلُ مِنْكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُو اليتِ رَتِكُمْ ويُنْذِرُ وْفَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هِذَا قَالُوا بلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كُلِمُ الْعَنَابِ وَيُنْذِرُ وْفَكُمُ الْعَنَابِ بَعَنَهُ خِلِدُنِي فِيهَا فَهِمُ الْعَنَابِ مَعْمَى خَلِيدُ الْعَنَا فِي مَا فَهِمُ الْعَنَا وَمُراتُ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ فِي وَمِعْنَ الْمِنْ الْعَقُوا رَبِّهُ مُ إِلَى الْمَعَلِمِ وَمِنْ الْمُعَلِمِ فَي الْمُعَلِمِ فَي الْمَعْمَ الْمُعَلِمِ فَي الْمَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمَا الْمُعَلِّمِ فِي الْمَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا مُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِهُ اللَّالَةُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّنَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُعُلِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تر اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہائلیں جا کیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے اس وقت اسکے دروازے کھول دیۓ جا کیں گے اوران سے دوزخ کے کا فظ (فرشتے بطور ملامت کے) کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغیر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے فرایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے کافر کہیں گے کہ ہاں لیکن عذاب کا وعدہ کا فروں پر پورا ہو کر رہا پھر (ان سے) کہا جائے گا (یعنی وہ فرشتے کہیں گے) کہ جہنم میں داخل ہوجا وَ اور ہمیشہ اس میں رہا کرو) غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا براٹھ کا تا ہے اور جولوگ اپ رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گے بہاں تک کہ جب اس (جنت ) کے پاس پہنچیں گے اوراس کے دروازے (پہلے سے) کھلے ہوئے ہوں گے (تا کہ ذرا بھی دیر نہ گئے) اور وہاں محافظ فرشتے ان دروازے (پہلے سے) کھلے ہوئے ہوں گے (تا کہ ذرا بھی دیر نہ گئے) اور وہاں محافظ فرشتے ان دروازے (پہلے سے) کہیں گے السلام علیم تم مزہ میں ہوسواس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہوجاؤ۔

### تفيري كات

سوق کا اطلاق مسلمانوں سے مشاکلت کے طور پر ہے

وسیسق المذین کفروا الی جهنم زمرا کردہ جنم کی طرف باوجود کراہت کے پیچھے ہے ہا تک کر لے جائیں گے جیسے جانوں کے لیے جائیں گے جایا کرتے ہیں گرشاید یہاں کی کواشکال ہوکہ اس کے بعد مسلمانوں کے واسطے بھی تو وسیسق المذین اتقوا ربھم الی المجنة زمرا. فرمایا گیا ہے تو کیاوہ بھی ای طرح ہا تک کرلے

جائے جائیں گے۔اس کے چند جواب ہیں ایک بیکداس جگہ سوق کا اطلاق مشاکلت کے طور پر ہے جیسے جزاء سيئة سيئة مشلها اورمشاكلت ندموتو كرجواب يرب كرسوق كاصلى منى تقاضا ي لي جانا ب عربهى تقاضا کے ساتھ تذکیل بھی ہوتی ہے۔جبکہ دوسر افخص جانائی نہ چاہدور بھی محض تقاضا ہوتا ہے۔تذکیل نہیں موتی جیسے آپ اینے لڑ کے کوساتھ لے کرسفر میں جائیں اور وہ راستہ میں ہرشہر کی سیر کرنا اور ہر دو کان و بازار کو دیکھنا چاہے تو آپ تقاضا کرتے ہیں کہ میاں جلدی چلویہاں کیا رکھا ہے منزل پر پہنچ کر ہرقتم کا سامان راحت مهيا مطے گا۔اس صورت ميں بھی سوق کا اطلاق ہوسکتا ہے اب بچھے کہ جنت میں جیسی لذت وراحت ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت کا اردگر دبھی پھول پھلواری اورزینت وآ رائش اس قدر ہے کہ دنیا میں کسی کے خواب میں بھی نہ آئی ہوگی توجس وقت مسلمان جنت کی طرف چلیں گےاس وقت وہ راستہ کی زینت اور آ رائش کی سیر بیس مشغول ہو جائیں گے اور اس کے دیکھنے کے لئے تھہر جائیں گے کہ بھائی ہے پھول پتی بڑی عجیب ہے ذرااس کی بھی توسیر كرليس يه باغ تونهايت بى بنظيريس اس كومهى توديكس اس وقت فرشية تقاضا كريس كے كم كا كا ك سيريس لگ گئيم جلدي سے جنت ميں پنچو-وہان ان سب سے زيادہ عجيب وغريب پھول پھلواري اورميوه جات ہیں اور وہاں حوریں ہیں غلمان ہیں ذراتم قدم اٹھا کروہاں تو پہنچ جاؤ۔ پھران سب کو بھول جاؤ کے بین کر مسلمان کچھ تیزی کریں گے کہ تھوڑی دور پر کوئی اور سیر گاہ نظر پڑے گی اس کی سیر کرنے لگیس کے فرشتے پھر جلدی چلنے کا تقاضا کریں گے کیونکہ وہ خبرخواہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت کود کچھ کرخودافسوں کریں گے کہ ہم نے خواہ تخواہ داستے کی چیزوں میں در کی جنت کے سامنے توسب گرد ہیں اس واسطے مسلمانوں کے لئے بھی وسیق فرمایا کیونکہ ہم بھی تقاضے کے ساتھ لے جائے جائیں گے گوان کا تقاضا اور طرح کا ہے اور کفار کا تقاضا دوسری طرح کا ہے مرمعنی سوق کے دونوں جگہ تفق ہیں۔

لخلق السموات والارض اکبر من حلق الناس (بالیقین آسان اورزین کاپیدا کرنا آدمیول کی پیدائش پیدا کرنے کی نسبت بوا کام ہے) سے شہد بیدا ہو کہ اس آیت یس سموات وارض کی خلقت کوانسان کی پیدائش سے بوا بتلایا گیا ہے تو پھرانسان کوعالم اکبراورعالم ناسوت کوعالم اصغر کہنا کیونگر بھی ہوگا اور بیانسان سے مستفید یاس کی فرع کیونگر ہوسکتا ہے۔ جواب ہے ہے کہ اس جگدا کبریت مادہ کے اعتبار سے بتلائی گئے ہے یہاں معنی کے اعتبار سے اکبریت مقصود نبیس اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اس آیت میں حق تعالی نے معاد کو ثابت فرمایا ہے جس پر کفار کواشکال تھا کہ انسان مرکل کر دوبارہ کیے زندہ ہوگا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالی نے است بوے کہ وہ انسان کا دوبارہ زندہ کر دیا اس نے است بوے کہ وہ انسان کا دوبارہ زندہ کر دیا اس کے اس خواب سے دفع کیا گیا جو مادہ میں انسان سے پر کیا دشوار ہے کفار کواعادہ جسم ہی پراشکال تھا اس کوائی چیزوں کی خلقت سے دفع کیا گیا جو مادہ میں انسان سے پر کیا دشوار ہے کفار کواعادہ جسم ہی پراشکال تھا اس کوائی چیزوں کی خلقت سے دفع کیا گیا جو مادہ میں انسان سے

بڑھی ہوئی ہیں سواس درجہ میں عالم ناسوت کے لئے اکبریت مسلم ہے۔ گفتگو متی اور سوویت میں ہے اور اس میں انسان سب سے اشرف واکمل ہے چنا نچاس مضمون کو دوسری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فر بایا گیا ہے۔ فر باتے ہیں ء انتہ اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکھا فسواها و اغطش بیان فر بایا گیا ہے۔ فر باتے ہیں ، انتہ اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکھا فسواها و اغطش ایسان فر باید کی اس کو بایا کی سقف کو بلند کیا اور اس کو در ست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا ) یہاں اشدیت کو ضفقت ظاہر کی میں مراد ہا اور تقصودیت کے اعتبار سے دوسری جگرار شاد ہے ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً شم استوی الی السماء فسواهن سبع سموات (وہ ذات پاک ایس ہے جس نے پیدا کیا تہار ک فائدہ کے لئے پیدا کیا تہار ک بنا فائدہ کے لئے پیدا کیا تہار ک بنا وار ہوتنی ہی تر بین میں موجودہ ہوا کہ زمین و آسان میں جو پھے ہی سب انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہوا کہ اس کو بی تا ہو وسنحو لکم ما فی الارض (اور جتنی چیزین آسانوں اور جتنی کے بیدا کیا جیزین زمین میں ہیں ان سب کوا پی طرف می خربنایا تمہار کے لئے کا دور وسنحو لکم الشمس و القصو دائیں (اور تمہار نفع کے واسطے در تا وہ ہوا کہ من کل ماسالتموہ (اور تہار نفع کے واسطے درات دن کو تحربنایا اور جو چیزین تم ناگی وہ تمہیں دیں۔ نہ من کل ماسالتموہ (اور تہار نفع کے واسطے دات دن کو تحربنایا اور جو چیزین تم ناگی وہ تمہیں دیں۔

# سُورة الهموُّمن

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

### يعُلُمُ خَالِنَهُ الْكَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۞

تَرْجَعَ کُنُ : الله تعالی آئکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جس شنے کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔

### تفیری نکات دوگنامول کاذکر

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں دوگنا ہوں کا ذکر فر مایا ہے آئھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور دل کے گناہ کہت سے گناہ ہیں لیکن پہال ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بدنگاہی۔

### بدنگابی کی سرابیان نہ کرنے میں حکمت

ای واسط فرماتے ہیں یعلم خائنة الاعین و ماتخفی الصدور یعلم. کالفظ وال ہے کہ اورلوگ اس سے واقف نہیں ہیں ہم ہی واقف ہیں مطلب سے ہے کہ تم جو سے بھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کی کو فرنہیں یہ صحیح نہیں ایسے کو فرر ہے کہ جس کو فرر ہو جانا غضب ہے اس لئے کہ اس کوتم پر پوری قدرت ہے اور اس گناہ کوذکر فرمانسی کی سزاییان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاصی کے کہ ان کی سزاسا تھ ساتھ بیان فرما دی ہے اس میں فرماکر اس کی سزاییان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاصی کے کہ ان کی سزاسا تھ ساتھ بیان فرما دی ہے اس میں ایک نکتہ ہے وہ میں کہ طبائع ہیں بعض طبائع تو الی ہوتی ہیں کہ اور تاجم ہوتا ہیں جو بے حیاد بیشرم ہیں کہ جوتوں سے ڈرتے ہیں اور بغیر جو تیوں کے خواہ کسی کو فر ہو جادے ان کو پچھ باک نہیں اور بعض طبائع الی ہوتی ہیں کہ را کی اگر اطلاع ہوجائے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے جادے ان کو پچھ باک نہیں اور بعض طبائع الی ہوتی ہیں کہ را کی اگر اطلاع ہوجائے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے جادے ان کو پچھ باک نہیں اور بعض طبائع الی ہوتی ہیں کہ مزاکی اگر اطلاع ہوجائے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے

لیکن اس ہے وہ گڑ جاتے ہیں کہ فلاں کوخبر ہو جاوے گی بالخضوص جب بیمعلوم ہوجاوے کہ ہمارا میہ جرم معاف بھی ہوجاوے گا تواور بھی زیادہ عرق عرق ہوجاتے ہیں کیاخوب کہاہے

تقدق ایخ خدا کے جاول کہ پیار آتا ہے مجھ کوانشا ادھرے ایے گناہ پیم ادھرے وہ دمبرم عنایت

# كَنْ لِكَ يَكْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ٥

تَرْتِيكُمْ : اوراس طرح الله تعالى برمغروروجابركے بورے قلب پرمبر كرديتا ہے

# رخصت کے وقت بھی مصافحہ درست ہے

ارشادفرمايا مصافحه تم تحيات باور " أن من تمام تحياتكم المصافحة" اورجات وقت بهي تحیات بے تومتم بھی ہے اور ہارے بررگول کے مل درآ مدرا۔

### كذلك يطبع التدعلى كل قلب متكبر جباركي ايك عجيب توجيه

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يهال موقع تما على قلب كل متكبر جباد کا پس بعض تو قلب کے قائل ہوئے اور کسی نے کل اجتماعی کہا میں کہتا ہوں کے کل افرادی بہتر ہے متکبر جبار کے ایک مفہوم ہے۔ اس کے افراد ہے۔سب رطبع ہوتا ہے بیتو جید میری سمجھ میں آئی۔ لیعنی جن قلوب پر صادق آتا ہے "عذ امتکر جبار"ان کے قلوب برطبع کرتے ہیں بالکل سیرھی بات ہاور نکتہ بیے کہ میم طبع کا بالذات موكا اوردوسرى توجيه يس مالتبع موكار طفوظات كيم الامت ج٥١٥ ص٩٢)

### حسن سلوك كااثر

ایک صاحب کہیں ملازم تھے وہاں ان کی کسی ہے بنتی نہتی وہ شکایت کررہے تھے فر مایا کہ بھائی برتا ؤوہ چزے کر ممن بھی دوست ہوجاتے ہیں فاڈالذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم ية كلام مجيد إس من توكوئى بول بى نبيس سكار ( ملفوظات يحيم الامت ج١١٥ اص١١١)

### دعاسب کی قبول ہوئی ہے یہاں تک کہ شیطان کی بھی

ایک سلسله گفتگوین فرمایا که دعاسب کی قبول موتی ہے اس میں مسلم اور غیرمسلم کی مجھ قیز نہیں انسان کی بھی قد نہیں حتیٰ کہ جانوروں تک کی دعا قبول ہوتی ہے ایک نبی دعا کے لئے چلے بارش نہ ہوتی تھی دیکھا کہا ایک چیونٹی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہے ساتھیوں سے فر مایا چلو بھائی اب ضرورت نہیں رہی دعا کی اس کی دعا قبول ہو چکی اور شیطان کود کھے کٹ رہا ہے بٹ رہا ہے جو تیاں پڑرہی ہیں ۔ لعت کا طوق گلے میں ڈالا جارہا ہے اس وقت دعا کی اور دعا بھی الی جو کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ قیامت تک زندہ رہوں اور اس پر وہاں سے علم ہوتا ہے کہ سب قبول کیا ٹھکا نا ہے اس وسعت رحمت کا نا واقفوں میں بیمسکا مشہور ہے کہ کا فرک دعا قبول نہیں ہوتی مگر کوئی دعا اور کہاں کی دعا پھی معلوم بھی ہے آخرت میں بیشک کا فروں کی دعا نجات کے لئے قبول نہ ہوگی و ما دعاء الکافوین الافی ضلال کے بہی معنی ہیں اس ہی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خود نہ دیکھیں کسی عالم سے پڑھنا چا ہے سبقا سبقا اور عالم بھی حافظ ہوتا ہے او پر نیچی کی آیت کو در کھی کر سمجھ سکے مطلب یہ کہ سیاق وسباق معلوم کر سکے ۔ (اشرف القامیر نہ سمے ۱۵)

## وَمَا دُغَوُ الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ هَ

لرِ اور کا فروں کی دعامحض بے اثر ہے

#### گف**یری نکات** کیا کا فرکی دعا قبول ہو سکتی ہے

عدم اجابت دعاء کافر پراستدلال کرنا جیسا بعض کاقول ہے پیشبہ سیاق وسباق پرنظر نہ کرنے سے پڑا ہے اس سے پہلے عذاب آخرت کا ذکر ہے وقال اللہ بن فی النار لنحزنة جھنم ادعوا ربکم الی قوله قالوا فسادعوا پس کا فرجنم سے نکلنے کی اگر دعا کریں قودہ دعا قبول نہ ہوگی ورنہ عام طور پر پیم تم نہیں چنا نچے المیس کی دعاء قبول ہونا منصوص ہے۔

# كَ لَقُ السَّمُوٰتِ وَالْرَضِ ٱلْبُرُمِنْ عَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ التَّالِي التَّالِي التَّاسِ وَلَكِنَّ التَّاسِ وَلَكِنَّ التَّاسِ وَلَكِنَّ التَّالِي الْمُنْ الْم

تَرْجَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## تفیری نکات انسان عالم صغیر ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ حکماء انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں اور صوفیہ کیر کہتے ہیں اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ آ بت میں تصریح ہے انسان کے صغیر ہونے کی اور اس صورت میں حکماء اور صوفیہ کا میں تعارض معلوم ہوتا ہے اور حکماء کی تا ئید کلام پاک سے ہوتی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ تعارض کچھ نہیں اس لئے کہ انسان میں دو درجہ ہیں ایک کے اعتبار سے حکماء کا قول صحیح ہے اور ایک اعتبار سے تو انسان عالم صغیر ہے جیسالفظ خلتی اس پر دال ہے اور روح کے اعتبار سے عالم کمیر ہے اور اصل بات میہ کہ کے صوفیہ کے اکثر دقائق لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اس لئے ان کے اقوال کو بظاہر دلائل کے معارض سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہے مثلاً اس وقت میں نے ہی حکماء اور صوفیہ کے قول کو بیان کیا ہتلا ہے ان میں کیا تعارض ہے۔

#### ثبوت معاد

لىخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس سے شايدشبه پيدا ہوا كه اس آيت يل سموات وارض كى خلقت كوانسان كى پيدائش سے برا بتلا يا گيا ہے تو پھر انسان كو عالم اكبراور عالم ناسوت كو عالم المبراور عالم ناسوت كو عالم المبراور عالم ناسوت كو عالم المبرئ كي تركي حي الله كي تركي حيث الله الله كي الله عنى كے اعتبار سے اكبريت مقصود نہيں اور اس كى دليل بيہ كه اس مادہ كے اعتبار سے بتلائى گئى ہے يہال معنى كے اعتبار سے اكبريت مقصود نہيں اور اس كى دليل بيہ كه اس آيت بيل حق تعالى نے معادكو ثابت فرمايا ہے جس پر كفاركوا شكال تھا كہ انسان مرگل كردوبارہ كيے زندہ ہوگا اس كا جواب اس آيت بيل ديا گيا ہے كہ جب خدا تعالى نے استے برا سے برا ہے تا الوں اور زبين وغيرہ كو پيدا كرديا تو ايك مشت خاك انسان كادوبارہ زندہ كردينا اس پركياد شوار ہے كفاركوا عادہ جم بى پرا شكال تھا اس كو ديا تو ايك مشت خاك انسان كادوبارہ زندہ كردينا اس پركياد شوار ہوئى بيل سواس درجہ من عالم ناسوت كے اكبريت مسلم ہے گفتگو متى اور مقصود يت بيل انسان سب سے اشرف واكمل ہے چنا نچہ اس مضمون كودوسرى آيت بيل اس سے زيادہ وضاحت كر اتھ بيان فرمايا گيا ہے فرمات عائم ناس السد حلف ام المسماء بنا هار فع سمكها فسو اها و اغطش ليلها و اخوج ضحها يہال اشديت محل خلقت ظاہرى بيل مراد ہاور مقصود بيت كے اعتبار سے دوسرى جگدار شاد ہو صحها يہال اشديت محل خلقت ظاہرى بيل مراد ہاور مقصود بيت كے اعتبار سے دوسرى جگدار شاد ہو اللہ كى خلق لكم ما فى الار ص جميعا ثم استوى الى السماء فسو اهن سبع سموات.

#### وَقَالَ رَجُكُمُ ادْعُوْنِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمُ النَّالَانِينَ يَسُتَكُمُ وَوَنَ النَّالَ الْمَانِينَ يَسُتَكُمُ وَقَ عَنْ عِبَادَ تِي سَيَكُ خُلُوْنَ جَعَتُمُ وَاخِرُنَ الْمَانَةُ عَلَيْهِ مَا الْخِرْنَ الْمَانِينَ لَكُوْنَ جَعَتُمُ وَاخِرُنَ الْمَانِينَ لَكُوْنَ جَعَتُمُ وَاخِرُنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

تر اورکہا تہارے رب نے مجھے پکارو میں تہاری درخواست قبول کرونگا۔ جولوگ میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عقریب ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔

## تفيري كات

#### المميت دعاء

الله تعالی جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کامضمون بیان فرمایا ہے چنانچ بشروع میں یہ تصری فرمائی کہ وقال دب کم حالانکہ پہلے ہے معلوم تھا کہ یہ کلام الله تعالی کا ہے گر پھراس کواس لئے ظاہر فرما دیا کہ اس کی تا چرفس میں تو ی ہوجائے اور مضمون مابعد کی وقعت دلوں میں زیادہ ہو پھر لفظ ربم ارشا وفر مایا۔ اس میں بوجہ اظہار ربوبیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ ہے تہاری پروش کرتے میں بوجہ اظہار ربوبیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تہاری پر بھی قبول نہ کریں گئیں ضرور قبول کریں گے۔

#### مانبوديم و تقاضا مانبود لطف تأگفته ماي شنود

آیت و افا نشاء کم من الارض و افائتم اجنة فی بطون امهاتکم النج میں ای تربیت بدرخواست کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ بیجالت الی تھی کہ کی تشم کی تمیز اور شعور اس وقت نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکماء سقر اطر بقر اطر وغیرہ اکتھے ہو کر صرف اتن ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دورھ پیٹا سیکھ جائے تو ہرگر وہ قیامت تک اس پر قادر نہیں ہو سکتے بیای قادر ذوالجلال کی حکمت اور اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے بچکودودھ چوسنا سکھلایا ہے حکماء کہیں گے کہ بیٹو وطبیعت کا فعل ہے کم جب کہ فورطبیعت ہی کو وہ بیشت ہی کہ میں قور کی اس نے بچکو کو دورہ بیٹ کا مول کا اس کی طرف منسوب کرنا بے شعوری نہیں قوادر کیا ہے۔

تیسراا اہتمام ربکم کی اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں تم ہم سے مانگواوراس کی نظر دوسری آیت شی اضافت ہے ولیویؤا حذو الله الناس الی قوله کان بعباده بصیرا. حالانکہ یہاں عباد ماخوذین کاذکرہے گران کو بھی اپنی طرف مضاف فرماتے ہیں سجان اللہ کیار حمت ہے۔

اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمی تفیریہ جھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذے کی تقدیر پرتمام دواب

کے ہلاک کوکسے مرتب فرمایا توجہ اس کی ہیے کہ سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کدارشاد ہے۔

ھو السذی خسلق لکم ما فی الارض جمیعاً یعنی تمام چیزیں جوز مین میں ہیں تہارے ہی لئے
پیدا کی ہے۔خواہ ان کا نفع بلا واسطہ تم کو پہنچے یا واسطہ در واسطہ پس چونکہ انسان کے لئے ہی سب چیزیں پیدا
کی گئی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چیزیں بھی اس لئے ہلاک کی جاتیں کہ جب وہی
ندر ہاجس کیلئے بیسامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدی نہ ہوں تو پھر خیے ڈریے ودیگر
اسباب سامان کس کام کے۔

البتہ بیشباور باقی رہ گیا کہ بروں کوتوان کے برے کام کی سزاملتی ہے اور نیک آ دمیوں کو کیوں ہلاک کیا جاتا۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اچھے آ دمی قدر نے قلیل ہوتے ہیں اور انسان کی ضرور تیں تدن و آسائش کے متعلق اس کثرت ہے ہیں کہ تھوڑے آ دمی ہرگز ان کو پورانہیں کر سکتے۔ پھراگر بروں کے بعد نیک زندہ دہتے تو ان کو جینا و بال ہوجا تا۔ ان کے لئے بیمرنا ہی مصلحت ورحمت ہوتا اس سے بوھ کرمقد مددعا میں اس آ بہت میں بیاہتمام فرمایا کہ دعا نہ کرنے والوں کے واسطے تربیب فرمائی کہ ان اللہ بن یست کیرون اللے

#### ایک فائده علمیه تفسیریه

اس موقع پرایک فائدہ علیہ کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے بیمی معلوم ہوجائے گا کہ بیر جیب اعراض عن الدعاء پر ہے وہ بیہ کراس آ بت کے شروع ش قو مادہ دعا کا اور تر جیب ش مادہ عبادت کا ذکر ہے چنا نچہ یست کبرون عن عبادت ہے بست کبرون عن دعائی نہیں ہے اور تطابق ضروری اس لئے یا تو دعا بحضے بحث عبادت کیا جائے یا عبادت بمعنے دعا قر اردیا جائے احتمال دونوں فی نفسہ برابر ہیں گرچونکہ کلام مجید کا سمجھنے والا رسول الدُصلی الله علیہ وسلم ہے کوئی فخص زیادہ نہیں ہوسکتا کیونکہ خاطب اول آ ب بی ہیں اس لئے اسکے قیمین کے لئے حدیث کو دیکھا گیا۔ سوآس حضرت نے ارشاد فرمایا۔ الدعا منح العبادة دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ او پھر اس آ بیت کی تلاوت فرمائی جس سے ثابت ہوا کہ دعا اپنے معنی پر ہے اور عبادت سے مرادیہاں فاص دعا ہے ان اہتماموں سے دعا کی شان وعظمت کی درجہ ظاہر ہوتی ہے۔

# سورة حم السَجُدة

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

## فأرسلنا عليهم ريعا صرصراني أيام تجسات

لَرِّنْ اور ہم نے ان پرایک ہوائے تندایے دنوں میں بھیجی جومنحوں تھے

## تفيري لكات

بدفالی بری چیز ہے

اکشورتیں بدھ کے دن کو خوس مجھتی ہیں اور غضب ہے کہ بعض مرد بھی اس میں ان کے ہم عقیدہ ہیں مثلاً عور توں کا عقیدہ ہے کہ بعض مرد بھی اس میں ان کے ہم عقیدہ ہیں مثلاً عور توں کا عقیدہ ہے کہ اگر کی دن کو اگر میں بولے قاس دن مہمان ضرور آتے ہیں ای طرح اگر آئے ہیں پانی دیا دوں کو منحوں سمجھ رکھا ہے چنا نچہ کہا جا تا ہے کہ تری منحوں ہے اس کو گھرنہ پالو بلکہ اگر شوق ہوتو مسجد میں پالنا چاہے شایداس میں بی حکمت ہو کہ اگر اجرا اتو اللہ بی کا گھر اجرا ہے۔

غرض جتنی چیزیں اپنے سے نکی ہوں سب خدا کے لئے بعض عورتیں کیلے کے لگانے کو منحوں ہیں کہتی ہیں کہ بید درخت مردے کے کام میں آتا ہاں لئے اس کو گھر نہ ہونا چاہیے کہ شگون بد ہاور مردے کی چار پائی کواس کے کپڑوں کو منحوں سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کی چار پائی کواس کے کپڑوں کو منحوں سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کا فیتی دوشا نے ہو یا اس کی جائیداد ہوتو اس کو منحوں نہیں سمجھتے حالا نکہ اگر مردے کے ساتھ تلبس سے اس کے لیاس میں نحوست آئی چاہداور اگر مردے کی طرف لباس میں نحوست آئی چاہداور اگر مردے کی طرف نسبت سے ان چیزوں میں نحوست آئی جاتو اس نموست آئی جائیداد میں بھی نحوست آئی چاہیے۔ یہ نسبت سے ان چیزوں میں نحوست آئی ہے تو اس نموس سمجھتے ہیں عقیدہ بالکل مہمل وہم ہے مسلمانوں میں اس کارواج ہندوؤں سے آیا اور بعض چیزوں کومرد بھی منحوں سمجھتے ہیں عقیدہ بالکل مہمل وہم ہے مسلمانوں میں اس کارواج ہندوؤں سے آیا اور بعض چیزوں کومرد بھی منحوں سمجھتے ہیں

جیے الو کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جس مقام پر بول اے وہ مقام وریان ہوجاتا ہے اس لئے وہ منوس ہے حالا تکہ بیہ بالكل غلط خيال ہے نہ الومنوس ہے نہ اس كے بولنے سے كوئى جگہ ويران ہوتى ہے يا در كھودہ جو بولتا ہے تو خدا كا ذ کر کرتا ہے تو کیا خدا کے ذکر سے میخوست آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہوہ ذاکر تو ہے کیکن اس کا ذکر جد لی ہے اس لئے اس کا بیار پڑتا ہے حالانکہ خود تیقیم اور یہ کہ جلالی میں بیخاصیت ہوتی ہے یہی بے اصل ہے ہاں بید ضرور ہے کہ الوایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں میسوئی ہواور اسکواندیشہ نہ رہے اس لئے وہ وہرانوں میں بیٹھتا ہاب بید کھے کدوہ ویرانی جو پہلے سے ہے کہاں سے آئی سووہ ہم لوگوں کے گناہ اور اعمال بدی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد الواس مقام پرآتا اور بولتا ہے بس ویران کن هم اور ہمارے گناہ ہوئے نہ کہ الواور جب یہ ہے تو منحوں گنہگار ہوئے الو کیوں منحوس ہوا بعض پڑھے ہوئے لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال كيا بون كمنوس بوني روارسلنا عليهم ريحاً صرصرافي ايام نحسات الغ (اوربم نے ان یرایک تندو تیز مواایے دنوں میں جمیحی جوان کے حق میں منحوں ہے ) کہاس آیت سے معلوم موتا ہے که جن دنوں میں عاد پرعذاب نازل ہواہے وہ دن منحوں ہیں گر میں کہتا ہوں کہ بیدد یکھنا چاہیے کہ وہ دن کون کون ہیں اس کا پتہ دوسری آیت کے ملانے سے چلے گافر ماتے ہیں کہ واما عاد فاهل کو ابویح صر صرعاتيه سخوها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوماً (اورقوم عادكو بلاكرديا كياتيز وتنزبوا ك ذريعه جوان برسات رات اورآ ٹھ روزمقرر كردى گئتى) كە آٹھ دن تك ان پروہ عذاب رہاتو صاحبو! اس اعتبار سے تو جا ہے کہ کوئی دن مبارک ہیں نہ ہو بلکہ ہردن منحوں ہو کیونکہ ہفتہ کے ہردن میں ان کاعذاب پایا جاتا ہے جن کوایا محسات کہا گیا ہے تو کیااس کا کوئی قائل ہوسکتا ہے اب آیت کے صحیح معنے سنے مطلب آیت کاریہ ہے کدان پرجن ایام میں عذاب ہواوہ ایام بوجیز ول عذاب خاص ان کے لئے منحوس تھے نہ کہ سب کے لئے اور وہ عذاب تھا بوجہ معصیت کے پس مدارنحوست کا معصیت ہی تھمری اب بحد اللہ کوئی شہبیں رہتا۔ بعض لوگوں نے قرآن شریف کی دوسری آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹوست ہمیشہ کے لئے ہے قرآ ن شریف میں ہے فی یوم نحس مستمر (منحوس دن میں آ ندھی چلائی ) مرمیں کہتا ہول کمستمر کے دومعنی ہیں ایک دائم دوسر منقطع دوسری تفییر پر بیمعنے ہوں گے کہ وہ تحوست منقطع ہوگئ اوربية اعد عقلى بى دا خاء الاحتمال بطل الاستدلال (جبكى چيز مين شك پيدا موجائ تواس كو دلیل میں پیش کرنا میج نہیں ) اور اگر کسی کی خاطر ہے ہم مان بھی لیس کمستمر کے معنی دائم ہی کے ہیں تو ہم وہی يبلا جواب ديں كے كرخس سے مراد خس سيھم ہے اور ان كے حق ميں بوجہ عذاب كے دائم ہونے كے وہ يوم ہمیشہ ہی کے لئے منحول ہے عرض بیاعقاد کہ چیزوں میں نحوست ہے فلط ہے۔

# اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُّارَتُبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّعَقَامُوْا تَنَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكُةُ الَّذِينَ قَالُوْلُ مَعَنُونُوْا وَابْشِرُوْا بِالْجُنَّةِ الَّذِي الْمُلَيِّكُةُ الْكَانُوا وَابْشِرُوْا بِالْجُنَّةِ الَّذِي

#### كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ @

تَرْجَعِينَ : جن لوگوں نے (دل سے) اقرار کرلیا کہ ہمارارب اللہ ہے پھر (اس پر) متعقم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہتم نداندیشہ کرواور ندرنج کرواور تم جنت (کے ملنے) پرخوش رہوجس کاتم سے (پیغیبروں کی معرفت) وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔

# تفيري لكات

#### اقرارتو حيدور بوبيت برقلب

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

#### تتنزل عليهم الملئكة الاتخافوا ولاتحزنوا

کہان پرفرشے اتر تے ہیں اور ہے ہے ہوئ آتے ہیں (کرآخرت کے اہوال ہے) ڈرومت اور دنیا
کوفت ہونے کا) غم نہ کروالخ یوفسیلت ہرمومن کو جومر تدنہیں ہوا حاصل ہوگی کیوں کہ استقامت کا ایک
درجہ اس کو بھی حاصل ہے اور یہاں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ مطلق استقامت پرمتفرع ہے خواہ کسی درجہ کی
استقامت ہو گرنہ معلوم ان واعظوں نے کہاں سے مخلوق کا گلا گھونٹ دیا اور استقامت کو اعلیٰ درجہ بیس کس
دلیل سے مخصر کردیا۔ پس بی تنہا ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اسلیم ہی قلانچیں مارتے پھریں گے۔ گرجب
بیدومروں کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی نہ جائیں گے کیونکہ جب لوگوں کو کمال تقوی سے قاصر ہونے کی وجہ
سے یہ جنت سے محروم بھے ہیں تو اس کے مواخذہ میں بھی اول ستحق کیسے ہوجاویں گے۔

#### استقامت آسان ہے

بعض لوگوں کو بعض نصوص سے اس کا شبہ ہوگیا ہے کہ استقامت دشوار چیز ہے چنا نچ بعض نے ف استقم کے سما اموت کی قدر کی کے کہ استقامت کوئی بڑی چیز ہے جب ہی تو اس کو کما اموت کے سما اموت کی قدر کی کے کہ سیم کی استفامت کوئی بڑی چیز ہے جب ہی تو اس کو کما تھ خاص امرت کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئکہ آگے و من قاب معک بھی ہے جس سے مطلب یہ وا

استقم كما امرت وليستقم من تاب معك كما امروا

کہ جس طرح کا آپ کوامر ہے اس طرح آپ متنقیم رہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں جیسے ان کوامر ہوا ہے اس طرح وہ متنقیم رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب کوامراللی کے موافق استقامت حاصل کرنے کا تھم ہے اس سے کم درجہ کافی نہیں۔

تو مجھناچاہے کہ بلوگ قرآن کے سیاق وسباق میں فورنیں کرتے اس کئے شبہ میں پڑ گئے۔اگر ماسبق ومالحق کو ملاکراس آیت کو ملاکراس آیت کو کا کراس آیت کے ایک کارکا فرکال نہ ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس سے پہلے کفار کا ذکر ہے چنانچاس آیت کے اور پیآیت ہے

ولقد اتینا موسی الکتب فاختلف فیه ولو لا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وانهم لفی شک منه مریب و ان کلالما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر ترجمہ: اور ہم نے موی علیه السلام کو کتاب دی تھی۔ سواس ش جمی اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی۔ جوآپ کے رب کی طرف سے تھم چکی ہے تو ان کا فیصلہ (ابھی) ہوچکا ہوتا اور بیلوگ اس (فیصلہ) کی طرف سے ایسے بی جی بیں۔ طرف سے ایسے تک میں جی جس ایسے بی جی جی ا

کہ آ پ کارب ان کوان کے اعمال کا پورا پورا دورے گا۔ بالیقین وہ اسکے سب اعمال کی پوری خبرر کھتا ہے۔ اس کے بعدار شاد ہے

فاستقم كما امرت و من تاب معك

جس سے زام و متبادر ہیہ ہے کہ اس آیت سے صنور گاتسلیہ مقصود ہے گوتسلیہ صری نہ ہوں گراس میں تسلیہ کا مضمون ضرور ہے کیوند ایسا ضمون تسلیہ صریحہ میں بھی فہ کور ہے جی تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کی حالت بیان فرما کر حضور صلی اللّٰه علیہ وسلم اور سلمانوں کی تبلی اس طرح کرتے ہیں کہ سب کواپنے اپنے کام میں لگنے کا تحکم فرماتے ہیں کہ منہ اپنے کام میں لگنے کا تحکم فرماتے ہیں کہ ہے۔ کہ اول کفار کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے ہم نبٹ لیس کے چنانچہ یہی مضمون یہاں بھی ہے۔ کہ اول کفار کا حال بیان فرمایا کہ بیائی انہیاء سے بھی اختلاف کوئی نئی بات تھم چکی ہے اس لئے دنیا میں فیصلہ نہیں کیا جاتا بات فیم سے اس لئے دنیا میں فیصلہ نہیں کیا جاتا باقی وقت معلوم پرسب کواسے اپنے کے کا بدلہ ملے گائس کے بعد فرماتے ہیں فاستقم تکما اموت.

یعنی جب ان کی سزا کا معامله آپ ہے کچھ سروکا رہیں رکھتا۔ تو آپ اور مسلمان کفاری فکر میں نہ پڑیں۔ بلکہ ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ کر آپ اور مسلمان اپنے کام میں گئے رہیں جس کا آپ کو اور مسلمانوں کو تھم ہے۔ بیر عاصل ہے آیت کا بھلا اس سے بیکہاں معلوم ہوا کہ استقامت کوئی ایسی دشوار چیز ہے جس کا آپ کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر تھم دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کو صدیث استقیموا ولن تحصوا سے شبہ واہم جس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور میں حضور کے جی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ مستقیم رہو مگریم سے احصار شوار ہے مگریہ مطلب بیان کرنے والا بعینہ اس کا مصدات ہے کہ حفظت شینا و غابت عنک اشیاء.

صاحب! اگر وان تحصوا کامتعلق وہی استفامت ہے جس کا امرکیا گیا ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ حضور گا ایسے کام کا حکم فرماتے ہیں جو بھی نہیں ہوسکتا یہ تو لایکلف الله نفسا الا وسعها کے صریح خلاف ہے کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم سے ہونہ سکے گی تو پھر جو کام ہوہی نہیں سکتا ۔ اس کا امر ہی کس واسطے کیا گیا۔ اس لئے یہ مطلب غلط ہے۔ میرے نزدیک اسکا مطلب یہ ہے کہ

استقیموا ما استطعتم و لاتتعمقوا فیها فانکم لن تحصوها و لایشار الدین احدالا غلبه لین جتنی استقامت تم سے موسکے حاصل کرو۔ یتو مامور بہہے۔ باتی اس میں تعمق و مبالغہ نہ کرو۔ کیوں کہ یہ مامور بنہیں اور تعمق ومبالغہ سے جس اعلی درجہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ تم سے نہ ہوسکے گاور بیتو ان لوگوں کے خلاف ہے کیوں کہ وہ استقامت کے اعلی درجہ کو مامور بہ کہتے ہیں۔

اوراس تقرير يمعلوم مواكروه اعلى درجهجس مين تعق ومبالغه مومامور بنبيس ب باقى جومطلب حديث

کا یہ لوگ سجھتے ہیں وہ تو نص کے خلاف ہے حق تعالی نے وسعت سے زیادہ کہیں امر نہیں کیا اور ہر موقعہ پر جہاں اس متم کا شہوا قع ہوافوراً اشکال رفع کیا ہے۔ چنانچہ جب اتسقو الله حق تقاته (ترجمه) اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا تو صحابہ گواشکال ہوا کہ یہ کس سے ہو سکے گا اور ایسا تقوی جو حق الوہیت کے شایان ہوکون کرسکتا ہے؟ تواس پرفورائی آیة نازل ہوئی۔

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطبعوا "نینی الله ساتنا در وجتنائم ہے ہو سکے "
بعض صحابہ نے اس کو پہلی آیت ہے کے لئے نائخ فر مایا ہے گرقاضی ثناء الله صاحب نے تصریح کی ہے اور خوب ہی فر مایا ہے کہ نخ اصطلاح سلف میں بیان تغییر و بیان تبدیل دونوں کو عام ہے پس بعض صحابہ گااس کو پہلی ہی آیت کے تفییر ہوگئی اور بتلا دیا گیا کہ حق پہلی ہی آیت کی تغییر ہوگئی اور بتلا دیا گیا کہ حق تفاتہ ہی میں داخل تفاتہ سے مراد وہ تقوی ہے جو تمہاری استطاعت میں ہو جتنا تقوی تم سے ہو سکے کرو وہ حق تفاتہ ہی میں داخل ہے جمد الله اشکالات سب رفع ہوگئے اور معلوم ہوگیا کہ یہاں جو نضائل اور بشار تیں استقامت پر متفرع ہیں وہ ہر مسلمان کو حاصل ہوں گی کونکہ استقامت کا ایک درجہ ہر مومن کو حاصل ہے۔

گراس پراب شاید بیاشکال ہوکداگراس آیت بیں استقامت کے بہی معنی ہیں کہ بس ایمان حاصل ہواور ایمان کے بعد مرتد نہ ہوتو آگے اس استقامت کے بہت سے فضائل نہ کور ہیں کہ ان اہل استقامت پر رحمت فرشتے کے نازل ہوتے ہیں بشارت سناتے ہیں خوف وحزن کور فع کرتے ہیں فرشتے ان کے رفیق ہوتے ہیں اس بیں صالح اور فاس سب برابر ہوجا کیں گے اورا گرفاس کو بھی بی فضائل حاصل ہو گئے تو اس کو اور کیا ضرورت رہی ۔ بس ایک شخص احمنت باللہ زبان سے اور دل سے کہد لے اور اس پر جمار ہے پھر جوچا ہے اعمال کر تار ہے اس کے لئے رحمت بھی ہے۔ بشارت بھی ہے فرشتوں کی رفاقت بھی ہے جن وخوف سے بافکری بھی ہے۔ اس اشکال کا جواب بیں ایک قاعدہ کلیہ سے دیتا ہوں جو ہر مقام پر کار آمد ہے کیونکہ بیا شکال پھواس آس کے لئے رحمت بھی خواب بیں ایک قاعدہ کلیہ سے دیتا ہوں جو ہر مقام پر کار آمد ہے کیونکہ بیا شکال پھواس آسے سے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض احد و بر مقام بر کار آبد ہے کیونکہ بیا شکال بھوات کو قاعدہ کلیہ بین رفع ہوجاتا ہے جنہوں نے بہت می کتب سے مستغنی کر دیا۔ کیسا بی ایشکال ہوان کی چند باتوں سے جو یاد ہیں رفع ہوجاتا ہے جنہوں نے بہت می کتب سے مستغنی کر دیا۔ کیسا بی ایشکال ہوان کی چند باتوں سے جو یاد ہیں رفع ہوجاتا ہے موباتا ہے موباتا نہ بہت کی کتب سے مستغنی کر دیا۔ کیسا بی ایشکال ہوان کی چند باتوں سے جو یاد ہیں رفع ہوجاتا ہوتا کیں موباتا نے ہیں کہ شارع نے جو اعمال کے فضائل بیان کئے ہیں وہ گویا خواص اعمال ہیں اور خواص اشیاء کا موباتا موباتا کی موباتا ہیں وہ گویا خواص اعمال ہیں اور خواص اشیاء کا موباتا کی خواص اعمال ہیں اور خواص اعمال ہیاں کے جو باتا ہم کو باتوں کی جو باتا ہو اس کی جیں وہ گویا خواص اعمال ہیں اور خواص اعمال ہیں کو خواص اعمال ہیں اور خواص اعمال ہیں اور خواص اعمال ہیں ہو باتا ہم کو ایک کو خواص اعمال ہیں کو خواص کو خواص کو خواص کی کیسا کی خواص کو خواص کو خواص کی خواص کو خواص ک

اس کی ایس مثال ہے جیے طبیب ادویات کی خاصیت بیان کرے تو ہرعاقل اس کا بیمطلب مجھتا ہے کہ

ظهورعقلا ارتفاع موانع سيمشروط موتاب

اگراس کے خالف کوئی مصر چیز نہ کھائی جائے تو پیفع ظاہر ہوگا پس اگر کوئی خمیرہ گاؤزبان عزری پردوتو لہ سکھیا بھی کھالے اور مرجائے تو اس سے خمیرہ کے خواص غلط نہ ہوجا کیں گاری طرح لاالمہ الا الملہ دل سے کہنے اور اس پر متنقیم رہنے کی بھی خاصیت ہے کہ اس سے ملا تکدر حمت کا نزول ہوتا ہے بشارت سنائی جاتی ہے گرشرط یہ ہے کہ اس کے منافی کوئی کام نہ کرے مثلاً لاالمہ الا الله کے بعدان اللہ خالث ثلثہ یا اس اللہ وغیرہ نہ کے اگر کھیا گاری کام نہ کرے مثلاً لاالمہ الا الله کے بعدان اللہ خالے کہ کام کے بعد تکھیا کھالے۔

منافی کی دوشمیں

پھر منافی کی دو تسمیں ہیں ایک وہ جو پورا منافی ہوجیے کلمہ ایمان کا مقابلہ کلمہ کفر ہے۔ بیتو مبطل خاصیت ہے کہ الا الله کی خاصیت کو بالکل باطل وزائل کر دے گا اورا کی وہ جو پورا منافی نہ ہو بلکہ فی الجملہ منافی ہوجیے کفر کے علاوہ اور معاصی ہیں۔ ان سے کلمہ ایمان کی خاصیت باطل تو نہیں ہوتی گر کمزور ہوجاتی ہے نفع در میں ظاہر ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے خمیرہ گا وَزبان کے ساتھ کھٹائی اور تیل ورگڑ اور سرکہ اور بینگن بھی کھائے جائیں کہ ان اشیاء سے خمیرہ کی توت کمزور ہوجائے گی اور نفع در میں ظاہر ہوگا۔

اس تقریر سے ایک اور شبہ کا جواب معلوم ہو گیا وہ یہ کہ میں نے جواو پر کہا تھا کہ بیفنائل خواص اعمال ہیں اور خواص کا ظہور رفع موانع کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اس پر کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوذر ٹنے تو رسول اللہ کے سامنے موانع اور مضرات کو بھی پیش کیا تھا کہ یارسول وان ذنبی وان سرق

گرحضور نے ان کومفز نہیں مانا یعنی جب آپ نے فرمایا کہ جوکوئی لا الدالا اللہ کامغتقد ہوکر مرجائے دھولا یشرک باللہ اس حال میں کہ وہ شرک نہ کرتا ہوتو پیشخص جنت میں جائے گااس پرحضرت ابوذر ٹے عرض کیا کہ یارسول اللہ اچاہے اس نے چوری بھی کی ہواورز نامجی کیا ہوتو آپ نے فرمایا و ان ذہبی و ان سرق۔

ہاں اگر چہاس نے چوری بھی کی ہواور زنا بھی کیا ہو۔اس سے معلوم ہوا کہان خواص کاظہور بد پر ہیزی سے بحنے کے ساتھ مفید نہیں۔

تقریرگزشتہ سے بیاشکال اس طرح علی ہوا۔ کہ اس صدیث میں حضور کے جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ زناو مرقد لا الد اللہ اللہ کی خاصیت کے لئے مطل نہیں۔ حضر سے ابوذر اس کو مطل سجھتے سے حضور کے اس کی فی کردی۔ رہا یہ کہ اعمال کسی درجہ میں بھی لا الد الا اللہ کی خاصیت کے منافی اور معنز نہیں بیاس صدیث سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ دوسر نے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا وسرقہ وغیرہ لا الد الا اللہ کی خاصیت کے لئے مضعف اور اس کے لئے ظہور کے لئے مؤ خر ہیں۔ یعنی ایسا محض جنت میں تو ایمان کی برکت سے چلا جاوے گا مگر دیر میں جائے گایا یہ کہا جائے کہ ایمان کی خاصیت تو اب بھی وہی باتی ہے گرمفرور جب دوسرے اجزاء سے مرکب ہو

جاتا ہے قوم کب کامزان دوسرا ہوجاتا ہے ہی اگر ایمان اعمال صالحہ کے ماتھ مرکب ہواتواس وقت مجموعہ کا مزاح اور ہوگا اس وقت ایمان کی خاصیت تیز اور قوی ہوگی کیوں کہ بیاجزاء لا الدالا اللہ کے مناسب بیں اور اگر اعمال سئیہ سے مرکب ہواتو مجموعہ کامزاح دوسرا ہوگا یا بیکہا جائے کہ خاصیت تو اب بھی وہی باقی ہے گر عارض وموافع کی وجہ سے در ہوجائے گی۔

اور تننزل کاصیخہ بتلارہ ہے کہ بیزول بترت کے بعدد گرے ہوگا تا کہ ذیادت مسرت وانشراح اور زیادت اکرام کا سبب ہوجیے ایک شخص مہمان ہوکر بادشاہ کے یہاں جائے تو اول تو اکنیشن پراس کا استقبال کرنے ایک جماعت آئے اور بشارت دے کہ بادشاہ آپ کو یاد کر دہے ہیں پھر تھوڑی دیر چل کر ایک اور جماعت آئے اور وہ بھی مبارک باداور جماعت آئے اور وہ بھی مبارک باداور خوشخری مبارک باداور خوشخری سنائے تو اس میں زیادہ مسرت واکرام ہونعتہ ہجوم سے تو مہمان بعض دفعہ گھراجا تا ہاس لئے دہاں خوشخری سنائے تو اس میں زیادہ مسرت واکرام ہونعتہ ہجوم سے تو مہمان بعض دفعہ گھراجا تا ہاس لئے دہاں ملائکہ کا نزول تدریح با بعدد گرے ہوگا پھروہ سب کے سب بیب بشارت دیں گے لا تتحافوا و لاتحز نو المسائلہ کا نزول تدریح با ندیشہ نہ کرواور دنیا کے چھو نے کارن خی نہ کرد کے دوئلہ آگے تہمارے لئے امن و راحت اور نعم البدل ہے۔

وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون

تم جنت کے ملنے پرخوش رہو۔جس کا (پیغیبر کی معرفت)تم سے دعدہ کیا جایا کرتا تھااور دنیا کو جنت سے پھی بھی نسبت نہیں تواب دنیا کے چھو شنے کا کیارنج۔

#### حقيقت دنيا

یہ توابیا ہوا جیسا کسی کواشر فی مل جائے اور پیسہ بلکہ کوڑی کھوجائے تواس سے پچھ بھی رخی نہ ہوگا بلکہ تمنا کرے گا کہ ایسا پیسہ تو ہروز کھوجایا کرے جس کے بدلہ میں اشر فی مل جائے۔

ال ك بعد فرشت كبير ك نحن اولياء كم في الحيوة الدنيا و في الاخرة

کہ جم تمہارے دفیق تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے۔ یہاں بھی تمہارا ساتھ ہرقدم پردیں گے دنیا میں فرشتوں کی رفاقت دوطرح ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اعمال صالح انسان کے دل میں القا کرتے ہیں چنا نچے صبر کے وقت کلفت میں القا کرتے ہیں چنا نچے صبر کے وقت کلفت صبط کے علاوہ قلب میں ایک توت اور چین بھی ہوتی ہے بیاس سکینہ کا اثر ہے جہاد میں بھی ملائکہ سکین نازل کرتے ہیں چنا نچیف میں ہے کہ بدر میں ملائکہ نازل ہوئے اور ان کا کام بیتھا فشیتو اللذین امنو المحکم کے مسلمانوں کے قلوب کوقوت دیں اور لڑائی میں ان کو ٹابت قدم بنا کیں گوقال بھی ملائکہ سے ٹابت ہے گر

اصل کام ان کاوبی تثبیت اور انزال سکینه تھا تیری رفاقت بیہ کہ ہروقت انسان کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں فصر میں ہے له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله واذا اراد الله بقوم سوء افلا مردله

انسان کو تمن سانپ بچھوتو ہیں ہی اسکے تمن جنات بھی ہیں اور فرشے جنات سے بھی اس کی مفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ تفاظت نہ ہوتو جنات اس کی مفاظت کردیں۔ ہاں جب حق تعالیٰ ہی کوئی مصیبت بھیجنا چاہیں تب وہ شل نہیں سکتی۔ اس وقت اس حفاظت کی صورت بدل دی جاتی ہوائی ہے اور جنات یا حیوانات سے اس کو تکلیف بھی جاتی ہوئے اجاز ہنات کی ایک رفاقت تو اور معلوم ہو چکی کہ مرتے ہوئے اور قبر میں اور حشر میں گھرسے نکلتے ہوئے بشارتیں سنائیں گے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقعہ پھی فرشتے حاضر ہول کے یعنی جنت میں۔

یدخلون علیهم من کل باب. ہردروازہ ہے مسلمانوں کے پاس سلام کرنے اور مبارک بادویے آئیں گے۔ ولکم فیها ماتشتھی انفسکم ولکم فیهاماتدعون.

یعنی جنت کوئیش محدودنہ بھنااس کی بیرحالت ہوگی کہ جس چیز کوبھی تمہارا جی چاہے گااس میں موجود ہے اور جو مانگو گے تمہارے لئے وہاں موجود ہے۔ اس پر ایک طالب علانہ شبہ بیہ ہوسکتا ہے کہ لیکھ فیھا تشتھی انفسکم کے بعد لکم فیھا ماتدعون کی کیا ضرورت تھی کیونکہ مانگنا تو چاہئے کی فرع ہے جب وہال ہمشتی موجود ہے تو اس سے ہرمد فی کا ہونا خودلازم آگیا پھر اگر کسی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا تھا تو بقاعدہ بلاغت المئے کو مؤخر کرنا چا ہے تھا کیونکہ ترقی ادنی سے اعلی کی طرف ہوا کرتی ہے نہ کہ اعلیٰ سے ادنی کی طرف اور یہاں اعلیٰ کو مقدم کیا گیا ہے بینی ماتشتھی انفسکم کو۔

اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں مشتی اور مدی تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ منہ سے مانگی اور دل کی چاہی مرادیں وہاں سب برابر ہیں جیسے منہ مانگی مراد فوراً پوری ہوگی ایسے ہی دل کی چاہی مراد ہی فوراً پوری ہوگی ایسے ہی دل کی چاہی مراد ہی فوراً پوری ہوگی ایسے ہی دل کی چاہی مراد ہی کادل کسی پھل کود کھ کررغبت کرے گاتو فوراً وہ پھل ٹوٹ کر سامنے آجائے گا اوراس کی جگہ فوراً ہی دوسرا پھل درخت پر پیدا ہوجائے گا۔ اس تسویہ کو بیان کرنے کے لئے دونوں کا ذکر ضروری تھا اور لکتم فیھا ماتشتھی انفسکم کی تقدیم بھی اس لئے ہے کہ اعلیٰ کوادنی کے برابر کرنے میں زیادہ مبالغہ ہم مثلاً کہا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشرفی اور پیسہ برابر ہے اس صورت میں اہلغ واعلیٰ ہی کومقدم کرتے ہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشرفی اور پیسہ برابر ہے اس صورت میں اہلغ واعلیٰ ہی کومقدم کرتے ہیں ایسے ہی یہاں اعلیٰ کوادنی کے برابر کرنا مقصود ہے کہ شتی جنت میں شل مدی کے ہادئیٰ کواعلیٰ کے برابر کرنا مقصود نہیں کیوں کہ پیمراد کے خلاف ہے اب اشکال رفع ہوگیا۔

آ گے فرماتے ہیں نزلا کہ بیسب بچھ بطورمہمانی کے ہوگا بھیک منگوں کی طرح کھانا وغیر ہیں دیا جائے گا

بلکہ عزت وقد ردانی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب جب ہرطرح سے اطمینان دلا دیا گیا تو قاعدہ ہے کہ اطمینان کے بعد وہم شروع ہوا کرتا ہے اور دور دور کی سوجھا کرتی ہے اب جنتیوں کو پیڈیال ہوگا کہ میاں ہم تواس قابل نہ تھے نہ مال اس لائق تھے ہم نے تو بعضے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمانی تھوڑی دیرے لئے ہو پھر معاصی برگرفت ہونے لگے اس لئے فرماتے ہی من غفو در حیمہ.

کہ گوتم اس قابل نہ سے مگر حق تعالی بخشے والے ہیں انہوں نے تمہارے عیوب و نقائص کو معاف فر ماکر ہیا انہوں کے تمہارے عیوب و نقائص کو معاف فر ماکر ہیا ہیں وہ ہیا تھا ہیں کہ تے ہیں وہ جس مجرم کو معافی ویتے ہیں اس پر انعام بھی فرماتے ہیں ضلعت وزادراہ بھی عنایت کرتے ہیں۔

## وَمَنْ آخْسَنُ قَوُلًا مِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ

#### اللين مِنَ الْمُسْلِمِينَ@

تَرْجَعِينَ : اوراس سے بہتر کس کی بات ہوسکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فر ما نبر داروں سے ہوں۔

#### تفيري لكات

استفہام انکاری ہے بینی اس سے اچھاکسی کا قول نہیں جواللہ کی طرف بلاوے احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی بات میں تیں ہیں گرجتنی اچھی بات تیں ہیں ان سب میں زیادہ اچھی بات دعوت الی اللہ ہے استفہام بقصد نفی ہے سجان اللہ کیا بلاغت ہے کہ بوچھے ہیں کون ہے احسن از روئے قول کے اس میں مبالغہ زیادہ ہے کیوں کہ عادت ہے کہ جس جگہ پرتر دد ہوتا ہے کہ کوئی خلاف جو اب دے دے گاوہاں بوچھانہیں کرتے۔

مثلاً یوں کہتے ہیں کہ میاں فلاں تجارت سے اچھی کون می تجارت ہے یہ وہاں کہتے ہیں جہاں نخاطب کو متعلم کی رائے سے اختلاف نہ ہو۔ اور جہاں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید مخاطب خلاف جواب دے دے وہاں پوچھانہیں کرتے بلکہ یوں بتلاتے ہیں کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں یہ احتمال نہیں ہوتا بلکہ اعتماد ہوتا ہے کہ نخاطب بھی پوچھنے پر یہی جواب دے گاوہاں پوچھا کرتے ہیں کہ تہی بتلاؤ کہ کون می بات زیاد اچھی ہے کوئکہ ظاہر بات ہے کہ بدیمی اور حسی بات کا کوئی انکار نہیں کرتا اس طرح اس دعوت الی اللہ کی فضیلت الی صاف بدیمی اور محسون تھی کہ صرف پوچھنا کافی ہوگیا گویا یہ کوئی کہ بی نہیں سکتا کہ اس سے اچھی فلاں بات ہے تو استفہام میں تو یہ بلاغت ہے۔

#### احسن قولاً كي شحقيق

ابادن قولا کی تحقیق رہی سویہ افعال الفضیل کا صیغہ ہے یعنی کس کی تفتگوسب سے اچھی ہے وجہ اس ترجمہ کی ظاہر ہے کیونکہ احسن باعتبار قصد کے صفت ہے قولا کی اور اقوال ہی کے اعتبار سے اس کی تفصیل بھی ہے اور چونکہ مفضل جنبی ہے ہوتا ہے و معنی یہ ہوں گے کہ سب قولوں سے اچھا اس شخص کا بیقول ہے اور یہاں تک توکوئی اشکال نہ تھا گر آ گے ارشاد ہے و عدمل صالح قا اور کمل صالح بھی کرے۔ اس جملہ کواس کے معطوف علیہ کے ساتھ ملانے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے۔ اور نیک کام کرے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کو تواحسیت قولاً میں ذخل ہوسکتا ہے کیونکہ وہ خود قول ہے اور سب سے احسال ہے کہ کو کہ اس میں اشکال یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کو تواحسیت قولاً میں ذخل ہوسکتا ہے کیونکہ وہ خود قول ہے اور سب سے احسال ہے کہ کامل میں کیا ذخل کے دعوت الی اللہ کو توان ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ وہ قول نہیں گرآ داب دمکملات قول سے ہے اس لئے یہ بھی قول کے احسن ہونے میں دخیل ہے قوصل یہ ہوا کہ صاحب قول احسن وہ ہے جو دعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ بی خود کمل بھی اچھا کر سے یعنی جو پچھ کیے اس کے موافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب قول احسن ہے۔

اس پریسوال پیداہوگا کہ کوئی بہت اچھی بات کرے اور عمل اچھانہ کرے تو قول تو اچھاہے گول نہیں ہے مثل اگر کوئی دعوت الی العسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہودعوت الی العسلام کرے اور خود نمازی نہ ہواسلام کے اور خود ان پر عقیدہ نہ رکھے تو اس پر من احسن قول تو صادق آتا ہے کیونکہ اس کے معنی من قولہ احسن ہیں یعنی جس کی بات بہت اچھی ہو۔ وہ احسن قولا ہے جب یہ بات بچھ میں آگی تو اب اگر کوئی خود مل نہ کرے تو اس کے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل رہا اگر اس نے خود نماز نہ پڑھی تو اس کا بیقول تو احسن ہے زائد سے کہ مسلمتے ہیں کی مل احسن نہیں تو اس سے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل پڑا۔ اس کا جو اب بھس قرآن نہ بڑاس کے کھڑیں ہوسکا کہ قول کے احسن ہونے میں کیا خلل پڑا۔ اس کا جو اب بھس قرآن نہ بڑاس کے کھڑیں ہوسکا کہ قول کے احسن ہونے میں کیا خلل ہے۔

اقسام داعي

اوراس بناء پراس آیت سے ایک مسئلہ بھی مستبط ہوا کہ دائی دوستم کے ہوتے ہیں ایک صاحب عمل صالح ایک غیرصا حب عمل صالح اول کا قول یا دعوت احسن ہے ٹانی کا قول یا دعوت غیراحسن ہے باتی ہے کہ اس کی ام کیا ہے کہ دعوت بلا عمل صالح غیراحسن ہے۔

تواول سیجھنا چاہے کماحس ہونا کیوں ہے سوبات سے کہ ہرشے کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک ایک ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک ایک ایک ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک طاعت ہے اور ایک کی غایت ہے اور

وہ غایت بیہ کہ وہ دعوت سبب ہے دوسر مے خص کے رجوع الی الخیر کا تو دعوت الی اللہ کو جواچھا کہا گیا دو وجہ سے کہا گیا ایک تو اس وجہ سے کہ بیسب ہے لوگوں کے متوجہ الی اللہ ہونے کا توبیا حسنیت تو باعتبار غایت کے ہے اور دوسری اس وجہ سے کہ وہ فی نفسہا طاعت ہے اور دونوں درجوں میں اس کا احسن ہونا مشروط ہے عمل صالح کیساتھ۔ وعظ اور عمل کے ساتھ ہی اس میں کبرو عجب ہوجا تا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں کہ اللہ میاں کے من تمام حقوق اوا کرتا ہوں جی تعالی اس کے علاج کے لئے آگے واضع کی تعلیم فرماتے ہیں وق ال انسنسی مین المسلمین لیمنی اس نے یوں بھی کہا کہ میں سلمین میں سے ہوں۔

آپ کو غالبًا حرت ہوگی کہ بیتو دعویٰ ہوانہ کہ تواضع ۔ بات بیہ کہ اس تتم کے عنوانات میں عادت تو دعوے ہی کی ہاں بھی دعویٰ ہی معلوم ہوتا ہے گریبال مقصود تواضع ہی ہے۔

پھرانی مسلم نہیں فرمایا کہ اس میں تفرد کا شبہ ہوتا کیوں کہ بڑے کا تو غلام بنتا بھی فخر ہے تو اس صورت میں پھرشائبہ عجب کارہ جاتا کہ بیخض سے بچھتا کہ تنہا میں ہی فرما نبر دار ہوں سجان اللہ قرآن مجید میں بھی علوم کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں تو انٹی من اسلمین میں ایک وجہ دلالت علی التواضع کی تو مادہ کے اعتبار سے تھی اور ایک وجہ صیغہ کے اعتبار سے ہے کہ اس سے اشارہ اس امر کی طرف کر دیا کہ کام کرنے والے بہت ہیں کوئی بینہ سمجھے کہ میں ایک میں ہوں بھی نخرہ پیدا ہوتا کہ میں نہیں کروں گا تو کام رک جائے گابیلفظ بھی بتلارہا ہے کہ وہاں بہت سے غلام ہیں ہوں بھی نخرہ پیدا ہوتا کہ میں نہیں کروں گا تو کام رک جائے گابیلفظ بھی بتلارہا ہے کہ وہاں بہت سے غلام ہیں

اگرایک غلام نے فرمانبرداری نہ کی تواس نے اپناہی کچھ کھویا پھراس جگہ تو ہروا حد کے اعتبار سے بتایا کہ ایک شخص کے چھوڑ دینے سے ہمارا کا منہیں رک سکتا۔

اب آ كے بقيد آيات كاتر جم بھى بيان كئے ديتا مول والانستوى الحسنة و لا السيئة كين اجمالي

اور برائی برابر نبیس ہے یہاں سوال ہوتا ہے کہ او پرقود وحت الی اللہ کاذکرتھا یہاں یہ بیان ہے کہ نیکی بدی برابر نبیس ہے آ خراس جملہ کوسیاق وسباق سے کیا مناسبت۔ آ گے ارشاد ہے احفع بالت ہے ہے احسن لیخی مدافعت کیجے اس طریقے سے جواجھا ہو یہ تھی ہے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے کہ اس میں اخلاق کی تعلیم ہور ہی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل تعلق تو دعوت الی اللہ کے معمول سے احفع بالت ہی ہی احسن کا ہے اس طرح سے کہ جو خص دعوت کے لئے کھڑ ابوتا ہے عوما اس کی مخالفت ہوتی ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقت اس میں بھی بیجان پیدا ہوتا ہوا ور یہ بھی بدی کے بدلے بدی کر بیٹھاس لئے ایسے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی تعلیم فرماتے ہیں کہ اخلاق درست کروا ہے میں ضبط اور صبر پیدا کر ویہ عنی ہوئے احف عبالت ہی ہے الت ہی ہے الحسن کے لئے کہ المحسنة کہ کوئی برائی کر بے واسے نیکی کر کے دفع کر دو پس اصل تعلق تو جملہ ادفع کا ہے باقی لا تستوی المحسنة یہاس کی تمہید ہے لئی بتانا تو مقصود ہے احف عبالتی کا گرتم ہید میں پہلے اور فع کا ہے باقی لا تستوی المحسنة یہاس کی تمہید ہے لئی بتائات ہیں کہ دیکھوئی اور بدی اثر میں برابر نہیں ہوتی لئی اگر برائی کا انتقام برائی سے لیا تواس کا اثر اور ہوگا اور اگر کا انتقام برائی سے لیا تواس کا اثر اور ہوگا اور وہ گا۔ اور وہ اگر یہ ہوگا کہ

فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم

جس شخص کے اور تمہارے درمیان میں عدادت تھی وہ اپیا ہوجائے گا جیسے گاڑھادوست۔مطلب یہ کہ دعوت الی الاسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ خافین بھڑ کیں نہیں کیونکہ اگر بھڑ کے تو اس کا شراور بڑھے گا پہلے چھی ہوئی عدادت کرتا تھا تو اب کھل ہوئی کرے گا تو اس عدادت سے اور شرسے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ٹال دواور انتقام لینے کی فکرنہ کروتو دیمن دوست بن جاوے گا اور پھر وہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دے گا تو تمہاری کوششوں کوروکے گا بھی نہیں اور دعوت الی اللہ کا کام کھل ہوگا۔

یہاں اس کے متعلق ایک شبہ ہے کہ ہم بعض جگدد کھتے ہیں کہ باوجوداس رعایت کے بھی وہ دوست نہیں بنا بلکدا ہے شراور فساد میں اس طرح سرگرم رہتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں بقاعدہ عقلیہ ایک شرط لوظ وظ ہے وہ یہ کہ یہاں بقاعدہ عقلیہ ایک شرط لوظ وظ ہے وہ یہ کہ بشرط سلامت الطبع کہ وہ شرسے اس وقت بازر ہے گا جبکہ سلیم الطبع ہواورا گرسلامت طبع کی قیدنہ ہوتو اس وقت یہ جواب ہے کہ ولی جیم نہیں بلکہ کانہ ولی جیم فر مایا ہے تشبیہ کا حاصل بیہ وگا کہ بچھ نہ بچھ شربی میں کی رہے گی اورا گرتم انتقام لو گے تو گواس وقت بیعدم قدرت کی وجہ سے خاموش ہو جاوے گا مگر در پردہ کینہ مضمر

ر کھے گا اور حتی الامکان لوگوں سے تہمارے خلاف سازش کرے گا جس کفلطی سے آ دمی بھی یوں سمجھ جاتا ہے کہ انقام اصلح ہوا تو ایک ادب بیہ بتانا تبلیغ کا کہ صبر وضبط سے کام لیا جائے اور جونا گوار امور مخالفین کی طرف سے پیش آ ویں انہیں برداشت کیا جاوے اور بیدا فعت سیرے بالحسنة چونکہ کام تھا نہایت مشکل اس لئے اس کی ترغیب کے لئے فرماتے ہیں۔

وما يلقاها الا الذين صبرو اوما يلقاها الاذوحظ عظيم

اوریہ بات انہی لوگوں کونصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل ہیں اوریہ بات اسی کونصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس مدافعت کی ترغیب دووجہ سے دلائی گئی ہے ایک باعتبارا خلاق کے کہ ایسا کرنے میں صاحب نصیب ہے تو اس مدافعت کی ترغیب دووجہ سے دلائی گئی ہے ایک باعتبارا جروثو اب کے ایسا کرو گے تو اج عظیم کے مستحق ہوجاؤ گے۔

اباس میں ایک مانع بھی تھا یعنی رشمن شیطان جو ہروقت لگا ہوا ہے اس کا بھی علاج تاتے ہیں۔ ومن احسن قو لا ممن دعآ آلی الله و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین. ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات ہو کتی ہے جو بلاوے طرف اللہ کے اور (خود بھی) نیک عمل کرے

اور کے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

#### تلمیلِ ایمان کے تین اجزا

اس میں تکیل ایمان کے لئے تین اجزاء ندکور ہیں۔ایک دعوت الی اللہ کہ دوسروں کوبھی اللہ کی طرف بلائے۔ امر بالمعروف کرے۔ یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے اور مسلمانوں کو طاعات کی ترغیب دلائے دوسرے بیہ کہ خود بھی اعمال صالح اختیار کرے محص نفس ایمان پراکتفانہ کرے۔ تیسرے بیکہ یوں کم کہ میں مسلمان ہوں۔

اس تیسرے جملہ پر بظاہر بیاشکال ہوگا کہ دعا الی الله و عمل صالحاً کے بعداس کی کیاضرورت رہی۔ کیوں کہ دعوت الی اللہ اور عمل صالحہ بیل شرط ہے پھر جوئی کی کیوں کہ دعوت الی اللہ اور عمل صالحہ بدوں اسلام کے ہوئی نہیں سکتا۔ اسلام تو اس کے لئے پہلی شرط ہے پھر جوشف اللہ کی طرف بلائے گاوہ خود بھی ضرور مسلمان ہوگا۔ اس سے خوداس کا مسلمان ہونام فہوم ہوگیا۔

نیزاس سے پہلے بھی جوفضائل نفس ایمان کے مذکور ہیں وہ بھی اسلام کو مقتضی ہیں۔ بدوں اسلام کے نہ جنت مل سکتی ہے نہ جنت مل سکتی ہے نہ بیا اسلام کے نہ جنت مل سکتی ہے نہ بیا دار ہوگئی ہیں تواب و قبال انسندی من المسلمین کواخیر میں کیوں بیان کیا گیا؟ اس کوتو پیمیل استقامت میں دخل نہیں بلکہ نفس استقامت ہی اس پرموقوف ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اسلام من حیث ہوالاسلام کا قبول کرنا مراذ ہیں کیوں کہ واقع یہ تو پہلے کلام سے مفہوم ہو چکا ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کواپنے اسلام کے ظاہر کرنے سے عار نہیں آتا بلکہ فخر کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ بات نفس اسلام سے زائد ہے۔ یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا اسلام

کامل ہو۔ لہذا اس کو بھیل اسلام میں دخل ہوا۔ کیونکہ بعض لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں مگران کو کفار کے سامنے اظہار اسلام سے عارآتا ہے۔

چنانچایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ریل میں ایک بار نماز کا وقت آگیا تھا۔ گر میں نے وہاں اس لئے نماز نہیں پڑھی کہ ہندوؤں کے سامنے الٹاسیدھا ہونے سے اسلام کی تحقیر ہوتی ۔ کہ بیلوگ اپ دل میں کیا کہیں گے کہ اسلام میں یکسی تعلیم ہے یہ شیطان کی تلبیس تھی کہ اس نے اس ترکیب سے ترک نماز کواس کے ذہن میں آراستہ کردیا۔

آ گےاس کے متعلق ایک بات فرماتے ہیں جواس آیت کے لئے کالجزو ہے متعلق مضمون نہیں۔وہ یہ کہ او پر دعوت الی اللہ علی مقدمہ کے طور پر اللہ علی مقدمہ کے طور پر ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں۔

ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں۔

ولاتستوى الحسنة والسيئة

لیمی بیقاعدہ یا در کھو کہ بھلائی اور برائی برابرنہیں ہوتی۔اس سے بیمی تمجھلو کہا چھا برتا وَ اور برابرتا وَ برابر نہیں ہوتا پس تم کودعوت میں عمدہ برتا وَاختیار کرنا چاہیےوہ کیا ہے؟ آ گےاس کا دنیوی فائدہ بتلاتے ہیں۔

ادفع بالتي هي احسن

یعن خالفت کے برے برتاؤ کواپنے اچھے برتاؤ سے دفع کروبدی کاعلاج بھلائی سے کرو۔اگروہ تخی کریں توتم نرمی کروان کے ساتھ خشونت سے پیش نہ آؤ۔

فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه و لي حميم

جوبرامستقل مزاج اورصاحب نصيب بيعني جواخلاقي اعتبار سيمستقل اورثواب آخرت كاعتبار س صاحب نصیب ہاس میں اس معاملہ کاطریقہ تلادیا کہ اسے اندراستقلال کا مادہ پیدا کرواور آخرت کے حصہ کودل میں جگہ دو۔ پھر بہسب کچھ آسان ہوجائے گا۔

آ کے فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے (غصہ کا) وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ ما نگ لیا کیجئے اس میں عصر کا علاج بتلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت زبان سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اوراس دل ہے اس کے مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے پر غصہ کرتے ہیں اوراس وقت بظاہراس پر زبردست ہیں ایسے ہی ہارے او پر بھی ایک زبر دست ہے جس کی پناہ کی ہم کو ضرورت ہے۔

اس کے بعد ایک مراقبہ کی تعلیم ہے جس مے عمل کرنے سے عصد وغیرہ کا دفع کرنا بہت مہل ہو جائے گا انه هو السميع العليم. كرالله تعالى تمهار عاقوال كوغوب سنة اورتمهار عاعمال واحوال كوغوب جائة ہیں اس لئے جوبات کرواور جو کام کر سنجل کر کروغصہ میں جلدی سے پھھ کام نہ کرومباداحق تعالی کی مرضی کے خلاف کام ہوجائے تو گرفت ہو۔

ومايلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الاذوحظ عظيم.

اور یہ بات انہی لوگوں کونصیب ہوتی ہے جو بردے متعل بیں اور یہ بات اس کونصیب ہوتی ہے جو برا صاحب نصیب ہواس مدافعت کی ترغیب دو وجہ سے دلائی گئے ہے ایک باعتبارا خلاق کے کہ ایسا کرنے میں صابرين مين شار مو گااورايك باعتبارا جروثواب كے اپيا كرو كے تواج عظيم كے ستحق موجاؤ كے۔

اباس مس ایک مانع بھی تھا یعنی وشمن شیطان جو ہروقت لگا ہوا ہاس کا بھی علاج بتاتے ہیں۔ واحدا ينزغنك من الشيطن نزغ فاستعذ بالله

اگرآپ کوشیطان کی طرف سے وسوسہ آوے تو الله کی پناہ مانگ لیا سیجے لینی بعض اوقات مخالفین کی باتوں برشیاطین عصد دلاتے ہیں اور اس وقت صبر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت کے لئے فرماتے ہیں کہ فاستعد باللہ خدا کی پناہ میں جلے جاؤیہ مطلب نہیں کے صرف زبان سے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔مطلب سے ے کہ خدا سے دل سے دعا کروکہ وہ شیطان کے وسوسہ کودور کردے اور صبر پراستقامت دے انسسه هو السميع العليم بالشبروه خوب سنن والاخوب جائ والاب يعنى وهتمهارى زبان سے پناه ما تكنے كوكھى سنين کے اور دل سے پناہ ما نکنے کو بھی جانیں گے اور پھرتم کو پناہ دیں گے اور مدد کریں گے اور شیطان کو دفع کردیں گان آیات میں حق تعالی نے پورے پورے آداب اور مکملات دعوت الی الله کے اور اس کے طریقے سب بتادييخه

## الآ إنَّ في بكل شَيْ يِعْجِيطُهُ

تَرْجِينَ إِدر كُوكِه وه برچيز كو (اپنام كے) احاط ميں لئے ہوئے ہے۔

## تفبیری نکات آغوش رحت

اگرکوئی معثوق اپنے عاشق سے یہ کہ کہ وتم بھے گودیں لیتے ہویا میں تہمیں گود لے اول تو واللہ اگر کھے سلامتی فہم ہے تو کہ گا کہ میری الی قسمت کہال تو جھے بغل میں لے یہ بیٹے اس لئے کہ بغل میں لینے والا تو محب ہوتا ہوتی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہا گر کسی کوتمنا ہوتی تو محیط ہونے کی ہوتی ہے خدا کی عنایت ہے کہ وہ تہمیں بغیر تہماری تمنا کے آغوش رحمت میں ایسا گھیرے ہوئے ہے کہ تم کسی آن میں اس سے با ہر نہیں ہوسکتے اس سے بردھ کر است کیا ہوگی اتنی بڑی دولت کے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ ٹمرات ہوں احوال ہوں ذوق ملے شوق ملے اس کی ایسی مثال ہے کہ

دست بوی چوں رسید از دست شاہ پائے بوی اندریں دم شد گناہ ترجمہ: بادشاہ اگردست بوی کے واسطے کی کو ہاتھ دیدے تواس وقت میں قدم چومنا جرم ہے)

# سُورَةُ الشُّورٰي

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمُ

كَيْسُ كِمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْءُ الْبَصِيْرُ الْبَصِيْرُ الْبَصِيْرُ

#### تفييري لكات

## کوئی چیز فق تعالی کے مماثل نہیں

کون تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں اس لئے خدا کا ہاتھ ہمارے اور تہمارے ہاتھ جیسانہیں ہے دیکھئے یہاں جی تعالیٰ نے لیس ھو کھٹل شیء نہیں فرمایا کیونکہ جی تعالیٰ توقد یم ہیں ان میں بیا حمال ہی نہیں ہوسکا کہ ان کا وجود کی میں شیء کے وجود کی مما ثلت پرقائم ہوا ہواس لئے لیس ھو کھٹل شیء کہنے کی ضرورت نہتی ہاں دوسری اشیاء جی تعالی کے وجود سے متاخر ہیں ان میں بیا حمال ہوسکا تھا کہ شایدان میں سے کی تی کا وجود یا صفت ذات جی تعالیٰ کے وجود یا ذات وصفات کی ش بنائے گئے ہوں اس کی فی فرمادی گومما ثلت طرفین ہوگی اس کی فی ہوگی اس کو کون سے ہمی فی ہوگی اس کے لیس کھٹلہ شیء کا مفہوم لیس ھو کھٹل شیء کے معنے کو بھی متازم ہے مگر پھر بھی جوصورت نئی تشیبہ کی قرآن میں ہے وہ اکمل ہے جس کا نکتہ میں نے بتلادیا۔

## ٱللهُ يَجْتَبِي اليّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ اليّهِ مَنْ يُنِيْبُ<sup>©</sup>

تَرْجَحِينَ : الله اپنی طرف جس کو جاہے گھنچ لیتا ہے جو شخص خدا کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتا ہے۔

## تفيري لكات

#### سلوك وجذب

اجتباء بمعنے جذب ہے یہاں اصطلاح لفت کے موافق ہے یہاں تن تعالی نے جذب کوتوا پی مشیت پر رکھا ہے کہ جس کوہم چاہتے ہیں اپی طرف سے پنج لیتے ہیں وہ وعدہ عام نہیں فر مایا اور ہدایت کی انابت پر مرتب فر مایا ہے جو مراد ہے سلوک کا اور فعل ہے عبد کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص بھی حق تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور این اختیار سے اعمال قرب کو اختیار کرتا ہے حق تعالی اس کو وصول الی المقصو دسے کا میاب فرما دیتے ہیں اور یہ عام طریقہ ہے اس میں کسی کی خصوصیت نہیں۔

یہاں یہ حقیقت بیجھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ ہدایت سے مرادایسال ہے جس سے معلوم ہوا کہ انابت سلوک پر ایسال ضرور مرتب ہوتا ہے اور ایسال کا حاصل بھی وہی ہے جواجتباء کا حاصل ہے صرف اتنافر ق ہے کہ اجتباء کمل سے مقدم ہے اور ایسال کا کو کچھ دخل نہیں اور ایسال کمل سے مؤخر ہے۔ اس میں انابت و سلوک عبد کو بھی بظاہر کچھ دخل ہوت معلوم ہوا کہ جذب ہی کی دوقتمیں ہیں ایک قبل اعمل ایک بعد اعمل ۔ مگر زیادہ وقوع جذب بعد العمل کا ہے عادة اللہ یہی ہے کہ سلوک یعنی عمل مقدم ہوتا اور جذب موخر ہوتا ہے بھی اس کا بھی وقوع ہوا ہے کمل سے پہلے جذب ہوگیا اور جذب کے بعد عمل مرتب ہوا سواس جذب قبل العمل کے واقعات دیکھ کریے نہ بھینا چاہیے کہ سلوک وعمل بے کا رہے۔

ہاں پی خرور ہے کہ ل علت تامہ وصول کی نہیں بلکہ شرط اکثری ہاس کی الی مثال ہے کہ یوں کہے کہ علاج کو صحت میں خل نہیں اگر اس کا پہ مطلب ہے علت نہیں تو صحح ہے کیونکہ صحت علاج کے بعد ضروری نہیں ممکن ہے کہ ایک خص علاج کرے اور صحت نہ ہواور اگر مطلق سبیت کی نفی مراد ہے تو غلط ہے کیونکہ سبیت فی الجملہ مشاہد ہے یہی حال اعمال کا ہے کہ ان کو وصول وقر ب میں علیت کا تو دخل نہیں باقی سبیت کی فی نہیں ہو تھی۔ مثاہد ہے یہی مطلب ہے حدیث لا ید خیل الد جنة احد بعمله کا نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں عمل کے استحقاق کی بناء پر کہ اس میں بھی علیت اعمال کی نفی ہے اور مقصود اس سے عجب کا علاج ہے کہ کوئی شخص عمل

کرے اترائے نہیں کہ میں نے اپنے عمل سے جنت لے لی کیونکہ اول تو عمل کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کا مدار مشیت تن پر ہے سلوک کے بعد بھی وہی پہنچا ہے جس کوئی تعالیٰ پہنچا دیں کیونکہ وصول عبد کے اختیار سے خارج ہے اس کا مدار ایصال تن پر ہے جوئی تعالیٰ کافعل ہے اور گوسلوک پر ایصال کا تر تب عادة ضرور ہوتا ہے مگر جو شے عادة ضروری ہواور عقلاً لازم نہ ہواس کوعمل کا معلول نہیں کہہ سکتے اگر وہ عمل کا معلول ہوتا تو عقلاً بھی علت کے بعد اس کا وجود لازم ہوتا اور یہاں ایسانہیں ور نہ فعل واجب کا معلل ہونا لازم آئے گا اور یہ دلائل سے باطل ہو دوسر علت ومعلول میں مناسبت بھی شرط ہے جزائم عظیم کا تر تب عمل عظیم ہی پر ہوسکتا ہے تو جس درجہ جزاء عظیم ہے عمل بھی اسی درجہ عظیم ہونا چا ہے تو اب دیکھ لو کہ جنت کس درجہ عظیم ہے اور تہا را عمل کیسا ہے جنت تو کما و کیفا ہر طرح عظیم ہے کما تو اس کی عظمت ہے کہ غیر متنا گی ہے اور کیفا اس کی بیشان ہے کہ اور میلی قلب بشر ( کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا) اور کیفا اس کی بیشان ہے کہ کما تو متنا بی بین اور کیفا ناقص

وَمِنْ الْيَهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَّ فِيهِمَا مِنْ

دَابَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيثُو<del>َّ</del>

نَتَرِجِينَ الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو حیوانات پھیلائے ہیں اور دوان (خلائق) کے جمع کر لینے پر بھی جب دہ (جمع کرنا) جا ہے قادر ہے۔

تفبیری نکات مجموعه ارض وساء

مفسرین نے تواس میں بہتاویل کی ہے کہ مراد مجموعہ ارض وساہے کہ مجموعہ میں دواب پیدا کئے اور مجموعہ پر حکم ایک جزوکہ عنہ اللؤ لؤ والمعرجان میں مفسرین نے یہی پر حکم ایک جزوکہ اللو لؤ والمعرجان میں مفسرین نے یہی تاویل کی ہے بہر حال ممکن ہے کہ سیارات میں بھی کوئی حیوانی مخلوق ہواوراس سے اہل سائنس کا غرور تو ٹوٹا کیونکہ وہ اہل مرتخ کو اپنے سے عقل مانتے ہیں پھراس کے ساتھ ساوات اور اجرام علویہ کی مخلوق ملا لواوراس کے بعد کشف کو بھی ملا لوتو عبدالکر ہم جیلی کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسان سے باہر ہے جس کی ایک موج ساتوں آسان وزمین کے ساتھ کھرا جائے تو مسب غرق ہو جائیں مگر ملائکہ اس کی موجوں کو تھا مے ہوئے ہیں تاکہ آسان اور زمین سے نظر ائیں اور اس

دریا میں نہ معلوم کتنی مخلوق دریائی ہوگی تو حق تعالی کی کیسی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کافی انتظام فرماتے ہیں اور واقعی اگر وہ حفاظت نہ فرمائی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں چنا نچہ اس حفاظت پر اپنا ایک واقعہ یاد آگیا ایک رات اندھیرے میں خانقاہ سے میں اپنے گھر گیا تو گھر کا راستہ بھول گیا اور کسی کے گھر پر پہنچ گیا بڑی دفت سے گھر کا راستہ ملا اس وقت اللہ تعالی کی حفاظت اور عظمت منکشف ہوئی ہیں ہے فائدے ہیں مصائب میں کہ ان سے استحضار وعظمت ہوتا ہے کیونکہ رنج و تکلیف اور بیاری میں عظمت حق زیادہ منکشف ہوتا ہے ہوتی ہوتا ہے ہیں مصائب سے انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے اور عبدیت اعلیٰ مقام ہے اور بیر مصائب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کئے کسی نے کہا ہے۔

الکاران بوقت معن میں بھوت معن میں میں نیادہ حاصل ہوتا ہے اس کئے کسی نے کہا ہے۔

المکاران بوقت معرولی شبلی وقت و بایزید شوند بازچول میر سند برس کار شمر ذی الجوش ویزید شوند

عجائبات قدرت كاعلم

بعض لوگ جومری میں جانا چاہتے ہیں ہم تواس ارادہ سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام کلیں گے اول تو معراج سے اشکال رفع ہوگا دوسرے اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھیں گے تو عجا نبات قدرت کاعلم ہو گا اور شرعا وہاں آبادی کا ہونا محال نہیں کیونکہ شریعت نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ غالب تو بہی ہے کہ سکوت کیا ہے اور احتمال کے درجہ میں بعض نصوص میں اس مسئلہ کو داخل بھی کرسکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ایک مقام پرارشاد ہے۔ اور احتمال کے درجہ میں بعض نصوص میں اس مسئلہ کو داخل بھی کرسکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ایک مقام پرارشاد ہے۔ ومن ایته خلق السموات والارض و مابث فیھما من د آبة

'' کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسانوں اور زمین کا پیدا کرتا اور ان دونوں میں جوحیوانات پھیلا ہے ہیں (اور د آب کا اطلاق ملائکہ رینہیں ہوتا)

#### شيطان كى مثال

شیطان کی تاریخی جیسی ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤنہ جلب کے نہ دفع کے لئے ورنہ تم کو لیٹ جائے گا بلکہ اس کو منہ بھی نہ لگاؤاس کی انتقات بھی نہ کروئے نے اس شیطان سے ڈرکراس کا دماغ بگاڑ دیا اس سے بلکل نہ ڈرواوراس کو منہ ہی نہ لگاؤ۔ انبہ لیسس لیہ سلطان علی الذین امنوا و علی ربھم یتو کلون بالکل نہ ڈرواوراس کو منہ ہی نہ لگاؤ۔ انبہ لیسس لیہ سلطان علی الذین امنوا و علی ربھم یتو کلون انسما سلطانہ علی الذین یتولونه و الذین هم به مشر کون جن کا خدار بھروسہ ہے جو خدا پر نظرر کھتے ہیں اس کو منہ لگاتے ہیں ان پر شیطان کا ڈرا بھی قابونیس اس کا قابوانی پر چاتا ہے جواس سے بھی وارر کھتے ہیں اس کو منہ لگاتے ہیں لیسس لیہ سلطان میں کرہ تحت النمی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر نظرر کھنے والوں پر اس کا ذرا بھی قابو

نہیں تم اس کومنہ لگا کر قبضہ اپنے اوپر بڑھاتے ہوئی ذکر لسانی وذکر جہر میں و موسئر بیا کا ندیشہ نہ کرواس پرالتفات ہی نہ کرواور اگر شیطان یہ کہے کہ ذکر ریائی بے فائدہ ہے تو کہہ دو کہ تو غلط کہتا ہے یہ بھی ایک واسطہ ہے مفید ہے۔
عالبًا حضرت حاجی صاحب کی حکایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ فلا شخص ریاسے ذکر کرتا ہے فرمایا وہ تجھ سے اچھا ہے اس کا یہی ذکر ریائی ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ بن کراسے بل صراط سے پار کردے گا اور تیرے پاس تو شم ٹم ٹم تا ہوا چراغ بن کراسے بل صراط سے پار کردے گا اور تیرے پاس تو شم ٹم ٹم تا ہوا چراغ بن کراسے بل صراط سے پار کردے گا اور تیرے پاس تو شم ٹم ٹم تا ہوا چراغ بھی نہونے میں ایسا ہے جیسا مولا نا مظفر سین صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ کامیابی نہ ہونے میں گر پوری نے جواب دیا تھا۔ اس نے بعض اکا ہروین پر جوایک بڑے کام میں شریک ہوئے سے مگر نا کام علیہ نے ایک معترض کو جواب دیا تھا۔ اس نے بعض اکا ہروین پر جوایک بڑے کام میں شریک ہوئے سے مگر نا کام صاحب کاناتھا کہ ان لوگوں نے خواہ مؤواہ اسے کو تباہ کیا ان کو کیا حاصل ہوا مولا نانے فرمایا۔

سود اقمار عشق شریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہہ عشق باز اے روسیاہ تھے سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
گرا تنا کے دیتا ہوں کہ ان حفرات کواپئی می میں کامیابی کی توقع غالب تھی اس لئے ان کاوہ فعل موجب
اجرتھا گونا کام رہے اورا گرکامیا بی کی توقع غالب نہ ہوجیسا کہ اس وقت حال ہے تو ایسے افعال جا تزنہیں نہ ان
میں اجرہے۔ یہ تفتگواس بات پرطویل ہوگئی کہتی تعالی نے اس آیت میں قبالموا انبا لله فرمایا ہے عمله
واعت قدوا نہیں فرمایا تو میں نے بتلادیا کہ تول میں خاص اثر ہے جو مجروعلم میں نہیں ۔ تو اللہ تعالی نے مصائب
کے وقت ہم کو اس مضمون کے استحضار و تکر ارکی تعلیم دی ہے تو اللہ تعالی کا بیمعا ملہ بتلا رہا ہے کہ وہ ہم کو راحت دینا
جا ہے ہیں پریشانی میں نہیں رکھنا چا ہے پس احکام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لئے آسانی چا ہے
ہیں اور معاملات سے بھی اور ان کی صفات سے بھی رحمت و شفقت ورافت کا غلبہ ہوتا ہے چنا نچہ جا بجا ان الملله
عفور د حیم ان الله بکم لمرؤ ف د حیم موجود ہے

## ومَا أَصَابُكُمْ مِن مُصِيبة فِهَاكسَبْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْا عَن كَثِيرٍ ٥

نَرِیجَیْنُ : اورتم کو (اے گناہ گارہ) جو پھے مصیبت پنچی ہوئے کاموں سے پنچی ہے اور بہت ی تو درگز رکر دیتا ہے۔

#### تفبیری نکات انسان کی بداعمالی کے نتائج

تود کیھے مسبب واحد ہے اور سبب مختلف مگر ہرایک کا اثر جدا ہے جود باؤعداوت کی وجہ سے پڑا ہے اس کا دوسرااٹر ہےاور جومجت کی وجہ سے ہےاس کا دوسرااٹر ہے جب بد بات سمجھ میں آگئی کہ ایک مسبب کے لئے مخلف اسباب بھی ہوا کرتے ہیں تواب سنے کہ آپ نے اب تک صرف ایک سبب کوسنا ہے۔ مساا صاب کم من مصيبة فبما كسبت ايديكم كرجومصيب آتى إدهانسان كى بداعماليول كى وجهة تى جدومرا سبب بھی توسنے صدیث میں ہے اشد الناس بلاء الانبیاء نم الامثل کرسب سے زیادہ سخت بلا انبیاع پر آتی ہے۔ پھران لوگوں پر جوان کے بعد دوسروں ہے افضل ہوں وعلی ہزامعلوم ہوا کہ کلفت کا سبب فقط ایک بى نبيس كيونكه انبياء يهم السلام يقينا كنابول معصوم بين توان يركنابول كي وجد المفت ورنج كاآناممكن نہیں لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ بھی رفع درجات کے لئے بھی کلفت پیش آتی ہے۔ اگر کسی کوشبہ مو کہ آیت سے تومعلوم ہوتا ہے کہمسیبت گناہ کی وجہے آتی ہے کیونکہ مااصاب کم من مصیبة لعنی جو بھی تم کومصیبت مینچتی ہے سے عموم ستفاد ہوتا ہے اور فیما کسبت ایدیکم تمہارے بی ہاتھوں کی کرتوت سے پہنچتی ہے۔ ظاہراحسرمعلوم ہوتا ہے۔اباس آیت کواس صدیث سے تعارض ہوگیا جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ بلا رفع درجات کے لئے بھی آتی ہے اور ظاہر ہے کہ صدیث وقر آن میں تعارض کے وقت قرآن بی کوتر جے ہوگی پس يمي ابت مواكه كناه بي كي وجه مصيبة آتى ہے۔جواب يد ب كدتعارض كي نبيل اوراس شبتعارض كا جواب خودای آیت میں موجود ہے چانچ ارشاد ہے مااصابکم من مصیبة کہ جو کھھم کومصیب پہنچی ہے وہ تمہارے کرتوت ہے آتی ہے تو بہال مصیبت کالفظ ہے اور حدیث میں مصیبت کالفظ نہیں ہے وہاں بلا کالفظ ہے۔ پس آیت کا حصر بالکل میج ہے کیونکہ مصیبت ذنبین ( گنامگارہی ) کوآتی ہے اور اہل مصیبت گنامگارہی لوگ ہیں۔ان پر جب مصیبت آتی ہے گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہےاور تبولین اهل مصیبت نہیں ہیں وہ الل بلا ہیں ان پر جب بلاء آتی ہے رفع درجات اور زیادہ بر ھانا محبت کے لئے آتی ہے اور مصیبت اور بلا میں صورة فرق كم ہوتا ہے ظاہر ميں دونوں ايك بى معلوم ہوتى بيں مرآ فار ميں دونوں كے برا فرق ہوتا ہے جس

سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ دونوں کی حققت بھی الگ الگ ہیں پس مصیبت کی حقیقت ہی سز ااور انقام اور بلاء کی حقیقت ہے محبوبانہ چھیڑ چھاڑ اور امتحان محبوب کے دبانے اور بھیجنے کو مصیبت کوئی نہیں کہا کرتا پس انبیاء اور مقبولین پر بلاآ یا کرتی ہے مصیبت نہیں آیا کرتی اور بلا کے معنی لغت عربی میں آز ماکش اور امتحان کے ہیں۔ مااصاب کی من مصیبة فیما کسبت اید یکم

#### صورت مصيبت اور حقيقت مصيبت

کتم پرجومصیب بھی آتی ہے تہارے اعمال کی وجہ آتی ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام پر بھی حوادث کانزول ہوا اور بعض انبیاء وقل تک کیا گیا اور موت وقر آن میں بھی مصیبت کہا گیا ہے۔ ف اصابت کم مصیبة الموت

نیز غرزوہ احدیمی حضور صی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پرصدمہ آیا۔ سرمیں زخم آیا تو کیا نعوذ باللہ حضرات انبیاء انبیاء سے بھی کوئی گناہ سرز دہوا تھا جس کی وجہ سے ان پر بیمصائب نازل ہوئے اہل حق کا تو فد ہب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام معصوم ہیں گناہوں سے یاک ہیں حشویہ نے انبیاء کی قدر نہیں کی وہ ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔

میں کہتا ہوں حشوبہ کا بیتول نقل کے تو خلاف ہے ہی عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ دنیا کے حکام بھی جس کے سپر دکوئی عہدہ کرتے ہیں تو انتخاب کر کے اس کو حاکم بناتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کے یہاں عہدہ نبوت کے لئے انتخاب نبیس یا ان کا امتخاب ایسا غلط ہے کہ ایسے اشخاص کو نبوت کا عہدہ وے دیا جاتا ہے کہ اور وں کوقانون کا پابند بنادیں اور خود قانون کے خلاف کریں عقل بھی اس کو باور نہیں کر عتی۔

پس جواب اشکال کا یہ ہے کہ انبیاء کو جو پھی پش آیا وہ مصیبت نہ تھی بلکہ صورت مصیبت تھی اور بی کفن تا وہ ہی بہت نہ تھی بلکہ اس کی ایک دلیل ہے میں آپ کو ایک معیار بتلا تا ہوں جس سے حقیقت مصیبت اور صورت مصیبت مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا وہ یہ کہ جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے تو وہ گنا ہوں کی وجہ سے مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا وہ یہ کہ جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے تو وہ گنا ہوں کی وجہ سے اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوت کی وصادت اس کی محالت ہوتی ہے اور اس معیار کو ہو خص اپنے گریبان میں منہ ڈال کرخود دیکھ لے کہ مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس معیار کو لئے کر حضرات انبیاء واولیاء کے مصائب اور اہل دنیا کے مصائب میں مواز نہ کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ حضرات انبیاء واولیاء پر ان واقعات سے بیا تر ہوتا تھا کہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بردھتا اور رضا و تسلیم میں ترقی ہوتی تھی اور وہ غایت انقیاد وتفویض سے پول کہتے تھے

اے حریفاں راہ ہار ابستہ یار آہوئے نیگم واو شیر شکار غیر تسلیم و رضا کو جارہ درکف شیر نرخوں خوارہ

اور يول ڪھتے ہيں

جملہ عالم زیں سبب گراہ شد کم کسے زابدال حق آگاہ شد گفتہ ایک مابشر ایثال بشر مادایثال بستہ خواہیم و خور این ندانستند ایثال از عمی درمیاں فرقے بود بے منتها کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر کخفہ نایہ درنوشتن شیر و شیر

ایک شخص نے اس پر بیاضافہ کیا ہے

شیرآ ن باشد کهآن رام آدمی خورد شیرآن باشد که آدم رای خورد

آغوش میں لینادوطرح ہےا یک چورکو پکڑ کربغل میں دبانا گودبانے والاحسین ومحبوب ہی ہوگر چوراس دبانے سے خوش نہ ہوگا کیونکہ وہ عاشق نہیں ہوہ اس دبانے سے پریشان ہوگا بھا گناچا ہے گا اورایک آغوش میں لینا یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بغل میں لے کر دبائے اور زور سے دبائے۔ ابتم اس کے دل سے میں لینا یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بغل میں لے کر دبائے اور زور سے دبائے۔ ابتم اس کے دل سے میں سے دبائے میں سے دبا

پوچھوکہ وہ کیا کہتا ہے کیاوہ اس تکلیف کی وجہ ہے آغوش محبوب سے نکلنا چاہے گاہر گرنہیں بلکہ یوں کہے گا نشود نصیب دشمن کہشود ہلاک تیغت سردوستال سلامت کہ تو مخبر آزمائی اس طرح حق تعالی دوطرح کے لوگوں کو دباتے ہیں ایک تو ان کو جو چور ہیں اور ایک ان کو جو اللہ تعالیٰ

کے عاشق ہیں چورتو خدا کی بندش ہے گھبرا تا ہے اور عشاق کی پیرحالت ہے۔

اسیرش نخوابد ربائی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند اوربیحالت ہے کہ

خوشا وقت شورید گال غمش اگر تلخ بینند و گرمر ہمش گدایا نے ازپادشائی نفور بامیدش اندر گدائی صبور دمادم شراب الم درکشند وگر تلخ بینند دم درکشند اب قرآپ کی سجھیں آگیا ہوگا کہ ایک صورت مصیبت ہے ایک حقیقت مصیبت ہے حقیقت مصیبت

توواقعی گناہوں سے بی آتی ہے مگر صورت مصیبت رفع ورجات اور امتحان محبت کے واسطے بھی آتی ہے۔

مااصابكم من مصيبة يرشبكا جواب

مصيبت كي دوشمين بين أيك صورت مصيبت أيك حقيقت مصيبت اس سايك سوال كاجواب حاصل مو جائے گا۔وہ سوال بیہ کراللہ تعالی فرماتے ہیں مااصاب کے من مصیبة فیما کسبت ایدیکم کتم پرجو مصيبت بھي آتى ہے تہارے اعمال كى وجدے آتى ہے اور ظاہر ہے كدا نبياء كيم السلام يربھى حوادث كانزول ہوا۔ بعض انبياء وقل تك كيا كيا اورموت وقر آن من بهي مصيبت كها كيا بـ فاصابتكم مصيبة الموت. نيز غزوة احديث حضور صلى الله عليه والم كوندان مبارك برصدمة ياسرين زخمة ياتو كيانعوذ بالله حضرات انبياء يعلى كوكي كناه مرزد مواتفا؟ جس كى وجد ان يرييمها تب نازل موئے الل حق كافر بيب يد ب كرانبيا عليهم السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں حثویہ (ایک باطل فرقہ) نے انبیاء کی قدرنہیں کی وہ ان کومعصوم نہیں مانتے میں کہتا ہوں حشوبيكا قول نقل كے تو خلاف ہے بى عقل كے بھى خلاف ہے كيونكددنيا كے حكام بھى جس كے سپردكوئى عہد كرتے ہیں توانتخاب کر کے اس کو حاکم بناتے ہیں تو کیا خداتعالی کے پہاں عہدہ نبوت کے لئے انتخاب نہیں یاان کا انتخاب الساغلط ب كرايسا شخاص كونبوت كاعبده ديدياجاتا كداورول كوتو قانون كايابند بنادي اورخودقانون كي خلاف كري عقل مجى ال كوباورنيين كرسكتى لي جواب اشكال كاييب كدانبياء كوجو كي بيش آيا وه مصيبت نتهى بلكه صورت مصیبت تھی اور میخش تاویل ہی نہیں بلکہ اس کی ایک دلیل ہے میں آپ کوایک معیار بتلا تا ہوں جس سے حقیقت مصیبت اورصورت مصیبت می فرق معلوم موجائے گا اور وہ بی کہ جس مصیبت سے انقباض اور بریشانی برصے وہ تو گنا ہوں کی وجہ سے ہواور جس تعلق مع الله ميس تق بوتسليم ورضا زيادہ بووہ حقيقت ميس مصيبت نہیں گوصورت اس کی ہواب ہر خض اپنے گریبان میں منہ ڈال کرخود و کھے لے کہ مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہےاورای معیار کو لے کر حفزات انبیاء واولیاء کے مصائب اور اہل دنیا کے مصائب میں موازنہ کرے تو اس كومعلوم موكا كرحضرات انبياء واولياء يران واقعات سے سياثر موتاتھا كديملے سے زياد ہ الله تعالىٰ كے ساتھ تعلق برمستااوررضاوتسليم مين رقى بوتى تقى اورده عايت انقياد وتفويض يول كيتے تھے۔

اے حریفال راہ ہار ابستہ یار آ ہوئے لگیم وادشیر شکار غیر سلیم و رضا کو چارہ درکف شیر نرخول خوارہ (اے حریفول یار نے راستہ بند کررکھا ہے۔ ہم لنگڑے ہرن ہیں اور وہ شکاری شیر ہے۔ بجر سلیم ورضا کے کئی چارہ نہیں ایسے تحض کے لئے جوخونخو ارشیر کے ہاتھ میں ہے ۱۱)

اور يول كهتي بين

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من نا گوش ہو خوش بود برجان من دل میرادل اپنے محبوب پرفداہو چکاہے۔

یہ حشوبی کی حماقت ہے کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے اوپر قیاس کرلیا اور کہددیا کہ وہ بھی ہم جیسے شیر ہیں ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں اور بیندد یکھا کہ ہمارے اور ان کے مصائب میں کتنا زمین آسان کا فرق ہے اس قیاس فاسد نے ہی مخلوق کو تباہ کیا ہے اور یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے بہت ہے کفار کوا بمان نصیب نہ ہوا کیونکہ انہوں نے انبیاء کا ظاہر دیکھ کران کوا پنا جیساسمجھامولا نافر ہاتے ہیں۔ جلہ عالم زیں سبب گراہ شد کم کے زاہدال حق آگاہ شد گفته اینک مابشر ایثال بشر ماؤ ایثال بستنهٔ خوابیم و خور ای ندانستند ایشال از عظ درمیان فرقے بود بے منتها کاریاکاں را قیاس از خود مگیر گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر (برعالم اس سبب سے مراہ ہو گیا۔ بہت کم کوئی ابدال سے واقف ہوسکا۔ کہااس نے کہ بیجی آ دمی ہیں اورہم بھی آ دی ہیں۔ بیاورہم سب نینداور کھانے کے عتاج ہیں۔ بینہ جانا انہوں نے بوقوفی سے کہ آپس میں بانتافرق ہے۔ پاک لوگوں کے کام کوخود پر قیاس پرمت کر۔ اگر چدمانند ہیں لکھنے میں شیروشیر) ایک محص نے اس پریداصاف کیاہے شیرآل باشد که آدم می خورد شیرآل باشد که آدم می خورد (شیرده بے کہ جوآ دی کو کھا تا ہے۔شیرده ہے کہ جس کوآ دی پتیاہے) صاحبوا آغوش میں لینادوطرح ہےا کی چورکو پکڑ کے بغل میں دبانا گودبانے والاحسین ومجبوب ہی ہوگر چوراس دبانے سے خوش نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ عاش نہیں ہے وہ اس دبانے سے پریشان ہوگا۔ بھا گنا جا ہے گا اور ایک آغوش میں لینایہ ہے کمجوب اپنے عاش کوبغل میں لے کردبائے اورزورے دبائے ابتم اس کےول سے پوچھوکدوہ کیا کہتاہے کدوہ اس تکلیف کی وجہ سے آغوش محبوب سے نکانا چاہے گا ہر گرنہیں بلکہ یوں کے گا نشودنسيب وثمن كهشود بلاك تيفت سردوستال سلامت كه تو خنجر آزمائي (نه دودشن كانفيب كرتيرى تلوار به بلاك موئ دوستول كاسرسلامت رب كرتو خخرآ زمائي كرب) اسی طرح حق تعالی دوطرح کے لوگوں کو دباتے ہیں ایک تو ان کو جو چور ہیں اور ایک ان کو جواللہ کے عاشق ہی چورتو خداکی بندش ہے گھبرا تا ہے اور عشاق کی بیر حالت اسیرش نخوابد رہائی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند (اس کاقیدی قید سے دہائی نہیں جا ہتا۔اس کا شکار جال سے خلاصی طاش نہیں کرتا) اور بیرحالت ہے کہ خوشا وقت شوريدگال غمش اگر تلخ بيند وگر مرجمش

گدایانے از بادشاہی نفور

بامیرش اندر گدائی صبور

دمادم شراب الم در کشند وگرتلخ بینند دم در کشند (کیابی اچھاوقت ہے اس کے نم کے شوریدہ حالوں کا خواہ تلخ دیکھتے ہیں اور خواہ اس کا مرہم ۔ ایسے گدا ہیں جو بادشاہی سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اس کی امید کے ساتھ گدائی میں صبر کرنے والے ہیں۔ پے بہ پے الم کی شراب پیتے ہیں۔ اگر تلخ دیکھتے ہیں دم تھنچے لیتے ہیں)

اب تو آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک صورت مصیبت ہے ایک حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت تو واقعی گنا ہول سے ہی آتی ہے مگر صورت مصیبت رفع درجات اور امتحان محبت کے واسطے بھی آتی ہے۔ (ماخوذ البدائع)

# إِنَّهَا السَّمِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يُطْلِمُونَ التَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْكَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولِيكَ لَهُ مُرعَدَابُ الِيُمْو

تر اورناح دنیا میں سرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکٹی (اور تکبر) کرتے ہیں ایسوں کے لئے در دناک عذاب مقرر ہے۔

### تفيري لكات

#### حقوق العبأدكي تأكيد

اس آیت میں حقوق العباد کے متعلق ایک ضروری مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے گوسیاق وسباق کے لحاظ سے ایک خاص حق العباد کے متعلق وارد ہے گرعموم الفاظ سے مطلقاً حقوقی العباد کے متعلق ہے۔

حق سبحانه وتعالیٰ کی عجیب تعلیم

یوی کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ دنیا اور دین دونوں کے معین ہے اور اس کے حقوق کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں چندور چندخصوصیات ہیں جن میں سے ہرایک کے بہت سے حقوق ہیں چونکہ آج کل لوگ عورتوں پر بہت ظلم کرتے ہیں اس لئے میں نے اس پر تنبیکر نا ضروری سمجھا اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یعفون فی الارض بغیر الحق.

بس الزام توان بی لوگوں پر ہے جوآ دمیوں برظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں عبارة العص اور مسوق لدالکلام تو اس آیت میں انتقام کے وقت ظلم کی وعید کا بیان کرنا ہے گراشارة ابتدا ظلم کوجھی شامل ہے خواہ انتقام میں ہویا نہ ہوکیونکہ الفاظ آیت میں عموم ہے اور اس لئے میں نے اپنی تفییر میں تعیم پر تنبیہ کردی ہے بلکہ اشارہ کے ساتھ دلالتہ بھی تح یے ظلم پر دال ہے اور یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کونکہ انقاباً ظلم کا حرام ہونا ابتداعظم کی حرمت کو بدرجہ اول سلزم ہے کیونکہ انقام کے وقت انسان کو جوش غضب ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے دوسرے کی طرف سے ظلم ہو چکا ہے اور جوش میں صدسے بڑھ جانا مستبعد نہیں بلکہ حد پرقائم رہنا بھی بڑی ہمت کا کام ہے تو جب متام عذر میں بھی ظلم کی اجازت بیں تو جہاں کوئی سب اور عذر بھی نہ ہو وہاں تو ظلم کی اجازت کیو جہاں کوئی سب اور عذر بھی نہ ہو وہاں تو ظلم کی اجازت کیو جو بھی ہے البذا دلالتہ انص ہے بھی ہے آ ہے ابتداء ظلم کوشا مل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں و یہ خون فسی الارض اور سرکتی و تکبر کرتے ہیں زمین میں بیاس لئے بڑھایا کہ بتلا دیا کہ ظلم کا مثا اور سب تکبر ہے چنا نچے میں نے کہا تھا کہ حقوق العباد کے عدم اہتمام کا ایک سب ہے وہ بیہ کوگوں نے تاکد حق کا سب صرف عظمت میں مخصر کرلیا ہے جس کی عظمت دل میں ہے اس کے حقوق تو ادا کرتے ہیں اور جس کی عظمت قلب میں نہیں اس کے حقوق تو ادا کرتے ہیں اور جس کی عظمت قلب میں نہیں اس کے حقوق تو ادا کرتے ہیں اور جس کی عظمت قلب میں نہیں اس کے حقوق تو اور ایک کی عظمت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کوا ہے جس تعلی کی بھی جیب یہ ہا اور چونکہ تلا کا بیا ہے جس تعالی کی بھی جیب کہ اس کی عظمت نہ تعالی کی بھی جیب کہ بنا اس کا علاج جس تعالی کی بھی جیب تعالی کی بھی جیب تعالی کی جس اس کے تعالی کی بھی جیب تعالی نے بھی بتلا دیا ہے بس تو معلوم ہوگا کہ جہاں کی مرش کو بیان فر مایا ہے وہاں ساتھ ساتھ صاتھ موال جو بھی بتلا دیا ہے بس وہ شان ہے کہ

زخاک آفریدت خداوند پاک پس اے بندہ افادگی کن چوخاک (خداوندتعالی نے تحمد کوخاک سے پیدا کیا پس اے بندہ شل خاک فروتی کر)

افسوں ہماری مال کی توبیرحالت ہے کہ وہ سب کے پاؤں کے تلے ہے اور ہماری بیرحالت کہ آسان پر چڑھے جاتے ہیں صاحب بیر سمارا نازاس وقت تک ہے جب تک خدا کی تعمین ہمارے پاس ہیں اگرا کی نعت بھی چھن جائے توسارا نازخاک ہیں مل جائے۔

## وكذلك أؤخينا إليك دوعامن امريا ماكثت تدري ما

# الكِتْبُ وَلَا الْإِيَّانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهُدِي بِهِ مَنْ تَنْكَأَوْمِنْ

# عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

نَرْ اوراس طرح جیما کہ اور بشر کے ساتھ ہم کلام ہونے کاطریقہ بیان کیا گیا ہے) ہم نے آپ کے پاس بھی وی لینی اپنا تھم بھیجا ہے (چنا نچراس سے پہلے آپ کونہ بیخر تھی کہ کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ (مفصلات) پی خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے ولیکن ہم نے اس قر آن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ سے (بواسطہ آپ کے) ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اوراس میں کچھ شبنیں کہ آپ (اس قر آن وی کے ذریعہ) ایک سید ھے راستے کی ہدایت کرد ہے ہیں (من بیان القر آن ملخفاً)

#### تفيري نكات فطرت سليمه كانقاضا

سویبال حق تعالی نے ماکنت مذری فرمایا ہے جس کا ترجمہ بے خبری اور ناواقفی ہی ہے کیا جاتا ہے بعنی معنی ہیں ووجہ دک ضالا کے مگر ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ضالا یا گمراہ کا استعال کس کس معنی میں آتا ہے اس لئے ان کو وحشت نہیں ہو عتی اور جاال کے ذہن میں تو گمراہ کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس کو خلیان پیش آئے گاس لئے ایسے لوگوں کو ترجمہ دیکھنا چائز نہیں۔

اب میں اسطراد أایک اشکال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں جود دسری آیت ماکنت تدری ما الکتب ولا الایمان پرواقع ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کچھ خبر نقی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے جس سے بظاہر ایمان کی نفی ہوتی ہے سبجھ لینا چاہیے کہ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ ولئے ہوئی داند ایسا بھی گزراجس میں آپ کو ایمان حاصل نہ تھا ہرگز مہیں کیونکہ انہیا علیم السلام کو نفس ایمان ہروقت نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مرادصانع عالم کا اعتقاد اور تو حید کا قائل ہونا

ہے کہ اس سے کوئی نمی کی وقت بھی خالی نہیں ہوسکتا و جود صافع اور تو حید صافع کاعلم فی نفسہ فطری ہے اگرا یک بچہ کو الگ مکان پر پرورش کیا جائے جہاں اس کے سامنے کی ڈہب کا تذکرہ اثبا تا یا نفیا نہ کیا جائے بھر جب وہ بلوغ کو بہنے جائے اس وقت اس سے جنگل میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آسان و زمین کس طرح پیدا ہوئے تو وہ ضرور کہے گا کہ ان کا بنانے والا ضرور کوئی ہے اور وہ واحد ہے فطرت سلیمہ وجود وتو حید صافع کا انکار نہیں کر سکتی اور انبیاء علیم السلام کی فطرت سب سے زیادہ سلیم ہوتی ہے بھریہ کو کر ممکن ہے کہ وہ تو حید کے قائل نہوں ۔ یعلم ان کے لئے ضروریات سے ہے۔ استدلال کی بھی حاجت نہیں الا لسلت قب وید ۔ پس ماکنت تدری ما الکتب و لا الایمان کا یہ مطلب بیہ کہ کی وقت کو ایمان حاصل نہ تھا بلکہ مطلب بیہ کہ آپ ایمان کو جانے نہ تھے اور عدم درایت عدم وجود کو سازم نہیں کونکہ بعض دفعہ ایک آ دی کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گراس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہے پڑموجود ہوتی ہے گراس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہے پڑموجود ہے۔

مثلاً ایک ناواقف کے ہاتھ کہیں سے یا قوت یا زمر دکا ککڑا لگ جائے تو اس وقت بیکہنا سے کہا سے کہا سے پاس کے پاس یا قوت و زمر ذہیں۔ ای طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرالیا کوئی وقت نہیں گزرا جس میں آپ ایمان سے مشرف نہ ہوں لیکن نبوت سے پہلے آپ کو یہ خبر نہ تھی کہ ایمان اسی کیفیت کا نام ہے جو میرے اندر موجود ہے جیسے احکام ناسوتیہ میں حکماء اس کے قائل ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس میں عقل و شعور وغیرہ سب بچھ ہوتا ہے گراس وقت مرتبہ استعداد میں بیدا مور ہوتے ہیں اس وقت بچہ کوخود بی خبر نہیں ہوتی کہمیرے اندر کیا کیا جو اہرات ہیں بھر بالغ ہونے کے بعداس کی عقل وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس وقت اس کو بھی علم ہوجاتا ہے کہ ہاں میرے اندر عقل وہم موجود ہے۔

#### ايمان اورنبوت

ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے پہلے بھی حاصل تھا۔ آپ کے اندر اور کمالات کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع شے مگر آپ کواس کی خبر نہ تھی بعد نبوت کے ق تعالیٰ نے ان کمالات سے واقف کر دیا تب معلوم ہوا کہ جھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے رکھ ہے اور اب خبر ہوئی کہ جو کیفیت میر ہے اندرابتداء سے موجود ہے اس کا نام ایمان ومعرفت وغیرہ وغیرہ ہے۔ خوب بجھ لوکہ ماتدری سے خبر کی فئی ہوتی ہے حصول کی فئی نہیں اور بیہ بخبری کچھ تھی نہیں بلکہ اگر خود کرکے دیکھا جائے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کی محب وعنایت ذیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے تب بخبر سے پھر دفعتہ علوم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ پہلے سے باخبر سے پھر دفعتہ علوم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ پہلے سے باخبر سے پھر دفعتہ علوم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ پہلے سے باخبر ہوتے پھر دفعتہ علوم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ پہلے سے باخبر ہوتے پھر دفعتہ علوم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ پہلے دلیل نمایاں طور پر نہ ہوتی اور جب پہلے آپ بخبر سے پھر دفعتہ تمام عالم سے زیادہ علوم آپ کوعطا کر دیے دلیل نمایاں طور پر نہ ہوتی اور جب پہلے آپ بخبر سے پھر دفعتہ تمام عالم سے زیادہ علوم آپ کوعطا کر دیے گئے۔ اب آپ کے پاس عنایت ومحب حق کی نمایاں دلیل ہوگئی کہ واقعی حق تعالیٰ مجھے بہت ہی چاہتے ہیں۔

رسالة و جيزة و مفيدة في ربط الآيات

تاليف

حضرت مكيمُ الأمَّت مُجَدِد المِلَّت جَامِع الكمالات منبع الحسنات مَاه العُلُوم القرآنية واتف الأُسَرَا الفرقانية،
رَاس المفرين مقدام الراسخين صَاحب الشريعة والطريقة ، بحرالعرفة والحقيقة كاشف الأُسرار الغنى منحا والجلى اعتصب محولات المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المحتصب منواه ومعل الجلنة مشواه

## سوارة الكهف

قيما لينذر الغ اعلم انه تعالى لما ذكر انه انزل على عبده هذا الكتاب الموصوف بهذا الصفات المذكورة اردفع ببيان مالا جله انزله فلعلك باخع الخ الغرض تساوية لرسول صلى الله عليه وسلم انا جعلنا ما على الارض الى قوله صعيدا جرز اقال ابوسعود والمعنى لاتحزن بما غاينت من القوم تكذيب ما انزلنا عليك من الكتاب فانا قد جعلنا ما على الارض من متفاوته الاشياء زينة لها لنختبر اعمالهم فنجازيهم بحسبها وانا لمفنون جميع الناس عن قريب و مجاورة لهم بحسب اعمالهم قال المسكين خلاصة الكلام ان الدنيا دار الابتلاء لادار الجزاء فلا يحزنك تمتعهم ههنا فانما يجازون ولا بدفي دارالجزاء ام حسبت ان النخ قال المسكين لما لا بين الله تعالى في الايات المتقدمة انزال الكتاب عليه صلى الله عليه وسلم الدال على نبوته و قد اراداليهود امتحان نبوته بالسؤال عن امورمنها قصة اصحاب الكهف حكاها الله تعالى ليستدل بها على دعوى النبوة و اما حكمته بدأها بهذا العنوان العجيب فتقرير على ما في الكبير و يظهربه ايضا وجه ارتباط عنوان هذه الايته بعنوان الاية المتقدمة هكذا اعلم ان القوم تعجبوا من قصة اصحاب الكهف وسألو اعنها رسول على سبيل الاستحاذ فقال تعالى ام حسبت انهم كانو عجبا من اياتنا فقد فلا تحسبن ذلك فان اياتنا كلها عجب فان من كان قادر اعلى تخليق السموات والارض ثم يزين الارض بمانواع المعادون والنبات والحيوان ثم يجعلهابعد ذلك صعيدا جرزا خاليته عن الكل كيف يستبع دون من قدرته و حفظه و رحمته حفظ طائفة مدة ثلثماء ته سنة واكثر في النوم واتل ما اوحى الخ قال المسكين عود الى مضمون قول انزل على عبده الكتاب و قوله لينذرباء ساشديد امن لدنه و يبشر المؤمنين الخ فذكر الله تعالى هاهنا اداب التبليغ من التسنوية بين المخاطبين الاغنياء منهم والفقراء وعدم الالتنات الى الدنيا لفناءها وعدم

ل ختم السورة المتقدمة بالتكبير وافتتح هذه بالتحميد وتعانقهما ظاهرا

المبالاة بعدم ايمانهم لكون النارجزاء و فاقالهم وما يقارب ذلك من المضامين كما في الكبير اعلم ان من هذه الاية الى قصة موسى والخضر كلام واحد من قصة واحدة و ذلك ان اكابر كفار قريش احتجوا و قالو الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن اردنت أن نؤمن بك فاطر دمن عندك هؤلاء الفقراء الذين آمنوا بك والله تعالى نهاه عن ذلك ومنعه عنه و اطنب في جملة هذه الايات و قل الحق من ربكم الخ لما امر رسوله بان لايلتفت الى اولئك الاغنياء قال و قل الحق اى قل نهؤ لاء ان هذا الدين الحق انما اتى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليكم و أن لم تقبلوا عاد الضرر اليكم أن الذين أمنوا الخ اعلم نه تعالى لماذكر وعيد المبطلين اردفعه بوعد المحقين واضرب لهم مثلا الخ اعلم ان المقصود من هذا ان الكفار افتخرو اباموالهم وانصارهم على فقراء المسلمين فبين الله تعالى ان ذلك لايوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا أما الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة الله و عبادته وعي حاصلة لفقراء المؤمنين و بين ذلك بضرب هذا المثل المذكور في الاية واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا الخ اعلم ان المقصود اضرب مثلا احريدل على حقارة الدنيا وقلة بقآء ها المال والبنون الخ لما بين تعالى ان الدنيا سريعة الانقراض بين تعالى ان المال والبنين زينة الحيوة الدنيا ويوم نسير الجبال الخ اعلم نه تعالر لمابين خساسته اللنيا و شرف القيامة اردفه باحوال القيامة واذقلنا للملتكة الخقال ابوالسعود والمرأدبت ذكر قصته تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بانسابهم واموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان ان ذلك من صنيع ابليس و انهم في ذلك تابعون لستويله كما ينبئي عنه قوله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني فتطيعونهم بدل طاعتي مااشهدتهم الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكورو يوم يقول نا دوالخ قال المسكين هو بيان لعدم نفع ولاية الشياطين لهم ولقد صرفنا في هذا القرآن الخ قال المسكين بيان لكون الموعظة القرانية في الواقعة المذكورة و غيرها بالغة و جدال الانسان فيها و تمادى كفره الى ان يقع به العذاب والاشارة الى قرب و وقوعه بهم فاضرابهم من اهل القرى وذا قال موسى لفتاه الخ اعلم ان هذا ابتداء قصة ثالثة ذكر ها الله تعالى في هذه السورة و هذا و ان كان كلاما مستقلا في نفسه الا انه يعين على ماهو المقصود اما نفع هذه القصة في الرد على الكفار فهوان موسى عليه السلام مع كثرة علمه و عمله وعلوا مصمبر ذهب الى الخضر لطلب العلم و تواضع له و

ذلك يدل على أن التواضع خيس من التكبر و يسئلونك عن ذي القرنين الخ أن اليهود امروا المشركين ان يسألوا رسول الله صلح الله عليه وسلم عن قصة اصحب الكهف و عن قصة ذي القرنين و عن الروح فالمراد من قوله و يستلونك عن ذي القرنين هو ذلك السؤال قال المسكين و يمكن ان يجعل اشارة الى ان ذم المال والجاه الذي ذكر فيما مر لبس على الاطلاق بل اذاجعله الانسان طاغيا باغيا و اما اذشكر الله تعالر عليهما و نفع بهما عبادة فهو من اعظم النعم كما كان لذي القرنين الذي جمع المال والعلم افحسب اللذيين كفروا الخ اعلم نه تعالى لمابين من حال الكافرين انهم اعرضوا عن الذكرو عن استماع ما جاء به الرسول اتبعه بقوله فحسب الخ والمراد فظنوا انهم ينتفعون بما عبدوه مع اعراضهم عن تدبر الايات و تمردهم عن قبول ا مره و امر رسوله ان الذين امنوا الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الوعيد اتبعه بالوعدو لما ذكر في الكفاران جهنم نزلهم اتبعه بذكرما يرغب في الايمان والعمل الصالح قل لو كان الجرمدادا اعلم نه تعالى لما ذكر في هذه السورق انواع الدلائل والبينات و شرح فيها اقا صيص الاولين نبه على كمال حال القرآن فقال قل لو كان البحرمداد الخقل انما انا بشر مثلكم الخقال المسكين لما بين تعالر في الايتين المتقدمتين فضل الايمان والعمل الصالح و فضل القرآن العظيم ذكر ما يدل على اثبات النبوة بالجواب عن طعن الكفار بالبشرية بان البشرية لاتنا في النبوة بل مدار النبوة على الوحى و قد يوحى الى و خصص من بين ما يوحى امر التوحيد لاهتمامه ولمنا سبة المقام لان التوحيد والنبوة اصلان عظيمان للايمان ثم نبه على مالا بد من رعايته في الاعتدا دللآخرة من العمل الصالح و شرط قبوله من ترك الشرك الجلع والخفع الذي هو الرياء فقال من كان يرجو القاء ربه الخ

ل حصوماً في طلب العلم خصوصاً من افضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ١ ٢ منه

#### سورة مريم عليها السلام

اعلم ان الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر والمنكرون للتوحيد هم اللين اثبتوا معبود سوى الله تعالى وهولاء فريقان منهم من اثبت معبودا غير الله حيا عاقلاوهم النصاري ومنهم من اثبت معبود غير الله جماد اليس يحي ولا عاقل ولافاهم وهم عبدة الاوثان قال المسكين في قصص هذه السورة اثبات للتوحيد كما ذكر من قصة عيسى عليه السلام و فيه رد للفريق الاول و من وعظ ابراهيم عليه السلام وفيه رد للفريق الثاني واثبات للنبوة بوجهين احدهما ببيان نبوة الانبياء للدلالة على ان النبوة ليست بامر بدع فاى بعد في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثانيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط العلماء ثم قص القصص على ماوقعت فهذه دلالة بينة على كونه مؤيد ابالوحى ثم بعد ذكر القصص ذكر المعاد مختلطا بالتوحيد كما يظهر من تلاوة تلك الايات اولئك الـذين انعم الله عليهم الخ اعلم انه تعالى اثني على كل واحد ممن تقدم ذكره من الانبياء بما يخصه من الثناء ثم جمعهم اخرا فقال اولئك الذين فخلف من بعدهم خلف الخ اعلم انه تعالى لما وصف هؤلاء الانبياء بصفات المدح ترغيبا لنا في التأسى بطريقتهم ذكر بعلهم من هو بالضد منهم الامن تاب الخ قال المسكين هذا استثناء من المذكورين جنات عدن الخ اعلم انه تعالى لما ذكر في التائب انه يدخل الجنة وصف الجنة بامور وما نتنزل الابامر ربك البخ قبال المسكين هذا حكاية لقول جبرئيل عليه السلام ولعل وضعه ههنا لتقرير امر التوحيد والنبوة ببيان ان الملئكة مامورون تحت امر الله تعالى فدل ذلك على كمال عظمة الله تعالى و انفراده بالامركله و دل على ان الرسالة شأنها محض المامورية فلا يحتمل ان يقولوا مالم يؤمروا فانتفت شكوك الشاكين فيها ويقول الانسان الخ قال

لى ما حتم السورة المتقدمة باثبات نبوته عليه السلام بقوله قل انما أنا بشر مثلكم و بين في هذه السورة نبوة بعض الأنبياء السابقين حصل المناسبة بينها منه عفي عنه

المسكين شرع من ههنا في اثبات المعاد واحواله واذا تتلح عليهم اياتنا الخ قال المسكين اخذا من ابي السعود حكاية لما قالوا عند سماع الايات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مالهم ثم ردعليهم اغتراءهم بزخارف الدنيآ بقوله وكم اهلكنا قبلهم من قرن الخ ثم بين حكمة امهالهم بقوله قل من كان في الضلالة الخثم ذكرمت غاية للمدو هذا هو المقصود وما سبة كان للتمهيد له في قوله مت حتى اذار أواما يوعدون الخ ويمكن ان يكون كما في الكبير جوابا عن شبهتهم في البعث بانا في سعة ههنا فكذا ثمه لوكان فرضا ويزيد الله المذين الخ قال ابوالسعود كلام مستانف سيق لبيان حال المهتدين اثر بيان حال الضالين افرأيت الذي كفر الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الدلائل اولا على صحت البعث ثم اورد شبهة الممنكرين و اجاب عنها اوردعنهم الأن ماذكروه على سبيل الاستهزاء طعنا في القول بالحشر واتخذوامن دون الله الخ اعلم انه تعالى لماتكلم في مسئلة الحشروالنشر تكلم الأن في الردعلي عبادالاصنام وقالو اتحدوا الرحمن الخقال ابوا اسعود حكاية لجناية اليهود والنصاري ومن يزعم من العرب ان الملئكة بنات الله سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا اثر حكاية عبدة الاصنام بطريق عطف القصة على القصة ان الذين امنوا الخ اعلم انه تعالى لمارد على اصناف الكفرة وبالغ في شرح احوالهم في الدنيا والاخرة حتم السورة بذكر احوال المؤمنين و انما يسرناه بلسانك الخ كلام مستانف بين به عظيم موقع هذه السورية ليما فيها من التوحيدو النبوة والحشرو النشر والردعلي فرق المضلين المبطلين وكم اهلكنا الخقال ابوا السعود وعدلرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمن وعيد الكفرة بالا هلاك وحث له عليه الصلوة والسلام على الانذار

ل من كونهم في طيب عيش في الدنيا و اجاب عنها بقوله وكم اهلكنا وبقوله قل من كان في الضلالة الخ منه ح تقرير امر التوحيد و ابطال الشرك و بيان خاتمة حالهم يوم المعادبانهم يبقون منفردين لاشفيع لهم

## سورة طه

ماانزلنا عليك الخقال ابوالسعود استيناف مسوق لتسلية عليه الصلوة والسلام بما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب الاتذكرة الخ قال ابوالسعود كانه قيل ما انزلنا عليك القرآن لتغب في تبليغه ولكن تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الخ قال ابو السعود مصدر مؤكد لمضمر مستانف مقرر لما قبله اى نزل تنزيلا الرحمن على العرش استوى قال ابوالسعود فيه اشارة الى ان تنزيل القرآن ايضا من احكام رحمة تعالى يبنئ عنه قوله تعالى الرحمن علم القرآن له ما في السموات الخ قال ابو السعود بيان لسبعة سلطنة و شمول قدرته لجميع الكائنات و ان تجهر بالقول الخ قال ابو السعود بيان لاحاطة علمه تعالى بجميع الاشياء اثربيان سعة سلطنته و شمول قدرة لجميع الكائنات الله لااله الاهو قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ان ماذكر من صفات الكمال موصوفها ذلك المعبود بالحق له الاسماء ه الحسنى قال ابو السعود بيان لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية والمالكية و العالمية اسماء و صفاته من غير تعلو في ذاته تعالى وهل اتك حديث موسى الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لتقرير امر التوحيد الذي اليه انتهى مساق الحديث وبيان انه امر مستمرفيما بين الانبياء كابراعن كابرو قد حوطب به موسى عليه السلام حيث قبل له انني انا الله لا اله الا انا وبه ختم عليه الصلوة والسلام مقاله حيث قال انما الهكم الذي لااله الا هو واما ما قيل من ان ذلك لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الائتساء بموسى عليه الاسلام في تحمل اعباء النبوة والصبر على مقاساة الخطوب في تبليغ احكام الرسالة فياباه ان مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلوة والسلام عن اقتحام المشاق

لى ختم السورة المقلمة بذكر نزول القرآن و تيسيره بلسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الختح هذا السورة ببيان تنزيل القرآن و نفى العسرو المشقة عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه التناسب بينهما ١٢ منه عفى عنه. حمل في الكبيرانه تعالى عظم حال القرآن بان نسبه الى انه تنزيل ممن خلق الارض و محلق السموات على علوها و انما قال ذلك لان تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه و نعمة ١٢ منه عفى عنه

كذالك نقص الخ اعلم انه سبحانه وتعالىٰ لماشرح قصة موسى عليه السلام اتبعه بقوله كذلك نقص عليك من سآئراخبار الامم و احوالهم تكثير الشانك وزيادة في معجزانك وليكثر الاعتبارو الاستبصار للمكلفين بها في الدين قال المسكين ثم ذكر الكتاب المنطوى على هذه القصص ثم عظم امره ببيان و عيد المعرض عنه و ذكر يوم الوعيد واهواله من نفخ الصورو الحشرو نسف الجبال وغيرها ثم بين حال قسيم المعرض المؤمن بالقرآن والعامل به في قوله و قد اتيناك من لدنا ذكرا الى قوله فلايخاف ظلما و لاهضما وكذلك انزلناه قرآنا عربيا الخ اعلم أن قوله وكذلك عطف على قوله كذلك نقص أي و مثل ذلك الانزال و على نهجه انزلنا القرآن كله فتعالى الله الملك الحق الخ قال ابو السعود استعظام له تعالى ولشؤنه التي يصرف عليها عباده من الاوامر ولنواهي والوعد والوعيد و غير ذلك والتعجل بالقرآن الخ قال ابو السعود نهى عن ذلك اثر ذكر الانزال بطريق الاسطرا دوامرنا بستفاضة العلم واستزادته منه تعالى فقيل وقل اي في نفسك رب زدني علما اي سل الله عزوجل زيادة العلم فانه الموصل الى طلبتك دون الاستعجال ولقد عهدنا الى ادم النخ قال ابوالسعود كلام مستأنف مسوق لتقرير ماسبق من تصريف الوعيد في القرآن و بيان ان اساس بني ادم على العسيان و عرقه ارسخ في النسيان مع مافيه من انجاز الموعود في قوله تعالى كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق افلم يهدلهم الخ قال ابوالسعود كلام مستأنف مسوق التقرير ما قبله من قوله تعات وكذلك نخرى ولولا كلم سبقت الخ قال ابو السعود كلام مستانف سيق لبيان حكمت عدم و قوع ما يشعر به قوله تعالى افلم يهد لهم الاية من ان يصيبهم مثل ما اصاب القرون المهلكة فاصبر على ما يقولون الخ لما اخبرنبيه بانه لايهلك احدا قبل استيفاء اجله امره بالصبر ثم قاله فسبح وهو نظير قوله واستعينوا بالصبر والصلوة لاتمدن عينيك الخ اعلم نه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على ما يقولون وامره بان يعدل الى التسبيح اتبع ذلك نهيه عن مد عينيه الى ما منع به القوم وأمر اهلك الخ قال ابوالسعود امر عليه السلام بان يامراهل بيته اوالتابعين له من امته بعدما امرهو بها ليتعاو نواعلى الاستعانة على خصاصتم ولايهتمو بامرالمعيشتة ولايلتفتو الفت ارباب الثروة وقالو الولا ياتينا الخ انه سبحانه بعد هذه الوصية حكى عنهم شبهتهم فكانه من تمام قوله فاصبر على مايقولون ثم بين انه تعالى ازاح لهم كن عذر وعلته في التكليف فقال ولوانا اهلكنا الخ ثم ان سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال قل كل متربص الخ

## سورة الانبياء عليهم السلام

اقترب للناس الخ قال ابو السعود مناسبة هذه الفاتحة الكريمة لما قبلها من الخاتمة الشريفة غنية عن البيان مايأتيهم من ذكر الخ قال المسكين هذا بيان لاعراضهم و غفلتهم بذر جناياتهم المعتادة من لعبهم و لهوهم و جنايتهم الخاصية من اسرار النجوي قال ربي يعلم الخ لمااورد هذا الكلام عقيب ما حكى عنهم وجب ان يكون كالجواب لما قالوه فكانه قال انكم وان اخفيتم قولكم وطعانكم فان ربى عالم بذلك وانه من وراء عقوبته فتوعدوا بذلك لكيلا يعودوا الى مثله بل قالو اضغاث احلام الخ انه تعالى عادالي حكايته قوله المتصل بقوله هل هذا الابشر الخ ثم ان الله تعالى بدأ بالجواب عن هذه السوال الاحير بقوله ما امنت والمعنى انهم في العتوا شد من الذين اقترحوا على انبيائهم الايات و عهدو انهم يؤمنون عندها فلما جاء تهم نكثوا و خالفوا فاهلكهم الله فلو اعطينا هم ما يقترحون لكانو اشد نكثا وما ارسلنا قبلك الخ قال ابوالسعود جواب لقولهم هل هذا الابشر الخ متضمن لردماد سوا تحت قولهم كما ارسل الاولون من التعرض بعدم كونه عليه السلام مثل اولئك الرسل صلوات الله عليهم اجمعين ثم صدقنا هم الوعد الخ قال المسكين متمم لحكايته الرسل لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم و تهديد المنكرين لقد انزلنا اليكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم الذى ذكر في صدر السورة الكريمة اعراض الناس عماياتيهم من اياته والستهزاء هم به وتسميتهم تارة سحرا وتارة اضغاث احلام و اخرى مفترى و شعرا و بيان علورتبته اثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم ببيان انه كسائر الرسل عليهم الصلوة والسلام وكم قصمنا من الخ قال ابوالسعود نوع تفصيل لاجمال قوله تعالى واهلكنا المسرفين وبيان نكفته اهلاكهم وسببه وتنبيه على كثرتهم وما خلقنا السماء والارض الخ قال المسكين لمانعي الله تعالى على الكفار الموجودين والماضين شناعة حالهم في الاعراض واللهوو الظلم بين ان الانسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى ببيان القول الكلر في ذلك لانه

لى ختم التي تقدمت وافتتح هذه بذكر الوعيد بالتربص والحساب فالمناسبته جلية غير خفية لامنه عفي عنه

يلزم منه الهو واللعب في جنابه تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل مقتضى حكمته ان يميربين الحق والباطل وان ذلك مما يقتضي ارسال الرسل اللين منهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينكرون نبوته و يصفونه بما لايليق به عليه السلام و يستحقون به الويل ثم اكدكون العباد مكلفين بقوله وله من في السموات والارض الخ فحاصل هذا الكلام تقرير لامر النبوة ام اتخدوا الهة من الارض الخ اعلم ان الكلام من اول السورة الى ههنا كان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سوالا و جوابا واما هذه الايات فانها في بيان التوحيد و نفى الاضدادو الانداد وما جعلنا لبشر من قبلك الخ قال المسكين جواب عن شماتتهم بموته عليه السلام و تمهيد لبيان المعاد المذكور في قوله والينا لاترجعون المقصود فشرع من ههنا في اثباته بعد النبوة والتوحيد الى قوله و كفي بنا حاسبين و ذكر في تضاعيفه استهزاء هم بالرسول المحبر عن المعادو استعجالهم بالعذاب ومال المستهزئين وكلاءة الله تعالى لهم في اللنياعن العذاب و ضعف الهتهم عنها و علم اغترارهم بالتمتع الدنيوي ووقوع ما يدفع نزول العذاب بهم من نقص الاطراف ويتقن و قوع العذاب لاتيان الوحي به وان لم لسمعه الصم و غير ذلك مما يناسب المعاد ولقد اتينا موسى و هارون الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لما تكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع في قصص الانبياء عليهم السلام و فيه كما قال ابوالسعود نوع تفصيل لما اجمل في قوله تعالى وما ارسلنا قبلك الارجالا نوحى اليهم الى قوله تعالى واهلكنا المسرفين واشارة الى كيفية انجائبهم و اهلك اعدائهم ان هذه امتكم امة واحدة الخ قال المسكين كانها نتيجة القصص اى ملة التوحيد الذي اجمع عليه الانبياء عليهم السلام ملة واحدة ثم افسده هؤلاء بالتفريق المنذكور في قوله و تقطعوا امرهم ثم ذكر امرالمعاد بقوله كل الينا راجعون الى قوله وعدا علينا انا كنا فاعلين او الى قوله الصالحون ان فسر الارض بارض الجنة و ان فسرت بارض اللنيا كان مناسبة هذه الاية الاخيرة بما قبلها ان الاعمال الصالحة موجبة للاعزاز في الدارين اما في دارالاخرة فذكر اولا واما في دارالدنيا فذكر في هذه الاية ثم اثني على السورة الكريمة المشتملة على التوحيد والنبوة والمعاد بقوله ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ثم على الرسول الاتي بهذا الكتاب بقوله وما ارسلناك الارحمة للعالمين قل انما يوحى الى الخ اعلم انه تعالى لما اورد على الكفار الحج في ان لا اله سواه من الوجوه التي تقدم ذكرها وبين انه ارسل رسوله رحمة للعالمين اتبع ذلك بمايكون اعذارا وانذارا في مجاهدتهم والاقدام عليهم

# سورة الحج

يايها الناس اتقوا الخ امرا الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصفها باهول صفة و من الناس من يجادل الخقال ابوالسعود كلام مبتدأ جئي به اثر بيان عظم شان الساعة المنبئة عن البعث بيانا لحال بعض المنكرين لها يايها الناس ان كنتم الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لما حكى عنهم الجدال بغير العلم في اثبات الحشر والنشروذمهم عليه فهو سبحانه اوردالد لالة على صحة ذلك من وجهين احدهمآ الاستدلال بخلقة الحيوان اولاً الوجه الثاني الاستدلال بحال خلقته النبات على ذلك و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى الخ قال ابومسلم الاية الاولى واردة في الاتباع المقلدين وهذه الاية واردة في المتبوعين المقلدين قال المسكين والقرينة عليه قوله تعالى ههنا ليضل عن سبيل الله فان الاضلال من شان المتبوع و من الناس من يعبد الله الخ اعلم انه تعالى لمابين حال المظهرين للشرك المجادلين فيه عقبه بذكر المنافقين ان الله يدخل الخ اعلم انه سبحانه لمابين في الاية السابقة حال عبادة المنافقين و حال معبودهم بين في هذه الاية صفة عبادة المؤمنين و صفة معبودهم من كان يظن ان لن ينصره الله الخ. قال المسكين بيان لنصرة المعبود الحق لاولياء ه مقابلة لقوله في الالهة الباطلة مالايضره ومالا ينفعه ان الذين امنوا والذين هادوا الخ قال المسكين بيان لمال كل فريق اثر تقسيم الناس الى طرائق الم تران الله يسجد له الخ قال ابوالسعود بيان لمايوجب الفصل المذكور من اعمال الفرق المذكورة مع الاشارة الى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والاثابة والاكرام والاهانة ان اللين كفروا ويصدون الخ اعلم انه تعالى بعد ان فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمة البيت وعظم كفر هؤلاء ان الله يدافع الخ اعلم انه تعالى لمابين مايلزم في الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا والاخرة وقد ذكر ان الكفار صدوهم اتبع ذلك ببيان

ل كانت السورة المتقلمة مفتحة و هذه مفتحته بالانذار فالا رتباط ظاهر ١٢ منه عفي عنه

مايزيل الصدويؤمن معه التمكن من الحج و ان يكذبوك الخقال ابوالسعود تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة للوعد الكريم باهلاك من يعاديه من الكفرة و تعيين لكيفية نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره ويستعجلونك بالعذاب الخ قال المسكين لما تضمنت الاية الاولى و عيد العذاب لهم استعجاو ابه فاجابهم الله تعالى قل يايها الناس الخ قال المسكين هذا بيان لعدم مدخلية عليه السلام في العذاب وانما شانه الانذار فقط ثم بين حال الفريقين في قوله فالذين امنوا وعملوا الصالحات الخ وماارسلنا من قبلك الخ قال المسكين لما بين الله تعالى سعى الكفار في ابطال الايات وكيماهم فيما قبل ذكر في هذه الاية كيدالشياطين فيه وما نسخه الله تعالى والذين هاجروا الخ اعلم انه تعالى لما ذكران الملك له يوم القيامة وانه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات اتبعه بـذكر وعده الكريم للمهاجرين ذلك و من عاقب بمثل ماعوقب به الخ قال المسكين ذكر فيهما قبل كون المهاجر مقتولا والان ذكر حكم كونه قاتلا وجارحا ووعده بالنصر ثم ذكرا قدرته على النصر بقوله ذلك بان الله يولج الليل الخ ثم ذكرا احتصاصه بالقدرة بقوله ذلك بان الله هو الحق الخ الم تران الله انزل الخ اعلم انه تعالىٰ لمادل على قدرته من قبل بما ذكره من ولوج الليل في النهار وينبه به على نعمه اتبعه بانواع اخر من الدلائل على قدرته ونعمته لكل امة جعلنا الخ قال ابو السعود كلام مستانف جئ به لزجرمعا صريه عليه السلام من اهل الاديان اسماوية عن منازعته عليه السلام ببيان حال ما تمسكو ابه من الشرائع و اظهار خطأهم في النظر قال المسكين فكانه قسيم لقوله في صدر السورة و من الناس من يجادل في الله بغير علم فكانت تلك المجادلة بغير علم و هذه بعلم لكن مع الخطأ و يعبدون من دون الله الخ قال ابوالسعود حكاية لبعض اباطيل المشركين و احوالهم الدالة على كمال سخافته عقولهم وركاكته ارائهم من بناء امردينهم على غير مبنى من دليل سمعى او عقلى واعراضهم عما القي عليهم من سلطان بين هو اساس الدين و قاعدته اشد اعراض الله يصطفى من الملئكة الخ اعلم انه سبحانه لما قدم ما يتعلق بالالهيات ذكرههنا مايتعلق بالنبوات يايها الذين امنوا اركعو الخ اعلم انه سبحانه لما تكلم في الالهيات ثم في النبوات اتبعه بالكلام في الشرائع.

## سورة المؤمنون

ولقد خلقنا الانسان الخ اعلم انه سبحانه لما امر بالعبادات في الاية المتقدمت والاشتغال بعبادة الله تعالى لايصح الابعد معرفة الاله الخالق لاجرم عقبها بذكر مايدل على وجوده و اتصافه بصفات الجلال والوحدانية فذكر من الدلائل انواعا النوع الاول الاستدلال بتقلب الانسان في ادوار الخلقة و اكوان الفطرة وهو قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان النوع الثاني من الله لائل الاستدلال بخلقة السموات وهو قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم الخ النوع الشالث الاستدلال بنزول الامطارو كيفية تاثيراتها في النبات قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء الخ النوع الرابع الاستدلال باحوال الحيوانات قوله تعالى وان لكم في الانعام الخ واعلم انه سبحانه و تعالى لمابين دلائل التوحيد اردفها بالقصص كما هو العادة في سائر السور القصة الاولى قصة نوح عليه السلام قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الخ قال ابوالسعود شروع في بيان اهمال الامم السالفة و تركهم النظرو الاستدلال فيما عدمن النعم الفائتة للحصر وعلم تـذكرهم بتذكير رسلهم وماحاق بهم لذلك من فنون العذاب تحذير اللمخاطبين قال صاحب الكبير القصة الثانية قصة هود او صالح عليهما السلام قوله تعالر ثم انشأنا من بعدهم قرنا أخرين القصة الثالثة قوله تعالى ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين الخ اعلم انه سبحانه و تعالى يقص القصص في القرآن تارة على سبيل التفصيل كما تقدم واحرى على سبيل الاجمال كههنا وقيل المراد قصة لوط وشعيب وايوب ويوسف عليهم السلام القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام قوله تعالر ثم ارسلنا موسى الخ القصة الخامسة قصة عيسي ومريم عليهما السلام قوله تعالى وجعلنا ابن مريم الخ يايها الرسل الخ قال المسكين لماامر الله تعالى بالعبادة في صدر السورة ثم ذكر الايات الدالة على القدرة و النعم و ايدها

لى كان في خاتمة السورة الاولى ذكر الشرائع من الامربالركوع والسجودو المجاهدة في الله وكذافي اول هذه السورة فارتبطتاً ٢ ا منه عفي عنه

ببيان القصص بين ههنا ان الامر بالعبادة وافاضة النعم و ترتب العبادة عليها شرع قديم امر به جمعي الرسل و ان هذه امتكم امة واحدة الخ المعنى انه كما تجب اتفاقهم على اكل الحلال والاعمال الصالحة فكذلك هم متفقون على التوحيد و على التقاء من معصية الله تعالى فتقطعوا امرهم الخ قال ابوالسعود حكاية لماظهر من امم الرسل بعدهم من مخالفة الامروشق العصا ان الذين هم من خشية ربهم الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات اثر اقناط الكفار عنها وابطال حسبانهم الكاذب لانكلف نفسا الاوسعها الخ قال ابواالسعود جملة مستانفة سيقت للتحريض على ماوصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدى الى نيل الخيرات ببيان سهولته و قوله تعالر ولدينا كتاب الخ تتمة لما قبله ببيان احوال ما كلفوه من الاعمال واحكامها المترتبة عليها من الحساب والشواب والعقاب بمل قلوبهم في غمرة الخ قال المسكين تمهيد لبيان مؤاخذة الكفار المنكور في قوله تعالر حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اثرذكر اعمالهم مع بيان عدم النصرة لهم قد كانت اياتي تتلر عليكم الخ اعلم انه سبحانه لما بين فيما قبل انه لاينصر اولئك الكفاراتبعه بعلته ذلك ثم انه سبحانه لما وصف حالهم ردعليهم بان بين ان اقدامهم على هذه الامور لابدوان يكون لاحد امورا ربعة احدها ان لايتاً ملوا في دليل نبوة وهو المراد من قوله افلم يدبر واالقول وثانيها ان يعتقدوا ان مجى الرسل امر على خلاف العادة وهو المراد من قوله ام جاء هم مالم يأت وثالثها ان لايكونو اعالمين بديانته و حسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهوالمراد من قوله ام لم يعرفوارسولهم ورابعها ان يعتقدوافيه الجنون وهو المراد من قوله ام تقولون به جنة ثم انه سبحانه بعد ان عدهذه الوجوه و نبه على فسادها قال بل جاء هم الخ ولواتبع الحق قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ان اهواء هم الزائغة التي ماكرهوا الحق لالعدم موافقته اياها مقتضية لطامة بل اتيناهم بذكرهم الخ قال ابوالسعود انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذي به يقول العالم الى تشنيهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خير ما في الكبير ثم بين سبحانه انه عليه السلام لايطمع فيهم حتى يكون ذلك سبباللنفرة فقال ام تسئلهم خرجا قوله وانك لتدعوهم الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لمازيف طريقة القوم اتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسكين ثم بين عدولهم عن الصراط المستقيم و علة عدولهم عنه بقوله تعالر

وان اللذين لايؤمنون الخ ثم بين شدة عنادهم ولجاجهم بقوله ولور حمناهم وكشفنا مابهم الخ ولقد اخذناهم بالعذاب الخقال ابوالسعود استيناف ومسوق للاستشهاد على مضمون الشرطية قال المسكين ثم بين الستكانتهم إذا عاينو عذابا لاخرة بقوله حتى اذا فتحنا عليهم الخ وهو الذي انشالكم السمع الخ قال المسكين عود الى باب التوحيد والانعام اثر بيان ما يتعلق بالنبوة بل قالو امثل ما قال الاولون الخ اعلم انه سبحانه لما اوضح القول في دلائل التوحيد عقبه بذكر المعاد قل لمن الارض الخ اعلم انه يمكن ان يكون المقصود من هذه الايات الرد على منكرى الاعادة وان يكون المقصود الرد على عبدة الاوثان مااتخذ الله من ولد الخ قال المسكين ظاهره اثبات التوحيد و فيه اشارة الى احتصاصه بالقدرة على البعث و عدم قدرة احد علر معارضة تعالى فيه قل رب اماتريني الخ قال ابو السعودا ايذان بكمال فظاعة ماوعدوه من العذاب وكونه بحيث يجب ان يستعيذ منه من لايكاد يمكن ان يحيق به وردلانكاره اياه واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء به قال المسكين ثم امره عليه السلام بما يعامل به الكفار فر انكارهم واستهزاءهم بقوله ادفع بالتي هي احسن و قل رب اعوذبك الح اعلم انه سبحانه لما ادب رسوله عليه السلام بقوله ادفع بالتي هي احسن اتبعة بما يقوى على ذلك حتى اذا جاء احدهم الموت الخ قال المسكين تتميم لذكر المعادو وقته واحواله وما يقع فيه الى اخرالسورة و من يدع مع الله الخ اعلم انه سبحانه لمابين انه هو الملك الحق لااله الا هو اتبع بان من ادعى الها اخر فقد ادعى باطلا من حيث لابرهان لهم فبه قال ابوالسعود بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين و ختمت بنفي الفلاح عن الكافرين ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاسترحام فقيل و قل رب اغفر الخ ايذانا بانهما من اهم الامور الدينية حيث امربه من قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر فكيف بمن عداه.

## سورة النور

سورة انزلناها الخ اعلم انه سبحانه ذكر في هذه السورة احكاما كثيرة الحكم الاول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلد واالخ الحكم الثاني قوله تعالى الزاني لاينكح الازانية الخ الحكم الثالث القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الخ الحكم الرابع حكم اللعان قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الخ الحكم الخامس قصة الافك قوله تعالى ان الذين جاؤا بالافك الخ الحكم السادس في الاستيذان قوله تعالى يايها الذين امنو الاتدخلوا الخ الحكم السابع حكم النظر قوله تعالى قل للمؤمنين الخ الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح قوله تعالى وانكحوا الايامي منكم الخ الحكم التاسع في الكتابة قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب الخ الحكم العاشر الاكراه على الزنا قوله تعالى ولاتكرهو افتياتكم الخ قوله تعالى ولقد انزلنا اليكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف جئ به في تضاعيف ماور دمن الايات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شؤنها المستوجبة للاقبال الكلي على العمل بمضمونها الله نور السموات الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لتقرير مافيها من البيان مع الاشعار بكونه في غاية الكمال في بيوت اذن الله الخ قال ابوالسعود لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والاحكام ومبايها وغاياتها المرتبتة عليها من الثواب والعقاب وغير ذلك من الاحوال الاخرة واهوالها واشير الى كونه في غاية مايكون من التوضيح والاظهار حيث مثل بما فصل من نور المشكواة واشيرالي ان ذلك النور مع كونه في اقصى مراتب الظهور انما يهتدى بهداه من تعلقت مشية الله تعالىٰ بهدايته دون من عذاه عقب ذلك بذكر الفريقين و تصوير بعض اعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاهداء وعدمه الم تران الله يسبح له الخ

ل انكر تعالى في خاتمة السورة المتقدمة على خلق الانسان عبثا مهملا و بين في هذاه السورة كون الانسان مكلفا ببعض الاحكام واستلزام التكليف عدم كون خلقه عبثا بديهي ٢ ا منه عفي عنه

اعلم انه سبحانه لما وصف انوار قلوب المؤمنين و ظلمات قلوب الجاهلين اتبع ذلك بدلائل التوحيد قال المسكين وامتدهذا الى قوله ان الله على كل شيء قدير ثم عاد الى وصف الايات بقوله تعالى لقد انزلناايات مبينات الخ ويقولون امنا بالله الخ قال ابو السعود شروع في بيان احوال بعض من لم يشأ الله هدايته الى الصراط المستقيم قال الحسن نزلت في المنافقين انما كان قول المؤمنين الخ اعلم انه تعالى لما حكى قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه اتبعه بذكر ماكان يجب ان يفعلوه وما يجب ان يسلكه المؤمنون وعد الله اللذين امنوا الخ قال ابوالسعود استيناف مقرر لما في قوله تعالر و ان تطيعوه تهتدو امن الوعد الكريم و معرب عنه بطريق التصريح و مبين لتفاصيل ما اجمل فيه من فنون السعادات الدينية والدنيوية التي هي من اثار الاهتداء و متضمن لماهو المراد بالطاعة التبي نيط بها الاهتداء لاتحسبن الذين كفروا الخ قال ابو السعود لما بين حال من اطاعه عليه الصلوة والسلام واشيرالي فوزه بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حال من عصاه عليه الصلوة والسلام ومال امره في الدنيا والاحرة بعدبيان ثناهيه في الفسق تكميلا لامر الترغيب والترهيب يايها الذين امنوا ليستاذنكم الخ قال أبوالسعود رجوع الى بيان تتمة الاحكام السابقة بعد تمهيد مايوجب الامتثال بالاوامرو النواهي الواردة فيها وفي الاحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعيد انما المؤمنون الذين امنوا الخ قال ابوالسعود استيناف جئ به في اواخر الاحكام السابقة تقرير الها وتاكيد الوجوب مراعاتها و تكميلا لها ببيان بعض اخر من جنسها لاتجعلوا دعاء الرسول الخ قال ابوالسعود استيناف مقرد لمضمون ما قبله

## سورة الفرقان

تبارك الذي نزل الفرقان الخ اعلم ان الله سبحانه و تعالىٰ تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة و احوال القيامة ثم ختمها بذكر صفات العباد المخلصين الموقنين ولما كان اثبات الصانع واثبات صفات جلاله يجب ان يكون مقدما على الكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذلك واتخذ وامن دون الله الهة الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لماوصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلواردف بتزئيف مذهب عبدة الاوثان وقال الذين كفروا الخ اعلم انه سبحانه تكلم اولا في التوحيد وثانيا في الرد على عبدة الاوثان و ثالثا في هذه الاية تكلم في مسئلة النبوة وحكى سبحانه شبهتم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الشبهة الاولى قولهم أن هذا الا افك وأن الله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله فقد جاؤا ظلما وزورا الشبهة الثانية لهم قوله تعالى و قالوا اساطير الاولين و اجاب الله عن هذه الشبهة بقوله قل انزله الذي يعلم السر الخ الشبهة الثالثه وهي في نهاية الركاكة ذكر واله صفات خمسة فزعموا انهاتخل بالرسالة فاجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بوجوه احمدهما قوله انظر كيف ضربوا الخ تبارك الذى انشاء جعل الخ اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة بل كذبوا بالساعة الخ هذا جواب ثالث عن تلك الشبهة كانه سبحانه و تعالى قال ليس ما تعلقو ابه شبهة علمية في نفس المسئلة بل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بالساعة استثقالا للاستعدا دلها ويحتمل ان يكون المعنى انهم يكذبون بالساعة فلايرجون ثواب و لاعقابا و لايتحملون كلفة النظرو الفكر فلهذا لاينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل قل اذلك خير الخ اعلم انه تعالر لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة اتبع بما يؤكد الحسرة والندامة فقال لرسوله قل الخ و يوم نحشرهم

ل هي التي ذكرت في قوله تعالى واقيموا الصلوة. ﴿ يَ ختم السورة المتقدمة بذكر حقوق الرسول عليه الصلوة والسلام ووجوب اطاعة كن لك اثبت رسالة بالدلائل وازاحة الشبهات في مفتح هذه السودة فتناسبتا ٢ امنه.

الخ اعلم ان قوله تعالى و يوم نحشرهم راجع الى قوله واتخذ وامن دونه الهة وما ارسلنا قبلك الخ هذا جواب عن قولهم مالهذا الرسول ياكل الطعام وجعلنا بعضكم لبعض الخ صبره الله تعالى على كل تلك الاذية و بين انه جعل الخلق بعضهم فتنة لبعض و قال الذين لايرجون الخ اعلم ان قوله تعالى و قال الذين الخ هو الشبهة الرابعة لمنكرى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحاصلها لم ينزل االله الملئكة حتى يشهدوا ان محمد امحق في دعواه اونرى ربنا حتى يخبرنابانه ارسله الينا لقد استكبروا الخ اعلم ان هذا هوا الجواب عن تلك الشبهة يوم يرون الملئكة الخهو جواب لقولهم لولا انزل علينا الملئكة فبين تعالى ان الذي سالوه سيو جدو لكنهم يلقون منه مايكرهون و قدمنا الى ماعملوا الخ قال المسكين بيان لارتفاع اسباب النفع أثر بيان اجتماع اسباب الضرر اصحاب الجنة يومنذ خير الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لمابين حال الكفار في الخسار الكلر والخيبة التامة شرع وصف اهل الجنة تنبيها على ان الحظ كل الحظ في طاعة الله تعالى و يوم تشقق السماء الخ اعلم ان هذا الكلام مبنى على مااستدعوه من انزال اللملئكة فبين سبحانه انه يحصل ذلك في يوم له صفات وقال الرسول يارب الخ اعلم ان الكفار لما اكثرو امن الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وشكاهم الى الله تعالى و قال يارب الخ ثم انه تعالى قال مسليا لرسوله عليه الصلوة والسلام و معزياله و كذلك جعلنا الخ و قال الذين كفرو الولا انزل الخ اعلم ان هذاهوا الشبهة الخامسة لمنكرى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولايأتونك الخ لمابين فساد قولهم بالجواب الواضح قال ولاياتونك بمثل من الجنس الذي تقدم ذكره من الشبهات الاجئناك بالحق الذي يدفع قولهم الذين يحشرون الخ الاقرب انه صفة للقوم الذين اوردوا هذه الاستلة على سبيل التعنت و ان كان غيرهم من اهل الناريد حل معهم واعلم انه تعالى بعد ان تكلم في التوحيد و نفى الاانداد و اثبات النبوة والجواب عن شبهات المنكرين لها و في احوال القيامة شرع في ذكر القصص على السنة المعلومة القصة الاولى قوله تعالى ولقد اتينا موسى الخ اعلم انه تعالى لما قال و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اتبعه بذكر جماعة من الانبياء وعرفه بمانزل بمن كذب من اممهم القصة الثانية قصة نوح عليه السلام قوله تعالى و قوم نوح الخ القصة الثالثة قوله تعالى وعا داو ثمودا الخ القصة الرابعة قوله تعالى ولقد اتوا على القرية الخ قوله تعالى واذاراؤك الخ اعلم انه سبحانه لمابين مبالغة المشركين

في انكار نبوة و في ايراد الشيهات في ذلك بين بعد ذلك انهم اذار أو االرسول اتحدوه هزوا فلم يقتصروا على ترك الايمان به بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقاق وسوف يعلمون الخ لما حكى عنهم هذا الكلام زيف طريقتهم في ذلك الم ترالي ربك الخ اعلم انه تعالى لمابين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى و فساد طريقتهم في ذلك ذكر بعده انواعامن الدلائل الدالة على وجود الصانع قال المسكين وامتد هذا الاستدلال الى قوله تعالى وكان ربك قديرا و اشار في تضاعيفه الى عموم بعثة عليه السلام بقوله ولوشئنا لبعثنا ونهاد عليه الصلوة والسلام عن المداراة مع الكفار والتلطف في الدعوة في قوله فلاتطع الكافرين مناسبة لقوله فابي اكثر الناس الاكفورا و يعبدون من دون الله الخ اعلم انه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد الى تهجين سيرتهم في عبادة الاوثان وماارسلناك الامبشرا الخ قال المسكين لمازيف طريق الكفار امر لرسول عليه الصلوة والسلام بدعوتهم الى المحق و عدم الحزن ان لم يؤمنو وباعلامهم باخلاص الدعوة وبالتوكل على الله تعالى فيما يعرض في الدعوة ثم لما امره بان يتوكل عليه وصف نفسه بامور الحيوة والعلم والقدرة والرحمة واذا قيل لهم اسجدوا الخ قال المسكين لما ذكر اوصاف الكمال له تعالى ذكر جهالة الكفار في نفورهم عن عبادة من هو موصوف بتلك الاوصاف والكمالات تبارك الذي جعل الخ اعلم انه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذكر ما لو تفكروافيه وجوب السجود والعبادة للرحمن فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا و عباد الرحمن الخ قال ابو السعود كلام مستانف مسوق لبيان اوصاف خلص عباد الرحمن واحوالهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته والسجود له قل مايعبأبكم الخ قال ابوالسعود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان 'يبين للناس ان الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون انما نالو ها بما عدد من محاسنهم ولولا هالم يعتدبهم اصلا فقد كذبتم الخقال ابو السعود بيان لحال الكفرة من المخاطبين كما ان ما قبله بيان لحال المؤمنين منهم.

# سورة الشعرا

طسم تلك ايات الكتاب الخ لماذكر الله تعالى انه بين الامور قال بعده لعلك باخع منبهاً بذلك على ان الكتاب وان بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الايمان لما انه سبق حكم الله بخلافه فلاتبالغ في الحزن والاسف على ذلك ثم بين تعالى انه قادر على ان ينزنل اية يذلون عندها و يخضعون و قوله مايأتيهم الخ من تمام قوله ان نشاء ننزل عليهم فنبه تعالى على انه مع قدرته على ان يجعلهم مؤمنين بالالجاء رحيم بهم من حيث ياتيهم حال بعد حال بالقران وهو الذكر وهم مع ذلك على حد واحد في الاعراض والاستهزاء ثم عند ذلك زجروتوعد فقال فقد كذبوا ثم انه تعالى بين انه مع انزله القرآن حالا بعدحال قد اظهرا دلة تحدث حالا بعد حال فقال اولم يروا الى الارض الخ اما قوله ان في ذلك لاية وما كان اكثرهم مؤمنين المعنى ان في ذلك دلالة لمن يتفكر ويتد برومع كل ذلك يستمر اكثرهم على كفرهم و ان ربك لهوا العزيز الرحيم المراد انهم مع كفرهم وقدرة الله تعالى على ان يعجل عقابهم لايترك رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق كل زوج كريم من النبات ثم من اعطاء الصحة والعقل والهداية واذنادي ربك الخ قال ابوا السعود كلام مستانف مسوق لتقرير ماقبله من اعراضهم عن كل ماياتيهم من الايات التنزيلية وتكذيبهم بها اثربيان اعراضهم عما يشاهدونه من الايات التكوينية واذمنصوب على المفعولية بمضمر حوطب به النبي عليه السلام اي واذكر لاولئك المعرضين المكذبيين زجرالهم عماهم عليه من التكذيب و تحذيرا من ان يحيق بهم مثل ماحاق باضرابهم المكذبين الظالمين في الكبير القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى

ل لعله سقط ههنا لفظ من الناسخ و كان العبارة لعلمواو جوب الخ ٢ امنه على في الكبير عن ابن عباس رضى الله عنه منا البروج هي الكواكب العظام ٢ امنه على فالدعاء بمغنى العبادة ١٢ على ذكر في خاتمة السورة المتقدمة الوعيد على التكذيب و ذكر في هذه السورة تفصيل جزاء المكذبين السابقين ٢ ا منه عفي عنه

واتىل عليهم الخ القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام قوله تعالى كذبت قوم نوح الخ القصة الرابعة قصة هو د عليه السلام قوله تعالى كذبت عاد الخ القصة الخامسة قصة صالح عليه السلام قوله تعالى كذبت ثمود الخ القصة السادسة قصة لوط عليه السلام قوله تعالى كذبت قوم لوط الخ القصة السابعة قصة شعيب عليه السلام قوله تعالى كذبت اصحاب الايكة الخ القول فيما ذكره الله تعالى من احوال محمد عليه الصلوة والسلام قوله تعالى وانه لتنزيل الخ قال المسكين هذا اعودالى ماذكر في صدر السورة من حقيقة الكتاب المبين و نبوة عليه السلام و تمهد هذا الى اخر السورة و ذكر في تضاعيفها جهل الكفار وعنادهم وامره عليه السلام بالتبليغ وعدم الاهتما سيكيد هم و شرهم واجاب عن شبهاتهم الواهية و ختم السورة بالتهديد العظيم لمن انكر بعد وضوع الحجة.

# سورة النمل

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بحقيقة القرآن وايمان السعداء به وانكار الاشقياء له ومال كل من الفريقين وانك لتلقى الخهذه الاية بساط و تمهيد المايريد ان يسوق بعدها من الاقاصيص واعلم ان الله تعالم ذكر في هذه السورة انواعا من القصص القصة الاولى قصة موسى عليه السلام قوله اذقال موسى الخ القصة الثانية قصة داؤد وسليمان عليهما السلام قوله تعالى ولقد اتينا داؤد الخ القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام قوله تعالى ولقد ارسلنا الى ثمود الخ القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام قوله تعالى و لوطا اذ قال لقومه الخ القول في خطاب الله تعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قبل الحمد لله البغ قال المسكين لما فرغ من ذكر القصص بدأ في التوحيد واثباته بالدلائل وابطال الشرك فالمقصود هو قوله الله حيرام مايشركون الخ واما قوله قل الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفر فهو كالخطبة المقدمة على المقصود توطئة و تبركا قل لايعلم من في السموات الخ قال ابوا السعود بعد ما حقق تفرده تعالم بالالوهية ببيان اختصاصه بالقدة الكاملة التامة والرحمة الشاملة العامة عقبه بذكر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعلم الغيب تكميلا لماقبله و تمهيد المابعده من امرالبعث بل ادارك علمهم الخ قال ابواالسعود لما نفي عنهم علم الغيب واكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ماهو مصيرهم لامحالة بولغ في تاكيده و تقريره و قال الذين كفرو الخ قال ابوا السعود بيان لجهلهم بالاخرة وعميهم منها بحكاية انكارهم للبعث قل سيروا في الارض الخ قال المسكين امر صلى الله عليه وسلم بتهديهم على التكذيب والاتحزن عليهم الخ قال المسكين هذا تسلية له عليه الصلوة والسلام ويقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين عود الى انكارهم للبعث بنهج احرثم اجاب عنه بوعدهم ببعض مااستعجلوه في قوله قل عسى ان يكون الخ ثم بين سبب تاحر العذاب الاكبر بقوله و ان ربك لذوفضل الخ ثم

لى بين حقيقة القرآن في فاتحة هذه و خاتمة ما قبلها فحصلت المناسبة ٢ ا منه عفي عنه

ل كفر عون و من اندر كموسى عليه

اشار الى ان لهم قبائح غيرما يظهرونه وانه تعالىٰ يجازيهم على الكل في قوله وان ربك ليعلم ماتكن الخ ثم اشارالي ان قبائحهم كماهي معلومة له تعالى كذاهي مثبتة مع الاشياء الاخر في اللوح المحفوظ في قوله وما من غائبة في السماء الخ ثم بين فضائل القرآن العظيم المشتمل على هذه الامور المهمة النافعة في قوله ان هذا القرآن الخ ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قضاء هم موكول الى الله تعالى فلاتهتم بهم ان كذبوك ولاتخفهم ان عاندونك بل توكل على الله ولاتحزن ان لم يؤمنوا لانهم كالموتى والصم والعمى في قوله تعالى ان ربك يقضي الى قوله فهم مسلمون فكل هذا متعلق بالنبوة ثم عادالي المعاد فقال واذا وقع القول عليهم الخ قال ابواالسعود وبيان لما اشيراليه بقوله تعالى بعض الذي تستعجلون من بقية مايستعجلونه من الساعة ومباديها و يوم نحشرمن كل امة الخ قال ابواالسعود بيان اجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها الم يروا انا جعلنا الليل الخ قال المسكين اخذا من ابي السعود هذا دليل لصحة البعث وانموذج له يستدل به عليها فان من تأمل في تعاقب الليل والنهار وشاهد من الافاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحيوة وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هوا اخوا الموت بالانتباه الذي هو مثل الحيوة قضى بان الساعة اتية لاريب فيها وإن الله يبعث من في القبور ويوم ينفخ الخ اعلم أن هذا هو العلامة الثانية لقيامة وترى الجبال الخ اعلم ان هذا هوا لعلامة الثالثة لقيام القيامة من جاء بالحسنة الخ اعلم انه تعالى لماتكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك احوال المكلفين بعد قيام القيامة انما امرت ان اعبد الخ قال ابواالسعود امر عليه الصلوة والسلام ان يقول لهم ذلك بعد مابين لهم احوال المبدأ والمعاد وشرح احوال القيامة تنبيها لهم على انه قد اتم امر الدعوة بما لامزيد عليه ولم يبق له عليه الصلوة والسلام بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله عزوجل والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا ام رشدوا اصلحوا اوافسدواوقل الحمد لله سيريكم الخ انه سبحانه ختم هذه الخاتمة في نهاية الحسن وهي قوله و قل الحمد لله على مااعطاني من نعمة العلم والحكمة والنبومة اوعلى ما وفقر من القيام باداء الرسالة وبالانذار سيريكم اياته القاهرة فتعرفونها لكن حين لاينفعكم الايمان وما ربك بغافل عما تعملون لانه من وراء جزاء العاملين.

ل وكانت الاولى خروج دابة الارض ٢ ا منه

## سورة القصص

ان فرعون علا الخ قال ابو السعود استيناف جار مجرى التفسير للجمل الموعود ولقد اتينا موسى الكتب الخ قال ابو السعود والتعرض لبيان كون ايتاء ها بعد اهلاكهم للاشعار بمساس الحاجة الداعية اليه تمهيد المايعقبه من بيان الحاجة الداعية الى انزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اهلاك القرون الاولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس اثارها واحكامها الموديين الى اختلال نظام العالم و فساد احوال الامم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على من المدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكر احوال الامم الخالية الموجبة للاعتبار وماكنت بجانب الغربي الخقال ابوالسعود شروع في بيان ان انزال القران الكريم ايضا واقع في زمان شدة مساس الحاجة اليه واقتضاء الحكمة له البتة ولو لا ان تصيبهم الخ قال المسكين هذا تعليل للارسال اى ارسلناك قطعا لمعاذير هم بالكلية فلما جاء هم الحق الخ قال المسكين من ههنا الى قوله تعالى ضل عنهم ما كانو يفترون تهجين طريقة المشركين في اقوالهم وعقائدهم وبيان شبهاتهم والجواب عنها و تهديدهم بتذكير حال من قبلهم وبمايرون يوم القيامة واثبات توحيده تعالى وعدم اغناء الهتهم عنهم شيئا فهذا كله كلام واحد متداخل بعضه في بعض ثم ذكر تعالى قصة قارون كالتفسير الاجمال قوله تعالى وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها الخ تنبيها على ان متاع الحياوة الدنيا و زينتها لاينبغر الاغتراربه فان ما عندالله خير وابقى ثم ختم القصة ببيان من يصلح للدار الاخرة بقوله تلك الادارا الاخرة نجعلها الخ ثم ذكر القول الكلر لبيان جزاء طالب الدنيا و طالب الاخرة بقوله من جاء بالحسنة الخ ثم لماختم تفصيل احوال الكفار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتمام و اغتمام من امرهم كما يدل عليه قوله تعالى انك لاتهدى من احببت خاطب عليه السلام ليقوى قلبه ببعض البشيارات و ذكره بعض امتنانات وامره بالاستقامة على الحق و عدم المبالاة بالكفار والثبات على الدعوة و تفويض الحكم اليه تعالى اذارجع الكل اليه كل هذا مذكور في قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن الى اخر السورة ولله الحمد.

لے فی خاتمة السورة السابقة لماتمم الحجة على الكفار بقوله و من ضل فقل انما انا من المنذرين بين في هذه حال من ضل كفر عون و من انذر كموسي عليه السلام ٢ ا منه عفي عنه

# سورة العنكبوت

الم احسب الناس الخ الوجه في تعلق اول هذه السورة بما قبلها هو انه تعالى لما قال في اخر السورة المتقدمة وادع الى ربك و كان في الدعاء اليه الطعان والحراب و الضراب لان النبى صلى الله عليه وسلم و اصحابه كانوا مامورين بالجهاد ان لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال احسب الناس ان يتركوا الخ ولقد فتنا الذين من قبلهم الخ مايوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلهم ولم يتركهم بمجرد قولهم امنا بل فرض عليهم الطاعات واوجب عليهم العبادات ام حسب الذين الخ لمابين حسن التكليف بقوله احسب الناس بين ان من كلف بشئ ولم يات به يعذب وان لم يعذب في الحاك فيعذب في الاستقبال ولايفوت الله شئ في الحال ولا في المال من كان يرجوا الخ لمابين بقوله احسب الناس ان العبد لايترك في الدنيا سدى وبين في قوله ام احسب الذين يعملون السيات ان من ترك ماكلف به يعذب كذابين ان من يغترف بالاخرة و يعمل لها لا يضيع عمله ولانجيب اصله و من جاهد الخ لمابين ان التكليف حسن واقع و ان عليه وعدا وايعادا ليس لهما دافع بين ان طلب الله ذلك من المكلف ليس لنفع يعود اليه فانه غنى مطلقاً والذين امنوا الخ لما بين اجمالا ان من يعمل صالحا فلنفسه بين مفصلا بعض التفصيل جزاء المطيع الصالح عمله ووصينا الانسان الخ لمابين الله حسن التكاليف ووقعها وبين ثواب من حقق التكاليف اصولها و فروعها تحريضا للمكلف على الطاعة ذكر المانع و منعه من ان يختار اتباعه فقال الانسان ان انقاد لاحد ينبغى ان ينقاد لابويه و مع هذا لوامراه بالمعصية لايجوزاتباعهما غيرهما فلايمنعن احدكم شئ من طاعة الله ولايتبعن احدمن يأمر بمعصية الله والذين امنوا وعملوا الخقال المسكين اعاده لان ماقبله كان بيانيا لحالتهم الحقيقية وهذا بيان لحالتهم الاضافية ومن الناس من يقول الخ نقول اقسام المكلفين ثلثة مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده و كافر مجاهر بكفره و عناده ومذبذب

ل وجه تعلق السورتين مذكور في المتن ٢ ا منه عفي عنه

بينهما يظهر الايمان بلسانه و يضمر الكفر في فؤاده والله تعالى لمابين القسمين بقوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقواو ليعلمن الكاذبين وبين احوالها بقوله ام حسب الذين يعملون السيئات الى قوله والذين امنوا وعملوا الصلحت بين القسم الثالث وقال و من الناس من يقول امنا بالله و قال الذين كفرو اللذين امنوا الخ قال ابو السعود بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم بالاذية والوعيد ولقد ارسلنا نوحا الخ ان الله تعالى لما بين التكليف و ذكر اقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم واوعد الكافر والمنافق بالعذاب الاليم وكان قد ذكران هذا التكليف ليس مختصا بالنبى واصحابه وامته حتى صعب عليهم ذلك بل قبله كان كذلك كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام و قومه ومنهم ابرهيم عليه السلام و غير هما مثل الذين اتخذو الخ لما بين الله تعالى انه اهلك من اشرك عاجلا و عذب من كذب اجلا و لم ينفعه في الدارين معبوده و لم يدفع ذلك عنه ركوع و سجوده مثل اتخاذه ذلك معبودا باتخاذا العنكبوت بيتا لايجير اويا ولا يريح ثاويا قال المسكين ثم قرر امر التوحيد ببيان ضعف ما يدعون من دونه و بلاغة المثل المذكور واضرابه وكونه تعالى خالقا بالحق ثم قال ان في ذلك لاية للمؤمنين اي دليلا على التوحيد اتل ما اوحي اليك الخ يعني ان كنت على كفرهم فاتل ما اوحي اليك لتعلم ان نوحا ولوطا وغيرهما كانوا على ما انت عليه بالغوا الرسالة وبالغوا في اقامة الدلالة ولم ينقذ واقومهم من الضلالة والجهالة ولاتجادلوا اهل الكتاب الخ لما بين الله طريقة ارشاد المشركيين و نفع من انتفع و صل الياس ممن امتنع بين طريقة ارشاد اهل الكتاب ثم بعد ذلك ذكر دليلا قياسيا فقال وكذلك انزلنا اليك الكتاب يعنى كما انزلنا على من تقدمك انزلنا اليك و هذا قياس وماكنت تتلوا من قبله الخ هذا المبحث في الاجوبة عن الشبهات في النبوة من اقتراحهم الايات واستعجال العذاب انكان نبيا و نحوهما وامتدهذا الى قوله ذوقوا ماكنتم تعملون يا عبادى الذين امنوا الخ قال المسكين بيان الامر الهجرة اثر بيان عنا الكفار المفضى اليها غالباً كل نفس ذائقة الموت الخ لما امرالله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الاوضان ومفارقة الاخران فقال لهم ان ماتكرهون لابد من وقوعه فان كل نفس ذائقة الموت والموت مفرق الاحباب فالاولى ان يكون ذلك في سبيل الله يجازيكم عليه فان الى الله مرجعكم والذين امنوا وعملوا الصلحت الخ بين مايكون للمؤمنين وقت الرجوع الخ و كاين من دابة الخ قال ابوا السعود روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لما امر المؤمنين الذين كالوا بمكة بالمهاجرة الى المدينة قالوا و كيف فقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ولئن سألتهم الخقال المسكين عودالى تقرير التوحيد الذى كان مذكورا فى قوله تعالى مثل الذين اتخدوا الخ بالثبات الخالقية و الرزاقية و غيرهماله تعالى ثم حقر شان الدنيا المانقة لهم عن الاقبال على الاخرة بالايمان بالله و رسول مع اعترافهم بالتوحيد و فت السؤال فى قوله وما هذه الحيوة الدنيا الخثم اشارالى عودهم الى الفطرة الاصلية التى تقتضى التوحيد اذا زال المانع من الركون الى الزخارف والشهوات وقت ركوبهم فى الفلك بقوله فاذا ركبوا فى الفلك الخثم ذكر لهم نعمة عظيمة من امنهم فى الحرم تحملهم على الايمان فى قوله اولم يروا انا جعلنا حرما النخ و من اظلم ممن افترى الخلم ابين الله الامور على الوجه الذكور ولم يؤمن به احدبين الهم اظلم من يكون والذين جاهدو افينا الخقال المسكين كانه قسيم لقوله من اظلم ممن افترى ال العاصى ذلك و حال المطيع هذا والله اعلم.

# سورة الروم

اولم يتفكرو الخ قال ابواالسعود انكارواستقباح لقصم لظرهم على ماذكر من ظاهر الحيوة الدنيا مع الغفلة عن الاخرة اولم يسيروا في الارض الخ قال ابوالسعود توبيخ لهم يعدم اتعاظهم بمشاهدة احوال امثالهم الدالة على عاقبتهم ومالهم الله يبدأ الخلق الخ قال المسكين كان ما ذكر من قوله اولم يسيروا الخ دليلا وانموذ جابو قوع الاخرة و هذا دعوى وقوعها وما تكون فيها من احوال المؤمنين والكفار فسبحان الله الخ قال ابو السعود اثر ما بين حال فريقي المؤمنين العاملين للصالحات والكافرين المكلبين بالايات ومالهما من الثواب والعذاب امروابما ينجى من الثاني و يفضى الى الاول من تنزيه الله عزوجل عن كل مالا يليق بشانه سبحانه و من حمده تعالى على نعمه العظام يخرج الحي من الميت الخ قال المسكين بيان لبعض اعاجيب قدرة تعالى ليدل على استحقاقه للحمد وليدل على صحة البعث التي فيها الكلام ههنا ثم ذكر الايات الدالته على البعث الى قوله وله المثل الاعلى فر السموات والارض وهو العزيز الحكيم قوله ضرب لكم مثلا الخ لما بين العادة والقدرة عليهابالمثل بعد الدليل بين الوحدانية ايضابالمثل بعد الدليل واذا مس الخ لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل بين ان لهم حالة يعرفون بها وان كانوا اينكرونها في وقت وهي حالة الشدة ام انزلنا عليهم سلطانا الخ لما سبق قوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواء هم بغير علم حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانكا واذا اذقنا الناس رحمة الخ قال المسكين بيان لاثار التوحيد المتزلزل الذي كان في المشركين ثم بين قصور نظرهم في قوله اولم يروا الخ ببيان كون كل من الاحوال من الله تعالى فيجب ان يرجع اليه في كل حال ثم ذكر علامات اعتقاد كون الرزق من الله الخ الذي يجب ان يتصف به المؤمنون عن ايتاء اهل الحقوق حقوقهم

لى لما كان المسذكور في خاتمة ما قبلها حال العاصى والمطيع من حيث ان احدهما ظالم مستحق لجهنم و الاخر مهيد مستحق لميته تعالى بين في فاتحة هذه السورة حالهما بوجه من حيث كون احدهما غالباً والاخر مغلوباكما افسح عنه قوله تعالى و يومند يفرح المومنون بتصرالله ٢٢ منه عفى عنه

الدال على كمال التوكل و عدم الخشية من الاقلال ونهاهم عن الحرص واطمع و طلب الزيادة في قوله فات ذاالقربي حقه الى قوله اولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم الخ قال المسكين عود الى مسئلة التوحيد والحشر ظهر الفساد الخ وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هوان الشرك سبب الفسادقل سيرو افي الارض الخ لمابين حالهم بظهور الفساد في احوالهم بسبب فساد اقوالهم بين لهم هلاك امثالهم واشكالهم الذين كانت افعالهم كافعالهم فاقم وجهك الخ قال المسكين امر بالتوحيد مع الوعيد من اتيان القيامة و فصل الامور فبما ومن اياته ان يرسل الخ قال المسكين اقامة لدلائل التوحيد والبعث ولقد ارسلنا من قبلك والله قال ابو االسعود لعل توسيط الاية الكريمة بطريق الاعتراض بين ماسبق ومالحق من احوال الرياج واحكامها لانذار الكفرة وتحذير هو عن الاخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعكم تشكرون بمقالته النعم المعدوة المنوطة بارسالها كيلايحل بهم مثل ماحل باولئك الامم من الانتقام الله الذي يرسل الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ما اجمل فيما سبق من احوال الرياح ولئن ارسلنا الخ لمابين انهم عند توقف الخير يكونون مبلسين ايسين وعندظهوره يكونون مستبشرين بين ان تلك الحالة اينضا لايدومون عليها بل لواصاب زرعهم ربح مصفرلكفرو افهم منقلبون غير ثابتين لنظرهم الى الحال لاالى المال فانك لا تسمع الموتى الخ لماعلم تعالى رسوله انواع الادلة و اصناف الامثلة ووعدو اوعد ولم يزدهم دعاءى الافرارا قال له فانك لاتسمع الخ الله الذي خلقكم الخ لما اعاد من الدلائل التي مضت دليل من دلائل الافاق وهو قوله الله الذي يرسل الرياح وذكر احوال الريح من اوله الى احره اعاد دليلا من دلائل الانفس وهو خلق الأدمى و ذكر احواله فقال خلقكم من ضعف الخ ويوم تقوم الساعة الخ قال المسكين تصريح بالمطلوب من اثبات الحشر بعد المقدمة من بيان الدليل ولقد ضربنا للناس الخ اشارة الى ازالة الاعذ اروالاتيان بمافوق الكفاية من الانذار والى انه لم يبق من جانب الرسول تقصيري فإن طلبوا شيئا اخر فذلك عنادثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوبهم بقوله كذلك يطبع الله ثم انه تعالى سلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر الخ.

#### سورة لقمان

الم تلك ايات الكتاب الحكيم الخ وجه ارتباط اول هذه السورة باخرما قبلها هو ان الله تعالى لما قال ولقد ضربنا للناس الخ اشارة الى كونه معجزة و قال ولئن جئتهم باية اشارة الى انهم يكفرون بالايات بين ذلك الم تلك ايات الكتاب الحكيم اي هذه ايات ولم يؤمنوا بهاوالي هذا اشار بعد هذا بقوله واذا تتلى الخ و من الناس من يشترى الخ لما بين ان القرآن كتاب حكيم يشتمل على ايات حكمية بين من حال الكفار انهم يركون ذلك يشتغلون لغيره ان الذين امنو الخ لمابين حال من اذا تتلى عليه الايات ولي بين حال من يقبل على تلك الايات و يقبلها خلق السموات بغير عمد الخ قال ابواالسعود استيناف مسوق لاستشهاد بما فصل فيه على عزته تعالى التي هي كمالا اخدرة حكمة التي هي كمال العلم و تمهيد قاعدة التوحيد و تقريره وابطال امرا لاشراك و تبكيت اهله ولقد آتينا لقمان قال ابوالسعود كلام مستانف مسوق لبيان بطلان اشرك ووصينا الانسان الخ قال ابوالسعود كلام مستانف اعترض به على نهج الاستطراد في اثناء وصية لقمان تماكيد المافيها من النهي عن الشرك يانبي انها ان تك الخ قال ابو االسعود شروع في حكاية بقية وصايالقمان اثر تقرير ما في مطلعها من النهى عن الشرك و تاكيده بالاعتراض الم ترو ان الله سخر الخ قال ابوالسعود رجوع الى سنن ماسلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين و توبيخ لهم على اصرارهم على ماهم عليه مع مشاهد تهم لدلائل التوحيد و من يسلم وجهه الخ لمابين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لامرالله و من كفر فلايحزنك الخ قال المسكين هذا تسلية للنبي عليه السلام ولئن سألتهم الخ لما استدل بخلق السموات بغير عمد و بنعمة الظاهرة والباطنة بين انهم معترفون بذلك غير منكرين له ولوان ما في الارض الخ قال المسكين بيان لكمال عظمة تعالى ببيان عظمة

كلماته ما خلقكم و لا بعثكم الخ لمابين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استعبادهم للحشر الخ الم تران الله يولج الخ قال المسكين عود الى اثبات التوحيد بالدلائل و كذاقوله الم تران الفلك تجرى الخ واذا غشيهم موج الخ لماذكر الله ان فى ذلك لايات ذكران الكل متترفون به غير ان البصير يدركه او لا ومن فى بصيرته ضعف لايدركه او لا قاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف يايها الناس الخ لماذكر الدلائل من اول السورة الى اخرها وعظ بالتقوى لانه تعالى لما كان واحدا اوجب التقوى البالغة فان من يعلم ان الامربيدالثنين لا ينحاف احده ما مثل ما يخاف لوكان الامر بيدا حدهما لاغير قال المسكين و ايضا فيه بيان لكيفية المحشرو ماههنا ان الله عنده علم الساعة الخ قال المسكين لنا بين الساعتها فيما قبل سألو امتى الساعة فذكر الله تعالى اختصاصه بعلمها مع اخواتها من علوم الغيب والله اعلم.

#### سورة السجده

الم تنزيل الكتاب الخ لما ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الواحدنية و ذكر الاصل الاخر وهو الحشر وختم السورة بهمابدأ ببيان الرسالة في هذه السورة الله الذي خلق السموات الخ لماذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء الى التوحيد واقامة الدليل وقالواء ذا ضللنا الخ لما قال قليلا ماتشكرون بين عدم شكرهم باتيانهم بضده وهو الكفرو انكار قدرته على احياء الموتى وقد ذكرنا ان الله تعالى في كلامه القديم كلما ذكر اصلين من الاصوال الثلثة لم يترك الاصل الثالث و ههناكذلك ولما ذكر الرسالة بقوله تنزيل الكتاب الى قوله لتنذرو ذكر الوحدانية بقوله الله الذي خلق الى قوله جعل لكم السمع والابصار ذكر الاصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى و قالوااء ذاضللنا الخ ولو تسرى أذاالمجرمون الخ لما ذكرانهم يرجعون الى ربهم بين مايكون عند الرجوع على سبيل الاجمال انما يؤمن باياتنا الخ قال المسكين بيان لحال المؤمنين اثر حال الكافريين افمن كان مؤمنا الخلما بين حال المجرم والمؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان ثم بين انهما لايستويان ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل و من اظلم ممن الخ يعنى لنذيقنهم ولايرجعون فيكونون قد ذكرو ابايات الله من النعم ولا والنقم ثانيا ولم يؤمنوا فلا اظلم منهم احدولقد اتينا موسى الخلما قررالاصول الثلثة على مابيناه عادالي الاصل الذي بدأبه وهو الرسالة في قوله لتنذر قوما و قال قل ماكنت بدعاً من الرسل أن ربك هو يفصل الخ قال المسكين بيان للفصل بين من أمن بالرسول و من لم يؤمن بهم اثر اثبات الرسالة اولم يهدلهم الخ قال المسكين وعيد للمكذبين الرسول و هذا تذكير لللنقم التي وبما تحمل على الايمان اولم يروا انا نسوق الماء الخ قال المسكين هذا تذكير للنعم التي ربما تحمل على الايمان ويقولون متى هذا الفتح الخ قال المسكين لما اوعد وابو قوع الفصل في قوله ان ربك هو يفصل بينهم استبعدوه فحكر الله تعالى استبعاد هم واجابهم عنه.

ل وجه المناسبة بينها و بين ما قبلها مذكور في المتن ٢ ا منه عفي عنه

# سورة الاحزاب

قال المسكين في جميع هذه السورة ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اوذي به من انواع الانذاء قتال الاحزاب معه و معاونة المنافقين لهم وطعن المنافقين في نكاحه عليه الصلوة والسلام بزينب رضي الله تعالىٰ عنها و طلب الزواج الزيادة في الانفاق واشتغال بعض المسلمين بالاحاديث في بيت عليه السلام ونحو ذلك مماتأ ذي به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القدرهو المقصود الاصلر من السورة وما سوى ذلك فهوا ما توطئة لبعض ماهو المقصود وامامكمل له كما يظهر كل ذلك من التأمل في النظم الكريم ولماكان اشد الايذاء من الكافرين و المنافقين بد الله تعالى بالا مربتقوى الله تعالى و عدم خشية لهم التي تقضى احيانا الى الاطاعت و بالتوكل على الله فقال يايها النبي اتق الله الخ ثم صرح ببعض مقاصد السورة بقوله وماجعل ادعياء كم ابناء كم الخ جو ابا من قصة زينب و ذكر قبله مثلا لتائيده بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللاثي تـظـاهرون منهن امهاتكم ثم اشارالي ان نفي الابوة الصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستلزم نفي الابوة المعنويه بل هواقرب من الأباء في هذه المرتبة فقال النبي اولى بالمؤمنين الخ ثم لما كان لنبي صلى الله عليه وسلم ولاية مع جميع المؤمنين مار المؤمنون كلهم اولياء بعضهم لبعض فاورثت شبهة التوراث بين كلهم فدفعها الله تعالى بقوله والو الارحيام النخ اي مدار التوارث الرحم لاهذه الولاية المعنوية ثم اكدالله تعالى ما امره به من اتباع مايوحي بقوله واذاخذنا من النبين ميثاقهم الخ ببيان وقوع السؤال عن التبليغ فوجب الاتباع وعدم الخوف من الطاعنين ثم شرع الله تعالى في حكاية غزوة الاحزاب فبقوله وانزل الذين ظاهروهم الخ ثم ذكر طلب الازواج الزيادة في الانفاق والجواب عنه بقوله

لى ختم السورة بيان الوعيدللمكلبين الرسول و بين فيهذه حقوقه عليهم السلام من تصديقا و تعظيمه مفصلاً وبينهما من انتقابل مالايحقى ٢ ا منه عفى عنه

يايها النبي قل لازواجك الخ ثم شرع في قصة زينبٌ بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخ ثم ذكر الله تعالى حقوقه و حقوق نبيه على المؤمنين ليز دادوا تعظيما له واجلا لاو لالوذوه فقال يايها الذين امنوا اذكروا الله الى قوله سراجاً منير اثم امرنبيه يشارة المؤمنين المعظمين لو وانذار المنكرين المؤذين له بقوله و بشر المؤمنين الخ ثم ارادالله ان يذكر بعض احكام النكاح لنبيه عليه السلام التي لها شأن خاص تشعد باجلاله و محبوبية لله تعالى في قوله يايها النبي انا احللنالك الخ و ذكر قبلها بعض الاحكام النكاحية المتعلقة بالمؤمنين ليظهر التفاوت بيس النبي والامة بكون الاحكام المتعلقة بالامة عامنة وبالنبي خاصةً فقال يايها الذين امنوا اذا نكحتم الخ ثم ذكر مسئلة دخول بيوت النبي والحجاب بقوله يايها الذين امنوا الاتدخلوا الخ ثم بين متمم مسئلة الحجاب بقوله لاجناح عليهن الخ ثم امر بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لاكمال احترامه فقال ان الله وملنكته الخ ثم ذكر الوعيد على ايذاء الرسول و نبه على ان ايذاء ه كابذاء ه تعالى فقال ان الذين يوذون الله الخ ثم ذكر بعض افعال المنافقين من التعرض للجوارى الذي يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وارشد الى سدبابه فقال يايها النبي قل لازواجك وبناتك الخ ثم ذكر سؤالهم عن الساعة الذي قصدوابه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم و ايذاء ٥ فقال يستلك الناس عن الساعة الخ ثم ختم السورة بالتصريح بالنهي عن ايذاء ه عليه السلام بقوله يايها الذين امنوا الاتكونوا كالذين اذوا موسى الخ ثم لمانهي الله تعالى عما يوذي النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بما بنبغي ان يصدر عنهم فقال يايها الذين امنوا اتقوالله الخ ثم بينا ان ما نكلفكم به انما تحملتموه من انفسكم لاانا حملنا كم فقال انا عرضنا الامانة الخ ثم ذكر حال الذين ادواحق الامانة والذين لم يودوه فقال ليعذب الله المنافقين الخ والحمد لله تعالى على ما القي في روعي من تقرير الارتباط فيمابين ايات هذه السورة.

## سورة سبا

الحمدالله الذي له ما في السموات الخقال المسكين صدرالسورة بتقرير التوحيد الذي من الاصول العظيمة الدين و قال الذين كفرو الخ قال المسكين ذكرامر الساعة اثر التوحيم كما هو العادة الشائعة في القرآن ولذكر الساعة ههنا مناسبة خاصة لامر التوحيد لانه حكمفي الاية الا ولى باثبات الحمد له تعالى في الاخرة و قد انكر الاخرة قوم فتصدى لاثباتها ليجزى الذي امنوا الخ قال ابوالسعود علة لقوله تعالى لتا تينكروبيان لما يتضى اثباتها والذين سعوا في اياتنا الخ لما بين حال المؤمنين يوم القيمة بين حال الكافرين ويرى اللذين اوتوا العلم الخ قال ابوالسعود مستأنف مسوق للاستشهاد باولى العلم على الجهلة الساعين فر الايات و قال الذين كفرو الخ قال المسكين حكاية لقول منكرى الساعة بل الذين لايؤسون قال ابوالسعود جواب من جهة الله تعالى عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام بالاضراب عن شقه والبطالهما واثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم سوء حالهم الم يروا الى مابين ايديهم الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لتهويلها اجتروا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلوة والسلام وانه من العظائم الموجبة لنزول اشد العقاب و حلول افظع العذاب من غير ريث و تاخير ان نشأنخسف النخ قال ابوا لسعود بيان لماسبئي عنه ذكرا حاطتهما من المحذور المتوقع من جهتهما ولقد اتينا داؤد الخ لما ذكر الله تعالى من ينيب من عباده ذكر منهم من اناب و اصاب و من جملتهم داؤد كما قال تعالى عنه فاستغفر ربه و خررا كعا واناب و بين ما اتاه الله على انابة ثم لماذكر المنيب الواحد ذكر منيبا آخر وهو سليمان كما قال تعالى

ل لما ذكر في خاتمة ماقبلها جزاء الحافظين للامانة والمضيعين لها ذكر في اول هذه وقت الجزاء وهو الساعة واعظم الامانات وهو التوحيد ٢ ا منه عفي عنه

و القينا على كرسيه جسد اثم اناب و ذكرما استفادهو بالانابة فقال ولسيمان الريح الخ قال تعالى لقد كان لسبا الخ لمابين الله حال الشاكرين لنعمه بذكر داؤد سليمان بين حال الكافرين بانعمه بحكاته اهل سباولقد صدق عليهم الخ قال المسكين بيان لكونهم متبعين لابليس في كفرهم وكون المؤمنين بمعزل عن ذلك والحكمة في تسلية عليه قل ادعوا اللذين الغ قال المسكين عود الى التوحيد في هيئة المناظرة التي لااعتسان فيها كما قال تعالى و انا اواياكم لعلى هدى او في ضلل مبين الخ وما ارسلناك الاكافة الخ لما بين مسئلة التوحيد سرع في الرسالة و يقولون متى هذا الوعد الخ لما ذكر الرسالة بين الحشر وما ارسلنا في قرية قال ابواالسعود تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما مني به من قوله من التكذيب والكفر بما جاء به والنافة بكثرة الاموال والاولاد والمفاحرة بحظوظ المدين وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين والاستهابة بهم من اجله قل ان ربي الخ قال ابواالسعود عليهم وحسم لمادة طمعهم الفارغو تحقيق للحق الذي عليه يدورامر التكوين وما اموالكم الخ قال ابو السعود كلام مستانف من جهة غرو علاخوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحفيق الحق. و تقرير ماسبق والذين يسعون الخ قال المسكين بيان لان الاموال لاتجدى نفعا للكفار المحضرين وما انفقتم من شيء الخ قال المسكين بيان لنفع الاموال للمؤمين خلاف ما عليه الكفار ويوم يحشرهم جمعا الخ قال المسكين تتمة لمسئلة الحشرو اذا تتلى عليهم الخ قال المسكين عود الى مسئلة الوسالة و تقرير دليلالرساله من الايات القرانية واثيان حقيتها ولوترى اذفزعوا الخ قال المسكين بيان لوضوح خطأهم اذا اكشف العطاء و تحسرهم حيننذ حيث لاينفع الندم.

## سورة فاطر

الحمدلله فاطر السموات الخ قال المسكين بذالكلام بالتوحيد ببيان الخالقية والقدرة ونفوذ المشيئة ونفاذ الامرو الرازقية وان يكذبوك الخلما بين الاصل الاول وهو التوحيد ذكر الاصل الثاني وهو الرسالة فقال تعالى و ان يكذبوك الخ ثم بين الاصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى يايها الناس ان وعدالله حق الخ ثم قال تعالى ان الشيطن لكم عدو الخ لـما قال والايغرنكم ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار ثم بين الله تعالى حال حزبه و حال حزب الله فقال الذين كفروا افمن زين له سوء عمله الخ قال ابوالسعود تقرير لماسبق من التبائن البيس بيس عاقبتي الفريقين ببيان تبائن حالهما الوديين الى تيننك العاقبتين والله الذي ارسل الخ قال المسكين دليل على صحة ابعث كمايدل عليه قوله تعالى كذلك النشور من كان يريد العزة الخ قال المسكين بيان لمايتعز زبه العبد عندالله تعالى من التوحيد والعمل الصالح وما يتدلل به من المكرا السيئي والكفرون كان ظهور هذه العزة والذلة يوم الحشر ناسب ذكره بعده والله خلقكم من تراب الخ قال المسكين عود الى التوحيد بحيث يتضمن الاستدلال على صحة البعث من كيفية بذخلق الانسان وايلاج الليل في النهار وبالعكس و جريان كل من الشمس والقمر لاجل مسمى و بين في اثناء ٥ مثلا لعدم استواء المؤمن والكافر في قوله وما يستوى البحران يايها الناس انتم الفقراء الخ قال المسكين بيان لما يحمل العبد على التوحيد من فقره اليه تعالى وقدرته تعالى عليه بالتبديل ان شاء و انحصار الفقرا الى الله تعالى ببيان ان احدا لايجدى احدا يوم القيمة ولو كان ذا قربي ثم لما كان اصرار الكفرة مع هذه الدلائل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الايذاء بين الله تعالى ختمت بتقرير الرسالة والوعيد لمن انكرها وهذا السورة قدبدنت بالتوحيد

لستلية عليه السلام اختلاف احوال الناس في استعدادهم لقبول الحق واوضحه بقوله ومايستوى الاعمى والبصير وارشده عليه الاسلام بان لايهتم بهم فان عليه الرسالة فقط وما هو باول من كذب من الرسل الم تر ان الله انزل من السماء ماء الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لتقرير ماقبله من احتلاف احوال الناس ببيان ان الاختلاف والتفاوت امر مطرد في جميع المخلوقات من التبات والجمادو والحيوان انما يخشى الله قال ابوالسعرد تكملة لقوله تعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يتلون الخ قال المسكين بيان لشمرات الخشية من الايمان والاعمال الصالحة مع بيان جزاء ها من التجارة التي لن تبور ثم لتقرير قوله يتلون كتاب الله قال تعالى والذي اوحينا اليك من الكتاب الخ ولتنفيصيل قوله تجارة لن تبور قال جنات عدن يدخلونها الخ ثم قال تعالى والذين كفرو الهم نار جهنم الخ عطف على قوله ان الذين يتلون كتاب الله وما بينهما كلام متعلق بالذين يتلون الكتاب ان الله عالم غيب الخ قال المسكين عود الى التوحيد ببيان كما لاته العلمية كما في هذه الاية و كمالاته العملية كما في قوله الاتي هو الذي جعلكم الخ قل ارأيتم شركاء كم الخ تقرير للتوحيد وابطال للاشراك ان الله يمسك السموات الخ لمابين انه لاخلق للاصنام ولاقدرة لها على جزء من الجزاء بين ان الله قد بقوله ان الله يمسك الخ ويحتمل ان يقال لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والارض كما قال تعالى تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض الخ ويدل على هذا قوله في اخرالاية انه كان حليما غفورا. واقسموا بالله الخ قال المسكين بيان لقبح كفرهم ان كفروا بعدان اقسموا الخ ثم اوعدهم بسنة الاولين على الكفر في قوله فهل ينظرون الخ ثم بين في قوله ولويؤ اخذ الله الخ ان لايغترو بالامهال بل

## سورة يس

يلس والقرآن الحكيم الخ قال المسكين مدار الكلام على اثبات الرساله بالقسم والغرض من السرسالة من الانذار والاشارة الى الدليل عليها من القران و بيان ما على الرسول من الانذار فقط لاالجبر على الهداية و انما امرها الى الله تعالى و قد حق القول على اكثرهم أنهم لا يؤمنون و بيان منعنهم عن الايمان و بيان أن المنتفعون بالانذار من هم و هذا كله مذكور الى قوله اجركريم كما يظهر بالتأمل انا نحن نحيى الموتى الخقال ابوالسعود بيان لشان عظيم ينطوى على الانذار والتبشير انطواء اجماليا واضرب لهم مثلا الخ قال الله انك لمن المرسلين و قال لتنذر قال قل لهم ماكنت بدعاً من الرسل بل قبلي بقليل جاء اصحاب القرية مرسلون ياحسرة على العباد الخ قال المسكين تلهف على التكذيب اثر اقتصاص حال المكذبين الم يرواكم اهلكنا الخ لمابين الله تعالى حال الاولين قال للحاضرين الم يروا الخ وان كل لماجميع الخ قال ابوا السعود بيان لرجوع الكل الى المحشر بعدبيان عدم الرجوع الى الدنيا واية لهم الارض الخ مناسب لما قبله من وجهين احمدهما انه لما قال و ان كل لماجميع لدينا محضرون كان ذلك اشارة الى الحشر فذكر مايدل على امكانه و ثانيهما انه لما ذكر حال المرسلين و كان شغلهم التوحيد ذكر مايدل عليه واذا قيل لهم اتقوا الخ قال ابواالسعود بيان لاعراضهم عن الايات التنزيلية بعد بيان اغراضهم عن الايات الافاقية التي كانوا يشاهدونها واذا قيل لهم انفقوا الخ قال المسكين بيان لشناعتهم الاخرى اشدمن الاولى فان الانكار لقدرة الله الذي هو الغرض من كلامهم

\_ كسان السلمه تعالى فى خاتمة فاطر قد اخبر عن قولهم لئن جاء هم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم و قد قرر فى اول يئس عليه الصلوة والسلام نذير احمد منه عفى عنه لا الامتناع من الانه ناق اشد من الاحراض عن ايات الله فكانه دليل لمضمون الاية السابقة الى اذا اتوا بالانكار فاى استبعاد فى الاعراض و يقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين عود الى مسئلة الحشر فهو مرتبط بقوله و ان كل لما جميع للينا محصرون وامتدهذا الى قول اليوم نختم على افواههم الاية ولونشاء لطمسنا الخ قال المسكين هذا تقريب لوقوع الختم يوم القيامة اى لونشاء لاوقعنا الظمس والمسخ فى الدنيا جزاء على كفرهم لكنا لم نشأو نشاء الختم يوم القيامة فيقع ثم استدل على تقريب الطمس والمسخ بقوله تعالى و من نعمره ننكسه فان هذا التغيير قريب من تغيير المسخ والطمس فالقادر على واحد قادر على اخروما علمناه الخ لما ذكر الاصلين الواحدانية والحشر ذكر الاصل الثالث وهو الرسالة ثم انه تعالى اعاد الواحدانيت ودلائل دالة عليها فقال تعالى اولم يروا انا خلقنا الخ و قوله فلايحز نك قولهم الخ اشارة الى الرسالة لان الخطاب معه ما يوجب تسلية قلبه دليل اجتباءه واختياره اياه اولم يرالانسان الخقال ابوا السعود كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان انكارهم البعث بعلماشاهد وا فى انفسهم اوضح دلائله واعدل شواهده كما ان ما سبق مسوق لبيان بطلان اشركهم بالله تعالى بعد ماعاينوا فيما بايديهم ما يوجب التوحيد والاسلام.

# سُورَةُ الصّفات

قال المسكين افتتح الله تعالى هذه السورة باثبات التوحيد بعد القسم كمايدل عليه قوله تعالى ان الهكم لواحد ثم استدل عليه بربوبية تعالى للسموات والارض و غيرهما ثم بتزيين السماء بالكواكب بحيث يتضمن اثبات الرسالة ببيان امتناع الشياطين من الاستراق ثم شرع في اثبات المعاد بقوله فاستفتهم اهم اشد خلقا الخ وامتد هذا الى قوله ثم ان مرجعهم لالى الجمعيم انهم الفوا اباء هم الخ قال ابوالسعود تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الاباء في الدين من غيران يكون لهم ولالاباء هم شيء يتمسك به اصلاو لقد ضل قبلهم الخ ذكر لرسوله مآيوجب السلية له في كفرهم وتكذيبهم فبين تعالى انارساله لـلـرسل قدتقدم والتكذيب لهم قد سلف ولقد نادانا نوح الخ اعلم انه تعالى لما قال من قبل ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين اتبعه بشرح وقائع الانبياء عليهم السلام فالقصة الاولى حكاية نوح عليه السلام قوله لقد نادانا القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى و ان من شيعته لابراهيم الخ قوله تعالى ولقد مننا على موسى الخ اعلم ان هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة وان الياس الخ اعلم ان هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وان لوطالمن المرسلين الخ هذا هو االقصة الخامسة وان يونس لمن المرسلين الخ اعلم ان هذا هو االقصة السادسة وهو احرالقصص المذكورة في هذه السورة فاستفتهم الربك البنات الخ قال ابواالسعود امرالله عزوجل في صدرالسورة الكريمة رسوله صلى الله عليه وسلم تبكيت قريش وابطال مذهبهم فرانكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين القناطعه الناطقة بتحققه لامحالة و بين وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب واستنى منهم عبادة المخلصين و

لَ قَـدُ ذَكُر فَـي خاتمة السورة المارة امر البعث متضمنا لتقرير الواحدانية والرسالة و ذكر في فاتحة هذه دليل الواحدانية ثم عقبها بالبعث فالمناسبة ظاهرة ١٢ منه عفي عنه

فصل مالهم من النعيم المقيم ثم ذكرانه قدضل من قبلهم اكثر الاولين وانه تعالى ارسل اليهم منذرين على وجه الاجمال ثم اوردقصص كل واحد منهم على وجه التفصيل منبها في كل قصة منها انهم من عباده تعالى و اصفالهم تارة بالاخلاص واخرى بالايمان ثم امره عليه السلام والصلوة ههنا بتبكيتهم بطريق الاستفتاء عن وجه امر منكر خارج عن العقول بالكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لمآكانوا عليه من الاعتقاد الزائخ حيث كانوا يقولون كبعض اجناس العرب جهينة ونبى سلمة وخزاعة وبني مليح الملئكة بنات الله والفاء لترتيب الامر على ما سبق من كون اولئك الرسل الذين هم اعلام الخلق عليهم الصلوة والسلام عباده تعالى فان ذلك ممايؤ كد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد ثم تبكيتهم بمايتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملئكة بجعلهم اناثاثم ابطل اصل كفرهم المنطوى على هذين الكفرين وهو نسبة الولد اليه سبحانه و تعالى ان ذلك علوا كبيرا ولم ينظمه فر سلك التبكيت لمشاركتهم النصاري في ذلك و جعلو ابينه و بين الجنة المخ قال ابو االسعود التفات الى الغيبة لايذان بانقطاعهم عن الجواب سقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم ان يعرض عنهم و تحكى جناياتهم لاخرين والمراد بالجنة الملئكة وانما اعيد ذكره تمهيد المايعقبه من قوله تعالى ولقدعلمت الجنة انهم لمحضرون الخ والمرادبه المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين يدعى هؤ لاء لهم تلك النسبة ويعلمون انهم اعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم فر ذلك ويحكمون بانهم معذبون لاجله حكما مؤكدا قوله سبحان الله عما يصفون حكاية نتنزيه الملئكة اياه تعالى عما وصفه المشركون به بعد تكذيبهم لهم في ذلك و قوله تعالى الاعباد الله المخلصين شهادة منهم ببراءة الممخلصين من ان يضفوه تعالى بذلك و قوله تعالى فانكم وماتعبدون الخ تعليل و تحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر ببيان عجزهم عن اغوائهم واضلالهم وقوله تعالى ومامناالاله مقام الخ تبيين لجلية امرهم وتعيين لحيزهم في موقف العبودية بعد ماذكر من تكذيب الكفرة فيما قالو اوتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئة المخلصين عنه واظهار لقصور شانهم و قماء تهم هذا هذا هو الذي يقتضيه جزالة التنزيل انتهى مقال ابي السعود و ان كانو اليقولون الخ قال المسكين تعيير للكافر في كفرياتهم المذكورة وغير المذكورة بانهم في هذاياناتهم كلها ناقضون للعهدناكثون للوعد فيالها من عاروشنارمع اهليتهم للنار ولقد سبقت كلمتنا الخ

قال ابوالسعود استيناف مقرر للوعيد و تول عنهم حتى حين النخ قال ابواالسعود تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثر تسلية و تاكيد لوقوع الميعاد غب تاكيد سبحان ربك النخ قال ابواالسعود تنزيه لله سبحانه عن كل مايفصه المشركون به ممالا يليق بجناب كبريائه وجبروته مماذكر في السورة الكريمة ومالم يذكرو قوله تعالى وسلام على المرسلين. تشريف لهم عليهم السلام بعد تنزيهه تعالى عما ذكر و تنويه بشانهم وايذا ان بانهم سالمون عن كل المكاره فائزون بجميع المارب و قوله تعالى والحمد لله رب العالمين الى وصفه عزوجل بصافته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه بجميع صفاته السلبية.

# سورة ص

والقرآن ذي الذكر الخ قال المسكين افتتح السورة بتنويه شان القرآن وجواب القسم محذوف اى انه لحق او نحوه بل الذين كفروا الخ قال ابوالسعود اضراب كانه قيل لأريب فيه قطعا وليس عدم اذعان الكفرة له لشائبة ريب ما فيه بل هم في استكبار وحمية شديدة و شقاق بعيد الله تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له كم اهلكنا من قبلهم الخ قال ابو السعود وعيدلهم على كفرهم واستكبارهم ببيان مااصاب من قبلهم من المستكبرين. وعجبوا ان جاء هم الخ قال ابواالسعود حكاية لاباطيلهم المتفرعة على ماحكر من استكبار هم وشقاقهم قال المسكين ومخلص اباطيلهم هذه انكار النبوة ثم ذكر الجواب عنها بقوله بل هم في شك من ذكري الى قوله فلير تقوا في الاسباب جند ما هنالك الخ قال المسكين هو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل مهزوم مكسور عما قريب فلاتبال بمايقولون والاتكترث بما يهدون كذبت قبلهم الخ قال ابواالسعود استيناف مقرر لمضمون ماقبله ببيان احوال العتاة الطغاة الذين هؤلاء جند مامن جنودهم ممافعلوا من التكذيب و فعل بهم من العقاب ان كل الاكذب الخ قال ابو السعود استيناف جئ به تقرير التكذيبهم وبيانا لكيفية و تمهيد السماء يعقبه وما ينظر هؤلاء الخ قال ابو االسعود شروع في بيان عقاب كفار مكة اثر بيان عقاب اضرابهم من الاحزاب وقالوا ربنا عجل النا الخ قال ابوا السعود حكاية لماقالوه عندسماعهم بتأخير عقابهم الى الاخرة اصبر على ما يقولون الخ قال المسكين هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم الصبرو تـذكيره قصص الرسل اللين كانوا صابرين اوابين اولي الايدي والابصار متحملين للشدائد فى دين الله وانجر هذا الى قوله كل من الاخيار واورد في مطاوى القصص لتقرير البعث لى كان المذكور في خاتمة ما سبق امر التوحيد في قوله سبحان ربك النع والرسالة في قوله و سلام على المرسلين الخ و هذا هو المذكور في فاتحة هذه السورة فتامل تستنبط ١ ٢ منه عفي عنه

والحساب والجزاء الذي ذكر فرقوله وما ينظر هؤلاء الخ كلاما مستأنفاهو قوله وما خلقنا السماء والارض الخ اي خلقنا هما بالحكمة البالغة المقتضية لان لايهمل امر الخلق سدى ثم اشار الى مال المؤمنين وانفجار في قوله ام نجعل اللين امنوا و عملوا الصلحت الخ ثم لما كان الهاى الى هذه الاسرار والحكم هو القرآن اثني عليه بقوله كتاب انزلناه اليك الخ ثم بعد تمام القصص عاد الى ذكر الحساب والجزاء بقوله وان للمتقين لحسن ما بالى قوله ان ذلك لحق تخاصم اهل النار ثم عاد الى ماذكر في اول السورة من امر التوحيد والرسالة فقال قل انما انا منذر تصريح بالرسالة وما من اله الا الله الواحد القهار الخ تصريح بالتوحيد قل هونباً عظيم الخ قال المسكين عود الى تنويه شان القرآن الذي اشير اليه في صدر السورة وهو المراد بضمير هو كمايدل عليه اخرالسورة من قوله قل ما اسالكم عليه من اجر الخ ما كان لى من علم بالملأ الاعلى الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لتحقيق انه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نبأ من انبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من اسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بنية دالة على أن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى وان سائر انبائه كذلك ان يوحى الى الخ قال ابوالسعود اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم و تفصيله تقرير الثبوت علمه عليه السلام و تعيينا لسبب اذقال ربك للملئكة الخ قال ابوالسعود شروع في تفصيل ما اجمل من الاختصام الذي هو ماجرى بينهم من التقاول قال المسكين وايضا المقصود من ذكر هذه القصة ههنا كما في الكبير المنع من الحسد والكبرو ذلك لان ابليس انما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر والكفار انما نازعوا محمدا عليه السلام بسبب الحسد والكبر قل مااسئلكم عليه الخ قال المسكين عود الى كون القرآن من عند الله تعالى وكون ما فيه حقا واقعا ولوبعد حين كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى قل هو نبأ عظيم فتذكر.

# سورة الزمر

انا انزلنا اليك الكتاب الخ قال ابو االسعود شروع في بيان شان المنزل اليه وما يحب عليه اثر بيان شان المنزل وكونه من عندالله تعالى الالله الدين الخالص الخ قال بوا السعود استيناف مقرر لما قبله من الامر باخلاص الدين له تعالى ووجوب الامتثال به والذين اتخدو امن دونه الخ قال ابو االسعود تحقيق لحقية ماذكر من اخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارة عن ترك اخلاصه لواراد الله الخ قال المسكين ابطال لنوع اخر من الشرك من اتخادالو لدله تعالى عن ذلك علوا كبيرا حلق السموات والارض الخ اعلم ان الاية المتقدمة دلت على انه تعالى بين كونه منزها عن الولد بكونه الها واحدا وقهارا غالباً اى كامل القدرة فلما بنى تلك المسئلة على هذه الاصول ذكر عقيبها مايدل كمال القدرة وعلى كمال استغناء وايضافانه تعالى طعن في الهية الاصنام فذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصيل الالهية ان تكفروا الخ قال المسكين قطع للحجة و فصل للقول بعد ذكر فنون نعمائه و تعريف شئونه العظيمة الموجبة للايمان والشكرو اذا مس الانسان الخ اعلم ان الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك. بين ان الله تعالى هو الذي يجب ان يعبد بين في هذه الاية ان طريقة هؤ لاء الكفار الذين يعبدون الاصنام متناقضة قل تمتع الخ قال ابوا السعود تهديد لذلك الضال والمضل وبيان لحاله وماله امن هو قانت الخ قال ابواالسعود من تمام الكلام الماموربه كانه قيل له تاكيد اللتهديد وتهكما به أانت احسن حالا ومالا ام من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على اداء وظائف العبادات حالتي السراء والضراء لاعندمساس الضر فقط كدأبك قل هل يستوى الخ قال ابواالسعود بيان للحق

ل كما قال تعالى بل الذين كفروا في عزة و شقاق ٢ ا منه كل المذكور في فاتحتها و خاتمته ما قبلها كون القرآن حقا منزلا من الله تعالى ٢ ا منه عفى عنه. كل من العبادة الخالصة المامور بها في قوله فاعبد الله الخ ٢ ا منه كل ماترتيب الامر بالعبادة على انزال الكتب لان الكتاب يامربه ٢ ا منه

و تنبيه على شرف العلم والعمل قل ياعباد الخ قالابوا السعود امر صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين وحملهم على التقوى والطاعة اثر تخصيص التذكر باولي الالباب ايذانا بانهم هم كما سيصرح به قل اني امرت الخ قال ابواالسعود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما امربه نفسه من الاخلاص في عبادة الله الذي هو عبارة عما امر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الاتيان بما كلفوه و تمهيد المايعقبه مما خوطب بـ الـمشركون والذين اجتنبوا الخ اعلم ان الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الاصنام والاوثان ذكر وعد من اجتنبا عبادتها واحترز عن الشرك ليكون الوعد مقرونا بالوعيد ابدا فيحصل كماالترغيب والترهيب المتران الله انزل الخ اعلم انه تعالى لما وصف الاخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لاولى الالباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها افسمن شرح الله صدره الخ اعلم انه تعالىٰ لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الاقبال على طاعة الله وجوب الاعراض عن الدنيا بين بعد ذلك ان الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل الااذا شرح الله صدره ونور القلب الله نزل احسن الحديث الخ لما بين تعالى ذلك اردفعه بمايدل على ان القرآن سبب لحصول النورو الشفاء والهداية وزيادة الاطمينان اف من يتقر بوجهه الخ قال ابو االسعود استيناف جار مجرى التعليل لما قبله من تبائن حالي المهتدى والضال كذب الذين من قبلهم الخ لما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم في الاخرة بين ايضاكيفية وقوعهم في العذاب في الدنيا ولقد ضربنا للناس الخ لماذكر الله تعالى هذاه الفوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة في هذه المطالب بين تعالى انه بلغت ِ هذه البيانات الى حد الكمال والتمام ضرب الله مثلا الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في شرح وعيمد الكفار اردفع بذكر مثل مايدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم انك ميت الخ قال ابوالسعود تمهيد لمايعقبه من الاختصام يوم القيامة ثوم أنكم يوم القيامة الخ قال المسكين هذا هو المقصود وهو مرتبط بقوله ضرب الله مثلاً الذي كان تقريراً للتوحيد و هذا اختصام فيه فمن اظلم الخ قال ابوا السعود مسوق لبيان كل من طرف الاختصام الجارى في شان الكفرو الايمان اليس الله بكاف الخ قال المسكين كان ماسبق بيانا لحال المحقين والمبطلين وهذا جواب عماكان المبطلون يخوفون المحقين به حيث قالو التكفن عن شتم الهتنا اوليصيبنك منهم خبل اوجنون ولئن سالتهم الخ اعلم انه تعالى لما اطنب في وعيد المشركين

و في وعدالموحدين عاد الى اقامة الدليل على تزئيف طريقة عبدة الاصنام قل ياقوم اعملوا المخ لما اورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دافع لها قال بعده على وجه التهديد قل الخ انا انزلنا عليك الخ قال المسكين هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه باصر ارالمشركين على قبائحهم ثم عاد الى اقامة الدليل على التوحيد فقال الله يتوفى الانفس الخ ثم ابطل عقيدتهم الشركية فقال ام اتخدوا من دون الله الخ ثم لزيادة قوة قلبه عليه السلام امره بادعاء بقوله قل اللهم فاطرالسموات الخ اذاتحير فيا مر الدعوة وضجرمن شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد ثم بين اثار الحكم الذي استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وغاية شدته وفضاعته بقوله ولو ان للذين ظلموا الخ ثم بين تناقضهم القبيح في انكارهم للتوحيد بانهم لايمدومون عملي حال بل ينسبون الكل في حال العجز والخاجة الى الله تعالى و يقطعون عن الله في حال السلامة والصحة فقال فاذا مس الانسان ضر الخ والتنا قض دليل القطع عن الحجة فعلم أن حجتهم على دعواهم الشرك داحضة فثبت التوحيد قل ياعبادى النيس الخ اعلم انه تعالى لما اطنب فر الوعيد اردفع بشرح كمال رحمة و فضله واحسانه فى حق العبيد قال المسكين وهو ايضا ازاحة لما عسى ان يختلج في صدر من امر بالتوحيد ان الشــركــ الذي مضي منا كيف يغفرفذكر الله تعالى رحمة العامة و مغفرته التامة ثم ذكر شرطها من التوبة و الانابة واشار في تضاعيفه الى اهوال يوم القيمة الله خالق كل شيء الخ اعلم انه تعالى لما اطال الكلام في شرح الوعد والوعيد عاد الى دلائل الالهية والتوحيد وما قدروا الله حق قدره الخ قال المسكين تتميم للتوحيد ببيان عظمة الله تعالى و تفصيل لاحوال القيامة الذي كان مبذ منها قد ذكر في ايات الانابة ثم كيفية احوال اهل العقاب ثم كيفية احوال اهل الثواب و ختم السورة.

# سورة المؤمن

مايجادل في ايات الله الخ اعلم انه تعالى لماقرران القرآن كتاب انزله ليهتدي به في المدين ذكر احوال من يجادل لغرض ابطاله واخفاء امره كذبت قبلهم الخ قال المسكين كشف عن معنى قوله فلايغررك الخ الذين يحملون العرش الخ اعلم انه تعالى لمابين ان الكفار يبالغون في اظهار العداوة مع المؤمنين بين ان اشرف طبقات المحلوقات هم الملائكة اللين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في اظهار المحبة والنصرة للمؤمنين كانه تعالى يقول ان كان هؤلاء الارذال يبالغون في العداوة فلاتبال بهم ولاتلتفت اليهم والاتقم لهم وزنا فان حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك ان الـذيـن كفرواينا دون الخ اعلم انه تعالى لما عاد الى شرح احوال الكافرين المجادلين في الايت الله و هم الذين ذكر هم الله في قوله مايجادل في ايات الله الاالذين كفروا بين انهم في القيامة يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع الى الدنيا ليتلافواما فرط منهم ذلكم بانه اذا دعى الله الخ قال ابوالسعود جواب لهم باستحالة حصول مايرجونه ببيان مايوجبها من اعمالهم السيئة هو الذي يريكم اياته الخ قال المسكين لما علل فر الاية السابقة عذابهم باشراكهم اشارالي دلائل التوحيد وبين في تـضاعيفه احوال القيمة تتميما لما مرمن بعض احوالها وامتد هذا الى قوله ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض الخ لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الاخرة اردفع ببيان تنخويفهم باحوال الدنيا ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم انه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الانبياء قبله وبمشاهدة اثارهم سلاه ايضابذكر قصة موسى عليه السلام وانه مع قوة معجزاته بعثه الى فرعون و هامان و قارون فكذبوه وكابروه وقالوا هو ساحر كذاب واذ يتحاجون الخ اعلم ان الكلام في تلك القصه لما انجر الى شرح احوال النار لاجرم ذكر الله عقيبها قصة المناظرات التي تجرى بين الرؤساء و الاتباع

ل لماحتم السورة المتقدمة بذكر احوال المؤمنين والكافرين في الاخرة بين في اول هذه احوال الفريقين في الدنيا من كون الكفار على شرف الهلاك وكون المؤمنين محبوبين عندالملتكة حيث يدعون لهم الخ ١٢ منه عفي عنه

من اهل النار وانا لننصر رسلنا الخ ان الكلام في اول السورة انما وقع من قوله ما يجادل في ايات الله الخ وامتد الكلام في الرد على اولئك المجادلين و على ان المحققين ابدا كانوا مشغولين بدفع كيد المبطلين وكل ذلك انما ذكره الله تعالى لسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير اله على تحمل اذى قومه ولمابلغ الكلام في تقرير المطلوب الى الغاية القصوى و عد تعالى رسوله بان ينصره على اعدائه في الحيوة الدنيا و في الاخرة و لما بين الله تعالى انه ينصر الانبياء والمؤمنين في الدنيا والاخرة ذكر نوعا من انواع تلك النصرة في الدنيا فقال ولقد اتينا موسى الهدى الخ ولما بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والاخرة وضرب المثال في ذلك بحال موسى خاطب بعد ذلك محمدا صلح الله عليه وسلم فقال فاصبران وعدالله حق الخ فالله ناصرك ثم امره بان يقبل على طاعة الله ان الذين يجادلون الخ اعلم انا بينا ان الكلام فر اول هذه السورة انما ابتدئ ردا على الذين يجادلون في ايات الله تعالى واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذي لخصناه والنسق الذي كشفنا عنه الى هذا الموضع ثم انه تعالى نبه في هذه الاية على الداعية التي تحمل اولئك على تلك المجادلة لخلق السموات الخ قال ابوا السعود تحقيق للحق و تبيين لاشهرما يجادلون فيه من امرالبعث على منهاج قوله تعالى اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم وما يستوى الاعمى الخ قال المسكين لما اقام الدليل على صحة البعث فقبل بعض وانكر بعض بين الفرق بينهما بمثال ان الساعة لاتية الخ لماقدر الدليل على امكان وجوديوم القيمة اردفع بان اخبر عن وقوعها ودخولها في الوجود و قال ربكم ادعوني الخ اعلم انه تعالى لما بين ان القول بالقيمة حق و صدق و كان من المعلوم بالضرورة ان الانسان لاينتفع يوم القيمة الابطاعة الله و كان اشرف انواع الطاعات الدعاء والتضرع لاجرم امرالله تعالى به في هذه الاية الله الذي جعل لكم الليل الخ قال المسكين لما امرا الله تعالى في الاية السابقة بالعبادة واصل العبادة التوحيد فاقام الدلائل على التوحيد الى قوله فانما يقول له كن فيكون الم ترالى الذين يجادلون الخ اعلم انه تعالى عاد الى ذم الذين يجادلون في ايات الله فاصبر ان وعد الله حق الخ اعلم انه تعالىٰ لما تكلم من اصل السورة الى هذا الموضع في تزئيف طريقة المجادلين امر في هذه الاية رسوله بان يصبر على ايذائهم بتلك المحادلات الله الذي جعل لكم الانعام الى اخر السورة اعلم انه تعالى راعي ترتيبا لطيفا في اخر هذه السورة و ذلك انه ذكر فصلا في دلائل الالهية ثم اردفع بفصل في التهديد والوعيد

## سورة خم السجدة

قال المسكين الاقرب ان المقصود ههنا اثبات التوحيد الذي صرح به في قوله قل أانكم لتكفرون بالذي خلق الارض الخ والذي قبله من كون القرآن منزلا من الرحمن الرحيم كالتمهيدله لاشتمال القرآن على التوحيد و ذكر معه اعراض الكفار والجواب عنه والامر بالاستقامة والاستغفار ولوعيد على الشرك والوعد للمؤمنين استطرادا و ذكر ايضا في تضاعيفه ما هو المقصود من قوله انما الهكم اله واحد الخ قل ء انكم لتكفرون المخ اعلم انه تعالى لما امر محمد اصلى الله عليه وسلم في الاية الاولى ان يقول انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد اردفع بما يدل على انه لايجوز اثبات الشركة بينة تعالى و بين هذه الاصنام في الالهية والمعبودية فان اعرضوا الخ اعلم ان الكلام انما ابتدئ من قوله انما الهكم اله واحدواحتج عليه بقوله قل أانكم لتكفرون و حاصله ان الاله الموصوف بهذه القدرة القاهرة كيف يجوز الكفربه وكيف يجوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء لمه في الالهية ولما تمم تلك الحجة قال فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادو ثمود وبيان ذلك ان وظيفة الحجة قدتمت على اكمل الوجوه فان بقوا مصرين على الجعل لم يبق علاج في حقهم الا انزال العذاب عليهم ويوم يحشرا عداء الله الخ اعلم انه تعالى لما بين كيفية عقوبة اولئك الكفار فر الدنيا اردفع بكيفية عقوبتهم في الاخرة ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذير وقيضنا لهم قرناء الخ اعملم انه تعالى ما ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والاخر على كفراولئك الكفار واردفه بذكر السبب اللذي لاجله وقعوا في ذلك الكفروقال الذين كفرو الاتسمعو الخ قال المسكين بيان لتزئين كفرهم بحيث لايودون سماع الهداية ثم بين وعيدهم بالعذاب ثم عيس ذلك العلااب انه النار و قال الذين كفروا ربنا الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء السوء بين ان الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد يقولون ربنا ارنا الخ ان الذين قالوا ربنا الله الخ اعلم انه تعالى لما اطنب في الوعيد اردفع بهذا الوعد الشريف و هذا ترتيب لطيف مدار كل القرآن عليه و من احسن قولا الخ قال المسكين اخذ امن الكبير و ابي السعود لما ذكر الله تعالى في اول السورة

ل مناسبة لقوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل الغ ١٢ منه. كم مناسبة لقوله فاما نرينك الغ ١٢ منه ' سم ختم السورية الممتقدمة على التوحيد و التهديد وكذا افتتح هذه بالتوحيد كما قال قل أ انكم لتكفرون الخ وبالتهديد وكذا المتعديد كما قال فان اعرضوا الغ ١٢ منه عفى عنه

ما قالوه للنبي صلر الله عليه وسلم من ان قلوبنا في اكنة و في وسطها من قولهم لاتسمعو الهذا القرآن الخ وكان عليه الصلوة والسلام يتأذى بهذه الاقوال امره تعالى في هذه الايات بالصبر على الدعوة ايذائهم و مقابلة اساء تهم بالاحسان و من اياته الليل والنهار الخ قال المسكين عود الى التوحيد و اقامة الدلائل عليه واشار في الاحر الدلائل الى صحة البعث بـقـولـه ان الذي احياها لمحيى الموتى الخ ان الذين يلحدون في اياتنا الخ قال المسكين لـما اقام الله تعالى الدلائل هدد من ينازع في هذه الدلائل و يلحد فيها ان الذين كفروا بالذكر الخ قال السميكن كان ما قبله ييانا للايات التكوينية و هذا بيان للايات التنزيلية و شرفها مع التسلية لرسول عليه الصلوة والسلام في قوله ما يقال لك الا ما قد قيل الخ ولو جعلناه قرآنا اعجميا الخ هذا الكلام متعلق بقوله و قالوا قلوبنا في اكنة الخ وجواب لـ والتقدير أنا لو انزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا كيف أرسلت الكلام العجمي الى القوم العرب و يصح لهم ان يقولوا قلوبنا في اكنة مماتدعونا اليه اي من هذا الكلام و في اذاننا و قرمنه لانفهم ولانحيط بمعناه امالما انزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبالفاظهم وانتم من اهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء ان قلوبكم في اكنة منها و في اذانكم و قرمنها ولقد اتينا موسى قال ابوا السعود كلام مستأنف مسوق لبيان ان الاحتلاف في شان الكتب عادة قدصية غير مختص بقومك على منها بقوله تعالى مايقال لك الاما قد قيل الخ اليه يرد علم الساعة الخ اعلم انه تعالى لما هدد الكفار بقوله من عمل صالحا الخ و معناه ان جزاء كل احد يصل اليه في يوم القمية و كان سائلا قال و متى يكون ذلك اليوم فقال تعالى انه لاسبيل الر الخلق الى معرفة ذلك اليوم ولا يعلمه الالله ولما بين الله تعالى من حال هؤلاء الكفار انهم بعد ان كانوا مصرين على القول باثبات الشركاء والاضداد لله تعالى في الدنيا تبرؤا عن تلك الشركاء في الاخرة بين ان الانسان في جميع الاوقات متبدل الاحوال متغير المنهج فان احس بخير و قدرة انتفخ و تعظم و ان احسن ببلاء و محنة ذبل فقال لايسئم الانسان الخ واعلم انه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك و بين ان المشركين يرجعون عن القول بالشرك في يوم القيامة ذكر عقيبه كلاما اخر يوجب علر هؤلاء الكفار ان لايبالغوا في اظهار النفرة من قبول التوحيد و ان لايفرطوا في اظهار العداوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قل ارأيتم ان كان من عندالله الخ ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة فر تقرير التوحيد والنبوة وما جاب عن شبهات المشركين و تموهيات الضالين قال سنريهم اياتنا الخ ثم قال اولم يكف بربك الخ والمعنى الم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي اوضحها الله تعالى و قررها في هذه السورة و في كل سور القرآن الدالة على التوحيد والنبوة والمعادثم ختم السورة بقوله الا انهم في مرية الخ يعنر أن القوم في شك عظيم و شبهة شديدة من البعث والقيامة.

# سورة الشورى

كذلك يوحى اليك الخ هذه المماثلة المراد منها المماثلة في الدعوة الى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح احوال الدنيا والترغيب في التوجه الى الاخرة ولما ذكر ان هـ ذا الكتاب حصل بالوحى بين ان الموحى من هو فقال انه هو العزيز الحكيم والصفة الشالثة قوله ما في السموات وما في الارض والصفة الرابعة والخامسة قوله تعالر وهو العلى العظيم تكاد السموات يتفطون الخ لما بين ان الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم بيين و صف جلاله و كبريائه فقال تكاد السموات يتفطّرن من فوقهن اى من هيبة و جلاله ثم قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الخ اعلم ان مخلوقات الله تعالى نوعان عالم الجسمانيات واعظمها السموات وعالم الروحانيات و اعظمها الملائكة والله تعالى يقرر كمال عظمة لاجل نفاذ قدرته وهيبته في الجسمانيات ثم يردفه بنفاذ قدرته استيلاء هيبته على الروحانيات وقوله تعالى يسبحون بحمد ربهم اشارة الى الوجه الذي بهم الى عالم الجلال والكبرياء وقوله يستغفرون لمن في الارض اشارة الى الوجه الذي لهم الى عالم الاجسام ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء اى جعلواله شركاء واندادا هو محاسبهم عليها انما انت منذر قال المسكين ثم بين الله كونه عليه السلام منذرا بقوله وكذلك اوحينا اليك الخ ثم بين شان اليوم الذي امر عليه السلام بالانذارمنه فقال لاريب فيه هذه صفته الاولى و قال فريق في الجنة و فريق في السعير هذه صفته الثانية اى هو يوم الفصل ولوشاء الله لجعلهم الخ المراد تقرير قوله والذين اتخذوا الى قوله وما انت عليهم بوكيل ثم قال تعالى ام اتخذوا من دونه اولياء اعاد ذلك الكلام على سبيل الاستنكاد ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء الخ وجه النظم انه تعالى كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل الكفار على الايمان قهر افكذلك منع المؤمنين ان يشرعوا

ل فهو مرتبط بقوله اليه يرد علم الساعة ١٢ منه. ٢ لماحتم السورة المتقلمة بذكر البعث في قوله الاانهم في مرية من لقاء ربهم افتتح هذا السورة بذكر التوحيد وتلازمهه ظاهر منه عفي عنه

معهم في الخصومات والمنازعات قال المسكين ثم وصف الحاكم نفسه بانه هو الرب الذى يحق التوكل عليه والانابة اليه فاطر السموات والارض الى قوله انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين الخ اعلم انه تعالى لما عظم وحيه الى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك يوحى اليك الخ ذكر في هذه الاية تفصيل ذلك كبر على المشركين النح قال ابو السعود شروع في بيان احوال بعض من شرع لهم ما شرع من الدين القويم الله يجتبى اليه الخ قال ابوا السعود استيناف واردلتحقيق الحق و فيه اشعار بان منهم من يبجيب الى الدعوة وما تفرقو الخ قال ابوالسعود شروع في بيان احوال اهل الكتاب عقيب الاشارة الاجمالية الى احوال اهل الشرك وان الذين اورثو الكتاب الخ قال ابواالسعود بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن اثر كيفية كفراهل الكتاب فلذلك فادع الخ قال المسكين تفريع على الاختلاف اى لما وقع الاختلاف وجب الدعوة الى الاتفاق مع الاستقامة والاعراض عن اهوائهم والايمان والعدل واتمام الحجة والذين يحاجون الخ قال المسكين لماتم الله الحجة هددمن يعاند فيها بغير حق الله الذي انزل الكتاب الخ لما قر رالله هذه المدلائل خوف المنكرين بعذاب القيمة والمعنى على ما قال ابوالسعود انها على جناح الاتيان فاتبع الكتب واعمل به و واظب على العدل قبل ان يفاجئك اليوم الذين يوزن فيه الاعمال و يوفى جزائها يستعجل بها الذين الخ قال المسكين لما قررر امرالساعة ذكران لها منكرين و مصدقين الله لطيف الخ قال المسكين لعله جواب عن استعجالهم اى لاتغتر وابالامهال الذى منشأه اللطف والربوبية و هذا الامهال لايدوم لانه القوى العزيز من كان يريد الخ قال المسكين تقرير لعدم الاغترار بالعاجلة وترغيب في الاجلة ام لهم شركاء الخ قال المسكين ذم على ردهم الشرع الدى و صحابه نوحا الخ وانكارهم للبعث ووعيدلهم بالعذاب أذا ارتفع المانع ترى الظلمين الخ قال المسكين بيان لوقوع العذاب بالظلمين وحصول الثواب لمقابليهم وانجر هذا الى قوله غفور شكور واورد في اثناء الكلام في صورة لجملة المعترضة مايبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب الاجر على التبليغ ليدل على خلوصه و صدقه ووقوع مااخبر به حتماام يقولون افترى الخ اعلم ان الكلام في اول هذه السورة انما ابتدئ في تقرير ان هذا الكتاب انما حصل بوحي الله وهو قوله تعالم كذلك يوحي اليك واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى و تعلق البعض بالبعض حتى وصل الى ههناثم

حكى ههنا شبهة القوم وهي قولهم ان هذا ليس و حيامن الله تعالى فان يشأ الله الخ قال ابواالسعود استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان انه عليه السلام لو افترى على الله لمنعه من ذلك قبطعا و قيل المعنى ان يشاء يجعلك من المختوم على قلوبهم فانه لايجترئ على الافتراء عليه تعالى الامن كان كذلك و مؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام و يمحوا الله الخ قال ابواالسعود استيناف مقرر لنفي الافتراء اي و من عادته تعالى انه يمحو االباطل فلوكان افتراء كماز عموا المحقه ودمغه اوعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تعالى يمحوا الباطل الذي هم عليه بنصرته عليهم وهو الذي يقبل التوبة الخ اعلم انه تعالى لما قال ام يقولون افترى الخ ثم برأرسوله مااضافوه اليه من هذا وكان المعلوم انهم قداستحقوا بهذه الفرية عقابا عظيما لاجرم ندبهم الله تعالى الى التوبة و عرفهم انه بقبلها من كل مسيئ و ان عظمت اساء ته ولو بسط الله الرزق الخ اعلم انه تعالى لما قال في الأية الاولى انه يسجيب دعاء المؤمنين ورد عليه سوال وهوان المؤمن قديكون في شدة وبلية وفقر ثم بدعو فلايشاهد اثرالاجابة فكيف الحال فيه مع ماتقدم من قوله ويستجيب الذين امنوا فاجاب تعالى عنه بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولاقلمو اعلى المعاصى ولماكان ذلك محذورًا وجب ان لا يعطيهم ماطلبوه ولمابين تعالى انه لا يعطيهم مازاد على قدر حاجتهم لاجل انه علم ان تلك الزيادة تضرهم في دينهم بين انهم اذا احتاجوا الى الرزق فانه لايسمنعهم منه فقال وهو الذي ينزل الغيث الخ ثم ذكر اية اخرى تدل على الهيته فقال ومن اياته خلق السموات الخ قال المسكين ثم اشار الى صحته البعث اثر بيان الالوهية كما هو الشائع في القرآن فقال وهو على جمعهم اي حشرهم بعد البعث للمحاسبة اذا يشاء قدير ثم اشارالي انموذج المحاسبة الواقع في الدنيا دفعالاستبعاد المحاسبة في الاخرة فقال ومااصابكم من مصيبة الخ ثم بين عدم قدرتهم على الهرب عن المحاسبة فقال وما انتم بمعجزين الخ ثم عاد الى ذكر دليلالالوهية فقال ومن اياته الجوار في البحر الخ في الكبير اعلم أن المقصود من ذكره امر أن احدهما أن يستدل به على وجود القادر الحكيم والشاني ان يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ثم قال تعالى ان يشأيسكن الريح الخ والمقصود التنبيه على ان المؤمن يجب ان لايكون غافلاً عن دلائل معرفة الله البتة واعملم انه تعالى لماذكر دلائل التوحيد اردفها بالتنفير عن الدنيا و تحقير شانها لان

الذي يمنع من قبول الدليل انما هو الرغبة في الدنيا بسبب الرياسة و طلب الجاه فاذاصغرت الدنيا في عين الرجل لم يلتفت اليها فحينئذ بنتفع بذكر الدلائل فقال فما اوتيتم من شيء النخ ثم قال وما عندالله خير وابقى ثم بين ان هذه الخيرية انما تحصل لمن كان مو صوفا بصفات ان يكون من المؤمنين الخ ومن يضلل الله فماله من ولى الخ قال المسكين لما ذكر في الايات السابقة حال المهتدين واستحقاقهم لماعندالله من الثواب ذكر في هذه الاية حال الضالين واستحقاقهم للعذاب والحسرة استجيبوالربكم الخ اعلم انه تعالى لما اطشب في الوعد والوعيد ذكر بعده ماهو المقصود فان اعرضوا الخ وذلك تسلية من الله تعالى ثم اله تعالى بين السبب في اصرارهم على مذاهبهم الباطلة فقال وانا اذا اذقنا الانسان الخ ولما ذكر الله تعالى اذاقة الانسان الرحمة و اصابة بضدها اتبع ذلك بقوله لله ملك السموات الخ المقصود منه ان لايغتر الانسان بماملكه من المال والجاه بل اذاعلم ان الكل ملك الله وملكه وانما حصل ذلك القدر تحت يدلان الله انعم عليه به فحيننذ يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة ثم ذكر من اقسام تصرف الله في العالم وما كان لبشر الخ اعلم انه تعالى لمابين كمال قدرته وعلمه و حكمته اتبعه ببيان انه كيف يخص انبياء ٥ بوحيه وكلامه قال المسكين و في هذا جواب عن قوال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الاتكلم الله و تنظر اليه ان كنت نبياوكان مقصودهم القدح في النبوة فازاح الله هذه الشبهة تقرير اللنبوة بعد تقرير التوحيد.



14

#### فكرست مضامين شؤرة الكهف قصهاصحاب كهف 4 الله تعالى كى رحمت بائتاب 4 الل الله خلوت كويسند فرمات بي 1. آ رائش دنیا 11 عورتنس زينت دنيانبيس 100 باقيات صالحات 10 اعمال باقى 10 ونياكى حقيقت 14 اعمال قیامت میں اپنی شکل میں ظاہر ہوں گے 14 سفارش سے خصر علیہ السلام کے واقعہ سے ایک نکتہ 11 حفرت موسی اورخفرعلیهاالسلام کے واقعہ پر چنداشکالات اورلطیف جواب 27 شيطان كامنقش اشياء كاحال معلوم كرلينامنا في عصمت نبيس 77 دوسرى آيت يس لك يرهان كاسب 17 عدم مناسبت کے سبب علیحد گی 70 آ با دَاجداد کی برکت سے اولا دکونفع پہنچاہے 10 لم در یافت کرنے کا منشاء کبرہے 44 24 حق تعالى شاندنے اپنانام لينے كيليے القاب وآ داب كى شرط نہيں لگائى

| 12             | ببقم                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA             | بب سم<br>سُله تقدیری تعلیم                                                                            |
|                | شؤرة مريم                                                                                             |
| ۳۰             | نوع نام ر کھنے کارواج عام                                                                             |
| M              | ت سجانه و تعالیٰ کی بے انتہا شفقت                                                                     |
| rr             | م استقامت عبديت                                                                                       |
| ۳۳             | نصیص کی نفی                                                                                           |
| ۵              | نام طالب ومطلوب                                                                                       |
| <b>7</b> 4     | ب مال کے اثر ات                                                                                       |
| r2             | رف ہاسم شرف مسمی کی دلیل ہے                                                                           |
| <b>FA</b>      | ب مال وحب جاه                                                                                         |
| mq             | ر مین نجات                                                                                            |
| l.+            | دا كامفهوم                                                                                            |
| r.             | بوبيت كاباطنى سبب                                                                                     |
| M              | بان وعمل صالح کامحبوبیت میں دخل<br>بان وعمل صالح کامحبوبیت میں دخل                                    |
|                | سُورة طله                                                                                             |
| rr             | رتعالیٰ <i>کے عرش پر ہونے</i> کامفہوم                                                                 |
| الهام<br>الهام | شِ اللّٰہ تعالیٰ کامکان نہیں ہے                                                                       |
| LL             | ما کی معنی                                                                                            |
| الم            | ادث الله تعالیٰ کے اساء وصفات کے مظاہر ہیں                                                            |
| ra             | ز کا ایک عظیم ثمر ہ<br>ز کی روح<br>ورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں<br>ورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں |
| MA             | ز کی روح                                                                                              |
| . ~_           | ورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں                                                                       |

| rz - | تذف کے معنی اور عجیب وغریب تفسیر                      |
|------|-------------------------------------------------------|
| M    | حق تعالی ہے ہم کلای                                   |
| ma   | حضرت موی الطیفان نے شنرادوں کی طرح پرورش یائی         |
| ma   | مورطبعیه فطری چیز ہیں                                 |
| ۵۱   | نرعون کاروئے بخن حضرت مو <sub>ک</sub> علیہ السلام تھے |
| ar   | ولا يفلح الساحر برشبه                                 |
| ۵۳   | يك شبه كاحل                                           |
| ۵۳   | ساحران موی علیه السلام کاایمان کامل                   |
| ۵۳   | دنیا کی تمام اشیاء کامقصو د                           |
| ۵۵   | تصورينخ كامقصود                                       |
|      | سُورة الأنبياء                                        |
| ۵۲   | علماءانبیاء کے وارث ہیں                               |
| ۵۷   | صرف کمال علمی مدح نہیں                                |
| ۵۸   | خثوع عمل قلب ہے                                       |
| ۵۹   | مثمس وقمروغیرہ کے جہنم میں ڈالنے کاسبب                |
| YI   | رض جنت                                                |
| 44   | جاہ کیلئے خواہش سلطنت مذموم ہے                        |
| Yr"  | شان رحمت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم                |
|      | سُوْرة الحسج                                          |
| 77   | رض وسموات بشمس وقمر وغير ه سب مطيع بين                |
| 42   | صورة تعذيب                                            |
| AF   | مکہ میں معاصی کا گناہ اور مقامات سے زیادہ ہے          |
| 49   | حق سجانه وتعالی کاایک بزاانعام                        |

| ۷۱           | سلام کا حاصل                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 25           | نین بڑے عمال                                                  |
| 24           | لمات دين ك تعظيم كاسب                                         |
| ۷۳           | ناعده کلیہ                                                    |
| ۷۳.          | غهوم شعائر                                                    |
| 24           | نظیم شعار ً                                                   |
| ۷۵           | عل ظا ہر کی غلطی                                              |
| <b>40</b>    | ربانی کرنے والوں کی اقسام                                     |
| <b>40</b>    | وح قربانی                                                     |
| 24           | عكمت تكبير                                                    |
| 44           | عبيرتشريق                                                     |
| - <b>4 A</b> | کذب اخبار میں ہوتا ہے<br>************************************ |
| 49           | قداريوم بعث الف فحسين الف مين تطبيق عجيب                      |
| ۸۳           | للح كا حاصل                                                   |
| ۸m           | ل باطل کواہل حق سے منازعت کی اجازت نہیں                       |
| ۸۵           | ين اور د شوار ي                                               |
| AY           | مرار شریعت                                                    |
| РА           | ت ابراجی دراصل ملت محمد بیای ب                                |
|              | سورةالمُؤمنون                                                 |
| ٨٧           | شوع لوازم ایمان سے ہے                                         |
| ۸۸           | بندی صوم وصلو ہے باوجود خشیت خداوندی                          |
| A9 '         | امت كدن تك                                                    |
| <b>A9</b>    | ت سجانه وتعالى كيلئے صيغه واحد كااستعال خلاف ادبنہيں          |
| 9+           | بادمقبولین کا کام صبر ہے                                      |

|      | سُوُرة النَّرُور                                                                                       |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 95   | يت سرقه السارق كي اورآيت زنامين الزامية كي تقديم مين حكمت                                              |  |
| 98"  | اقعها فك منطقى اشكال كاجواب                                                                            |  |
| 91   | وُظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے                                                                           |  |
| 90   | بے تحقیق کوئی بات کرنا ہوا جرم ہے                                                                      |  |
| 90   | بے محقیق بات کا زبان سے نکا لناجرم ہے                                                                  |  |
| 44   | المحقیق بات کرنا بہتان ہے                                                                              |  |
| 94   | <sup>گ</sup> ناه کوصغیره مجھنا                                                                         |  |
| 9.0  | انون میں ہر بات کے ثبوت کی ضرورت 🔹                                                                     |  |
| 100  | كايت بے متاثر ند ہونا                                                                                  |  |
| 1+1  | نشف بلاتكبيس بهمى جحت نبين                                                                             |  |
| 1+1  | ا نون خدامیں جھوٹا                                                                                     |  |
| 1+1  | سن ظن محتاج دلیل نہیں ہوتا                                                                             |  |
| 1+1  | تهی سلوک کا مقام                                                                                       |  |
| 1+1" | بآ ميزنگير                                                                                             |  |
| 1+14 | روری تعلیم                                                                                             |  |
| 1+0  | غات نسوال                                                                                              |  |
| 1+4  | لالات دين دنيا                                                                                         |  |
| 1+A  | م <sup>وعم</sup> ل                                                                                     |  |
| 1+9  | فات <i>نسوا</i> ل                                                                                      |  |
| 114. | فات نسوال<br>سکداستیذ ان<br>مناسب علی                                                                  |  |
| 11+  | سلداستید آن<br>ماشرت کاایک علمی نکته<br>ماظت شرم گاه کا بهترین در بعه<br>کاخت شرم گاه کا بهترین در بعه |  |
| IIT  | ما ظت شرم گاه کا بهترین <b>ذر</b> بعه                                                                  |  |
| 111  | ده کی ضرورت                                                                                            |  |

| III   | راقبخثيت                                          |
|-------|---------------------------------------------------|
| 110   | مے امن                                            |
| 110   | ظربدے بچناغیراختیاری نہیں                         |
| III   | لمت معصيت                                         |
| 114   | ہرہ اور باز وؤں کے بردہ میں داخل ہونے کی مدلل بحث |
| IFI   | ر چراغ سے تشبیہ                                   |
| Irr   | نظ نور کا معنی                                    |
| irr   | لماصدآ يت                                         |
| 171   | لمال قرب حق سبحانه وتعالى                         |
| 1rm   | وارات مقصورتبين                                   |
| IFY   | و من كا مال اصلى                                  |
| 114   | یت کی تفسیر                                       |
| 112   | کرانڈ                                             |
| IPA . | ىلوك كى ابتداء                                    |
| Ira   | رب رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم                  |
| 114   | وب کامدار عرف پر ہے                               |
|       | سُوُرة الفُرقان                                   |
| 124   | للدتعالی ہے ہم کلام نہ ہونے میں حکمت اور مصلحت    |
| IPT   | ن تعالیٰ شانہ کے دیکھنے اور سننے کا مراقبہ        |
| 184   | ر آن مجید کے تدریجانزول میں حکمت                  |
| 144   | مابقه كتب كانزول دفعي مين حكمت                    |
| Iro.  | ٹریعت میں سخت مرض کا بھی آ سان علاج ہے            |
| IPY   | بديل سيئات كي متعد وتفسرين                        |
| M-Z   | بالم لا                                           |

| IM     | يك اعمال كى تاكيد                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1149   | بديل ملكات كي حقيقت                                                                                                                      |
| ٠ ١٨٠  | ذ به کاطریق                                                                                                                              |
| اما    | كنهگارو <u>ل</u> كوبشارت                                                                                                                 |
|        | سُوُرة الشُّعَرَآء                                                                                                                       |
| ساما ا | هزت موی علیه السلام کا بارون علیه السلام کیلئے رسول بنانے کی دعاء میں حکمت؟                                                              |
| البال  | هزت موی علیه السلام کاساحران موی کوا جازت دینے کاراز                                                                                     |
| 100    | محاب موی بوجه ضعیف الیقین معیت حق سے محروم تھے                                                                                           |
|        | سُوُرة النَّهمل                                                                                                                          |
| IM     | ماع موتی اوراہل قبور ہے فیض کا ثبوت                                                                                                      |
| 114    | صال نبوی کے بعد خطبہ صدیق اکبڑ                                                                                                           |
| 114    | هزت جنیدٌایک صاحب کمال بزرگ                                                                                                              |
|        | شُورة القَصَص                                                                                                                            |
| 10+    | اله خوف وحزن کی تدبیر                                                                                                                    |
| 101    | بيطنفس كي تعليم                                                                                                                          |
| 101    | اعد شرعیہ جامع مانع ہوتے ہیں                                                                                                             |
| 101    | بھی معمولی غلطی پر بھی گرفت ہوجاتی ہے                                                                                                    |
| IST    | متیاری غم ممنوع ہےاضطراری نہیں                                                                                                           |
| IDA    | متیاری غم ممنوع ہے اضطراری نہیں<br>نف وحزن کا بقاء اختیاری ہے<br>رجات خوف وحزن<br>نف وحزن کے دودر ہے<br>جی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں |
| IDA -  | ر جات خوف وحزن                                                                                                                           |
| 109    | ف وحزن کے دودر ہے                                                                                                                        |
| 14+    | جی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں                                                                                                         |

| 14. | حربی کے قتل کونا جائز قرار دینے کا سبب                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAI | نمر ود وفرعون خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے                                                   |
| 147 | شان موسویت                                                                                 |
| 140 | صاحب حق مرعوب نبيس هوتا                                                                    |
| 146 | ندمت ترجیح هوی                                                                             |
| 140 | اقسام ہویٰ                                                                                 |
| 177 | ضرورت قصداصلاح                                                                             |
| 142 | عزماصلاح                                                                                   |
| IYA | شان بزول                                                                                   |
| IYA | اختیار تکوین اورتشریعی صرف الله کیلئے ہے                                                   |
| 144 | حقيقت رجاء                                                                                 |
| 12. | طبعلومطلقاً ندموم ہے                                                                       |
| 141 | سوائے ذات باری کے سب فائی ہیں                                                              |
|     | طبعومطلقاندموم ہے  سوائے ذات باری کے سب فانی ہیں  مورق العنکبوت مصائب کی عکمت بیلی اور خفی |
| 127 | مصائب کی حکمت جبلی اورخفی                                                                  |
| 120 | دعویٰ اور دلیل<br>عرصیٰ اور دلیل                                                           |
| 124 | حضرت موی علیه السلام کے لئے رؤیت باری تعالی کا ثبات                                        |
| 124 | امتحان کی حقیقت                                                                            |
| 122 | امتحان سے مقصود مدعی کوخاموش کرنا ہوتا ہے                                                  |
| 141 | رجا کامفہوم<br>رجاءوامکان<br>صفات خداوندی<br>نفیحت ناصح<br>عمل بغیرا یمان کےمقبول نہیں     |
| 1/4 | رجاءوامكان                                                                                 |
| 1/4 | صفات خداوندى                                                                               |
| IAI | نقيحت ناضح                                                                                 |
| IAT | عمل بغيرا بمان كے مقبول نہيں                                                               |

|       | Ar   | کفروشرک پراتفاق نااتفاقی ہے بدتر ہے                                                                                                                           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ٨٣   | شب قدر میں معمولات سلف                                                                                                                                        |
|       | ٨٣   | نمازاہل فحشاءومنکر کونمازی کے پاس آنے ہے روکتی ہے                                                                                                             |
|       | ۸۳   | ایک عجیب تفسیری نکته                                                                                                                                          |
|       | ٨٣   | الله كابتلايا مواراسته                                                                                                                                        |
|       | 100  | نماز کی روح                                                                                                                                                   |
|       | ۸۵   | ذ کرالله کی ضرورت                                                                                                                                             |
|       | ۸۷   | ذ کراللہ ہی اصل مقصود ہے                                                                                                                                      |
|       | ۸۸   | آ يات بينات                                                                                                                                                   |
|       | IAP  | حقيقت دنيا                                                                                                                                                    |
|       | 191  | دنيائے ندموم                                                                                                                                                  |
|       | 1917 | مقصود طريق                                                                                                                                                    |
|       | 190  | اصل مطلوب رضائے الہی ہے                                                                                                                                       |
|       | 190  | مجاہدہ دمشقت پر دعدہ ہدایت ہے<br>وصول میں درنہیں گئی                                                                                                          |
|       | 190  |                                                                                                                                                               |
| 100 M |      | سُوُرة الـــرُّوم                                                                                                                                             |
|       | 197  | بيآيت كفارك لي مخصوص ب                                                                                                                                        |
|       | 192  | مومن و کا فرکی تفریق                                                                                                                                          |
|       | 192  | يحمرون كأنفير                                                                                                                                                 |
|       | 19/  | فضل ورحمت                                                                                                                                                     |
|       | 199  | نکاح کااصل موضوع لہ                                                                                                                                           |
|       | 199  | بروں یر<br>فضل ورحمت<br>نکاح کااصل موضوع لہ<br>جوش کا کم ہونا کمال محبت کی دلیل ہے<br>معاملہ نکاح میں دلائل قدرت<br>مصنوعات سے صانع پراستدلال کرنا فطری امرہے |
| XX    | r    | معامله نكاح مين دلائل قندرت                                                                                                                                   |
|       | r+1  | مصنوعات سےصانع پراستدلال کرنا فطری امرہے                                                                                                                      |

| r+1  | میں آیات کثیرہ                                                   | <br>کار |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Y+1  | ت با در چن نہیں                                                  |         |
| Y+1  | ورحمة كامفهوم                                                    | ورة     |
| r+1  | ن میں محبت کا نباہ دائمی نہیں                                    | وجد     |
| r•r  | رات برظلم کی راہ ہے مشقت ڈِ النا بے رحمی ہے                      | ستو     |
| 4.4  | ں کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں                                   | ورتو    |
| 4+34 | ونہار کا تعلق عام ہے                                             | بل      |
|      | سُوْرة لُقَدِمَان                                                |         |
| Y+1" | ن والدين                                                         | قو (    |
| r•0  | جديد مرض اوراس كاعلاج                                            | ي       |
| r•0  | ع کاهیچ معیار                                                    | تبار    |
| r•0  | رعليه الصلوة والسلام كواتباع وحي كاحكم                           | ضو      |
| Y-2  | کہلانے میں کوئی قباحت نہیں                                       | نفى     |
| Y•Z  | ت مجتهدین کا نتاع                                                | عز      |
| r+9  | تكبراوراس كي مذمت                                                | la.     |
| 110  | ين تو حيد سے شكايت                                               | نكر     |
| rir  | ركامفهوم                                                         |         |
| rir  | کی دوشمیں ظاہرہ وباطنہ                                           |         |
| 710  | ں کی دوشتمیں<br>ل علم                                            | بدال    |
| ria  |                                                                  | ضارً    |
|      | سُوُرة الاَحزَاب                                                 |         |
| 112  | بخض میں دودل ممکن ہیں یانہیں<br>بِت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطانت | یا      |
| MA   | ت عائشەرىشى اللەعنىها كى فطانت                                   | نعز     |

| ت                                                                                             | نق ومحبه                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| اور چشتیہ کے الوان میں مناسبت                                                                 | ثبندبياو                 |
| یوں سے زنا کاصد ورنہیں ہوتا                                                                   | ) کی بیبیو               |
| طهرات كي فضيلت كاسبب                                                                          | واجمط                    |
| اتہذیب                                                                                        | رت کی ت                  |
| طهرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں                                                                | واجمط                    |
| رایمان ایک بی چیز ہے                                                                          | لمام اورا                |
| ىكى كايت                                                                                      | مخلص                     |
| ) انهميت                                                                                      | راللدكي                  |
| شیہ میں بھی احکام کی پابندی ضروری ہے                                                          | ورمعاشر                  |
| معنی<br>معن                                                                                   | وج کامع                  |
| لين فروجهم كالليس ترجمه                                                                       | لحفظي                    |
| ینب سے نکاح کے شبہ کا از الہ                                                                  | نرتنه                    |
| عایت کو بجھنا بڑے عکیم کا کام ہے                                                              | ام کی رہ                 |
| الله عليه وسلم امت كے روحانی والد ہيں                                                         | نورسلیا                  |
| طہرات مؤمنین کی مائیں ہیں                                                                     | وا بِح مط                |
| ذ كرالله كاتحكم                                                                               | ثرت                      |
| ذكرالبي كامفهوم                                                                               | ځ وشام ذ                 |
| ر ليت                                                                                         | تدال شر                  |
| رِمُ عَلَيْكَ فِي الْكِ خَاصَ صَفْت كَيْ تَشْبِيهِ كَامْفَهُوم<br>شبه سے افضل ہونا ضروری نہیں | ول أكرم                  |
| شبه سے افضل ہونا ضروری نہیں                                                                   | بہ بہ کامث               |
| الله کوآ فتاب ماچاندے تشبیہ نہ دینے کی وجہ                                                    | مالة<br>مور علي <u>ت</u> |
| لات<br>خلت میں فرق                                                                            | مع كمالا                 |
| ف <b>لت می</b> ر فرق                                                                          | ت اورخا                  |

| T)  | γ,         | حضور علی میں شان محبوبی سب سے زیادہ ہے  |
|-----|------------|-----------------------------------------|
| r.  | ۳۱         | درودشریف پڑھنے کا جروثواب بلااستحقاق ہے |
| r/  | **         | مشقت اورالمجھن دفع کرنے کاطریق          |
| rr  | ~          | خثیت البی پیدا کرنے کی ضرورت            |
| r   | <b>7</b> 0 | خوف عاصل ہونے کا طریقہ                  |
| M M | 74         | محبت الهي حاصل ہونے كاطريقه             |
| ri  | ٧٧_        | کونسانفع قابل مخصیل ہے                  |
| r   | γΛ         | اصل مابدالا متیاز محبت ہے               |
| r   | 7/         | محبت سبب حمل امانت ہے                   |
| Ø r | <b>7</b> 9 | حامل امانت                              |
| r.  | ٥٠         | امانت سے مراداختیار ہے                  |
| (X) | ١١         | آیت مبارکه میں امانت کامفہوم            |
| r/  | or         | شیطان کے مردود ہونے کا سبب              |
| F/2 | or         | علاج النفس                              |
|     |            | سُوُرة سَــبَا                          |
| 70  | 00         | حضرت سليمان عليه السلام برخصوصى انعامات |
| ra  | 00         | شکر کا تعلق قول وغمل دونوں ہے ہے        |
| r   | 54         | انتفاع کی دوشرطیں                       |
| r   | SZ         | صبر کی حقیقت                            |
| ra  | SZ         | شكرى حقيقت                              |
| 70  | NA         | نعت کی حقیقت                            |
| 70  | <b>SA</b>  | مصيبت كي حقيقت                          |

|            | ** /                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POA        | ط کی نفسیر                                                                                                               |
| 109        | ب کامفہوم                                                                                                                |
| 109        | ط کی تفتیر<br>ب کامفہوم<br>بن کے شعبے                                                                                    |
|            | سُوُرة فَاطِـر                                                                                                           |
| וציו       | مام تو حيدورسالت                                                                                                         |
| ryr        | نامهات مسائل                                                                                                             |
| 747        | رتعالیٰ کا کمال غلبهٔ وقدرت                                                                                              |
| <b>144</b> | بة متلوه کی عجیب وغریب تفسیر                                                                                             |
| 440        | لمت خداوندی                                                                                                              |
| 247        | ءصاحب خشيت مين                                                                                                           |
| 274        | يت كى علامت                                                                                                              |
| rya        | علمی اشکال                                                                                                               |
| 1/4        | نيت كى ضرورت                                                                                                             |
| 121        | اور خثیت                                                                                                                 |
| 121        | نیت کے لئے علم ضروری ہے                                                                                                  |
| 121        | ں کی اہمیت                                                                                                               |
| 121        | نصدین کی مدح                                                                                                             |
| 121        | انی کی عمر بھی تذکر کے لئے کافی ہے                                                                                       |
| 121        | ریی تفییر                                                                                                                |
| 121        | انی کی عربھی تذکر کے لئے کافی ہے<br>ریکی تفسیر<br>میت میں سب عافلین کو خطاب ہے<br>ملاح کے لئے ایک مراقبہ<br>بب وغریب دبط |
| 121        | ملاح کے لئے ایک مراقبہ                                                                                                   |
| 120        | بب وغريب دبط                                                                                                             |

|             | سُوُرة بِلِسَ                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 127         | رة کیلین کی تلاوت کی فضیات                             |
| 124         | ر آن کوئی طبِ اکبزمیں                                  |
| 722         | واج كامعنى                                             |
| 144         | ی نے قر آن سے دانہ کا نر مادہ ہونا ٹابت کیا ہے         |
| ran         | ائنس کودین کےمطابق کرنا چاہئے نہ ہالعکس                |
| 12A         | ائنس کوقر آن میں داخل کرناہدم دین ہے                   |
| 12A         | رآن کافخریہ ہے کہ غیردین اس میں نہ ہو                  |
|             | سُورَةُ الصّفات                                        |
| 1/29        | نیقت قربانی                                            |
| ۲۸۰         | ت ابراہیم کامصداق                                      |
| <b>FA</b> • | تتعدا دنبوت                                            |
| 14.         | ل مقصود شکیم ورضا ہے                                   |
| MI          | غرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان                      |
| Mm          | ل مقصود عمل ہے                                         |
| Mr.         | نداء قربانی                                            |
|             | سُوُرة ص                                               |
| MM          | مل کے دومعنی                                           |
| 740         | منرت داؤدعليه السلام كاوا قعدامتحان                    |
| 1714        | شرت دا ؤدعلیه السلام کاواقعه امتحان<br>با عصوی کی ندمت |
| MA          | ول قرآن کی غرض                                         |
| MA          | عفاء کے حق میں عین رحمت                                |
| MA          | نی کامعجز واس کے زمانے کے مطابق ہے                     |
| <b>191</b>  | داب اسناد                                              |

| كو  | سُوُرةالـزُّهُ                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| rgr | بروعیدین اور مشرکین کی حالت<br>ماریخیدین اور مشرکین کی حالت     |
| rgr | شے و مقصود کے حصول سے سکون ملتا ہے                              |
| ran | مود حقوق حقیقی حاصل کرنے کا طریق                                |
| rgo | ) کے معنی                                                       |
| ray | دت مع الاخلاص ہی مقبول ہے                                       |
| rgA | اص کی اہمیت                                                     |
| ree | نوت كامفهوم                                                     |
| r** | لمان کی عبادت کامفہوم                                           |
| r   | ت کے درجات                                                      |
| r+1 | میل علم واجب ہے                                                 |
| r•r | اط متنقیم پر ہونا بہت بزی نعمت و بشارت ہے                       |
| P+P | ين كيلئے بشارت                                                  |
| r•r | ام اطاعت                                                        |
| r•r | اورا تباع                                                       |
| r+0 | مائے قرآن تھیم                                                  |
| r.a | اُن کا ہر جز واحسن ہے                                           |
| r•∠ | ورت علم عمل                                                     |
| F4A | ب روحانی میں کوئی مرض لاعلاج نہیں                               |
| F•A | ن زول<br>ن زول                                                  |
| r+q |                                                                 |
| r1+ | نِ نزول سے نصوصِ عامہ کی تخصیص<br>اوسے ناامیدی اور نیکی سے امید |

| rır         | لئن اشركت كي تفسير بے نظير                            |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|--|
| mir         | شرك كامفهوم                                           |  |
| rir         | عظمت حق سبحانه وتعالى                                 |  |
| ria         | عظمتِ حق سجانه وتعالى                                 |  |
| <b>M</b> /2 | مشيت استثناء كاوقع                                    |  |
| MIA         | صعقة موت                                              |  |
| P19         | سوق کا اطلاق مسلمانوں سے مشاکلت کے طور پر ہے          |  |
|             | مشؤرة الممؤمس                                         |  |
| rrr         | دو گنا ہوں کا ذکر                                     |  |
| rrr         | بدنگاہی کی سزابیان نہ کرنے میں حکمت                   |  |
| rrr         | رخصت کے وقت بھی مصافحہ درست ہے                        |  |
| rrr         | كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباركي ايك عجيب توجيه |  |
| rrr         | حسن سلوك كااثر                                        |  |
| rrr         | دعاسب کی قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ شیطان کی بھی         |  |
| rrr         | کیا کا فرکی دعا قبول ہو سکتی ہے                       |  |
| rro         | انسان عالم صغير ہے                                    |  |
| rra         | ثبوت ِ معاد                                           |  |
| rry         | اہمیت دعاء                                            |  |
| P72         | انجمیت دعاء<br>ایک فائمده علمی تفسیر بیر              |  |
|             | سورة حم السَجُدَة                                     |  |
| PTA         | بدفالی بری چیز ہے<br>اقر ارتو حیدور بو بیت بہقلب      |  |
| rr•         | اقرارتو حيدور بوبيت ببقلب                             |  |

|      | <u>  CHONECHONECHONECHONECHONECHONECHONECHONE</u>                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| mmi  | ستقامت آسان ہے                                                         |
| mmh  | نافی کی دوشمیں                                                         |
| rra  | قيقت دنيا                                                              |
| ۳۳۸  | مَن قولاً يُحقِيق                                                      |
| ۳۳۸  | قسام داعی                                                              |
| اماس | کمیلِ ایمان کے تین اجزا                                                |
| mhh  | غوش رحمت<br>*                                                          |
|      | سُورَةُ الشُّورٰي                                                      |
| ۳۳۵  | کوئی چیزخت تعالی کےمماثل نہیں                                          |
| MLA  | ملوک وجذب                                                              |
| ٣٣٤  | جموعه ارض وساء<br>بموعه ارض وساء                                       |
| ۳۳۸  | با تبات قدرت كاعلم<br>با تبات قدرت كاعلم                               |
| ۳۳۸  | ثيطان كى مثال                                                          |
| ro.  | نبان کی بدا محالی کے نتائج                                             |
| rai  | مورت مصيبت اور حقيقت مصيبت                                             |
| ror  | ااصابكم من مصيبة پرشبكا جواب                                           |
| raa  | نقوق العبادك تاكيد                                                     |
| 200  | ئق سبحانه وتعالی کی عجیب تعلیم<br>نظرت سلیمه کا تقاضا<br>بمان اور نبوت |
| ro2  | <i>طرت سليمه كا</i> تقاضا                                              |
| ran  | يمان اور نبوت                                                          |
|      |                                                                        |



جديداضافه شده ايديشن



سُورةُ السَّرِّحوف .....تا.... سُورةُ السَّاس

#### نقتريم وكاوش

شخ الاسلام فقيالعصرضريك لأمفتي محمد تقي عماني بلم

#### نظرثاني

عالم رّباني ضريع لا مفتى عبدالقادر صاحب

#### مرتب

مضرت صُوفى محراقبال قريشي صَاحب (خليفه ارشد فتي عظم حفرت مولانا مفتى محدث في صاحب )

> اِدَارَهُ تَالِينُهَاتِ اَشْرَفِتِينُ پوک فراره منتان پکِئتان \$061-4540513-0322-618073



کیمُ الرکنی زابدی صریفی مُولانا استرف علی تصانوی کی استرف علی تصانوی کی ملفوظای اور تقریباً جمله تصانیف سے منتخب مینکٹر وٹ الہامی تفسیری نکاٹ



# أيثرف لأتفاسير

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشر فیداتان ناشر........اداره تالیفات اشر فیداتان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتياء

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں سمی بھی طریقہ ہے اس کی ایٹاعت غیر قانونی ہے

قأنونى مشير

قيصراحد خان (ايدورك بالكورك الان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حق الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف دیڈنگ معیاری ہو۔ الجمد للذاس کام کیلیے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر انی مطلع فرما کرمنون فرما تیں تاکہ آئدہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرقی چی فواره المان المان کاب کم خیابان سرید عظیم ادکیت رادلیندی اداره تالیفات المرسید عظیم ادکیت رادلیندی اداره اسلامیات الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری اداره الافور اداره اداره الافور اداره الافور اداره الافور اداره الافور اداره اداره اداره الافور اداره ادا





الله تعالى كفل وكرم سي حكيم الامت مجد دالملت حضرت تعانوى رحمه الله كالهامي تفسیری نکات کے اس مجموعہ کو جوعوام وخواص میں مقبولیت ہوئی و محتاج بیا نہیں۔ اال علم اورتفسیری ذوق کے افراد نے اس مجموعہ کونعت غیر مترقبہ مجھا اورخوب استفادہ کیا۔ حكيم الامت تفانوى رحمه الله كخطبات ولمفوظات سيمزية تفيرى نكات كااضافه كيا كيا قرآنی سورتوں کی ترتیب اور ربط پرمشتل عربی رسالہ'' سبق الغایات فی نسق الآیات'' بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں ملحق کردیا گیاہے۔ اس جدیدایدیش می مکنه حدتک از سرنوسی کا اجتمام کیا گیا ہے۔ امیدے کیلم دوست حضرات اس اضافہ وصبح شدہ ایڈیشن کو پہلے سے بہتریا کیں گے۔ الله تعالى ال جديدا يُديش كوشرف قبوليت سے نوازيں - آمين احقر محمراسحاق غفرله ذوالحد ١٨٣٠ ه و ٢٠٠٧ و 2009 ء



# اجمالي فهرست

| 747          | سورة نوع                  | 72                                                       | الورة الزخرف              |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 72.          | سورة البزمل               | 47                                                       | سورة الدخان               |
| 707          | سورة القيامة              | 41                                                       | سورة الجاثيه              |
| 17.          | مورة البرسلات             | 73                                                       | سورة الاحقاف              |
| 777          | سورة عبس                  | ٤٦                                                       | بورة معبد                 |
| 777          | سورة التكوير              | 01                                                       | سورة الفتح                |
| 177          | سورة الانفطار             | 00                                                       | المورة العجرات            |
| 777          | سورة السطففين             | 75                                                       | ابورة ق                   |
| 740          | سورة البروج               | ۸٦                                                       | ا سورة الذاريات           |
| 777          | سورة الاعلى               | 9.                                                       | ا سورة الطور              |
| 79.          | سورة الفاشيه              | 92                                                       | أمورة النجب               |
| 797          | سورة الفجر                | 1.2                                                      | اسورة القبر               |
| 797          | سورة البلد                | 111                                                      | سورة الرحيلن              |
| 1.7          | سورة الشبس                | 184                                                      | سورة الواقعه              |
| 41.          | سورة اللَّيل              | 150                                                      | اسورة العديد              |
| 717          | سورة الضلحى               | 140                                                      | سورة الهجادلة             |
| 477          | سورة الانشراح             | 101                                                      | سورة العشر                |
| 470          | سورة العلق                | 104                                                      | سورة السبتعنيه            |
| 474          | سورة القدر                | 175                                                      | سورة الصف                 |
| 44.          | سورة البينة               | VFI                                                      | اسورة الجبعة              |
| 440          | سورة الزلزال              | 177                                                      | اسورة الهنافقون           |
| 444          | سورة العصر                | 195                                                      | السورة التفابن            |
| 401          | سورة الكافرون             | 1.7                                                      | سورة الطلاق               |
| 404          | سورة النصر                | 317                                                      | إلى التعريب               |
| 404          |                           | 777                                                      | ا سورة البلك              |
| 470          | سورة الفلق<br>سورة النباس | 377                                                      | سورة السلك<br>سورة العاقه |
| 900900000000 |                           | 12 20 12 20 12 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                           |

| الترات التي التي التي التي التي التي التي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فگرست مضامین |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| واری پرمسنوندهاء پڑھنے کی محکمت قانیت اسلام  مسکورة الن کی کار کے کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr           | سُوْرة الزُّخرُف                   |  |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr           | حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت     |  |
| مت کا اطلاق نوت پر بھی ہے  اللہ میارک سے مرادکون میں رات ہے  اللہ المبارک و لیلہ القدر اللہ القدر اللہ القدر اللہ القدر اللہ القدر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ro           | سواری پرمسنو نه دعاء پڑھنے کی حکمت |  |
| ستورة الدنكان الله مبارك سيمرادكون كارات م الله القدر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7</b> 4   | حقا نیت اسلام                      |  |
| ایه مبادک سے مرادکون کارات ہے۔  بلة العبادک و ليلة القدر  من فاكده  منگورة الحكانية  الله العباد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14           | رحمت کااطلاق نبوت پر بھی ہے        |  |
| بلة المبارك و ليلة القدر ميلة المعارك و ليلة القدر ميلة المعارك و ليلة القدر ميلة المعارك و ليلة المعارك و ليل | <b>F</b> A   | سُوْرة الدُّخَان                   |  |
| اس فائده<br>استورة السجانية<br>الماع شريعت<br>الماع شريعت<br>الماع شريعت<br>الماع شريعت<br>الماع شريعت<br>الماع شريعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71           | لیلة مبارک سے مرادکون ی رات ہے     |  |
| سگورة المجانثية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M            | ليلة المبارك و ليلة القدر          |  |
| تباع شریعت<br>نیر قل هذا سبیلی<br>نیر قل هذا سبیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۰           | علمی فا ئدہ                        |  |
| نیرقل هذا سبیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | سُورةالجَاشِهَ                     |  |
| G 0 /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mp           | ا تباع شریعت                       |  |
| میلی فرمانے کامطلب ہم اللہ مللب ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr           | تغيرقل هذا سبيلى                   |  |
| عیاراتباع<br>ناع شر بعت<br>ناع شر بعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mu .         | سبیلی فرمانے کامطلب                |  |
| ناع شر لعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mu.          | معياراتباع                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro           | ا تباع شریعت                       |  |

| فهرست      | <b>(</b> ∠ <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفاسير جلدام                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| my         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مواء کا مقابل دین ہے                                                  |
| rz         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضابالد نیا کب مذموم ہے                                                |
| <b>r</b> A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لامات سفر                                                             |
| <b>m</b> 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ازم سفر                                                               |
| rq         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ياءطريق منزل                                                          |
| r.         | شان کے لائق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كبريائي صرف حق سجانه وتعالى كي                                        |
| ٣١         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نكبر كاعلاج                                                           |
| m          | ورةالاكمقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لم                                                                    |
| rr .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئان نزول                                                              |
| ٣٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فبرآیت کی                                                             |
| rr-        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یمان کے لئے عمل صالح لازم ہے                                          |
| ry         | ئۇرۇمحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| MA .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انعة النحلو كي هيقت                                                   |
| rz         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نده لينے میں عدم احتیاط                                               |
| M          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى كاترجمه بيروانيس                                                    |
| ۵۱         | سُوْرة الفَتْح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| ۵۲         | ف خداوندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضورعليه الصلؤة والسلام كاغلبخوذ                                       |
| or         | اللهعليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تضورعليه الصلوٰة والسلام كاغلبه خوف<br>يت برائے تسلى سركار دوعالم صلى |
| ar         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثارت فتح                                                              |
| ۵۳         | T- OF THE STATE OF | اشقانه كلته                                                           |
| ar         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یاعت بڑی چیز ہے<br>نطاکا جواب                                         |
| or         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |

| فېرست<br><u>اندې ۲۲ کې </u> |              | تفاسیر جلد م<br>مین میرون می              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵                                                              | رة الحُجُرات | سئو                                                                                                                           |
| ۵۵                                                              |              | ز اءرسول كفر ہے                                                                                                               |
| ra                                                              |              | شاق کی قتمیں                                                                                                                  |
| ۵۸                                                              | ę            | وصوف کے حکم کی علت صفت ہوتی۔                                                                                                  |
| ۵۹                                                              |              | طلق اتحاد محمود نبيس                                                                                                          |
| ٧٠                                                              |              | <b>بت</b> کی مثال                                                                                                             |
| · Y•                                                            |              | ہت کی سزا                                                                                                                     |
| YI .                                                            | <u>م</u>     | رف حسنات ميں مرتبہ خلق نظر ہونا جا                                                                                            |
| 44                                                              | ۇرة وت       | س                                                                                                                             |
| 44                                                              |              | مال علم حق سبحانه وتعالى                                                                                                      |
| 44                                                              | . 6          | ماد <i>س غیراختیاریه پرمواخذه نبیل ہوا</i>                                                                                    |
| 44                                                              |              | بوسه گناه نبین                                                                                                                |
| ۵۲                                                              |              | براختياري وسوسول سے ڈرنا چاہيے                                                                                                |
| YY                                                              |              | وله کی مثال                                                                                                                   |
| YY                                                              | è            | عرت موی علیه السلام بهت حسین مخ                                                                                               |
| 44                                                              |              | ربحق                                                                                                                          |
| 49                                                              |              | <i>څونثر</i>                                                                                                                  |
| 20                                                              |              | ب سے مراد قرب علمی ہے                                                                                                         |
| ۷۳                                                              |              | ب خداوندی کامعنی                                                                                                              |
| ۷۲ -                                                            |              | ب سے مراد قرب علمی ہے<br>ب خداوندی کامعنی<br>آن پاک میں تذبر کی ضرورت<br>آن سے نفع حاصل کرنے کی شرائط<br>ت اور محاورہ میں فرق |
| ۷۸                                                              |              | آن سے نفع حاصل کرنے کی شرا کط                                                                                                 |
| ۷۸                                                              |              | ت اورمحاوره میں فرق                                                                                                           |

|     | 2010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52010.52 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۹  | ن كان له قلب كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٠  | رآن پاک سے منتفع ہونے کا ایک گر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AI  | علومات کی دوشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۱  | للبسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳  | عا <sup>ص</sup> ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳  | ئان <i>ز</i> ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳  | ملوٰۃ معین صبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AY  | سُورة الدَّاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PA  | بأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٧  | ن وانسان كامقصد تخليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸  | بادت وطاعت كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A9  | ایت آ فرینش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9+  | سُوْرة التَّطُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+  | رف نسب میں راہ اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91  | جات کے لئے نسب کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97  | كايت حفرت سيدصاحب ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91  | ولت مقصوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91~ | سُورة النَّجَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90  | وت معراج جسمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90  | وت معراج جسمانی<br>ضورعلیهالصلوٰ ة السلام کی معراج عرو جی ونز و لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94  | مان نزول<br>یات منجمله ومشکله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91  | بات منجمله ومشكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| فهرست | € 1- ﴾                                | تفاسير جلديم                                         |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                      |
| 99    |                                       | بنین پراژ                                            |
| 100   |                                       | یضررایک خساره عظیم ہے                                |
| 100   |                                       | نقوی باطنی مل ہے                                     |
| 100   |                                       | نقوی صلاحیت قلب کا نام ہے                            |
| 1+1"  |                                       | يصال ثواب كاثبوت                                     |
| 1.4   | ورة العسكر                            | 9                                                    |
| 1+14  |                                       | ملامات قرب قيامت                                     |
| 1•0   |                                       | شنباط احكام محققين كاكام                             |
| 1•4   |                                       | تذكر كے لئے قرآن آسان ہے                             |
| 1•4   | سمجونبیں آ سکتے<br>پید بھی میں آ سکتے | وقائق قر آن وحديث بلاعلوم در                         |
| 11+   | نبهاور جوا <b>ب</b>                   | î يت ولقد يسر ناالقر آن پرايك <sup>:</sup>           |
| 111   | ئۇرةالركخىلن                          | 9                                                    |
| 111   |                                       | افعال خاص حق سبحانه وتعالى                           |
| 111"  |                                       | بيان نعم وهم                                         |
| 114   |                                       | عورتوں کے فضائل                                      |
| 111.  |                                       | جنت کی نعمتوں کے ستحق                                |
| 11.   |                                       | تجليات اساءاله بيكامراقبه                            |
| 11.   |                                       | كرامت استدراج مين فرق                                |
| Iri   |                                       | کرامت استدراج میں فرق<br>حقیقت گناہ                  |
| ITT   |                                       | دومنتیں                                              |
| Irm   | شؤرة الواقِعَه                        |                                                      |
| 15.   |                                       | اصحاب الجنة كى دوتتميں<br>السابقون مكر رفر مانے كاسب |
|       |                                       |                                                      |

| مرست فهرست | <u>(11)</u> | کتفاسیر جلد ۴<br>مین مین مین مین مین مین مین                                      |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Iro        | ۇرةالكريد   | 2                                                                                 |
| Iro        |             | رب حق سبحانه وتعالی                                                               |
| Ira        |             | سابقت الى الجنت كانتكم                                                            |
| IFY        |             | ئان زول                                                                           |
| 11'2       |             | ول حق كامفهوم                                                                     |
| 11/2       | •           | ما ہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے                                                   |
| 114        |             | ا ہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے<br>امامور بہسے مراد دل کا بکا ہے                   |
| 11/2       |             | فخولف وانذار                                                                      |
| IFA        |             | فعال واحوال قلب پرجوارح كااثر                                                     |
| IM .       |             | سئله نقذ بر کاثمره                                                                |
| 18%        |             | سُلدتو حيد كي تعليم سے مقصود                                                      |
| IM         |             | سكه تقدير كي حكمت                                                                 |
| IPI        |             | مائب میں حکمت خداوندی                                                             |
| IPT        |             | ملاح اعمال مين تقذير كادخل                                                        |
| IPT        |             | ن تعالیٰ میں خفانہیں                                                              |
| IML        |             | قىدەنقدىرى حكمت                                                                   |
| IPY        |             | لدارجوتا                                                                          |
| IFY        |             | بارگی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک<br>                                                    |
| 12         | رةالمجَادلة | سئۇ                                                                               |
| 12         |             | ان زول                                                                            |
| اما        |             | ان نزول<br>ملاح معاشرہ کا ایک ثمرہ<br>طبع مسلمان مقبول ہے<br>نے والوں کی دل جو ئی |
| וריו       |             | بطیع مسلمان مقبول ہے                                                              |
| IMM        |             | نے والوں کی دل جوئی                                                               |

|                                               | حکام مجلس عا                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                               | حکام مجلس عا<br>تکبر کاعلاج |
| رعلاء كافرق                                   | عمال عوام او                |
| یائن <i>ن</i>                                 | شر بعت اور س                |
|                                               | عال وقال                    |
| ل تو فيق پر صدقه كاتكم                        | عمالصالح                    |
| يلت                                           | موذن کی فضہ                 |
| L.                                            | ايمان كا تقاه               |
| شۇرةالحَشر                                    |                             |
| لکل فراموش کرنے والا کون ہے؟                  | الله تعالى كوبا             |
| یق اکبر کارتبه                                | حفرت صد                     |
| اکاسبب                                        | ہاری بدحالح                 |
| نسیان کاعلاج ہے                               | ذ كرالله مرخر               |
| آ یت                                          | مقصود مزول                  |
| شۇرة المُمتَحِنة                              |                             |
|                                               | حدودا تفاق                  |
| برنا فاطمة كاشان دارد                         | تبيحات                      |
| شُوْرة الصَّف                                 |                             |
|                                               | شان نزول                    |
| ت وتبلیغ سے متعلق نہیں<br>ن ضرورت میں مقدم ہے | بيآيت دعو                   |
| ئ ضرورت میں مقدم ہے                           | ا بی اصلارح                 |

| 144  | یت دعوت کے بارے میں ہے                                       |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 141" | ن نزول                                                       |
| 110  | ريناني                                                       |
| 114  | سُوْرة الجُمُعَة                                             |
| 174  | کے دعویٰ حقانیت کا امتحان                                    |
| 144  | رئی ہے احتجاج                                                |
| 149  | ت سے جمعہ کی اذان اول سے ہوجاتی ہے                           |
| 14.  | ي سے دزق مراد ہے                                             |
| 14.  | ع صالحین کی دوصورتیں                                         |
| 141  | میں خطبہ بڑھنا جا ترنہیں                                     |
| 127  | ببلاغت                                                       |
| 128  | ي اور قيام سلطنت كابروامستله                                 |
| 121" | نى طبيعت                                                     |
| 120  | جهدذ کرہیں                                                   |
| 120  | ن اول سے حرمت بھے پر ایک اشکال اور اسکا جواب                 |
| IZY  | مُنُورةِ المُنافِقون                                         |
| 124  | ين کي تشبيه                                                  |
| 122  | <i>بن</i> ول                                                 |
| 141  | رصلی الله علیه وسلم کومر داری کی پیشکش                       |
| 149  | رصلی الله علیه وسلم کوسر داری کی پیشکش<br>ن کریمه کاشان نزول |
| 1.1. | ین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید                               |
| IAI  | ָרָ <i>יַט</i> ָבֶי, יַט                                     |

| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| المرافع المرا       | IAP  | يقت حب                                       |
| الماع       | IAO  | ما وجاه معلق عجيب تفييري مكته                |
| الم الداخل الم الداولا د كاتعلق موتا م الم الداولا د كاتعلق موتا م الم الداولا د كور م الم الم الداولا د كور م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAY  |                                              |
| الم دادلاد كردر بي المحالية ا       | IAL  | ناطعزت صرف مسلمان كوحاصل ہے                  |
| الم اوالا و حداد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IAL  | حصیت کا سبب اکثر مال واولا د کا تعلق ہوتا ہے |
| ام اور الم المان        | IAA  | ل واولا د کے در بے                           |
| ام الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IA9  | لخباره                                       |
| المات       | 19+  | ب دنیا کاعلاج                                |
| المات کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شخ کانی نہیں المات کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شخ کانی نہیں المات کی ہدایت المات کی ہدایت کال مصائب المات کی مصائب المات کی المات کی المات کی المات کی مصائب المات کی مصائب المات کی مصنف کی کرد کی مصنف کی کرد کرد کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی        | 191  | سُوْرةِ التَّغَابُن                          |
| المات کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شخ کانی نہیں المات کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شخ کانی نہیں المات کی ہدایت المات کی ہدایت کال مصائب المات کی مصائب المات کی المات کی المات کی المات کی مصائب المات کی مصائب المات کی مصنف کی کرد کی مصنف کی کرد کرد کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی        | 191  | و چیزیں حضرت حق سے مانع ہیں                  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192  | ملاح کے لئے علاج ضروری ہے تعجہ شیخ کافی نہیں |
| 199 . المامتان . الما       | 190  |                                              |
| ۱۹۹ . المامتان الما        | 19A  | زالغٌم کی ہدایت                              |
| 199 الرواولا د كے فقت كام فهوم<br>جوظيم<br>جوظيم<br>افقو كى كى حقيقت<br>افقو كى كى حقيقت<br>افقو كى كى حقيقت<br>افعاد كى اقسام<br>طاعت كى اقسام<br>يضاعف كام فهوم<br>المجاور كيم كام فهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194  |                                              |
| ۲۰۰ تقوی کی حقیقت اندا<br>تقوی کی حقیقت اندا<br>طاعت کی اقسام اندا<br>طاعت کی اقسام اندا<br>شاعف کامفہوم اندا<br>شکور کیم کامنہوم اندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199  | الدامتحان                                    |
| نقو کی کی حقیقت ا ۲۰۰<br>طاعت کی اقسام<br>چناعف کامفہوم جناعف کامفہوم اللہ میں کامفہوم اللہ میں کامفہوم اللہ کامفہوم کامفہو | 199  | ال واولا د کے فتنہ کامفہوم                   |
| طاعت کی اقسام طاعت کی اقسام کامفہوم میں اور اور اور کامفہوم کا      | 100  | بر عظیم<br>جر عظیم                           |
| الاعت كى اقسام الاحتى اقسام الاحتى القسام الاحتى ا       | 1+1  |                                              |
| عناعف کامفہوم میں الاملی ہوم الاملی ہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101  | طاعت کی اقسام                                |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101  | ينا عف كامفهوم                               |
| طاعات کے دو پہلو ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-14 | شكور حليم كامفيوم                            |
| r.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r-0  | طاعات کے دو پہلو                             |
| اولا دہ فنہاں سے ست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r-0  | اولا د کا فتنہ مال سے سخت ہے                 |

| ۵     | <b>ت</b> قتویٰ                                    |
|-------|---------------------------------------------------|
| • 4   | تز کیهٔ نفس<br>حرص کی شمیں                        |
| 4     | حرص کی قشمیں                                      |
| •^    | سُوْرة الطّلكاق                                   |
| •^    | حق سجانه وتعالی کی غایت رحمت                      |
| •^    | طلاق کی ایک صد                                    |
| • 9   | حقیقت اسباب <i>ر</i> زق                           |
| 10    | ذ کر کی او جیہ                                    |
| 711   | الحاصل                                            |
| ir ir | سُوْرة التَّحرييم                                 |
| 10    | إِنْ تَتَكُوبُا إِلَى اللَّهِ كَمْ عَلَى          |
| 10    | وبرباق اعمال برمقدم ہے                            |
| 714   | زواج مطهرات کی حضور سے از حد محبت تھی             |
| 14    | آيت قير                                           |
| 'IA   | زواج مطهرات باقی عورتوں ہے افضل ہیں               |
| rri   | لا تکه کی اطاعت                                   |
| rri   | غيقى توبه                                         |
| rr .  | سُـوْرة المُلك                                    |
| 77    | تارے آسان پرمزین ہیں                              |
| rr    | تنارے آسان پر مزین ہیں<br>الل علی الحق کے دوطریقے |
| 772   | وف ميں اعتدال                                     |
| rpa - | نخویف کی دونشمیں                                  |

| مشون ربهم فرمانے میں حکمت                                                                                                          | 779 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ب ربط آیت                                                                                                                          | 14. |
| ان مخصیل خشیت                                                                                                                      | 144 |
| ع<br>ع کومفر دلا نے میں نکتہ                                                                                                       | 221 |
| ركات قلب كابيان                                                                                                                    | 227 |
| سُنُورة الحَاقّة                                                                                                                   | 144 |
| م خالیه کی تفسیر                                                                                                                   | 227 |
| لھانے پینے کی رعایت                                                                                                                | rra |
| سُوْرةنۇح                                                                                                                          | rr2 |
| هزت نوح عليه السلام كي غايت شفقت                                                                                                   | rr2 |
| عرت نوح عليه السلام كي بددعا بيرحي نبين                                                                                            | rm  |
| سُوْرة المرَّمِيل                                                                                                                  | rr. |
| بجد کی مشروعیت قرآن سے اور تر او تح کی سنت حدیث سے ثابت ہے                                                                         | 114 |
| عل الله کی گستاخی کا انجام                                                                                                         | 141 |
| گلیم پیچیده کاشوت<br>مانتارین از مانتارین از م | rri |
| نداز تخاطب میں حکمت                                                                                                                | rm  |
| ہمیت تلاوت ونماز                                                                                                                   | rr  |
| عمول الرنصوف<br>نقطاع غيرالله                                                                                                      | rra |
| نقطاع غيراللد                                                                                                                      | rry |
| لمر ن توجه                                                                                                                         | rrz |
| طریق توجه<br>غرورت وصل فصل<br>ذات حق کی طرف توجه کاطریقه                                                                           | rm  |
| ات جي کي طرف توجه کاطريقه                                                                                                          | rra |

|             | *C#23*C#23*C#23*C#23*C#23*C#23*C#                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| rma         | امل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے                                |
| 100         | نيام ذكر                                                   |
| rai         | ض میں حال سلب نہیں ہوتا                                    |
| 101         | عد كيليح وفت متعين كرنا ضروري نهيس                         |
| rar         | ليه مقدم بي اتحليه                                         |
| ror         | سُوُرةِ القِيَامَــَة                                      |
| ram         | مت میں ہر خص اپنے اعمال پر مطلع ہوجائے گا                  |
| raa         | ام الله مين طرز نفيحت بے طرز تصنيف نہيں                    |
| 100         | رآن کا طرز کلام                                            |
| roy         | ر بیث وحی غیر متلو ہے                                      |
| TOL         | ىب د نيا اور <i>ح</i> ب د نيا                              |
| 102         | ب دنیا کامغموم                                             |
| <b>۲</b> 4• | سُوْرة السُّرسَلات                                         |
| ry•         | لام پاک میں مکررآ یات کے اعتراض کا عجیب جواب               |
| 747         | سُوُرة عَبَسَ                                              |
| 747         | ليم الممل                                                  |
| 744         | منورعليهالصلوة والسلام كى اجتهادى غلطى پر تنبيه            |
| ryr         | لمت سركار دوعالم عليلية                                    |
| ryr         | لمت سر کار دوعالم علی است<br>ان نزول<br>رورت آزادی واعتدال |
| 740         |                                                            |
| FY2         | سُوُرة التَّكويْر                                          |
| 742         | بيت كي دوشمين                                              |

| سُوْرة الْإِنْفِطار                                         |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 4, 1, 1, -4                                                 | AFA |
| كراماً كاتبين كمقرر مونے ميں حكمت                           | rya |
| ملت متعلق مماراند مب                                        | rya |
| ندول کے ناز کا سبب                                          | 749 |
| عبت كامدارد يك <u>صن</u> يرنبين                             | 749 |
| كراماً كانتين صفت ب                                         | 749 |
| شرم کا مبنی                                                 | 121 |
| ق تعالی شانه کا غایت قرب                                    | 121 |
| عمال لکھنے کیلئے فرشتوں کے مقرر کرنے کا سبب<br>م            | 121 |
| لما محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھاہے                      | 121 |
| ٔ خرت کے دورر بے                                            | 121 |
| سُوُرة المُطَفِّفين                                         | 121 |
| نیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے خالی ہیں                  | 121 |
| رمسلمان کواللہ تعالیٰ سے محبت ہے                            | 121 |
| سورة البروج                                                 | 140 |
| روج کی تفییر                                                | 120 |
| فتلاف قراءت                                                 | 720 |
| شۇرة الأعلى                                                 | 122 |
| ين اعمال كابيان                                             | 122 |
| ین اعمال کابیان<br>ساوی شیطان کا جواب<br>گرقماز کا مقدمہ ہے | rza |
| پرقماد کامقدمه ہے                                           | 721 |

| 129  | وں سے بیجنے کاطریق                |
|------|-----------------------------------|
| M.   | ملم کی نازک حالت                  |
| MI   | ح كاطريقه                         |
| rar  | الله اورونيا                      |
| rar  | شبر کا جواب                       |
| Ma   | ب د نیا فرموم نبیس                |
| MA   | <i>ت</i> آ فرت                    |
| MY   | ى زندگى كوآ خرت پرمقدم كرنا       |
| MA   | ب جالل اور قانع جالل              |
| PA 9 | راور تحليه                        |
| r9+  | سورةالغاشية                       |
| r9+  | ىقدرت                             |
| rar  | شۇرةالىنىڭىر                      |
| rar  | ، وبدکی تمیز کا طریقه             |
| 191  | ایات کاذ کر                       |
| 790  | ح اور دل کے گناہ                  |
| 494  | ت کلام باری تعالی                 |
| 4914 | ت کلام باری تعالی<br>ہوں کی قشمیں |
| 790  | وں کی ملاقات میں عجیب لذت         |
| ray  | سے حصر آخرت لے آنے کی عجیب مثال   |
| ray  | الله يتعلق كي ضرورت               |

| r92         | شۇرةالبكد                             |
|-------------|---------------------------------------|
| 792         | مل ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ           |
| 191         | می اور تاریخی تو جیه                  |
| <b>199</b>  | ر کا بتلا تا بھی نعمت ہے              |
| r•1         | سُوْرة الشَّهس                        |
| 141         | نيرى مكنه                             |
| P+P         | کیه کی فضیلت                          |
| m•m         | اح كامدارىز كيه                       |
| h. b.       | یٰی ضررا یک خسارہ عظیم ہے             |
| m.h.        | توی باطنی عمل ہے                      |
| h.ola.      | تو کی صلاحیت قلب کا نام ہے            |
| r-a         | قوی فعل اختیاری ہے                    |
| r.a         | پے نفس کو پاک کہنے کی ممانعت          |
| <b>17-1</b> | مقرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے |
| r.2         | ب خبری کوئی عیب نہیں                  |
| r.c         | مومن ان شاء الله كهني مين اختلاف      |
| T-A         | یخ کودمو کے طور پر موحد نہ کہو        |
| ۳۱۰         | سُوْرة اللَّيل                        |
| ۳۱۰         | م اعتبار<br>ان صدیق اکبر              |
| rıı         | ان صدیق اکبر                          |
| rir         | سُوُرة الضُّحيٰ                       |

| 12V *                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شبه کا جواب                                                               | mm          |
| ى اكرم عليضة برتين خصوصى احسانات كاذكر                                    | MILA        |
| ع وحی میں حکمت                                                            | 710         |
| ئے قلب کامدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے                                | MIA         |
| ع وحی میں حکمت                                                            | MA          |
| نلالت كامفهوم                                                             | <b>1719</b> |
| للالت كااستعال                                                            | mr.         |
| الضحا كالفظى ترجمه                                                        | rri         |
| سُوْرة الإنْتِسراح                                                        | mrr         |
| عسو يسواكآفير                                                             | rrr         |
| سُوْرة العَكَق                                                            | rro         |
| نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا                                      | ۳۲۵         |
| اصلى مقصود                                                                | rry         |
| شُوْرة القَدُر                                                            | mra .       |
| <i>قدر کا</i> ثواب                                                        | MA          |
| ت شب قدر کا ثواب لامحدود ہے                                               | mr9         |
| سُوْرة البَيِّنَة                                                         | mm.         |
| اور مشر كين كوخلود في النار كا ثبوت                                       | rri         |
| سے بڑا جرم<br>گفر پرغیر محدود عذاب شبہ کا جواب<br>بر داوسزامیں نیت کا دخل | mmm         |
| لفر پرغیر محد و دعذاب شبه کا جواب                                         | mmm         |
| ، جزاومزا میں نبیت کا دخل                                                 | mme         |

| rro | لاف حقوق الهی کی سزاجواب                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| rra | شۇرةالىزلزال                                                        |
| rro | ع فلت کی غلطیاں                                                     |
| rry | ب فلت كا حال                                                        |
| rry | راب تطهير                                                           |
| PP2 | روح آ دم کی حکمت                                                    |
| rra | نهوم آیت                                                            |
| rra | رقلب اور معاصی یکجاجمع نہیں ہوتے                                    |
| mmd | شۇرة العضر                                                          |
| rrq | ضيحتم .                                                             |
| mul | لوق کی مشم جنی لغیر ہ ہے                                            |
| ۳۳۲ | ت کی قدر کرنا چاہیے                                                 |
| rra | لال دین دوباتوں پرموقو نہ ہے                                        |
| rra | ت اور صبر کی مراد                                                   |
| ra. | روں کی پختگی پر قابل افسوں ہے                                       |
| rai | روں کی پختگی پرقابل افسوں ہے<br>سیسٹورة الصافرون<br>میکا کہ کا سیست |
| 101 | ع من حاليك بيج موده رم                                              |
| rar | سیا کرو گے دیسا بھرو گے<br>متیاط خطاب                               |
| rar | عتياط خطاب                                                          |
| ror | <b>سُوْرة النَّصر</b><br>ول اكرم عَلِيْنَة كِ قرب وصال كى خبر       |
| ror | بول اکرم علیقہ کے قرب وصال کی خبر                                   |

| تکیل دین                           | 36        |
|------------------------------------|-----------|
| <u>سُوُرةِ الْفَ</u> كَق           | <b>SA</b> |
| الله پرسحر کئے جانے کا واقعہ       | 3A        |
| دوشمیں اوران کا شرعی تھم           | ۵۹        |
| ور توں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں | ۵۹        |
| وغيره سے حفاظت كى اہم دُعاء        | 59        |
| لپِٺ جانا                          | 7.        |
| اورجادو                            | Y•        |
| جانه                               | 41        |
| فانح                               | 41        |
| لخ                                 | 44        |
| يطانى                              | 400       |
| سُوُرة النَّاس                     | 40        |
| اٹ کے لئے معوذ تین کامل            | 40        |

## سُوْرة الزُّخرُف

## بِسَ بُ عِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمُ

## اَفَضِرِبُ عَنْكُو النِّكُرُ صَفْعًا أَنْ كُنْتُو قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ٥

#### تفيرئ لكات

#### حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت

جن پرحق تعالی کی صفات کمال کاظل سامیہ ہان کو بھی مخلوق سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ کوئی سنے یا نہ سنے برابر نفیحت کرتے رہتے ہیں اور ان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ کس بشنود میا نہ شنود من گفتگوئے میکنم

(یعنی کوئی شخص سنے یانہ سنے میں برابرنصیحت کئے چلا جاؤں گا)

اور بیرخیال ہوتا ہے کہ

عافظ وظیفہ تو دعا گفتن است وبس دربند آن مباش کہ شنید یا نشیند (اے حافظ تیراکام فقط دعا کرنا ہے اوربس اس بات کی فکر میں مت رہ کہ اس نے سنایا نہ سنا

فلاسفه اس کی قدر کیا جانیں یہ تو اہل محبت ہی خوب بیجھتے ہیں کہ خدا تعالی کوہم سے اس درجہ شفقت ہے کہ ایک بات کودس مرتبہ کہ کرنہیں چھوڑتے۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتو یہ آ یہ پر سوسب حسن المذی سنحر لنا ہذا و ما کنا له مقرنین و انآ المی ربنا لمنقلبون (اس کی ذات یا کہ ہے جس نے ان چیزوں کوہمارے بس میں کردیا اور ہم تو ایسے نہتے جوان کو قابو میں کر لیتے)

#### سوارى يرمسنونه دعاء يرشضن كي حكمت

کرفدا کاففل ہے کہ اس نے ہمارے لئے اس کو سخر کردیا۔ دورندا گر بگر جا تا تو ہم کیا کر لیتے ہے قاض رکوب کے سامنے ہوا آ گے فرماتے ہیں۔ وافعا المی دہنا لمعنقلبون اس کو بظاہر پہلے مضمون سے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ بگر اہل لطا کف نے سمجھا کہ بیاس طرف اشارہ ہے کہ بندواس جانور پرسوار ہونے سے دوسری سواری کو بھی یا در کرواد سمجھا کو کی تختہ پر اور چار پائی پر بھی سوار ہونا ہے۔ جس بیس تم کور کھر حوار آدی لے جا کیں گے۔ اصل سواری ہوتی ہے جس پر سواری لیتے وقت اس کے یاد سواری ہوتی ہے جس پرسواری لیتے وقت اس کے یاد کرنے گئی ہوتی ہے تو مردے کو دیکھی کر قیاد کرنے گئی کیوں نہ ہوگا۔ اس وقت بھی یادنہ کرنا ہوت ہے۔ اس کا طرح اگر مصیبت اب لوگوں کی بی حالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اور مقدے کی باقوں ہیں مشغول ہیں اس طرح اگر مصیبت ہیں کو گرفتار دیکھتے ہیں اس کو اس تھی ہیں ہوں سے بچنا چا ہے کہ اس پر مصیبت کیوں مسلط ہوئی۔ ظاہر ہے کہ گنا ہوں کی وجہ ہے تو ہم کو بھی گنا ہوں سے بچنا چا ہے اس لئے حدیث ہیں ہے کہ جب کی کو بیٹلا نے مصیبت و کھوتو کہوالہ حصد للہ الذی عافانی عمدا ابتلاک به و فضلنی ہے کہ جب کی کو بیٹلا نے مصیبت و کھوتو کہوالہ حصد للہ الذی عافانی عمدا ابتلاک به و فضلنی اسباب ابتلاک کہ مصیبت و کہوں کی در شمالے کہا تھال تھا کہ اور اس میں تنہ بیا تمالی ہم ہی جس اس ابتلاک کے مصیبت کے مسیب شاید ہم بھی جس اس اسباب ابتلاک کہ مصیت ہے کہ جب میں ہو مصیت کے سب شاید ہم بھی جس اسباب ابتلاک کہ مصیت ہے کہ جس کو دیکھر کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈر منا چا ہے کہ کہونہ تھوتی ہوا کہ دیس کے کہونہ و ہیں۔ الشد ماتہ لا خیک بعض دوسر سے مصاب کو دیکھر کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈر میا کہونہ ہیں۔

## وَقَالُوْالُولُانُزِّلُ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُيْتَيْنِ عَظِيْمٍ ا

نَرِیجِی اُن اور کہنے لگے کہا گرییقر آن (اگر کلام الٰہی ہےتو)ان دونوں بستیوں ( مکہاور طاکف کے رہنے والوں میں )کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔

### تفيري لكات

#### حقانيت اسلام

کفار نے حضور علیہ کے گان میں کہاتھا کو لا نول ہذا القران علی رجل من القریتین عظیم

یعنی یقرآن شریف طاکف اور مکہ کے کسی ہوئے آدمی ( یعنی دولت مند ) پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ نبی
اگر ہمیشہ صاحب سلطنت اور صاحب مال ہواکرتے تو ان کا اتباع سلطنت اور مال کی وجہ سے ہوتا اور اس سے حق ظاہر نہ ہوتا۔ حق کا ظہر نہ ہوتا۔ حق کا فلہ وراسلام کا دین اللی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجوداس کے کہ حضور نہ صاحب سلطنت و حکومت تھے نہ پڑے سے نسلطن بڑے سے کو کے تقد کوئی اور کمال عرفی رکھتے تھے۔ پھر وفعتہ بڑے یہ الطین بڑے بڑے الل کمال کی آپ کے سامنے کردنیں جھک گئیں۔ جس طرح خانہ کعبا گروادی غیر ذی درع میں نہ ہوتا اور کسی شاداب اور ترو کا ترو مقام پر ہوتا تو اس کی حقانیت ایسی ظاہر نہ ہوتی یہی وسوسہ ہوتا کہ ظاہری شادا بی کے سبب لوگ وہاں جا زے ہیں۔ بخلاف اس وقت کے کہ سنگستان خشک میں ہے پھر اس کی طرف لوگ مشقتیں اٹھا اٹھا کرجاتے ہیں اور جوا یک مرتبہ ہوتا یا اس کو پھر ہوت ہے۔ یہ کیا بات ہے جس سے پھل دیل ہاس کی کہاس میں غیبی کشش ہے۔

#### اهُمْ يَقْنُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّعِيْسَتُهُمْ

#### في ألحيوة الدُّنيا

نر کھیں کا بیادگ آپ کے رب کی رحت (خاصہ لینی نبوت) کو تسیم کرنا جا ہے ہیں دنیوی زندگی میں قوان میں روزی ہم ہی نے تقیم کر کھی ہے۔

#### تفيري لكات

## رحمت کااطلاق نبوت پر بھی ہے

تفصیل اس صفعون کی ہے ہے کہ جب جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپئی نبوت کا اعلان فر مایا تو علاوہ اور اعتراضوں کے کفار نے ہی کہاتھا کہ قرآن مکہ اور طاکف کے کی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اور اس کو کیوں نہ نبی بنایا گیا حق سبحانہ ان کے اس قول کو قل فر ما کراس کا جواب دیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ خدا کی رحمت لیعن نبوت کو کیا ہوگا۔ پی تجویز سے تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ان کو بہتی نہیں ہے کیونکہ سامان معیشت سے ادنی چیز کو تو ہم تقسیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا ان کو اختیار نہیں دیا ہے نبوت جیسی عظیم الشان شے کو بہذو و کیوں کر تقسیم کریں گے اور ان کو اس کے تقسیم کا کیا تی ہوگا۔ جب یہ علوم ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہوا ہوا کہ دوسری آیت کی تفسیم کا کیا تی ہوگا۔ جب یہ علوم ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی کو اس سے ایک دوسری آیت کی تفسیم کو گی اور ایک بڑا معرکۃ الا رامقام طل ہوگیا۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہوگئی میں نہیں سے کہتی سے کہتی سے کہتی سے کہتی سے کہتی میں انہوں نے ہی کوئی شائی بات نہیں کھی کیکن جب کہ رحمت سے بھی یہ بی گئی بیت بھی کہتی کہتی کہتی کہتی کہتی کھی ۔ نام میں ان کی بہت کے میں جاتی کہتی کہتی کہتی کوئی شائی بات نہیں کھی کیکن جب کہ رحمت سے نبوت مراد لی جاوے اس کے متعلق بہت کے میں کھی ہوگئی شائی بات نہیں کھی کیکن جب کہ رحمت سے نبوت مراد لی جاوے اس وقت آیت نہ کو کوئی شائی بات نہیں کھی کیکن جب کہ رحمت سے نبوت مراد لی جاوے اس وقت آیت نہ کو کوئی شائی بات نہیں کھی کیکن جب کہ رحمت سے نبوت مراد لی جاوے اس وقت آیت نہ کہ کوئی شائی بات نہیں کھی کوئی شائی بات نہیں کھی کی دی جو اور ہے گلف اپنے میں وقت آیت نہ کہ کوئی شائی بات نہیں کھی وہا وہ کی ۔

## سُوْرة الدُّخان

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

#### إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لِيَلَّةٍ مُعْلِرًكُةٍ

لتَرْتِيج من اس كور اوج محفوظ سے آسان دنيار )بركت والى رات (يعنى شب قدر ) ميں اتارا ب

#### تفيري لكات

## لیلة مبارک سےمرادکون سی رات ہے

حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے ایک قول پراس کی تغییر شعبان کی پندر ہویں شب ہے لیکن اگر بی تغییر فابت بھی نہ ہوتب بھی اس رات کی فضیلت پچھاس آیت پر موقو ن نہیں احادیث سے اس کی فضیلت فابت ہے۔ گریہ بات طالب علمانہ باتی رہی کہ اگر یہ تغییر فابت نہ ہوتو بھرلیلۃ مبارکۃ سے کیا مراد ہوگا سودوسراقول ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے اس کولیلۃ مبارکۃ بھی فرمادیا گیا۔

#### ليلة المبارك وليلة القدر

سواس تفییر محمل پرحق تعالی نے قسم کھا کرار شادفر مایا ہے کہ ہم نے کتاب مین (قرآن) کواس برکت والی رات میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم منذریعنی ڈرانے والے تھے۔ اس انذار کے لئے قرآن نازل فرمایا۔
آ گے اس رات کے باہر کت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان بیہ کہ اس میں فیصلہ کیا جا تا ہے کہ ہرامر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قید واقعی ہے۔ احتر ازی نہیں کیونکہ حق تعالی کے تمام امور با حکمت ہی ہیں ان میں کوئی بے حکمت نہیں۔
مطلب بیہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہوکہ کل امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان مطلب بیہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہوکہ کل امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان

پیں لیمی بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے باتی چھوٹے امورتو عرفا بڑے امور کے ذکر سے وہ خود مفہوم ہوگئے۔ پس بڑے امور اصالة اور چھوٹے امور جبا غرض سب امور آیت میں داخل ہوگئے۔ اب یہ شہدر فع ہوگیا کہ روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصل ہوتے ہیں۔ وجدر فع ہے کہ چھوٹے امور بڑے کے تابع ہو کرفہم میں آئی جاتے ہیں۔ مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک ہے کہ لیلة مبار کہ سے مراد لیلة القدر ہے شب براءت مراد منہیں کے ونکہ دوسرے موقعہ پرارشاد ہے انا انو لناہ فی لیلة القدر کہ ہم نے قرآن لیلة القدر میں نازل کیا۔ اور بیا البر ہے کہ نزول سے مراد دونوں جگہ نزول سے مراد دونوں جگہ نزول سے مراد دونوں جگہ نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے لیلة مبارک سے مراد لیلة القدر ہی مراد ہے۔ لیکن الیلة مبارک سے مراد لیلة القدر ہی مراد ہے۔ لیکن الیلة مبارک سے مراد لیلة مبارک سے مراد شب براء ت ہے۔

باقی رہا ہے اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ زول واقعی دور سبہ واتو اس کی توجید ہے کہ زول واقعی دو مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حکم فا دُل ہوا اور دوسری میں اس کا وقوع ہوا۔ یعنی شب براء ت میں حکم ہوا کہ اس دفعہ دمضان جولیلة القدر میں آئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا۔ پھر لیلة القدر میں اس کا وقوع ہو گئے۔ پھر لیلة القدر میں اس کا وقوع ہو گئے ہو گیا اور بیبات کلام میں شائع ذائع ہے کہ قرب کو وقوع کے حکم میں کردیتے ہیں۔ مطلب بیہ کہ انوزلناه فی لیلة مبارکة میں حکمی زول فی فیلة القدر میں ہوا ہے اندر ولی اس کے قرب زول کو خول کے حکم میں ہوا ہے اور دونوں راتیں ہیں۔ قریب اس لئے قرب زول کو زول کے حکم میں کردیا ہو۔ بہر حال ظاہر تو بھی ہوا ہے اور دونوں راتیں ہیں۔ قریب قریب اس لئے قرب زول کو نزول کے حکم میں مراد ہو گر جہاں تک انقاق ہوا اور جو کتا ہیں نظر سے گزریں ان میں کوئی حدیث مرفوع اس بارہ میں نظر سے نہیں مراد ہو گر جہاں تک انقاق ہوا اور جو کتا ہیں نظر سے گزریں ان میں کوئی حدیث مرفوع اس بارہ میں نظر سے نہیں کر رہ کا در درمنتو رہیں ہروایت ابن جریرا بن الممنذ روا بن الی حاتم عکر مدسے یہ نفیر منقول ہے البتہ شب براء یہ کر متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اس میں تمام امور چھے موالید و وفیات ورفع اعمال و مزول ارزاق فیصل ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض سلف نے ہیں جو لیا ہے کہ ایک میں تمام امور چھے موالید و وفیات ورفع اعمال و مزول ارزاق فیصل ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض سلف نے ہیں جو لیا ہے کہ لیلة مبار کہ سے مراد ہوئی درات مراد ہے۔ لیلة القدر مراذ ہیں فیصلہ ہونے کہ کیا معنی۔

دوسرے میر کہ واقعات کا توشب براءت میں فیصلہ ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سے واقعات ہیں جن کا فیصل ہونا شب قدر میں باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سے مرادشب براءت ہی ہے پھر میر کہ شب براءت میں ایک سال کے واقعات کا فیصل ہونا حدیثوں میں آیا ہے اور شب قدر سال گزرنے پھر میر کہ شب براءت میں ایک سال کے واقعات کا فیصل ہونا حدیثوں میں آیا ہے اور شب قدر سال گزرنے

سے پہلےرمضان میں آجاتی ہےتواس میں کیا کررفیصلہ ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دوصور تین نکلی ہیں کیونکہ عادۃ ہر فیصلہ کے دومر ہے ہوتے ہیں ایک تجویز اور ایک نفاذ پس یہاں بھی یہی دومر ہے ہوسکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تجویز تو شب براءت میں ہوجاتی ہے اور نفاذ لیا القدر میں ہوتا ہے اور ان میں کسی قدر فیصل ہونا ابعید نہیں تجویز کوقدر کہتے ہیں اور حکم کے نافذ کردیئے کوقضا کہتے ہیں کہ شب براءت میں تجویز ہوتی ہواور لیلۃ القدر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔اس تقریر سے سارے اشکالات کا جواب ہوگیا۔غرض آیت میں لیلۃ مبار کہ سے مراد جو بھی ہولیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونامعلوم ہوتا ہی ہے۔

احادیث میں فدکور ہے کہ جب شعبان کی پندر ہویں رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول شب سے آسان دنیا پرنزول فر ماتے ہیں۔ یہ حصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجوہ ہرکت میں سے ایک وجہ ہے برکت کی۔ اس کی قدروہ کرے گاجس میں مادہ محبت کا ہو۔

#### علمي فائده

آیت محمل تھی دومعنی کو۔ یا تواس سے شب قدرمراد ہویا شب براءت۔ سواگر شپ براءت مراد ہوتو انآ انسز لندہ فی لیلڈ مبار کہ لینی بے شک ہم نے اس کومبارک رات میں نازل کیا۔ کے معنی کیا ہوں گے جب نزول قرآن کالیلہ القدر میں ثابت ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس رات میں سال بحر کے واقعات کصے جاتے ہیں جو پچھ ہونے والے ہوتے ہیں تکتب ( لکھے جاتے ہیں) کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ منجملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ہے نزول قرآن کا بھی۔ پس مطلب یہ ہوا کہ اس رات میں یہ مقرر کر دیا گیا کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوگا۔ پس اٹا انزلنا ( نازل کیا ہم نے ) کے معنی ہوں گے قدرنا نزولہ ( یعنی مقدر کیا ہم نے اس کا نزول ) سواس تقریر پراشکال رفع ہوگیا۔

### سُورة الجَاشِة

## بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمِ

## ثُمَّ جَعَلَنْكَ عَلَى شَرِيْعَةِ مِّنَ الْأَمْرِ فَالَّبِعُمَا وَلَا تَبِّعُمُ الْهُو آءِ الذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ @

تَرَجِيكِمُ : پھر ہم نے آپ كودين كے ايك خاص طريقه پركرديا ہے سوآپ اس طريقه پر چلے جائے اوران جہلاء كى خواہ شول ير نہ چلئے۔

#### تفيري نكات

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها - ثم لا في كاوبريب كه او پر قرمات يس و لقد اتينا بنى اسر آئيل الكتب والحكم والنبوة ورزقنهم من الطيبت و فضلنا هم على العلمين وانتينهم بينت من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون.

فرماتے ہیں یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کونیس نفیس چزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے ہیں کھانے کھا نے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے ہیں کھانے کھی دلیاں دیں۔ سوانہوں نے علم بی کے آنے کے بعد باہم اختلافات کیا بعجہ آپس کی ضداضدی کے۔ آپ کا رب ان کا آپس ہیں قیامت کے دوز ان امور ہیں فیصلہ کردے گاجن میں بیبا ہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شم جعلناک الح یعنی آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیر وعنایت کی مقتی ۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔

#### انتاع شريعت

من الامريس من بيانيہ ہے كہ وہ شريعت اور طريقہ خاص كيا ہے وہ امر دين ہے پس اس كا اتباع سيجة كتن الطيف ہے شريعت العنى جس عنوان سے علاء اتباع دين كا امركرتے ہيں وہى عنوان آيت ميں وار دہوگا۔ جس سے صريحاً مدعا علاء كا ثابت ہوگيا۔ اب سيجھنا چاہيے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهم ہوا اتباع شريعت كا تو اوركى كا كيامنہ جوائے كواس ہے آزاد سمجھے۔

و لا تتبع اهو آء الذين لا يعلمون اوران جابلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ يجئے ۔ سجان اللہ! کيا پا کيزه طرز بيان ہے۔ ينہيں فرمايا کہ والتبع غيرها کہ غيرشريعت کا اتباع نہ يجئے بلکہ يوں فرمايا کہ جہلا کی خواہشوں کا اتباع نہ يجئے اس ميں به بتاديا کہ جوشر يعت کے مقابلہ ميں ہوں وہ خواہش نہيں وہ ہوائے نفسانی ہيں اس لئے وہ عمل کے قابل نہيں۔ الذين لا يعلمون سے کوئی بيرنہ سمجھے کہ يہ قيد احر ازی ہے۔ يعنی الذين يعلمون کی اہوا کا اتباع جائز ہے بلکہ يہ قيد واقع ہے۔ مطلب يہ ہے کہ وہ واقع ميں علاء ہی نہيں ہيں جوشر يعت کے مقابلہ ميں اپنی خواہشیں پیش کرتے ہيں بلکہ وہ تو جہلا ہیں۔

جیسے یوں کہتے ہیں کہ مفیدوں کے بہکانے میں نہ آنا۔ تواس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ غیر مفیدین کے بہکانے میں نہ آ بہکانے میں آجانا۔ نہیں مطلب یہی ہے کہ بہکانے والےسب کے سب مفید ہوتے ہیں ان سے بچتے رہنا۔ اس طرح یہاں بھی سجھ او۔

اورالذین لایعلمون کامفعول جوذ کرنہیں فرمایا سجان اللہ!اس میں بجیب رعایت ہے۔اگرمفعول ذکر فرماتے تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گونہ مصادرہ ہوجاتا کیونکہ امردین ہی میں تو کلام ہورہا ہے تو اس صورت میں بیرحاصل ہوتا کہ غیردین اس لئے ندموم ہے کہ وہ اہواء ہے۔اور اہواء اس لئے ندموم ہے کہ وہ دین نہ جانے والوں کافعل ہے۔اس لئے یہاں مطلق علم کی نفی کردی کہ اہواء اس لئے ندموم ہے کہ وہ ایسوں کافعل ہے جو یالکل ہی جابل ہیں۔

یہاں اتباع شریعت کے متعلق ایک کلتہ ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سلامتی مقیدر ہنے میں ہے اور اطلاق مفر ہے کیونکہ اطمینان اور چین بدوں تقلید کے نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم نے بیارادہ کرلیا کہ جب بیار ہوں گے تو فلا نے طبیب کا علاج کریں گے۔ تو اطمینان ہے کہ طبیب موجود ہے۔ بیاری کا خوف نہیں ہوگا اور نہ بیاری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ کس کا علاج کریں اور اگر تقلید نہیں ہے تو پھر ہم کسی خاص طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے طبیب کے پابند نہیں۔ اگر آج ذراسا تغیر پیش آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے بیند نہیں۔ اگر آج ذراسا تغیر پیش آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے دوسر انتو کی بیار کی مقام

رجوع کرلیا۔ تیسرا پیش آیا تیسرے سے رجوع کرلیا۔ تو اس میں دل کوچین نہیں ہوگا اور ہروقت یہ فکررہے گی کہ اب کے تغیر میں کس سے رجوع کریں۔غرض تقلید سے اطمینان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ طبیب دانشمند بھی نہ ہو۔ گرتمہار نے فس کوتو اطمینان ہوجائے گا اوراگروہ تقلید حقائق کوموافق ہوتو سجان اللہ کیا کہنا ہے۔

اگرشریعت کاعلم وحکمت کے موافق ہونے کا بھی دعویٰ نہ ہوتا جیسا کہ دلول ہو لاتنبع اہو آء اللہ ین لایعلمون کا تب بھی شریعت کا امر حکیما نہ ہوتا اوراب تو جب کہ شریعت کاعلم وحکمت کے موافق ہونا ثابت کر دیا گیا تو اس اتباع کا ضروری مصلحت وموجب طمانیت ہوتا اور بھی ثابت ہوگیا۔ آگے وعید ہانھ ملسن یغنو اعنک من اللہ شیناً یہ لوگ خدا کے مقابلہ میں آپ کے ذرا کا منہیں آسکتے۔

لیعنی گویدآج مددگار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خداکے یہاں ذراکام نہیں آسکتے۔اس پر اہل حق کور ددہو سکتا تھا کہ اتباع کے بعدہم تواکیلے رہ گئے اس لئے فرماتے ہیں وان السطالمین بعضهم اولیآء بعض اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور الله دوست ہائل تقویٰ کا جواحکام کا اتباع کرتے ہیں۔

#### تفيرقل هذهسبيلي

امام الوصنيفدرهمة الله عليه نے جوفروع مستبط كئے ہيں ہم كوان كے متعلق اجمالا يہ بات معلوم ہے كدوہ ہم سے زيادہ سے سمجھال وجہ سے ہم ان كى تحقيقات كا اتباع كرتے ہيں ورنہ بحثيت مستقل متبوع ہونے كان كا اتباع نہيں كرتے ہيں۔ الي سبيل من اناب الى۔ (جولوگ ميرى اتباع نہيں كرتے ہيں۔ الي سبيل من اناب الى۔ (جولوگ ميرى طرف متوجہ ہوئے ہيں ان كراسته كا اتباع كرو) قبل هده سبيلى ادعوا الى الله (آپ كهد جيئے كه يہ ميراطريق ہے خداتعالى كى طرف سے بلاتا ہوں) سويهاں تو سبيلى كى نبست رسول اوران لوگوں كى طرف كى جو حق تعالى كى طرف رجوع كرتے ہيں اور ب صدون عن سبيل الله (وہ الله تعالى كراستہ سے لوگوں كورو كتے ہيں) ميں سبيل كن نبست الله تعالى كے راستہ سے لوگوں كورو كتے ہيں) ميں سبيل كي نبست الله تعالى كے راستہ سے لوگوں كورو كتے ہيں) ميں سبيل كي نبست الله تعالى كے راستہ سے لوگوں كورو كتے ہيں) ميں سبيل كي نبست الله تعالى كي تعالى كي

عباراتنا شتی و حسنک و احد (عنوانات مختلف بین معنون ایک بی ہے بہر رنگے کہ خوابی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم لینی جولباس چاہے پہن لے میں توقد سے بی پہچان لیتا ہوں لیمنی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث و فقہ میں بھی قرآن نظر آتا ہے۔

ای طرح قرآن وحدیث اورفقہ گوفرعیات کے اندر مختلف ہیں مگر ہیں سب دین الہی اگر فرعیات میں تھوڑ اسااختلاف ہو گیا تو کیا وہ دین الہی نہیں رہا جیسے طب یونانی اصول کا نام ہے۔ تو

#### کیالکھؤ کامطب اورد ہلی کامطب فرعیات کے اندر مختلف ہونے سے طب یونانی نہیں رہا۔ سببلی فرمانے کا مطلب

خلاصہ یہ ہے کمتی تعالی نے جس کوسیلی (میراراستہ) فرمایا تھا۔ اس کو یہاں سبیل من اناب الی (میراراستہ) فرمایا تھا۔ اس کو یہاں سبیل من اناب الی مصداق کے (ان لوگوں کاراستہ جومیر مے طرف متوجہ ہوئے) فرمار ہے ہیں۔ پس مبیلی اور مبیل من اناب الی مصداق کے اعتبار سے ایک ہوئے اس طرح ایک جگہ فرمایا۔

ثم جعلنک علی شویعة من الامر فاتبعها دین کے جس طریقہ پرآپ کوہم نے کردیا ہے آپ اس کا تباع کئے جائے۔

اوردوسری جگفر ماتے ہیں اتب عملة ابو اهیم حنیفا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام کا اتباع کیجئے۔ اب اس کے کیامعنی ہیں ظاہر ہے کہ ای شریعت محمد یہ کا ایک لقب یہ ہملت ابراہیم - یہ ہے عنوان کا اختلاف باقی اصل اتباع احکام الہید کا ہے پھر اتباع علاء کے عنوان سے کیول متوحش ہوتے ہو۔

کہ واتب عملة ابر اهیم حنیفا (طمت ابراہیم) کا اتباع کرو) باوجود یکہ حضور علیہ متقل ہیں گر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ واتبع ملت ابراہیم (آپ دین ابراہیم کا اتباع کیجئے) اگر اس کے دومعنی یہ ہوں کہ جوان کا طریقہ ہاس کا اتباع کیجئے تب تو یہ بڑا سخت مضمون ہے کیونکہ یہ تو امتی کا کام ہے کہ دوسروں کے طریقہ کا اتباع کرے نہ کہ نبی کا ۔ تو بے تکلف تو جیہ اس کی اس تقریر ہے سمجھ میں آجائے گی کہ طت ابراہیم اس طت البہ یہ اتباع کرے نہ کہ نبی کا ۔ تو بے تکلف تو جیہ اس کی اس تقریر ہے سمجھ میں آجائے گی کہ طت ابراہیم اس طت البہ یہ دونوں کا نام ہے۔ اس کے بہت سے لقب ہیں۔ اس میں سے ایک لقب طت ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ به دونوں شریعتیں فروع میں بھی بکٹرے متفق ہیں۔ اس مناسبت سے اس طت کا نام طت ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو واقع میں طت ابراہیم علیہ میں طب ابراہیم علیہ میں طب ابراہیم علیہ البارہ کی طرف منسوب کردی گئی توجیعے یہاں پر طت البہ کو طت ابراہیم کہ دیا گیا ہے اس طرح آگراس دین کو السلام کی طرف منسوب کردی گئی توجیعے یہاں پر طت البہ کو طت ابراہیم کہ دیا گیا ہے اس طرح آگراس دین کو خدیمت شافعی یا نہ ہب ابو صنیفہ یا تول قاضی خاں کہ دیا جاوے تو کیا مضا نقہ ہے۔

#### معياراتباع

ابرہ گئے وہ لوگ جواتباع تو کرتے ہیں مگر کوئی معیار سی ختیں مقرر کرتے بلکہ ہر کس ونا کس کا اتباع کرنے لگتے ہیں سوآ گے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ سبیل من اناب (ان لوگوں کے راستہ کا جومنیب ہیں) کا اتباع کرواندھا دھند ہرایک کا اتباع نہ کرواورخو بی دیکھتے کہ واتبع من اناب الی) ان لوگوں کا اتباع جومیری

طرف متوجہ ہوئے) نہیں فر مایا کیونکہ اس میں ایہام ہاں امر کا کہ وہ خود متبوع ہیں۔ اس کئے سیل کالفظ اور بڑھایا اور فر مایا واقع سبیل من اناب الی (ان وگوں کے داستہ کا اتباع کر وجومیری طرف متوجہ ہوئے) کہ وہ خود متبوع نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک سبیل ہوہ ہے متبوع ۔ یہ ہا اتباع کا معیار کہ جس شخص کا اتباع کرواس کو دکھے لووہ صاحب انابت ہے یا نہیں۔ جوصاحب انابت ہواس کا اتباع کروسیان اللہ! کیا عجیب معیار ہے ہوائی کرتا جا ہے اور سب معیار چھوڑ دینے چاہئیں۔

خلاصہ یہ کمی تعالی نے توجہ الی اللہ (اللہ کی طرف توجہ کرنے) کومعیار بنایا۔ اور توجہ الی اللہ یہ ہے کہ تو تعالیٰ کے احکام کو مانے۔ چنانچے فرماتے ہیں ویھدی الیہ من بنیب (یعنی جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہا اور ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے جونہیں سکتا تو حاصل یہ ہوا کہ اس کا اتباع کر وجو احکام خداوندی کے علم وعمل دونوں کا جامع ہواس دو چیزیں اصل تھم یں۔ ایک علم دین اورا یک عمل دونوں کا جامع ہواس دو چیزیں اصل تھم یں۔ ایک علم دین اورا یک عمل دین دونوں کا جامع ہواس دو چیزیں اصل تھم یں۔ ایک علم دین اورا یک عمل دونوں کا جامع ہواس دو چیزیں اصل تھم یں۔ ایک علم دین اورا یک عمل دونوں کا جامع ہواس دو چیزیں اصل تھم یں۔ ایک علم دین اورا یک عمل دونوں کا جامع ہواس دونوں کیا جامع ہواس دونوں کا جام عمل دونوں کا جامع ہواس دونوں کا جامع ہواس دونوں کا جامع ہواس دونوں کا جام عمل دونوں کا جام عاصل دونوں کا جام عمل دونوں کا جام عمل دونوں کی حام عمل کی دونوں کا جام عمل دونوں کا جام عمل کے دونوں کا جام عمل دونوں کا حام عمل کی دونوں کا جام عمل کی دونوں کی دونوں کی دونوں کا جام عمل کی دونوں کا حام کی دونوں کی دونو

#### انتاع شريعت

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها.

دیکھے یہاں شریعت کالفظ صاف موجود ہے کہ شریعت کا اتباع کیجئے اس سے س قدر بی خوش ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے اتباع کو کیسے نہ کہیں خدا تعالی شریعت کے اتباع کا حضور علیہ کے کو مار ہے ہیں۔اور من الامر میں الف لام عہد کا ہاس سے مراددین ہے۔ پس معنے بیہوئے کہ دین کے جس طریقہ پر آپ کو ہم نے کر دیا ہے آپ اس کا اتباع کئے جائے۔

#### حق تعالیٰ کااتباع

پس جب اتے بڑے صاحب علم کو ضرورت ہا تاع شریعت کی تو ہم کو کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ تو ہرایک کوا پند بڑے کا۔ اور صحاب سے کوا پند بڑے کا اور صحاب سے کوا پند بڑے کر تنویک کو گئی ہیں تھا۔ تو آ پ کو تھم ہوا اتباع وی کا۔ اور صحاب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور گا اتباع کریں۔ چنا نچار شاد ہوا ف اتب عونی بڑھ کر حضور صلی اللہ سویر اا تباع کر واللہ تعالی تم کودوست رکھیں گے ) اور علیم بنتی میری سنت کو اپ اور پر لازم پکڑو) بصحب کم اللہ سویر اا تباع کر واللہ تعالی تم کودوست رکھیں گے ) اور علیم بنتی میری سنت کو اپ اور پر لازم پکڑو)

پی حضور کو جم ہوی کے اجاع کا اور صحابہ کو جم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاع کا ۔ پھر علماء کو تھم ہے صحابہ کے اجاع کا ۔ چنا نچے ارشاد ہے و اقبع سبیسل میں انساب الملی اور مبتوع سبیسل میں انساب الملی اور مبتوع سبیسل میں انساب الملی اور مبتوع سبیسل سوائے تی تعالی کے کوئی ٹیس بھر حضور کا اجاع کرنے کو جو کہا گیا ہے سودہ اس لئے کہ تن افعالی کا اجاع حضور ہی کے ذریع ہے ہوسکتا ہے کیونکہ خدائے تعالی نے قرآن مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی کے ارضور سے کیا ہے ۔ جی تعالی فرماتے ہیں شم ان علیت ابیانه (یعنی پھراس کا بیان کرادیا ہماراؤ مدہ ہے) اور حضور فرماتے ہیں علمتی دبی فاحسن تعلیمی (میر سرب نے جھے تعلیم دی ۔ پس اچھی ہوئی میری تعلیم)

قرماتے ہیں علمتی دبی فاحسن تعلیمی (میر سرب نے جھے تعلیم دی ۔ پس اچھی ہوئی میری تعلیم)

معنی خلفائے راشدین کے اجاع کے معنی ہے ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے احکام کا اجاع کیا جائے ۔ بہی معنی خلفائے راشدین متعقل مبتوع ہیں ۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو دین خوب سمجھایا۔ اس وجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے راشاد کے موافق کیا جاتا ہے ۔ اس کے کرما اس کو حاب کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے ۔ اس کے کہ اس نے حقیقات کے موافق اجبار امرضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے دین کو حضرات اس جہتدین نے لیا اور سمجھا اور ایسا سمجھا کہ ان کی حقیقات کے موافق اجباع کرنا چا ہے گر شاس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خود اتباع کرتے تو بہت جگداد کام اللہ کے بھینے میں غلطی کرتے اور چونکہ ہم سے ذا کہ بجھتے تھے۔ اس لئے کہ ان کی حقیق کے موافق اجباع کرنا چا ہے۔

### اهواء کامقابل دین ہے

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهوآء الذين لا يعلمون .

(پھرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا۔ سوآپ اس طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلئے )

اس مقام پرشریعت کواہواء (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہواء کا مقابل مطلق دین ہےخواہ احکام ظاہری ہوں یا احکام باطنی۔ باقی اس کے بیمعنی نہیں کہ بعض چیزیں احکام ظاہری کی روہے حرام ہیں اوراحکام باطنی کی روہے حلال ہیں۔

اور باطن ہے وہ مراد نہیں جس کوعوام باطن کہتے ہیں میری مراد باطن سے وہ ہے جس کی خرضہ معیان باطن کو ہے نہ مدعیان ظاہر کو۔

### هٰذَابِصَابِرُلِلتَّاسِ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْوَنُونَ

تَحْرِی ﴿ نیقر آن عام لوگوں کے لئے دانش مندیوں کا سبق اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین یعنی ایمان لانے والوں کے لئے رحمت کا سبب ہے۔

### تفيري لكات

### رضابالدنياكب مذموم ب

حق تعالی ایک مقام پر کفار کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں و رضو ا بالحیو ق الدنیا و اطمانو ابھا کہ وہ دنیا سے خوش اور مطمئن ہوگئے اس سے معلوم ہوا کہ رضا بالد نیا مطلقا فدمونہ بیں بلکہ اس وقت فدموم ہے جبکہ اس کے ساتھ اطمینان اور برفکری بھی ہوورنہ و اطمانو ابھا (اور اس سے مطمئن ہوگئے) نہ برو ھایا جاتا پس معلوم ہوا کہ فدمت میں اس اطمینان کو بھی وظل ہے گوی اطمینان بالد نیا کفر سے کم ہی ہے مگر ایسا کم ہے جبیا آسان عرش سے کم ہے مگر فی نفسہ تو بہت بڑا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

آسان نسبت بعرض آمد فرود لیک بس عالی ست پیش خاک تور (آسان عرش کے مقابلہ میں بیشک نیچا ہے کیکن مٹی کے شیلے سے تو کہیں او نیچا ہے)

ای طرح اطمینان بالد نیا بہت تخت چیز ہے جبی تو اس کو کفار کی فدمت میں بیان کیا گیا۔ گو کفر ہے کم ہوا
اس جگہ جملہ محتر ضہ کے طور پر ایک تحقیق لغت کی بھی بیان کر دوں کہ آسان لفظ مفر دنہیں ہے بلکہ مرکب ہے
آس اور مان سے آس بمعنے آسیا چی کو کہتے ہیں اور مان بمعنے ما نند ہے تو بد لفظ اصل میں آسیامان تھا کثر ت
استعال سے تخفیف کر کے آسیا کو آس بنالیا گیا آسان ہو گیا گو جمیں فاری دانی کا دعو کا نہیں مگر جولوگ اس کے
مدی ہیں وہ اس نئی تحقیق کو من لیس غالبًا ان کے بھی خیال میں بیہ بات نہ آئی ہوگی۔ پس آسان کو آسان اس
لئے کہتے ہیں کہ ان اہل لغت کے زد دیک چی کی طرح اس میں بھی حرکت دور بیہ ہے خرض رضا بالد نیا واطمینان
بہا (دنیا سے خوش ہونا اور اس سے مطمئن ہونا) گو بمقابلہ کفر کے کم ہے گر فی نفسہ بہت بڑا مرض ہے۔ اس کا
علاج کرنا چاہیے جس کی ایک صورت ہیہ جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ انسان یہ تصور چیش نظر رکھے کہ
میں ہر وقت سفر میں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ یت سے بطور دلالت الترام کے یہ بات ثابت ہے کہ انسان
میں ہر وقت سفر میں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ یت سے بطور دلالت الترام کے یہ بات ثابت ہے کہ انسان
میں ہر وقت سفر میں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ یت سے بطور دلالت الترام کے یہ بات ثابت ہے کہ انسان سفر میں ہوں اور اس کے لوازم سے ہے بے چینی اور عدم اطمینان کیونکہ مسافر کومزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان

نہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کے لئے غیرمنزل کے ساتھ اطمینان اور رضا خودموانع سفرسے ہے جومسافرغیرمنزل ہے دل لگا لے گا اور ای میں قیام کر کے بے فکر ہوجائے گا یقیناً منزل پرنہ پہنچ سکے گا۔ ان سب با توں کو بھی قرآن نے بتلادیا ہے کہ دنیا سے رضااور اطمینان نہ ہونا چاہیے پس قرآن سے بدلالت مطابقی ہمارامافر ہونا بھی ثابت ہے اور بدلالت التزامی سفر کے لوازم بھی ثابت ہیں اوراس کے موانع بھی بتلا دیئے گئے ہیں اب اس مضمون میں کیا شبہ ہے اور سنے لوازم سفر سے طریق کا مبداؤمنتہا بھی ہے۔ سومبداء کے بیان کی تواس کئے ضرورت نبیں کہ وہ تو چلنے والے کے سامنے ہے اور منتہا کا ذکر قرآن میں جا بجاآیا ہے چنانچہ بار بار فرماتے بين والى الله ترجع الامور (الله بي كي طرف تمام اموراو في بين) وان الى ربك الرجعي (تیرےربہی کی طرف لوٹنا ہے)والی الله المصیر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے)اورایک مقام پرصاف ارشاد ہو علی الله قصد السبيل و منها جائو كسيدهادات، ى خداتك پنچا إور بعض مر سے راتے بھی ہیں (اورسید مےراستہ کی توفق تواس کوہوتی ہے جوطالب حق ہو )و لوشآء لھد کم اجمعین (اوراگراللدتعالي عائبة توتم سبكو (سيد هےراسته كي طرف جبراً) مدايت كردية ( مكر چونكه بيدارالا بتلاء إلى التينيس كياجاتا الااكراه في الدين قدتبين الوشد من الغي. (وين من جرنبيس محقق ظامر بوگئ رشد مراى سے )مشہورتفيرتويہ وعلى الله بيان قصد السبيل ومنها جائو. (سيدها راسته ان میں بعض ٹیڑ ھے بھی ہیں ) مگراس میں مضاف کا حذف ہے جو بلاضرورت خلاف اصل ہے اس کئے مير \_ نزد يك يهال على بمعنى الى م جوقر آن مين جا بجاآيا م - چنانچ بسما انول علينا بمعنى بما انزل الینا ۔ (اوراس کتاب برجو جاری طرف نازل کی گئ ہے) آیا ہے اور بھی اس کی نظائر تلاش سے ملیس گی اس صورت میں حذف کی ضرورت نہ ہوگی تومنتہائے سفر بھی قرآن میں مذکور ہے۔

#### علامات سفر

پھرلوازم سفر سے علامات بھی ہیں ہرراستہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو یہاں بھی کچھ علامات ہونا چاہئیں بلکہ یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ سبیل محسوس نہیں بلکہ معنوی ہے سوقر آن میں اس راستہ کی علامات بھی فہکور ہیں فرماتے ہیں۔ومن یعظم شعآئر الله فانها من تقویٰ القلوب. (اور جو شخص دین خداوندی کے ان یادگاروں کا بورالحاظ رکھے گا تو ان کا بیلحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے ) شعائر اللہ وہی علامات ہیں جوخدا کی طرف چلنے کی دلیل ہیں یعنی نماز دروزہ اور جج

#### لوازم سفر

پھرلوازم سفر سے ضیاء ( روشنی ) بھی ہے کیونکہ راستہ میں تاریکی ہوتو چلنا دشوار ہے۔سیرفی الطریق (راسته میں چلنا) رویت طریق (راسته دیکھنے) پر موقوف ہےاور رویت بدوں ضیا کے نہیں ہوسکتی تو قرآن میں اس راستہ کے لئے ضیاء بھی تا بت ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ هذا بصآئر من ربکم وهدى ورحمة لقوم يومنون - (يعنى يقرآن عام لوگول كے لئے داشمنديوں كاسبب اور ہدايت كاذر بعد ب اوريقين لانے والول کے لئے بردی رحت ہے) اس میں لفظ بصائر سے ضیاء پر دلالت ہے ایک دفعہ مجھے اس آیت میں ب سوال بیدا مواقعا که اس جگه تین چزیں کیوں بیان کی گئیں۔ بصائر و هدی و رحمة \_ پرسمجھ میں آیا کہ راستہ چلنے میں ایک تو رہبر کی ضرورت ہے وہ تو حدی ہے۔ پھرر ہبر کی عنایت وشفقت کی ضرورت ہے کہ مختصر اور مہل راستہ سے لے جائے وہ رحمت ہے پھراس کی بھی ضرورت ہے کہ چلنے والاسوا نکہا ہوا گرراستہ حسی ہے تو بھر کی ضرورت ہے اورمعنوی ہے تو بھیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بھائر میں ہے۔ گر بھائر سے مراد اسباب بصیرت ہیں بعنی ضیاء کیونکہ قرآن کو جوبصیرت فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسباب بصیرت میں سے ہے پس قرآن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس میں تامل کرنے سے بصیرت کام کرنے لگتی ہے اور اس کوراستہ نظر آ نے لگتا ہے پس اس آیت سے ضیاء بھی ٹابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر لفظ نور وارد ہے۔ لقد جآء كم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت الى النور. (يعنى تهارے ياس الله تعالى كاطرف سے ايك روش چيز آئى ہے أورايك كتاب واضح کہاس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ایسے مخصوں کو جورضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے میں اور ان کواینی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں ) غرض قرآن سے سفراور لوازم سفرسب ثابت ہیں۔

### ضياء طريق منزل

العفر المسلام و المسلام و المسلام و المسلام و المسلام و المسلم مرب باسية يت برده المام مرب باسية يت برده المام و هدى و رخمة لقوم يومنون - (آيت آخرسوره اعراف) من فواب المام و المام و

نے خود کہا کہ راستہ چلنے کے لئے تین چیز وں کی ضرورت ہے ایک ضیاء کی دوسر ے طریق کی۔ تیسرے منزل کی لیکن ضیاء سے کام لینے کے لئے آئیس شرط ہیں اور آئکھیں ہر شخص کے لئے علیحدہ ہونی چاہئیں۔اس لئے بصائر کو جمع لایا گیا اور جمی مثل شرہ طریق لیعنی منزل کے ہے۔ ہم متعین اور واحد ہے اس واسطے اس کو جمی واحد لایا گیا۔

### وَلَهُ الْكِبْرِيَا وَفِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزَ الْعَكِيمِةَ

تَرْجِيكِينُ : اوراسي كوبرائي بآ سانون اورزمين مين اوروني زبردست حكمت والاب-

#### تفيري لكات

## كبريائي صرف حق سبحانه وتعالى كى شان كے لائق ہے

حق تعالی نے آ بت میں بلفظ حصر عظمت کوا ہے واسطے ثابت کیا ہے ولدالکبریاء لیتی ای کے واسطے ہے عظمت بلاغت کے قاعدہ سے لہ کومقدم کرنے کا بھی مطلب ہے کہ عظمت مخصوص ہے ذات باری تعالی کے ساتھ بیصفت دوسر سے میں بالکل نہیں ہوسکی نیز بیٹیں فر مایا ولدالکبریاء انتظی کہ بڑی عظمت تو حق تعالی کے ساتھ بیصف موڑا ہوٹا کوئی حصداس کا دوسر سے کے لئے بھی ثابت ہے بلکہ مطلق کریاء کو دوسر سے سے نئی کردیا ای کو صدیث میں اس لفظ سے تبییر کیا گیا ہے۔ العظمة از اری و الکبریاء ددائی فعمن نازعنی فیھما ای کو صدیث میں اس لفظ سے تبییر کیا گیا ہے۔ العظمة از اری و الکبریاء ددائی فعمن نازعنی فیھما کردن تو ڑدوں گا۔ چادر اور تبیند ہے اور کہریاء میری چا درجوکوئی ان دونوں کو بھے سے چھینا چا ہے گا میں اس کی گردن تو ڑدوں گا۔ چادر اور تبیند کی اس کو مزادوں گا جب کہریاء حق بیونے کہ بیدونوں صفیتی خاص ہیں میر سے ساتھ دوسراکوئی مدی ہوگئی ہوگا تو میں اس کو مزادوں گا جب کہریاء حق صورت ہوں کہ جب تک ان تک نہ پنچ محصیت نہیں ہوتی ۔ ہاری تعالی کے ساتھ اور دیگر معاص کے لئے تو صدود ہیں کہ جب تک ان تک نہ پنچ محصیت نہیں ہوتی ۔ مثل کا تازیادہ نہ ہو کہ موجب ہوجائے مرض کا اس وقت تک مباح ہے یا بھوکا رہنا کہ جب تک سب نہ ہوجائے ہا کہ ان خان خی الدخل الجند میں نہ جائے گا۔ بلد ایک صدیث میں اس سے بھی زیادہ تشدد ہے۔ ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ منظال ذرہ من ایمان . لینی قیامت کون عظم ہوگا کہ جس کے انسے درہ تھی زیادہ تشدد ہے۔ انسور جو امن الناد من کان فی قلبه منظال ذرہ من ایمان . لینی قیامت کون عظم ہوگا کہ جس کو درہ میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا کہ جس کے دن عظم ہوگا کہ جس کے درہ میں ایمان میں کیان ہے تو کیا نتیجہ نکا کیا ہوئی کیا کہ جس کیاں ہوئی کیا کہ جس کیاں ہوئی کیا کہ جس کیا ہوئی تو کیا نہی تھی کھا ہوئی کو کر میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہوئی قبل منظال ذرہ من ایمان . لینی قیامت کون عظم کیا تھی کھا کے تو کیا نتیجہ نکا کیا ہوئی کھی ایمان ہوئی کیا کہ بسال کے دور خ سے نکالو۔ اس کو بہلی صدیث سے ملائے تو کیا نتیجہ نکا کیا ہوئی کو کر میں ایک ذرہ کو بھر بھی ایمان ہوئی کیا کہ بسال کے دور خ سے نکالو۔ اس کو بہلی صدیث سے ملائے تو کیا تھی کھی کے دور خ سے نکالو۔ اس کو بھر بھر بھی ایکان کے دی تھی کیا کیا کیا کہ کو بھر بھر کھی ایمان کے دی تھو کے دور خ سے نکا کے تک کیا کے دی تھو کہ کو کے دی تور

وہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر کبرجس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر بھی ایک درہ بھی کہی ایمان جس کے دل میں ہے جنت میں جائے گا اس سے صاف یہ بات نکلتی ہے کہ ذرہ بھر کبر بھی کسی دل میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہوسکتا اور ذرہ بھر ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبر نہ ہو گالیکن آخر دونوں میں بالکل نقیصیں ہیں۔ گواس کی توجید یہ ہے کہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبر نہ ہو گالیکن آخر اس سے بھی تو اس صفت کا مفاد ایمان کسی در ہے میں ہونا ثابت ہو اسمجھ لوکہ کبر کس قدر سخت معصیت ہے اور بونا ہی جا ہے کہونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبرخود اس کی بھی اصل ہے اور کفر اس کی فرع تو مسلمان کو جائے جور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے اپنہیں۔

#### تكبر كاعلاج

حق تعالی نے ایک ایساعلاج اس کا بتایا کہ جب اس کو مخضر رکھا جائے تو نہ چھوٹا گناہ ہونہ بڑا۔ وہ بیہ کہ اللہ کی ایک صفت و لمہ السکبریاء فی السموات و الارض (اوراس کو آسانوں اور زمین میں بڑائی حاصل ہے) کو یا در کھو گے تو گناہ خود بخو دتم سے چھوٹ جا کیں گے۔ بیاصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفات کبریا مختص ہوئی ذات باری کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا تذلل جواصل ہے تمام عبادات کی جس شخص نے صفت کبریا کو تختص مان لیاحق تعالی کے ساتھ اس نے حق تعالی کو بھی پیچان لیا اور نفس کے اجمی اس سے بڑھ کر کوئی عالم یا محقق نہیں ہوسکتاعقل مندلوگ یہی ہیں۔

وهوالعزیز الحکیم. (بینی وه غالب اورصاحب حکمت ب) سے موکد کیا ان کو چونکانے کے لئے جواس مفسد ہے ہے۔ کہا فی طرح بچتے ہی نہیں اور اپنے طبیب پران کی نظر ہی نہیں جب ان کو سمجھانے اور بھلائی سوجھانے سے اثر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں عزیز لینی غالب بھی ہوں اگرتم کہنا نہ مانو گے تو میرے ہاتھ سے کہیں جانہیں سکتے جیسی جا ہے سزادول گا۔

اوراگر کسی برے مل پرفوراً سزانہ ملے تو مطمئن مت ہوجاؤ میں تکیم بھی ہوں کسی مصلحت سے مہلت دیتا ہوں اول تو دنیا ہی میں سزاملے گی اوراگر دنیا میں کسی مصلحت اور حکمت سے ٹل ہی گئی تو آخرت تو درالجزاء ہے ہی۔وہاں کی سزااور زیادہ شخت ہے۔

### سُوْرة الاحقاف

## بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمُ

## يْقُوْمَنَا آجِيبُوْا دَاعِي اللهِ وَ امِنْوَا بِمِيغُفِرُ لَكُوْمِنْ ذُنُوبِكُمْ

#### وَيُجِزُكُمُ مِنْ عَنَابِ ٱلِيْمِ

تَرَجِي ﴾ : احقوم الله كى طرف بلانے والے كاكہنا مانو اوراس پرايمان لے آؤالله تعالی تمہارے گناہ معاف كرديں گے اورتم كوعذاب در دناك سے محفوظ ركھيں گے۔

### تفيري لكات

#### شان نزول

یدایک آیت ہے سورہ احقاف کی اور یہ تول نقل کیا گیا ہے بعض جنوں ہے جس کا قصہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے اور یہ آیت کی ہے جرت ہے جل یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جو قرآن شروع کیا تو اوھر سے جن گزرر ہے تھے۔ انہوں نے اس کوسنا اور چلے گئے۔ گراس دفعہ مکالمت (بات چیت کرنے) ہے مشرف نہوئے ہیں۔ اس دفعہ مرف قرآن کی تعریف کی اور اس پر ایمان بیں۔ اس دفعہ مرف قرآن من کرلوٹ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر قرآن کی تعریف کی اور اس پر ایمان لانے کی رغبت دلائی۔ سواس موقعہ کی یہ ایک آیت ہے اور ان جنوں کا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا ہے گوظا ہر میں یہ جنوں کا مقولہ ہے۔ لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ تی تعالی کا ارشاد ہے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس بات کوفل کر کے اس پر حق تعالی انکار نظر ما کیں تو وہ در حقیقت انہیں کا فر مان ہوتا ہے کیونکہ جب بات طے شدہ ہے کہ جس بات کوفل کر کے اس پر حق تعالی انکار نظر ما کیں تو وہ در حقیقت انہیں کا فر مان ہوتا ہے کیونکہ جب بات کوفل کر کے انکار نیس کی اور اس کوشی سے معمل تو ایسا ہوا جسے مفتی فتو کی لکھے اور کوئی دو مر الکھ دے الجواب صبح (جواب در ست ہے) تو وہ اس فتو کی کامصد تی جس جما تو ایسا ہوا جسے مفتی فتو کی کلامے اور کا لکھے والا الجواب صبح (جواب در ست ہے) تو وہ اس فتو کی کامصد تی جس جسے حاص کر ایسی عالت میں جبکہ فتو کی لکھے والا الجواب صبح (جواب در ست ہے) تو وہ اس فتو کی کامصد تی جسے ۔ خاص کر ایسی عالت میں جبکہ فتو کی لکھے والا

ایک نوآ موز شاگرد ہواوراصل میں یہاں یہی مثال ہے کہ فتو کی لکھنے والا ہوایک نوآ موز شاگر داور مسدق (تصدیق کرنے والا) ہواستاد کیونکہ پہلی صورت میں جہاں مفتی شاگر دمصدق (تصدیق کرنے والا) استاد نہیں ہے وہاں تو بعض دفعہ اصل مجیب (جواب لکھنے والا) زیادہ ہوتا ہے مصدق سے گراس صورت میں کہ مفتی نوآ موز شاگر دہے جواب دینے والا اصل میں پہنیں کیونکہ وہ خوداس میں متر دد ہے۔استادکواس لئے دکھلا تا ہوا موز شاگر دہے جواب دینے والا اصل میں پہنیں کیونکہ وہ خوداس میں متر دد ہے۔استادکواس لئے دکھلا تا ہوا کہ اس کی صحت پر اطمینان ہوجائے تو جب اس نے استادکو دکھلا یا اور استاد نے اس پرصاد بنا دیا تو اب اس کو اطمینان ہوگیا تو وہ حقیقت میں استادکا مضمون ہے کیونکہ جس شان کا یہ ضمون اب استاد کے صاد بنا نے پہلے ہوگیا ہے پہلے اس شان کا نہ تھا کیونکہ اب یہ جت ہے اور اس سے پہلے جمت نہ تھا تو جب ججیت کی حیثیت سے دیکھا جاوے گا تو وہ فتو کی استاد کا کہا جاوے گا نہ کہ شاگر دکا تو اسی طرح جب حق سجانہ وتعالی سی کا کلام نقل فرما ویں خاص کرا ہیے کا کلام جو کہ فی نفسہ جمت نہ ہوجیے کی غیر کا کلام اور نقل کر کے پھراس کی تصد بی فرماویں وہ میام وہ کہ فی نفسہ جمت نہ ہوجیے کی غیر کا کلام اور نقل کر کے پھراس کی تصد بی فرماویں وہ کلام حقیقت میں حق تعالی ہی کا کہا جاوے گا اور کی کلام کونس فرما کرسکوت کرنا ہے اس کی تصد بی بی کرما کہا جاوے گا اور کی کلام کونس فرما کرسکوت کرنا ہے اس کی تصد بی بی کرما ہو کہ فی نفسہ جست نہ ہوجیے کی غیر کا کلام اور نقل کر کے پھراس کی تصد بی بی کرما ہو کہ فی نفسہ جست نہ ہوجیے کی غیر کا کلام اور نقل کر کے پھراس کی تصد بی بی کرما ہو کہ فی نفسہ جست نہ ہوجیے کی غیر کا کلام اور نقل کر کے پھراس کی تصد بی بی کرما ہو کہ کو کو کھلام حقیقت میں حق تعالی ہی کا کہا جاوے گا اور کی کلام کونس کیا کہا جاوے گا اور کی کلام کونس کی کرنا ہے۔

### تفيرآ يت كي

غرض وہ جن قرآن من کراپی قوم کے پاس گئے اور جاکر وہ مقولہ کہا جو یہال فدکور ہے۔ اور اب وہ ارشادہوگیا خدا تعالیٰ کا تو فرماتے ہیں کہ کہنا مانو خدا کی طرف سے پکارنے والے کا آگے اجیبوا (کہنا مانو) کی تفییر ہے۔ کہ امنوا بہ تصدیق کروآپ کی پنہیں کہزبان سے کہ لیا کہ ہاں صاحب اور آگے پھی خبیں بہت سے لوگوں کی اجابت ای قتم کی ہوتی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کیکن جب احکام سن تو ہنے گئے اس لئے کہتے ہیں کہ آمنوا بہ کہدل سے مانواگر ایسا کروگے تو کیا تمرہ ملے گا۔ یہ طحاکہ معفولکم من خدوب کم من عذاب الیم ۔ اور تم کوروناک عذاب سے پناہ دیں گے۔

ارشاد ہے۔ اجیبوا داعی الله و امنوا به ۔ (لینی کہنامانواللہ کے منادی کااوراللہ کے ساتھ ایمان لا و توامنوا یہ سے ایفی کہنامانواللہ کے سیم منادی کااور اللہ کے ساتھ ایمان لا و توامنوا یہ تھی ہو سکتے ہیں کداعی پرایمان لا و اور یہ معنی زیادہ چسپاں ہیں کیونکہ وہ جن یہودی تھے حق تعالی کے ساتھ پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے صرف صنور سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائے وہا گیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائے وہا گیا۔

# ایمان کے لئے عمل صالح لازم ہے

اورایک بات بیری مجھ لینے کی ہے کہ امنوبہ کے ساتھ واعملواصالحاً (اورنیک کام کرو) کیوں نہیں فرمایا یہار) سے تو گویا سہارا ملے بعض کو کہ ایمان کافی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں توسمجھو کہ اس ك ذكرنه كرنے سے يہ بتلانا ہے كمل صالح توايمان كے لئے لازم غيرمنفك (جدانہيں) ہے بلكه كمنے كى بھى ضرورت نہیں دیکھوا گر حاتم کیے کہ رعیت نامہ داخل کر دوتو اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون پڑمل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کی شخص نے قاضی کے کہنے سے کہا کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا کچھ دنوں تک تو دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی لیکن دوجار روز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بوی نے فرمائش کرنی شروع کیں۔اب وہ گھبرایا اور پہلوتھ کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت دق کیا تو کہنے لگاسنو بیوی میں نے صرف تہمیں قبول کیا تھا نمک لکڑی کوقبول نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ کے سامنے اس کا فيصله آويتو آپ فيصله ميس كياكهيس كے ظاہر ہے كه بيوى كاقبول كرناان سب چيزوں كاقبول كرنا ہے تواسى طرح ايمان لا ناسب چيزون كاقبول كرنا باس لئے احسنوابه (اس پرايمان لاؤ) كهنا كافى موكيا اورو اعملوا صالحاً \_ (اورنیک کام کرو) کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ جوخدار سول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گااس کوسب كيه كرنابى يرْ عال آ گاس كاثمره مرتب كرتے بي كريغف ولكم من ذنوبكم اگرايا كروگاتو تہارے گناہوں کومعاف کردیں گےاس آیت میں من یا تو ابتدائیے ہے کہ گناہوں سے مغفرت شروع ہوگی اوراس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہوگا لینی ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے یامن تبعیضیہ ہو کہ جن گناہوں کا اب تدارک نہیں ہوسکتا مثلاً شراب خواری وغیرہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ باقی جن کا تدارک ہوسکتا ہے وہ معاف نہیں ہول کے جیسے کہ مثلاً ایک شخص نے سی ہزارروپے چھین لئے اورا گلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ رو پیدادا کرنا پڑے گا۔معاف نہیں ہوگا۔اب میری تقریرے بدا شکال جاتا رہا کہ کیا نرے ایمان پر گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ معلوم ہوگیا کہ ایمان کے لئے عمل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی بھی نہ بھی تو مغفرت ہوگی۔ گودخول نار کے بعد ہی سہی مگر بیطالب علمانہ جواب ے آ گفر ماتے ہیں۔ویجر کم من عذاب الیم۔ (اوردردناک عذاب سے تم کو مفوظ رکیس گے )اگرایمان کیماتھ مل صالح بھی کیا جاؤے توعذاب الیم سے عذاب مطلق مراد ہوگا کہ ہرطرح کے عذاب سے پناہ دیں گے اور اگر نراایمان لیا جاوے اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہوتو عذاب سے مرادعذاب مخلد ہوگا کہ ہمیشہ عذاب نہیں ہوگا۔ بیتو آیت کی تفسیر ہوگئ اب اس آیت کے متعلق ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں وہ بیہ

کہ یہاں جنوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہے آج کل اس میں بھی اختلاف ہے اوراختلاف ایساعام ہوگیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے جیسے ایک مولوی صاحب کے شاگر دیداستعداد تھے۔ جب وہ کتابیں ختم کر کے جانے لگے تو استاد سے کہنے لگے کہ مجھے کھھ تا جاتا تو ہے نہیں لوگ مجھ سے مسئلہ یوچیں گے تو میں کیا بتلاؤں گا۔استادنے کہا کہتم ہے کہددیا کرنا کہاس میں اختلاف ہے غرض ہے کہ جب وہ وطن ینچے تو انہوں نے یہی طرز اختیار کیا کہ جو محص ان سے کوئی مسئلہ یو چھتا وہ یہی کہدریے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہےلوگ ان کے بڑے معتقد ہوئے کہ یہ بہت وسیع النظر ہیں۔ آخرا کی شخص بیراز سمجھ گیااس نے کہا كه لاالله الله ك بارك مين آپ كيا فرماتے ہيں۔ انہيں تو وہى ايك جواب ياد تھا كہنے لگے اس ميں اختلاف ہے۔بس لوگ مجھ گئے کہ انہیں کچھنیں آتا۔ سواس وقت تویہ بات بنسی کی تھی مگر آج تی ہوگئ۔ لااللہ الاالله میں بھی اختلاف ہے خداتعالی تو کہیں کہ جن ہیں اوروہ کہتے ہیں کہیں اور بناءانکار کی کیا ہے حض یہ كهم نے نبیں دیکھے۔ میں کہتا ہوں كہ جب تك ہم نے امريكه ندد يكھا تھا كياس وقت امريكه معدوم تھا ياغير معلوم تقاسومعدوم تونه تقاتوا كرآ دمي كسي چيز كونه ديكهي تواس كانه ديكهنااس امركي دليل نهيس كهوه موجو دنهيس تو اگرحق تعالی جنوں کی خبر نہ دیتے تو بھی محض غیر مرئی ہونے پر انکار کی گنجائش نہتھی۔ دیکھئے مادہ کو کسی نے دیکھا نہیں اور پھر مانتے ہیں اور لطف ہے کہ مادہ کو خالی عن الصورة مان کر قدیم مانا ہے تو ہم یو چھتے ہیں کہ کیا اس کودیکھا ہے۔ ہرگزنہیں بلکمحض دلیل سے قائل ہوئے ہیں۔ گوہ دلیل بھی لچر ہے تو اگر ہم خدا کے فر مانے سے کسی چیز کے قائل ہوں تو کیا حرج ہے ایک اور بات کہتا چلوں کے جنوں کے ہونے کے بیم عنی نہیں کہ ہر بیاری بھی جن ہیں آج کل جہاں کوئی بیاری ہوتی ہے بس لوگ سیجھے ہیں کہ جن کا اثر ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ جن انسان کے وشمن ہیں۔اس کے اثر سے کیا تعجب ہے توسمجھ کہ اگر دشن ہیں تو جوا کریں۔خدا تعالی حافظ ہیں فرماتے ہیں۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. (واسطان كفرشة بس كي بعد دیگرے حفاظت کرنے والے بندہ کے سامنے سے اور اس کے چیھیے سے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالی کے حکم سے ) پس اگروہ ضرر پہنچا نابھی جا ہیں تو خداتعالی حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت عبث نہیں۔

# سُوْرة مُحمّد

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

### فَتُ تُواالُوثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِكَآءً

تَرْتَحْتُكُمْ : تو خوب مضبوط بانده لو پھراسكے بعدیا تو بلامعاوضہ چھوڑ دینایا معاوضہ لے کرچھوڑ دینا۔

### تفيري لكات

### مانعة الخلوكي حقيقت

چنانچدایک نیچری مفسر نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں غلامی کے مسئلہ کا شوت نہیں ہے بلکہ ایک آیت سے تواس کی نفی ہوتی ہے اور وہ آیت ہے۔ فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداءً

اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

فاذالقيتم الذين كفرو افضرب الرقاب

پس جب تم کفار کے مقابل ہوتو ان کی گردنیں مارو ( یعنی قبل کرو ) یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوز ین کر چکوتو ( تم کودواختیار ہیں ) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا جو کہا حسان ہے یا معاوضہ لے کرچھوڑ دینا اس سے مفسر نے بیاستدلال کیا کہاس آیت میں بطور حصر کے دو با تیں فدکور ہیں جس سے بیلازم آتا ہے کہ تیسری صورت ( یعنی غلام بنانا ) جا ترنہیں۔

اس تقریر سے ایک عالم کوشبہ پڑگیا۔اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو بید دیا کہ پہلے آپ بیہ بتلائیں کہ بیدقضیہ کون سا ہے تعلیہ یا شرطیہ اور شرطیہ ہے تو متصلہ یا منفصلہ ہے تو حقیقیہ یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو ۔بس اتی بات میں سارے اشکال کو درہم برہم کر دیا۔ کیونکہ حاصل جواب کا بیہوا کہ بید قضیم کمن ہے کہ مانعۃ الجمع ہو۔یعنی ان دونوں کا جمع کرناممتنع ہے لیکن میمکن ہے کہ بید دونوں صور تیں مرتفع ہوں اور تیسری

کوئی اورصورت ہو کیونکہ مانعۃ الجمع کا تھم یہی ہے کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہوتا۔ اور دونوں کا ارتفاع ممکن ہے۔
مثلاً دور سے کسی چیز کود مکھ کہ جم یہ ہیں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا آ دمی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے
کہ ان دونوں کا اجتماع تو ناممکن ہے ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ یہ نہ درخت ہونہ آ دمی ہو بلکہ کوئی تیسر کی چیز ہو گھوڑ ا
بیل وغیرہ۔ اس طرح اس آ بیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ من وفداء دونوں کا جمع ہونا منتع ہے۔ البتہ دونوں سے
خلوممکن ہے۔ تو اب اس سے غلامی کی نفی کیوں کر ہوئی۔ سود مکھئے جو شخص مانعۃ الجمع و مانعۃ المخلو کی حقیقت نہ
جانتا ہووہ نہ اس اشکال کودور کر سکتا ہے اور نہ جواب کو بچھ سکتا ہے۔

### ان يَنْ عَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْعَلُوْا

و الرقم من الرقم من تمهار من ال طلب كرم بهرانتها درجه تك تم من طلب كرتار بي وتم بخل كرنے لكو۔

### تفيري كات

چنده ليخ مين عدم احتياط

آج کل چندہ کے بارے میں بہت ہی کم احتیاط ہے جی کو بریت تر بہتام مدارس میں بھی اس باب
میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا ہے میں اس معاملہ میں بخت ہوں اور زیادہ ہے احتیاطی یہ ہے کہ جوفر دافر دافر دافر دی گر کی کی جاتی ہے اس سے دوسر سے بر بار ہوتا ہے۔ گرانی ہوتی ہے نیز ند دینے پر بخل بھی ٹابت ہوتا ہے جس کا حاصل ایک مسلمان کو ہتم کرنا ہے اور یہ کی طرح جائز نہیں میں جو کر کیک عام اور گر کیک خاص میں احتیاز کرتا ہوں اس کی وجہ بہی ہے کہ ایک مسلمان پر بار نہ ہوگر انی نہ ہواور وہ بدنا م نہ ہود گوت عام اور چیز ہے جھے کو تجربہ ہے کہ لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تر کر کی سے سوال کرتا اور چیز ہے جھے کو تجربہ ہے کہ لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تر کر کی خاص میں خاص کا اثر ظہور بخل قر آن مجید میں بھی نہ کور ہے۔ ان یسٹلک مو ھا فیحف کم تبخلوا کیونکہ احقاء والحان خاص ہی میں ہوسکتا ہے اور اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے۔ ھانتہ ھؤ لآء تدعون فرایا گیا کہ معذور ہے اور دعوت خطاب عام ہے اور ای فرق کی وجہ سے احقاء پر جو بخل ہوا اس میں کیر نیم میں اس بیاں میں شرکہ ہوا اس پر کیر فرایا گیا۔ فیمند کی معذور ہے اور دعوت نے وعظ کے بعد خوش ہو کر فرمایا گیا۔ فیمند کہ میں بید خل و من بید خل فائما میں جس بیان میں شرکہ کے ایک وعظ میں اس فرق کو بیان کیا تھا۔ حضرت موانا نافیل احمد صاحب بھی اس بیان میں شرکہ کے وعظ کے بعد خوش ہو کر فرمایا کہ آج آج سے کہ میں اس کو اس کو اس کو تھے وہ کو نہ جانیا تھا جھے دیوں ان میں ہو کہ ہے مول نافیا ہو سے بیان کہ آج آج سے کہ میں اس کی کہ کو نہ جانیا تھا جھے سے بین اللہ دالوں کی محبت فرماتے تھے اور حضرت صاحب میر سے پاس ہے تی کیا اس دو تھے کو کی بناوٹ نوش کی ۔

### والله الغين وآنتم الفقراع

لَتَحْجِيرٌ الله تعالى توكسى كافتاح نبيس اورتم سب عتاج مو\_

#### تفييري نكات

غنی کا ترجمہ بے پروانہیں

فرمایا کہ مجالس تعزیت میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ جو جوان مرجاتے ہیں اس کی تعزیت میں عام طور پراکٹرلوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہائے جوان مرگیا چھوٹے چھوٹے بیچرہ گئے۔ابھی عمرہی کیاتھی۔ ہاں جی الله کی ذات بڑی بے بروا ہے۔ سو بیلفظ بے براو کا نہایت تقبل ہے۔ یہاں غنی کا ترجمہ نہیں کہ بیصفت تو منصوص ہے بلکہ یہ ہے انتظام کے معنے میں ہے۔ یہ جملہ بڑے بڑے تقدلوگوں کی زبان برہے واللّٰه الغنی و انتم الفقراء كمعنى توييم كه ان كوكسى كى طرف احتياج نبيس اوران تكفروافان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر اور من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ميرس معنے ہیں کہ سی کو کفروطاعت ہے ندان کا کوئی ضرر ہے نہ نفع مگران اہل تعزیت کی بیرمراد ہرگزنہیں ان کلمات سے سخت احتیاط جاہیے۔ممکن بلکہ امید ہے کہ جہل کے سبب معافی ہوجاد لیکن اگر مواخذہ ہونے لگے تو استحقاق ہے۔عارفین پرتوبعیددلالتوں پرمواخذہ ہوگیاہے۔ایک بزرگ نے پاس کے بعد بارش ہونے پر بید کہددیاتھا کہ آج کیاا چھےموقع پر ہارش ہوئی فورأمواخذہ ہوا کہ بےادب پہ بتلا کہ بےموقع کب ہوئی تھی۔ پیہ الیا ہے کہ کسی ماہراستاد سے کہوکہ آج کھانا بہت اچھالیا ہے کیاریہ مطلب نہیں سمجھا جائے گا کہ پہلے اچھانہ لیا تھا اور میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہان اقوال میں تو کچھ قریب یا بعید سوءادب بھی ہے بندہ کاحق یہ ہے کہ جو خالص طاعت بھی ہواس میں بھی لرزان تر سان رہے ناز نہ کرے کیونکہ وہ بھی ان کے شان عظیم کے لائق تو نہیں۔ حاصل میہ ہے کہ اینے کسی عمل یا اپنی کسی حالت پر ناز نہ کرو۔ نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں خیر ہے اور ایسے بی ناز کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

ناز را روئے بباید بھچو ورد چون نداری گرد بدخوئی مگرد ایک عورت بیشل مگراس بدشکل میں ایک ایک اداہے کہ خاوند کووہ محبوب ہے تو اس کی وجہ سے اس عورت کا حسن اس کی نظر میں خاک اور گرد ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں کوئی ایسی خداداد صفت ہوتی

ہے جس کی وجہ سے اُس کے سامنے دوسروں کے کمالات گر دہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کمی کو د کھے کر اس کو ناقص اور اپنے کو کامل سمجھناغلطی ہے ممکن ہے اس کا نقص عارضی ہوا ہی طرح تمہارا کمال اس عارض کے ارتفاع کے بعد عکس کاظہور ہوجادے گا تو حتی فیصلہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔

اور کیا کوئی ناز کرسکتا ہے ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جس پرناز کرے اورغور کیا جاوے تو ہم ہر وقت ہی خطاوار ہیں مگران کا عفو غالب ہے اس لئے محفوظ ہیں بعض دفعہ تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی رحمت ہے چنا نچہ ایک عارف کی زبان سے کوئی کلمہ نامناسب نکل گیا اس وقت تو مواخذہ نہ ہوا مگر کھروز کے بعداس مواخذہ کا اس طرح ظہور ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا چا ہا مگر زبان سے نہ لکلتا تھا۔ بہت پریشان ہوئے دعا کی ارشاد ہوا کہ فلاں وقت فلاں کلمہ تمہاری زبان سے نکلا تھا تم نے اب تک تو بنہیں کی بہت ڈھیل دی آج کی ارشاد ہوا کہ فلاں وقت فلاں کلمہ تمہاری زبان سے نکلا تھا تم نے اب تک تو بنہیں کی بہت ڈھیل دی آج کی ارشاد ہوا کہ فلاں سے نہیں کر سکتے تب تو بہ کی تب معانی ظاہر ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ جارہ کی سے میں کر سے تا تب تو بہی کر ہے ہماراذ کر زبان سے نہیں کر سکتے تب تو بہی تب معانی ظاہر ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ جارہ کی سے دوسے کی سے دوسے کی ارشاد کر زبان سے نہیں کر سکتے تب تو بہی تب معانی خاہر ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ کے سال

وَإِنْ تَتُولُوا يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرُكُمْ ثُمُّ لَا يَكُونُوا الْمُثَالِكُمْ فُ

تَرْجَعِينَ أورا كُرْتُم روكرداني كروكة خداتعالي تمهاري جكه دوسري قوم پيدا كردي كاجوتم جيسے نه ہو نگے۔

#### تفيري لكات

ان یسئلکموها فیحفکم تبخلوا و یخوج اضغانکم۔اگرتم سے تمہارے مال طلب کریں۔ پھرائتہا درجہ تک تم سے طلب کرتارہ تو تم بخل کرنے لگواور اللہ تعالیٰ تمہاری نا گواری ظاہر کردے۔ سیسوال کرنے کے متعلق ارشادہ کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے مانگئے لگے اور مبالغہ سے مانگے تو تم بخل کرنے سیسوال کرنے کے متعلق ارشادہ کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے مانگئے لگے اور مبالغہ سے مانگے تو تم بخل کرنے

میں وال وقت میں موجود ہے ہو المدان اس مان ہے۔ لگواوروہ تمہارے کینے کوظا ہر کردے آ گے فرماتے ہیں۔

هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقراء و ان تشولوا یستبدل قوماً غیر کم ثم لا یکونوا امثالکم و یکھے سوال کی تو نفی کرتے ہیں اور دعوت الی الانفاق کا اثبات فرماتے ہیں اور سوال کرنے پر بخل کرنے میں زیادہ فدمت نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونداس میں معذور رکھتے ہیں۔ چنانچہ فیصح فکم تبخلوا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور دعوت الی الانفاق میں بخل کرنے کی فدمت فرماتے ہیں کہ۔

من يبخل فانما يبخل عن نفسه. جو خض بكل كرتا بوه خودا پنے سے بكل كرتا ہے ـ كه خدا تعالى كو كوئى يروا فنيس سے كيونكم

ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ارتم رورواني كروكة وخداتمالي

تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

کہ اگرتم روگردانی کرو گے تو خدا تعالی تمہاری بجائے دوسری کسی قوم کو پیدا کردےگا۔جو کہ تمہاری طرح بخیل اور جان چرانے والے نہ ہوں گے اور تم سے ہرطرح افضل ہوں گے۔ دیکھئے ترغیب پر بخل کرنے سے کسی قدردھمکایا ہے کہ تمہاری تان گاڑی نہیں چلتی دوسر سے بھی ہزاروں خدمت گزارموجود ہیں۔

منت منه کی خدمت سلطال ہمی کئی منت شناس از و کہ بخدمت بداشتت بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے خدمت کر دی اس کے احسان مند ہو کہ اس نے تم سے محت لیا ہے۔

خداتعالی بی کاہم پراحسان ہے کہ ہم سے بیکام لےلیا۔ تواس آیت میں خداتعالی نے فیصلہ کردیا کہ سوال اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جس میں احقاء ہوا وراحقاء دوتم کا ہے ایک صوری دوسرامعنوی جیسے وجاہت سے وصول کرنا کہ یہ بھی احقاء کی ایک فرد ہے۔ غرض جس میں ایلام قلب ہووہ احقاء ہے اور اس پر پخلوا کا ترتب کچھ بعیز نہیں ایک ہے ترغیب اس میں بخل کرنا فدموم ہے میں یہ بچھتا ہوں کہ جوصور تیں تفیر شروع ہیں وہ توسوال میں داخل ہیں اور جوشروع ہیں وہ ترغیب ہیں غرض میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگویش فرمایا کہ آج کل چندہ کے بارے پی بہت ہی کم احتیاط ہے حق کہ قریب قریب تمام مدارس ہیں بھی اس باب ہی احتیاط سے کام بیں لیا جاتا ہی اس محالمہ ہیں بخت ہوں اور زیادہ ب احتیاطی ہے کہ جوفرد آفر د آخر کی کہ ایک سلمان کو ہم کرنا ہے اور یہ کی طرح جا ترفیس ہیں جو تح یک عام اور تح یک خاص ہیں احتیاز کرتا ہوں اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک سلمان پر بار نہ ہوگر آئی نہ ہواور وہ بدنا م نہ ہو د وعوت عام اور چیز ہے اور انفر ادی صورت ہیں کی سے سوال کرنا اور چیز ہے جھے کو تح بہ ہے کو گوں کی حالت معلوم ہے اس تح یک خاص کا اثر ظہور بخل قر آن مجد ہیں تھی نہ کور ہے۔ ان یسٹ کہ مو ہا فیصد فکم معلوم ہے اس تح یک داکھ انسان ہی مورک کی اس کے اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ہا نہ مھو لاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ یدو عوت خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ہا نہ مھو لاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ یدو عوت خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ہا نہ مھو لاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ یدو عوت خطاب عام ہا وارائ فرق کی وجہ سے معلوم ہو تے بیان میں تربی کی مورد سے اور دعوت بی ہو کئی ہوا اس میں تمریش کی ایک مورد ہو تا ہی اس نی میں تربی کے کہ کور نیا گیا ۔ فیمن کے میں مورفر مایا گیا ۔ فیمن کے معن مورد کے ایک وعظ میں اس فرق کو بیان میں تربی کے وعظ کے بعد خوش ہو کے بیان کی تواض و مورت ہیاں کی تواض و مورت تھی اس بیان میں تربی کے وعظ کے بعد خوش ہو کے بیان کی تواض و مورت تھی۔

# شۇرة الفَتْح

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

## لِيغْفِرَلِكَ اللهُ مَا تَقَالُ مُرِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمِّ نِعْمَتُ اللَّهِ مَا تَقَالُ مُرْفَ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمِّ نِعْمَتُ ا

### عَلَيْكَ وَيُمْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا ٥

نَرْ الله الله تعالی آپ (عَلِیلَة ) کی اگلی تیجیل سب خطائیں معاف فرمادے اور آپ (عَلِیلَة ) پراپنا سانات کمل کردے اور آپ کوسید ھے رائے پرلے چلے۔

#### تفييري لكات

کے قفل بے کھلےرہ گئے تھے اگر آپ کا اتباع کرو گے تو وہ علوم کے قفل تم پر کھل جا کیں گے۔ بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا اوشفیع ایں جہاں و آن جہاں ہے۔

### حضورعليه الصلوة والسلام كاغلبه خوف خداوندي

فرمایا کہ کی نے دریافت کیا کہ لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک مصعوم ہوتا ہے کہ تعوذ باللہ آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ فرمایا معا قلب میں جواب میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شخص نہایت خائف ہوتا ہے۔ تو وہ ڈرکرکہا کرتا ہے کہ جھے جوتصور ہوگیا ہومعاف کرد بچئے حالا نکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا۔ اس طرح دوسرا اس کی تسلی کے لئے کہددیتا ہے۔ کہ اچھا ہم نے تمہار اقصور سب معاف کیا اس طرح چونکہ اس خیال سے آپوئی کرتا تھا۔ جی تعالی نے تسلی فرمادی۔

## آيت برائے سلی سر کاردوعالم صلی الله عليه وسلم

لیففولک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخو اس ش ایک تویہ بحث ہے کہ ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ صاحب نبوت کے تن میں جو کہ معصوم ہے یہ بحث جداگانہ ہے اس کو مسئلہ فرکورہ سے کوئی تعلی نہیں۔

یہاں پر مقصوداس کے ذکر سے یہ ہے کہ پہلے گنا ہوں کی معافی تو بچھ میں آ سکتی ہے لیکن پچھے گنا ہوں کی معافی جو تا ہے کہ تخضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ معافی جو ابھی تک ہوئے ہی آئیں۔ کیا معنی ۔ تو خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تخضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ خوف سے خوف وخشیت کا غلبہ تھا اگر آپ کو آئیدہ گنا ہوں کی معافی دے کرتسی نہ وجائے۔ اس لئے آپ کو آئیدہ کے لئے بھی مطمئن کردیا گیا۔ دوسری آیت اس کی موید یہ ہے کہتی جل وعلی سلمان علیہ السلام کوفر ماتے ہیں کہ ھذا عطاء مطمئن کردیا گیا۔ دوسری آیت اس کی موید یہ ہے کہتی جل وعلی سلمان علیہ السلام کوفر ماتے ہیں کہ ھذا عطاء نا کے تعلق نافامن نا او احسمت بغیر حساب وعطاء نا کے تعلق کیا جائے تو یہ عنی ہوں گے کہ علوم کیا جائے تو یہ عنی ہوں گے کہ عطاب ہوتا ہے اس صورت میں یہ عنی ہوں گے کہ ہوتا ہے اس صورت میں یہ عنی ہوں گے کہ اور دور کہ تا ہو ایک کہ تا ہو پر دینے اور دور کوئی حساب اور مواخذہ نہیں ۔ چونکہ سلمان علیہ السلام کو بوجہ غلبہ خوف کے ہر اعطاء و امساک میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امساک میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امساک میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امساک میں یہ خیال دیا ہمان کر دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دور دور کیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دور کر اس کے سلمیان علیہ اسلام کو مطمئن کر دیا کہ اعطاء میں بھی کئی نہ ہو گیا ہوا دور دور کر اس کہ عنور خوصور خوصو

امساک میں مطلقاً آپ سے پھے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں لگے رہیں۔ گرایسے ارشادات اہل خوف کیلئے ہیں کیونکہ ان سے خلاف امر اور عصیان کاصدور ہی مستجد ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مصر ہے۔ اس لئے ان کواظمینان دلایا جاتا ہے۔

### بثارت فنخ

ای کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول بی فر مایا گیا کہ لید عفو لک الله ماتقدم من ذنبک و ما تاخو اہل ظاہر کو ماقبل سے اس کا ربط بچھ ہیں نہیں آتا کونکہ او پر فر مایا ہے ان فتحنالک فتحا مہینا . ہم نے آپ کو فتح میں عطا کی ہے اور نمایاں کا میا بی دی ہے اس کے بعد فر ماتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے کہ اگلے بچھے گناہ بخش دیں تو اہل ظاہر یہاں چکرا جاتے ہیں کہ بشارت فتح ہے مخفرت کا کیا جوڑ ہے گرعشاق نے اس کا ربط سجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل ہیں تو فتح کے مضمون پر اتمام فعت اور ہدایت واستقامت و فسرت و غلبہ کو مفرع کرنام قصود تھا گرچونکہ ان چیز وں کا مزہ حضور علیہ ہے گاتی وقت آسکا تھا جبکہ پہلے بیٹ کی کردی جائے کہ مقرع کرنام قصود تھا گرچونکہ ان بیاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کہاں بیاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کہاں کی فکر رہتی تھی کہ جوب راضی بھی ہے یا نہیں ۔ اس لئے اول اس کا مشتق عالب تھا آپ کو سب سے پہلے اس کی فکر رہتی تھی کہ جوب راضی بھی ہے یا نہیں ۔ اس لئے اول اس کا اظمینان دلاکر پھر دوسری بثارتوں کو بیان کیا گیا۔ و یہ معمد علیک و یہدیک صوراط مستقیم و اطمینان دلاکر پھر دوسری بثارتوں کو بیان کیا گیا۔ و یہ معمد علیک و یہدیک صوراط مستقیم و یہنیان دلاکر پھر دوسری بثارتوں کو بیان کیا گیا۔ و یہ معمد علیک و یہدیک صوراط مستقیم و بہنیا تا ورنفرت الی کے ساتھ (مخالفین پر) پوراغلبور یا منظور ہے۔

ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك و ماتاخر تاكه الله تعالى آپ كا گلے پچھلے كناه بخش دير۔

#### عاشقانه نكته

یہاں ایک عاشقانہ کلتہ ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذب کا اطلاق کیا گیا۔ حالا نکہ واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذب سے پاک ہیں۔ یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشبہ ہوسکتا تھا کہ شاید بھے سے بچھ گناہ ہو گیا ہو۔ تو اس شبہ کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عاشق اپنے محبوب سے رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری خطا معاف کر دیجئے گا۔ حالانکہ عاشق سے خطا کا احتمال کہاں۔خصوصاً ایسا عاشق جوشت کے ساتھ عقل بھی کامل رکھتا ہوا ور رسول اللہ علیہ وسلم کی تو ہوئی شان ہے۔

## سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِمْ مِنْ أَثْرِ السَّجُودِ

تَرْتَحِيكُمُ ان كَآ الربعبة ثير محده كان ك چرول برنمايال إلى-

#### طاعت برای چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگویمی فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہاس کے آثار چیرہ تک پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اس سے ایک قسم کی ملاحت اور نیدا ہوجا تا ہا اور بیحالت ہوتی ہے۔

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر الل دلی خوب ترجمہ کیا ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور
سیماهم فی و جوههم من اثر السجود کاظہورہونے لگتا ہے۔ بخلاف نافر مانی کے کہاس سے چہرہ
پرظلمت اور وحشت برئے گئی ہے۔ ظاہری حسن اور جمال کو بھی خاک میں ملادیتی ہے اور باطن کو اسقد رخراب
اور برباد کرتی ہے کہ قریب قریب باطن تو مردہ ہی ہوجا تا ہے صدیث میں ہے کہ معصیت سے دل پر ایک سیاہ دھبہ
پیدا ہوتا ہے اگر تو بہند کی تو وہ بردھنا شروع ہوجا تا ہے تی کہ سمارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ ای کو مولا نافر ماتے ہیں۔
پیدا ہوتا ہے گئا است بر مراة دل دل شود زیں زنگ ہا خوار و مجل
چون زیادت گشت دل را تیرگی نفس دون رابیش گرد و خیرگی

#### خط کا جواب

قال الله تعالى فاؤلنك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصدالحين بيآ يت نص بهان سبطبقات كاتعداد وتكثر ميل مردوسرى فع قطعى بنوت كاختم ثابت بيل بيل وه عام بوگاس امت اورام سابقه كو بيل اس امت ميل بحى صديقين متعدد بيل بيس الحين متعدد بيل اس است ميل بحى صديقين متعدد بيل بيس الحين متعدد بيل اس سن المين في بها والله و رسله اولنك هم الصديقون والشهداء الخ. اس سواضح مه كد جب تك سلما ايمان كا جارى به صديقيت كا بحى جارى بيل الصديقين كااس امت ميل بحى كثير بونا ثابت بوالله و رسان ما ورسان بيل على المراب بيل الصديقين كااس امت ميل بحى كثير بونا ثابت بوالله و رسان ما ورسان و المناسبة درجات ميل نفاوت بونا اور بات به حضرت خليفه اول اعظم المعديقين بيل و حضرت امام مهدي كانسبت تصريح تونبيل ديمى باقى ظاهراً وه ضروراس رتبه منشرف بيل اور حضرت عائش كا صديقه بونا اى اعتبار سي جس اعتبار سياد وصديقين كاصديقه بونا اى اعتبار سي جس اعتبار سياد وصديقين كاصديق بونا و النونا و بيل المرتب بيل المرتب عائش كا صديقه بونا اى اعتبار سي جس اعتبار سياد وصديقين كاصديق بونا و النونا و بيل المرتب بيل المرتب عائش كا ميل عنه بيل عليه بيل عنه بيل المرتب بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل المرتب بيل المرتب بيل المرتب بيل بيل المرتب ب

# سُوْرة الحُجُرات

## بِسَ بُ كِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّجِيمِ

# يَأْيَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتْرْفَعُوْ آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا

تَجْهُرُوْالَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِيعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ آعْمَالُكُمْ وَآنْتُمْ

#### لاتشعرون©

تَرْتِی کُیْ : اے ایمان والوتم اپنی آ وازیں پیغیری آ وازے بلندمت کیا کرواور ندان ہے ایسے کھل کر اولا کروجیسے تم آپر میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو بھی تنہارے اعمال برباد ہوجا کیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگا۔

### تفیری نکات ایذاءرسول کفرہے

لاتر فعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجھرواله بالقول عرب میں بے تکلفی بہت زیادہ مقی بڑے برے لوگوں کے نام لیتے تھے۔ چنانچ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض نے لیا خداتعالی نے اس تعلیم میں اس کی ممانعت فرمائی اور یفر مایا کہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ بہارے اعمال حبط نہ ہوجا کیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو انت ملاتشعرون کے معنی میں یہ جھا ہوں کہ حبط ہوتا ہے ایڈ اسے اور ایڈ اہوتی ہے ایسے خبر بھی نہ ہو اور یہ خطری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کود کھو کہ دیہا تیوں سے بہت ک کی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہر یوں سے ہرگر گوار آنہیں ہوسکتیں۔ ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک ورخواست پیش کی تو کا غذ پر کلائے نہیں لگایا اور جب حاکم کے اس سے کہا کہ اس پر کلٹ لگاؤ تو رو پیے جیب سے ورخواست پیش کی تو کا غذ پر کلائے نہیں لگایا اور جب حاکم کے اس سے کہا کہ اس پر کلٹ لگاؤ تو رو پیے جیب سے

نکال کرکہتا ہے کے دوپیہ بس تیری صاحبی معلوم ہوگی اس میں سے کلٹ لگا لیہ جو جو بچے رکھ لیہ جو حاکم ہنس کر خاموش ہوگیا اور درخواست مفت لے لی بھلاکوئی شہری توابیا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں۔

ملت عاشق زملتہا جداست عاشقاں را فد جب و ملت جداست (عاشق کا فد جب سارے فد جبوں سے جداہے اور ان کا ملک سب سے الگ ہے)

گر خطا گوید درا خاطے بگو درشود پرخوں شہیدال رامشو (اگروہ غلط ہے توان سے غلط گومت کہواور اگروہ شہید ہوجائے تواس کا خون مت دھو)

موسیا آ داب دانا دیگر اند سوختہ جان در وانا دیگر اند (کا کے بال والے اور آ داب سے واقف دوسرے ہیں اور سوختہ جان اور درج والے دوسرے ہیں کہ تو دیکھے خود فرماتے ہیں کہ موسیا آ داب دانا دیگر ند اس کے مولانا فرماتے ہیں کہ بااوب تر نیست زوکس در جہاں ہے اوب تر نیست زوکس در جہاں اور بی تیست زوکس در جہاں بااوب تر نیست زوکس در جہاں

#### عشاق كي قسمين

قىالوا. (ان لوگوں كى طرح مت ہوجاؤ جنہوں نے حضرت موئىٰ عليه السلام كوتكليف پہنچائی تھی \_بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قول سے بری کردیا ) غرض اس کا بہت اہتمام فرمایا گیا ہے کہ ایذا نہ ہو۔ تو ایذاءرسول حرام ہےادراس کا وہ اثر ہے جو کہ کفر کا ہےادربعض اوقات پی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایذ اہوئی ہے پانہیں اوراعمال حبط موجاتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کروجس میں ایذ ا کا حمّال بھی ہواوراس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضورصلی الله علیه وسلم کوایذ اپنجانے ہے اعمال حبط ہوجاتے ہیں البینة اگریہ ثابت ہوجائے کہ حبط کے پچھاور معنی ہیں تو خیرلیکن اس وقت تک مجھے یہی معلوم ہے کہ حبط کے یہی معنیہیں تو معاصی میں صرف یہ معصیت الیی ہےالبتہ کفرتوالیی چیز ہے کہ طاعت کی بقااور صحت دونوں اس کے ترک پرموقوف ہیں۔اور بعض معاصی ا پسے ہیں کہان کا ترک ہی شرط بقاعمل ہے یعن عمل توضیح ہوگیا تھالیکن وہ معلق رہا کہا گروہ عمل نہ ہوتا تو باتی ر جتا ہورنہ باطل ہوجا تا ہے چنانچ قرآن شریف میں ہے۔ یا یہاال فین امنوا لا تبطلوا صدقت کم بالمن والاذى (اممومنوايخ صدقات كواحسان جلاكراور تكليف بنجاكر باطل مت كرو) لا بطلواك معنی یہ ہیں کہ بل من واذی ثواب تو ہواتھالیکن وہ من وذی سے پھر جاتار ہاغرض بعض معاصی کویہ دخل ہوا پس ہمارے اس دعوے میں کہ معاصی سے طاعات کا ثواب زائل نہیں ہوتا معاصی سے مرادایسے معاصی مذکور نہیں ہیں بلکہ وہ معاصی مراد ہیں جن کے وجود کو طاعت کے وجود یا بقامیں دخل نہ ہوا یہے گنا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں كدان سے نيكياں ضائع نہيں ہوتيں اوراس كى ايك اور بھى دليل بفرماتے ہيں۔ ان الحسنت يذهبن السيات. (درحقيقت نيكيال برائيول كونتم كرتى بين) تو كناه كرنے سے اگرنيكيوں كا ثواب ند ملي تو نيكيوں میں بیاثر جومصرے ہے کہاں ہے آئے گااوراس ہے ایک بڑی بات بیھی معلوم ہوئی کہ گنا ہوں سے تو نیکیاں نہیں منیں لیکن نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں تو پہایت توی دلیل ہے۔البتہاس کے متعلق بمستقل تحقیق ہے کہ سیئات سے مرادیہاں صغائر ہیں یعنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کہائر صرف توبہ سے یافضل بلاوعدہ سے معاف ہوتے ہیں۔البتدایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کمیرہ سے بچار ہے کیونکہ مدیث میں مااجتنب الکبائر نیزایک آیت ہے بھی پیشبہوتا ہے۔آ یت بیہ ان تسجتنبوا کبائر ماتنہون عنہ نکفر عنکم سیناتکم. (اگرتم کبیرہ گناہوں سے جس سے کہ مہیں روکا جاتا ہے بیجتے رہوہم اسے تمہارے صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔اب ضرورت باس مديث اورآيت كمعن يحفى كاتو مديث كامطلب يربك كفادات لما بينهن ما اجتنب السكبانسو اورماعام بي وترجمديد مواكسار علنامول كاكفاره توجب بى بيك كرائر سي يح ورنسبكا بلكه صرف صغائر كاموكايد لازمنبيس آتا كه صغيره بهي معاف نه مواور آيت كمعني اس يع بهي زياده

صاف ہیں۔ یعنی ان تبجتنبوا میں ایک شرط کی دوہ تا کیں ہیں۔ نکفرہ اور ند حلکم مد حلا کو یما (ہم تہمیں بہترین جگدداخل کریں گے) ہیں اس مجموعہ کیلئے جزامیں بیشک یہی شرط ہے کہ کہائر سے بھی کی اور اگر کہائر صادر ہوئے تو مجموعہ مرتب نہ ہوگا۔ یعنی مد خلا کو یما بمعنے دخول جنت بلاعقاب وعماب توبہ یافضل پر موقوف ہوگا ہیں اب وہ شہدند رہا اور بیٹا بت رہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں صنات سے تواگر نکییاں قبول نہ ہوتیں تو اس میں بیاثر کہاں سے ہوا ہی معلوم ہوا کہ قبول تو ہوئیں کین ان میں بر کت نہیں ہوئی اور یہ برکت نہیں موئی اور یہ برکت نہیں ہوئی اور یہ برکت نہیں موئی سے شاہت ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے نہ بچاتو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرمارہے ہی اور بیر میں پہلے بدلیل کہہ چکا ہوں کہ روزہ ہوجاتا ہے باوجود گناہوں کے بھی تو جو فائدہ نفی رہاوہ روزے کی برکت ہے۔

## إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصْلِعُوْا بَيْنَ اخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعُلَّكُ وْتُرْحَمُونَ وَ

نَتَرِیکِیْنُ : مسلمان تو سب بھائی ہیں سواپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرواور اللہ سے ڈرتے رہا کروتا کتم پررحمت کی جائے۔

### تفيري لكات

موصوف کے علم کی علت صفت ہوتی ہے

انسما المؤمنون اخوة. مسلمان آپس میں بھائی بھائی بیں۔اس میں حق تعالی نے عکم اخوت کوصفت مومن پر مرتب فر مایا ہے اور اصول کا قاعدہ ہے کہ جہال کی صفت پر حکم مرتب ہوتا ہے وہال وہ وصف حکم کی علت ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہم میں جواخوت کا تعلق ہے اس کی علت ایمان ہے اور وہی اخوت مطلوب ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہوصا حبو آج کل جواتحاد وا تفاق کو بقانہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے اس لئے وہ بہت جلد ہوا ہوجا تا ہے یعنی فنا اس لئے اگر ا تفاق کو باقی رکھنا چاہتے ہوتو اس کی بنیاد ایمان پر قائم کرو۔ مگر آج کل تو ایمان کو ایمی بے قدر چز ہمجھ رکھا ہے کہ اس کی چھ وقعت ہی نہیں جس کام کی بنیاد ایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہدد ہے ہیں کہ یہ تو ملانوں کا

کام ہے چنانچہ آج کل زبانوں پر یہ بات بہت کشرت ہے ہے کہ یہ وقت نمازروزہ کانہیں اتحاد کا وقت ہے اور جب کوئی اللہ کا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ اتحاد کی وجہ سے احکام شرعیہ کا فوت کرنا جائز نہیں تو نہایت ہے باک سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وقت جائز ونا جائز کانہیں۔ کام کا وقت ہے اور غضب یہ کہ اس متن پر بعض اہل علم نے یہ حاشیہ پڑھا دیا کہ اتفاق واتحاد وہ چیز ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لئے غزہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاشیہ پڑھا دیا کہ وقت کے دو تھے جواتحاد کی وجہ سے نے نمازیں قضا کردی تھیں بتلا یے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس سے اتحاد کررہے تھے جواتحاد کی وجہ سے نمازیں قضا ہوئیں بلکہ وہاں تو عدم اتحاد اس کا سبب ہوا تھا کفار سے مقابلہ اور لڑائی تھی نہ کہ اتحاد کی گفتگو۔

### مطلق اتحادمحمورنهيس

پس اتحاد کی بھی ہر فرد مستحن نہیں اس وعلی الاطلاق محمود کہنا اتحاد کا ہیضہ ہے۔افسوس ہے کہ آج کل اتحاد کے فضائل تو بہت بیان کئے جاتے ہیں مگراس کے اصول حدود بیان نہیں کئے جاتے پس خوب مجھ لو کہ خدا سے نا تفاقی کرنے پراتفاق کرنا فدموم اورنہایت فدموم ہے پس اس سے اس اتحاد کا عکم سمجھ لیا جاوے جس میں اتحاد کے لئے شریعت کے احکام کوچھوڑ اجا تا ہے صاحبو جیسے اتفاق مستحن ہے ایسے ہی بھی نااتفاقی بھی مستحن ہے پس جولوگ خداتعالی کے احکام چھوڑنے پراتفاق کریں ان کے ساتھ نااتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنامحمود ہے دیکھوجیسے عمارت بنانامحمود ہےا یہ بی بعض عمارات کا گرانا بھی محمود ہے اگر آپ اپنی رعایا سے کوئی مکان خریدیں اوراس میں بجائے کچھ کوٹھڑیوں کے عمدہ کوٹھی بنانا جا ہیں تو پہلی عمارت کو گرائیں گے یانہیں یقینا گرائیں گے۔اب بتلائے بیافساد محود ہے یا خدموم۔اس کے محود ہونے میں کی عاقل کو کلام نہیں ہوتا پھر کسی موقع پرنا اتفاقی کے محود ہونے میں کیوں شبہ ہے اسی لئے حق تعالی نے مینیں فر مایا کہ جس طرح بھی ہوسکے کرادو بلکہ بی تھے دیا ہے کہ سیح بنیاد برصل کراؤاورا گرلوگ اس پرراضی نه مول توسب ل کرغلط بنیادکوده هادو پھر قبال کے بعد اگر طا کفد باغیہ حق كى طرف رجوع بهوجائ توحكم يهيئكم فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ليني اب پهر ان کے معاملہ کی انصاف کے ساتھ اصلاح کرو۔ بینہیں کہ بس اڑائی موقوف ہوتے ہی ان کا مصافحہ کرا دو۔اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ صلح کرانا اس کو سجھتے ہیں کہ جہاں دوآ دمیوں میں نزاع ہوا فوراْ دونوں کا مصافحہ کرا دیا جا ہے فریقین کے دل میں کچھ ہی مجرا ہو میں جھی ایبانہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملہ کی اصلاح کرو پھرمصافحہ کروورنہ بدوں اصلاح معاملہ کے نرامصافحہ محض بریار ہے اس سے فریقین کے دل کا غبار نہیں نکلتا تو مصافحہ کے بعد پھرمکافحہ شروع ہوجاتا ہے۔ یعنی مقاتلہ توحق تعالی نے فاءت کے بعد بنہیں فرمایا فكفواايديكم. كرزيادتى كرف والاحق كي طرف رجوع موتوبستم باتهدروك لين يراكتفا كرلوبلك فرمات

ہیں کہ جب دوسرا فریق زیادتی جھوڑ دے تو اب پھر اصلاح کی عدل کے ساتھ کوشش کرویہ قید یہاں ایسی برطائی گئی ہے جس پر ساری عقول قربان ہیں کیونکہ نزاع بدوں اس کے ختم ہوہی نہیں سکتا گراس نکتہ پر کسی کی عقل نہیں پہنچتی۔ بہر حال اصلاح کے نہ یہ عنی ہیں کہ صاحب حق کو دبایا جائے نہ یہ معنی ہیں کہ مصافحہ کرا دیا جائے بلکہ اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ حق کو عالب اور باطل کو معلوب کیا جائے اس پر فریقین اتفاق کر لیس تو خیر ورنداس اتفاق کی طرف لانے کے لئے فریق مطل سے نااتفاقی اور قبال کا تھم ہے۔

### ولايغتب بعضكم بغضاء

لَرِّيْتِي كُلُّ : كُونَى الكِ دوسرے كى غيبت نہ كرے

#### غييت كي مثال

یے سیم بھی منع کے لئے کافی تھا مگراس کوا یک گندی مثال ہے موکد فرماد یا جونا گوار طبعی ہے تا کہ غیبت سے
ایسی نفرت ہو جائے جیسی اس مثال میں ہے مثال ہے ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیاتم میں سے کسی کو سے بہتد ہے کہ
اپنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے۔اول تو مردار ہی سے نفرت ہوتی ہے پھراپنے بھائی کا گوشت سے بہت کا گندی مثال ہے اس کا تصور کرنے کے بعد تو غیبت سے ضرور ہی نفرت ہوجائے گی۔ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اس غیبت کا جواب پچھنہیں دے سکتا ہے۔ جیسے مردہ کہ وہ بھی مدافعت نہیں کرسکتا اور اس بناء پر اس کا گوشت کھانا عقلاً وطبعًا مکروہ ہے لہذا مثال میں غیبت کو مردہ کا گوشت کھانا بتلا یا گیا کہ وہ بھی عقلاً وطبعًا مکروہ ہے۔

### غيبت كي سزا

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایار سول الله علیہ وسلم نے کہ میں نے شب معراج میں کھا دی دی کھے کہ وہ اپنے مونہوں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے تھے۔ اور ناخن ان کے تا نب کے تھے اور وہ فیبت کرنے والے تھے۔ دیکھئے فیبت کس قدر بری چیز ہے۔ آخر ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کچھ تو اثر ہونا چاہے۔ بھی تو یہ خیال آنا چاہے کہ گناہ کا انجام یہ وگا دنیا کی ذرائی بھی تکلیف نہیں جسلی جاتی تو یہ عذاب کیسے اٹھا کیں گ

## قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ إِنْ هَا كُمْ

#### لِلْاِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ۞

تَرَجِيكِمُ : آپ صلی الله عليه وسلم كہتے ہیں كه مجھ پراپنے اسلام كا احسان نه ركھوں بلكه الله تم پر احسان ركھتا ہے كه اس نے تم كوايمان كى ہدايت دى بشرطيكه تم سيح ہو۔

#### صرف حسنات ميں مرتبہ خلق نظر ہونا جاہیے

فرمایا کہ جن لوگوں کی نبیت مع اللہ رائخ ہو چکتی ہے اگر وہ مائل الی المعصیت نہ ہوں اور جن پر خوف خداوندی کی برال تیخ ہر دم کشیدہ رہتی ہے اگر وہ پاک باز ہوں تو کوئی عجیب بات نہیں البتہ ان پر خدا کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان کیفیات کی طریان ہوکر ان کے لئے حال بن گئیں۔ جبیبا کہ ارشاد ہے قبل الا تسمنو اعلی اسلام کے بل الله یمن علیکم ان هَذا کُم للایمان ان کنتم صدقین البتہ جن لوگوں کو ہنوز نبیت مع اللہ نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ معاصی کے چھوڑ دیے کی ہمت کرتے ہیں اور اپ او پر جر کرکے اپنے کوصال کے بنات بیں ان کا بڑا کمال ہے اگر چہ اصل تو فیق ان کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے ان کے اختیار میں کچھییں لیکن تا ہم یہ بجاہدہ میں قابل مدح ہیں اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اہل نبیت کی اطاعت کوئی زیادہ قابل مدح نہیں ہے تو غیر اہل نبیت کی معصیت بھی قابل ملامت نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ مطبع مدح نہیں ہے تو غیر اہل نبیت کی معصیت بھی قابل ملامت نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ قیاس سے کہا ہی کوممہ وح نہیں ہے کہو گا تو یہ امر رائی الی الطاعة ہے وہ خدا کی جانب سے ہے لی عاشق کا اپنے کوممہ وح نہیں ہوگا تو یہ امر بالکل خلاف ادب ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

گذ اگرچہ نہ بود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش کیں گناہ منت

لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے معنی بہت مشکل ہیں بجہ اس قول کے"بنوداختیار ما"اور بظاہر معلوم بھی ایہا ہی

ہوتا ہے کین خور کرنے سے بیشعر بالکل صاف ہے۔ حاصل اس کا بیہ ہے کہ بروئے عقل نقل ثابت ہے کہ ہر کمل

میں ایک مرتبہ خلق کا ہے ادرایک مرتبہ کسب کا ہے ادر مرتبہ خلق صرف خدا تعالی کیلئے ہے اور مرتبہ کسب بندہ کے لئے۔

مویوں تو ہر فعل میں بیدونوں ہی مرتبے ہیں لیکن ادب بیہ ہے کہ ہم کو صنات میں تو صرف مرتبہ خلق پر

التفات جا ہے اور مرتبہ کس عبد پر نظر نہ جا ہے اور معاصی میں مرتبہ خلق پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہر دم اپنے کسب پر

التفات جا ہے پس نبوداختیار مرتبہ خلق کے اعتبار سے ہے ادر کیں گناہ مرتبہ کسب میں پس اس سے کسب کا غیر

اختیاری ہونالا زم نہیں آتا ہے۔

# سُوْرة وت

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمِ

### ولقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلُمُ مِا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ الْمُ

تَرْجِيكُمْ : اورہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کوجانتے ہیں

# تفیری نکات

كمال علم حق سبحانه وتعالى

یعن ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جو غایت درج علم و حکمت اور قدرت کی ولیل ہے کیونکہ انسان تمام علوق میں سب سے زیادہ عاقل اور ہوشیار اور ذی علم ہے قسمجھ لوکہ اس کا پیدا کرنے والا کیسا ذی علم ہوگا) اور ہمان ہاتوں کو بھی جانے ہیں جواس کے قس میں بطور وسوسہ کے گذرتی ہیں (کیونکہ اس کا منشاء حرکت قلب ہمان ہاتوں کو بھی ہمانی ہیدا کرتے ہیں جس کی دلیل ہے ہے کہ انسان کے قبضہ میں ہے وساول نہیں ہیں تو جو دساوس کو بھی ہاتا ہے جن کا قیام بھی قلب میں نہیں ہوتا وہ انسان کے ارادہ اور عزم کو کیوں نہ جانے گا جس کو قلب میں تیام ہوتا ہے اور اس سے ہڑھ کر اعمال جوارح واقوال لسان کو کیوں نہ جانے گا جو سب کو محسوں ہوتے ہیں کو بعیہ عرض ہونے کے ان کو خود قیام نہیں گر پھر بھی سیفاللذات (ذات کے تائع ہوکر) ان کا اور اک مخلوق کو بھی ہوتا ہے تو خانق کو کیوں نہ ہوگا اور جب وہ وساوس قلب اور ارادہ وعزم اور افعال واقوال کو جانا ہے تو جانوں کو جو جو اہر وا عیان ہیں کیونکہ نہ جانے گا ) ہے تو سباق کی دلالت تھی اس استدلال پر جانت ہو تھی زیادہ قریب ہیں رگ ہوں نہ مورد سال پر وہ رگ ہے جس کا انسال شرط حود ہو اور کی کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں (رگ سے مراد یہاں پر وہ رگ ہے جس کا انسال شرط حود ہو اور ورگ ہوں نہ ورک کے بور

حيوة كامدار سنس وروح بي مقعودي بي كه بهم انسان كنفس وروح سي بهى زياده اس كاحوال كوجائة بي كيونكه بهاراعلم قديم بهاورحضورى اورانسان كنفس وروح كاعلم حادث بي خواه حضورى بويا حصولى اور حصولى تونى نفسه بهى ناقص بي ١١) علاء كاس پراتفاق بي كه يهال اقربيت سي اقربيت بالعلم مراد بي و نحس اقسوب اليه من حبل الوريد. (بهم اس كى رگردن سي بهى زياده قريب بين) يهال ايسا به جيسا الا يعلم من خلق كے بعدو هو اللطيف المحبير. (حالاتكه وه باريك بين اورصاحب علم بي) مقاحاصل دونوں كا ايك بي كه خالقيت سي عالميت پراستدلال كيا كيا ہے اور علم اللي كا كمال ثابت كيا كيا بي جس سي امكان معاذكو ثابت كركا ستبعادكور فع كرنا مقصود بي يهال اس سي بحث نهيل كه ان وساوس پر مواخذه بوگايا نهيل بلك صرف علم وساوس سي كمال علم كوثابت كرنا مقصود سي خوب مجهولو پس اس آيت سي وسادس برمواخذه كاثبوت نهيل بوسكا۔

#### وساوس غيراختياريه برمواخذه ببيل موكا

اورجس آیت سے اول نظر میں وساوس پرمواخذہ کا شبہ ہوسکتا تھا تن تعالیٰ نے اس کو بہت صاف اور صریح طور پردفع فرمادیا ہے۔ اوروہ آیت بیہ وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به الله فیففو لمن بیشاء ویعذب من بیشاء والله علی کل شئ قدیو. (اوراگرتم طاہر کروان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں بیس یا چھپاؤ بہر حال اللہ تعالیٰ تم سے ان کا محاسب فرما کیں گے پھرجس کو چاہیں گے معاف کردیں گے اورجس کو چاہیں گے عذاب دیں اوراللہ تعالیٰ کو ہر بات پر قدرت ہے ) یہاں بظاہر لفظ ما عام ہے وساوس غیر اختیار بیاور خیالات اختیار بیسب کو اور عموم ہی کی وجہ سے حابہ کو اشکال ہوا تھا گراس کا منشاء عدم علم نہ تقاصی ابدونی الله عنین جانے تھے کہ اللہ تعالیٰ امور غیر اختیار پر مواخذہ نہیں فرما کیں گے کونکہ بیسکلہ ختاب منظلہ بھی ہے بلکہ غلبہ خشیت سے ان کو عوم کا شبہ ہوا کیونکہ لفظ بظاہر عام تھا اور خشیت وہ چیز ہے کہ جب اس کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت علم پر نظر نہیں رہ تی صحابہ نے اس شبہ کور سول اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیونکہ آپ پر غلبہ ادب تھا ادھروی قطعی سے رفع اشتباہ کی امیر تھی اس لئے آپ نے نور تفیر کی اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ میں ربه اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وارحی ہم ادر حیل ہول اس چیز کا جوان کے پاس ان کر ب کی طرف سے نازل گائی کہ کہ موجم پر دل سے راضی ہوجاتے ہیں ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ میں اس کے بعد آیت سابقہ کی تعیر فرائی۔ لایہ کلف اور سمعنا و اطعفا (ہم نے نااور خوشی سے مانا) کہتے ہیں اس کے بعد آیت سابقہ کی تغیر فرائی۔ لایہ کلف اور سمعنا و اطعفا (ہم نے نااور خوشی سے مانا) کہتے ہیں اس کے بعد آیت سابقہ کی تغیر فرائی۔ لایہ کلف

الله نفساً الاوسعها لها ماكسبت و عليها ما اكتسبت. (الله تعالى ص خص كوم كلف نبيس بنا تا مراى كا جواس کی طاقت اوراختیار میں ہواس کواس کا ثواب ملے گا جوارادہ سے کرے اوراس پرعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے) یعنی حق تعالی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے اور وساوس غیرا ختیاری ہی توان پر مواخذه نه بوگاس آیت سے پہلی آیت کی تفسیر ہوگئ کہ اس میں مافسی انفسکم . (جوتمبارے دلول میں ے) سے عزم واراده مرادے۔ جوما کسبت و اکتسبت ۔ (جواراده سے کرے) میں داخل ہے نہ کہ وسوسدر ماید کداحادیث میں توبیآتا ہے کہ دوسری آیت نے پہلی آیت کومنسوخ کردیا اور تمہاری تقریرے معلوم ہوتا ہے کہ بیر بیان تبدیل نہیں بیان تفسیر ہاس کا جواب قاضی ثناء الله صاحب نے خوب دیا ہے کہ سلف کی اصطلاح میں ننخ عام ہےوہ بیان تفسیر کو بھی ننخ ہی ہے تعبیر کر دیتے ہیں واقعی پیر بہت فیمتی تحقیق ہے اور جو ھنص احادیث میں غور کرے گااس کواس کی قدرمعلوم ہوگی اور تنبع سے استحقیق کی صحت معلوم ہو جائے گی اب جمراللدسب اشكالات رفع مو كاورا كركس كوييشبه وكمكن بآيت و نعلم ماتوسوس به نفسه . (ممان باتوں كوخوب جانتے ميں جواس كدل ميں بطوروسوسك كررتى ميں) نزولاً موخر مواور لا يكلف الله نفساً الا وسعها (حق تعالی شاند می مخص کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے)مقدم ہوتو موخرمقدم کے لئے ناسخ موجائے گااس کاایک جواب توبیہ ہے کہ تاریخ دیکھوعلماء مفسرین نے تصریح کی ہے کہ سورہ ق بوری کمی ہے اور سورهٔ بقرمدنی ہے دوسرے سورهٔ ق کی بیآیت مواخذه علی الوساوس (وسوسول کے مواخذه یر) اور سورهٔ بقر کی آیت عدم مواخذہ میں صریح ہے اور غیرصری حصریح کے لئے ناسخ نہیں ہوسکتا۔ کلام بہت بڑھ گیا میں یہ کہدر ہاتھا کہ نماز میں اگرخود بخو دوساوں آ ویں تو وہ ذرامصن نہیں ہاں ارادہ سے لا نابراہے اور بلا ارادہ کے آئیں تو آئیں تم یرواہ نہ کرواب جس محف کو یہ مطلوب حاصل ہواس کا پھریہ شکایت کرنا کہ ہائے مجھے وساوس بہت آتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ وہ مقصود کا طالب ہیں کسی اور چیز کا طالب ہے اور وہ وہی ہے حظ نفس کیونکہ اگر وساوس بالکل نہ آئیں اور محویت کی سی حالت ہو جائے تو اس میں لذت خوب آتی ہے اور نفس کو کشاکشی سے نجات رہتی ہے۔ اس حظفس کی وجہ سے میخص لذت ومحویت کاطالب ہے گواس کوند نیامقصود ہےنہ جاہ وغیرہ کیکن ایک غیرمقصود كاتوطالب إوراب تك حظوظ مين يرا مواب-

#### وسوسه گناه مبیں

مثلًا ایک آیت میں ہولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اس عظا بر متبادر بوسکتا ہے کہ وسوسہ بھی گناہ ہے حالانکہ حدیث میں صراحة موجود ہے تہاوز الله عن امتی ما وسوست

به صدورها. لیخی حق تعالی نے میری امت کے لبی وسوس کومعاف فرمادیا ہے۔ سودونو ل نصول میں تعارض معلوم ہوتا ہے کین اس تقریر سے بیتعارض رفع ہوگیا کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ وسوسہ و گنا ہیں مرمنع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بھی ذریعہ گناہ کابن جاتا ہے اور بیشریعت کا انظام ہے کہ منہیات کے ذرائع سے بھی نہی فر مائی ہے سوحدیث ظاہر حقیقت برجمول ہے اور آیت میں جو پچھوسوسے کی برائی ظاہراً معلوم ہوتی ہے وہ بطور پیش بندی کے ہے اور میں نے ظاہراً اس لئے کہا کہ اگر غور کیا جائے تو واقع میں آیت میں وسوسہ پروعیدی نہیں ہے بلکصرف این احاط علمی کابیان فرمایا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے اسه علیم بذات الصدور الايعلم من خلق فرماتے بي انه عليم بذات الصدور آگاس كى دليل ب الايعلم من خلق سبحان الله قرآن كى كيابلاغت بيعنى يبات تويملے معلوم بكرسب چزي پيداكى موكى خداتعالى کی ہیں اور خلق مسبوق بالعلم ہوتا ہے تو اپنی پیدا کردہ چیز کاعلم دلیل عقلی سے ثابت ہوااس واسطے بطورا نکاراور تعجب كفرمايا الابعلم من خلق كياخداتعالى ائي پيداكى موئى چيزكونه جانے گاضرور جانے گااوردلكى باتیں بھی اس کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضرور جانے گااس سے ظاہری محسوسات کاعلم بدرجداولی ثابت ہو گیاجس کااوپرذکرے واسروا قولکم او اجھروابه تواسے احاط علم کابیان کرنامنظور بندیدکہ جس چیز کے متعلق علم ہووہ بری اور گناہ ہے در نہ لازم آتا ہے کہ تمام ذات الصدور اور قول سراور قول جہرسب گناه بی بول حالا نکدید بدابت محیح نبیل توای طرح اس آیت میل مجھ لیجئون علم ما توسوس به نفسه که اس ميں احاط علم كابيان فرمانا مقصود ہے۔ چنانچد يهال بھى يہلے ولقد حلقنا الانسان موجود ہے تواس آیت میں ماتو سوس پروعیز بیں اور اس سے پیچھے و نصحت اقرب الیه میں تاکید ہے اس احاط علم کی اور توشیح ہے اس دعویٰ کی لیعنی ہمارے علم میں کیا شبہ ہوسکتا ہے ہم تو اس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت ما توسوس بنفسہ سے شبہ وسوسہ کے گناہ ہونے کا کیا جائے جیسانعلم کے افتر ان سے متوہم اس بناء پر ہو گیا تھا کہ بعض آیات میں اثبات وعیر بھی مقصود ہے۔

#### غیراختیاری وسوسوں سے ڈرنا جا ہیے

اس مقام پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ وساوس کے متعلق بعض اغلاط کا ذکر کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ آئ کل ایک جماعت ذاکرین کی اس غلطی میں مبتلا ہوگئ ہے کہ غیراختیاری وسوسوں سے بہت ڈرتے ہیں حتی کہ بعض کو جان دینے تک کی نوبت آگئ ہے اور اس کی وجہان کا ذکاء حس اور خوف خدا ہے اور بیرحالت بھی فی نفسہ کوئی بری نہیں ان کواحساس تو ہے باقی عوام تو ہاتھی کے ہاتھی نکل جائیں اور ان کواحساس نہ ہواور ذاکرین کی بیحالت ہوتی ہے کہ مھی بھی آبیٹے تو ناگوار ہوتی ہے اس ہاتھی اور کھی پر لطیفہ یا دآگیا۔

### وسوله كي مثال

د بلی میں ایک دیہاتی شخص نان بائی کی دوکان پر گوشت کا سالن خرید نے گیا دوکا ندار نے پیالہ میں گوشت دیا دیکھا تو اس میں ایک کھی بھی تھی۔ دوکا ندار سے کہامیاں اس میں تو تکھی ہے تو بیباک دوکا ندار کیا کہتا ہے کہ کہا چار پیسہ میں ہاتھی نکلتا خیر ریتو لطیفہ تھا مقصود سے کہ جسیا فرق ہاتھی اور کھی میں ہے۔

بعض لوگوں کو ایک آیت سے دھوکا ہوا ہے۔

### حضرت موسى عليه السلام بهت حسين تق

فرمایا حضرت موی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ باتی رہی یا بعد دعا کے دعا یہ ہو احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی بعض کا تول ہے کہ دعا کے بعد زائل ہوگی تھی بعض کہتے ہیں عقدہ ذاکل نہیں ہوا بلکا ہوگیاہ تھی قرآن ہی سے تمسک کرتے ہیں کہ فرعون نے کہا ہم انسا خیر مسن ھلذا الذی ھو مھین و لا یکا دیبین دوسری آیت ہو پیضنتی صدری و لا ینطلق لسانی النے اور آیت عقدہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دعا میں عقدہ کرہ ہے خیرا ثبات میں جس سے عوم نہیں ہوتا۔ توسب نہیں اور آیت عقدہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دعا میں عقدہ کرہ ہے خیرا ثبات میں جس سے عوم نہیں ہوتا۔ توسب نہیں زائل ہوا کہ تھی اور اس ان ازائل ہوا کہ خاطب بات ہمی سکا تھا اور اس دعاء پر بیشبدنہ کیا جاوے کہ عام اولیاء جی تعالی کی رضا پر داخل ہوا ہے تھی کہ جھے تبیغ کا کام کرنا ہو اللہ تعالی کی رضا اس میں ہے کہ کھے عقدہ ذائل ہو کہ خاطب بات بھی عقدہ ذائل ہو کہ خاطب بات بھی سے کہ کھے عقدہ ذائل ہو کہ خاطب بات بھی سے کہ کھے عقدہ ذائل ہو اور کہا طب بات بھی سے کہ کھے عقدہ ذائل ہو کہ خاطب بات بھی سے کہ کھے عقدہ ذائل ہو کہ خاطب بات بھی سے کہ میں میں میں میں ہوتی ہوائی ہوائی دور کہا گوئی بیش ہوتی ہوائی تعدد نی کور کی دعا کہوں کی جواب یہ ہے کہ دعا کہ وجہ بھی میری تقدد ہی کہوں ہونے کی دعا کہوں کی جواب یہ ہے کہ دعا کہ وجہ کہ میں ہوتی ہو ہوئی ہوائی ہے جہائی ہیں فرق آتا ہی نہیں اور ایک دور کہا ہے۔ کہائی میں میں این ہم جھیں یا نہ جھیں اور ان نہیں ہوتی طبیعت میں تگی آتی ہے حضرت موئی علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تین کردی طالب سے جون علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تین کردی طبیعت کے تین کے حضرت موئی علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تین کے حضرت موئی علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تین کردی طبیعت کے تین کی میں دوئی علیہ السلام پونکہ طبیعت کے تین کی حسان کی اس کی تو کہ اگر طبیعت کے تین کی حسان کی تعدد کے تین کی کہ کو کہ کے تین کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کی تعدد کے تین کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

تھاور فرعون کا افکار دیکھ کریے خطرہ تھا کہ طبیعت ہیں روانی نہ آئے گی اور یہ مقصد تبلیغ کے منافی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام رسول ہو کر تقد این کریں گے تو طبیعت ہڑھ جائے گی اور حق تبلیغ خود ادا ہوگا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ موسی علیہ السلام نے شاہزادوں کی طرح پرورش پائی ہے۔ فرعون کے گھوڑ سے پرسوار ہوتے اسی کی طرح کپڑے پہنتے اور بہت خوبصورت تھائی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون و کھے کر فریفتہ ہوگئے۔ التی کی طرح کپڑے پہنتے اور بہت خوبصورت تھائی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون و کھے کر فریفتہ ہوگئے۔ القیت علیہ محبة منی سے بھی بیج بمعلوم ہوتا ہے ( ملفوظات عیم الامت ص ۱۰۱۳ و ۱۰۹)

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد کهاس سے بظاہر وسوسہ برمواخذہ ہونامفہوم ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانے ہیں جوانسان کے دل میں کھنگتی رہتی ہیں اور محاورہ قرآنیہ میں پیلفظ نعلم مواخذہ اوروعید پر دلالت کرتا ہے۔ کثر ت سے ایسی آیتیں وارد ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری حالت خوب معلوم ہے۔ یعنی مخم رے رہوتم کو مجھول گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ذرااس آیت کے اوپر نظر کرواور سیات و سباق کو طاکر دیکھواور بیقاعدہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھو کہ کسی آیت کی تفییر محض اس آیت کے الفاظ کو دیکھ کرنہ کرو بلکہ سیاق و سباق کو طاکر تفییر کیا کروبغیراس کے تفییر معتبر نہیں۔ اس سے بہت جگفطی واقع ہوتی ہے ایسے ہی یہاں بھی سیات و سباق کو دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرحق تعالی کا مقصود معادکو ثابت کرنا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم۔

تو اوپر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زمین کواس طرح بنایا اور اس میں درخت و نبا تات پیدا کئے اب کمال علم کوفا بت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان و صاوس پر بھی اطلاع ہے جو قلب انسان پر گزرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ و صاوس نہایت خفی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہے تو ہمارا علم نہایت کامل ہے تو اس سے وعید و مواخذہ پر دلالت کہاں ہوئی؟ بلکہ مض کمال علم پر دلالت ہوئی اس لئے آگے بھی سز اکا ذکر نہیں بلکہ قرب کا ذکر ہے۔ و نصون اقرب المیہ من حبل الو دید کہ ہم انسان کے رگ کرون سے زیادہ اس کے قریب ہیں یہ دلیل ہے علم کامل کی۔

رہایہ سوال کہ اقرب من حبل الورید کیے ہیں۔ یہ ایک مستقل سوال ہے سواس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کوکوئی عل نہیں کرسکتا چنا نچ بعض نے تو یہ کہددیا ہے کہ یہاں قرب علمی مراد ہے مگر من جبل الورید کا لفظ بتلارہا ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ کوئی دوسرا قرب بتلانا مقصود ہے کیونکہ جبل الورید ذی علم نہیں ہے جس سے اقرب ہونا اقربیت فی انعلم پر دال ہے بلکہ یہاں قرب ذات پر دلالت مفہوم ہوتی ہے مگراس کی

کیفیت کوہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ تق تعالی جو بندہ کے قریب ہیں۔اس قرب سے قرب علم یارضا مراد ہے قرب حسی مراد نہیں اس لئے کہ قرب حسی جانبین سے ہوتا ہے کیونکہ ایک شے جب کسی شے سے حتا قریب ہوگی تو لامحالہ وہ شے بھی اس سے قریب ہوگی اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب جانبین سے نہیں ہے چنانچہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

یہاں اُتم اقرب الینہیں فرمایا نحن اقرب الیہ فرمایا لین ہم بہت قریب ہیں تو معلوم ہوا کہ قرب خدا کی طرف سے ہماری اللہ من حیل الورید ولقد حقلنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حیل الورید

اس آیت میں تعلم پر قرب کومرتب فر مایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے تا ہے۔ اس قرب علمی ہے بعنی جیسا خدا کو علم ہے بندہ کا بندہ کو اس کا ذرہ بحر بھی نہیں باتی حقیقت کے اعتبار سے حق تعالیٰ کو بندہ سے بہت بعد ہے وہ وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے۔ بندہ کواس سے کیا نسبت بیتواس کا تصور شیح بھی نہیں کرسکتا۔

کیفیت سے منزہ ہیں۔ ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے۔ گر تقریب فہم کے لئے اتنا بتائے دیتا ہوں کہ ہم کو جوا پی ذات سے قرب ہے یہ قرب وجود کی فرع ہے۔ اگر وجود نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کوا پی ذات سے قرب ہوتا اور خلا ہر ہے کہ وجود میں حق تعالی واسطہ ہاس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی ہمار سے اور اس تعلق کے درمیان میں واسطہ ہیں جو ہم کوا پی جان کے ساتھ ہے تو ہم کواول حق تعالی سے تعلق ہے پھرا پی جان کے ساتھ ہے تو ہم کواول حق تعالی سے تعلق ہے ہمرا پی جان کے ساتھ ہے تا کہ مشاہدہ گو بہت کچھ ہوجائے گا گر کیفیت اب جسی واضح نہ ہوگی البتہ عقلاً یہ معلوم ہوجائے گا کہ حق تعالی کو ہمار سے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب و تعلق ہے اور یہی مقصود ہے۔

و نحن اقرب الیه من حبل الورید کے معنی کرعلماً ومعترفت بندہ ہے ہم قریب ہیں بدلیل و نعلم ماتوسوس به نفسه اسی وجہ نعن اقرب فرمایا کہ ہم قریب ہیں۔ انتم اقرب الین نہیں فرمایا۔ کہ ہم ہم سے قریب ہو۔ سواگراس سے قرب حقیق مراد ہوتا تو دونوں طرف سے قرب ہوتا کیونکہ بیقرب و نسبت متکر رہ سے ہے۔ اگرا کی طرف سے قرب ہوگا تو دوسری طرف سے بھی موتو قرب علمی سواس میں بیضر ورنہیں کہ اگرا کی طرف سے قرب ہوتو دوسری طرف سے بھی ہوتو قرب علمی خدا کی طرف سے تو ہاس لئے کہ ان کاعلم کامل ہوا در بندہ کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ بندہ سے فائل پس بندہ تو خدا سے دور ہوا اور اللہ تعالی بندہ سے قریب غرض حق تعالی کو یوری معرفت ہے۔

#### لعث ونشر

ا ذیت لمقی الی آخرالسوره اور جہال کہیں الله تعالی نے بعث ونشر کا ذکر فرمایا ہے ان مواقع پر استدلال میں اپنی تین صفات کابھی ذکر فرمایا ہے جن کی بعث ونشر کے لئے ضرورت ہے۔ یعنی قدرت ارادہ اورعلم چنانچہ يهال بهي ايني قدرت اوراراده كاذكرتواس آيت من فرمايا - افعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید \_اس کے بعدایے علم کاذ کرفر ماتے ہیں۔و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعنى جاراعلم الياوسيع بكموادتوموادوساوس تككابم كوعلم بيس جواجزاءمنتشر بو گئے ہیں ان کا ہم کو بوراعلم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کوہم جب جا ہیں گے پھر مجتمع کردیں گے پس یہاں جو دساوی کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض ہے ہے کہ بعث ونشر کے وقوع پر دلیل قائم کی جائے اور پیمرادنہیں کدان پرمثل اور اعمال کے جز اوسز اہو گی جیسا کہ سیاق وسباق سے میں نے ٹابت کر دیا ہے۔ اس پرعرش کیا گیا کہ کیا حضرت نے بیتحقیق اپنی تفسیر بیان القرآن میں بھی تکھی ہے۔ فرمایا کتفسیر میں کیا کیا لکھا جانا ہی تفصیل تویا نہیں ہے لیکن کوئی مختصری عبارت بین القوسین ترجمہ میں ضرور ہوگی۔جس ہے کوئی اشکال بھی رفع ہوجائے۔ مجھےاب کیا یاد ہےاوراس وقت کیامعلوم پتفیر ذہن میں تھی یانہیں اور یادر کھنے کی ضرورت ہی كيا بي بهال تو الحمد لله الحمد لله چشمه بروقت ابل ربائ پرتھوڑے سے سكوت كے بعد الله اكبر كه كرفر مايا كه حضرت بدوں اس کے کہ وہاں کوئی خدمت پیش کی جائے بیرسب تحقیقات ہیج ہیں۔ایک بیھنسانی کاان پڑھ ديباتى جومعانى توكياالفاظ بهي نبيس جانتاليكن حرام حلال كاامتمام ركهتا اوريانج وقت كي نماز يرهتا ہےوہ ان صوفیہ ہے افضل ہے جن میں قوت عملیہ نہیں ۔ صرف حقائق ومعارف ہی ہیں ۔ عرض کیا گیا کم محققین کی نماز تو غیر محققین سے افضل ہو گی فرمایا کہ ان تحقیقات کو اس افضلیت میں کچھ دخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکہ محقق اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے اگرو، اس پڑمل کرے گا توعمل کے اعتبار سے اس کی نماز افضل ہوگی اوراخلاص کی حقیقت بیر ہے کہ غیراللہ پرنظر نہ ہو بھض اللہ ہی مقصود ہوغیراللہ مقصود نہ ہونے علماً نہ عملا ۔ اورایک نظرتو معبود ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہودہ تو الحمد لندنماز میں غیراللہ برکسی کونہیں ہوتی کیونکہ نمازی کا یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نظر ہو جاتی ہے یعنی نماز کے وقت قصداً خطرے جمع كر لئے جاتے ہيں اور يعملاً نظرالى الغير ہے جومنوع ہے كيونكه بيمنا في خشوع ہے اور ید درجہ ہر مخص کو ادنیٰ توجہ سے حاصل ہوسکتا ہے لیکن ناواقفی سے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ جو درجہ اس کا مامور بہ اور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ وہ درجہ ہے جس کو میں نے ایک مثال

سے ظاہر کیا ہے اس سے پھر رفتہ رفتہ اس میں قوت ہوجاتی ہے وہ مثال پیہے کہ دوطرح کے حافظ ہوتے ہیں ایک پکا حافظ دوسرا کیا حافظ۔ پکا حافظ تو بلاسو ہے ہوئے پڑھتا چلا جاتا ہے اس کواس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہر لفظ پر سویے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔وہ آزادی کے ساتھ دوسری باتیں سوچیار ہتا ہے اور پڑھتا چلاجا تا ہے کیونکہ اس کو بھو لنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ایک کیا حافظ ہوتا ہے۔ اس کو برابرایزی توجہ ہرلفظ پر قائم رکھنی یرتی ہے تا کہ وہ بھول نہ جائے۔بس اتی توجہ عبادت کے وقت کافی ہے جتنی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ اس سے زیادہ کاوش ہے اور اس سے کم کم ہمتی۔ پھراس توجہ میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی۔ یعنی اول اول اس توجد میں تکلف ہوگا پھر آسانی ہونے لگے گی۔ بیمثال بھی کسی نہیں دی بیاللہ کافضل ہے کہ میرے دل میں اس نے بیمثال ڈال دی۔اس سے بیر بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔بس وہ بیدرجہ ہے باو جوداس کےلوگ کہتے ہیں کہ خشوع وخصوع برامشکل ہے۔اب بتلائے کہ جودرجہ ضروری ہےوہ بیہ اور بیکیامشکل ہےلوگ خشوع وخضوع کے انتہا کی درجہ کومشکل سمجھ کر ضرورت کے درجہ سے بھی محروم ہو گئے بس وہ مثال ہے کہ کھاؤں تھی ہے نہیں جاؤں جی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایسااستغراق ہو کہ تیر لگا ہوا نکال لیں تو خبرنہ ہو۔ جانے کہاں سے بیدرجہ گھڑ لیا ہے۔حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کس کی نماز کامل اور باخشوع ہوسکتی ہے لیکن ایبااستغراق تو حضور علیہ کو بھی نہ ہوتا تھا۔حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں طویل قراءت کا قصد کرتا ہوں لیکن جب کسی بچہ کے رونے کی آواز نماز میں سنتا ہوں تو اس خیال سے کہبیں اس کی ماں جماعت میں شریک نہ ہو بڑی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں تا کہاس کی مال جلدی سے فارغ ہوکراس کو جا کرسنجال لے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علی کے کونماز میں ایسا استغراق نہ ہوتا تھا۔استفسار پر فرمایا کہ نماز میں سہوای استغراق کی کی ہے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اس کے متعلق ایک عجیب وغریب نکتہ ہےوہ میرکبعض اوقات میرے ہی ذہن میں آئی ہوگی اس وقت لکھ دیا پھر بھول گیاغرض بجائے اس کے کہ علوم درسیہ میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رہاللہ تعالی کے ساتھ تعلق محبت بڑھا دے جوان کمالات کو بردھاتا ہے۔وہ ضابطہ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ سے اس کی کوشش کرے اور اس کو مانگے ہم جاال ہی بدعقل ہی گراس حال میں بھی ہمیں خداسے مانگنا چاہیے کیونکہ ہم چاہے جیسے بدحال ہوں شیطان سے تو زیادہ بدحال نہیں اس نے باوجوداس درجہ بدحال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہم کیوں نہ مانگیں ہم تو الحمد للد مؤمن ہیں چاہے ایمان ضعیف ہی ہو جوولایت عامہ کے لئے بھی کافی ے۔ چنانچ ارشادے الله ولى الـذيـن آمنو ا يخوجهم من الظلمت الى النور و كيك ال مل قير عملواالصلحت كى بحى نبيس ب\_البته دوسرى آيت من ولاية خاصه كاذكرب الاان اولياء الله لاحوف

عليهم ولا هم يمحزنون الذين آمنو او كانوا يتقون اس ولايت لين تقو كاكي بحي ضرورت باور یوں تو اللہ تعالیٰ کی تکویٹی رحمت کفار پر بھی ہے۔ یہاں تک کہان کی حفاظت کے لئے ملائکہ متعین ہیں لیکن اس کوولایت نہیں کہتے اور پر رحمت صرف کفار کے ساتھ یہاں دنیامیں ہے باقی وہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس رحت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پراسطر ادا ایک مناظرہ یاد آ گیا جوشیطان نے ایک بڑے عارف سے یعنی غالبًا حضرت عبداللہ بن تہل ہے کیا تھا اوران کواس مناظر ہ میں شیطان نے ساکت کر دیا تھا۔اس بناء پر حضرت عبداللہ نے بیدوصیت فر مادی ہے کہ شیطان سے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ بیہ ہے كه شيطان نے حضرت عبداللہ سے كہاكة بكيالعنت لعنت مير اوير كياكرتے بين خبر بھى باللہ تعالى کاارشاد ہے۔ورحمتی وسعت کل شکی اور میں بھی ٹی میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھ پر بھی ہوگی آ پ کیالعنت لعنت لئے پھرتے ہیں حضرت عبداللد نے جواب دیابال خبر برحمت تو وسیع بے لیکن اس میں قیر بھی ہے۔فسا کتبھا للذین یتقون اس پراس نے کہا کہ جتاب قید آپ کی صفت ہاللہ تعالیٰ کی صفت نہیں اللہ تعالی مقید نہیں اس پر حضرت عبداللہ بن تہل جیپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ گواس کا جواب تو تھا جو مجھ نا کارہ تک نے دیدیا ہے جس کوعرض کروں گا مگرانہوں نے بجائے اس کو جواب دینے کے اہل طریق کو بیدوصیت کی کمبھی شیطان سے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن بہل سے جو جواب نہ بن پڑااس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ بڑا صاحب تصرف ہے اس طرح حضور یے بھی پیفر مایا ہے کہ دجال کا سامنا ہو جائے تواس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ كرنے جاويں كے اوراس كے معتقد ہوجاويں كے۔اس كاراز حضرت مولانار شيد احمد صاحب رحمة الله عليه نے بیان فر مایا ہے جو کہیں گومنقول دیکھانہیں لیکن جی کولگتا ہے ریمولانا کا کشف ہے جو ججہ تو نہیں لیکن چونکہ نصوص میں بیمسکوت عندہے اس لئے اگران کے جی کو لگے جن کومولانا سے محبت وعقیدت ہے تو اس کا پچھ مضا نُقة بھی نہیں مولا نا فرماتے تھے کہ اس کی حالت مجذوبوں کی ہی ہوگی اس کے اقوال کی لوگ تاویل کریں گے یہاں تک کدعویٰ خدائی کی بھی تاویل کریں گے اس واسطے مجذوبوں سے زیادہ تعلق رکھنا نہ جا ہے گوان میں اگر آ ثار قبول یائے جاویں ان پر اعتراض بھی نہ کر لیکن ان سے زیادہ اختلاط بھی نہ کرے اس طرح الل باطل سے مناظرہ بھی نہ جا ہے کیونکہ مناظرہ میں ان سے تلبس ہوتا ہے اورتلبس سے اثر ہوجا تا ہے ایک بزرگ کا پہاں تک ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کاعوام میں ظاہر کرنا بھی مصر ہے گوساتھ ہی انکار بھی کر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں خود فل کرناان کے ذہن میں خواہ مخواہ شبہات کا ڈالناہے پھر جاہےوہ زائل ہی کردیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں یہ بھی تواخمال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہوجانے کے بعد

پھر یاو جودا نکار کر دینے کے زائل ہی نہ ہوں۔اس لئے مجھےاس وقت شیطان کے اس مناظرہ کونقل کرتے موے ڈر بھی معلوم ہوالیکن خیر یہاں کوئی ایسانہیں ہے جس کوشبہ ریٹر جائے بالخصوص جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاءفر مادیا ہے۔اس کوذرا توجہ سے سنئے البتہ اس کے سجھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔درسیات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں۔علماء کے قلوب میں بیاللہ تعالیٰ کی الہام فرمائی موئی ہیں۔ یہاں تک کے فلسفہ اور منطق بھی جوداخل درس ہیں ہی ہوے کام کی چیز ہیں گوبہ مبادی ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی مخصیل ان برہنی ہے اس لئے بی بھی ضروری ہیں گومقاصد کے درجہ کونہیں پہنچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہوتو قرآن وحدیث اور فقد کے مجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچے انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا جس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحت بھی ہے دوتعلق ہیں۔ ایک تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہےاور وہ تعلق تصرف کا ہے یعنی مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاد کا ہونا۔ تو جوتعلق اتصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے یعنی اس میں عموم اور اطلاق ہے یعنی وہ رحمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جودرجہ مخلوق کے ساتھ تعلق کا ہےوہ مقید ہے یعنی کسی پر رحت فرماتے ہیں کسی پرنہیں جیسے آفتاب کی صفت نور میں تو مقیر نہیں لیکن جب اس کا نورز مین پرفائض موتا ہے تو وہال چونکہ جابات بھی موجود ہیں اس لئے وہال قبود بھی ہیں تو یہ قیداد هرنہیں ہے ادهر بے خلاصہ یہ کہ حق تعالی اپنی صفت رحت میں بالکل مقیز ہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہےتو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت پر ہے۔ اس لئے اس سے جب بیصفت متعلق ہوتی ہےتو اس قید کے ساتھ کہ جواہل تقوی ہیں ان برتو آخرت میں رحمت ہوتی ہوا در جواہل تقوی نہیں ان پرنہیں ہوتی یہ جواب بھی سالہا سال کے بعد میری سمجھ میں آیا اور غالبًا میں اس وقت امرت سر میں تھا۔ جب میں لا ہور دانت بنوانے گیا تو امرت سربھی جانا ہوا تھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس کئے وہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھا منہیں کی۔احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا مگر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگے \_ برخلاف اس کے لا ہور میں پہرہ چوکی کا انظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ براشہرتھا اور دانت بنوانے کے لئے کئی دن رہنا تھا۔ آگرابیا نہ کیا جاتا تو ہرونت ججوم رہتا اور جس کام کے لئے جانا ہوا تھا اس میں خلل ہے تا بعض لا موروالوں نے برامھی مانا یہاں تک کہلوگ اخباروں میں بھی اس کی شکایت چھاہیے کو تھے غرض پنجاب میں میں ایک مسله مختلف فیہ ہو گیالا ہور والے تو سمجھے کہ برا ابد خلق ہے اور امرت سروالے سمجھے کہ براطیق ہے یاد پر تا ہے کہ امرت سرمیں میں نے بیرجواب دیا تھا وہاں اس وقت علماء کا مجمع تھاسب نے بہت

پندکیااور یفیض بھی خودعبداللہ بن سہل ہی کا تھا کیونکہ مجھےاولیاءاللہ سے مجت ہاوراولیاءاللہ سے جومجت ہوتی ہے توان سے برکات حاصل ہوتے ہیں اگر حضرت عبداللہ سے مجھے مجت نہ ہوتی تو مجھےان کی طرف سے جواب دینے کی اتنی فکر نہ ہوتی میرے دل نے یہ گوارانہ کیا کہ ان کی طرف سے جواب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے نہیں سے کہ لا جواب ہوجاویں اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالی نے جواب ذہمن میں ڈال دیا ادب بڑی برکت کی چیز ہے اور بے ادبی اس طریق میں سخت وبال لاتی ہے چنانچ سین بن منصور پر جو بلا آئی وہ اس قلت ادب کی وجہ سے اور گووہ مغلوب سے اس لئے حضرت مولا نارومی رحمۃ اللہ علیان کی جمایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ عور قلم در دست غدارے فیاد سے قدارے فیاد

اور پہاں غدار سے مراداہل فتو کانہیں ورنہ غداران ہوتا بلکہ خاص ایک وزیر ہے جس نے استفتاء کر کے سزا کا حکم نافذ کیااس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ تھی وزیران کا دشمن تھا۔اس نے خودساختہ سوال کر کے فتو کی حاصل کیا تھا اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے حضرت مولا نا گنگونٹ فر ماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو مبھی فتو کی منصور کے خلاف نہ ہونے دیتا انا الحق کی بیتا دیل کرتا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اناعلی الحق بیتو مولانا کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا بیمسلم مسلم ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ تو انا الحق کے معنیٰ بیہ موئے کہ انا ثابعۂ لیعنی میں بھی منجملہ اشیاء کے ایک شی ہوں لیعنی چونکہ تھائق اشیاء ثابت ہیں میرا وجود بھی حق فابت اورمطابق واقع کے اورموجود ہے۔ توبیا ویاسونسطائی کےمسلک کارد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقع میں کچھ ہے ہی نہیں اور یہ جو کچھ ہم کونظر آتا ہے بیمض وہم اور خیال ہےاور یوں تو وحدۃ الوجود والے بھی یہی کہتے ہیں مگراس کے اور معنیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے دیا ہمارا وجوزئیں ہے مگر جیسا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف سوفسطائی کے کہوہ وجود کی واقعیت ہی کی فنی کرتا ہے۔ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسلم عقائد کا اس کو قرار دیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے وجہ بیر کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے اور اس کی دلیل کامقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالی کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جاوے گا پس ابن المنصور کے قول کامحمل میے ہوسکتا ہے اور حق بایں معنی ا حادیث میں مستعمل ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی بیسب چیزیں ثابت ہیں اس طرح انالحق کے معنیٰ بیہوئے کہ میراوجود ثابت ہے۔ گویتاویل ہی ہے گر بعید نہیں اوراس تاویل میں اعلیٰ کے مقدر مانے کی بھی ضرورت نہیں۔اور اس مغلوبیت کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گوسخت یا بند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت یخی سے تاکید فرماتے ہیں مرحضرت منصور بے حد حامی

ہیں۔حضرت مولا نارومؓ دوسری جگہ فرماتے ہیں گفت فرعونے انا الحق گشت یست

گفت منصورے انا الحق گشت مست

## وَنَعُنُ اَقُرُبُ اِلْيُهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ®

# تفیری کات قرب سے مراد قرب علمی ہے

اورخدا کا قرب یمی قرب علمی وقرب رحمت ہے اور انت ماقس ب الینا۔ (تم ہماری طرف زیادہ قریب ہوں کہ ہماری طرف زیادہ قریب ہو ) نہیں فر مایا۔ اگر کوئی کیے کہ قرب و بعد تو امور نسبیہ کررہ مشتر کہ میں سے بیں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ انہیں ہم سے قرب ہوا در جمیں ان سے بعد ہو۔

جواب میہ ہے کہ قرب حسی بالمعنے اللغوی بیشک ایسا ہی ہے اور یہاں تو قرب بمعنے توجہ کے ہے سوخدا کا قرب الی العبد من حیث التوجہ قرب عبدالی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف بااعتبار توجہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار توجہ کے التوجہ کو مستار منہیں بس وہ اشکال مرتفع ہوگیا۔

### قرب خداوندي كامعني

سیکہ نسحن اقر ب الیہ من حبل الورید. (ہم اس کی طرف شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) سے بظاہر بدلازم آتا ہے کہ جب ت تعالیٰ ہم سے قریب ہیں تو ہم بھی ان سے قریب ہوں کیونکہ قرب و بعد امور تسمیہ متفاد کہ ہیں سے ہیں اور امور تسبیہ کیلئے طرفین ضروری ہیں۔ تو جب ایک شے دوسری شے سے قریب ہو سے تو یعنیا دوسری بھی اس سے قریب ہوسکتا کہ زید تو عمروسے قریب ہواور عمرواس سے قریب نہ ہو بلکہ اگر وہ اس سے قریب ہے تو یہ بھی اس سے قریب ہے اور اس بناء پر لازم آتا ہے کہ سارا جہان مقرب ہو جائے جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ یہ بات قرب سی وقرب مکانی میں ہوا کرتی ہے کہ ایک شے کا دوسری سے قرب ہوتا ہے قرب ہوتا ہے وہ قرب مکانی میں بدائر مینیں بلکہ قرب ملی ہے اور تبلی میں یہ لازم نہیں کہ اگر ایک شخص کو دوسرے سے قرب وہ قرب مکانی حصل ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے قرب علمی عاصل ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کاعلم ہواور علمی عاصل ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کاعلم ہواور

ووسرے کواس کاعلم نہ ہوجیسا او پرایک مثال کے خمن میں بتلایا گیا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کوتو سب بندوں سے قرب علمی حاصل ہم بندوں میں سب کوخدا تعالیٰ سے قرب علمی حاصل نہیں کونکہ بہت سے اس سے غافل ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے نہ حن اقرب الیہ (ہم اس سے زیادہ قریب ہیں) فرمایا ہے۔ ھوا قرب الینا. (وہ ہماری طرف زیادہ قریب) نہیں فرمایا۔

(فان قلت اذا كان القرب من الامور النسبية يلزم فى القرب العلمى ايضاً من قرب احد الشيئين بالآخر قربه به قلت الذى يلزم فى القرب العلمى من قرب احد هما بالآخر هو كون الآخر قريباً منه من حيث العلومية دون العايلة فمراو الشيخ ان قرب شى بالآخر من حيثا لعايلية لايستلزم قرب الاخرب من هذه الحيثية فيجوزان يكون احد عالما بك و تكون انت انت جاهلاً به واما ان قرب شى بالآخر من حيث العالمية لايستلزم قربه به من حيث المعلوميه ايضاً فلم يرده الشيخ اصلا 1 ا جامع)

اور بیکوئی چیستان نہیں ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ تن تعالیٰ کاعلم تو ہمارے ساتھ ہروقت متعلق ہے اس لئے وہ اپنا علم سے ہمارے بہت نزدیک ہیں اور ہماراعلم حق تعالیٰ کے ساتھ یا تو متعلق ہی نہیں ہے یا متعلق ہے ہما ہے علم سے حق تعالیٰ سے ہردم قریب نہیں ہیں خوب مجھ لو۔

ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید (اس مین ال حض کے لئے بڑی عبرت ہے۔ س کے پاس دل ہو یا متوجہ ہو کر کان بی لگالیتا ہے) عربی زبان جانے والے بجھ لیں گے کہ فی ذلک کا اشارہ نہ کورہ قصہ کی طرف ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بیا شارہ نہ من حیث القصہ ہے بلکہ بحثیت اس قصہ کے جزوقر آن ہونے کے ہے۔ س کا حاصل ہید ہوا کہ اس جزوقر آن سے نفع کس کو حاصل ہو گا۔ جس پر مین کہان له قلب (جس کے پاس دل ہو) صادق ہواور ظاہر ہے کو قرآن ہی مہدوں کے نفع میں کہتا ہوں کہ اور ظاہر ہے کو قرآن بیا مہدوں کے نفع میں کہتا ہوں کہ نے اتارا گیا ہے تو کسی جزوگی تصنیص کوئی معنی نہیں رکھتی تو یہاں گوذلک کا مشار الیہ ایک جزو ہے لیکن مراد کل قرآن ہواتو حاصل بیہوا کہ قرآن سے انتقاع کا طریقہ بیہ ہو بیان ہوگانہ کہ صرف اس قصہ سے انتقاع کو طریقہ بیہ ہو بیان ہوگانہ کہ صرف اس قصہ سے انتقاع کا طریقہ بیہ ہو کہ کور ہے تو سارے ہی قرآن کی بیجالت ہوئی کہ اس سے انتقاع شرائط مدلولہ آ ہی بیدا گر یہ تھی کہا جا تا ہے کہ قرآن تو یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن بیدوں سے کہا جا تا ہے کہ قرآن کی جائے آن ان انتقاع بالقرآن وریک جا جا تا ہے کہ انتقاع بالقرآن وریک انتقاع بالقرآن کی جائی ہو کہ بیک ہو جائے ہی کہ شرائط کا بیا ہے بہت کم بلکہ قریب مفقود ہے۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ شرائط کا بیان ہے۔ ان فی ذلک لید کری لیمن کان له قلب او جمعے نہیں بس اس آ یہ میں آئیس شرائط کا بیان ہے۔ ان فی ذلک لید کری لیمن کان له قلب او

القى السمع وهو شهيد. (اس مين الشخص كيك برى عبرت بجس كے ياس دل بوياوه متوجه بوكركان ہی لگادیتا ہو) اور ان شرائط کا بیان قرآن میں اور بھی بہت جگہ ہادران کو جابجا مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے کہیں فرمایا ہے ذکوی للمومنین ۔ (مومنوں کے لئے عبرت ہے) اور کہیں عبرة لاولى الابصار. (اہل بصیرت کے لئے عبرت ہے) اور کہیں فرمایا اسمن ارادان یذکر. (یعنی اس میں اس مخص کے لئے عبرت ہے جس کا ارادہ عبرت حاصل کرنے کا ہے ) اور کہیں ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی (اس میں بڑی عبرت ہے اس محض کے لئے جس کوخوف خدامو) نزول قرآن تو گونفع عام کے لئے ہے مگرنفع ہوتا ہے شرائط کے ساتھ اس کواس مثال ہے مجھلوا کی طبیب نے دوشخصوں کے لئے مسہل تجویز کیااور دونوں كوطريقة مسبل لين كاادرشرا لطمسبل ع مفيد مونى كے بتائے ان ميں سے ايك نے تومسبل كوان شرائط کے ساتھ استعال کیااس کو خاطر خواہ نفع ہوااور دوسرے نے بغیر شرائط کے استعال کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو نفع نہ ہوگا بلکہ عجب نہیں کہ نقصان پینے جائے۔ یہاں کیابات سے ظاہر ہے کہ طبیب نے تو دونوں کے نفع کے لئے واسطمسهل تجویز کیا تھالیکن ایک کوطبیب کی تجویز نافع ہوئی اور دوسرے کو نافع نہ ہوئی وجد کیا ہے یہی کہ نفع مشروط بالشرائط تفاو اذافات الشرط فات المشروط (جبكه شرط فوت بوجاتى بمشروط بهى فوت بو جاتا ہے) شرا اَطْنِیس یا کی گئیں نفع بھی نہیں ہوا میں نہیں کہاجا سکتا کہ طبیب کی تجویز مفید نہیں تھی وہ تو تکلیف تھی چنانچہ دوسرے کونفع ہوا اور اس کو جونفع نہیں ہوا تو بوجہ شرائط موجود نہ ہونے کے نہ ہوا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اثر کے لئے صرف شے نافع کا وجود کافی نہیں بلکہ دجود مع الشرائط ہوتا جا ہے۔ ادنیٰ سے اعلیٰ تک ہر کام میں یہی بات ہے کہ اثر کے لئے کچھشرائط ہوتے ہیں کہ بدوں ان کے اثر متر تبنیں ہوتا۔اب لوگ قرآن برصتے ہیں مرا رنہیں ہوتا یا کم ہوتاہے چربی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا۔

# قرآن پاک میں تدبر کی ضرورت

ندمعلوم کیابات ہے صاحبوا قرآن میں کمی نہیں ہم میں کی ہے۔ بھلا یمکن ہے کہ قرآن ہی چیز سے اثر نہ ہوتی تعالی فرماتے ہیں۔ لو انولنا ھذا القوان علی جبل لو ایته خاشعًا متصدعا من خشیة الله.

یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہوجاتا خدا کے خوف سے تعجب ہے کہ پہاڑ جیسی شخت چیز قرآن سے متاثر ہواور ریزہ ریزہ ہوجائے اور انسان جیسی خرم چیز متاثر نہ ہو گودونوں جگہ اثر حسب اقتضائے حکمت مختلف ہومثلاً انسان چونکہ مکلف ہے اس لئے اس میں تقدع غالبًا اس لئے خلاف حکمت ہوکہ پھر مکلف بیعن قرآن کا نزول عبث کھر تا ہے کہ عامل ہی مفقود ہوجائے گا اس لئے اس میں اثر صرف خشوع کا فی ہوگا اور احیانا تقدع و زہوق روح ہوجانا اس لئے خلاف حکمت نہیں کہ اس سے مکلف بہ کا

عبث ہونالا زمنہیں آتا کیونکہ دوسر ہے مکلفین تو موجود ہیں غرض انسان میں خشوع تو عام ہو گریہ بھی نہیں جس كى وجددوسرى جگدفرمات بين افسلايسد بسرون القران ام على قلوب اقفالها يعى قرآن كوغور ينبين و سکھتے بلکہ دلوں برقفل لگے ہوئے ہیں یہی بات ہے کہ قر آن کی آیتوں میں مذبیر نہیں کیا جاتا اور دلوں برقفل لگے ہوئے ہیں جن لوگوں نے تدبر سے قرآن کو دیکھا خواہ موافقین نے یا خالفین نے تو اثر ہوئے بغیرنہیں ر ما۔ کسے کسے پھرموم ہو گئے کسے کسے معاندوں نے گردن جھکا دی اس سے تاریخ بھری پڑی ہے کسی زماند میں قرآن میں بیاثر تھا کہ معاندین اس کے سامنے یانی ہوتے تھے اس واسطے اس کے سننے سے بحتے تھے کہ ہمارے او پراٹر ند ہوجائے اور اب لوگوں کو جواس پر ایمان کے مدعی ہیں اور جواس کو پڑھتے ہیں شکایت ہے کہ ار نہیں ہوتااس کی وجہ بی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر تدبیر کے ساتھ نہیں پڑھتے صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور بیجی ان کا ذکر ہے جوالفاظ کو بڑھتے ہیں ورنداب تو د ماغوں میں پیداموگیا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ جتنا وقت اس میں صرف کیا جائے اتنے وقت میں کوئی ڈگری کیوں نہ حاصل کی جائے اور تدبیر وعمل کو جوہم شرط نفع کی کہدرہے ہیں یہاں نفع سے خاص نفع لینی اثر مراد ہے اور مطلق نفع کی نفی نہیں مثلاً ایک حرف پروس نیکیاں ملنا حدیث میں آیا ہے۔اس میں بیشر طنہیں اور بیلوگ حسنات ہی کولاشے محض سجھتے ہیں پس ہمارامقصوداور ہےان کا اور فلاصہ بیاکہ بہت سے مسلمان تو قرآن پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں تو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے جس پر بروئے آیت ندکورہ نفع حاصل ہونا موتوف ہے بھر شکایت عدم نفع کی کیسی ۔مسلمانوں کوتو قرآن سے لگاؤ ہی نہیں رہااوراس کے ساتھ پہ جہل مرکب ہے کہ قرآن سے نفع نہیں ہوتا قرآن سے نفع کیے ہو جبتم اس سے لگاؤ بھی نہیں رکھتے اس سے تعجب ہوگا کہ سلمانوں کوقرآن سے لگاؤنہیں رہا کیوں کہ قرآن کیے کیے عمدہ چھے ہوئے گھروں میں ہیں۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے پھریہ کیے کہا جائے کہ قرآن سے لگاؤ نہیں رہا۔اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے مرادمیری صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ہے۔جس کی تلاوت کی جاتی ہے بلکہ جس کے بہت سے اجزاء ہیں جیسے عقائد اعمال معاشرت معاملات اخلاق بیسب وہ اجزاء ہیں جن کے مجموعہ کودین کہتے ہیں تصوف بھی انہیں اجزاء میں داخل ہے کیونکہ تصوف کی تعریف گیروا کیڑے پہنناتعویز گنڈے کرنایا کشف وکرامات نہیں ہے بلکتصوف کی تعریف ہے تعمیر الظاهر والباطن (ظاہروباطن کی درستی)اس تعریف کی بناء پراس کادین ہونا ظاہر ہے۔

# اِنَّ فِیْ ذَالِكَ لَذِ كُرى لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ اَلْقَی التَّمْعُ وَهُو شُوهِیدٌ ﴿ تَرْبِحِينُ : اس مِن اسْ فَضَ كَ لِنَهِ بِرَى عِبرت بِ صَ كَ پِاس (فَهِم ) ول بوياده (كم ازكم ول سے) متوجه بوكر (بات كی طرف) كان بی لگادیتا ہو۔

# تفبیر**ی نکات** قرآن سے نفع حاصل کرنے کی شرا کط

### لغت اورمحاوره ميں فرق

بات ہے کہ گفت اور محاورہ میں فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ محاورہ میں لغوی معنی پرایک زیادتی ہوتی ہے کہ وہ ہی مراد ہوتی ہے۔ سیم راد ہوتی ہے۔ سیم راد ہوتی ہے۔ مثلاً یہاں دل سے مراد لغوی دل نہیں بلکہ وہ دل مراد ہے جس میں صفات دل ہوں اور دل کی صفت ہے ہمت اور گردہ کی صفت ہے ہمت اور گردہ کی صفت ہے تو ت تو اس لفظ کے میم محنی ہوئے کہ رہے کام وہ کرسکتا ہے جس میں ہمت وقوت ہود کی کھئے اب پیلفظ کیسا

بلیغ ہوگیااوراس موقع پر کیسا چسپاں ہوگیا جس میں یہ بولا جاتا ہے۔دوسری مثال یہ ہے کہ ایک حاکم کہتا ہے کہ ہمیں ایک آ دی کی ضرورت ہے اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ ایک ایسافض تلاش کیا جائے جس پر آ دی کا اطلاق ہولیدی حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہوا ہے کہ اس نے بیش کردیا کہ لیجے حضور آ دمی حاضر ہے حالا نکہ اس میں کمی کام کے کرنے کی قوت قو در کنار حوال بھی پورے موجو دنہیں۔ بس ایک مضغہ گوشت ہے۔ حالا نکہ اس میں کمی کام کے کرنے کی قوت قو در کنار حوال بھی پورے موجو دنہیں۔ بس ایک مضغہ گوشت ہے۔ ہاں سانس چل رہا ہے اب آ پ بی فرما ہے کہ کیا اس کے حکم پڑئل ہوگیا۔ لغۃ تو ہوگیا کیونکہ آ دمی کا اطلاق اس پر صادق آتا تا ہے آخرہ وہ بھی اولا دآ وم تو ہے ہی ۔اور ازرو نے منطق بھی وہ آ دمی ہے کیونکہ حیوان ناطق ہوا وہ تا ہے کہ کیا تا منا طبق ہوا تا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں مدرک کلیا ت و جزئیات خورہ کئیا ہوگیا۔ کا مناف کا بیش کہ خورہ ان ناطق ہے اور قال علم جانے ہیں یہ درک کلیا ت و جزئیات خورہ کیا ہوگیا۔ خورہ ہی ہوا جاتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں مدرک کلیات و جزئیات خورہ کیا ہوگیا۔ خورہ ہی ہیں کہ خورہ ہی ہوگیا۔ خورہ ہی ہیں کہ ہی جو منافر نہیں کر سے اس خوارہ کیا ہوگیا۔ خورہ ہی کہ گورہ کہ کہا ہوگیا۔ خورہ ہی کہ گورہ کی کو جس کی ہورہ کی کہ ہوں کہ ہورہ ہی کہ خورہ کا میں ہو کہ کے اور قوانا و تندرست آ دمی کا ہے۔ حاصل خورہ ہا کہ کے سائے اورہ وانا و تندرست آ دمی کا نی کی کی جاتی ہے۔ کہ جس کام کے لئے آ دمی چا ہے آگرائی ہے وہ کام نہیں ہو سکتا تو اس سے آ دمیت ہی کی نئی کی جاتی ہے۔ اگر می ہو کہ ہوں گیا ہے۔ اگرائی ہے دو کام نہیں ہو سکتا تو اس سے آ دمیت ہی کی نئی کی جاتی ہے۔ اگرائی ہے۔ اگرائی ہو کہ کی ہاتی ہے۔ کہ جس کام کے لئے آ دمی چا ہے آگرائی ہو وہ کام نہیں ہو سکتا تو اس سے آ دمیت ہی کی نئی کی جاتی ہے۔ اگرائی ہو وہ کی کو باتی کہ جس کام کے لئے آ دمی چا ہے آگرائی ہے وہ کہ جس کام کے لئے آ دمی چا ہے آگرائی سے وہ کام نہیں ہو سکتا تو اس سے آ دمیت ہی کی نئی کی جاتی ہے۔ اگرائی ہو کہ کو بھی ہورہ کی گورہ کی گورٹ کی کو باتی کی دورہ کی کورٹ کی گورہ کی گورہ کی گورہ کی گورٹ کی گو

كمن كان له قلب كامفهوم

اب مجھ میں آ جائے گا کہ لمن کان له قلب کے کیامعنی ہیں۔ یہ عنی ہیں کہ جسکے جسم میں دل جمعنی میں دل جمعنی میں دل جمعنی مضعفہ گوشت ہو بلکہ وہ دل ہوجس سے وہ اغراض حاصل ہو سکیس جس کے لئے دل ہوتا ہے وہ اغراض کیا ہیں۔ ادراک لیعنی بھلے برے کو سجھنا اور ارادہ جس سے نافع کو اختیار اور مضرکور کر سکے۔ان کو شرعی اصطلاح میں علم

وعزم کہتے ہیں تو دوصفت ہو کمیں قلب کی علم اورعزم میں نے دونوں لفظ ( یعنی علم اورعزم ) پہلے نہیں استعال کئے بلکہ بجائے ان کے دوسر الفاظ یعنی ادراک وارادہ اس واسطے کہ آج کل ایسی بد خداتی سجیل رہی ہے کہ اپنے علوم یعنی علوم دیدیہ کی اصطلاحوں سے بھی اجنبیت ہوگئ ای واسطے میں نے اول عام محاورات سے تفہیم کر کے اس کے بعدان لفظوں کا استعال کیا غرض دوصفت ہیں قلب کی علم اورعزم جب بیدونوں صفتیں موجود ہوں گی تب کہاجا ہے گا کہ اس پر لمن کان لہ قلب صادت ہے۔

### قرآن یاک ہے منتفع ہونے کا ایک گر

ای قبیل سے پیلفظان فی ذلک لذکوی لمن کان لہ قلب (اس میں بوئ عبرت ہا اس شیل میں بوئ عبرت ہا اس شیل کے لئے جس کے پاس دل ہے) اس میں بھی ایک ضابطہ بٹلایا گیا ہے۔ قر آن سے منتفع ہونے کا۔ اس میں سب با تیں دین کی واغل ہو گئیں اور بیضابطہ ایسا جا مع ہو گیا چیے حساب وانوں کے یہاں گر ہوتے ہیں۔ جن کو گر یا وہوتے ہیں وہ کیسی جلدی حساب کر لیتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ گرجا نے ہیں۔ با قاعدہ ضرب تقسیم کرنے والا جس حساب کو منٹوں میں نکالے گا اس کو گر جانے والے سینٹر وں میں نکال دیتے ہیں۔ اور باقاعدہ حساب لگانے والے کو قلم دوات پنسل کا غذی تی سلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور گر جانے والوں کی نہان پر حساب کے گر رائے ہوتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ ان کو حساب کے گر یا ہوتے ہیں مثلاً جنتے روپیہ کا ایک گر وہ اس سے زبان پر حساب کے گر رائے ہی چھٹا تھے کہ جرایا جاتا ہے۔ غرض گر بھی تو ایک ضابطہ ہی کا نام ہے جو روپی کی سر بھر چیز اسے آنے کی چھٹا تک بھر یا جب کہ حساب کرنے میں بہت ہولت اور جلدی ہوتی ہاتی استقر ارکے بعد وضع کر لیا جاتا ہے۔ غرض گر بھی تو ایک ضابطہ ہی کا نام ہے جو طرح حتی تعالی نے بھی اس آیت میں گر بتا دیا ہے۔ قرآن سے منتفی ہونے کا گر وضع کرتے تو کتنے استقر ارکی ضرورت ہوتی اور کتنے استقر ارکی خسر میں کا میابی ہو حتی تھی گر بھی ہم اراذ بمن کہاں تک بینی سکتا تھا۔ لہذا سے بالکل بھی بات ہے کہ برسوں کی مخت ہوتا ہے آگر ہی تھا ہی کہ وہ کی کی میں کہ ہم کواس محت سے بچا دیا درائی طرف سے خود ہی اس کر کی تعلی کی رحمت کی کہ ہم کواس محت سے بچا دیا درائی طرف سے خود ہی اس کر کی تعلی کی رحمت کی کہ ہم کواس محت سے بچا دیا درائی طرف سے خود ہی اس کر کے تعلی کی رحمت کی کہ ہم کواس محت سے بچا دیا درائی طرف سے خود ہی اس کر کے تعلی کی رحمت کی کہ ہم کواس محت سے بچا دیا دورائی طرف سے خود ہی اس کر کے تعلی میں جو تھی ہی ہو تھی کہ کہ کواس محت ہے دوران علی ہو تھی۔

یرایک تفصیل تھی آیت کے ایک جزو ان فی ذلک لذکوی لمن کان له قلب اس میں بوی عبرت ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہے اب آیت کا دوسرا جزورہ گیا یعنی او القی السمع و هو شهید جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پااس شخص کو نفع ہوگا قرآن سے جس نے قرآن کو سنا توجہ کے ساتھ کا ان لگا کر

اس تقابل پرنظر ظاہر میں شبہ ہوسکتا ہے کہ کان لگا کرسنایہ بھی ایک ذریعظم ہی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ جس کوعلم ہواس کو نظم ہوگا قرآن سے اور لمن کان لہ قلب میں بھی یہی مضمون تھا جیسا آپ نے اس کا حاصل سنا کہ جس قلب میں علم وعزم ہو۔ تو اس دوسرے جملہ میں باعتبار علم کے بلکہ ظاہر تکرار ہوگیا۔

### معلومات كي دوشميس

اس شبکاهل ہے ہے کہ معلومات دوشم کی ہوتی ہیں ایک وہ جو بدوں سنے ہے ھیں آسکتی ہیں اور ایک وہ جو بدوں سنے ہے ھیں آسکتی ہیں اور ایک مثال مسئلہ وجود صانع ہے کہ سننے پر موقوف نہیں۔ دنیا ہیں کوئی ہیوقوف سے بیوقوف ہے بیوقوف سے بیوقوف ہے بیوقوف سے بیوقوف سے بیوقوف ہے بیوقوف سے بیوقوف سے بیوقوف ہے بیوقوف کے لئے فاعل کی ضرورت نہ ہے تا ہوا در در مرک کی مثال مسئلہ معاد ہے اور کیفیت حشر وخرت ونار ہے کہ اس کا علم بلا سائل کے معنی بیہوئے کہ جس کا قلب سلیم ہولیتی اس میں عقل سلیم لئے جس کے پاس دل ہے ) متعلق ہے تم اول کے معنی بیہوئے کہ جس کا قلب سلیم ہولیتی اس میں عقل سلیم سے استعداد ہوشے بات کے بیچنے کی چنا نچے صاحب جلالین نے قلب کی تغییر عقل سے کی ہاور التی اسمع متعلق ہے استعداد ہوشے بات کے بیچنے کی چنا نچے صاحب جلالین نے قلب کی تغییر عقل سے کی ہاور اتنی اسمع متعلق ہے قدم دوم کے معنی بیہوئے کہ جو با تیں مدرک بالعقل نہیں جن کو ہمعیات کہتے ہیں ان کے متعلق بی عادت ہو اس خضی کی کرفور سے سے خواہ کو اوعنا دنہ کر سے بیسے بعض کفار نے کہد دیا تھا کہ قبل و بنا کی طرف آ ہے کہ کو بلات تعدے ونا المیہ و فی اذاننا و قو و مین ، بیسنا و بینک حجاب لیعنی جس بات کی طرف آ ہے کہ وہ بات کی میں ذائے کی ہوئی ہو اور ہمار سے بیس ہی سے متار سے دل غلافوں کے اندر ہیں اور ہمار سے کا قر آ ن کو تو اس کو ہمی ہوگا اور تر آ ن اور تھار ہے کو تو سے کی تھی ہوگا اور تر آ ن کوتو اس کو بھی نقع ہوگا اور تر آ ن کوتو اس کو بھی نقع ہوگا اور تر آ ن کوتو اس کو بھی نقاد ہوگا تو ان کی واقعیت قلب ہیں بیٹی تھی کونکہ وہ باتیں سب حق ہیں عناد سے ان کور وہ بین جا ہے گی۔

یردہ بین جا تا ہے۔ جب عناد نہ ہوگا تو ان کی واقعیت قلب ہیں بیٹی شوشی چلی جا تیں سب حق ہیں عناد سے ان دنہ ہوگا تو ان کی واقعیت قلب ہیں ہی تھی جو باتیں سب حق ہیں عناد سے متاد نہ ہوگا تو ان کی واقعیت قلب ہیں ہی شوشی چلی جا تیں سب حق ہیں عناد سے ان دنہ ہوگا تو ان کی واقعیت قلب ہیں ہیں گئی ہوگی جا گی ۔

## قلبسليم

تو حاصل بير ہوا كه جس ميں ايبا قلب ہوكہ عقليات ميں صفت سلامت ركھتا ہواور بات كوشي سجھتا ہو (اوربيحاصل ہے جزواول كا)اور سمعيات ميں قرآن كوكان لگا كرتوجہ سے عنادنہ كرے تواس كونفع ہوگا۔ اب جملہ او القبى السمع (يامتوجہ ہوكركان لگائے) ميں تكرارندر ہاتقابل ہوگيا اب ايک شبر ہاكہ او پر جو قلب كى صفات بيان كى گئى بيں اس ميں كى علم كى تخصيص نہيں تھى۔ اور تقابل كا مدار تخصيص ہے تو تعيم ميں پھر

تقابل نەر ہاجواب بیہ ہے کہ بیرتقابل منطقی نہیں کہ ایک دوسرے کا جز و نہ ہوتقابل عرفی ہے جس کے لئے بعض اجزاء کا تقابل بھی کافی ہے۔ پھر بیتقابل تضاد کانہیں ہے بلکہ مانعة الخلو ہے کیونکہ دونو صفتیں ایک شخص میں جع ہوسکتی ہیں اور صحت تھم کے لئے فردوا حد کافی ہے (کماسیاتی) (جیسا کہ عنقریب آتا ہے) جوشان ہوتی ہے مانعۃ الخلو کی چنانچہ شروع وعظ کے ذرابعد دل گردہ کی مثال سے ذرا پہلے مانعۃ الخلو ہونے کی تصریح ہے۔ ثم رايت بعد سنين في روح المعانى ما يقارب هذا باختلاف العنوان مع الحكم بكونه مانعة الخلو ولله الحمد ولهذا التقابل وجوه اخرى محتملته (چنرمال كے بعد من فروح المعانی میں اختلاف عنوان سے اس کے قریب قریب دیکھامع کھم مانعۃ الخلو کے الحمد للداس تقابل کے لئے اور بھی وجو محتمل ہیں )اب ان متقابلین میں جوامرمشترک ہےاوروہ امرمشترک روح ہے شرائط کی وہ قلب سلیم ہے کیونکہ عنادنہ ہونا بھی صفت قلب ہی کی ہے تو مدار آخرت قلب ہی پر مظہرا تو بیمعنی ہوئے کہ جس مخص میں ایبا قلب ہوجس کوقلب کہا جاسکتا ہے کہ عقلیات کے متعلق بھی سلیم ہواور سمعیات کے متعلق بھی سلیم ہواس کو نفع ہوگا قرآن سے اور چونکہ بیسبآ ٹارقلب سلیم کے لوازم سے ہیں تو بواسط مزوم کے ان سب لوازم میں بھی تلازم ہوگا تحقق ملزوم کے وقت تو تلازم عقلی اور صرف ایک لازم کے حقق کے وقت تلازم عرفی اس لئے مرواحد كے تحقق كوسحت محم كے لئے كافى كہيں كے (يدبيان بےسياتى كاجوابھى گذرا خلاصه يدكر آن نفيحت ہے قلب سلیم کے لئے ۔ تو قلب کوسلیم بنایے پھرد کیھئے قرآن سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب قلب سلیم ہوگا تو قر آن سے اس میں صفت علم بڑھے گی اوراس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی اس کے بارہ میں کہا ہے۔ بنی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و اوستا

(اینے اندرانبیاء جیسے علوم بغیر کتاب واوستاداور معین کے دیکھوگے)

یعنی وہ علوم پیدا ہوں گے کہ تمام علوم ان کے سامنے گر دنظر آئیں گے اور ہر چیز کی حقیقت منکشف ہو گی وہ علوم ہوں گے جن کوعلوم کہنا صحیح ہے۔ سفلی اور اوہام نہ ہوں گے دنیا کے عقلاء ان کے سامنے سر جھا ئیں گےاوراس علم کی برکت ہے ہمت کا تزاید کی بھی پر کیفیت ہوگی کہسی کا خوف اس کے دل میں نہ ربےگادنیا بھرایک طرف اوروہ ایک طرف۔

چه شمشیر مندی نبی برسرش موحد چہ دریائے ریزی زرش امید و براسش نباشد زکس جمین است بنیاد توحید و بس (موحد کے قدموں برسونا نچھاور کروخواہ اس کے سر برتلوار ہندی رکھوامید وخوف اس کوکسی سے نہ ہوگا۔بس توحید کی بنیادیمی ہے) نہ کسی کے خوف سے حق سے وہ منحرف ہوگا نہ کسی لا کچ سے وہ حق کو چھوڑ ہے گا اور ہمت کی قوت کی وہ حالت ہوگی۔

### الحاصل

اس میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (فہیم) دل ہو یا اگرفہیم زیادہ نہ ہوتو کم از کم یہی ہوکہ وہ (اورس کراجمالاً حقانیت کا معتقد ہوکر ابت کی طرف) کان ہی لگادیتا ہو (اورس کراجمالاً حقانیت کا معتقد ہوکر ابتاعاً لاال الفہم اس بات کو قبول کرلیتا ہو) آھتو ہے مزید جدید ومفید پہلی شان محقق کی ہے اور دوسری مقلد کی لینی تذکر کے لئے پیشرط ہے کہ ناطب محقق ہویا مقلد فقط

# وَلَقُلْ خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْرَضْ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّا قِ الْمَالِقِ وَمَا

مستنامِنُ أُنُوْبٍ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَيْرِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوْءِ

### الشَّكُمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ ﴿

تَرْجَعِينِ اللهُ اللهُ

# تفيري لكات

### شان نزول

واقعديه به كدرسول الله الله عليه و كبود كاس قول سيخت رخ ببنياتها ان الله استلقى على العوش فسى يوم السبت للراحة (نعوذ بالله منها) كمالله تعالى چهدن من آسان وزمين بيداكر كساتوس دن يعنى مني كوعش برليك من تاكه تكتاكة تكن دور مواور آرام ما نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله اوراس بريبود كقول كرد كي لي آستان ل مولى و لقد خلقنا السموات والارض و ما بينهما في ستة ايام و ما مسنا من لغوب فاصبر على يقولون.

# صلوة معين صبرب

اس ك بعدية برحايا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جس من ثماز كاسكم إب ديمنا جاب ديمنا جايك اس كوتلى من كيادال بكرنك يقرآن بجس كالفظ لفظ مربوط بوك بات بربطنيس توف اصب على مايقولون ك بعربيج بمعنى صلوة كاامر به بتلاتا ب كرصلوة معين صبر ب اور بیانی اعانت ہے جیسے عاشق کو کسی دشمن کی گتاخی سے جواس نے محبوب کی شان میں کی ہور نج ہوا ہواور محبوب سي كي كمتم ان باتول سے رخ نه كروآ وئم جم سے باتيں كرو۔ بهودول كى باتول كوچھوڑ وغور يجي محبوب کی اس بات سے عاشق کو کس قدرتسلی ہوگی۔اس طرح حق تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں ے رنج نہ کیجے آ یے نماز میں ہم سے باتیں کیجے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آیت ے بوتا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولكن الظلمين بايات الله يحجدون جم خوب جائة بي كرآب كوان كافرول كى باتول يرخ بوتا ہے۔آ گےمشہورتفیرتویہ ہاور میں نے بھی بیان القرآن میں اس کواختیار کیا ہے کہ فانھم لا یکذبونک علت بایک جملمحدوفه کی تقدیر یول بے فیلا تحون و کیل امرهم الی الله فانهم لا یکذبونک السنع لینی آی غم ند سیج اوران کامعاملہ الله تعالی کے سپر د سیج کیونکہ بیلوگ آپ کوتو نہیں جھلاتے ہیں۔ ( كيونكه آپ كوتو محمد الين كهتے اور صادق مانتے تھے ) بلكه بيرظ الم تو خداكى آيتوں كوجھٹلاتے ہيں۔ (سوآپ كس كئے رنج كرتے بيں وہ آ ب كوتو كھ نہيں كہتے ہمارى آيوں سے گتا في كرتے بيں سوہم خودمك ليس ك كرايك بار مجهة ذوقا دوسرى تفير سمجه من آئتي جوحضور صلى الله عليه وسلم كى شان عشق مع الله ك زياده قريب بي كونكداس مشهور سے بيابهام موتاب كرحضوركوآيات البيدكى تكذيب سے رنج نه مونا جا سے بلكدائي ذات كے ساتھ جب كوئى خلاف بات ہواس وقت رنج ہونا جا ہے حالانكد آ ب كے عشق ومحبت كا مقتضابيہ كرآ ب كوكفار جا ب كتنابى كهد ليت اس س آ ب كوزياده رفح ند بوتا آب كوتو بردارنج اس كاتفاك موه خدا تعالى كے ساتھ گتاخي كرتے اور آيات الهيدى تكذيب كرتے تھے پس خاص اس اعتبار سے اس كى تفسير قريب بيه و عتى بكرفانهم لا يكذبونك علت ب ليحزنك الذي يقولون كي اورز جمريب كريم وات بیں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت رفح ہوتا ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیوں کو جھٹلاتے ہیں اگرآ پہی کی شان ٹی گتا خی کرتے ہیں تو آپ کوزیادہ غم نہ ہوتا گرآپ کو تکذیب آیات الہید کا تخل نہیں ہوسکتا اس صورت میں حذف وتقدیر کی بھی ضرورت نہیں اور یتفسیر آپ کی شان عشق کے بھی موافق ہے اور اس صدیث کے بھی موافق ہے۔ کان لا بنت قسم لنفسہ فی شی الا ان تنتھک حسر مات الله فینت قیم فیھا لله او کھا قال. کرآ پاپنے واسطانی ذات کے لئے کس سے کس بات میں انتقام نہ لینے سے ہاں اگر حرمات کی تو بین ہوتی و یکھتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے سے اور گو ظاہراً یہ تغییر سیاق سے بعید ہے مگر ایک بار ذوقا کھے قریب معلوم ہوئی تھی اس لئے اس مقام پراپن دعوں سے جو کی تائید میں اس کوذکر کر دیا گوہ دعو ہے اس پر موقو ف نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ آپ کو کفار کی ان گستا خیوں سے جو حضرت حق کی شان میں وہ کرتے سے خت رفتے ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن کے لئے نہایت قوی تسلی کی ضرورت ہے اور یہاں تیج بمعنی صلوٰ قوتلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور عادة عاشق کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی ہے اور یہاں تیج بمعنی صلوٰ قوتلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور عادة عاشق کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی ہے جو کسی اور بھی جو بی معلوم ہوا کہ نماز میں ایسا قوی قرب ومشاہدہ سے ہوتی ہے پس معلوم ہوا کہ نماز میں ایسا قوی قرب ومشاہدہ ہوتا ہے جو کسی اور سے نہیں ہوتا۔

# سُورة الذَّاريات

## بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

## كَانُوْا قِلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَايَهُ جَعُوْنَ®

لَا يَجِيكُمُ : وه لوگ رات كوبهت كم سوتے تھاورا خيرشب ميں استغفار كيا كرتے تھے۔

### تفيري لكات

#### دبط

وبالا سحارهم یستغفرون کاربط کانوا قلیلاً من اللیل مایهجعون سے ظاہر میں بیہ بات سمجھ میں نہیں آئی کدرات کو تہجد ہڑھنے سے استغفار بالاسحار کو کیا تعلق ہے بعض مفسرین نے توبید کہا کہ وہ معاصی سے توبہ کرتے ہیں اور اسحار کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ وقت اجابت دعا کا ہے اور تبجد سے استغفار کا تعلق یہ ہے کہ وہ جلب منفعت ہے اور بید فع مصرت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ تبجد ہڑھ کر اس طاعت ہی سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک بیطاعات بھی معاصی ہیں۔ گریس کہتا ہوں کہ زیادہ بہل اور خاہر سے ہے کہ وہ رات کواٹھ کر تبجد ہڑھتے ہیں اور اخیر شب میں لذت طاعات سے بیاس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت بیحال ہوتا ہے۔

چہ خوش وقتی و خرم روزگارے کہ بارے برخورد از وصل بارے اوروسل کی لذت جیسی ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت میں بھی انہاک ہوکراس کی مقصودیت کا شبہ ہوجانا بعی بین اور اس دولت وصل سے مشرف ہوکر عجب کا پیدا ہوجانا بھی عجیب نہیں اس لئے اس سے استغفار کرتے ہیں (ایسنا ص۳۲)

# وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وَنِ هَمَا أَرِيْكُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ

## وَمَا الْمِيْدُ اَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ®

تَرْتَحِيِّكُمْ : اور میں نے جن اور انسان کواس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے (مخلوق کی ) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بید درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلایا کریں بے شک اللہ خودسب کورزق پہنچانے والاقوت والانہایت قوت والاہے۔

# **تفیری کات** جن دانسان کامقصر تخلیق

ما ارید منهم من رزق ای لا نفسهم و لا لعیالهم. و ما ارید ان یطعمون ای و ما اردت بخش من رزق ای لا نفسهم و لا لعیالهم. و ما ارید ان یطعمون ای و ما اردت بخش بدا کیا که وه ایخ اورایخ عیال کے لئے رزق دھونڈیں نہ اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے کھلا ویں۔ یہاں ایک نکتہ بھنا چاہیے کہ اطعام حق کے غایت ہونے کا تو احتمال ہی نہ تھا پھراس کی نفی کی کیا ضرورت تھی۔ سونکتہ یہ ہے کہ یہاں دونوں میں دوغا یتوں کی نفی کو قرین فر مایا ان میں ایک ایسا امر ہے کہ اس کے غایت ہونے کا احتمال ہی نہیں اور ایک میں اس کا احتمال تھا سودونوں کو قرین فر مانا فر مانا اشارہ اس طرف ہے کہ جسیا ایک امریقینا منفی ہے ایسا ہی دوسرے و کھو کیونکہ دونوں کی علت مشترک ہے فر مانا اشارہ اس طرف ہے کہ جسیا ایک امریقینا منفی ہے ایسا ہی دوسرے و تحود برد بے رزاق ہیں کہ تم کو اور تمہارے چنانچواس علت کو اس طرح ذکر فر مایا کہ ان الله ہو الرزاق الن خیتی وہ تو خود برد بے رزاق ہیں کہ تم کو اور تمہارے عیال کوسب کورزق دیتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد ہو واحر اھلک بالصلواۃ واصطبر علیھا لا نسنلک رزقاً نحن نسرزقک (اوراپی متعلقین کوبھی نماز کا تھم کرتے رہے اورخود بھی اس کے پابندر ہے ہم آپ سے معاش (کموانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کوہم دیں گے) ہے آیت بھی اس کے قریب قریب ہے خلاصہ ہے کہ نہایت تاکید واہتمام کے ساتھ اس مقصود کو ثابت فرما دیا کا انسان کوتی جل وعلی شانہ نے صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو عبادت ہے تابروا ہم امر ہے۔ اب صرف ہے جھنا باقی رہا کہ عبادت ہے کیا چیز سواس میں غلطی سے واقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت مجھنا آسان سے واقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت کونیں سمجھا سو جوعر بی جانے والے ہیں ان کوتو اس کی حقیقت سمجھنا آسان ہے۔ گرحت تعالیٰ کی تعلیم الی مہل ہے کہ اس کا فیض سب کو پہنچتا ہے چنا نچے لفظ عبادت ہی کو کا ورات میں ایسا

جاری کردیا گیا کہ اب کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں ہے گرغایت ظہور کی وجہ سے اس کی حقیقت بجھنے ہیں تفاہو گیا۔ چنانچہ اس کا مفہوم سب کے لئے بہت ہی آ سان ہے جولوگ عربی دان ہیں وہ تو لغت ہیں دیکے لیں گے کہ اس کے معنی ہیں غایۃ اللہ لیل (نہایت ذلت) مگر عوام جولفت نہیں جانے اگران کے سامنے صرف اس کو پیش کیا جائے ان کویہ شبہ ہوگا کہ ہے ابھی تراشا گیا ہے اس لئے ہیں ان کے ستعمل محاورہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ عبد کے معنے سب کو معلوم ہیں کہ غلام ہیں چنانچہ عوام میں بھی عبداللہ عبدالرحمٰن نام اسی واسطے رکھے جاتے ہیں اور عبادت اس عبد کا مصدر ہے اور عبداسی مصدر سے شتق آیک صفت ہے جب عبد کے معنے غلام ہیں قیار دو میں سب زبانوں کے الفاظ ستعمل ہیں اور غلام کو بی ہے گرغلام کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اردو میں سب زبانوں کے الفاظ ستعمل ہیں اور فلام کا لفظ بہ نسبت عبد بلکہ بہ نسبت بڑرہ کے بھی بوجہ کھڑ سے استعال کے زیادہ اقر ب الی الفہم (فہم سے زیادہ قریب) ہے بہر حال ان بلکہ بہ نسبت بڑرہ کے بھی بوجہ کھڑ سے سامنا کے کہا دو میں سب زبانوں کے الفاظ ستعمل ہیں اور فلام ہونا ہے۔ ہم حال ان تیوں لفظوں کے ایک بی معنی ہیں۔ اس سے عبادت کی حقیقت منجملہ تو سجھ میں آ گئی کہ فلام ہونا ہے۔

### عبادت وطاعت كافرق

اس کے متعلق حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں فر مایا کر آن اس یف میں ارشاد ہے ما حلقت المجن و الانس الا لیعبدون (میں نے جنوں اور انسانوں کو کش عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) تو باوجوداس کے کہ ملا تکہ اور حیوانات جمادات نباتات جواہر واعراض سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں جیسا کہ آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے یسب حسون المیسل والمنہاد لایفترون (پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن اور اس نیمیں تھتے) حیوانات وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان مین مسی الا یسب جسمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحهم (کوئی بھی چزائی نمین ہے کہ اللہ کی حمد وتحریف نہ کرتی ہوئیکن ان کی تاریخ کو آم لوگ نہیں ہی ہے کہ اللہ کی حمد وتحریف نہ کہ وقت ہوتا ہے پھر انسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فر مائی گئ جرائی کہ وجریہ ہے کہ ایک تو تو کر ہوتا ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے پھر انسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فر مائی گئ فر مایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو تو کر ہوتا ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے تو کر کی خد مات بمیشہ معین ہوا کرتی ہیں بعنی اگر چہ کرمایا کہ وجریہ ہے کہ ایک تو تو کر ہوتا ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے تو کر کی خد مات بمیشہ معین ہوا کرتی ہیں لیمن اگر کہ وہ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں مثلاً اگر کوئی تخص اپنے تو کر سے کہ کے جن میں تو کر دے اور کہد دے دیں میں تو کر کی جن میں تو کر کی جانب سے عذر ہوگا کہ میں بوکر کی جانب سے عذر ہوگا کہ گئی اور عذر کر دے دیا وہ قبنہ اور بہت سے کام ایسے نگلیں گے جن میں تو کر کی جانب سے عذر ہوگا کہ اور کی جن میں تو کر کے جن میں تو کر کی جانب سے عذر ہوگا کہ کہ ایک کو تو ہوتا ہے بعض کام ایسے نگلی میں انکار کر دیتی ہے چنانچہ ہمارے ایک

خاندانی سیداور معزز دوست نے ایک ایے موقع پر کہ شوں نے پانی جمرنا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی ستوں نے تو پانی جمر نے سے جواب دیدیا ہے اہل محلہ کو تحت تکلیف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں پانی جمرا یا کروہ واڑکا بہت تھا ہوا برخلاف غلام کے کہاں کا کوئی خاص مقرر کا مہیں ہوتا بلکہ اس کی بیحالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا کی نیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آتا کے نجس کپڑوں کو صاف کرتا ہے ایک وقت بھتی کا کا م کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کا م کرتا ہے۔ پس غلام تو کر بھی ہے مہتر بھی ہے سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے پس انسان اور جن تو بمنز لہ غلام کے بیں اور دوسری مخلوقات مثل نوکر کے بیں اور جب فیر وقت ہو الفاظ سے فر مایا اور انسان اور جن کی عبادت کی وقت کی بھون کے بین اور دوسری مخلوقات مثل نوکر کے بین اور کو با فیظ عبد بت فر مایا اور جب انسان اور جن عبداور غلام بیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روزہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کر نالوگوں سے ملنا وغیرہ وغیرہ کا معبادت کی موں گے چنا نچے حدیث میں ہے ۔ نبھی روسے وقت بیشا ب پا خانہ کا مشرت کے وقت نماز ورشے نے کہماندت ہے اور دفع فضلہ واجب ہو دیکھتے ایک وقت بیشا ب پا خانہ کا دباؤ ہواس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور دفع فضلہ واجب ہود کے کھتے ایک وقت انسان کے لئے الیا انکلا دبائی کو کم مجد جانا حرام اور بیت الخلا جانا واجب ہوا۔

وما خلقت المجن والانس الاليعبدون ميس في جن اورانسان كواى واسطے پيدا كيا ميرى عبادت كياكريں۔ كياكريں۔

### غايت آ فرينش

عبادت الی ضروری چیز ہے کہ غایت خلق جن وانس کی بھی ہے۔ اور یہاں جن کو بھی انسان کے ساتھ ذکراً شریک کیا گیا ہے اور دوسرے اکثر مقامات میں باوجود یکہ جن بھی انسان کی طرح تمام احکام شرعیہ کے مکلف ہیں گر پھر بھی تجیر میں جو جن کا ذکر نہیں آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ لہذا انسان ہی کا ذکر آتا ہے ور نہ احکام شریعہ دونوں ہی میں مشترک ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آفرینش کی غایت محض عبادت ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ بجز اس کے اور کوئی مقصود ہی نہیں تمام مقاصد کا انحصار کر کے فر مایا کہ صرف عبادت کیا کریں اور اس حصر سے باوجود یکہ سب غایت کی نفی ہوگی گر پھر بھی جن غایات کی مقصودیت کا باعتبار عادات کے کچھ شبہ نہ ہوسکتا تھا اس مقام پران سب کی نفی تصریحاً بھی فرمادی۔

# شؤرة التطور

# بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

# والزين امنوا والبعثهم ذريتهم بإيهان الحقنابهم ذريتهم

### ومَا التَنْهُمْ مِنْ عَمَا مِهْ مِنْ شَيْءٍ

نَوْجِيَكُنُّ : اور جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دنے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکو بھی ( درجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اوران کے مل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

### تفيري نكات

### شرف نسب میں راہ اعتدال

میری پھوپی صاحبات گرراڑ کیوں کو پڑھایا کرتی تھیں اور کی سے معاوضہ وغیرہ کچھنہ لیتی تھیں ایک مرتبان کے یہاں ایک سیدگی لڑکی پڑھنے آئی وہ فر ماتی تھیں کہ اس روز رات کو ہیں نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کوخواب میں دیکھا فر ماتی تھیں کہ عمد ۃ النساء ویکھوذ رامیری پجی کومجت سے پڑھانا۔ اس طرح اور بہت بہت ی بشارتیں اور مناجات ہیں جن سے فابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے اور آخرت میں اس نسبت سے یفعے ہوگا کہ حق تعالی بزرگوں کی اولا دکو انہی بزرگوں کے درجوں میں پہنچادیں گے چنا نچہ میں اس نسبت سے یفعے ہوگا کہ حق تعالی بزرگوں کی اولا دکو انہی بزرگوں کے درجوں میں پہنچادیں گے چنا نچہ ارشاد ہے والے ذیب امنوا و اتبعتھ مذریتھ مبایمان الحقنابھ مذریتھ مو ما التناہم من عملهم میں شہنے اس میں افراط وتفریط دونوں کا علاج کر دیا گیا فرماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا د ایمان کے ساتھ مان کی پیروی کرتی رہی لیعنی کا فروشرینہ ہوں تو ہم ان کوبھی ان ہی کے ساتھ ملادیں گے لینی گو میں دونوں برابر نہ ہوں گر پھر بھی سب کو برابر کر دیا جائے گا جسے کوئی باوشاہ کہیں مہمان بن کر جائے اور

اس کابیٹا بھی اس کے ہمراہ ہوتو وہ بھی اسی جگہ طبرے گاجہاں بادشاہ طبرے گااب یہاں کی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ شایداس برابری کی صورت یہ ہو کہ اوپر کے درجہ والوں کو نیچ کر دیا جائے یا کچھان کو گھٹایا جائے اور کچھان کو برطایا جائے اور اوسط پورا کر کے درمیانی درجہ دوالوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے بس معلوم ہوگیا کہ برابری عصورت یہ ہوگی کہ ناقص الاعمال کو کامل الاعمال کے درجہ میں بھیج دیا جائے گا۔ کاملین کے درجات میں کی نہ کی صورت یہ ہوگی کہ ناقص الاعمال کو کامل الاعمال کے درجہ میں بھیج دیا جائے گا۔ کاملین کے درجات میں کی نہ جس سے اس خیال کا استیصال ہوگیا فرماتے ہیں کی امری بھا کسب دھین کہ ہرخص اپنے کئے ہوئے جس سے اس خیال کا استیصال ہوگیا فرماتے ہیں کی امری بھا کسب دھین کہ ہرخص اپنے کئے ہوئے در اعمال کی کی جربھی خورت ہے بدوں عمل کے یہ دولت نصیب نہیں ہوسکتی در اعمال کی کھڑ بھی ضرورت ہے بدوں عمل کے یہ دولت نصیب نہیں ہوسکتی ہوسکتی اس سے یہ مسئلہ کل ہوگیا کہ شرف نسبت نافع ہے پانہیں اس وقت اس بارے میں غلو ہور ہا ہے بعض تو ای کو برا اعمال قرار دیے ہیں اور بحض تو ای کی نسبت نہیں ہوسکتی ہوں کہ برا ابنا میں وہ می زیادہ تر اس کو مٹاتے ہیں اور دونوں کا مثما تکبر ہے جولوگ نسبت تو اصل قرار دیے ہیں وہ بھی برا ابنا جا ہے ہیں اور دونوں کا مثما تکبر ہے جولوگ نسبت تو اصل قرار دیے ہیں وہ بھی برا ابنا جا ہے ہیں کہ ہم کو برا سمجھواور داس کو مٹاتے ہیں وہ بھی برا ابنا خا ہے ہیں اور بعض نے یہ کی برا بنا خا ہے تان کر شرفاء میں داخل کردیا۔

میاور بعض نے یہ کہا کہ ایے کو مین جان کر شرفاء میں داخل کردیا۔

### نجات کے لئے نسب کافی نہیں

فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں نے نسب کے امر میں بے حدافراط وتفریط کردگئی ہے حالانکہ افراط اور اس طرح تفریط دونوں بے جا ہیں یعنی مخسن نسب کو نجات کے لئے کائی سجھنا بھی غلط ہے کیونکہ خود حدیث میں ہے یاف اطمہ انقذی نفسک من المنار جس سے معلوم ہوا کہ نسب کے نافع ہونے کے لئے ایمان اور انتباع شرط ہے بلکہ اس کے خلاف کی صورت میں بزرگوں کی اولا دیرزیادہ وبال کا اندیشہ ہے۔ چنا نچہ دنیا میں بھی مشاہد ہے کہ اگر اپنی اولا دنافر مانی کر ہے تو اس پرزیادہ عصر آتا ہے بنبست اجنبی کی مخالفت کے اس طرح نسب کو میں بے کا سمجھنا ہے مختل ہے قرآن میں ہے والمذین آمنوا واتبعتھم ذریتھ مبایمان المحقنا بھم ذریتھ ہم بایمان المحقنا بھم کوریتھ ہوائے گئی ہوئی ہے ہیں کہ وہ اور ان کی اولا دونوں جنت کے ایک ہی در ہے میں ہیں۔ اور اولا و درونوں جنت کے ایک ہی در ہے میں ہیں۔ اور اولا و کریتھ ہم بلکہ طلق کے کہ انتما بلکہ طلق کے کہ انتما ہوگئی کہ اگر کوئی دنی النسبت ہواور بزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی المقول نافع ہوگا حتی کہ اگر کوئی دنی النسبت ہواور بزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی المقول نافع ہوگا حتی کہ اگر کوئی دنی النسبت ہواور بزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی المقول نافع ہوگا حتی کہ اگر کوئی دنی النسبت ہواور بزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی

اولاد کے کام آئے گایٹیس کے صرف شریف النسب ہی کام آئے اور دنی النسب کی بزرگی اس کی اولاد کے لئے کار آ مدند ہو۔ حاشا و کلا۔

### واصير لِعُكُوريك فِاتْك بِأَعْيُنِنا

لْتَعْجِينُ : اورآپ عَلِيَّةَ اين رب كى تجويز رمبرت بينصدي كرآپ مارى ها ظت مين بين-

### تفيري لكات

### حكايت حفرت سيدصاحب

(۹) فرمایا کہ حضرت سیدصاحبؓ نے جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؓ سے بیعت کی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ کی سجادہ رنگین کن گرت پیرمغال گوید

سیدصاحب نے فرمایا بمی سجادہ رنگین کن معصیت کے باب میں ہےاور معصیت جو بھی آپ فرمادیں کرسکتا ہوں۔ گر ترک نہیں کرسکتا۔ اس پرشاہ صاحب نے فرمایا۔ ہم آپ کوطریق نبوت سے سلوک طے کرا دیں گے طریق ولایت چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کی استعداد بہت ہی اعلیٰ ہے چنانچہ کل تیرہ دن میں سارا سلوک طے ہوگیا۔

#### دولت مقصوره

فرمایا۔ ذکر میں اس طرح مشغولی اختیار کرنا کہ اہل وعیال کی بھی خبر ندر ہے بیہ معصیت ہے کیونکہ مشغولی کا کمال وہی ہے جس کوشریعت نے تجویز فرمایا ہے۔ درحقیقت خلق (مخلوق) مشاہدہ حق کا مراۃ ہے پس جس وقت تھم ہوکہ براہ راست ہمارا مشاہدہ مت کرو بلکہ اس مراۃ (یعنی مخلوقات) کے ذریعہ سے دیکھوتو اس وقت بیہ مشاہدہ ہالواسطہ ہی مطلوب ہے حتی کہ اگر مشاہدہ خاصہ ہر دو تتم یعنی بواسطہ مراۃ و بغیر مراۃ) سے منع فرماویت تو بھی اطاعت واجب ہوتی۔ اگر اطاعت بلامشاہدہ خاصہ ہوتو اس کی مثال ہے۔

(۱) ارید و صاله و یوید هجوی. (یس ان سے الماقات چاہتا ہوں اوروہ میر فراق کے الب ہیں)

اوروہ کافی ہے کیونکہ اس حالت میں اگر میخص راوائی نہیں مگر مرئی توہاور بیجھی دولت مقصورہ ہے۔

اورآیت (۲) و اصبر لحکم ربک فانک باعیینا (اورآپاپ رب کی تجویز پرصبر سے بیٹھے رہے کہ آپ ہماری تفاظت میں ہیں) (القورآیت ۴۸) میں یہی صورت ہے کہ عاشق کو ارشاد ہے ہم تو تم کو دیکھ رہے ہیں ہیں مجبوب اگر توجہ کرے اورآغوش میں لے لیوے تو عشاق کے نزد یک بعض وجوہ سے وہ الذہے عشق کی نظر میں (۳) الآ انه ' بکل شیء محیط (یا در کھوکہ وہ ہر چیز کو اپنام کے احاطہ میں رکھتے ہیں) (السجد آیت ۵۴)

میں اللہ تعالیٰ کا اعاطہ الذہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی دلیل ہے۔ پس اہل وعیال میں مشغول ہونے سے گو بندہ کی توجہ اصطلاحیہ بلاواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اعاطہ کئے ہوئے ہیں۔ (ملفوظات علیم الامت جہماص ۴۸)

# سُورة التجمّ

## بِسَ اللهُ اللهُ الرَّمْإِن الرَّحِيمِ

# وَمَايَنْظِقُ عَنِ الْهُوٰيُ أَنْ هُوَ إِلَّا وَحَي يُوْحَى اللَّهِ وَكُلُّو مِي الْهُوْلِي الْهُوْلِي الْمُوال

تَرَجِيكِمُ : اورندآب (صلى الله عليه وسلم) ابن خواہش سے باتیں بناتے بیں ان كاارشادنری وقی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔

### تفيري لكات

حضور پرنورسلی اللہ علیہ وسلم نے تا پر کل کے بارہ میں اول مشورة منع فرمایا اور بعد میں فرمایا انتم اعلم بامود دنیا کم اس پر بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جس قدرار شاد نبوی ہوتا ہے وی ہے ہوتا ہے۔ اور وی میں خلاف کہاں و مسا یہ بنطق عن المھویٰ ان ھو الا و حی یو حی ارشاد تی تعالیٰ ہے جواب بیہ کدوگ ہے جو پھارشاد فرماتے ہیں وہ واحکام دیدیہ ہیں وہ ضرور واقعی ہوتے ہیں ان میں مشورة نہیں فرمایا جاتا۔ اور جو امور دنیوی ہیں جن میں مشورہ ہیں خوا میں خوا کہ اس مقورة نہیں فرمایا جاتا۔ اور جو امور دنیوی ہیں جن میں مشورہ ہیں خوا کہ اس واسطے فرمایا بعض لوگ ہیں جھے ہیں کہ امور دنیو بیمی شریعت کو دخل نہیں اور تامیر فل کے قصے کو دلیل لاتے ہیں یہ بات غلط ہے اسواسطے کہ اوا مرونو ائی متعلقہ امور دنیا شریعت ہی سے ثابت ہیں ہیں گرانکار کیوں ہوسکتا ہے احکام جو متعلق امور دنیوی ہیں جن کا اجتمام ضروری ہے شریعت ہی سے ثابت ہیں کہیں معاملات میں دومر ہے ہیں ایک تو تجربیات کہ فلال کام کیوں کریں کہ نفع ہو۔ ذراعت کے وکر کریں کہ فلال کور کھیت کے وکر کر جوتا جائے تحتم ڈالناکس وقت مناسب ہے لیق تجربیات ہیں۔ دوسرے شرعیات ہیں کہ فلال صورت سے تجارت کرنے میں ربوا ہوگا۔ وہ حرام ہے فلال صورت پر جائز ہے مثلاً یعنی احکام صلت وحرمت گو امور دنیاوی ہی ہوت بیات ہیں۔ دوسرے شرعیات ہیں اور شریعت سے ثابت ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں۔ دوسرے شرعیات ہیں کہ فلال امور دنیاوی ہی ہوت تعلق ہوں یہ مسائل اور شریعت سے ثابت ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں۔ ہو کام میں میں بی مسائل اور شریعت ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں۔ میں ایک میں میں میں بی مسائل اور شریعت ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں تا بیر فل تجربیات ہیں۔

# ولقن راه نزلة أخرى

تَرْتِحِينَ أورانهول نے (یعنی پیغمرنے)ال فرشتہ کوایک اور دفعہ بھی صروت اصلیہ میں دیکھاہے۔

### تفييئ لكات

# ثبوت معراج جسماني

فرمایا کررام پوریس ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج جسمانی ہوایا روحانی۔ میں نے کہا کہ جسمانی کہنے گئے کہ جوت میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ الایہ اور لقد راہ نزلة احسوی عند سدر ق المستھی' اور حدیثیں کہنے گئے کیا یم کن ہے کہ جسم انسانی ایسے طبقہ سے عبور کر بے جہاں ہوانہ ہو میں نے کہا کہ ہاں مکن ہے کہنے گئے کہ شوت میں نے کہا کہ امکان نام ہے عدم الوجوب وعدم الامتناع کا جب وجوب وامتناع نہوگا تو امکان ثابت ہوجائے گا اور چونکہ امکان اصل ہے لہذا جو مدی امتناع یا وجوب کا ہودلیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متسک ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں۔

# حضورعليهالصلؤة السلام كي معراج عروجي ونزولي

غرض حضور علی کے معراج عروجی تو کامل ہے اور آپ علیہ کے معراج نزولی اکمل ہے۔ سوان میں فرق کامل اکمل کا نہیں۔ گوبعض حالتیں بعض کامل اکمل کا نہیں۔ گوبعض حالتیں بعض سے زیادہ کامل ہوں مگر ناقص کوئی نہیں۔ اور آپ کی معراج نزولی کا معراج عروجی سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول ہی سے فابت نہیں بلکہ اس پردائل موجود ہیں۔

ایک دلیل توبیہ کمعراح کی غایت حق تعالی نے رویت آیات بیان فرمائی ہے چنا نچہ سورہ جم میں تو فرمایا ہے لفتد رای من ایات ربه الکبری اور سورة الاسراء میں فرمایا ہے لنویه من ایاتنا اور ظاہر ہے کہ حضور گو آیات دکھلانے سے دوفائد ہو سکتے ہیں۔ایک توبیک آپ کی معرفت زیادہ ہو۔ دوسرے بیک آپ خودد کھے کردوسروں کو بتلادیں۔

خلاصہ یہ کہ معراج سے دومقصود تھے۔ ایک یہ کہ رویت آیات واز دیادعلوم سے آپ کی تکمیل ہو دوسرے میر کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی تکمیل کریں پہلا فائدہ لازمی ہے اور دوسرا فائدہ متعدی ہے اور ظاہر ہے کہ جووقت فائدہ متعدیہ کے ظہور کا ہوگا وہ فائدہ لازمیہ کے وقت سے افضل ہوگا کیونکہ بعثت رسول سے اصل مقصودا فادہ خلائق ہی ہے نیز دوسروں کی بھیل سےخودرسول کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ متعدید کاظہور بعد نزول کے ہوا تو نزول کا عروج سے افضل ہونا ٹابت ہوگیا۔

دوسری دلیل یہ آیت ہول الآخو ہ خیولک من الاولی اس کابیان بیہ کہ ایک مرتبہ کھونوں نزول وی میں توقف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پررنج فیم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہوگی ۔ تو بعد میں حق تعالی نے آپ کی تسلی فر مائی اور سورہ ضحی نازل ہوئی ۔ جس میں اول ان آیات کی قسم کھائی ہے جن کواس حالت سے خاص مناسبت ہفر ماتے ہیں ۔ والمصحی والملیل اذا مسجی ما و دعک ربک و ما قلی فتم ہون کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑ لے اس جگردات اور دن کی قسم بہت ہی مناسب ہے کونکہ دن مثابہ ہے حالت بسط کے اور بیرات مثابہ ہے حالت قبض کے۔

وجہ تشبیدایک توبیہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا توار دہوتا ہے اور دن بھی محل نور ہے اور حالت انوار میں وہ انوار نہیں رہتے تو وہ رات کے مشابہ ہے۔

دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاروبارزیادہ ہوتے ہیں اسی طرح حالت بسط میں سالک سے کام
زیادہ ہوتا ہے اور حالت قبض میں کسی کام کو جی نہیں چاہتا۔ نماز میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں توقیق
میں کام کم ہوجاتا ہے۔ وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاروبار بند ہوجاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس
جگہرات اوردن کی شم سے مقام کی یعنی جواب شم ماو دعک ربک و معاقبلی و للا خو ہ خیر لک
مین الاولئی کی حقیقت بتلادی جس کا حاصل ہے ہے کہ سالک پران دونوں حالتوں کا آنا ہیا ہے جیسے لیل و
نہار کا تعاقب ہیں جس طرح دن کے بعد رات کا آنا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں اسی طرح ہم نے عالم میں لیل و
تواتر دی ہے قبض کا آنا کہ توقف وی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں لیل و
نہار کا اختلاف حکمت کے لئے رکھا ہے ہونہی سالک پر بسط وقبض کا تعاقب حکمت کے لئے مقرر کیا گیا ہے ہیں
قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔

# إِنْ يَتَهِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّلَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحِقَّ شَيْئًا ﴿

نَرِي ﴿ اللهِ المِلمُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## تفيري لكات

### شان نزول

شان زول اس کابیہ ہے کہ دین کے باب میں کفارانبیا علیم السلام کے مقابلے میں کھورہو ہے کیا کرتے اور وہ دعوے بلا دلیل تھے تی تعالی ان پر ملامت فرماتے ہیں کہ بیاوگ صرف اپ خیالات اور خن کا اتباع کرتے ہیں حالا نکہ خن محض ہوں ہے تی خابت نہیں ہوتا ہے محض ہوں ہوں کی طرف نہ ہورائے محض ہوں ہو ہے محض کا لفظ اہل علم کے یا در کھنے کے قائل ہے کیونکہ اہل علم کواس مقام پرشبہ ہوجایا کرتا ہے کہ شریعت میں خن کا توانتبار کیا گیا ہے چنا نچ فجر واحداور قیاس طنی ہاں طرح قیاس شری بھی اس کا جواب محض کے لفظ سے نکل آیا لیعنی جو خن معتبر ہو وہ محض خان نہیں ہے بلکہ وہ ظن معتبر ہے جس کا استنادنص کی طرف ہے چنا نچ فجر واحد جو ظنی ہے وہ تو اصل ہی میں ظنی الثبوت نہیں ہے محض اس کی سند میں ظن عارض ہو گیا ہے ور نہ بحث پیت رسول ہونے کے فی نفسہ طعی ہے اس طرح قیاس تو اصل ہی میں ظنی ہے گئن وہ خود مثبت ( لیعنی محمل کا بات کرنے والا ) ہے۔ اور مثبت تو نص ہے اور قیاس کی طرف اسنا و نہ ہو جو نہیں ہے۔ اور مثبت تو نص ہے اور قیاس کی طرف اسنا ونہ ہو بعض نصوص علام ظدیہ کے مطلقاً مفید نہ ہوئے جس کا محکن میں کی طرف اسنا ونہ ہو بعض نصوص سے علوم ظدیہ کے مطلقاً مفید نہ ہوئے میں وہ ایس ہے ایک ان السطن لا یعنی من المحق شیناً ہے ہوا صل خیالا ت امرحق میں ذرابھی مفید نہیں ہوئے۔

اس میں هیٹا کرہ ہے تحت الفی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کظن کی درجہ میں بھی مفید نہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دھوکا اصطلاح اور محاورہ کے خلط سے پیدا ہوا ہے قرآن کو محاورات پر سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کا نزول محاورات عرب ہی پر ہوا ہے نزول قرآن کے وقت اہل عرب ان معقولی اصطلاحات کو جانے بھی نہ تھے بیتو بعد میں مقرر ہوئی ہیں۔

پس اب مجھوکہ محاورات میں ظن کے معنی مطلق خیال کے ہیں خواہ میجے یا غلط مدلل یا غیر مدلل مطابق واقع ہو یا خلاف واقع ۔ تو نظن اصطلاح بھی اس کی ایک فرد ہے۔ چنانچے قرآن میں ایک جگہ نظن کا استعمال جمعنی

اعتقاد جازم بوائ \_ يظنون انهم ملاقو اربهم وه الله كالما قات كالقين ركحة بير

یہاں اعتقاد جازم مراد ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ اعتقاد آخرت میں ذراسا بھی شک کفر ہے اورایک جگہ آخرت کے متعلق کفار کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ان نظن الاظناً و مانحن بمستبقنین محض ایک خیال ساتو ہم کوہی ہوتا ہے اور ہم کویفین نہیں۔
یہاں وہم وخیال مراد ہے کیونکہ ان کو آخرت کے متعلق طن اصطلاحی بھی نبھا بلکہ وہ و منکر و مکذب تھا کی طرح۔
ان الظن لا یعنی من الحق شیئاً یقیناً ہے اصل خیالات امر حق میں ذرامفیز نہیں ہوتے۔
میں ظن اصطلاحی مراز نہیں بلکہ خیال بلادلیل مراد ہے کیونکہ یہاں کفار کے بارہ میں گفتگو ہے اور
ان کاظن (ملا تکہ بنات اللہ ہونے کے بارہ میں) کسی دلیل سے نہ تھا بلکہ خلاف دلیل تھا۔ چنا نچے او پر کی آیت
سے اس کا کفار کے متعلق ہونا ظاہر ہے فرماتے ہیں۔

ان الدين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية جولوگ خرت پرايمان بيس ال كوه فرشتول والله كي بينيال شاركرتے بين ان كے پاس وئى علم نہيں ہے تھیں ہے اصل خيالات پر چل رہے ہيں۔
اس كم تعلق آ كارشاد ہو ان الظن لا يغنى من الحق شيئا كراييا ظن جو بلادليل بوجيسا كفار كو قامغنى عن الحق نبيس ہے۔

#### آيات مجمله دمشكله

کہ اس کی قطعی مرادتو معلوم نہیں اور ظن معتبر نہیں لہذا اس پڑ مل نہیں ہوسکتا اور جب ظن معتبر ہے تو جو معنی جس شخص کے نزد یک رائج ہیں وہ اس کو مدلول کلام ہی سمجھ رہا ہے گوقطعاً نہ ہی ظنا ہی ہی جس کا قرینہ ہیے کہ اس ظن کی بناء پر وجوب وحرمت کراہت ومندوبیت وغیرہ احکام شرعیہ ثابت کئے جاتے ہیں اور بیدا حکام بدول نسبت الی الشارع کے ثابت نہیں کئے جاسکتے پس ثابت ہوگیا کہ مدلول ظنی بھی مدلول نص ہی ہے ) تو جس طرح قطعیات کوقطعاً مدلول نص کہا جا تا ہے اسی طرح ظلیات بھی ظنا مدلول نص ہیں خواہ بلاواسطہ قیاس کے خواہ بواسطہ قیاس کے خواہ کی میں خواہ بوا کے میں خواہ بوا کی میں خواہ بوا کے میں کے خواہ بواسطہ قیاس کے خواہ بواسطہ قیاس کے خواہ کی میں خواہ بوا کی کہ کے میں کا میں کے خواہ کی کے میں کو اسلے قیاس کے خواہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا میں کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو ک

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّا ۗ فِي بُطُونِ أُمَّ هٰتِكُمْ

لَرِيعِينِهِمُ : اور جبتم ابني ماؤل كي بيك يل بج تھے۔

تفيري لكات

جنين براثر

علماء کا قول ہے کہ جس عمر میں پچ عقل ہیولانی کے درجہ نے لک جاتا ہے تو گوائ وقت وہ بات نہ کر سکے گراس کے دماغ میں ہر بات اور ہرفعل منقش ہوجا تا ہے اس لئے اس کے سامنے کوئی بات بھی ہے جااور نازیبا نہ کرنا چا ہیے بلکہ بعض تھاء نے بیکھا ہے کہ بچہ جس وقت مال کے پیٹے میں جنین ہوتا ہے اس وقت بھی مال کے افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے اور اجذا ہی جنین کی جمع ہے قرآن میں ہے وانتہ اجنہ فی بطون امھاتکہ بعض لوگ اجذو جن کی جمع بھے ہیں بیغلط ہے جن کی جمع جنات و جان ہے اور مفر دجنی ہے مونث جنیتہ ہے اور جن اسم جنس ہے قو تماء الہی نے یہ کہا ہے کہ مال کو لازم ہے کہ حمل کے ذمانہ میں نہایت تقو کی وطہارت ہے اور جن اسم جنس ہے قو تماء الہی نے یہ کہا ہے کہ مال کو لازم ہے کہ حمل کے ذمانہ میں نہایت تقو کی وطہارت ہے گو کمانی نہیں گر تقریب فیمی اس کے افعال کا اثر جنین پر ہوتا ہے چنا نچواس مسئلہ کے متعلق ایک حکایت کی ہے گو کمانی نہیں گر تقریب فیم میں اس کو بطور مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک مردو خورت بہت نیک تھے مگر ان کے بچر نہ ہوتا تھا بڑی دعاؤں اور امیدوں کے بعد حمل تھر الور بچری امید ہوئی تو دونوں نے عہد کیا کہ دونوں نے عہد کیا کہ دونوں بڑے اور اس کا جنوں کی نہیں احتیاط کی تا کہ اس کے افعال کا اثر عورت پر نہ بڑے اور اس کا جنین پر نہ پڑے چنا نچر اعتباط کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس کا جنوں کو کہا ہر سے بوں بوصتا گیا رشد و اصلاح کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ وہ ہوشیار ہو کر باپ کے ساتھ بوں بوصتا گیا رشد و اصلاح کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ وہ ہوشیار ہو کر باپ کے ساتھ بازار جار با تھا کہ ایک کھڑن کے ٹوکر سے بیل ہیں اٹھا کہ کھالیا مرد کو چرت ہوئی کہ دیہ بات اس میں بازار جار با تھا کہ ایک کھڑن کے ٹوکر سے میں سے ایک بیرا ٹھا کہ کھالیا مرد کو چیرت ہوئی کہ دیو بات اس میں بات اس میں بات اس میں بات اس میں بیرا تھا کہ کھالیا مرد کو چیرت ہوئی کہ دیو بات اس میں بیرا تھا کہ کھڑن کے کو کر کے بیں سے کہ بیرا تھا کہ کھڑن کے گوگر کے بیں سے کہ بیرا تھا کہ کھڑن کے کہ بات اس میں بیرا تھا کو کھر بات ہوئی کہ بیران کے کو کہ برات اس میں کی کھڑن کے کو کر بات کے ساتھ بیران کے کو کر بات کے ساتھ بیران کے کو کر بات کے ساتھ بیران کو کو کھر بات کو کی کو کو کھر بات کی کو کو کھر بات کو کھر

کہاں ہے آئی گھر آ کر تلوار سوت لی اور بیوی ہے دھرکا کر پوچھا کہ بتلااس میں بیعیب کہاں ہے آیا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ممل کے زمانے میں کسی چوری کی ہے۔ عورت نے کہا تلوار کو نیام میں کرو میں سوچ کر بتلاؤں گ پھر سوچ کے بتلایا کہ ہمارے پڑدی کی بیری کی ایک شاخ ہمارے گھر میں لٹک رہی ہماری حرکات وافعال کا اثر ہوتا میں نے کھالیا کیونکہ میں نے فلطی ہے اس کو چوری کا نہیں سمجھا جب جنین پر بھی ہماری حرکات وافعال کا اثر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی طبیعت پر کیوں اثر نہ ہوگا گودہ بات نہ کر سکتے ہوں مگر اثر ہر بات کا لیتے ہیں۔

## فَلَا تُزَكُّوۤ النَّفْسَكُوْ هُوَ اعْلَمْ بِمَنِ اتَّكَىٰ ۗ

تَرْتُحُكِينٌ : تم این نفول پرتز کیه نه کرو کیونکه قل تعالی خوب جانتے ہیں کہ کون مقل ہے۔

### تفيرئ لكات

## فَلَا تُزَكُّوۤ النَّفْسَكُوۡ

جس کا ترجمہ ناواقف یوں کرے گا کہ اپنے نفوں کا تزکید نہ کرو کیونکہ لاتز کوانہی کا صیغہ ہے شتق تزکیہ ہو اب اس پراشکال واقع ہوگا کہ ایک جگہ تو تزکیہ کا امر ہے اور ایک جگہ اس سے نہی ہے اس کے کیا معنی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس آئے ہیں لاتنز کو انفسکم (تم اپنے نفوں کا تزکید نہ بیان کرو) کواس کے مابعد سے ملا کر غور کیا جائے تو شبط ہو جائے گا۔ قرآن میں اکر شبہات ماسبق اور مابعد کو نہ ملا نے سے پیدا ہوتے ہیں اگر شبہ وار دہو نے کے وقت آیت کے ماسبق اور مابعد میں فور کرلیا کریں تو خود قرآن ہی سے شبہ رفع ہو جایا کر سے اور اس جگہ شبہ کا جواب موجود ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہر شبہ کا جواب بھی ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ تکو بینیات میں بھی حق تعالیٰ کی بی عادت ہے چنا نچہ جن لوگوں نے خواص ادو یہ کی تحقیق کی ہو وہ کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کہی تم کا ضرر ہے جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہیں اس مقام پر ایک کو کہ اس کی مقام پر ایک کی اس مقام پر ایک کو کا سات ہوتی ہے۔ چنا نچہ میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنا نچہ میں نب سے بھو کا سات کہ اس کی جونے ہے ہو کا سات کی بیاس میں بچھو کی کا فاصیت ہات کے جھو نے سے جھو کا سات کو جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اس کے چھو نے سے جھو کا سات کرنے والی پیدا کر دی ہے کہ اس کے طفے سے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے فیر کو بینیات میں تو ہم کو زیادہ سے تو نہیں کہ سب چیزوں کی خاصیات دریافت کی جائیں اور ہر تم کی وہ سے کی معز کو بینیات میں تو ہم کو زیادہ دوائیں جب کی جائیں کی جند کی جائیں کی جند کی جائیں کر دیات کی جائیں کر رہ کی خاصیات دریافت کی جائیں اور ہر تم کی وہ سے کی معز کو استحال کر لے گا اور اس کی وہ سے کر کی خاصیات کر کے گا اور اس کی

مفنرت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہلاک ہوجائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے۔ بدوں کسی مفزچیز کے استعمال کئے بھی موت ایک دن آنی ہے۔

# دینی ضررایک خساره عظیم ہے

گرشرعیات میں بیضروری ہے کہ جوامور مفر ہیں ان کوجانے کیونکدان کے نہ جانے سے دین ضرر ہوتا ہے جو کہ خمارہ عظیم ہے۔ اس کا ضرر موت ہے جی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہے گا اور بیخت ضر رہ ہے۔ جس کا آخل نہیں ہوسکا۔ اس لئے حفرت حذیفہ دضی اللہ عنظر ماتے ہیں کے انبو ایسٹ لمو نہ عن المحیو و کے نت اسٹلہ عن المشر معافقہ ان بعدر کنی یعنی اور صحابہ تو جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی تحقیق کیا کرتے تھے اور میں شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتال نہ ہوجاؤں اس لئے جو چیز دین کو مفر ہواس کی تحقیق کر لینالازم ہے۔ منجملہ اس کے وہ شبہات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں لوگوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کرنا ضروری ہے اور اس میں حق تعالی نے بیاعانت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شبہ ہوتا ہے وہیں جو اب بھی نہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاق و سباق میں ضرور غور کر لینا عبہ ہوتا ہے وہیں جو اب بھی نہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاق و سباق میں ضرور غور کر لینا شبہ ہوتا ہے وہیں جو اب بھی نہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاق و اعلم بمن اتھی (وہ خوب جانے ہیں کہ کون میں نہ کور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ سے کہ تم اپنے نفوں کا جانے ہیں کہ کون متی ہونا کی نے بیان فرمائی میں حق تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی میں حق تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی میں ایک بیان نہ کرو کیونکہ تی تعالی خوب جانے ہیں کہ کون متی ہے اس میں حق تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنازیادہ علیم ہونادوس میں تی تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنازیادہ علیم ہونادوس میں تی تعالی مون دوس میں تی تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنازیادہ علیم ہونادوس میں تاتھ کی کرن متی تعالی ہونا۔

# تقوی باطنی مل ہے

نصوص شرعیه میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقوی باطنی عمل ہے چنانچہ مدیث میں صراحة فدکور ہے الا ان التقوی ھھنا و اشار الی صدرہ لینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سنوتقوی یہاں ہے۔

### تقوی صلاحیت قلب کانام ہے

نیز تقوی کے معنی لغۃ ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں یعنی معاصی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے بچنے کا ڈرخود اصلاح باطنی ہے چنا نچدا یک دوسری حدیث میں اس کی پوری

تقريح - ان في جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الاوهى القلب كه انسان کے بدن میں ایک گڑا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے تو تمام بدن درست ہوجاتا ہے س لووہ دل ہے اس سب سے تقویٰ کی حقیقت واضح ہوگئ کہ تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے۔ پس اب تقویٰ اور تزکی دونوں مترادف ہوئے آیت کا حاصل بیہوا۔ هو علم بمن تزکی ایک مقدمہ توبیہوا۔ اب سیمجھو کہاس میں تزکی كوعبد كى طرف منسوئ كيا كيا سي جس ساس كاداخل اختيار جونامفهوم جوتا بيتو وه مقدور جوا يربيك اعلم فر مایا ہے اقد رنہیں فر مایا۔اس سے بھی اشارہ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی فی مقصود نہیں ہے پس اس سے بھی تقوی ونزکی کامقدروعبدہونامفہوم ہوا۔ورنداعلم نفرماتے بلکہ اقسدر عسلی جعلکم متقین یااس کے مناسب اور پچھفر ماتے جب تقوی اور تزکی ایک ٹھیرے اور مقد ورعبرٹھیرے ابغور کرنا جا ہے کہ ہوا علم بمن اتقى تزكوا انفسكم كى علت بن على ب يانبيس الرلائز كواكمعنى يدلئ جائيس كفس كائز كيهندكيا کرولین نفس کورذاکل سے پاک کرنے کی کوشش نہ کروتوھوا علم بمن اتقی کی علت نہیں ہوسکتی کیونکہ ترجمہ بیہوگا کہانے نفوں کورذ اکل سے پاک نہ کرواس کئے کہاللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ س نے تزکی اور تقوى كيا ہے اور يدايك بے جوڑى بات ہے بيتواليا ہوا جيسے يوں كہاجائے كه نماز ندير هو كيونك الله تعالى خوب جانتے ہیں کہ س نے نماز پڑھی ہے ظاہر ہے کہ تق تعالی کابندہ کے سی فعل کوجا ننااس کے ترک کی علت نہیں ہوسکتی ورنہ پھرسب افعال کوترک کردینا جاہیے کیونکہ حق تعالی توبندہ کے سبھی افعال کوجانتے ہیں بلکہ اس کے مناسب بيعلت بوعمتي تقى كه هوا قدر على جعلكم متقين او نحو ه يعنى يول فر مات كمتم نفس كورذاكل سے پاک ندکرو۔ کیونکہ تم کوشقی بنانے برحق تعالی زیادہ قادر ہیںتم بورے قادر نہیں ہو پھر کیوں کوشش کرتے ہو جب يون بين فرمايا بلكه اعلم بمن اتقى فرمايا بقومعلوم مواكه يهال تزكيه كوه معينهين بلكه كجهاور معنی ہیں جس کے ترک کی علت هواعلم بن سکے سووہ معنی سے ہیں کداسپے نفسوں کو پاک نہ کہو۔ لیعنی پاکی کا دعویٰ نہ كرو\_كونكة تقالى عى كوخوب معلوم بي كهون متى باوركون ماك جوام بيه بات تم كومعلوم نبيل اس كئے دعوى بلا تحقيق مت كرو\_اب كلام مين بورا جوڑ ہے اور علت ومعلول ميں كامل ارتباط ہے اور حقيقت اس كى سيد ہے کہ تزکیہ ہاب تفعیل کامصدر ہے اور تفعیل کی خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے اى طرح ايك فاصيت نسبت بهى م يس قد افلح من زكها مين تزكيكا استعال فاصيت تعديد كساته ہواہے جس کے معنی میر ہیں کہ جس نے نفس کور ذائل سے پاک کیاوہ کامیاب ہو گیااس میں نفس کور ذائل سے یاک کرنے کا امر ہے اور لاتنو کو الفسکم میں تزکید کا استعال خاصیت نسبت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی بیہ ہیں کدایے نفسوں کو یاک نہ کہواس میں نفس کو یاک کہنے کی ممانعت ہے اب ان دونوں میں پچھ بھی

تعارض نہیں کیونکہ جس چیز کا ایک جگدا مرہے دوسری جگداس کی ممانعت نہیں۔ بلکدایک ٹی چیز کی ممانعت ہے۔ حکم تونفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک کہنے سے ہے کہئے اب کیاا شکال رہا (زکو ۃ النفس)

## وَآنُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَي ۗ

لَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### ايصال ثواب كاثبوت

یہاں پرایک بات طلباء کے کام کی یادآئی وہ بیہ ہے کہ معتز لدنے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایک کے علم کی اور ایسال تواب دوسر سے کے بہچانے سے بھی نہیں بیٹنی سکتا اور ایسال تواب کا اٹکار کرتے ہیں جواب اس کا بیدا ہے کہ لالا نسان میں لام نفع کا ہے اور نفع دوشم کا ہے ایک تواب دوسراوہ خاصیت جوعامل کے اندراس سے بیدا ہوتی ہے کہ لالا نسان میں دوسری قتم کا نفع مراد ہے نہ کہ اول قتم بوجہ دوسری نصوص کے چنا نچہ ایک دوسری آیت سے بھی یہ ضمون معلوم ہوتا ہے۔

# شۇرة العتكر

# بِسَتُ عُواللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

# إِقْتُرْبُتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَبُرُ<sup>®</sup>

تَحْدِينَ : قيامت زديك آگى اور جاندش موكيا

### تفيري لكات

### علامات قرب قيامت

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریفر مایا ہے کہ شق قمر کا مجزہ علامات قیامت ہے ہے اس میں وقوع کا انکار نہیں بلکہ مجز ونہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے طلوع شمس من المغر بحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ علامات قرب قیامت ہے ایسے ہی شق القمر بھی مجزونہیں بلکہ علامات قرب قیامت سے ہے جیسے آیت میں اقتر بساعت کے اقتران سے مفہوم بھی ہوتا ہے اقتربت الساعة و انشق القمر

## وَلَقَنْ يَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُرِفَهَ لَ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿

# تفیری نکات استناط احکام محققین کا کام ہے

ایک بار دین میں موجودہ زمانہ کے لوگوں کی آ زادی اورخود رائی کا بیان ہور ہاتھا ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ فقہاءاور مجتهدین نے جومسائل قرآن وحدیث سے استنباط کئے ہیں ان کوغلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن وحدیث ہے احکام کا استنباط کرنا جاہتے ہیں اور جب ان کو استنباط کی صعوبت پرمتنب کیاجا تا ہے تو آ بت و لقد یسرنا القرآن للذکو الایة پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ اس کو مجھنا اور اس سے مسائل کا استنباط صرف علاء ہی کے ساتھ مخصوص ہو ہم نہ كرسكيں حالا تكدان كانہ بيدو ولي صحيح باور ندان كااس آيت سے ياسي من كر دوسرى آيوں سے استدلال سیح ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک توان سے استنباط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر یعنی ترغیب وتر ہیب تو قرآن کو جوآسان فرمایا گیاہے وہ صرف تذکر وتذکیر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے چنانچاس آیت میں یسونا کے بعدللذ کر کالفظموجود ہے اس طرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے۔ فانما يسرناه بلسانك لتبشربه المتقين و تنذربه اسيس بهى تصريح م قرآن تبشير وانذارك لئے آسان کیا گیا ہے باقی رہاا شنباط مسائل کا سوال سواس کے تعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث سے استباط احکام صرف محققین ہی کا کام ہے ہر خص اس کا المنيس \_ يانچوي ياره مي ارشاد ي واذا جاء هم امر من الامن او الحوف اذا عوابه ولوردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم شان زول اسآيت كا بالاتفاق يہ ہے كەحضور كے زمانه ميں جب كوئى جہاد وغيره ہوتا تھا تو مواقع قبال سے جوخبرين آتى تھيں بعض لوگ بلا تحقیق ان کومشہور کر دیتے تھاس پر بیآیت نازل ہوئی اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو سی امری خربینی ہے خواہ وہ امن کی ہویا خوف کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگریدلوگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو مجھتے ہیں ان کے حوالہ پرر کھتے تو ان میں جواہل استنباط ہیں اس کو وہ حضرات پہچان

لیتے کہون قابل اشاعت ہےکون نہیں دیکھئے۔ یہاں پیستنبطو نہ منھیم فرمایا ہےاور یمن تبعیضیہ ہےجس کے معنے یہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جواہل استنباط ہیں۔سبنہیں حالانکدیہ جنگ کی خبریں کوئی ازقتم احکام شرعیہ نتھیں بلکہ واقعات حبیہ تھے جواحکام کے مقابلہ میں عسیرالفہم نہیں تو جب معمولی واقعات حبیہ کے متعلق قوت استنیا ' کااثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو موٹی بات ہے کہ قرآن وحدیث سے ا حکام کا استنباط تو بدر جہا مشکل ہوگا اس کا اہل مرشخص کیسے ہوسکتا ہے اس طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسرا واقعم عدوه مركم جب اول بارآيت لا يستوى القساعدون من المومنين غير اولى الضرر والمهجاهدون الايه نازل ہوئی جس میں مجاہدین کی قاعدین رتفضیل کابیان ہے تواس وقت اس میں غیر اولی الضرر نہ تھا۔ اس لئے سحابہ تک نہ بچھ سکے کہ بیچکم مخصوص ہے قاعدین غیراولی الضرر کے ساتھ حالانکہ حقیقت لغویہ ونصوص اعتبار عذر کی بناء پر قائدین سے مرادیہاں وہی لوگ ہوسکتے تھے جو بلاکسی عذر کے جہاد میں شرکیک نہ ہو سکے ہوں ور نہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں۔قاعدین نہیں مگر باوجوداس کے صحابہ اس کونہ بھے سکے اس کے متعلق سوال کیا جس پرغیراولی الضرر بعد میں نازل ہوااس سے صاف معلوم ہوا کمحض زبان دانی فہم احکام کے لئے کافی نہیں بہتوا کیے فرع کے متعلق تحقیق تھی۔اس کے متعلق اس سے زیادہ عميق أيك أصل كي مد قيق ہو وہ يد كہ ظاہراً اس ميں ايك اشكال متوہم ہوتا ہے كہ غيراولي الضرر قاعدين كابيان ہادر پھر مزول میں اس سے فصل کے ساتھ موخرتو اصل کلام میں بیان مراد سے کمی کا احتمال رہتا ہے اس اشکال کے حل کے لئے انہوں نے فہم خداداد ہے ای آیت کے قرینہ سے ایک اصل کلی کا استباط کیا کہ بان کے اقسام اوران کے جدا جداا حکام مجھ کرالی عجیب تفصیل کی کہ جیرت ہوتی ہےاں تفصیل کی بناء پرغیراولی الضرر کو بیان تغییر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تفسیر فر مایا ہے اور سیکم فر مایا کہ اگر بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندر فصل نہ ہوتا بخلاف بیان تفییر کے کہاس کے اندرفصل جائز ہود مکھئے کیاا یے اصول ہم جیسے موسس کر سکتے ہیں اس تقریر سے جواب کا خلاصہ پی نکلا کہ تذکرو تذکیر کے لئے تو قرآن آسان ہے باقی رہاا سنباط فروع کا یااصول کا پیالیامشکل ہے جو ہمارے بس کانہیں اس ایک ہی مسئلہ کود کیھ لیجئے فرع کوبھی اور اس کی بناء بیان تغییر و بیان تغییر کوبھی۔ اگرفقہاءان مسائل کواشنیاط نہ کر جاتے تو آج کل کےمعترضین میں سے کیا کوئی شخص اس برقادرتھا کہ ان مسائل كاليبااشناط كرسكے۔

استدلالات اور استنباطات کا ہے وہ دقیق ہے۔ اب رہا پیشبہ کہ جب قرآن وحدیث کا سمجھنا بلاعلوم درسیہ کے دشوار ہے تو صحابہ نے قرآن وحدیث کو کیونکر سمجھا کیونکہ بیعلوم درسیہ اس زمانہ میں تو مدون نہ تھے نہ ان کی تخصیل مقاد تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کی طبائع سلیم تھیں اس لئے ان کوقرآن وحدیث کے اندر

الیے شبہات ہی پیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے بیجھنے کے لئے ان کومبادی کی تحصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی اس لئے قرآن و اس لئے قرآن و حدیث کو بلاعلوم درسیہ بخو بی بیجھ لیتے تھے۔ بخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و حدیث کوتو بلاعلوم درسیہ کے کیا بیجھتے معمولی معاملات وواقعات روز مرہ کے دقائق کا بھی بلاعلوم درسیہ کے بیجھنا ان کودشوار ہی ہوجاتا ہے۔

### تذكر كے لئے قرآن آسان ہے

فرمایا ولقد بسونا القرآن للذکر کامطلب یتذکر کے لئے قرآن آسان ہے باقی استباطاحکام کاسویہ بہت مشکل ہے توام کیا بچھے عوام تواخبار و حکایات کی ہمنہ بھی نہیں بچھ سکتے چنا نچرار شاد ہے واذا جآء هم امر من الامن اوالحوف الی قوله تعالیٰ لعلمه الذین یستنبطونه منهم (الح) (اور جب ال لوگوں کو کسی امرکی خبر پہنچی ہے خواہ امن ہویا خوف) تواس کو وہ حضرات پہنچان لیتے ہیں جوان میں اس کی شخصی کرلیا کرتے ہیں۔ (ملفوظات کیم الامت جمالامت جماس ۱۲۳-۱۲۳)

# دقائق قرآن وحديث بلاعلوم درسيه بجهبيل آسكتے

شؤرة العتك

چنانچہ میں اس کی تائید میں ایک تازہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہآ پ کوتو معلوم ہے کہ جب میری سوائح لکھی جا ر ہی تھی تو میں نے ہدایت کی تھی کہ اس سوانح میں میرے متعلق کشف و کرامت کا کوئی باب نہ تجویز کیا جاوے کیونکہ مجھے ہے کوئی کشف وکرامت صادر ہی نہیں ہوئی۔اس پربعض احباب نے کہا کہ مثلاً فلاں فلاں واقعات ا پیے ہیں جو پیند سیح ثابت ہیں اور اگروہ دوسروں کے متعلق ہوتے تو ان کوضر ورکشف وکرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تو اگران واقعات کوہم کرامت کے باب میں درج کردیں تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ چونکہ ایسے واقعات کے اندر جھ کودوسر ابھی احمال ہوتا ہے اس لئے میں ایسے واقعات کو بھی کرامت کے عنوان سے درج كرانانبيں چاہتا البتہ تمہارا دل چاہے تواليے واقعات كوسوائح ميں انعامات الہيہ كے عنوان كے تحت ميں درج کر سکتے ہوتو میرا یہ جواب ان کی سمجھ میں نہ آیا اور اس پر انہوں نے پیشبہ پیش کیا کہ کرامت بھی توحق تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے پھر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔ لہذا ہماری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے ان کوعلوم درسیہ کے قواعد کے ذریعہ سمجھایا اور پہ جواب دیا کہ ملزوم تو لازم کے لئے متلزم ہوتا ہے مگر لازم ملزوم کے لئے نہیں ہوتا جیسے آ گ او حرارت کے وجود کوسترم ہے مرحرارت آ گ کے وجود کوستر مہیں پس ہر کرامت کا تو انعام ہونالا زم ہے گر ہرانعام کا کرامت ہونالا زمنہیں ۔لہذا ہرانعام کوکرامت میں کیسے داخل کرتے ہیں تب وہ خاموش ہوئے۔اب میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جوعلوم درسیہ سے بہرہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن كاليك آيت كمتعلق موتا بوه بيكفوس باره مين ارشاد موتاب ولو عسلم الله فيهم حيرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اس آيت مين كفاركي ندمت ب جس كا عاصل بيب كم علم خیر کے لئے اساع لازم ہے اور اساع کے لئے تولی لازم ہے اور قاعدہ عقلیہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہوا کرتا ہےتو علم خیر کیلئے تو لی لازم ہوئی جس کا مطلب اس قاعدہ مذکورہ کی بناء پریہ ہوا کہ اگرحق تعالیٰ کوان کفار کے متعلق خیراور بھلائی کاعلم ہوتا تو ان کفار ہے تولی اوراعراض کا صدور ہوتا اوراس کا استحالہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کے علم کا واقع ہے مطابق نہ ہونالازم آتا ہے جومحال ہے۔اب اس شبہ کا رفع کرنا اس شخص كے لئے جوعلوم درسيدے واقف نه موبہت دشوار ہے اور جوعلوم درسيد پڑھ چكا ہواس كے لئے ايك اشاره كافى ہے۔ وہ کہ پیشبرتو جب سیجے ہوتا کہ یہاں اساع حداوسط ہوتا حالانکہ اساع حداوسط نہیں اس لئے کہ وہ مکر رنہیں کیونکہ پہلا اساع اور ہے اور دوسرااساع اور ہے لہذاتولی کوجولا زم کالا زم سمجھا گیا اوراس بناء پرعلم خیر کے لئے تولی کولا زم قرار دیا گیا خودیمی غلط ہوا پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقعہ کے غیرمطابق ہونے کا جوشبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا اب آیت کا صحیح مطلب میہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر د مکھتے تو ان کو باساع قبول

ساتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایس حالت میں اگر ان کونصیحت سنا دیں جو اساع قبول نہ ہوگا کیونکہ بیاساع حالت عدم خیر میں ہوگا تو وہ لوگ اس کو ہرگز قبول ندکریں گے۔ بلکہ تولی اور اعراض کریں گے۔ای طرح قرآن کی آیت پرایک دوسراشبداوراس کا جواب یاد آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریا نویل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اورطرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتی کہ بعض کوتو نصوص پر پھی شہات بھی پیدا ہو گئے تھے بیال د مکھ کر دہلی کے مسلمانوں نے ایک بوا جلسہ کیا اور مجھ کواس جلسہ کے اندر مدعوکیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی نبیت سے مجھ سے وعظ کی درخواست کی چنانچہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو چکا توبآ واز بلند میں کو کی شخص بیرند کہے کہ مجھ کویہ پوچھنا تھا اور نہ پوچھ سکا۔ بیس کرایک ولایتی منتہی طالب علم کھڑے ہوئے بیاوگ معقول زیادہ پڑھتے ہیں قرائن ہے معلوم ہوتا تھا کہ معقولی ہیں کہنے لگے کہ قرآن شريف يس وعده بولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون گر باوجوداس کے پھرایڈریا نوبل پر کفار کا قبضہ ہو گیا تواس کی کیا وجہ میں نے کہا کہ ذرابی تو بتلایئے کہ موجہات میں سے بیکونسا قضیہ ہے بس میرےاس کہنے پر ہی وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ہی خودان سے کہا کہ آپ کوجو پیشبہ ہوا کہ بیقضیہ ضرور بیا دائمہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے مکن ہے کہ مطلقہ عامہ ہوجس کا ایک باربھی وقوع کافی ہوتا ہے جوہو چکا اور اللہ تعالیٰ کا دعد ہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھرکو کی شخص نہیں کھڑا ہوا تو دیکھئے چونکہ بیطالب علم علوم درسیہ بڑھے ہوئے تھاور مبادی ان کے ذہن میں تھاس لئے میرے ایک لفظ سے ان کا شبحل ہوگیا۔ای طرح ایک اور مولوی صاحب کوقر آن شریف کی ایک آیت کے متعلق شبرتھا وہ بد آ شوي ياره من ارشاد ب سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا أبائنا ولا حرمنا من شيء كذالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اس آيت يش تن تعالى نے اول كفار مشرکین کامعقول نقل فرمایا ہے کہ اگر حق تعالیٰ میرچاہتے کہ ہم سے شرک کا دقوع نہ ہوتو ہم شرک نہ کرتے ( مگر جب ہم سے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہتن تعالیٰ کیا ہے جوتن تعالیٰ کا چاہا ہوا تھا) پھراس مقولہ کے لفل فرمانے کے بعد حق تعالی نے کذلک سے تخ صون تک کفار کے اس مقولہ کا روفر مایا ہے۔ اور ساتویں پارہ میں ہے ولوشاء الله مااشر کوا کولین حل تعالی حضور صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرماتے ہیں کہان مشرکین براتنا رنج وغم ندیجے کیونکہ یہ جو کچھ کررہے ہیں ہاری مثبت سے کررہے ہیں اگر ہم جاہتے کہ بیشرک نہ کریں توبیہ شرک نہ کرتے تو آ مھویں پارہ میں جوآیت ہے وہاں تو شرک کے متعلق مشیت کی نفی فر مائی ہے اور اس سے

دوسری آیت میں اس مشیت کا اثبات فر مار ہے ہیں۔ تو ان دونوں آیوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے وہ مولوی صاحب بھے سے اس کے جواب کے طالب ہوئے اب وہ لوگ جو بلاعلوم درسیہ پڑھے ہوئے تحض ترجم قرآن کو بھولیا۔ ذرااس شبحا تو جواب دیں۔ میں نے یہ جواب دیا کو بطور خودد کی کریہ بھینے گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھولیا۔ ذرااس شبحا تو جواب دیں۔ میں نے یہ جواب دیا کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض ہیں کہ تعارض تو جب ہوتا کہ جس مشیت کی ایک جگدنی کی گئے ہے ای مشیت کا کوئی دوسری جگدا ثبات کیا جا تا۔ طالا تکہ ایسا نہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ شیت کی دوسری جگدا ثبات کیا جا تا۔ طالا تکہ ایسا نہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ شیت کی دوسری جگدا ثبات کیا جا تا۔ طالا تکہ ایسا نہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ شیت کی دوسری جگدا ثبات کیا ہا تا ہوں ہیں جس مراد مشیت تشریحی لیمنی نرضا ہے اور دوسری جگدا تیت میں جو مشیت کا اثبات کیا مشیت کی نئی کی گئی ہے اس سے مراد مشیت تشریحی لیمنی نرضا ہے اور دوسری جگدا تیت میں جو مشیت کا اثبات کیا ہے ہاں سے مراد مشیت تشریحی لیمنی نرضا ہے اور دوسری جگدا تیت میں جو مشیت تشریحی کا قراب ہے سے شرک کے متعلق مشیت تشریحی لیمنی نرضا ہے کہ مشیت تشریحی نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت علیمی فروشرک کا وقوع ہور ہا ہے وہ وقتی تعالی کے غم وارادہ سے ہور ہا ہے گو مشیت تشریحی نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت تکیمی کو اللہ تا دام طلبم العالی نے عاضرین سے فرمایا کہ ان بی دقائق کو دکھی گر متحقین نے لکھا ہے کہ قرآن کے بچھنے کے اللہ تا دام طلبم العالی نے عاضرین سے فرمایا کہ ان بی دقائق کو دکھی گر محقین نے لکھا ہے کہ قرآن کے بچھنے کے لگر چودہ علوم میں شہر ہونے آن بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔

لگر گورہ علوم میں شہر جہ قرآن بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔

#### آیت ولقد پسرناالقرآن برایک شبهاور جواب

قرآن کریم نے متعدد مرتبال کلام کود ہرایا ہے کہ ولقد بسونا القوآن للذکو فہل من مدکو لینی ہم نے قرآن کریم نے متعدد مرتبال کلام کود ہرایا ہے کہ ولقد بسونا القوآن للذکو فہل من مدکو لیعنی ہم نے قرآن کو آسان کردیا ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا۔ اس پرعام طور پر بیشبہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علوم ومعارف توالیے ہیں کہ بڑے بڑے عقلاء اور علاء کواپنی عمرین صرف کرنے کے بعد بھی ان پرا حاط نہیں ہوسکا تو پھراس کوآسان فرمانے کا کیا مطلب۔

ت حضرت نے ارشادفر مایا کہ یہ یسر (آسانی) مسائل میں ہے دلائل میں بین قرآن مجید نے جواحکام دیئے ہیں ان کو بیجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔البتہ ان کے دلائل اور حکمتیں اور شبہات کے جوابات ان میں یسر کاذکر نہیں۔وہ اپنی جگہ محنت اورغور جاہتے ہیں۔ (مجالس عیم الامت ص ۲۰۱۱)

# سُوْرة الرَّحْمٰن

# بِسَ عُمُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

الرِّحُمْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَيْهُ الْبِيَانَ ٥ وَ الْبِيَانَ ٥ وَ الْبِيَانَ ٥ وَ وَالْمَانَ فَعَلَيْهُ الْبِيَانَ ٥ وَ وَالْمَانَ وَبِيدًا كَيْرُ الْمُ وَلَّا إِلَى مَا لَا رَجُنُ نَا خَرْ آن كَاتِيمِ دى - الله خانسان كو بيدا كيا (پر) ال كولويا فَي سَمَا فَ -

## تفيري لكات

## افعال خاص حق سبحانه وتعالى

حق سجانہ تعالیٰ نے ان چھوٹی می آیتوں میں اپنے خاص افعال کا ذکر فر مایا ہے کہ جوسر اسر رحمت ہے اور پھر اپنے اسم مبارک کو بھی عنوان رحمت ہی سے ذکر فر مایا ہے اور اس آیت میں تین رحمتوں کا ذکر ہے اور متیوں بڑی رحمتیں ہیں اور ہرایک کوالرحمٰن ہی سے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمٰن مبتداء ہے اور اس کے بعد خبر ہیں تو گویا عبارت یوں ہے۔

الرحمن علم القرآن الرحمن خلق الانسان الرحمن علم البيان

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نعتوں کا منشاء خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی سے کہے کہ مہر بان حاکم نے تم کوعہدہ دیا۔ مہر بان حاکم نے تم کوافسر عالم نے تم کوعہدہ دیا۔ مہر بان حاکم نے تم کوافسر بنایا اس سے ہرائل زبان بھے سکتا ہے کہ منشاء ان تمام عنایتوں کا مہر بانی ہے۔ پس اسی طرح ان سب نعتوں کا منشاء بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اور پھر رحمت بھی عظیمہ کیونکہ رحمٰن مبالغہ کا صیغہ ہے تو ترجمہ کا حاصل یہ ہوا کہ۔ منشاء بھی خدات کی بوری رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ بیتو پہلی نعت کا بیان ہے۔ مری نعت یہ کہ اس نے انسان کو بیدا کیا۔ دوسری نعت یہ کہ اس نے انسان کو بیدا کیا۔

س- تیسری نعت بیکهاس نے انسان کوبیان کرناسکھلایا۔

ان تینو انعتوں میں اس وقت کی غرض کے مناسب تیسرا جملہ ہے۔ گر چونکہ ان دونعتوں کی تقدیم جس طرح ذکر میں ہے اسی طرح وہ دونوں وجود میں بھی اس تیسری نعمت پر مقدم ہیں خواہ وجود حسی ہو یا وجود معنوی اس لئے ان کے دوجملوں کی بھی تلاوت کی گئے۔ چنانچہ ایک مقام کا نقدم اور خل تو ظاہر ہے یعنی خلق الانسان کہ اس کوتو تکوینا دخل ہے اور بیٹر طاتکوین ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہواس وقت تک تعلیم بیان ہوئی ہیں سکتی ۔ تو تعلیم وقوف ہے وجود پر اور وجود موصوف ہے ایجاد پر۔

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہتی کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر پیدا نہ ہوتے تو بیان نہ کر سے لیکن اس کے متنقلا ذکر کرنے میں گلتہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ فرمانا ہے کہ جو نعت کسی دوسری نعمت کا وسیلہ ہووہ ایک درجہ میں ستقل اور مقصود بھی ہے اس کو محض واسطہ بی نہ سمجھا جائے لین بعض نعمتیں چونکہ وسیلہ ہوتی ہیں اس واسطے ان کی طرف اکثر توجہ نہیں ہوا کرتی ۔ اس لئے متنقلاً ذکر کرنے سے گویا یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قابل ستقل ذکر اور توجہ ہے صرف علم البیان ہی نعمت نہیں ارشاد فرما دیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قابل ستقل ذکر اور توجہ ہے صرف علم البیان ہی نعمت نہیں کہ اس میں اور نمی تو مصالح ہیں بہر حال مستقلاً بھی نعمت ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسط تعلیم بیان ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی تو مصالح ہیں بہر حال اس برتو تو قف تکوین ہے اور بہت ظاہر ہے۔

ر ہا دوسری شرط کا تقدم وہ بہت غامض ہے جتی کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ شرط ملم القرآن ہے کہ اس پرتو قف تشریعی ہے بعنی بیان کا وجودا گرچہ بدول قرآن کے حسا ہوگیا لیکن وجود سیح جو تا بل اعتبار تعلیم قرآن کے بعد ہوگا کیونکہ اگر بیان میں تعلیمات قرآن یکا کھا ظرنہیں تو وہ بیان اور تقریر شرعاً باطل اور کا لعدم ہے جیسا کہ آج کل اکثر وں نے قرآن کی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا ہے عوام الناس کو قد دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امور میں صدود شرعیہ سے متجاوز ہوگئے ہیں اور ان کی ذرار عایت نہیں کرتے مگر ہم اس طرح طلباء کو بھی اپنے اقوال وافعال میں جادہ شریعت سے بہت بڑھا ہوا پاتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحقیق طلبہ کوالیے جلسوں اور انجمنوں کی اجازت دیتے ہوئے کا روائی میں متجاوز عن الشرع نہ ہوجاویں بیس جو بیان متجاوز عدود عن الشرع ہوہ علمہ البیان میں داخل نہیں ہے۔

## فِهَا يِّ الآءِ رَبِّكُمَا فَكَنِّ بنِ ®

تَرْتِيكِينَ أَسواكِ جن وانس تم الين رب كي كون كون كانعتول كے منكر ہو جاؤگے۔

# تفيري لكات

بيان نغم فقم

اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ رحمٰن میں بیان تم (عذاب) کے بعد بھی وہی فرمایا ہے جو بیان تعم کے بعد فرمایا ہے یعنی فبای الاء ربکما تکذبان لینی خدا کی کون کون کا تعت کوجٹلاتے ہواس کی ضروری تفصیل الل علم کے لئے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سورہ رحمٰن کے اول رکوع میں تکویٰ نعم کا بیان ہے اور تیسرے رکوع میں نعم اخروبیکاان کے ساتھ توفیای الاء ربک ما تکذبان (ایے رب کی کون کونی نعمت جھلاتے ہو) کاربط ظا ہر ہے لیکن دوسرے رکوع میں تم کابیان ہے ان کے ساتھ فبای الاء الح کا بظاہر کوئی تعلق نہیں معادم ہوتا تعم کے بعد تو فبائے الاء سے خطاب سب کے نزویک برحل ہے مگراکٹر لوگ تھم کے بعد فبای آلاء الخ پر تعجب كرتے بيں كفتم كے بعداس كاكيا جوڑ مثلاً جہنم كا ذكر فرمايا اس كے بعد فرمايا فباى آلاء الخ يعنى اينے ربكى کون کونی نعمت کو جھٹلاتے ہواس میں بیسوال ہوتا ہے کہ کیا جہنم بھی نعمت ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ گو بظاہر فذكور كے درجه ميں جہنم تمت ہے كيكن ذكر كے درجه ميں وہ نعمت ہے كيونكه اس كا ذكر مدايت كے لئے كيا كيا ہے اور فقمت كے ساتھ ظاہر كالفظ اس واسطے كہا كہ واقع ميں خود جہنم بھى نعمت ہے ان شاء الله اس كو بھى بيان كر دول گااس وقت بیہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنت کا ذکر کر کے ترغیب دینانعمت ہے اسی طرح جہنم کا ذکر کر کے تربيب كرنا بهى نعمت ہے۔جبيها كەطبىب كا دوابتلا نا بھى نافع ہے اور قابل بربيز اشياء كى فهرست بتلا نا اوران ک مضرتیں بیان کرنا بھی نافع ہے۔سب جانتے ہیں کہ جس طرح حصول خیر میں کوشش کی جاتی ہے اس طرح شرے نیخے کا بھی اہتمام ہوتا ہے چنانچے حضرت حذیفہ فے فرمایا ہے کہ اسالہ الشر محالفة ان بدر کنی لين كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال والا بحرام جتن روئزين يرموجود بين سب فناہوجا کیں گے اور آپ کے بروردگار کی ذات جو کے عظمت والی ہے رہے گا۔

اورایک جگدارشادہ کے ل شبیء هالک الاوجهه ان معلوم ہوتا ہے کہ نفخ صور کے تحت ارواح بھی فنا ہوجا کیں گی تو پھر حیات ملکوتیہ بھی ابھی نہ ہوئی۔ اس كاجواب بعض نويديا م كمايك آيت من استناء بهي وارد م تن تعالى فرمات بيرونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله.

کہ جب تفخ صور ہوگا تو آسان اور زمین والے سب بہوش ہوجائیں گے یہاں صعقہ سے صعقہ موت مراد ہے اس کے بعد استثناء ہے الاماشاء الله کہ جس کوتن تعالیٰ چاہیں گے وہ اس صعقہ سے مشتنیٰ بھی ہوگا ہیں ارواح الاماشاء اللہ میں داخل ہیں ان کوموت نہ آئے گی۔

مرہم اس جواب پرمجبور ومضطرنہیں ہیں بلکہ ہم تسلیم کے بعد دوسرا جواب دیے ہیں کہ اگر تفخ صور کے وقت ارواح بھی فنا ہوجا ئیں تب بھی اس سے انقطاع حیات لازم نہیں آتا کیونکہ وہ فنا تھوڑی دیر کے لئے ہوگا معتد نہ ہوگا اورا مورعا دید میں زمان لطیف کا انقطاع مانع استمرار نہیں موٹی بات ہے کہ اگر ایک شخص پانچ گھنٹہ تک تقریر کرے اور درمیان درمیان میں سیکنڈ سیکنڈ سکوت کر ہے تو یہ سکوت مانع استمرار تقریز ہیں بلکہ محاورہ میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے پانچ گھنٹہ تک مسلسل تقریر کی اس پر اگر کوئی کہنے بھی لگے کہ واہ صاحب اس نے درمیان درمیان درمیان درمیان درمیان کو ہرخص یہ کہا کہتم احمق ہو درمیان درمیان درس سیکنڈ کے سکوت کا بھی اعتبار ہوا ہے۔

اسی طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان میں ایک زمان لطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ ایک پیر کی حرکت کے بعد بدوں اس کے سکون کے دوسرے پیر کو حرکت نہیں ہوسکتی مگراس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بلکہ یہی کہاجا تا ہے کہ ہمسلسل بارہ کوس تک چلتے رہے۔

غرض احکام عرفیہ عادیہ میں استمرار و دوام کے لئے زمان لطیف کا تخیل کی نہیں ہوتا تو نفخ صور کے وقت ارواح کا فناتھوڑی دیرے لئے یاایک لمحہ کیلئے ہوگا۔ محض تحلہ سم کے طور پر جیسے قرآن میں ہاں مسلک الاوار دھا کہ ہرخض کوجہنم کاور و دخر ورہوگا۔ ورد بمعنی مرور بھی آتا ہاں پرتو پچھ سوال بھی نہیں اور بمعنی دخول بھی ہے۔ اس پرسوال ہوتا ہے کہ بعض تو دخول سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ بعض کا وردا گر بمعنی دخول بھی ہو محض تحلہ تم کیلئے ہوگا۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ جہنم کی پشت پر بل صراط بچھایا جعفوں کا وردا گر بمعنی دخول بھی ہو محض تحلہ تم کیلئے ہوگا۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ جہنم کی پشت پر بل صراط بچھایا جائے گا جس پر ہوکر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کٹ کر جہنم میں ہی جاگریں گے یہ تو ھیقۂ وار دہوں گے اور بعض شمل برق خاطف کے گزر جا کمیں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ جہنم کدھر کو تھی ان کا در د تحلہ تھم کے لئے اور داستہ میں جہنم پڑگی گوان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جیسے کوئی جلدی آگ کے اندر ہاتھو گوگر ار دے۔ اس طرح تحلہ تھم کے لئے ارواح کا فنا بھی ایک آن کے لئے ہوجائے تو یہ مانع بقاء نہ ہوگا۔ یہ تب ہی خاا ہر ہے کیونکہ ان کے خرد یک بی خواب کے تو یہ مانع بقاء نہ ہوگا۔ یہ جو با جو بھو بی خواب کے تو یہ مانع بھا تے ہوگا۔ یہ جو بات بہت ہی خاا ہر ہے کیونکہ ان کے خرد یک بی جو بات بہت ہی خاا ہم ہے کیونکہ ان کے خرد یک بی جو بات بہت ہی خاا ہر ہے کیونکہ ان کے خرد یک بی جو بات بہت ہی خاا ہم ہے کیونکہ ان کے خرد یک

زمانہ آنات سے مرکب نہیں بلکہ آن طرف زمان ہے۔ تواب یہ کہنا بہت ہل ہے کہ ارواح کا بقا تو زمانی ہے اور فناء آنی ہے اور فناء آنی ہے اور فناء آنی سے اور فناء آنی سے اس تقدیر پر در حقیقت میں بھی انقطاع بقاء نہ ہوگا۔

### يَنْعَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْاَرْضُ كُلَّ يَوْمُ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿

تَحْجَمُ الله تعالى بى سے موال كرتے بين آسان والے اورز مين والے اوروه بروقت كي شان ميں ہے۔

#### تفيري لكات

یعنی ہروقت عالم میں مختلف فتم کے تصرفات کرتار ہتا ہے کسی کوحیات بخشار ہتا ہے کسی کوموت دیتا ہے كىي كوخوشى كسى كوغرت كىي كوذلت كى كوپستى كىي كورفعت يہاں برلفظ سوال ءام ہے خواہ بلسان قال ہو یابلسان حال ہو بداس واسطے میں نے کہا کہ شاید کسی کو پیشیہ ہو کہ مخلوق میں تو بعض لوگ طیر بھی ہیں جوخدا ہی کو نہیں مانتے اور بعض مانتے تو ہیں مگر زبان سے بھی خداسے کچھنیں مانگتے توسمجھ لو کہ اور بن متکبرین گوزبان قال سے سوال نہ کریں مرزبان حال سے سب سوال کرتے ہیں کیونکہ سوال بزبان حال ہی کی دوقتمیں ہیں ایک بقصد ایک بلاقصدمریض محیم کے پاس اپنام تھ بوھاتا ہے بیزبان حال سے سوال ہے معالج کا گوزبان قال سے کھ ند کہتا بوتو سوال بزبان حال بقصد ہے اور بلاقصد کی بیصورت ہے کہ ایک بیار برا اور آئر رہا ہے اس کی حالت بتلارہی ہے کہ وہ معالجہ کا طالب ہے گووہ تصد سوال بھی نہ کرتا ہوغرض کوئی زبان قال ہے سوال كرتا اوركوكى زبان حال سے بقصد اوركوكى زبان حال سے بلاقصد شريعت ميں بھى زبان حال يے تصدأ سوال كرنے كا ايك ظيرموجود ب مديث مل ب من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افيضل ما اعطى السائلين جوفض قرآن مين ال درجه شغول موكه است ذكرودعا كي بهي فرصت نه مويادعا کی طرف التفات نہ ہوتو حق تعالیٰ اس کو سائلین سے زیادہ عطا فرماتے ہیں کیونکہ تلاوت قرآن میں مشغول ہونا یہ بھی سوال بربان حال قصدا ہے اور بلاقصد میں سب شامل ہیں جمادات بھی اور نباتات بھی اور طحدین و متكبرين بھى كيونكەسب كى حالت حدوث وامكان بتلارى ہےكەبيكى بہت بوى بستى كىعتاج بيں جس كے قبضه میں سب کا وجود و بقاء ہے چنانچہ ہر طحد و متکبری حالت دیکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احتیاج میں سرسے پیرتک بندها ہوا ہے جب سوال کوعام لے لیا گیا کہ خواہ بزبان قال ہویا بزبان حال اور بقصد ہویا بلاقصد تو اب من في السموات والارض (جوآ انول اورزين بين) مل لفظ من اين عموم يرب خاص كرف کی ضرورت نہیں البتہ اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ لفظ من میں ذوی العقول کی تغلیب ہے غیر ذوی العقول پر کہ

ذوی العقول کے لفظ میں غیر ذوی العقول کو بھی شامل کرلیا گیا اور اگر اہل شخقیق کا قول لے لیا جائے تو پھر تغلیب کی بھی ضرورت ندرہے گی کیونکہ ان کے نزدیک جمادات ونباتات وغیرہ سب ذوی العقول ہیں غیر ذوی العقول نہیں گوان کی عقل اس درجہ نہ ہو جو تکلیف بالا حکام کے لئے کافی ہو گرمعرفت حق کے لئے ضرور کافی ہے چنانچ حیوانات و جمادات ونباتات سب کے سب خداکو پہچانتے ہیں بلکہ انبیاء اولیاء تک کو پہچانتے ہیں ہاں اگر بیکہا جائے کہ لغت سب پر حاکم ہے حققین پر بھی آورغیر محققین پر بھی کیونکہ قر آن کا نزول لغت پر ہوا ہے نہ کم حققین کی تحقیقات پر اور لغت میں لفظ من ان ذوی العقول کے لئے خاص ہے جو ظاہر میں ذوی العقول بي توبي شك تغليب كاماننا ضروري موكا اوريمي صحح بيكن اب بيسوال موكا كه پهر تغليب مي نكته كيا ہے سواس میں نکتابی وقت سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں ذوی العقول کو تنبیہ ہے کہ خداسے مانگنااصل میں ذوی العقول كاكام ہےاور جوتمہارا كام تھااس ميں غير ذوى العقول بھى تمہارے شريك ہيں پھرتمہارا خدا سے سوال نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کسی سے سوال نہ کرنے کی بیدوجہ ہوسکتی ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہویا اس میں شفقت ورحم ندجو یا سخاوت ند مواورجس میں بیرسب با تیں موجود مول کداس کے خزانے بھی بے انتہا مول شفقت ورحم بھی کامل درجہ کا ہوسخاوت بھی اعلی درجہ کی ہواس سے سوال نہ کرنا تو براغضب ہے پس خداتعالی سے ضرورسوال کرنا جا ہے شاید آپ یہاں ایک بات کہیں وہ یہ کہ ہم نے بعض دفعہ سوال کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں گرمطلوب نہیں ملتا سواس کا ایک تو جواب سے ہے کہ آپ نے سوال کی طرح سوال ہی نہیں کیا خدا تعالی سے اس طرح مانگوجس طرح کسی دنیا کے بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں کیابادشاہ سے مانگنے کے وقت آپ کی وہی صورت ہوتی ہے جو دعا کے وقت ہوتی ہے ہر گزنہیں۔ ایک ادنی بادشاہ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کادل رعب وجلال سے پر ہوتا ہے صورت پر عاجزی وخشوع کا پورااثر ہوتا ہے اورسوال کے وقت کوئی بات بادشاہ کی مرضی کے خلاف اس میں نہیں ہوتی اور ہماری پیرحالت ہے کہ عین دعا کے وقت ہم سینکڑوں گنا ہوں میں مبتلا ہوتے ہیں کسی کے یاس پرایاحق دبا ہوا ہے کسی کے یاس موروثی زمین دبی ہوتی ہے بعض کی صورت بھی دعا کے وقت شریعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ باغیانہ شکل ہوتی ہے پھرید کہ دعامیں بھی لجاجت والتجانہیں ہوتی دل بھی حاضر نہیں ہوتا اوپر سے دل سے دعا کرتے ہیں صورت پر بھی عاجزی اور زاری نہیں ہوتی اس حالت ميں يہ بتلاؤسوال سوال ہے۔(السوال في السوال)

پی اب حاصل آیت کا میں ہوا کہ تمام مخلوق جوآ سان وزمین میں ہے حق تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ معنی عبادت کو لفظ سوال سے کیوں تعبیر کیا گیا اس میں کیا گئتہ ہے اس کا جواب ہے کہ اس میں ایک نکت تو ہے کہ مخلوق عبادت کر کے پھے ہم پراحسان نہیں کرتی بلکہ اپناہی بھلا کرتے ہیں کہ صورت سوال کی بیدا کر کے پچھ ہم سے لے لیتے ہیں دوسرے اس میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ عبادت کے اندر سوال کی

شان ہونا چاہیے عبادت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح سوال کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوال میں صورت بھی عاجز اند ہوتی ہے دل میں بھی تقاضا وطلب ہوتا ہے اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آئکھیں لگی ہوتی ہیں دل بھی ہمدتن متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھئے درخواست کا کیا جواب ملے تو یہی شان عبادت میں ہونا چاہیے اس سے تحمیل عبادت کا مہل طریقہ معلوم ہوگیا کہ عبادت کیونکر کامل ہوتی ہے لیجئے یہ انمول جواہرات آپ کو مفت بلا مشقت مل گئے ان کی قدر سیجئے اور یہاں سے علوم قرآن کا اندازہ ہوگا کہ لفظ لفظ میں کتنے علوم ہیں اور یہ تو وہ ہیں جہاں ہم جیسوں کی فہم پہنچتی ہے اور حکماء امت و عارفین اور صحابہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک کینے موگی ان کی کیا شان ہوگی۔

#### عورتول کے فضائل

اورحورول کی شان میں قرآن پاک میں یہی وارد ہے فیھن قاصر ات الطرف نیز عورتوں کے فضائل میں ہے المغافلات المو منات معلوم ہوا کہ خار جیات ہے بخبری اصل وضع ہے۔ عورتوں کی اور گو یہاں پر مراد غفلت عن الفواحش مے مطلق بخبری مراذ ہیں گر غفلت عن الفواحش مردول میں بھی تو مقصود ہے لیکن با وجوداس کے عورتوں کی مدح میں تو اس کولائے مردول کے لئے تو ینہیں فرمایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بخبری بھی عورتوں کے زیادہ مناسب ہے اب نالائق کہتے ہیں کہ پردہ تو راحل ہو اور وہ وجاؤاور ترقی کروان کے یہاں کسی چیز کی کوئی حد بی نہیں عجب گو برد ماغوں میں بھراہے میرادل تو گواہی دیتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ان نالائقوں کو کامیا بی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ دین کی امداد کریں گے جس سے ان اطراف کی عورتیں ہرگر قبول نہیں کریں گے۔

فرمایا حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان مثلاً زندہ کرنامارناوغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہیہ ہروت ہرآن ہوا کرتی ہیں اسائے الہیکی تجلی کواس طرح پرسو ہے کہ فلاں فلاں اسم کے فلاں فلاں اثر فلا ہرہوئے مثلاً امانت احیا بخلیق ترزیق وغیرہ جوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان میں ترتی ہوگی۔
فبای الاء دبکھا تکذبان (پس اپنے رب کی کون کوئی تعت کی تکذیب کروگ ) اس سورہ میں تین فتم کے مضمون ہیں۔ اول رکوع میں آیات تو حید ہیں اور دوسر بے رکوع میں آیات عذاب اور تیسر بے رکوع میں میں جنت کا بیان۔ اول اور سوم میں یعنی تو حید اور جنت کے بیان میں تو فیای الاد بسکھا تکذبان ظاہراً میں جنوٹ نہیں لیکن جنم کے ذکر کے ساتھ فیای الاء دب کھا تکذبان کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں فیو منذ لایسنل عن ذنبہ انس و لا جان لیخی قیامت کے دن کی جن وانس کا عذر گناہ کے متعلق نہ چلے گا اس کے آگے پھروئی فیسای الاء دب کھا تکذبان ہے اس میں کوئی نعت تھی جو یا دولائی گئی

آ گے ہے یعوف المعجرمون بسیماهم فیؤ خذبالنواصی والاقدام لین گنهگارول کوان کے چرول سے پیچان لیا جائے گا پھریہ گت ہے گی کہ ایک طرف سے بال پکڑے جا کیں گے اور ایک طرف سے پیراور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کے آ گے بھی فرماتے ہیں فیسای الاء رب کے ما تکذبان اس میں کوئی فعت ہے جس کو جدالیا گیا۔ آ گے ہے ہذہ جہنم السی یک ذب بھا المعجرمون یطوفون بینھا و بین حمیم ان لیمی بطور سرزنش کہا جائے گا یہ وہی جبہ کہ جس کو بحر مین جھلایا کرتے تصاصل بیہ کہ ان کی سے مالت ہوگی کہ بھی آ گ میں جلائے جا کیں گے اور بھی ماء تیم پلایا جائے گا جس سے آ نتیں کٹ پڑیں گ جات کی بیا ہوئی ہے فیسای الاء رب کے مات کذبان بتا سے کس قدر سخت عذاب ہے گیان اس کے ساتھ بھی وہ آ یہ فی ہوئی ہے فیسای الاء رب کے مات کذبان الیکی عذاب ہی دخت کا ذکر نہیں بلکہ عذاب ہی عذاب کا ذکر ہیں گا دولایا اور اس کا کیا جوڑے۔

دوحال ہے خالی نہیں یا تو یہ کہا جائے کہ بیآ یہ نعوذ باللہ جابجا ہے جوڑ ہے یا پچھ جوڑ بتلایا جائے ہے جوڑ تو ہوئییں سکتی اس واسطے کہ قرآن شریف ایسا کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت صرف مسلمانوں ہی کے نزد کیے مسلم نہیں بلکہ ہے دینوں اور دشمنوں اور خالفین کے نزد کیے بھی مانی ہوئی ہے اور کلام کے لئے اس سے نیادہ کوئی عیب نہیں ہوسکتا کہ اس میں جوڑ اور ربط بھی نہ ہو نے خرض قرآن میں اس شق کا توا حمّال ہی نہیں پس یہ یعنی بات ہے کہ جوڑ ہے اور جوڑ یہی ہے کہ عذاب کو یاد دلایا گیا تا کہ اس کے موجبات سے لوگ بچیں اور رحمت کے متحق ہوں جیسے کہ باپ نے بیچکوڈ رایا تھا کہ اس چیز کومت کھا نا اس سے بچیش ہو جائے گی ۔ یہ اس نے اس واسطے کہا کہ بچہ اس تکلیف دہ چیز ہے فی جائے اور پچیش کی تکلیف ندا تھائے جس طرح باپ کا ڈرانا رحمت تھا اس طرح حق تعالی کا عذاب کو بیان کرنا بھی رحمت ہے اس کو بار باریاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحمت تھا اس طرح حق تعالی کا عذاب کو بیان کرنا بھی رحمت ہے اس کو بار باریاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں فیسای الاء رب کے مات تکذبان لیخی ہماری تہمارے اور پر ایسی الی تعتیں ہیں کہ ہم تم کو ایسے ایسے عذابوں سے بہانا چا ہے ہیں تم کس کس نعت کی تکذیب کرد گاس آیت کے تکرار سے میرے اس دعوے کی تا تکہ ہوتی جو کی بات ہے کہ جن کی آیات عذاب بھی رحمت ہوں تو آیات میں رحمت ہوں کی بات ہے کہ جن کی آیات عذاب بھی رحمت ہوں کو آیات کی جن کی آیات عذاب بھی رحمت ہوں تو آیات رحمت کا کیا صال ہوگا اس کوکس لفظ سے بیان کیا جائے۔

## جنت کی نعمتوں کے ستحق

کیونکہ دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن اچھے عمل کریں گے تو جنتی ہوں گے سور قرحمان میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ فبای الاء رب کے ما تکذبان (پھرتم اے جن وانس) اپنے رب کی

کونی نعمت کا انکارکرتے ہو) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی تعمیں دونوں کولیس گی نیز یہ بھی فر مایا کہ لسسم یعطم شھن انس قلبھم و لاجان (یعنی حوروں کوان سے پہلے نہ کی انسان نے ہاتھ لگا یہ وگانہ کی جن نے کو اگر جن کا احتال ہی نہ تھا تو یوں کیوں فر مایا اوراس سے بھی صاف لیجئے کہ فریق فی المجنة و فریق فی المسعیر ایک فریق جنت میں ہوگا۔ ایک فریق دوفریق فر ماے ہیں تیسر افریق ہونا اور سے بھی صاف لیجئے کہ فریق ہونا از می تاہم افران ہونا اورائ سے بھی صاف لیجئے کہ فریق ہونا لازم آتا ہے ندوہ بیات پی گیر دوز خ سے نیچر ہیں گے تو اب اگروہ جنت میں نہ جاویں تو تیسر افریق ہونا لازم آتا ہے ندوہ فریق فی المجنة (جنت کے فریق) میں داخل ہوئے ندفریق فی السعیر (دوزخ کے فریق) میں اب رہی یہ بات کہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھلوگ اعراف میں بھی رہیں پس تیسر نے فریق کا بھی ثبوت ہوا اگر سے بیس ایک تو وہ سے نونون (تم جنت میں داخل ہوجاؤ تم پر کوئی خوف نہیں نہ تم رنجیدہ ہوگے) اس میں دوتفیر سی ہیں ایک تو وہ جو میں اختیار کرتا ہوں کہ بیا الم اعراف کا تول ہو وہ دوز خیوں کو چڑا نے کے لئے اہل جنت کے بارہ میں کہیں جو میں اختیار کرتا ہوں کہ بیا الم اعراف کا تول ہو وہ دوز خیوں کو چڑا نے کے لئے اہل جنت کے بارہ میں تم قسمیں گھاتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر رحمت نہ کر رحمت (کیا یہ وہ کا گھار کے کا ایس میں دوتھیں کے کہ الھو لاء اللہ بن اقسمتم لا بنالھم اللہ ہو حمت (کیا یہ وہی کوگ ہیں کہ جن کے بارہ میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر رحمت نہ کر رحمت نہ کرے گا۔

قیل لهم اد حلو الحنة المح دیکھوانہیں تو یہ کہدیا گیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تم پرکوئی خون نہیں اور ختم رنجیدہ ہو گے دوسرا ایک قول اور ہے کہ بی خداتعالی کا ارشاد ہے اہل اعراف کے لئے ادخلوالجنة \_ یعنی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ سواس آیت میں تو دونوں احتال ہیں مگر میں دوسری آیت سے استدلال کرتا ہوں فرماتے ہیں و بید نهما حجاب و علیٰ الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادو اصحاب المحنة ان سلام علیکم لم ید خلوها و هم یطمعون (ان دونوں کے درمیان ایک اڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدی ہول گے وہ لوگ ہر ایک کوان کے قیافہ سے پہچا نیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں کے اوپر بہت سے آدی ہول گے وہ لوگ ہر ایک کوان کے قیافہ سے پہچا نیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں سے معلوم ہوا کہ اہل اعراف جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی اور عالم آخرت عالم انکشاف حقائق ہے۔ سے معلوم ہوا کہ اہل اعراف کو جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی اور عالم آخرت عالم انکشاف حقائق ہے۔ وہ ان غلطامیز نہیں ہو سے وہ اس سور له بیاب وہ ان خواس کے درمیان ایک دوران ہوگی کردی جائے گی جس بسور له بیاب باطنے فیم المرحمة و ظاہرہ من قبلہ العذاب (پھران کے درمیان ایک دیوارقائم کردی جائے گی جس بسور الم میں آیک دروازہ ہوگا کہ اس کے اندرونی جائب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جائب میں عذاب ہوگا۔

مگراس سے بل بیجے کہ حدیث میں ہے کہ تین قتم کے لوگ ہوں گے ایک وہ کہ ان کے حسنات زیادہ ہوں گے سئیات سے وہ تو جنت میں جا کیں گے بیلوگ اعراف میں ہوں گے۔ اب سنئے بسور لہ باب کو مفسرین نے بالا جماع اعراف کہا ہے تو اس کے دورخ ہیں ایک طرف عذاب ہے ادرایک طرف رحمت ہے تو وہاں دونوں بالا جماع اعراف کہا ہے تو اس کے دورخ ہیں ایک طرف عذاب ہے ادرایک طرف رحمت ہے تو وہاں دونوں

طرف کااڑے اب دوسر امقد مدید بھی کے مؤمنین میں سے جوجہ میں جاویں گے وہ گنا ہوں کی سزا ملنے کے بعد
جنت میں جاویں گے تو اہل اعراف جوان سے اصلح حالاً ہیں وہ کیوں جنت میں نہ جاویں گے اور گفتگوان جنوں
میں ہور ہی ہے جوصالح ہوں ہاں اس کے ہم بھی قائل ہوں گے کہ جنوں میں تین قسم کے لوگ ہوں گے اس میں
سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کے حسنات وسئیات برابر ہوں گے اور وہ اولاً اعراف میں مشہور ہے اور
دنوں کے بعد پھر جنت میں جاویں گے اور اعراف کے متعلق ایک اور بات یاد آئی جوعوام میں مشہور ہے اور
بالکل غلط ہے وہ یہ کہ رستم اور نوشیر وال اور حاتم طائی بیسب اعراف میں رہیں گے لوگوں کی بھی بجیب حالت ہے
اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ دیتے ہیں گویا بیاس محکمہ کے حاکم ہیں کہ ان کے اختیار میں ہے جس کو جہاں
جا ہیں بھی جو یہ سے جو لوک اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو محض سخاوت یا شجاعت یا عدالت کی وجہ سے جنت کے
حاجم بیں بھی ہوں کے اغر رکتنی ہی خو بیاں ہوں جب تک ایمان نہ ہوگا سب ہے کار ہیں۔

#### تجليات اساءالهبيكامراقبه

فرمایاحق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کل یوم هو فی شان مثلاً زندہ کرنا 'مارناوغیرہ وغیرہ تجلیات اسلے الہیہ ہروفت ہرآن ہوا کرتی ہیں۔اسائے الہیہ کی تجل کواس طرح پرسوچے کہ فلاں فلاں اسم کے فلاں فلاں اثر ظاہر ہوئے مثلاً امات احیا تخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان میں ترتی ہوگ۔

(مقالات حکمت صفحہ ۲۲)

# هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكُنِّبُ بِهَا الْجُنْرِمُونَ ۗ

تَرْجَحِيْكُمُ : یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔

### تفيري لكات

#### كرامت استدراج مين فرق

ایک موادی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر کسی خارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیادت تعلق مع اللہ محسوس ہوتب تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسوس نہ ہوتو نا قابل اعتناء (توجہ) ہے اور بیجو آج کل مخترع کشف وکرامت کی بناء پر پیروں کومریداں می پرانند کا مصداق بناتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں بالکل ہی واہیات بات ہے۔

اس سلیہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدوی نفاع نام معتقد تھا اس نے ایک بار کہلا کر جیجا کہ لڑائی میں میرے کوئی لگ گئی ہے تکلیف ہے دعا سیجے نکل جائے اس کا بیان ہے کہ دوسرے دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور زخم میں انگلی ڈال کر گوئی نکال لی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں نیز بعض اوقات خارق استدراج (ڈھیل) ہوتا ہے اور استدراج کے بعد نفس میں تکبر ہوتا ہے بس ایسے اشتباہ کی حالت میں اگر کوئی چیز راحت اور آ رام کی ہے تو وہ ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے اور گمنامی اور اپنے کوفنا کردینا اور مٹادینا اس بی میں لطف ہے بدوں اس کے چین مانا مشکل ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہے سنجے بے ددو بے دام نیست جز بخولت گاہ حق آ رام نیست

اور کرامت واستدراج میں ایک ظاہر فرق بیہ ہے کہ صاحب کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو گا۔اورصاحب استدراج افعال منکرہ میں مبتلا ہوگا اور پہلافرق جو مذکور ہواانکسار و تکبروغیرہ کاوہ اثر کے اعتبار سے ہے۔ (الا فاضات الیومیہ ج اص ۲۱۹)

#### حقيقت كناه

یہ توان گناہوں کی حالت ہے جن کوہم گناہ بیجھتے تھے۔ گر چندروز عادی ہوجانے کی وجہ سے خفلت ہوگئ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف آج کل خیال بھی نہیں جاتا بلکہ چھوڑ نے سے جی براہوتا ہے اور یوں تو گناہ سب ہی برے ہیں لیکن ایسے گناہ زیادہ خطرنا ک ہیں جوعلی العموم عادت اور رواج میں داخل ہو گئے ہوں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہوگئ ہیں حتیٰ کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہوگئ اور بجائے اس کے ان کی ضرورت اور بھلائی دلنشین ہوگئ ہے ان کے چھوٹے کی کیا امید ہوسکتی ہے آ دمی چھوڑ تا اس چیز کو ہے جس کی برائی خیال میں ہواور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھر اس کو کیوں چھوڑ نے لگا ان گناہوں کو میں مخضر أبان کرتا ہوں۔

پہلے سیجھ لیجئے کہ گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے حکم کو بجانہ لا نااوران احکام کی گئی قسمیں ہیں ایک وہ جو کہ عقائد کے متعلق ہیں اور ایک وہ جو عمل کے متعلق ہیں اور بعضے معاملات کے متعلق ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں میں ان کور تیب وارمخضر مختصر بیان کرتا ہوں اول عقائد کے متعلق سنیئے۔

ان حقوق کا بجالا نابیہ ہے کہ عقا کد جیسے خدا تعالی نے بیان فرمائے ویسے ہی رکھے جا کیں الکین ان میں بھی بہت فساد آگیا اوران کو جو کچھ خراب کیا جہالت نے کیا عورتوں میں تو عام رواج ہے کہ پڑھنے پڑھانے کو کچھے چیز ہی نہیں سمجھیں جس کی طبیعت بچین ہے جس طرف کو چل جائے اس طرف چھوڑ دی جاتی ہے۔

# ولِنَ خَافَ مَقَامَرَتِهِ جَنَّتِن فَيْ فَيِأْيِ الدِرَتِكُمَا ثُكَنِّ لِنِ فَذَوَاتَا

ٱفْنَانِ ۚ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿فِيهِمَا عَيْنُنِ تَجْرِينِ ۗ

فَإِلَى الْإِرْتِكُمَا ثُكُلِّ إِن ونيهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةِ زَوْجُنِ الْمِ

# تفيرئ لكات

دوجنتن

یعنی جو خص بی تعالی کے خوف ہے گناہ ہے بچے گااس کی جگہ جنت ہی ہیں ہے اور دوسری آیت ہیں ہے کہاس کے جگہ جنت ہی ہیں ہے اور دوسری آیت ہیں ہے کہاس کے لئے، دوجنتیں ہیں کہان میں نہریں ہیں اور حل طرح کے نعیم ہیں لیکن اس درجہ کا تو کیا ذکر ہماری تو بی حالت ہے کہ ہم معاصی کئے جاتے ہیں اور دل میں بھی کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ بیہ گناہ ہوا بلکہ ان معاصی پرفخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ذرای نوکری میں اتنارو پید کمالیا بیہ ہماراڈ ھنگ اور چالا کی ہے۔دھو کہ دے کر اور معاملات، نا جائز کر کے ساری عمر رو پید جمع کرتے رہتے ہیں پھراس کو ہنر بجھتے ہیں بیوہ حالت ہے جس کو موت قلب کہتے ہیں اس کے بعد تو بہ کی بھی کیا امید ہے کیونکہ تو بہ کی حقیقت ہے ندم یعنی پشیمانی اور بھیمانی اس کے بعد تو بہ کی بھی کیا امید ہے کیونکہ تو بہ کی حقیقت ہے ندم یعنی پشیمانی اور پشیمانی اس کے بعد تو بہ کی برائی ذہن میں باقی ہو۔اور جب گناہ دل میں ایسار چی گیا کہ اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر اپشیمانی کہاں؟

# مشؤرة الواقعك

# بِسَ مُ عِلللهِ الرَّمُإِن الرَّحِيمِ

# فَأَصْعُبُ الْمِينَةِ فَي مَا أَصْعَبُ الْمِينَةِ وَ وَأَصْعَبُ الْمُسْتَمَدّة

#### مَا اصلحب البشيدة ق

## تفيري لكات

# اصحاب الجنة كي دوشمين

ظاہر ہے کہ یہاں اصحاب المیمنہ سے مراد اصحاب جنت ہیں اور اصحاب المشئمة سے مراد کافر ہیں مگر اصحاب المیمنة سے مراد کافر ہیں مگر اصحاب المیمنة سے مراد کل اصحاب جنت نہیں بلکہ صرف عامہ مونین مراد ہیں اور خواص کا ذکر آگے ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون

اس سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ تیسری قتم ہے جواصحاب الجنة سے بھی متازے مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ کہیں جنت ہیں مگر طلب کے اعتبار سے یہ بھی اصحاب جنت ہیں مگر طلب کے اعتبار سے ان سے الگ ہیں۔
سے ان سے الگ ہیں۔

پس اصحاب الجنة كى دوقتميں ہيں ايك من يطلب الجنة دوسرے من طلب الحق وان سكن الجنة اور سابقون كے تكرار سے معلوم ہواكہ بيلوگ دونوں فدكور ه طبقوں سے سابق ہيں پس اصحاب جنت سے بھى سابق ہوئے يعنى معنى ہيں اہل جنت سے ان كے متاز ہونے كے آگے حق تعالى كى برى رحمت ہے كہ

اولئک المقربون کے بعد فی جنت النعیم بھی فرمادیا تا کہ پیشبہ نہ ہوکہ شاید مقرب ہونے سے مرادیہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا تعالیٰ کی گود میں بیٹیس گے تو بتلا دیا کہ وہ بھی جنت ہی میں ہوں گے مگر دوسروں سے مقرب ہوں گے بہر حال اہل جنت میں دو تسمیں ہونا نصوص سے صراحة معلوم ہور ہا ہے اور اہل طریق کے کلام میں تو اس کی بہت تصریح ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ طلب کا اعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سواکی چیز کا طالب نہ ہونہ جنت کا نہ دوز نے سے بچنے کا مگر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ جنت کو طلب نہ کرے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ بالذات طلب نہ کرے گو بعض اہل حال ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیصاف کہد دیا کہ ہم کو نہ جنت کی پرواہ ہے نہ دوز خ کی۔ مگر بید لوگ محقق نہیں ہیں ہاں مغلوب ہیں چنا نچراہل حال ایسے بہت گزرے ہیں جنہوں نے طالبان جنت پرا نکار کیا ہے۔

#### السابقون مكررفر مانے كاسبب

فرمایا کہ ایک نکتہ بیان کرتا ہوں گو ہے دلالت میں تحمل گر تواعد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کی بزرگ کے کلام میں ویکھنے میں نہیں آیا اس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگر صوفیہ کو سوجتی تو بڑے اچھلتے کو دیتے اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ ذوق نہیں اور وہ نکتہ ہے کہ ایک آیت ہے فعاصد حاب السمید منہ ما اصحب المہمنة و اصحب المشئمة ما اصحب المشئمة و السابقون السابقون اولئک المقربون یہاں یہ بچھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جواس آیت میں سابقون سابقون دوجگ فرمایا ہے اس میں بیا شارہ ہے کہ مقربین اصحاب میمنة ہے بھی بڑھ گئے۔ ایک سابقون سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقون سے دوسری جماعت ہے۔ یہ مراذ دق ہے کوئی دلالت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پراس میں تائید ہوجائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کو جوموہم ہیں استغناء عن جنات کی اور بیتا ئیداس تاویل سے ہوگی کہ مراد جنت کا وہ درجہ ہے جواصحاب میمین کے ساتھ خاص اور بیان سے سابق ہونے کے طالب ہیں۔

# سُوُرة الحَدِيْد

بست يُعِ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

## وَهُوَمَعَكُمْ إِنْ مَالْنُتُمْ

تَرْجِيكُمُ : تو ہرونت اور ہرجگہ تہارے ساتھ ہیں۔

### تفييري لكات

قرب حق سبحانه وتعالى

ہاںتم ہی ان سے دور ہواس کئے و نسحن اقر ب البه من حبل الورید لیعن ہم تم سے بہت نزد یک ہیں۔
ہیں بنہیں فرمایا کہ اتم اقر ب البنا۔ کہتم ہم سے بہت نزد یک ہواس کئے کہتم دور ہواور وہ نزد یک ہیں۔
اگر کوئی کے کہ قرب و بعد تو نسبت مکررہ ہیں سے ہے۔ جب ایک دوسرے کے قریب ہوگا تو دوسر ابھی اس سے قریب ہوگا تو دوسر ابھی بعید ہوگا مگر یہ قرب جسمی میں ٹھیک ہے۔ یہاں قرب کے معنی قرب علمی کے ہیں قرب جسمی کے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں مراد محض یا داور توجہ ہے تو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں یعنی تمہاری طرف متوجہ ہوتو پھران کا قرب میں معلوم ہو۔
قرب معلوم ہو۔

میان عاشق و معثوق بیج حائل نیست تو خود عجاب خودی حافظ از میال عاشق اورمعثوق میں کوئی پردہ نہیں۔ تو خود بی عجاب ہے اے حافظ در میان سے علیحدہ ہو۔

مسابقت الى الجحت كاحكم

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض تم الين پروردگاركى

طرف دوڑ واور نیز الی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اورز مین کی وسست کے برابر ہے۔ اس میں مسابقت الی البحت کا امر ہے اگر جنت میں جانا ہارے اختیار میں نہیں ہے تو تعلم سابقوا کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ جمارے اختیار میں ہے کیونکہ حق تعالی اختیاری امور ہی کا مکلف فرمایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کامکلّف نہیں فر ماتے نص موجود ہے۔

لا يكلف الله نفساً الا وسعها الله تعالى مى كومكلف شرعى نبيل بنا تا مراس كي طاقت كمطابق \_

# النَّمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ إِمَنُوْ آنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكُرُ اللَّهِ وَمَا نَزُلَ

# مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَكَالَ

## عَلَيْهُمُ الْأَمْلُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ®

رِّ ﷺ : کماایمان والوں کیلئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق (منجانب الله) نازل ہواہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کوان کے قبل کتاب آسانی ملی تھی ( یعنی یبود جونصاری ) پھراس حالت سے ان برز ماندوراز گزرگیا (اورتوبہنہ کی) پھران کے دل خوب تخت ہو گئے اور بہت ہے آ دمی ان ہے آج کا فرہیں۔

# تفييري لكات

#### شان بزول

اس آیت کاشان مزول من کیجئے اس لئے کہاس کی حقیقت سمجھنااس پر موقوف بھی ہے۔قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرات صحابيرضي الله عنهم نے آپس ميں ہنسنا بولنا شروع کيا تھا۔اور ظاہر بات ہے کہ صحابیر ضي الله عنهم کا ہنسنا بولنامعصیت کے درجہ میں ہرگز نہ تھا۔اس لئے کہ صحابہؓ اسے جری نہ تھے کہ ایک جماعت کی جماعت معصیت میں جان بو جھ کر مبتلا ہواور نہ بیاحتال ہے کہ ان کومعصیت کی خبر نہ ہواس لئے کہ حق تعالیٰ نے اور جناب رسول التلصلي التدعليه وسلم نے گناموں كى فبرست صاف صاف بتادى تھى ۔ حديث ميں بالحرام بين و بينهما مشتبهات حلال وحرام ميس كت فتم كاخفاء وغموض ندفقا فهرعلاوه اسكيب كرصحابه كاعلم ومعرفت ايباندفقا کہ ان کوسی معصیت کے ہونے کی خبرنہ ہو۔وہ حضرات تو دقائق اور حقائق تک پہنچتے تھے۔میرا بیدعویٰ نہیں کہ كوئى وقيقدان سے في ندتها يايد كروه معصوم تھ مير يوء عاصل صرف اس قدر ب كه جس امريس ان کی جماعت شریک ہووہ امر ہرگز معصیت نہ ہوگا پھریہ کہ ایک جماعت اس میں شریک ہواور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔اگریہ ہنسنا بولنا معصیت ہوتا تو ضرور اس پرانکار تو ہوتا اور ہنسنا بولنا کوئی ایساا مرخفی ہے نہیں کہ کونہ میں جھپ کر کرتے ہوں ظاہر ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے بیسب دلائل وقر ائن ہیں اس بات کے کہ یہ ہنسنا بولنا ہرگز معصیت نہیں تھا مگر اس پرحق تعالی نے بیآ بیت نازل فر مائی۔

نزول حق كامفهوم

اس آیت میں اس نعل کے اثر سے تعرض ہے خودنفس نعلی پر گرفت نہیں۔ چنا نچ ارشاد ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل نرم ہوجاویں یعنی کس شے کا انظار ہے کیا ان کے زد کی ابھی دل کے زم ہونے کا وقت نہیں پہنچا اور نرم ہونا کس شے کے واسطے اللہ کی یاد کے لئے اور جو تن بات نازل ہوئی ہے تن سے مراد وعدہ وعیدا نذار و تبشیر پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی خاصعین کی شکل بنانا چاہئے اس سے رفتہ رفتہ رفتہ خشوع پیدا ہوجائے گا۔

### ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے

اس لئے کہ جس طرح باطن ظاہر میں مور ہاس طرح ظاہر کا اڑ بھی باطن میں پہنچتا ہے جس طرح دل کے اندرا گرغم ہوتو اس کا اثر چرہ پر نمایاں ہوتا ہے اس طرح اس کا عکس بھی ہے کہ اگر رونے کی شکل بنالی جا وے تو دل میں بھی کیفیت غم کی بیدا ہو جاوے گی۔ اس واسطے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر رونا نہ آوے تو رونے کی شکل ہی بنالوتو شکل بنانا مقصود اصلی نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ دل میں خشوع پیدا ہواور اگر خشوع ہے اور رونا نہ آوے تو جھرج نہیں۔

### بكامامور بهس مراددل كابكاب

ایک دوست نے جھے کو کھا ہے کہ میں جب جج کرنے نہیں گیا تھا تو رونا بھی آتا تھا اور جب ہے جج کرآیا جول رونا نہیں آتا۔ اس کا بہت افسوں ہے۔ میں نے کھا کہ مراددل کا رونا ہے وہ تم کو حاصل ہے حاصل آیت کا بہ ہے کہ ذکر اللہ و مانزل من الحق کا مقتضا ہے کہ خشوع ہوا ورحدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر خشوع پیدا نہ ہوتو رونے کی شکل بنائے اور آیت میں اس کوبطور استفہام کے فرمایا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا مطلب ہے کہ وقت آتا جا ہے۔

#### تخويف دانذار

ارشاد ہو لایک و نوا کالذین او توا الکتاب الغ لین نہ موجادیں وہش ان لوگوں کے کہ جن کو

پہلے کتاب دی گئی ہے۔ پس ایک زمانہ درازان پرگزرااوران کے دل بخت ہو گئے۔ یہ ان تبحشع قبلوبھم کے مقابلہ میں بظاہرتو یوں فرماتے ان لا تبحشع قلوبھم کہ ایبانہ ہوکہ قلب میں خشوع ندر ہے بنہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد ہے کہ اہل کتاب جیسے نہ ہوں کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعدان کے دل بخت ہوگئے تھے بیتخویف و انذار ہے کہ اگرتم نے خفلت کی تو تمہارے دلوں کے اندر قساوت نہ ہوجاوے۔

### افعال واحوال قلب يرجوارح كااثر

جس کااثریہ و کثیب و منہ فسقون کہ بہت سے ان میں صدیے متجاوز ہیں۔ اس کااثر ظاہر فرما دینا ہونی اثری رحمت ہے اس لئے کہ جو معاصی ظاہرہ ہیں ان کوتو برا سجھتے ہیں مگر قلب کے احوال کی اطلاع کم ہوتی ہے۔ پس اگریدا شر ظاہر نہ فرماتے تو اس سے بچنے کازیادہ اہتمام نہ ہوتا حالانکہ بیا ہتمام اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ خودافعال جوارح کا مناط بھی افعال واحوال قلب ہیں۔

مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ اللَّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ اللَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُغْتَالٍ فَعُوْرِ ﴿

تر المسلم المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المروه المسكم المسلم ال

### تفيري كات

### مسكه تقذير كاثمره

یقلیل ہے ماسبق کی جس کاتعلق احبونا کم بذلک مقدرے ہے بینی ہم نے تم کواس مسئلہ کی تعلیم اس کئے کی تا کہتم مغموم نہ ہواور اتر اؤ نہیں اب غور کے قابل میامرہ کہ لازم کے غایت کے واسطے لایا جاتا

ہادراو برمسکاد تقدیر کا ذکر ہے تو اس کی علت وغایت دوسری آیت میں بتلائی گئی ہم مطلب میہوا کہ ہم نے تم كومسئله تقديراس لئے تعليم كيا ہے كہ جبتم اس كے معتقد ہو كے توتم كوتزن وفرح نه ہوگا اور مسئله تقدير كاب اثر مشاہد ہے جولوگ تقدیر کے معتقد ہیں وہ مصائب وحوادث میں منکرین تقدیر سے زیادہ مستقل اور ثابت قدم رہتے ہیں تواس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلہ تقدیر کاثمرہ ایک عمل بھی ہے یعنی حصول تفویض وتو کل اوراس كاعمل ہونا ظاہر ہے پس عقائد ہر چند كہ خود بھى مقصود ہيں مگران كو تحيل عمل بردا دخل ہے اور بيدخل مطلوب بھی ہے جیسا کہ آیت میں کیلا تاسوا سے متفاد ہوتا ہے اب اس پرتمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ مثلاً توحید کی تعلیم خود بھی مقصود ہے اور اس سے اعمال کی تھیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس فخص پر جس قدر تو حید کا غلبہ ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال مکمل ہوں گے اس کی نماز دوسروں کی نماز سے اکمل اس کی زکوۃ روزہ دوسروں کی زکوۃ روزہ ہےافضل ہوگی اسی کوایک بزرگ فرماتے ہیں۔

واحد دیدن بود نه واحد گفتن

مغرور سخن مشوكه توحيد خدا

اورشیخ شرازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

موصد چہ برپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی برسرش

امید و براسش نباشد زکس بمین ست بنیاد توحید و بس

غرض موحد کامل کی بیرحالت ہوگی جوشخ نے بیان فرمائی ہے جواد فی تو حید دالے کو حاصل نہیں ہوسکتی تو عقائد گو بظاہر جملہ خریہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے مگران سے مقصود جملہ انشائیہ ہیں اعقاد بیجی عملیہ بھی جبیہا بھی ندکور ہوااس بناء پراللہ واحد کا مطلب بیہ ہے کہاس اعتقاد کے ساتھ مل میں بھی اس كالحاظ ركھوكم الله ايك ہے اس كاكوئي شريك نہيں بس اين عمل ميں خدا كے سواكسي كومقصود نه بناؤور نه ريا ہو جائے گی جوشرک اصغر ہے اور تو حید کامل کے خلاف ہے اس طرح عقلاً خدا کے سواکسی سے طمع وخوف ندر کھو کہ يبھی تو حيد کے خلاف ہے ہاں طبعی طمع وخوف کا مضا كقنہيں كيونكہ وہ تو اضطرار بے اختيار ہوتا ہے جيسے سانپ كو د مکھ کرطبعًا ڈرجانایا شیرسے ہیب زدہ ہوجانا مگرعقلاً بیضمون ہردم پیش نظرر ہنا جا ہے کہ بدول مثیت الہی کے كولى چيزنفع ياضرنهين و عكى وما هم بضارين به من احد الاباذن الله وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا هو وان يردك بحير فلا راد لفضله.

گر گزندت رسد زخلق مرنج که نه راحت رشد زخلق نه رنج از خدادال خلاف دشمن و دوست که آل هر دو در تصرف اوست اور یہ بڑافیتی مضمون ہے کہ جملہ خریہ سے محض خرمقصور نہیں ہوتی بلکہ کوئی انشامقصود ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے اعتقادات کی صحت پر تا زہوجا تا ہے ہیں وہ اعتقاد سے کے نصص ابناء الله واحب الله واحب کا مصداق ہوجاتے ہیں کہ ہم اہل حق میں داخل ہیں اب ہم کوعذاب نہیں ہوگا چا ہے کچھ بھی کرتے رہیں بہت لوگ یہ بچھتے ہیں کہ درسی عقائد کے بعد اعمال میں کوتا ہی زیادہ معز نہیں اور اس کا منشایہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں محمل کا مقصود لوگوں نے اعتقادیات میں محمل ہی مقصود ہیں اور میں ہی پہلے یہ سجھتا تھا کہ اعتقادیات میں علم ہی مقصود ہیں اور مل کے ہم سرالہا سال کے بعد ایک آیت نے مجھے اس طرف را ہبری کی کہ عقائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسط بھی مقصود ہیں تعالی فرماتے ہیں۔

ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلاتا سو علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور . یہال پہلی آیت میں تو مسلم تقدیر کی تعلیم ہے کہ جومصیبت بھی آتی ہے زمین میں یا تمہاری ذات میں وہ ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے (یعنی لوح محفوظ میں) اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بے شک یہ بات جی تعالی پر آسان ہے۔ (اس کا افکاروہی کرسکتا ہے جس کوقدرت الہیکا علم نہ ہو) آگے تعلیم مسلم کی تعلیل فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتلائی اس لئے تاکہ کی چیز کے فوت ہونے پرتم کورنج نہ ہو (بلکہ اس سے تسلی حاصل کرلو کہ یہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی اس کا آتا ضروری تھا ۱۲) اور کمی نعت کے ملنے پراتر او نہیں۔ سے تسلی حاصل کرلو کہ یہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی اس کا آتا ضروری تھا ۱۲) اور کی نعت کے ملنے پراتر او نہیں۔ (بلکہ یہ جھو کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں جی تعالی نے پہلے ہی سے یہ عمد محد کردی تھی ۱۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلہ نقد رہی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینای مقصود نہیں بلکہ بیمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے اور ہر مصیبت کو مقد رسمجھ کر پریشانی نہ ہواسی طرح نعمتوں پر تکبر وبطر نہ ہوان کو اپنا کہ مصائب میں سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہوگیا اور قاعدہ ہے کہ المشسیء اذا خلاعن عابتہ انتفی کمال نہ سمجھے جب نص سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہوتی ہے تو اب جس شخص کا مصائب وہم کے وقت بیرحال نہ ہووہ شخص کا مصائب وہم کے وقت بیرحال نہ ہووہ گویا نقذ ریکا معتقد ہی نہیں لینی کامل معتقد نہیں اگر کامل اعتقاد ہوتا تو اس کی غرض ضرور مرتب ہوتی ۔

مسكارتو حيدى تعليم سيمقصود

ای طرح توحید کا مسئلة تعلیم کیا گیا ہے اس ہے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں غور کرنے سے
توحید کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع ندر ہے اب جو شخص توحید کا قائل ہے 'گر غیر
اللہ سے خوف وطمع بھی رکھتا ہووہ گویا توحید کا معتقد ہی نہیں بلکہ شرک ہے چنا نچے صوفیانے اس پر شرک کا اطلاق
کیا ہے اور صوفیانے کیا حق تعالی نے اس کوشرک فرمایا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔

فسمن کان یر جوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه احدا کرجوکوئی لقاءرب کی امیدر کھتا ہووہ نیک عمل کرتار ہے اوراپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نہ کرے۔

حدیث میں لایشرک کی تفییر لا برائی آئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت میں ریا نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ ریا ء شرک ہے حالا نکہ ریاء میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا گرچونکہ فی الجملہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں بڑا بننے کے لئے بنا سنوار کر عبادت کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کوشرک فر مایا اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کیونکہ عبادت غیر اللہ جوارح سے ہوتی ہے اور جب وہ شرک ہے تو قلب سے غیر اللہ کو مقصود بنانا کیونکر شرک نہ ہوگا یہ تو قلب عبادت ہے ہی غیر اللہ کو مقصود بنانا کیونکہ اس شرک نہ ہوگا یہ تو قلبی عبادت ہے ہی غیر اللہ سے خوف وطع پرصوفیہ کا لفظ شرک اطلاق کر نا غلط نہیں کیونکہ اس صورت میں تو حید کی غایت مفقود ہے اس طرح تمام عقا کہ میں غور کر دتو نصوص سے معلوم ہوگا کہ ہرا عقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ مقادم مطلوب نہیں اور ہماری عادات میں بھی اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کلب من قبل ان نبولھا ان ذلک علی اللہ یسیو

#### مسكله تقذير كي حكمت

یہاں تک تو مسلد تقدیر کا بیان تھا آ گے اس کی حکمت بتلاتے ہیں۔لکی الات سوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا کم

کہ یمسئلہ کم کواس کے تعلیم کیا گیا تا کہ کم کو کسی فوت ہونے والی شئے پررنج نہ ہواور کسی حاصل ہونے والی شئے پر رخ نہ ہواور کسی حاصل ہونے والی شئے پر فرح نہ ہو کیونکہ فرح مطلقاً محمود نہیں بلکہ فرح شکراً ہووہ محمود ہاورای کا ذکر ہےا س آ یت میں قل بفضل الله و ہر حمته فبذلک فلیفر حوا اور جوفر ح بطراً ہووہ محمود نہیں بلکہ فیموم ہے چنا نچہ قارون کے قصہ میں ارشاد ہے اذقال له قومه لا تفوح ان الله لا یحب الفرحین (پ ۲۰)

#### مصائب میں حکمت خداوندی

حق تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلاتا سوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم بتلا یک اس آیت میں لام غایت کامتعلق کون ہے ذکور تو ہے نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جزواس کا صالح نہیں لامحالہ مقدر ماننا پڑے گا اب یہ بھی سمجھلو کہ مقدر کیا ہے تو اس لازم سے اوپر اللہ تعالی نے مسئلہ تقدیر بیان فرمایا ہے یعنی تم کو جومصیبت بھی پہنچی ہے خواہ آفاقی ہویافسی وہ ایک کتاب میں اپنے ظہور سے پہلے کسی

ہوئی تھی چونکہ رچیب بات تھی اس لئے فرماتے ہیں کتعجب نہ کرواللہ کو بیسب آسان سےاب اس مسللہ کے بتلانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہم نے تم کو بیمسئلہ اس لئے بتلایا تا کتم فائت پڑم ندکرواورعطا کی موئی چیز یراتراؤنہیں پس وہ مقدراخبرنا کم ہے۔

#### اصلاح اعمال ميں تقدير كادخل

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کواصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے حزن وبطر رفع ہوجاتا ہاور جن اجر بے تعطل ظاہر کی اور تکبر وبطراصل بے تعطل باطن کی تعیم ملین ویریشان آ دی ظاہر میں تمام دین د دنیا کے کاموں سے معطل ہوجاتا ہے اور متکبرآ دمی کا دل خدا کے تعلق سے معطل ہوجاتا ہے جب تک تکبرنہ نکلے خدا کے ساتھ دل کولگا و نہیں ہوسکتا بہتو تقدیر کو دخل تھا اعمال میں اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ تو حید جو اعظم العقائد واساس العقائد ہے اس کو بھی اصلاح اعمال میں بڑادخل ہے چٹانچے سعدی فرماتے ہیں۔ موحد چہ بریائے ریزی زرش چہ فولادی ہندی نبی برسرش امید و براسش ناشد زکس جمین ست بنیاد توحید و بس لیمی تو حید ہے مخلوق کا خوف وطمع زائل ہوجا تا ہے جب اتنابرُ اعقیدہ بھی اصلاح اعمال میں دخیل ہے تو

اگررسول الله صلى الله عليه وسلم كي فضيلت كاعتقادكوآب كاتباع مين دخيل مانا جاوية كيا اشكال باور یمی حضور کااصل مقصود ہے ( گووہ فضائل ایک درجہ میں مقصود بالذات بھی ہیں )

اس لئے حضور یے اس میں زیادہ کاوش سے منع فرمایا کیونکہ جو مقصود ہے اس اعتقاد فضیلت سے وہ بدول تفصیل کے بھی صرف اجمالی اعتقاد سے حاصل ہوسکتا ہے ای طرح ہمارے اکابر نے اولیاء ومجمتهدین میں بھی تفاضل سے منع فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ میں خفانہیں

چنانچنص میں ہو الظاهر و الباطن پرتمهارايكهنا كيونكر حج برتن تعالى مين نفانبيس صفت باطن ہے توبیمعلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ میں بھی خفاہ۔

اس کا جواب محققین نے بیددیا ہے کہ حق تعالی جو باطن ہیں اس کی وجہ بینیں کدان میں خفانہیں بلکہ غايت ظهور سے بطون ہو گیا۔

ر مايد كه غايت ظهور سے بطون كيے ہوگيا۔اس سے توظهور مونا جا ہے تھا توبات بدہ كہ ہمارے ادراك کے لئے غیبت وخفا کی بھی ضرورت ہے اگر کسی چیز میں غیبت بالکل نہ ہواس کا ادراک نہیں ہوسکتا کیونکہ ادراک التفات سے ہوتا اور التفات غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو چیز من کل وجہ حاضر ہواس کی طرف التفات نہیں ہوگا۔

یک وجہ ہے کہ اپنی روح حالانکہ بہت ظاہر ہے اور انسان سے جتنا قرب روح کو ہے کسی چیز کو بھی نہیں پھر بھی روح کا ادر اکن بیس ہوتا کیونکہ وہ رگ رگ بیس سرایت کی ہوئی ہے اس میں کوئی درجہ غیبت کا نہیں اس لئے اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا اور جب التفات نہیں تو ادر اک کیسے ہو۔ اس طرح بلاتشیہ کیونکہ ریتشیہ بھی ناقص ہے حق تعالیٰ میں چونکہ کوئی درجہ غیبت و خفا کا نہیں اس لئے وہ بوجہ غایت ظہور کے باطن ہیں۔ ہم کو دھوپ کا ادر اک اس لئے ہے کہ وہ بھی غائب بھی ہوجاتی ہے۔ اگر غائب نہ ہوتی تو آپ اس کو د کیستے مگر ادر اک نہ ہوتا ورجب کا دروٹ نیس جولات ہیں کی وجہ سے ہے اور ظلمت خفاضوء ہی کا نام ہے نیز اگر فیبت نہ ہوتو پھر دوشن سے لذت دھوپ کا ادر اک ظلمت نی کی وجہ سے ہے اور ظلمت خفاضوء ہی کا نام ہے نیز اگر فیبت نہ ہوتو پھر دوشن سے لذت بھی نہ تی دن میں جولات ہے۔ کہ دات میں دھوپ غائب ہوجاتی ہے۔

از دست هجر یار شکایت نمی کنم گرنیست غیبیت نه دمد لذت حضور (مین هجری شکایت نبیس کرتااگر هجرنه هوتا تو قرب مین لذت ند معلوم هوتی)

غرض چونکہ جن تعالی ہروقت ظاہر ہیں اسی لئے خفا ہو گیا کیونکہ یہاں ہمارا ادراک ایسا ضعیف ہے جو عائیہ من وجہ کے ساتھ ہی متعلق ہوسکتا ہے ظاہر من کل دجہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوسکتا۔ ہاں آخرت میں یہ ادراک قوی ہوجائے گا تو ظاہر من کل وجہ کے ساتھ بھی متعلق ہوگا وہاں روح کا بھی انکشاف ہوگا اور جن تعالی کا بھی دیدار ہوگا اور معلوم ہوجائے گا کہ جن تعالی تو بے جاب ہماری طرف سے تھا 'ہماری آ تھوں میں اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جسے خفاش میں آفاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جسے خفاش میں آفاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ شدیمفت پردہ چشم ایں ہفت پردہ چشم ایں ہفت پردہ چشم ایں ہفت پردہ جس میں اس کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ اس میں میں ہوگا کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی ہوگا کے دارم ب

لعنی آنکھ کے ساتھ پردے ہی دیدارے مانع ہو گئے توبی آنکھ خود ہی مانع ہور ہی ہےادھرے کوئی مانع نہیں۔ اگر آفتاب چک رہا ہےاورتم آنکھوں پر ہاتھ دھرلوقو مانع تمہاری طرف سے ہوگا آفتاب کُوٹی نہ کہا جاوے گا۔

اوروہ جوحدیث میں آخرت میں تجاب کاذکرتا ہے۔ لایسقی علی و جھہ الارداء الکبریاء اس کے چرہ پرسوائے کبریائی چا در کے کچھ باتی ندر ہے گاوہ تجاب ادراک کذیں مانع ہے دیدار سے مانع نہیں آخرت میں ہماری آنکھوں کی قوت بڑھ جائے گی تو خدا تعالی کودیکھیں گے مگر کنہ کا ادراک نہ ہوگا اور رویت کے لئے ادراک کنہ لازم نہیں ہم یہاں بھی بہت چیزوں کودیکھتے ہیں مگر کنہ کا ادراک نہیں ہوتا۔ بہر صال دنیا میں رؤیت الہی محال عادی ہے چنانچے حدیث مسلم میں ہے۔

انکم لن تروار بکم حتی تموتوا مرنے سے پہلے تم کو ہرگز تہارے رب کا دیدار نہ ہوگا۔ اورنص میں موکی علیہ السلام کی درخواست دیدار کے جواب میں ارشاد ہے۔ لن ترانی (ہرگز مجھ کونہیں د کھے سکتے ) یہ جواب قابل دید ہے۔ حق تعالی نے اس تسوانسی (ہرگز مجھ کونیس د کھے سکتے ) فر مایا ہے۔ لن اری ہرگز نہ دیکھا جاؤں گا نہیں فر مایا۔ بتلا دیا کہ میں تواب بھی اس قابل ہوں کہ دیکھا جاؤں۔ میری طرف سے کوئی ججاب نہیں ' مگرتم میں قوت دیدا نہیں تم مجھے اس وقت نہیں دیکھ سکتے محققین کا اس پرا تفاق ہے کہ موک علیہ السلام نے حق تعالی کونیس دیکھا' کیونکہ دنیا میں رویت محال عادی ہے۔ ہاں بچلی ہوئی تھی اور حق تعالی نے جابات اٹھادیئے تھے۔ مگر مولیٰ علیہ السلام دیکھنے سے پہلے ہی بے ہوش ہوگئے۔

عام طور پر بخلی کے لفظ سے معنی عرفی اور وہ بھی عرف عام کی طرف نظر پہنچی ہے جس سے ملطی میں پڑ جاتے ہیں۔ بخلی کے معنی لغة طہور ہیں جوایک اعتبار سے صفت ہے اور ایک اعتبار سے فعل ہے اور افعال کا ظہور فاعل کا ظہور ہے۔ اس معنی کوظہور سے تعبیر کرنا موہم خلاف مقصود نہیں۔

اور يې معنى فىلما تىجلى د بەھ مىں مرادىيى \_گرعرف عام مىں بخلى كے معنى نظرا تے كے مشہور ہيں جس سے آيت ميں اشكال واقع ہوتا ہے كہ بخلى ربہ سے توبيہ معلوم ہوتا ہے كہ موئ عليه السلام كوت تعالى كى بخلى ہوئى اوراس سے پہلے كن ترانى ميں رويت كى نفى ہو پچى ہے گر بخلى بمعنى ظہور سے بيا شكال وار دنہيں ہوتا كيونكہ كن ترانى سے بخلى بمعنى رويت كى نفى تھى نہ كہ بخلى بمعنى ظہور كى ۔

البتہ ایک اشکال باتی رہے گاوہ یہ کہ لما تجلی ربیشرط ہے وخرموی صعقا مع اپنے معطوف علیہ کے جزا ہے اور شرط و جزا میں تقدم و تاخرلا زم ہے قو معلوم ہوا کہ ظہور کے بعد موی علیہ السلام بے ہوش ہوئے تو ظہور کے وقت بے ہوش نہ تصاور بے ہوشی ہی مانع رویت تھی تو لازم آتا ہے کہ بے ہوشی کے بل رویت ہوگئی تو اشکال عود کر آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرط و جزامیں نقدم و تاخر تو ضروری ہے مگر وہ عام کہ ذاتی ہویا زمانی صحت مجازا ہ کے احد ہما کافی ہے زمانی ہی ضروری نہیں اور نہ یہاں اس پرکوئی دلیل قائم ہے پس ہم کہتے ہیں کہ یہاں نقذم و تاخر محض ذاتی ہے اور وقوع دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا تجلی کا بھی اور صعت کا بھی ۔ پس اب نقدم و تاخر

ے وقوع رویت لازم نہیں آتا۔البنة اگر بچلی کے بعد پھے زمانہ صعق میں فاضل ہوتا تو اشکال ہوتا لیکن اس پرکوئی دلیل نہیں اس لئے اشکال رفع ہوگیا۔

لكيلا تاسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتكم (الحديداً يت٢٣) تاكه جو چيزتم سے جاتى رہےتم اس پر رخي نه كرواورتاكہ جو چيزتم كوعطا فرمائى ہے اس پراتر اؤنہيں۔

# عقيده تقذيري حكمت

قرآ ن كريم في مسئل تقدير كى حكمت بيبيان فرمائى بىكى لكيلاتاسوا على مافاتكم و لا تفوحوا

پما آیا کم بینی تقدیر خداوندی کے مختقد ہونے کا بید ذائدہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مقصود فوت ہو جاوے تو تم زیادہ
افسوس اور رنج و نم میں گھلواورا گرکوئی مقصود حاصل ہو جائے تو بہت زیادہ خشو جو تحکیر و غرورتک پنچا ہے اس میں
جنال نہ ہو۔ واقعی بات بیہ ہے کہ جو محص دنیا کے تمام واقعات و حالات کا خالتی اور مالک اللہ تعالیٰ کو جانے ہیں اور
ان کا عقیدہ بیہ ہے کہ جو پھر دنیا میں ہوتا ہے وہ نقر برالہی سے ہوتا ہے اور اس کا واقع ہوتا ناگر برہے۔ کسی کی
طافت اس کوروک نہیں سے تی وہ عیش و مصیبت اور راحت و تکلیف کی دونوں حالتوں میں اعتمال پر رہتا ہے۔
حضرت نے فر مایا اس کی واضح مثال بیہ ہے کہ دوخض ہوں ایک قائل نقد پر دوسر امکر نقر براور دونوں کے
دولو کے ہوں اور دونوں اکلوتے ہوں اور وہ دونوں ایک بی وقت ایک بی مرض میں مبتلا ہو جاویں اور علاج
معالجہ کے باوجود دونوں مرجاویں۔ پھر دونوں کے متعلق یہ ثابت ہو جاوے کہ علاج میں اور علاج اور ونوں کا حال دیکھی منکر نقد پر کوئی تو اب
دونوں کا حال دیکھی منکر نقد پر کوعمر بھر اضطراب اور بے چینی رہے گی بھی قرار نہ آئے گا۔ اور قائل نقد پر کواس
طرح کا اضطراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ سمجھ گا کہ بیعلاج کی طلعی بھی مقدر بی تھی جس کا واقع ہونا ضروری تھا۔
دیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے جو پھے ہوتا ہے اسباب کے پر دوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے
حقیقت ناشاس لوگ آئیں پر دوں میں رکھ کر رہ جاتے ہیں اور جن کو حقیقت کا علم ہے اور جانے ہیں کہ اسباب
عالم سب پر دے ہیں اصل فاعل تو قدرت جن ہے حافظ شیرازی نے خوب فر مایا۔

این جمد مستی و بیبوشی نه حد باده بود باده بود باح بیفان آنچ کرد آن نرگس مستانه کرد نرگس مستانه کرد (۳۱٬۳۱۰) نرگس مستانه کنابیه به عنابیت حق سے - (عباس علیم الامت ص ۱۳۱۰)

# لَقُلُ أَنْسَلُنَا رُسُلِنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ أَنْزُلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِيْزَانَ

# لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزُلْنَا الْحَدِيْدَ بِالْسُ شَدِيْدٌ

تَرْجَعَيْنُ : ہم نے (ای اصلاح آخرت کے لئے) اپنے پیغیروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے حکم کو نازل کیا تا کہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق العبار میں) اعتدال پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیت ہے۔

# تفيري لكات

#### تعلد ارجوتا

اس کی تفسیر میں ہمارے مولا نافر مایا کرتے تھے حدید سے مراد ہے نعلد ارجوتا (لیعنی فیدہ باس شدید کی صفت کے اعتبار سے سلاح مراد ہے جس کی تعبیر اہل محاورہ اس عنوان سے کیا کرتے ہیں کیونکہ جونہیم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جوتا کی بھی ضرورت ہے (اسرارالعبادة)

### سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک

تو صاحبوبیالی دلیل ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ بلادلیل اللہ واحد ہے۔ سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک میسو کی ایک دلیل ہے مولانا لیعقوب صاحب اسی باب میں فرماتے ہیں الوعظ یفع لوبالعلم والحکم والحکم والحکم

اوریبهی فرماتے تھے دیکھولوگ تو کہتے ہیں چار کتابیں نازل ہوئی ہیں گر میں کہتا ہوں کہ ایک پانچویں کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ ہے لقدار سلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس (حدید ۲۵)

کتب اربعہ کے بارے میں بھی انزلنا آیا ہے کہ سب کتابیں آسان سے نازل ہوئی ہیں اور حدید کے واسطے بھی انزلنا آیا ہے یہ پانچویں کتاب ہے اور بعض وقت ظرافیۃ فرماتے تھے کہ حدید سے مراد ہے تعلد ار جوتا اور مولانا نے اس کا نام رکھا تھاروٹن د ماغ کہ مرپر دوچارلگادیئے۔ د ماغ درست ہوجا تا ہے اور اس سے بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔

# مشؤرة المجادلة

# بِسَتُ عُمِ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ آ إِذَا قِبْلُ لَكُوْ تَفْتَكُوْ الْمَالِسِ عَافُسُكُوْ اِيفْسُحِ اللّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِبْلُ انْشُرُوْ ا كَانْشُرُوْ ا كَانْشُرُوْ ا يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ امِنْكُورٌ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ \* وَاللّهُ بِمَا تَعْنَكُونَ خَبِيرٌ \* وَ اللّهُ بِمَا تَعْنَكُونَ خَبِيرٌ \* وَ اللّهُ بِمَا تَعْنَكُونَ خَبِيرٌ \*

تر اسائیان والوجب تم کوکہا جائے کہ جلس میں جگہ کھول دوتو تم جگہ کھول دیا کرؤاللہ تم کو جنت میں کھی کھول دوتو تم جگہ کھول دیا کرؤاللہ تم کو جنت میں کھی جگہ دیں گاور جب بھی ضرورت سے بیکہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو جایا کرو (اس حکم کی اطاعت سے ) ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) جن لوگوں کو علم دین عطا ہوا ہے (افروی) درجے بلند کرے اور اللہ تعالی کوتہا رے سب اعمال کی خبرہے۔

### تفيري لكات

#### شان نزول

اس آیت کابیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رضی اللہ معظم میں تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رضی اللہ معظم علی حاضر تھے کہ اصحاب بدر وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں پچھٹا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ مل کر میں بیٹھوا ورایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرمایا کہ تم اٹھ جاؤا پے کسی دوسرے کام میں

لگویا اٹھ کر دوسری جگہ بیٹے جاؤ۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعہ ویا ہو۔ صحابہ رضی اللہ مجموعہ ویا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبول کو تکتے تھے وہ تو اس پر نہایت خوشی سے عامل ہو گئے۔ لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے ادھار کھائے بیٹھ رہتے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان کوعیب منافقین نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے ادھار کھائے بیٹھ رہتے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان کوعیب جوئی کا ایک موقع مل گیا۔ حالا تکہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انتظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبان کی کس قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ہونے کی مجبوری سے کوئی مختص محروم ندرہ جائے لیکن چشم بدیس ہنر بھی عیب ہی ہوکر نظر آتا ہے۔

چیم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر (بداندیش وی جب سی کام کود کھتاہے تواس کی نظر میں اس کا منرعیب معلوم ہوتا ہے)

منافقین کواعتراض کا بہانہ ل گیا کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ نئے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹھے ہوؤں کواٹھایا جائے خدا تعالی نے اس اعتراض کے جواب میں بیر آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیر اعتراض لغواس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں تھم مناسب اور مستحسن تتھے اور مستحسن کوغیر مستحن كهنا حماقت بصاور ستحس مونااس طرح ظاهر فرمايا كدان حكمول كاخودتهي امرفر مايا اورخدا تعالى الركوئي تحكم فرمائيس تووه فتيح مونبيس سكتا عقلا بهى اورنقلا بهى جيساكدوسرى آيت ميس ارشاد ب ان السلسه لايامو بالفحشآء اوراس كاحكم خداتعالى فرمايا بوقمعلوم مواكدية تحن بي كيونكه اليي ذات كاحكم بجسكى برابرکوئی مکیم نہیں پھر ہر تھم پرایک ایک ثمرہ مطلوبہ کو بھی مرتب فرمایا کہ وہ استحسان کی مرید دلیل ہے چنانچے تھم اورثمره دونوں کے لئے ارشاد ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا ۔ ایک حکم کا توبیصیغہ امراس میں ارشاد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں یفسع الله لکم اس کا تمرہ ہے جس کا خلاصہ بیہ کا گرتم اس پھل کرو گے تو خدا تعالی جنت میں تمہارے لئے فراخی فرمائیں گے یہاں تک تو پہلاتھم اوراس کا ثمرہ تھا آ کے بذریع عطف دوسرا تھم فرماتے ہیں واذا قیل انشزوا فانشزوا لین جب اٹھ جانے کا تھم ہوا کرے تواٹھ جایا کرونفلی استحسان تواس ارشاد ہی ہے تابت ہو گیا باقی عقلی استحسان کی تقریریہ ہے کہ صدر مجلس جب اہل ہواور بی م کرے تو وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوگا۔ پس اس کا قبول کرنا ضرور ہوگا اور مطلق صدر مجلس بلا تخصیص اس لئے کہا گیا کہ قرآن میں لفظ قبل ہے جو کہ ہرصدر مجلس کے کہنے پرصادق آتا ہے ہی بیشہ جاتار ہا کہ بید خاص ہے حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اگر چہ اس وقت حضور صلی الله علیه وآله وسلم ہی نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جس طرح حضور علی کاس کی ضرورت پیش آئی ای طرح جوحضور صلی الله علیه وسلم کے نائب ہیں اور

اشرف التفاسير جلدهم

نیابت کی اہلیت ان میں ہے ان کوبھی صدر مجلس ہونے کی صورت میں الی ضرورت پیش آسکتی ہے اوراس کے قبول پر بھی عمل کرنا ایسا ہی واجب ہو گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ۔ تو اگر وہ اٹھنے کا تھم دیں تو فوراً المح جانا جا ہے۔ اور اس کے امتثال میں نگ وعا رند کرنا جا ہے کیونکہ صلحت وقت سے ایسا کیا جاتا ہاورتو صح مقام کی بیہ ہے کہ ان حکمول کا حاصل تنادب فی الانفاع ہے اور تنادب شرعاً بھی محمود ہے یعنی اگر کوئی مطلوب مشترک ہواوراس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی گنجائش ایک مجلس میں نہ ہوتو شریعت نے اس کے لئے تنادب تجویز فرمایا ہے اور عقل بھی اس کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال ماصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ آپس میں تنادب ہوزیادہ وضاحت کے لئے اس کوایک مثال میں سمجھے مثلاً ایک کوال ہے کہ شہر کے ہر مخص کواس کے یانی کی ضرورت ہےاور ایک ساتھ سب کے سب اس سے یانی نہیں بھر سکتے تو سب کے یانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ کے بعدد مگرے سب کے سب یانی حاصل کریں اور چار آ دمیوں کو بیتی نہیں کہوہ کنویں پر جم کر بیٹھ جا کیں اور دوسروں کوجگہ نہ دیں بیہ ثال ایسی ہے کہ اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو بھی کلام نہیں توجس طرح دنیاوی نفع میں تنادب مسلم ہے اس طرح دین نفع میں بھی سب کے انتفاع کی یہی صورت ہے کی علی سبیل التنا دب سب نفع حاصل کریں۔ اس مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تواس سے کم ہے گراس موقع کے زیادہ مناسب ہے وہ بیہ كداكرايك مدرس مين ايك عالم ايسے مول كه مرطالبعلم كوان كى ضرورت مواور مرفخص ان سے نفع حاصل كرنا ع ہے کوئی بخاری شریف پڑھنا جا ہے اور کوئی نسائی اور کوئی منطق وفلے نواگر بخاری شریف والے ان کو گھیر کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو وقت ہی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور اس لئے بخاری والوں کو بیت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ ویں۔ان مثالول ميمعلوم ہواہوگا كەنفع دنياوى اوردىنى دونوں ميں اگرطالبين كااجتماع نه ہوسكے تو تنادب ہوتا ضرورى ہے۔ پس حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کابیار شادنہایت ہی قرین مصلحت تھااور چونکہ تفسیحوا اور انشز و اعام يعض اوركل دونوں كو\_اس لئے اگر حضور صلى الله عليه د آله وسلم سب كواشخے كوفر مائيں سب كوا تھ جانا واجب ہوگا اور اس میں بیشبہ نہ کیا جائے کہ مبلے اس کا تو انتفاع انجمیع تھاسب کے اٹھادیے میں تو حرمان انجمیع ہے جواب یہ ہے کہاس میں بھی انفاع الجمع اس طرح موسکتا ہے کہ شاید آپ خلوت میں کچھ نفع عام کے لئے سوچیں یا آ رام فرما کیں تا کہ پھرسب کی صلحت کے لئے تازہ ہوجا کیں پس اس میں جمع کا انتفاع ہوااس طرح اگر کسی دوسر مصدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہوہ کسی مصلحت سے بعض مجلس یا ساری مجلس کوا تھنے کا تھم دے تو اس کوا جازت ہے کہ کہددے کہ ابتم لوگ اٹھواور اس کا بیے کہددینا بدلیل اس کے اہل

ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے اور اس بیمل کرناواجب ہوگا۔ تو منافقین کی پیشکایت محض حسد کی بناء پر تھی اوراس کے قبول کرنے سے اباء کرنامحض عارواستنکاف تھاور نہ واقع میں بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں وہ السے امور میں اپنی تو بین سمجھتے ہیں۔اس وقت مجھا پنی ایک حکایت یاد آئی اپنی اوائل عمر میں جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا ایک مرتبدایی معجد میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑ اجواصف میں دا جنی طرف آ دمی زیادہ ہو گئے تھے اور بائیں طرف کم تھے۔ میں نے داہی طرف کے ایک شخص کو کہا کہ آپ بائیں طرف آ جائیں بین کران کواس قدر خصبة ياكه جروتمتما كيازبان عن كي تي الكين جرب يربهي كة الارنمايال موع حالانكه يكوئي غصه کی بات نه تھی ترتیب صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہے ان کی پیر کت مجھے بھی نا گوار ہوئی آخر میں نے ان کے قریب کے آ دی سے کہا کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ کیونکہ ان کی تو شان گھٹ جائے گی اس پر تو وہ ایسے نفا ہوئے کہ صف میں سے نکل کر مسجد ہی کوچھوڑ کر چلے گئے ۔ تو بعض طبیعتیں اس قتم کی ہوتی ہیں کہ اس کو عار مجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کہنا مانا کریں اور اس کا انداز واپسے لوگوں کے حالات دیکھنے اور ان سے ملنے سے ہوتا ہے۔اوریبی وجہ ہے کہاس آیت کے ذریعے سے بیقانون دائمی مقرر کیا گیاورنہ بظاہراس کا قانون بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بیتو الیمی ظاہر بات ہے کہ معاشرت روز مرہ میں داخل اور فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے گراسی قتم کی طبائع کی بدولت بیرقانون مقرر فرمایا کہ واجب سمجھ کر ماننایڑے اوراس کا امر بھی فرمایا اور امر کے ساتھ ترغیب بھی دی تا کہ کوئی ہیب سے مانے اور کوئی ترغیب سے کیونکہ دو ہی شم کی طبعتیں ہوتی ہیں بعض پر غبت کازیاده اثر موتا ہے اور بعض پر ہیبت کازیاده اثر موتا ہے جبیا کہ واقعات سے معلوم موتا ہے اور قرآن میں زیادہ لطف ای شخص کوآتا ہے جس کی نظر واقعات پر ہواوروہ واقعات میں غور کرے۔مثلاً اگران بڑے میاں کا واقعہ پیش نظر نہ ہوتا تو اس حکم کی مشروعیت کی حکمت سمجھنے کا لطف نہ آتا اور اب معلوم ہوتا ہے کہ س قدر پا کیز وانتظام فر مایا ہے کہ ذرای بات کو بھی نہیں چھوڑ اغرض اس قتم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں۔اس لئے بیرقانون دائی مقرر فرما دیا ادراس براس ثمرے کو مرتب فرمایا کہ ہم تمہارے لئے جنت میں جگہ کوفراغ فرمائیں گے اور دوسراتھم یے فرمایا کہ اگر اٹھ جانے کا تھم ہوا کرے تو اٹھ جایا کرو۔خدا تعالیٰتم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند فرمائیں گے۔ بیرحاصل ہے ارشاد کا۔اس تقریر ہے آپ کوسبب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس میں حکم اور ثمرہ دونوں مذکور ہیں۔اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کابیان کرتا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس ثمرے کا ایک مسلے ہے اس میں غور کرنے سے وہ قاعدہ عامہ نکلے گا۔ جس کا استحضار ہروقت ضروری ہے سویہاں ایک امرتوبہ ہے کہ تفسحوا اوراس كاثمره يب كه يفسح الله لكم يعنى جنت يس فراخي موكى اوروسراتكم يب كه

فانشزو ا اوراس کاثمرہ بیہ کہ یو فع اللہ الذین امنو ا منکہ توان دونوں میں غور کرنے کی بات بیہ کہ صدر مجلس کے کہنے سے فراخی کر دینے میں جنت میں فراخی کیوں ہوگی اورائھ جانے میں رفع درجات کیوں ہول اورائھ جانے میں رفع درجات کیوں ہول سے جس کوز راجھی عقل ہوگی وہ تواس میں بالکل بھی تامل نہ کرے گا بلکہ یہی کہے گا کہ جن بیہ ہے کہ اس نے خداور سول سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ اوسلم کا ارشاد خدا تعالیٰ کا ارشاد خدا اتعالیٰ کا ارشاد خدا اتعالیٰ ہی نے ہم کواولی الامر کا اوراولی الامر کا حکم بھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہاں لیا غرض پھر پھرا کر جن کہن امنے کوفر مایا ہے ہیں اگر ہم نے صدر مجلس کا حکم مان لیا تو خدا تعالیٰ کا حکم مان لیا غرض پھر پھرا کر جن کہن مان کیا ہے اس کو یہ شکرہ حاصل ہوا۔ سواصل مقصود اس وقت اسی امر کا بیان کرنا ہے کہ بیآ بیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بیدو شرے مرتب ہوتے ہیں۔

اصلاح معاشره كاايك ثمره

ایک مدلول اس آیت کابیہ بے کہ اصلاح معاشرت پر بھی آخرت کے ثمرے ملتے ہیں۔جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ احکام شرعیہ میں جس امر کوتم بالکل دنیا سجھتے ہواس میں بھی تم کو اجر ملے گا وجہ دلالت ظاہر ہے کو سیحت اور قیام پر جو کہ معاشرت میں سے ہیں آخرت کا دعدہ فرمایا۔

ہر مطیع مسلمان مقبول ہے۔

ایک مدلول اس آیت کا بیہ کہ عام اہل ایمان بھی اگر چدہ جاال ہوں مقبول ہیں کیونکہ اہل علم سے قبل اہل ایمان کوبھی مقام ضل میں فرمایا ہے لہذا عام مونین کوبھی حقیر اور ذکیل نہ بجھنا چاہیے ہیں ہرصا حب ایمان اگروہ مطبع ہو مقبول ہے اور مطبع ہو مقبول ہے کہ اللہ ایمان کے نظائی کہ فتح اور رفع درجات کوجس سے کہ اہل ایمان کے فضل پر استعمال کیا گیا ہے کہ نظام میں ہے کہ اور دب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ فراخی کرواگر کرو گے تو اللہ لکم واڈا قبل انشزوا فانشزوا ان تنشزوا یو فع اللہ لکم واڈا قبل انشزوا فانشزوا ان تنشزوا یو فع اللہ لکم (محلوں میں فراخی کرواگر کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے فراخی کریں گے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اگر اٹھو گے تو اللہ تعالی تمہارے مربح بلند فرمادیں گے۔ ) مطلب یہ ہے کہ جب ان دوام میں اتمثال ہوگا تو سیم میں ای طرح غیرائل علم میں سے متکبرین کی بھی اصلاح کرنامقصود ہے کہ ان کوبھی جلا ہے تیلیوں کو ذکیل سیم جسیں ای طرح غیرائل علم میں سے متکبرین کی بھی اصلاح کرنامقصود ہے کہ ان کوبھی جلا ہے تیلیوں کو ذکیل سیم جسیں ای طرح غیرائل علم میں سے متکبرین کی بھی اصلاح کرنامقصود ہے کہ ان کوبھی جلا ہے تیلیوں کو ذکیل سیم جسیں ای طرح غیرائل علم میں مدارضنل مطلق ایمان واطاعت ہے۔خواہ کوئی قوم ہو۔ ایک مدلول اس آیت

كااور ب جوكرذ راغوركرنے معلوم موتا بيعنى فانشز واكے بعد جوشره مرتب كيا بيتو ايك خاص عنوان \_ كيا ب يعنى اس طرح فرمايا يسوف الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم اوريون فيس فرمايا يسوفعكم والذين اوتوا العلم يساس وضع مظهرموضع مضمرين اشاره اسطرف بوكيا كمزياده دخل اس ترتب رفعت میں ایمان کو ہے پس اس سے بیات نکل آئی کداگر کوئی مومن پور امطیع نہ ہو مگرمومن ہوتو وہ بھی عندالله ایک گوندرفعت سے خالی نہیں تو جولوگ عاصی مومن ہیں ان کو بھی ذلیل نہ مجھوالبتہ اگر خدا کے لئے ان یران کے سوءاعمال کے سبب غصہ کروتو جائز ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور ترحم ہونا بھی ضروری ہے۔ نفسانی غیظ اور کبرنہ ہواوران میں فرق کے لئے میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں جس کومیرے ایک دوست نے بہت ببند کیا اور ان ہی کی ببند سے مجھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی یعنی معمولی قصول میں غصد دو موقعوں پرآتا ہے ایک تو اجنبی پراورایک اپنے بیٹے پر۔سواجنبی سے تو اس کی شرارت پرنفرت اور عداوت ہوجاتی ہےاوراگرا پنابیاوہی حرکت کر بے تواس سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تا سف ہوتا ہے اس کے لئے دعاء کرتا ہے دوسروں سے دعا کراتا ہے اس کی حالت پردل کڑھتا ہے اور غصہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پیشفقت ملی ہوتی ہے۔ پس اخوۃ اسلامیہ کا مقتضابیہ ہے کہ اجنبی عاصی کے ساتھ بھی بیٹے کا سابرتاؤر کھنا عابي يعنى الرجهي اس برغصه آئے اور خيال موكه يغصه خدا كے لئے ہاس ميں نفس كى آميزش نہيں تواس وقت دیکھنا جا ہے کہ اگرمیر ابیٹااس حالت میں مبتلا ہوتا تو اس پر مجھے اس تیم کا غصر آتا یا نہیں اگر قلب سے فی میں جواب آئے تو سمجھے کہ بیغصہ خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ تفرع کا غصہ ہے اور بیاس شخص کی معصیت سے بھی بر ح كرمعصيت إورخوف كامقام بخداتعالى كى اليي شان بكدا كرايك كنهكارايخ كوذليل سجهتا باتو وه مغفور ہوجاتا ہے۔ اورا گرایک مطبع اینے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ مقہور ہوجاتا ہے (خوب کہاہے) غافل مرد که مرکب مردان زهرا در منگلاخ بادیه بیال بریده اند نومید جم مباش که رندان باده نوش ناگه بیک خردش بمنزل رسید اند

سونہ تو خدا پر ناز کرنا چاہے اور نہ ناامید ہونا چاہیے غرض تحقیر تو کسی مسلمان کی کرے نہیں لیکن غیظ و غضب جس کا منشا پنفس فی اللہ اور رحم و جمدردی ہواس کا مضا کقہ نہیں۔ باقی کبروع ب تو خدا تعالی کو بہت نا پہند ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑی تھی نماز روزے کی پابند (اب اس کا انقال ہو گیا ہے) اس کی شادی ایک ایسے شخص ہے ہوگئ جو کہ اس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایسی پر ہیزگار پارسا اور میرا لکا حیث میں میں جو صاحبو! کتنی جمانت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے تو ناز کس پر کرتا ہے۔ بزرگ پر ایک رنے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مریض طبیب کا نسخہ پی کرنا ذکرنے گئے کہ ہم ایسے بزرگ

ہیں کہ ہم نے دوائی لی۔کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوائی کرناز کرنے گئے کہ ہم ایسے بزرگ ہیں کہ ہم نے دوا پی لی۔کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوائی لی تو کس پراحسان کیا اور کیا کمال کیا نہ کرتا جہم میں پڑتا البتہ بجائے ناز کے خدا تعالیٰ کاشکر کرنا چا ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کی توفیق عطافر مائی۔حاصل یہ کہ السذیس امنو اسے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ گہر گار بھی رفعت عنداللہ سے خالی ہیں۔ایک مدلول اس آیت کا بیہ ہے کہ السذیس امنو اسے معلوم ہوا کہ قبول اعمال کا تفاوت خلوص سے ہوتا ہے کہ والسذیس او تو العلم میں شخصیص بعد تعیم سے معلوم ہوا کہ قبول اعمال کا تفاوت خلوص سے ہوتا ہے کہ وکر ہوا ہے اور اس مسئلے کو کوئد اللہ علم کے درجات میں امتیاز اس خلوص بی کے سبب سے تو ہوا جیسا او پر نہ کور ہوا ہے اور اس مسئلے کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ اعمال کے تو شائق ہیں لیکن خلوص کی پروا اکثر نہیں ہوتی۔ حالانکہ خلوص وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتباس قدر بلند ہوا کہ ان کا خلوص بھی صحبت نبویو سلی اللہ علیہ فضف مد جو خرج کرنا اور ہمارا احد پہاڑ پر ابرخرج کرنا پر ابر نہیں۔اور اگر کوئی کے کہ بی صحبت نبویو سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہ کہ کہ سے جو بید دونوں متلازم ہیں اس خواہ صحبت کو سبب کہ دیجے خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سبب کہ دیجے خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ

عباراتنا شتی و حسنک واحد فکل الی ذاک الجمال یشیر (ہماری جیرات بخلف بیں اور تیرات بیں ہیں ہیں ہے ہماری تجیری ای (ایک) جمال کی طرف اثارہ کرتی ہیں۔)

مب ایک ہی جمال کی تجیری ہیں ہیں نے اپنے پیرومرشد سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک الکہ الکہ ہو تا ہے فلوص زیادہ ہو عارف کی ایک الکہ لاکھ رکعت سے افضل ہے وجہ بھی ہے کہ اس کی ایک رکعت ہیں بوجہ معرفت کے فلوص زیادہ ہو گا۔ اور اس مدلول پر ایک اور بات بھی مقرع ہوتی ہے۔ آگار شادفرہ آتے ہیں والملہ ہما تعملوں خبیرہ لیعنی اللہ تعالی تہمارے اعمال پر خبردار ہیں۔ اس کو ہر جملے سے تعلق ہے کہ تم جرحم کی پابندی کر واور اس میں کو تابی نہ ہونے دو کیونکہ خدا تعالی کو اس کی اور فروگذاشت تک کی بھی اطلاع بہوجائے گی جو تمہاری نیتوں میں بھی ہوگی۔ گویا س جملہ سے خدا تعالی نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھلایا ہے کہ اگر اس کو صحفر رکھیں تو عمل میں بھی کو تابی نہ ہو۔ یعنی ہروقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالی میر سے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں اس کی مداومت کے بعد چند ہا ایک حالی پیدا ہوگا اور ذو قاید سمجھ گا کہ گویا ہیں خدا تعالی کو دیکھ رہا ہوں اور قر آن وحدیث میں اس قسم کے جنے مضا بین ہیں سیسب مراقبات ہیں ان میں بتلا دیا تعالی کو دیکھ رہا ہوں اور قر آن وحدیث میں اس قسم کے جنے مضا بین ہیں سیسب مراقبات ہیں ان میں کو تک کی اطلاع ہے تو پھراس میں کو تابی نہیں ہو جا کیں کونکہ جب یہ خیال پختہ ہو جا تا ہے کہ مار دارائی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہی مراقبات میں ہوا کرتی۔ خیال پختہ ہو جا تا ہے کہ ہمارے اس کام کی حالم کو بھی اطلاع ہے تو پھراس میں کوتائی نہیں ہو اگر تیں۔

## آنے والوں کی دل جوئی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر فعل میں اعتدال وانظام تھا۔ نشست و ہر خاست میں نوردونوش میں افتار میں رفتار میں ای کوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گان حلقہ القر آن کر آن میں ہوا مور فرا میں رفتار میں ای کوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت فرو ہیں وہ آپ کے لئے مثل امور طبعیہ عادیہ کے ہوگئے تھے۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اپنی جگہ سے کھسک جاتے اللہ اکبرالی باریک باتیں آپ سے طبعی امور کی طرح سرز دہوئی تھیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ آنے والے کی دلجوئی اس کی قدر دانی اس کے طبعی امور کی طرح سرز دہوئی تھیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ آنے والے کی دلجوئی اس کی قدر دانی اس کے آئے ہے مسرت کا اظہار اور قرآن میں ہے۔ یہ ایھا المہ نیون امنوا اذا قبل لکھ تنفست حوا فوی اس کی حوالہ دیا کہ اسلم کے اس میں جگہ کھول دوتو تم جگہ کھول دیا کہ حوالہ کو تھی ہوا س وقت کھ سک جا واور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ جزئی تھی میں اللہ علیہ واللہ والے کی اس میں جاتے تھے۔ (باریک ) بات اور وہ آ پ کی (صلی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وال

احكام مجلس عام

یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے حق سبحانہ وتعالی نے آیت میں بعض آ داب مجالس کے بیان فرمائے ہیں ہر چند آیت میں بعض آ داب مجالس کے بیان فرمائے ہیں ہر چند آیت کا شان نزول خاص ہے مجلس جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے خصوص مورد کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار سے تھم عام ہوگا پس خاص حضور ہی کی مجلس کے ساتھ یہ تھم مخصوص نہیں بلکہ یہ تھم تمام مجالس کو عام ہے اور حق تعالی شانہ نے اس جگہ اس تھم کے جوکہ دو تھکہ ول پر مشتمل ہے انتثال پر اس کے ثمرہ کے لئے ارشاد ہے۔

اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم (بیتو پہلا حکم اوراس کا تمره به الله الکم اوراس کا تمره به استروا می المجالس فافسحوا یفسح الله لکم (بیتو پہلا حکم اوراس کا تمره ارشادفر ماتے ہیں واذا قیل انشزوا فیانشزوا بیتو حکم به اوراس کا تمره ارشادفر ماتے ہیں۔

یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین او توا العلم در جت اوراس ثمر ہ اوراس کے وعدول میں اول تعلیم فر مائی اس کے بعد تخصیص کے طور پر بعض لوگوں کے واسطے یعنی اہل علم کے لئے ثمرہ جداگا نہ بیان فر مایا اور تخصیص بعد تعیم بقواعد علم بلاغت اہتمام کو مقتضی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو چاہیے کہ اس کو ہتم اور تخصیص بعد تعیم بقواعد علم بلاغت اہتمام کو مقتضی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو چاہیے کہ اس کو ہتم

بالثان مجهراس كاخاص طور براهتمام كريي\_

اس اجمال کی تفصیل اس کے ترجمہ سے واضح ہوجائے گی۔اور ترجمہ آیت کابیہے کہاے مسلمانو!جب تم سے کہاجاوے کمجلس میں فراخی کر دوتو فراخی کر دیا کروجب تم سے کہاجاوے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ جایا کرویعنی اگراس جگه سے اٹھنے کا امر ہوتو اس جگہ سے اٹھ جایا کرو پھرخواہتم کودوسری جگہ بیٹھنے کا حکم ہوجادے خواہ چل دینے كامر ہواى يمل كياكرو (التكباروا نكارندكياكرو) اور ظاہر بےكديدام عقائد ميں سے نہيں اعمال ركنيد ميں سے نبيس مالى حقوق ميس سنبيس اس كئاس كونهايت استمام كساته بيان فرمايا- چنانچداول توسايها المذين نوا سے خطاب ہے۔ باوجود یکہ قرائن سے قومونین ہی خاطب ہیں اور اکثر قرآن میں مسلمانوں ہی سے خطاب ہوتا ہے پھراس صریح خطاب سے کیا فائدہ ہے تو خوب مجھلو کہاس سے مقصود رغبت دلا نا ہے کہ بیام ہر چندشعائر دین سے نہیں اس لئے عام طور پر سے مکن ہے کہ لوگوں کواس کا اہتمام نہ ہو گر ہمارے مخاطب وہ ہیں جوہم پراعتقادر کھتے ہیں وہ ضروراس کو تبول کریں گےاس طرز کلام سے اس مضمون کی سامعین کورغبت دلائی اور دوسرااجتمام "اذا قيلل " بصيغه مجهول سے ظاہر فرمايا باوجود يكدوا قدخاصه ميں اس قول ك قائل خاص حضور اقدس بیں پھر بھی عنوان عدم تعیین قائل ہے تعبیر فر مایا ( یعنی قبل مجہول کے صیغہ کے ساتھ بیان فر مایا بجائے صیغہ معلوم'' قال ککم' کے ) اور بینعدول اس وجہ سے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی شخصیص نہیں اس لئے حکم عام ہے برصدر مجلس کے قول کو تیسراا ہمام یہ کدامر کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے یعن "ف افسحوا" اور "فانشزوا" اورظامر بكرامرهيقة وجوب كے لئے بوتا ب جب تك كركوئى قرينصارفى فن الحقيقة نهوكو واجبات کے درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب لغیرہ مگرنفس وجوب میں شرکت ضرور موتى بے چوتھا اجتمام يہ كه "تفسيحوا"كامراوراك كاثمره جدابيان فرمايا۔اور "انشزوا" اوراككا ثمره جدابیان فرمایاور نداگراخصار کے ساتھ مجلس میں حکم صدر کی اتباع کامشتر کدامر فرمادیتے تواس درجہامتمام بنهوتا جيسا كه جدا جدابيان كرنے ميں موا پانچوال اجتمام يد ہے كه لفظ في المجالس بصيغه جمع فرمايا باوجود يكه في المجلس بھی کافی تھاوہ بھی جنس کی وجہ سے عام ہوتا گرچونکہ اس میں بیا حمال باقی تھا کہ اس عام کوخاص پرحمل کر لیاجا تا اورمجلس سے خاص مجلس مراد لے لی جاتی (یعنی حضور کی مجلس) اس لئے فی المجالس فرما کراس کا احمال بھی قطع فرمادیا کراب احمال تخصیص کا ہوئی نہیں سکتالہذا تھم عام ہوگا تخصیص کا احمال بی نہیں چھٹا اہتمام یہ ہے کہ جس ثمره كومرتب فرمايااس كابزامونا ظاهرفرماديا كيونكه مقتضاعكم بلاغت كابيهب كهعادة حجعوثے ثمره كوذ كرنہيں كيا کرتے اور پہال ثمر ہ کا ذکر موجود ہے اور قر آن کا تصبح و بلیغ ہونامسلم ہے پس قر آن میں کسی ثمر ہ کا ذکر کرنا اس کو مقتضی ہے کہ بیٹمرہ بہت بڑا ہے اور جب شمرہ برا اہوتا ہے قیمل کا بڑا ہوتا بھی ضروری ہے جس پر اس قدر برا اثمرہ مرتب ہوا ہے تو اس ہے عمل مذکور کی بعنی توسع اور قیام کی اہمیت وعظمت بھی معلوم ہوئی ساتو ال اہتمام خاص الل علم کی فضیات ظاہر کرنے کے لئے یہ کیا گیا کہ ثمرہ یہ فی اللہ الذی امنوا منکم والذین او تو ا العلم درجت میں ایمان والوں کواولاً وعوماً اور المحلم کو ثانیاً وخصوصاً بیان فر مایا تا کہ اہل علم کی التخصیص فضیلت معلوم ہوجاوے پھراس سب کے خلاف پروعید ہے۔ والسلہ بسما تعملون خبیر اس سے اور زیادہ اہتمام بڑھ گیا لیعنی اگرتم اس پھل نہ کرو گے تو حق تعالی اس سے خبر دار ہیں اس لئے تہ ہیں مخالفت سنجل کر کرنی چاہیے پس والسلہ بسما تعملون خبیر ظاہراً وعید ہا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وعدہ ہوکہ اس عمل کے کرنے پر شمرہ کا کرتے برشرہ کا ترتب ضرور ہوگا کیونکہ تمہارے اعمال کی حق تعالی کو خبر ہے اس لئے اس عمل کے کرنے پر شمرہ کا ترتب فرمادیں یا اعمال فرورہ وکی کی معتد بہونے کی شرائط کی طرف اشارہ ہے۔ لیعنی تنفست فی المحالس یا نشوز مطلقاً معتبر ومعتد بہ نہیں بلکہ اس میں خلوص بھی شرط ہے یعنی صرف صورت عمل پر شمرہ فذکورہ مرتب نہ ہوگا بلکہ اخلاص بھی ضروری ہوگا اور اخلاص امر باطنی ہے اس لئے اپنے خبیر بمعنی عالم بباطن الامور ہونے پر تنبیہ فرمادی غرض ان سب اہتماموں سے معلوم ہوا کہ یکم لنہایت مہتم بالشان ہے۔

### تكبركاعلاج

افا قیل لیکم تفسحوا فی المجالس میں ایک بری ضروری تعلیم ہے کین بعدتا مل معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص اہتمام سے کلبر کا علاج کیا گیا ہے جو منشاء ہے آ داب مجالس پڑل نہ کرنے کا اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کا پھر جب اصل اور بڑ خرابی کی جاتی رہے گیا یعنی کلبر کا علاج ہوجائے گا اور اس کے علاج سے گناہ متر دک ہوجائیں گے واب اعمال کرنے سے ارتفاع موافع کے سبب ان کا اصلی ثمرہ ضرور متر تب ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اس تعلیم کی کہ اس کو معمولی نہ مجھوا گر کوئی صاحب یہیں کہ صدر مجلس کے ہمنے پڑھل کرنے کو ازالہ تکبر میں کیادفل ہے۔ ہم نے تو ایک باراییا کیا گر کہتے ہی اثر نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوا یک بارگل کرنا مجمول ہو اور کہتے ہی اثر نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوا یک بار محلوم ہو جائے گا در بی محلول کریں ہوتا کیان اگر اور خلام ہو تو دبی اثر معلوم ہو جائے گا در بی محلول کی کا تعلق میں ہوتا کی کا قطرہ ٹیکٹا ہے تو اس وقت تو اس سے پھوا ٹرجی ہوئیں ہوتا کین اگر اس طرح جموعہ من مرحب تھوا کہ ہوئی ہوئی کی خواجہ کی دفل ہو جہوعہ کی کا اور خلام ہو ہے کہ اس اثر میں جس طرح جموعہ کی کا خواجہ کی دفل ہوئی ہوئی کی خطرہ ہی خواجہ کی دفل ہوئی ہی مرحبہ ہی ممل کرنا ضرور تصفیہ الحق میں اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت تامہ نہ ہی اس کے لئے ضرورت ہے تکراردوام کی۔ باطن میں اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت تامہ نہ ہی اس کے لئے ضرورت ہے تکراردوام کی۔ باطن میں اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت تامہ نہ ہی اس کے لئے ضرورت ہے تکراردوام کی۔ باطن میں اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت تامہ نہ ہی اس کے لئے ضرورت ہے تکراردوام کی۔

سيتمهيد من فدكور ہے كه آيت من دوعمل اور دوثمر بيان كئے گئے ہيں عمل اول تقسى في المجالس اوراس كاثمر هيفسح الله لكم اور يمل مع ثمره كے بيان مو چكا ہے اور عمل ثانى انشزو ا بس پرثمره رفع درجات كومرتب فر مايا اور انشز واكا انتثال چونكه واقع ميں تقسى في المجالس سے ارفع ہے كيونكه اس ميں انقياد كا زياده اظہار ہے جونس کوزیادہ شاق ہاس لئے اس پرٹمرہ بھی ارفع یعنی رفع درجات کا مرتب فرمایا۔ غالبًا یہ امر بیان سےرہ گیا کہ فافسحو ااور فانشز واعام ہے خواہ جوارح سے ہویا قلب سے یعنی جس وقت مجلس میں تقسع کا تھم ہوکشادگی کردے اور جب بنگ اس تھم کی نوبت نہ آوے واس کے ہوکشادگی کردے اور جب بنگ اس تھم کی نوبت نہ آوں اس کے لئے دل سے آمادہ رہاس آمادگی سے قلب میں زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پس یقینا یہی امرم تھ ہوا کہ آرام اور داحت روح کی معتبر ہے نہ کہ جم کی اس حکمت کے لئے تق سیحانہ تعالی کا بیار شادے یہ فسم اللہ لکم اور فانشزوا یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین او تواالعلم درجت ظاہر وباطن سب کے لئے شامل رکھا گیا۔

اعمال عوام اورعلماء كافرق

اباس مضمون منى كے بعد يوفع الله الذين امنوا كابيان كرتا مول كريهال برحكم رفع ورجات عام مونین کے لئے ثابت فرمایا پھرتخصیصاً الل علم کے لئے اس کا حکم کیااور صرف یو فع الله الدین امنوا پراکتفاء نہیں فرمایا ' گووہ اہل علم کو بھی شامل ہوجاتا' سوالیا کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کابیہ کا کی عمل عوام کا ہے کہ بعجہ بہت تھا کق نہ جانے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادائمیں کر سکتے اورایک عمل اہل علم کا ہےوہ اس کے زیادہ حقوق ادا کر سکتے جیں پس اس عارض کی وجہ سے ان دونوں کے اعمال میں ضرور فرق ہوا اور اہل علم کاعمل قوی اور کامل ہوا تو اہل علم کوجدا کر کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو بیفرق ہوا'اس کامدار بجرعلم کے اور کی شنہیں۔ لہذاعلم ہی ایسی چیز ہوئی'اس سے اہل علم کوفضیلت ہوئی' پھر جب علم مقبول ومحبوب ہوا' تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور قاعدہ ہے کہ محبوب کوغیر محبوب سے زیاده اجردیتے ہیں اس لئے اہل علم کوزیادہ اجر ملے گا۔اب میں اس راز کوبھی بتلاتا ہوں وہ یہ کہ ایک ثمرہ تونفس عمل يرمرتب موتا باورايك اس كي خصوصيت ير مثلاً وو خصول سايك مضمون كلصوايي ايك تو محص مضمون لكه دے اور ایک منشی ذی فہم ہوکہ اس کو سمجھے بھی اور خوشنویی سے زیب وزینت کیساتھ لکھے گا، توبیزیا دتی نفس عمل پزېيں ہوئى بلكهاس كى تحسين و تحميل موقوف ہوئى علم پر اور جب كى عمل ميں يحميل ہوگى تو و عمل افضل ہوگا اوراس عمل کے شمرات بھی افضل ہوں گے۔ پس ای دجہ سے اہل علم کے مل پر شمرات بھی عوام کے شمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے۔حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں كه عارف كى نماز غير عارف كى لا كھ نمازوں ے افضل ہاں گئے کہ پھیل موقوف ہے علم پر مجھے ایک حکایت یاد آئی حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ تے ایک مرتبانہوں نے قصداً اہتمام کر کے نہایت خضوع وخشوع سے نماز بڑھی اور نماز بڑھ کرمرا قب ہوئے عالم امثال کی طرف اس کی صورت دی کھنے کے لئے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ نہایت حسین وجمیل عورت ہے جوہر سے بیان کیا۔
سے پیرتک زیوروں بیں لدی ہو گئی تھی آگر آ تھوں سے اندھی ہے۔ بیواقعہ حضرت جا بی صاحب سے بیان کیا۔
حضرت نے معاصنے ہی فرمایا 'کرمعلوم ہوتا ہے کہ تم نے آ تکسیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگ ۔ عرض کیا بی ہاں '
حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر پڑئ حضرت کا فہم عجیب وغریب تھا 'فرمانے گئے کہ آ نکھ کا بند کرنا
خطرات سے نیچنے کے لئے گو جائز ہے لیکن زیادہ اچھا ہے کہ آ تکسیں کھی رہیں 'گولا کھوں خطرات آئے
خطرات سے نیچنے کے لئے گو جائز ہے 'لیکن زیادہ اچھا ہے کہ آ تکسیں کھی رہیں 'گولا کھوں خطرات آئے

زییں ۔ کیونکہ نماز میں آ تکسیں کشادہ رہنا موافق سنت کے ہاور بند کرنا خلاف سنت ہے 'پیفر قارف کی لاکھ
غیر عارف میں اور عارف جس کا مداروہی علم کا ہوتا ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے کہ اعمال کا ٹمرہ علم ہی میں موجو سے ملک ہوتا ہے کہ کہ اعمال کا ٹمرہ علم ہی کی وجہ سے ملکا ہے کہ کہ اعمال کا ٹمرہ علم ہی کہ وجہ سے ملکا ہے کہ کہ کہ ان موجو نے بی علم پرتو جوموتو ف پڑٹمرہ ملکا ہے وہ بلی ظامرتو ف علیہ کے ملک ہے کہ کہ اس کے بدوں موتو ف کا وجود ہی نہیں ہوسکتا ۔ پس عمل کا اجر ہی موتو ف ہوا ۔ پس عقلاً بھی علم کی فضیلت ثابت ہوگئی اوراسی سے علیاء کے لئے زیادت اجر کا ملنا عقلاً معلوم ہوگیا۔

### شربعت اورسائنس

اب میں نوتعلیم یا فتہ جماعت کی ایک غلطی پر متنبر کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جوعلم کی فضیلت وارد
ہوا ہے اس میں علم سائنس وعلم و معاشیات وغیرہ داخل نہیں۔ بلکہ علوم احکام مراد ہیں جو تر آن و حدیث و فقہ میں
مخصر ہے بعض احادیث و فصوص میں جوعلم کا لفظ مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق سے یہ مقید ہی مراد ہے اس
سے ایسا عموم بھنا جس میں سائنس وغیرہ سب دافل ہو جا ئیں ایسا ہے جسیا کوئی مخص کیے کہ تعلیم عاصل کرو
سے ایسا عموم بھنا جس میں سائنس وغیرہ سب دافل ہو جا ئیں ایسا ہے جسیا کوئی مخص کیے کہ تعلیم عاصل کرو
موانعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی مخص بین ہوجا گا کہ پا خاندا ٹھانے کی بھی تعلیم مراد ہے۔ اس ای
طرح قرآن و حدیث میں جوعلم کی فضیلت فہ کور ہوئی ہے۔ اس علم میں سائنس وغیرہ ہرگز داخل نہیں 'بلکہ بیعلم تو
ہما میں میں ہو تھی جو اس کی فضیلت فہ کور ہوئی ہے۔ اس علم میں سائنس وغیرہ ہرگز داخل نہیں 'بلکہ بیعلم تو
ہما کو نفی اس سے ان کا اہل علم ہونا فا ہر فرمایا ہے اور اس کے بعد لمو کانو ایعلمون فرمایا 'جس میں انہی سے
علم کی نفی فرماتے ہیں تو یہاں نفی علم سے مراد علم میں ہی وظل ہو بلکہ اس کے ساتھ علم موجود بھی ہو اپس
فضیلت کا ذکر ہو جاں علم سے وہ مراد ہے جس کو علی میں جی وظل ہو بلکہ اس کے ساتھ علم موجود بھی ہو اپس
فضیلت کا ذکر ہو جاں علم سے وہ مراد ہے جس کو علی میں جی وظل ہو بلکہ اس کے ساتھ علم موجود بھی ہو اپس
فضیلت کا ذکر ہو جاں علم سے وہ مراد ہے جس کو علی میں جی وظل ہو بلکہ اس کے ساتھ علی موجود بھی ہو اپس

دلیل یہ ہے کہ صدیث میں ہے ان الانبیاء لم یور ٹوا دینار او لاد رھما ولکن ور ٹوا العلم.

پس اس سے روز روش کی طرح ظاہراور واضح ہوگیا کہ شریعت میں علم سے مراوعلم دیناراور درہم نہیں۔
عالانکہ ش تعالی نے بعض انبیاء کیم السلام کوعلوم ذرائع کسب بھی عطافر مایے تھے مگر صفور ' نے نہان کوعلم سے
تعبیر فر مایا اور نہان میں وراشت جاری ہوئی ' کہ جوکسب ایک نبی کوعطافر مایا تقاوہ وراثة ان کی اولا در راولا دچلا
ہو جب بدا مرشتے اور طے ہوگیا کہ علم سے مرادا سے ذرائع وطرق کسب بھی نہیں۔ جو بعض انبیاء کوعطافر مائے
گئے تھے جیسادا و وعلیہ السلام کو زرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں میں لوہ کوموم بنادیا گیا۔ و الناللہ المحدید
گئے تھے جیسادا و وعلیہ السلام کو زرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں میں لوہ کوموم بنادیا گیا۔ و الناللہ المحدید
در کف داؤد آ بمن موم کر داور اس شم کے کسب انبیاء کیمی السلام کو بھی عطافر مائے گئے تھے۔ چنا نچے ذکر یا علیہ
السلام نجار تھے۔ نیز انبیاء کے لئے ہوا کو مخرفر مادیا۔ گر ان سب امور سے انبیاء کسی السیام کے کا مبعوث
نہیں ہوئے اور نہ انبیاء کے وراشت بجرعلم شرق کے کسی اور چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص
نمیں داخل نہیں تو پھر سائنس اور جنر افیہ جو طرق کسب میں سے بھی نہیں علم انبیاء میں کو کر دافل ہو سکتے
ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء کے کلام میں علم سے مرادع کم نوت ہے نہ کھم کسب اور نہ علم طبعیات و غیرہ الغرض
اس ذی نصیلت علم سے دین کاعلم مراد ہا وراائل علم کی فضیلت اس علم کی وجہ سے ہے۔

### حال وقال

اب ان فضائل کے بعد چونکہ یہاں علاء کے ناز کا موقع تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور ہمارا ممل عوام سے بڑھا
ہوا ہے تو ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے فرماتے ہیں و المسلمہ ہمات عملون خبیر اسے کیہم بہاطن الامور لیخی خدا
تعالیٰ کو ممل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے۔ وہ سب کے باطن کو بھی و کھی رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے کس
میں نہیں محض علم پر ناز نہ کرنا کیونکہ بیلم تو شیطان اور بلعم باعور کو بھی حاصل تھا۔ شیطان بقول مشہور معلم ملائکہ
بھی تھا اور بلعم باعور اپنی تو م کا واعظ بھی تھا۔ اور دونوں شخص علم کے ساتھ مل فلا ہر کے بھی جامع تھے۔ ہوئے
عابداور جھا کش مجاہدہ کرنے والے تھے۔ مگر ان کے باطن میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت پوری نہتی
اس لئے بیام و محل سب ہے کا رہو گیا۔ پس عمل کے ساتھ بھی سب ہے کا رہو گیا۔ پس عمل کے ساتھ ایک اور
چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی ہے بدوں حال کے علم وعلی تا بیل اعتبار نہیں اور بیحال کتب بنی
سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کسی صاحب حال کی جو تیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگہ آ بیت
میں باختلاف و جوہ دلالت تین چیز بین خدکور ہوئیں علم وعمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضروری تھی جی اور جیسا قریب بی

ندکور ہوا۔ لینی خداباطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ نرے ظاہری علم عمل کوئیس دیکھتے عارف رومی فرماتے ہیں۔ ماہروں راننگریم وقال را مادروں راننگریم وقال را

# يَايَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوَالِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُوا بَيْنَ

### يكى تَجُولَكُمْ صَدَقَةً \*

تَرْجَعِينُ : يعنى اله ايمان والوجب تم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پوشيده بات كرنا جا موتو يميلي جه صدقه دے ديا كرو-

## تفب**یری نکات** اعمال صالحه کی تو فیق برصد قد کا حکم

مناجات رسول ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں سے ہے۔ پس اس کے ارادہ پرصدقہ دینے کا تھم ہوا۔ اور سجان اللہ کیا بلاغت ہے ہوں نہیں فرمایا۔ فقد مو ابین بدیکم نفقۃ اس لئے کہ اس میں کسی لحد کو یہ شہر کرنے کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ان کے رسول نے بھی اپنی کمائی کے بھی خوب ڈھنگ نکال رکھے تھے۔ اب یہ شبری نہیں ہوسکتا اس لئے کہ صدقات واجب کا مال جیسا کہ صیغہ امر سے اس صدقہ کا وجوب معلوم ہوتا ہے حضور اور حضور کی اولاد کے لئے بلکہ مطلق بنی ہاشم کے لئے حرام تھا۔ اس لئے کہ صدقہ کو اوساخ الناس فرمایا ہے۔ ہاں صدقات نافلہ بنی ہاشم کے لئے وہ بھی حرام تھے۔ جات اور آ یہ کے لئے وہ بھی حرام تھے۔

جب یہ قانون ہوا تو لوگ ڈر گئے اس لئے کہ بعضوں کے پاس روپیر تھا اور بعضوں کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اور حضور ہے با تیں کرنے کے سب دلدادہ اور شیفتہ تھے۔ اس قانون پرصرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنظل کرنے پائے تھے کہ فور اُدوسری آیت اس کی ناتخ نازل ہوئی۔ اشفقت مان تقدمو ابین یدی نجو اکم صدفات فاذلم تفعلوا و تاب اللہ علیکم النج یعنی کیاتم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدفات پیش کرو۔ پس جبتم نے نہ کیا (بوجہ غیر منظیع ہونے کے ) اور اللہ تعالی نے تم پر جوع فرما لیا (یعنی اس علم کو منسوخ کرنے سے تم پر رحمت فر مائی النج ) سجان اللہ قرآن شریف کی کیا بلاغت ہو اول کے ایس علی تو صدقہ لفظ مفرد سے فرمایا اور دوسری آیت میں صدقات کو جع کے صیغے سے لائے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارے بندے ہمارے رسول کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ ان کو بغیر رسول سے بات کئے طرف ہے کہ ہمارے بندے ہمارے رسول کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ ان کو بغیر رسول سے بات کئے

ہوئے چین نہ آوے گا اور بہت سے صدقات دینے پڑیں گے۔ فیر میری غرض اس آیت اور اس کے شان نزول کے نقل کرنے سے بہ ہے کہ اعمال صالحہ کی تو فیق ہونے کا مقتضی تو یہ ہے کہ اس پر کچھ ترج کرنا چاہیے چنا نچہ جب حضرت عمرضی اللہ عنہ کی سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایسی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذرح کی متحی جس کی انکو تین سوا شرفیاں ملتی تھیں۔ آج تو سارا قرآن شریف یا دہونے پر اگر حافظ ہی کو پانچ رو پیہ دیدے تو گویا حافظ ہی کو خرید لیا۔ اس زمانہ میں مولویوں اور معلم قرآن اور مساجد کے موذنوں کی کچھ قدر نہیں۔ خیر مولویوں کی تو گھی ترین ہے جسی لیکن قرآن شریف پڑھانے والوں کی تو کچھ جسی نہیں ہے بہت سے بہت شخواہ حافظ کی مقرر کریں گے تو چاریا یا بی جی دید۔

### موذن كى فضيلت

اور بے چارے موذنوں کوتو کون پوچھتا ہےان کوتو بہت ذلیل اور اپنا خادم بچھتے ہیں۔ سب کام موذنوں کے بی ذمہ ہے پائی گرم کرنے کے لئے گو براور کوڑالا نا بھی اس کے ذمہ ہے اور محلہ بھر کے گھروں کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ سمجھا جا تا ہے۔ صاحبو! موذنوں کی حدیث شریف میں بڑی نصلیات آئی ہے۔ ان کی قدر کرنا چاہیے بیسر کاری آدمی ہیں۔

الشتعالى فرمات ين لاتحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه.

ترجمہ: لینی نہیں پائیں گے آپ اے محمد الیں قوم کو جواللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوئی ' کریں ان لوگوں سے جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اگر چہوہ ان کے باب ہوں یا بیلے ہوں یا بھائی ہوں یا گھر انے والے بیلوگ ( لیعنی مومنین ) وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے قلوب میں ایمان جمادیا ہے۔ اور ان کی اینے یاس سے روحانی تا ئید کی ہے۔ ( الحشر آیت ۲۲)

#### ايمان كاتقاضا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان کامقتضی ہے کہ اللہ ورسول کے خالفین کے ساتھ دوی نہ ہواور نیزاس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کامقتضی ہے کہ اللہ ورسول کے خالفین کے ساتھ دوی نہ ہواور نیزاس آیت سے بیکی معلوم ہوا کہ دوی سے بچنا دو چیزوں پر موقوف ہے اول تھی عقائد اور دوسری بات وہ ہے جس کو روح فر مایا ہے روح کہتے ہیں حیات کو اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے۔ (الرغبة المطلوب)

# شؤرة الحستر

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمُ

# وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ الْوَلِّكَ

### هُ مِ الفَسِقُونَ@

تَرْتَحْجَيِّ أُنَّ اورتم ان لوگول كى طرح مت ہوجنہوں نے اللہ سے بے پرواہى كى تو اللہ تعالى نے ان كى جان سے ان كوبے پرواہ بناديا يمي لوگ نافر مان ہیں۔

### تفيري لكات

## الله تعالی کو بالکل فراموش کرنے والا کون ہے؟

حق تعالی فرماتے ہیں۔ کتم ان لوگوں کی مثل نہ ہوجاؤ۔ جوالد کو جول گئے ہیں۔ سجان اللہ جس کا ترجمہ بیہ وتا بندوں کے ساتھ کیسالحاظ فرماتے ہیں کہ یون نہیں فرمایا۔ و لات کو نوا من اللہ ین نسو االلہ جس کا ترجمہ بیہ وتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوجاؤ جواللہ کو بحول گئے ہیں۔ کیونکہ آیت کے خاطب مسلمان ہیں (اور خدا کے بھولنے والے والے کا فرہیں) حق تعالی نے مسلمانوں کو اس طرح خطاب کرنا گوارانہیں فرمایا۔ کہ تم خدا کے بھولنے والے نہ بن جانا۔ بلکہ بیفرمایا کہ دیکھو جھولنے والوں کے مشابہ نہ ہوجانا۔ اس میں جس قدر عنایت ولطف ہے فاا ہر ہے کیونکہ اس کا بیم مطلب ہوا کہ خدا کو بھول جانا تو تمہاری محبت سے بعید ہے ہاں بھولنے والوں کی طرح ہو سکتے ہو۔ تو ہم تم سے کہتے ہیں کتم ایسے بھی نہونا۔ اس لئے لاتکونو اس کاللہ ن نسو االلہ فرمایا دوسر سے بھی اس میں نکتہ ہوسکتا ہے۔ کہ خدا کا ہالکل بھولنے والا کا فر ہے۔ اور آیت کے خاطب مسلمان ہیں اور مسلمان میں کا فرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمانوں کو لا تکونو المن اللہ نے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان کا فرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمانوں کو لا تکونو المن اللہ نے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان کا فرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمانوں کو لا تکونو المن اللہ نے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان کا فرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمانوں کو لا تکونو المن اللہ ن نسوااللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان

کوتو لاتکونوا کالذین نسواالله بی سے خطاب بوسکتا ہے۔ (ایشاص ۳۲)

اوراس میں بذسبت نکتہ اولی کے زیادہ مبالغہ ہوا ( کیونکہ اس نکتہ اولی کا حاصل بیتھا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا بعید ہی سہی لیکن بھول سکتا ہے گرحق تعالی نے پھر بھی عنایت وشفقت کی بناء پرینہیں فر مایا کہتم ہم کو بھول ما کہ کیمولنے والے کی طرح نہ ہونا اور دوسر نے کتہ کا حاصل بیہ ہوا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا ممکن ہی نہیں کیونکہ بالکل بھول جانا کا فرکا کام ہے اور مسلمان کا فرنہیں ہوسکتا۔ (ایسنا ص ۲۰۰۰)

آ گےارشاد ہے فانسہ انفسہ میں جبوہ فداکو بھول گئو خداتعالی نے ان کے نفول کو بھی ان کو بھالاد یا یہاں ایک نکتہ ہے گوظا ہر کرنے کو جی نہیں چا ہتا مگر خیر دل بیں آئی ہوئی بات کو کیوں روکوں شاید کی کونغی ہوجائے۔وہ نکتہ یہ ہے کہ چی تعالی نے دوسری جگر فرایا ہو نحت اقبر ب المیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ قوجو خص جان سے زیادہ قریب کو بھول جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے کو یا در کھے تقیقت میں خداکو بھولئے والا اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔اگر کوئی یہ کہے کہ جواپ آپ کو بھی بھول گیا اس کوقو مقام فنا عاصل ہوا تو جواب یہ ہے کہ لعنت ہالی فنا پر فنا کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی یاد میں اتنا مستغرق ہوکہ اپنے کو بھول جائے نے نہیں کہ خدا کی علاقت ہوگوں کے اورا گر کوئی یہ کہ کہ خدا کی کو بھول کر ہم اپنے کو کہاں بھولتے ہیں اپنی یاد تو پھر بھی رہتی ہوتو پہلے یہ بھوکہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد مطلوب وہ ہے جو نافع ہوا در جو مجت کے ساتھ ہو چنا نچہ یہ گوادہ بھی کہ وہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد مطلوب وہ ہے جو نافع ہوا در جو مجت کے ساتھ ہو چنا نچہ یہ گوادہ بھی کہ دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ مطلوب وہ ہو جو نافع ہوا در وہاں گر تی ہوتا کہ بی جو کہ اس جو کہا تھا جی بیاں کہ علی ہوتی کے مرتب سے یاد کرنے کو کہا تھا جی یاد ہی تو کہا تھا جی یاد ہوتا ہوں تو اس کو ہرگزیا ذہیں کہا جا سکتا۔ غرض محادہ ہی موتا کہ بس جس کو یاد کہا تھا جی یاد کو کہا تھا جی یاد کو یاد خدا کو بھلادیا تو یاد ہیں۔ جس کے در سودت کی نے اپنے خدا کو بھلادیا تو یاد ہیں۔ جس کہ در سودت کی نے اپنے خدا کو بھلادیا تو اس نے اپنے تمام مصالے کوفوت کر دیا۔

اب اس کو یہ یادنہیں رہا کہ میر نے نفس کی فلاح کا طریقہ کیا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کو بھول گیا اور اب اس کو اپنی یا دائی ہوگی جیسے کوئی کی کوروز انہ دو چار جو تے مار کریہ کیے کہ میں جھوکو یا دکرتا ہوں غرض جو خض خدا تعالیٰ کو بھولے گا وہ اپنے کو بھی ضرور بھول جائے گا اس طرح جو خدا کو یا در کھے گا وہ اپنے کو بھی یا در کھے گا۔ مگر مشقلاً نہیں بلکہ اس طرح کہ میں خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ جھے تعلق ہا اور جو پھی میرے پاس ہے سب خدا کی امانت ہو وہ کس چیز کو بلاواسطہ خدا تعالیٰ کے یا دنہ کرے گا بلکہ جیسے عاشق کو مجوب کی سب چیز ہیں یا در ہتی ہیں اور ان کی یا دھیقت میں مجوب ہی کی یا در ہوتی ہیں اور ان کی یا دھیقت میں مجوب ہی کی یا در ہوتی ہیں۔

### حضرت صديق أكبر كارتبه

حفرت صديق اكبررضى الله عنه كارتبة ويهال تك ب كمان سے يوچھا گيا هل عرفت ربك بمحمد ام عرفت محمد بوبك كرآب فحق تعالى ومرصلى الله عليدوسلم كواسط بيجانا يامحم صلى الله عليه وسلم كوخداك واسطے سے پیجانا تو فرمایا عرفت محمداً بوبی كميں نے تو محرصلی الله عليه وسلم كوخدا كواسط ہے پیچانااگر آج کوئی شخص یہ بات کہدے توبس کا فرہوگیا بجائے قدر کرنے کے غریب پر چار طرف سے کفر کے فتو کیس کے کیونکہ حقیقت شناس دنیا ہے اٹھ گئے چنانچہ ایک شخص نے میرے ایک دوست ہے کہا کہتم جوتو حید کے مضامین زیادہ بیان کرتے ہو (کہ حق تعالی کے افعال میں نہ کسی ولی کو خل ہے نہ نبی کو وہاں کو کی دخیل کارنہیں ہے دغیرہ دغیرہ)اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تعظیمی ہوتی ہے۔انہوں نے کہا تو بہتو یہ ہم حضور صلی الله علیه وسلم کی بے تعظیم سے تھوڑا ہی رو کتے ہیں بلکہ خدا کی تو ہین سے رو کتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کوا تنا نہ بڑھاؤ کہ حق تعالی کو گھٹا دوغور کر کے دیکھا جائے تو جولوگ حضور صلی اللہ علی ہوسلم کے لئے صفات الوہیت ثابت كرتے ہیں حقیقت میں وہ آپ كى بے تعظیمى كرتے ہیں كيونكه ظاہر ہے كه صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کے لئے ثابت کرنہیں سکتے لامحالہ درجہ نقصان میں ثابت کریں گے تو انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو ناقص قرار دیا اور ہم آپ کے لئے صفات الٰہی کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی نفی کر کے صرف صفات بشربیاور کمالات نبوت کوآپ کے لئے ثابت کرتے ہیں اوران میں سے ہرصفت کو درجہ کمال میں ثابت کرتے ہیں تو ہم آپ کوبشر کامل ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کامل کہتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہو گے تو ناقص خدا کہو گے اور ہم انسان کہتے ہیں گر کامل انسان تو بتلاؤ بے تعظیمی سے کی بادب وہ ہے جوآ پ کوناقص کے یاوہ جوکامل کے ادراگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خداے گھٹانا بھی ہے ادبی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبرکوکیا کہتے گاجو یوں کہتے ہیں کہ میں نے اول خدا کو جانا پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كو بلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعيه سے خدا كونېيس بېچانا غرض ميرثابت ہوگیا کہ عارف کی نظراول خدا پر پڑتی ہے۔ پھراپنے پر تو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہے اورنفس دور ہے۔ (اگر خداتعالی نفس سے قریب تر نہ ہوتے تو کسی کی نظر بھی اول ان پرنہ پڑ سکتی ۱۲) تو لازم آ گیا کہ جوخدا کو بھول گیا وہ اپنے نفس کو بھی بھول گیا اس کا بیان ہے فانسھم انفسھم پس وہ اپنے نفول کو بھول گئے)

### بهاري بدحالي كاسبب

آ گفرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون بیہ جز ومقصود جس سے مجھ کو بدحالی ندکورسابقا کاعلاج

متنبط کرنا ہے ترجمہ ہے کہ پرلوگ ہیں تھم نے نکل جانے والے اس میں اولئک اسم اشارہ ہے جس کے لئے فاسقون کا تھم خابت کیا گیا ہے اور بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اسم اشارہ میں مشار الیہ کا مع صفات نہ کورہ کے اعادہ ہوتا ہے اور تھم کی بناء انہی صفات پر ہوتی ہے جو پہلے فہ کو تھیں۔ او لے نک علے ہے ہدی مدی مدی من ربھہ والو لئدک علے ہے ہا۔ مقلحون ( یہی لوگ ہیں ہدایت پر جوان کو اللہ کی جانب سے کمی اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے نے والے ) کی تقییر میں مفسرین نے اس کی تصرح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگہ بید بات بتلائی گئی ہے کہ ہدایت وفلاح کا تھم صفات فہ کورہ ایمان بالغیب وا قامۃ الصلوٰ ہ کہ ہم منزلہ وا نفاق مال وغیرہ پر بین کا اعادہ ہوگا۔ جو صفات کو تھم فلاح میں وفل ہے ہیں ) میں فہ کورہو چی ہے اور تھم نسیان کا اعادہ ہوگا۔ جو کی خلاصہ بیہ کہ آیت میں نبیان خدا پر فس کو مرتب یا گیا ہے تو بیسب ہوافی کا لیمن تھم سے نکل جانے اور تھم سے نکل جانا یہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم جتلا ہیں تو الحمد للد آئیت سے صاف طور پر سبب مرض کی سے نکل جانا یہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم جتلا ہیں تو الحمد للد آئیت سے صاف طور پر سبب مرض کی سے نکل جانا یہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم جتلا ہیں تو الحمد للد آئیت سے صاف طور پر سبب مرض کی تشخیص ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ ہماری بدحالی کا سبب ہیہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔

### ذكراللدمرض نسيان كاعلاج ب

اورطبعی قاعدہ ہالعلاج بالصد (علاج ضد کے ساتھ ہونا چاہیے) اورنسیان کی ضد ذکر ہے قو معصیت کا علاج ذکر اللہ ہوا یا یوں کہنے کہ ہر مرض کا علاج رفع سبب سے ہوتا ہے (خواہ ضد کے ذریعہ سے رفع کیا جائے یامثل کے ذریعہ سے مگرازالہ مرض کے لئے رفع سبب سب کے نزدیک ضروری ہے ۱۲) اور بیٹا بت ہو چکا ہے کہ مرض عصیاں کا سبب نسیان ہے قواس کا علاج یہ ہوا کہ نسیان کو اٹھا دواور رفع نسیان متازم ہے وجود ذکر کو (کیونکہ ارتفاع نقیمین محال ہے قو عاصل پھروہی ہوا کہ معصیت کا علاج خدا کو یا در کھنا ہے۔ خلامہ میں معالی ہے تھیں میں اور میں معالی ہو تھیں ہوا کہ معصیت کا علاج خدا کو یا در کھنا ہے۔

خلاصہ یہ ہواکہ اس آیت میں اولئک ہم الف اسقون نسو الله پرمرتب کیا گیا ہے جس سے اس نسیان کا سبب فتق ومعصیت ہونا ظاہر ہوااور مرض کا علاج سبب کے از الد سے ہوتا ہے قد معصیت کا علاج النسیان ہوا اور از الدنسیان ذکر سے ہوتا ہے اس لئے گنا ہوں سے نیخے کے واسطے ذکر اللہ لازم ہوا۔ (ذم النسیان)

## كُوْآنْزُلْنَاهْذَاالْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنُ خَشِيَةِ اللهِ \*

تَرْتَحْتِی اُ کاریقرآن بہاڑ پرنازل ہوتا کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی ایک توجہ ہے تو وہ خوف الٰہی سے پست ہوجا تا۔اور پیٹ جاتا۔

## تفيري لكات

## مقصو د مزول آیت

یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب قرآن میں بیاثر ہے تو انسان پر بیاثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا اگر یہ کہا جائے کہ انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس صورت میں اس کاعذر تو ظاہر ہے مگر سیاق آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیضمون انسان کوغیرت دلانے کے لئے سایا گیا ہے کہ تم ایسے سنگدل ہو کہ قرآن من کر بھی ٹس ہے مس نہیں ہوتے ۔ حالانکہ وہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کی بی حالت ہوجاتی تو اگر انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس حالت میں غیرت دلانا ہے کار ہوگا۔ وہ یہ کہ سکتا ہے کہ جھ میں بیاستعداد ہوتی تو میری بھی وہی حالت ہوتی۔ اور اگر انسان میں استعداد تاثر ہے تو پھر سوال بیہ کہ اس پر بیاثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب بیہ کہ انسان میں تاثر کی استعدادتو موجود ہے گراس کے ساتھ ہی اس میں تحل کی قوت بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر بہاڑ پرحق تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا تو اس میں خشوع تاثر کے ساتھ انشقاق وتقدع بھی ہوتا۔ کیونکہ اس میں قوت تحل نہیں ہے تم میں اگر بوج تحل کے انشقاق وتقدع نہیں ہے تو کم از کم تاثر وخشوع تو ہوتا چا ہے تو شکایت اس کی نہیں کہ قرآن میں کر تمہارے دل بھٹ کیوں نہیں گئے بلکہ شکایت اس کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں پیدا ہوا۔

اورانسان میں قوت مخل کا جبال سے زائد ہونا دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولًا

اس کوعارف اس طرح فرماتے ہیں

۔ آسال بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند (جس بارامانت کوزمین وآسان نداٹھاسکااس کا قرعه میرے جیسے دیوانہ کے نام نکل آیا)

# سُوْرة المُمتَحِنَة

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمِ

قَلْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي آبِرَهِمُ وَالَّذِيْنَ مَعَكَ وَلَا يَنْ مَعَكَ وَالَّذِيْنَ مَعَكَ الدِّي اللَّهِ فَا كُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ الْذَ قَالُوْ الِقَوْمِ فِي مِلْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا لَوْ اللَّهِ فَا مُؤْمِهِ فَرَانًا بُرُاءً وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

دُونِ اللَّهِ كَفُرْنَا بِكُمْ وَبُكَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَبُ اوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

## أبكاحتى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَةَ

# تفيري لكات

حدودا تفاق

لوگ آج کل اتفاق اتفاق تو پکارتے ہیں گراس کی صدود کی رعایت نہیں کرتے ہی اتنایا دکرلیا ہے کہ قرآن میں تھم ہے لاتفوقوا افتراق نہ کرو گراس سے پہلا جملنہیں دیکھتے واعتصموا بحبل الله جسمیعاً کہاس میں اللہ کے داستہ پرقائم رہنے کا پہلے تھم ہاس کے بعدار شاد ہے کہ جہل اللہ پرشفق ہوکراس سے تفرق نہ کروتو اب مجرم وہ ہے جوجل اللہ سے الگ ہواور جوجل اللہ پرقائم ہے وہ ہرگز مجرم نہیں گواہل باطل

سے اس کو ضرور اختلاف ہوگا۔ پس یا در کھو کہ خاتلاف مطلقاً فد مو ہے جیسا کہ ابھی ثابت کیا گیا اور خاتفاق کیا تھا مطلقاً محمود ہے بلکہ اتفاق محمود ہے بلکہ اتفاق محمود ہے بلکہ اتفاق محمود ہے بوجل اللہ کے اعتصام پر ہو ور نہ کفار نے بھی تو بت پرتی پر اتفاق کیا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں و قبال انسما اتن خاتم من دون اللہ او ثانًا مو دہ بینکم فی المحمود ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ہیلے کفار میں اتحاد واتفاق تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہیلے کفار میں اتحاد واتفاق تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کے ساتھ کیا برتا و کیا۔ دوسرے مقام پر اس کا بھی ذکر ہے قبد کانت لکم اسو ہ حسنہ فی ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی جڑیں الملہ کفر نا بکم و بدا ہیں نام اللہ کفر نا براہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی جڑیں اکھاڑ دیں اور اٹال باطل و بدا ہیں تھا تھا تھا ہو گیا معلوم ہوا کہ اٹل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کر نامجو و ثبیں کہ وہ اپنے باطل پر جے عداوت بعض قائم ہوگیا معلوم ہوا کہ اٹل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کر نامجو و ثبیں کہ وہ ان سے بیزاری اور اختلاف و معلوب ہے جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع نے کیا اور انہی کی افتد اء کاحق تعالی ہم کو تھم فرما دے ہیں۔

عداوت رکھنا ہی مطلوب ہے جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع نے کیا اور انہی کی افتد اء کاحق تعالی ہم کو تھم فرما دے ہیں۔

نمونددیے نے کیاغرض ہوتی ہے بھی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔ ہیں نے ایک بزرگ محقق کا اس کے متعلق ایک لطیف مضمون سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری مثال الی ہے جیسے کی نے درزی کو ایک اچنان کی اور ہماری مثال ایک ہے جیسے کی نے درزی کو ایک اچنان کی اور ہماری مثال ایک ہوئی اچھان بھی دی کہ اس ناپ اور نمونہ کی ایک کا و درزی نے ساری اچکن نمونہ کے موافق تیار کی غرض طول بھی برابر سلائی بھی کیساں غرض کہیں قصور نہیں کیا۔ فرق کیا تو صرف یہ کیا کہ ایک آ سین ایک بالشت چھوٹی بنادی جب وہ اچکن لے کر مالک کے پاس پہنچ گا تو فرق کیا تھے کے گا وہ اچکن خوش ہوکر لے گایا اس کے مریر مارے گا۔

اگردرزی جواب میں بیے کہ جناب سماری ایکن تو ٹھیک ہے صرف ایک آسٹین میں ذراس کی ہے تو کیا آپ کہد سکتے ہیں کہ مالک اس کو پہند کرے گاہر گرنہیں اس سمارے کیڑے کی قیمت رکھوائے گا۔

خوب یا در کھئے کہت تعالی نے احکام نازل کئے جو بالکل کھمل قانون ہے اوران کا عملی نمونہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کو بنایا سواگر آپ کے اعمال نمونے کے موافق جیں توضیح ہیں ورنہ غلط ہیں اگر نماز آپ کی حضور صلی الله علیہ وسلم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کے موافق ہے ورنہ اللہ عصیت ہے دیکھئے نماز میں کوئی بجائے دو کے ایک سجدہ کرلے وہ وہ کے ذکر کے موافق ہے ورنہ اللہ معصیت ہے دیکھئے نماز میں کوئی بجائے دو کے ایک سجدہ کرلے وہ

نماز ندر ہی دوبارہ پڑھناضروری ہے۔

کوئی قرآن شریف بحالت جنابت پڑھے تو بجائے تو اب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ (اسی قبیل سے بیھی ہے کہ اسائے اللی تو قیفی ہیں اپنی طرف سے کوئی نام رکھنا جائز نہیں) اگرآپ روزہ رکھیں تو وہی روزہ حجے ہوگا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوعلی ہذا جے وہی صحیح ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جے کے موافق ہواگر جے میں کوئی احرام نہ باند ھے تو وہ جے 'جے نہیں۔ اسی طرح زکو ۃ وہی صحیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہواور کوئی سارا مال خلاف تعلیم خرج کردے تو زکو ۃ سے فارغ نہیں ہوسکا۔

یدارکان اسلام ظاہری ہوئے ای طرح اعمال باطنی کو بچھ لیجئے اور معاملات اور طرز معاشرت سب میں یہی تھم ہے تی تعالی نے ہمارے پاس کسی فرشتہ کورسول بنا کرنہیں بھیجا اس میں تھمت یہی ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا تھا اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی نداز دواج کی نہ معاشرت کی ان چیز وں کے احکام میں صرف ہی کرتا کہ ہم کو پڑھ کر سنا دیتا ہے کام صرف کتاب کے بھیج دینے ہے بھی نکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے او پراتر آتی اس میں سب احکام کھے ہوتے اس میں آپ پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے فرشتے کے اتر نے سے اس سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہو سکتی تھی۔

حق تعالی نے ایمانہیں کیا بلکہ ہماری جنس میں سے پیٹمبر بنائے کہوہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں ازدواج اور تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تدن اور معاشرت کے بھی خوگر ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں تا کہ کتاب میں ادکام ہوں اوروہ خور بنفس نفیس ان کھیل کر کے دکھادیں تا کہ ہم کو ہولت ہوا کی واسطے فر مایا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الاانهم لیا کلون الطعام ویمشون فی الاسواق ترجمہ: لینی ہم نے جس قدر پیٹیم بھیج وہ اور آ ومیوں کی طرح کھانے پینے والے اور معاشرت رکھنے والے بھیج دوسری جگرماتے ہیں۔ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلاً

یعن اگر ہم فرشتہ کوا حکام وے کر جیجے تب بھی یہ ہوتا کہ وہ انسان کی صورت میں آتا ورنہ انسان کواس سے ہدایت نہ ہوسکتی کیونکہ وہ نمونہ نہ بن سکتا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات فرشتوں سے بھی زیادہ ہیں لیکن حکمت الہی اس کی مقتضی ہوئی کہ آپ نسل انسان سے پیدا ہوں تا کہ تمام افعال انسانی میں نمونہ بن سکیں و کیھے لیجئے کہ جتنی با تیں انسان کو پیش آتی ہیں سب آپ کو پیش آئیس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبیاں رکھیں اور اپنی اولا دکا نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیباں میں کی آتر بیبی بھی ہوئیں گئی صاحبز ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلے ساحبز ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلے تاکہ ہمارے لئے پوراایک دستور العمل بن جائے۔

اب آپ دیکھ لیجئے کہ کونسافعل ہمارانمونہ کے موافق ہے کوئی تقریب خوشی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے اور کوئی تقریب خوشی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ دستورالعمل میں کیا ہے اس درزی کی مثال کو یا در کھئے ایک بالشت کیڑا کم کردینے سے اچکن مند پر ماری جاتی ہے اور اگروہ بجائے سینے کے کپڑے کی دھجیاں کرکے مالک کے سامنے جاکر دیکھتے وہ کس مزا کا مستوجب ہے جبکہ مالک قادر بھی ہو۔

والله بالله مارے اعمال کی حالت یہ ہوگئ ہے کہ جوطریقہ ان کا بتلایا گیا تھا وہ تو کوسوں دوران اعمال کو جاہد کرے اور دھجیاں اڑا کے ہم حق تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ کچھ مبالغہ آمیز الفاظ نہیں ہیں دیکھ لیجئے کہ جیسے اچکن سینے کے واسطے کپڑے کا پنی اصل پر دہنا شرط ہے اور دھجیاں کرنے والا اس کواس اصل سے نکال دیتا ہے کہ جس سے چکن تو کیسی کپڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح تمام اعمال کے میں ہونے کے واسطے ایمان کا ہونا شرط ہے کوئی چاہے کہ ایمان کھوکر کوئی عمل کرنے تو وہ ایسے ہی ہے کار ہوگا جیسے کوئی جاہے کہ ایمان کھوکر کوئی عمل کرنے تو وہ ایسے ہی ہے کار ہوگا جیسے کوئی گھرے کہ ایمان کھوکر کوئی عمل کرنے تو وہ ایسے ہی ہے کار ہوگا جیسے کوئی گھرے کی دھیاں کرکے ایکان سینا جاہے۔

### تسبيحات سيدنا فاطمة كاشان ورود

صدیت شریف میں قصہ دارد ہوا ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنھا کے دست مبارک میں پکی پینے سے چھالے پڑ گئے تھان سے کہا گیا کہ حضور کے ہاں غلام بائدی بہت آتے ہیں ایک آپ بھی ما نگ لیں۔ چنا نچہ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لے گئیں کی جضور دولت خانہ میں اس دفت تشریف ندر کھتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صاجر ادی صلحہ کاتشریف لائا ذکر فرمایا۔ حضور خودان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لیون تھیں۔ اٹھے گیس ۔ حضور انے فرمایا کہ تم اس حالت سے خودان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لیون تھیں۔ اٹھے گیس ۔ حضور آنے فرمایا کہ تم اس حالت وہو۔ فرمایا اسے فاطمہ تم لونڈی غلام کی درخواست کرتی ہوکیا میں تم کواس سے بھی اور بہتر شئے نہ بتاؤں۔ جب تم سونے لگو تو سجان اللہ سام کا درخواست کرتی ہوکیا میں تم کواس سے بہتر ہے سید قدم سونے لگو تو سجان اللہ سلام اللہ میں اور اللہ انہ کہ کا طریقہ صدقات واجبہ وہ تو حرام تھے ہی اس لئے آیت میں لفظ صدقہ فرمایا جس کا صدف کرنا اپنے لئے آپ کواور آپ کا اللہ بیت کو جائز ہی نہ تھا تا کہ پیشہ ہی بالکل ذائل ہوجاوے کہ حضور کے نیاں نہ آوے گی پس قر آن میں بھی کا لاتھا اس لئے کہ صدقہ کا قانون اورا کیٹ معلوم ہے کہ وہ مضور کے یہاں نہ آوے گی پس قر آن میں بھی کا کر جہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو جھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی تو اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو حصر ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی تو اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو حصر ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی تو اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو

ار جسل راع عسلی اهل بیت کاتھا کہ مردایئے گھر والوں کی اصلاح کاذمددارہے بلکہ قرآن میں جن لفظوں سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہے اس میں رجال کی بھی تخصیص نہیں بلکہ یا بھا السذین امنوا میں تغلیباً عورتیں بھی داخل ہیں جیسا کہ قرآن میں تمام جگہ یہی طرزہے کہ عورتوں کو متقلاً خطاب نہیں کیاجاتا بلکہ مردوں کے ساتھ میعاً ان کو بھی خطاب ہوتا ہے تو بہاں بھی اس قاعدہ کے موافق بی خطاب مردوں اور عورتوں سب کوشامل ہے تو عورتوں کے لئے بھی بیہ بات ضروری ہوئی کہ وہ اپنے خاونداوراولا دکوجہنم کی آگ سے بچاویں اوران کو خلاف شرع امور سے روکنے میں کوشش کریں۔ قرآن میں تو یہ ضمون عورتوں کے متعلق اجمالاً ہے اور حدیث خلاف شرع امور سے روکنے میں کوشش کریں۔ قرآن میں تو یہ ضمون عورتوں کے متعلق اجمالاً ہے اور حدیث میں اجمالاً بھی ہم حال خواہ اجمالاً ہو خواہ تفصیلاً قرآن وحدیث دونوں بٹلارہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے متعلق کی جو تقوق ہیں جن کے متعلق ان سے باز پرس ہوگی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ہم لوگ ان احکام کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آیا ان کا انتال کرتے ہیں یانہیں۔

# شؤرة الصّها

## بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

# لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعُلُوْنَ ۞

تر کی کی دوہ باتیں کیوں کہتے ہو جوکرتے نہیں خدا کے زدیک نہایت مبغوض ہے کہ جو کام خود نہ کروا ہے کہو۔

## تفيري لكات

### شان نزول

اس کا سبب نزدل میہ ہے کہ بعض لوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ اگر جمیں بیمعلوم ہوجائے کہ کون می عبادت سب سے زیادہ خدا کو پہند ہے تو ہم دل و جان سے اس کو خوب بجالا کیں اس پرارشاد ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ خدا کو بہت پسند ہے بس میں کر بعضوں کا خون خشک ہوگیا ان لوگوں کے بارے میں میآ بیتیں نازل ہوئیں کہ الی باتوں کا دعویٰ یا وعدہ کیوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کرسکتے۔

## بيآيت دعوت وتبليغ سے متعلق نہيں

تویہاں اسم تقولون سے اسم تنصحون غیر کم یا قول امری وانشائی مراد نہیں ہے بلکہ قول خری و ادعائی مراد ہے حاصل یہ کہ یہ آیت دعویٰ کے باب میں ہے دعوت کے بارے میں نہیں اس آیت کو امر بالمعروف اور نہی عن الم نکر سے پھی بھی مسنہیں۔

### ا بنی اصلاح ضرورت میں مقدم ہے

غرض واجب تو دوسرے کی اصلاح بھی ہے گراپی اصلاح اس پرضرورت میں مقدم ہے اپنے کو اصلاح میں بھل نائبیں جا ہے اسلام میں بھل نائبیں جا ہے اسامرون النساس بالبر و تنسون انفسکم کیاغضب ہے کہ کہتے ہواورلوگوں کو نیک کام کرنے کواورا بی خرنہیں لیتے۔

مگرکوئی اس سے بیذ سمجھے کہ اگراپی اصلاح نہ ہوئی ہوتو دوسرے کو تنبیہ نہ کرے دراصل بید دوکام (اپنی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المئر) الگ الگ ہیں ایک دوسرے کا موقوف علیہ نہیں ایک کوبھی ترک کرے گاتو اس کے ترک کا گناہ ہوگا اور دوسرے کے ترک کا گناہ ہوگا۔ دونوں کوترک کرے گاتو دونوں کے ترک کا گناہ ہوگا۔ (ضرورت تبلیغ ملحقہ دعوت و تبلیغ ص ۲۹۹ تا ۲۹۹)

### بيآيت دعوت كے بارے ميں ہے

دراصل بیلوگ محض ترجمد کیھنے سے دھو کے میں پڑگئے۔ ترجمہ سے بیہ مجھے کہ مطلب بیہ ہے کہ جو کام خود نہ کرے وہ دوسروں کو بھی کرنے کو نہ کھے۔ حالانکہ بیسراسر غلط ہے تغییر میں اسباب نزول سے آیات کے تھی مطلب کا پنۃ چلتا ہے۔ چنانچہ اس کا سبب نزول بیہ ہے کہ بعض لوگوں نے بیدو کی کیا کہ اگر جمیں بیہ معلوم ہو جائے کہ کون سی عبادت سب سے زیادہ خدا کو پہند ہے۔ تو ہم دل وجان سے اس کوخوب بجالا کیں۔

اس پرارشاد ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ خدا کو بہت پسند ہے۔ بس بین کر بعضوں کا خون خشک ہوگیا۔ ان لوگوں کے بارے میں بیآ بیتی نازل ہوئیں کہ ایسی باتوں کا دعویٰ یا وعدہ کیوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کر سکتے۔ تو بہال پر لم تقولون سے لم تنصحون غیر سکم یا قول امری وانشائی مراد نہیں ہے۔ بلکہ قول خبری وادعائی مراد ہے۔ حاصل یہ کہ بیآ بت دعویٰ کے باب میں ہے دعوت کے باب میں نہیں۔ اس کے شان نزول معلوم ہوجانے کے بعد سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس آ بیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ممانعت سے پھے بھی مسنہیں۔ (ضرورت تبلیغ)

لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ايك دوسرى آيت يس مي المرون الناس بالبر و تنسون انفسكم.

### شان نزول

يهلي آيت كاترجمه يب كدا ايمان والوكول كمت بوروه جوكرت نبيس خداك زديك بينهايت مبغوض

ونالبند ہے کہ وہ کہو جوند کرو۔ ایک تواس آیت سے تمسک ہے اور دوسری آیت میں تو ظاہراً تھیجت بلاعمل ہی يرتصريحًا الكارب\_اس لئے اگراس سے شبہ يرط جائے تو كچھ بعيد نہيں مربہلي آيت يعنى لم تقولون الآية کی تو پیفسیر ہی نہیں۔ میمض تر جمہ دیکھنے سے بناءالفاسد علی الفاسد پیدا ہوتی ہے ابھی میں اس کی تفسیر اور شان نزول بتاتا ہوں \_مگراول اس آیت کو مجھ لیجئے ۔جس میں ظاہراً اس کا صرح و کر ہے مگر اس کے بھی یہ معنی نہیں میں کہ ناسی نفس یعنی برعمل کو وعظ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ واعظ کونسیان نفس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وعظ تو کہو۔ مگر بدعمل مت بنو۔ بلکہ جونصیحت دوسروں کو کرتے ہو۔ وہ اپنے نفس کوبھی کہواوراس سے بھی عمل کراؤ۔ ابربابيشبهك بمزه استفهام الكارى تامرون يرداخل مواباس معلوم موتاب كمناس نفس كوامر بالبريعني وعظ کی ممانعت ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ دخول ہمزہ کا مجموعہ دونوں جملوں کا ہے۔تو مراديي ہے كدامر بالمعروف اور بعملى كوجع ندكرو يوبا حمال عقل اس كى دوصورتيں بيں ايك بيكدامر بالمعروف تو كرو\_مر بدعملى نه كروايك بيكه اگر بعملى كاوقوع بوتو پيرامر بالمعروف نه كروتو لوگوں نے اس كا مطلب اس دوسری صورت کو سمجھا کھل بدمیں مبتلا ہوتو وعظ چھوڑ دو گریداس لئے غلط ہے کہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ ا گرتم پہ کہوکہ آیت میں اس کا احمال تو ہے تو ہم کہیں گے کہ اول تو دوسرے دلائل سے اس کا احمال نہیں رہایا تی ہم اس سے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسراا حمال ہے۔ تو تمہاراتو استدلال اس سے جاتا رہا۔ باتی ہم اس ے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسرااحمال مضرب۔ ہمارے پاس ہمارے ما کے دوسرے مستقل دلائل موجود ہیں۔ابرئی بہلی آیت یعنی اسم تفولون الایدتو بہال تقولون کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔اصل میں قول کے دومعنی ہیں یا پہ کہو کہ قول کی دوشتیں ہیں۔ایک قول انشائی۔ایک قول خبری۔قول خبری تو پہ کہتم بذریعہ قول کے کس بات کی خبر دیتے ہو۔ ماضی کی مستقبل کی۔اور قول ان ثانی یہ کہ خبز ہیں۔ بلکہ کسی اور بات کا امر و نہی کرتے ہو۔تو یہاں قول پرانشائی مرازئیں۔قول خری مینی ایک دعوی مراد ہے۔ چنا نچیشان نزول اس کا مدے کہاوگوں نے کہا تھا کہ ہم کواگر کوئی عمل ایسامعلوم : وجاوے جواللہ تعالی کے زدیک احب وافضل ہوتو ہم ایسی ایسی کوشش کریں پھر قبال نازل ہونے پربعض جان بچانے لگے۔اس پربیآ پتیں نازل ہوئیں۔پس اس دعوے کے متعلق ارشاد ہے کہ ایس بات کہتے ہی کیوں ہو جوکرتے ہیں۔ تواس آیت میں دعوے کا قول مراد ہے۔ نصیحت کا قول مراد نہیں۔چنانچان آ تول میں اس کا قرید بھی ہے۔ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله ہے۔بہرال بلا عمل کے وعظ کہنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس شخص کو مل کی کوشش کرنی جا ہے اور وعظ کوترک نہ کرنا جا ہے۔ البية الشخص كادعظ جوكه بدهمل موتوده بركت مصرور خالي موكا (الدعوة الى الله ص ٢٠)

### تقريرثاني

حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں۔ یا یہ اللہ دین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون اس آیت میں حرف استفہام لم خودتفولون پرداخل ہے جس سے صاف یہی سمجھاجاتا ہے کہ دوسروں کو کیوں کہتے ہوہ ہات جوخود نہیں کرتے اتا مرون الناس میں تو یہی گنجائش تھی کہ ہمزہ استفہام کو باعتبار مجموع کے تسون پرداخل ما نیں۔ یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں سواس سے تو صاف یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر خودعمل نہ کرے تو دوسرے کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک بہت باریکی غلطی ہے لیکن شان نزول معلوم ہونے سے بیا شکال حل ہوجاتا ہے۔ شان نزول اس کا بیہ ہوئی بہت باریکی غلطی ہے لیکن شان نزول معلوم ہونے سے بیاشکال حل ہوجاتا ہے۔ شان نزول اس کا بیہ ہوئی ۔ اس کے اندر جدو جہد کریں گے چونکہ یہا تھا کہ اگر ہم کو خبر ہوجاوے کہ فلال عمل کو اللہ تعالی پند کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر جدو جہد کریں گے چونکہ یہا تیک صورت ہے دعوی کی بینا پسند ہوئی۔ اس لئے ان کو تا دیب کی جاتی ہے کہ ایس بات زبان سے کیوں نکالت ہوجو کہ نہ کرسکو۔ پس تقیالوں میں قول اخباری ہے انشائی نہیں کی جاتی ہے کہ ایسی بات زبان سے کیوں نکالت کا دعوکی کرنا مراد ہے۔ چنا نچہ آگے ارشاد ہے۔

ان المله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. مطلب بیہ کہایہ بڑے مل کرنے والے اور ہماری پندیدگی کے طالب ہوتو لوہم بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جواللہ کے داستہ میں ایساعمل شاق کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت ہے تو اس پڑمل کرو ورند دعویٰ نہ کرو پس اس آیت میں امر بالمعروف کا ذکر ہی نہیں کہ جو باعث شبہ کا ہوا یی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ فن کے نہ جانے سے اب انسان فرمائے کہ جو حضرات صرف ترجے کا مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کون ساجوامیر ترجمہ ہو۔ غریب ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

یہ آیت واعظ غیر عامل کے بارے میں ہے کین اس میں انکار صرف جزوا خیر پر ہے۔ لیعنی نسیان نفس پر ہر چیز پر انکار نہیں لیس آیت میں واعظ کے غیر کامل ہونے پر انکار ہے۔ غیر عامل کے واعظ ہونے پر انکار نہیں جس کا عاصل ہیہ ہے کہ واعظ کو بہتلائے معصیت ہونا حرام ہے اور بہتلائے معصیت کو وعظ کہنا حرام نہیں۔ خوب سمجھ لواور دوسری آیت کو تو وعظ پر حمل کرتا ہی صحیح نہیں کیونکہ ''لم تقولون'' سے قول انشائی مراذ بیس بلکہ قول خربی مراد ہے لیعنی دعوی مراد ہے دعوت مراد نہیں کیونکہ جس معاملہ کے متعلق اس کا نزول ہوا ہے اس میں لمبے چوڑے دعوے ہوئے تھے کہ اگر ہم کو احب الاعمال کاعلم ہوجائے تو ایسا ایسا مجاہدہ کریں جب ایک واقعہ میں ترغیب ہوئی اس پر یہ آسیتی نازل ہوئیں کہ ایسے دعوے کس لئے کرتے ہوجن کو پورانہیں کر سکتے تو یہاں دراصل دعوی سے احکام اسلامیہ پڑمل کرنے کا حکم کیا جاتا ہے اور نواحی سے منع کیا جاتا ہے جس کا حاصل

دعوت ہے لین امر بالمعروف و نہی عن المنکر 'اس لئے وعظ گوئی اس آیت میں داخل نہیں مگر چونکہ بھی کلام انشائی بھی مضمی خبر ہوجا تا ہے۔ جیسے منافقین کا نشھ لد انک لر سول الله کہناواقع میں توانشاء ہے کہ ہم آپ کی رسالت کی تقد این کرتے ہیں مگر ضمنا اس میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم سے اور مخلص مسلمان ہیں منافق نہیں ہیں۔ ای لئے حق تعالی نے آگے فرمایا۔ والمله یشھد ان المعنفقین لگذبون جس میں ان کو اس کلام میں کاذب فرمایا گیا اور یہ مسئلہ سلمہ ہے کہ کلام انشائی کے قائل کوصادتی کاذب کہ نہیں سکتے تو یہاں ان کو کاذب کیسے کہا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ کلام انشائی ایک کلام خبری کو صفعمن ہے اس مصفعمن کے اعتبار سے ان کو کاذب کہا گیا ہے اس طرح ہر چند کہ وعظ کلام انشائی ہے لینی امر بالمعروف و نہی عن المنکر لیکن صورة اس میں ایک قتم کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم خود بھی اس پر عامل ہیں اس دعویٰ من کے اعتبار سے باحیا آ دمی کو وعظ کہتے میں ایک قتم کو دون مالا تفعلون پیش نظر رہے گا گواصل میں یہ آیت وعظ کے متعلق نہیں گروہ ضعمی خبر میں وجہ سے اپنے کو اس کا مصداتی بچھ کرشر ما تا ہے اور جلد اصلاح کر لیتا ہے۔

## شؤرة الجُمُعَة

## بِسَ اللهُ الرَّمُ إِنَّا الْمُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِمِمُ اللَّهِ الرَّحِمِمُ اللَّهُ الرَّحِمِمُ اللَّهِ

قُلْ يَأْيَتُهُا الَّذِينَ هَادُوَّا إِنْ زَعَهْ تُمُ إِنَّا مُؤَلِيّاً إِبِلَّهِ مِنْ دُوْنِ

التَّاسِ فَتُمَنِّوُ الْمُوْتِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ وَلايتُمَنَّوْنَ الْمَ

أَبُكَّا بِمَاقَكُمْتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ °

## تفيري لكات

يبود كے دعوىٰ حقانيت كاامتحان

خداوندتعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دعویٰ حقانیت کا ایک امتحان مقرر کیا ہے جس امتحان کے متعلق پیشین گوئی بھی کی گئی ہے۔ امتحان یہ کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت ہمارا حصہ ہے۔ ان آیات میں جناب باری تعالیٰ نے اس پر گفتگو کی ہے ایسے طرز ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مناظرہ کا میطریقہ ہے آج کل مناظرہ کا طرز مجیب ہے کہ تمام عمراسی قبل وقال میں گزر جاتی ہے۔

### نصاري سے احتجاج

ا کے آیت میں نصاری سے احتجاج ہے جبکہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی توحق تعالی نے ارشاد فرمایا۔

ف من حاجک فیه من بعدماجاء ک من العلم لین ابعددائل کیمی جوش کے بحث کر اس سے خاص طور پر قسمانسی کر لواوراس آیت بیل یہودی مخاطب ہیں لینی ان زعمتم انکم اولیاء لله لینی اگرتم تن پر ہواور آخرت تمہارے لئے ہتو موت سے ڈرومت کیونکہ موت نعمائے آخرت بیل داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لئے اگرتم اپنے کو واقعی تن پر بچھتے ہوتو موت کی تمنا کروچنا نچاس امتحان میں یہود ناکامیاب رہے اور ان کے سکوت سے میدان خالی ہوگیا۔ مدتی پہا ہوئے اور اب بہنے عام کا خوب موقع ملا۔ چنا نچاس مقام پر بھی خدانے بتالیا ہے والا یہ مسونه ابدا لینی وہ موت کی تمنا نہ کرسکیں گے اور علت اس کی ہے کہ بسما قدمت اید بھم لینی جو بچھانہوں نے کیا ہوارا پنی زندگی میں برے کام کئے ہیں اور مشاغل کو بر حارکھا ہے۔ وہ ان کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرسکیں گے۔ لین غور کرنے ہے معلوم ہوگیا کہ موت کی تمنا نہ کرسکی اس مقال میں ہوگیا کہ موت کی تمنا نہ کرسکی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرسکی و موت سے انس نہ سب یعنی ارشاد ہوا کہ اگل سیر ہی معلوم ہوا کہ جسے اعمال سیر ہیں ہوگیا کہ موت ہوگیا کہ موت سے انس نہ موت سے انس مقابلہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے اعمال سیر ہیں بیا تر ہوتا ہے کہ انسان موت سے نفر ت کرتا اور موت سے نفر ت دوحشت اور دوم راتھ مینی اعمال سیر ہیں ہوتی ایک میں شا ثابت ہوا یعنی اعمال سیر ہیں موت سے نفر ت دوحشت اور دوم راتھ مینی اعمال سیر ہیں موت کی تمنا اور خوامش اثابت ہوا یعنی اعمال سیر ہیں موت سے نفر ت دوحشت اور دوم راتھ مینی اعمال صالح میں موت سے نفر ت دوحشت اور دوم راتھ مینی اعمال صالح میں موت کی تمنا اور خوامش اشا بنا بواحدی اعمال سیر ہیں موت کی تمنا اور خوامش اثابت ہوا یعنی اعمال سیر ہوت کی تمنا اور خوامش اشا بنا بواحدی اعمال سیر میں میں کی تمنا اور خوامش اشا بنا بواحدی اعمال سیر موت کی تمنا اور خوامش اشا بنا بواحدی اعمال سیر میں میں کہ تمان کی تعمال سیر میں کی تمان کی تعمال سیر میں کی تمان کی تعمال سیر کی تعمال سیار کی تعمال سیر کی

اب دیکھنایہ ہے کہ ہم لوگ موت کو کیسا سجھتے ہیں ذراا پنے قلوب کوٹٹول لیں اور دیکھیں کہ ہم میں موت سے نفرت پائی جاتی ہے یا موت کی تمنا اور یہ وسوسہ نہ ہو کہ اس آیت میں ہم کو خطاب ہی نہیں پھراس ہے ہم کیوں فکر میں پڑیں ۔ سو بچھ لینا چاہیے کہ گو خطاب خاص ہے گر مضمون عام ہے اور یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دوسروں کی حکایت میں ہماری عبیم مقصود ہے اور دوسروں کے واقعات بتلا کرہم کو بتلا یا جاتا ہے کہ ایسے خطرات سے بچوتا کہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ پس میں ہماری رعایت ہے جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت خداوند تعالیٰ کو ہمارے ساتھ منظور ہے جیسا کہا گیا ہے۔

خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفته آید در حدیث دیگرال

کیابی اچھی بات ہے کہ ہمارے دل کی بات دوسروں کی حکایت میں کہد یجائے۔ حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کی امت کے ساتھ قرآن مجید میں ایسی رعایت رکھی گئی قرآن مجید میں خداوند تعالی نے دوسری امم کے ذکر میں امت محمد سلی الله علیہ وسلم کے واسطے بوی بوی قبتی ہدایات بیان فرمائی ہیں کیکن افسوں ہے کہ ہم تد برنہیں کرتے اور نہیں خیال کرتے کہ خداوند تعالی نے ہمارے واسطے کیا کیا مفید باتیں بیان فرمائی ہیں۔ افسالا یعد بسرون القرآن کیا پھر قرآن میں خور نہیں کرتے (الآیة) کیکن تدبر میں صرف مطالعہ ترجمہ قرآن اورا پی

رائے پراکتفانہ کریں لوگ بخت غلطی کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا خود اردوتر جمدد کیے کر سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالا تکہ اس حمد کیے کر سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالا تکہ اس حمد کیے کر بھی ایک اردود دال شخص قرآن مجید کواچھی طرح سے نہیں سیجھ سکتا۔ البتہ قرآن مجید کے سیجھنے اس میں تذہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علوم درسیہ کو حاصل کیا جائے لیکن بیصر ف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو فارغ ہیں اور علوم درسیہ کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جولوگ غیر فالد غیر فالہ ہیں ان کے لئے دوسرا طریقہ ہیہے کہ ان کوسیقا سیقا پڑھنا چاہیے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ترجمہ کوحر فاحر فائے کسی مولوی صاحب سے پڑھے اور سیجھے خود پڑھ کر سیجھنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے۔ کیونکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ کا کچھو گئے ہیں۔ تجربات سے ان کو بہت پچھنقصانات معلوم ہوئے ہیں۔

يَالَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْ الْدَانُوْدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ

فَاسْعَوْالِلْي ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ وْلِكُمْ خَيْرًاكُمْ إِنْ

كُنْتُهُ تَعْلَمُون ® فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوِةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الْكَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَيْدِيرًا

لَّعُلَّكُمْ تَقْلِحُوْنَ<sup>©</sup>

تر السی کا ایمان والوجب جعد کروزنماز (جعد) کے لئے اذان کہی جایا کرے قوتم اللہ کی یاد (یعنی نماز وخطبہ) کی طرف فوراً چل پڑا کرواور خرید وفر وخت (اس طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ بیتمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگرتم کو پچھ بچھ ہو( کیونکہ اس کا نفع باقی ہے بیج وغیرہ کا فافی) پھر جب نماز جعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے تم زمین پرچلو پھر واور خدا کی روزی کو تلاش کر واور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہوتا کہ تم کوفلاح ہو۔

## تفيري لكات

حرمت بیج جمعه کی از ان اول سے ہوجاتی ہے فرمایا۔اذا نو دی للصلوة من يوم الجمعة النج (جب جمعہ کی اذان ہوتو خريدوفروخت بند کردو) پراشکال میہوا کہ اول اذان ٹانی تھی اور یہی اذان بعد میں ہوئی تو ابترک تیج اذان ٹانی سے ہونی چاہیے۔ حالا نکہ فقہاء کہتے ہیں کہ حرمت تیج کی اذان اول سے ہوجاتی ہے۔ بعض نے جواب دیاعموم الفاظ کا اعتبار ہے مگر میر سے نزدیک عموم وہ معتبر ہے جومراد متکلم سے متجاوز نہ ہوجسیا لیس من البر الصیام فی السفر سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ تو بیروجہ تو درست نہ ہوئی وجہ میر ہے کہ اذان ٹانی تو مدلول ہے اور بوجہ اشتراک علت کے وہ بھی داخل آیت ہے اور علت سعی الی ذکر اللہ ہے۔ خوب سمجھ لوز الکلام الحن حصد دوم)

فضل سے رزق مراد ہے

میں رزق کونطل فرمایا ہے کیونکہ ای آ بت میں فانتشروا فی الارض بھی ہے اور انتظار فی الارض پر جس فضل کی طلب مرتب ہوتی ہے فاہر ہے کہ وہ طلب رزق ہی ہے لیکن سب افراد فضل کے برابر نہیں اسی کے اس امرکویعنی وابت غوا من فیضل اللہ کومفسرین نے اباحت پرمحول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر ہے وابت غوا من فضل اللہ کومفسرین نے ترک تیج کا امر مست مر ہوپس فانتشروافی الارض وابت غوا من فیضل اللہ سے بتلادیا گیا کہ بعد فراغ صلوۃ کے وہ اب جائز ہوگیا ہے کیونکہ امر بعد الخطر اباحت کے لئے ہوتا ہے غرض یہاں سب کے زدیکے تغیر فضل کی رزق ہی ہے اس لئے اس کے بعد یوں بھی فرمادیا کہ واذکروااللہ کہ خدا کی بھی یا در کھویینہ ہو کہ رزق کوفضل مقصود بالذات بجھ کراس کی تلاش میں خدا کو بھول جاؤ نہیں بلکہ دنیا غالب نہ ہواور یہاں سے ایک مسکلہ تدن کا بھی نکاتا ہے جس کواسطرا دا دکر کرتا ہے۔

اجتماع صالحين كى دوصورتيس

وہ یہ کہ مجمع کی دوشمیں ہیں ایک اجتماع مفسدین کا اور یہ اکثر تو بیشک موجب خطر ہے دوسرا اجتماع صالحین کا اس کی دومور تیں ہیں ایک تو یہ کہ کس خورورت سے ہودوسرے یہ کہ کام پھنیں ویسے ہی اجتماع ہوگیا تو اس صورت میں تجربہہ ہے کہ نفس خود کوئی کام اپنے لئے تجویز کرلے گا اور ظاہر ہے کہ نفس کامیلان الی الشر زیادہ ہے اس لئے غالبًا وہ شربی کو تجویز کرے گا اور جس شرکو مجمع تجویز کرے گا اس کا اثر بھی بہت شدید ہوگا اگر چہ تنہائی میں بھی نفس اپنے لئے شرتجویز کرے گا گروہ بہت کم متعدی ہوگا مثلًا تنہائی میں تو یہ بوچتار ہے گا کہ کسی کی محمل میں جو شرتجویز ہوگا وہ تا ہوگا ہوگا ہے اسے تا کو اور مجل میں جو شرتجویز ہوگا وہ آئی کی اصطلاح کے موافق تبادلہ خیالات سے تجویز ہوگا۔ خدا جانے یہ تبادلہ کون ساصیفہ ہے خیر میں بھی وہ آئی کے الفاظ میں کہتا ہوں جس میں تبحینے میں آسانی ہوتو تبادلہ خیالات سے ایک جوش اور بیجان پیدا ہوگا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ دوسرا سوچے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں انہیں رد کرنا جیا ہے۔ ورنہ کی کھی کہے گو کوئی کچھ دوسرا سوچے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں انہیں رد کرنا جیا ہے۔ ورنہ کے کہے گا کوئی کچھ دوسرا سوچے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں انہیں رد کرنا جیا ہے۔ ورنہ کے کہے گا کوئی کے کہے گا کوئی کے کہا کوئی کے کہ وہ کوئی کے کہ کے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں انہیں رد کرنا جیا ہے۔ ورنہ

سکوت و خاموثی تسلیم و رضالا زم آئے گا۔ پس اول قو دونوں راد بنے کہ ایک نے دوسرے کے قول کورد کیا پھر دونوں مردود ہوگئے کہ پچھانہوں نے انکار کر دیا اور پچھانہوں نے اور پہی فساد ہے اس لئے اس صورت میں عمّل ہے کہ حب مجمع نا جائز ہوقو منتشر کر دو چنا نچ اس حکم عقلی کے موافق تمام حکومتوں نے قانون بنایا ہے کین اس میں ایک کمرتھی کہ اس حالت میں منتشر کرنے کا حکم دیا جب غرض نا جائز کے لئے اجتماع ہوا ہوا و در شریعت نے اس کسر کواپنے یہال نہیں رکھا بلکہ مجمع نا جائز اسے بھی قرار دیا جوطاعت میں مشغول نہ ہوا گرچہوہ نا جائز خرض سے جمع نہ ہوا ہو جب یہ مقدمہ بھو میں آگیا تو اب جب نماز تم ہوگی تو مجد میں خالی بیٹھ کرکیا ہوگا ایک ایک کی غیبت ہوگی اور پھر ردوند رح ہوگا اور اس سے فساد ہر یا ہوگا اس لئے حکم ہوا کہ ذکر و طاعت میں مشغول ہوتو مجد میں تھم روور نہ جلے جاوَاور چونکہ و عظامی ذکر ہے اس لئے بعد نماز جمع آگر وعظ کے لئے اجتماع باتی رہے قو جائز ہے۔

شؤرة الحُمُعَة

### اردومين خطبه بإهناجا ئزنهين

اگر چرکوئی جزئی اس علت کے سبب امر کوہ جوب کے لئے بھی کہ سکتا ہے گریہ وجوب لغیر ہ ہوگا بعید نہ ہوگا اس کے بعد ارشاد ہو ابت عوا من فضل اللہ یعنی منتشر ہونے کے بعد رزق تلاش کر دینہیں کہ ہو ولعب میں مشغول ہو جاؤ بعض اہل ہوی صرف ای آخر کے گلڑے کو لے لیتے ہیں کہ قرآن میں تلاش رزق کا تھم ہے بس رات دن ای میں مشغول رہنا چا ہے گویا تمام قرآن میں ان کو یہی تھم پند آیا جیسے کوئی شخص روز ہ تو رکھتا نہ تھا مگر افظاری وسحری میں شریک ہوجاتا تھا کسی نے کہا کہ روز ہ تو رکھتا نہیں سحری وافظاری کیوں کھاتا ہے کہے لگا کیا تم ہمارا میہ مطلب ہے کہ بالکل ہی کا فر ہوجاؤں چونکہ روز ہ میں مشقت تھی اس لئے اس نے روز ہ چھوڑ دیا اور افظاری سحری میں چکوتھیاں ملتی تھیں کہ مجد میں دس گھر کی افظاری جمع ہوتی ہے اسے پند کر لیا ایسے ہی اور فیاسے وا اللی ذکر اللہ تو پند نہیں آئے صرف آخر میں و ابت خوا من فضل اللہ پند آیا پیش ہڑا اپنے مطلب کا ہے اس تخاب اعمال میں اس نفس کا یہی خاصہ میں و ابت خوا من فضل اللہ پند آیا پیش ہڑا اپنے مطلب کا ہے استخاب اعمال میں اس نفس کا یہی خاصہ میں ہوگوں کی بابت میں شیخ نے کہا ہے۔

نه سنت نه بنی در ایثان ار گر خواب پیشین و نان سحر (مین سنت نه بنی در ایثان ار (مین سنت کاکوئی ار نه یائے)

یعنی ان کوسنتوں میں صرف دوسنتیں پندآ ئیں ایک قیلولہ اور ایک سحری روٹیاں ایسے ہی ایک شخص کی دکایت ہے کہ اس سے پوچھا گیاتم کو احکام میں سے کیا پند ہے کہنے لگا کہ لموا و اشر بو ا کھا وَ پو۔ پھر پوچھا گیا میں کون کی دعا پند ہے کہنے لگا کہ لماندة من السماء اے اللہ ہمارے لئے آسان پرسے دستر خوان نازل فرما دیجئے بہر حال حق تعالی نے محض ف انتشر و ا فی الارض پر تو اکتفانہیں فرمایا کیونکہ مسجد سے نکل جانا ہی مقصور نہیں کیونکہ وہاں تو نمازی سے اور یہاں بازار میں اہل بازی ہیں اور نہوں ابتغاء رزق پر اکتفافر مایا بلکہ ای کے ساتھ و اذکر وااللہ کشیر ابھی فرمایا پھر اس و ابتغوا میں بھی ایک قید لگائی یعنی رزق کو جوفشل سے تعیر فرمایا تو اس کو اللہ کا فرمایا یعنی اس طرح فرمایا۔

### عجيب بلاغت

وابت خوا من فضل الله جس میں عجیب بلاغت ہے کہ خالی ضل نہیں فر مایا بلکہ فضل اللہ فر مایا یعنی رزق کورزق جھ کر حاصل نہ کرو بلکہ خدا کا فضل سمجھ کر حاصل کرو کہ اس میں بھی خدا ہے تعلق رکھو میں اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طلبی میں بھی خدا ہے تعلق رکھو محض دنیا کا قصد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ خدا کے تعلق کو بھی ملا لو یہی عارفین کی تعلیم کا بھی خلاصہ ہے وہ یہی جا ہتے ہیں کہ ہر امر میں خدا سے تعلق صحیح باتی رہے اور اس تعلق کے عارفین کی تعلیم کا بھی خلاصہ ہے وہ یہی جا ہتے ہیں کہ ہر امر میں خدا سے تعلق صحیح باتی رہے اور اس تعلق کے

سب عارف کونعت سے جتنی محبت ہوتی ہے اتن غیر عارف کونہیں ہوتی کہ عارف سے بھی نہیں ہوتی کہ اسے محبوب سے
تعلق ہے اور اسی اصل پر طالب کوشنے سے اتن محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہوتی کہ ونکہ وہ موسل الی
اللہ ہے اور اسی حیثیت سے عارف کو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی بہت تفاظت کرتا
ہے کہ حلو سے کھار ہا ہے گھی کھار ہا ہے کیونکہ بیسب سرکاری چیزیں ہیں اس حیثیت سے ان کی حفاظت ضرور ی
ہے جیسے سرکاری مشین کا نو کرمشین کو اس حیثیت سے تیل دیا کرتا ہے اس پر شاید کوئی نفس پرست کے کہ اچھا
اب سے ہم بھی بہی ہم محمی کرخوب حلوے اور مٹھائیاں کھایا کریں گے۔ صاحب خوب ہم محلوب یات کہیں محض ہو بھوڑا ہی ہوتی ہے بلکہ وہ تو ایک حال ہے کہ بیسرکاری چیزیں ہیں اور اس کا معیار ہیہ کہ جوار رح نا فرمانی
میں مشغول نہ ہوں ۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جا تیں تو جب بیرحال ہو جائے تو ایسا
میں مشغول نہ ہوں ۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جا تیں تو جب بیرحال ہو جائے تو ایسا

### تدن اورقيام سلطنت كابرا مسكله

فرمایا کرتمدن اور قیام سلطنت کابرا اسکلہ یہ ہے کہ بلاضرورت عام کا اجتماع نہ ہونے پائے تمام سلطنتوں کو اس کا خاص اہتمام ہے۔ سوکلام مجید سے یہ محقہوم ہوتا ہے۔ چنا نچاس آیت میں وہ موجود ہے۔ فاذا قضیت الصلو قافانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیر العلکم تفلحون کیونکہ انتشار کا حکم اس وجہ سے ہوا کہ ضرورت اجتماع باقی نہیں رہی۔ اگر مختلف الطبح لوگ بلاضرورت ایک جگر ہیں گے توفسادوز اع کا احتمال ہے اور ای لئے انتشر و کے بعد یہ بھی فرمادیا کہ اہتفوا من فضل الله جس کا خلاصہ یہ کہ صحد سے نکل کر بھی آوارہ نہ چرو بلکہ خدا کے رزق کی طلب میں مشغول ہوجاؤ آگاس خل بالدنیا کے مفاسد کو مسجد سے نکل کر بھی آوارہ نہ چرو بلکہ خدا کے رزق کی طلب میں مشغول ہوجاؤ آگاس خل بالدنیا کے مفاسد کا علاج فرماتے ہیں۔ کہ اذکروا الله کثیر العلکم تفلحون تو ہر پہلوکوکیا معتدل کیا ہے اور یہی اعتدال وہ چیز ہے کہ قرآنی تعلیم کے سواکسی دوسری جگہاں مرتبہ میں میسر نہیں ہو سکتی۔ (مقالات حکمت)

انساني طبيعت

فاذا قبضیت الصلوة فانتشروا فی الارض لینی جبنمازاداکرلی جائے توزین میں متفرق ہو جاؤ۔ہم لوگ خودا سے متھے کہ نماز کے بعد خودی بھا گئے لیکن تھم بھی فرمادیا۔ اس میں بھی نداق طبعی کی س قدر رعایت ہےاور یہی وجہ تشیبہ ہے مگریہ تھم وجو نی نہیں اور نیز ایسے دلدادہ بھی تھے جو مجد میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امیر خسر ورحمة اللہ علیہ

باشد که از بهر خداسوئے غریباں بنگری

خسر وغريب ست گداا فناده دركوئ شا

ان کے لئے بھی انتظار فی الارض کو مسلحت سمجھا اور اس میں بھی بڑی مسلحت یہ ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ ایک کام سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور نیز طبائع اکثر ضعیف ہیں۔ جب زیادہ پابندی ہوتی ہواں سے اس سے ہرج معاش ہوتا ہے اور حاجت ستاتی ہے تو ساری محبت رکھی رہ جاتی ہے۔ اس لئے ارشا دفر مایا کہ فانتشہ و افسی الارض و ابت خو ا من فضل الله یعنی زمین میں متفرق ہوجا و اور اللہ کافضل یعنی رزق طلب کرو علاوہ اس کے اس میں ایک تمدنی وسیاسی مسلحت بھی ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کرا چی میں وعظ کے اندر بیان کیا تھا اس طرح جسے کہ تمدن کے مسائل جسے قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں ایسے دوسری جگہ سے نہیں ہوتے چنا نچاس آ بیت ہے بھی ایک مسلم مستبط ہوا کہ بلاضر ورت اجتماع نہ ہونا چا ہے اگر بھر ورت ہوتو رفع ضرورت کے بعد فوراً منتشر ہوجانا چا ہے۔ یہی وہ صفمون ہے جو تمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ہوتو رفع ضرورت کے بعد فوراً منتشر ہوجانا چا ہے۔ یہی وہ صفمون ہے جو تمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ناجا تزمجم کو منتشر کر دیا جا وے ۔ قرآن مجید میں اس مجمع کے ناجا تزمینے سے پہلے ہی محصل اس احتمال پر کہ اب ناجا تزمجم کو کوئی کام تو رہا نہیں بینا جا تزمجم نے بین جا وے سب کوئنتشر کر دیا گیا۔ التہذیب)

## خطبه جمعه ذكر بيتذ كيرنبين

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھان اللہ یا المحمد للہ کہنے سے خطبہ ادا ہو جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ ذکر ہے تذکیر (احکام پہنچانا) نہیں اور دوسری زبان میں پڑھنے کا مشورہ دینے والے زیادہ تراسی سے خطبہ ذکر ہے ہیں کہ عربی زبان کو کا طبیان سی سے تہیں پھر کیا فاکدہ اس کا جواب ظاہر ہوگیا کہ جب وہ تذکیر نہیں تو سی بھی ضرورت نہیں اس استدلال کے ہوتے ہوئے ہم کوکی اور استدلال کی ضرورت بھی نہیں اس کے بل یہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قرآن نٹریف سے ثابت ہے حق تعالی اس کے بل یہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قرآن نٹریف سے ثابت ہے حق تعالی فرماتے ہیں فیاسعوا الی ذکو اللہ و ذروا البیع اس کوذکر فرمایا ہے ذکری بمعنی تذکیر نہیں فرمایا جسے قرآن فرمایا ہے۔ و منا ھو الا ذکوری للعلمین پی خطبہ ام تعبدی ہے جسے نماز میں قراءت اس میں می تبیں چانا کہ مقصود اس سے تفہیم ہے سویہ مقصود جس طرح قیاس کی چود کے خطبہ کے متعلق لکھ دیا ہے کہ اس میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ حکمت ہے حاصل ہو جاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق لکھ دیا ہے کہ اس میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ حکمت ہے علی نہیں۔ ( ملفوظات جلد ہیں ۔ ( ملفوظات جلد ہیں)

اذان اول سے حرمت بھے پرایک اشکال اور اسکاجواب

اورایک اشکال ہے اذان اول سے حرمت نیج کے ثبوت آیت سے تو نہیں پھر کیے لکھتے ہیں۔ کتابوں

میں لقو له تعالیٰ اذانو دی للصلوة الخ اگر کہا جائے عموم الفاظ کا اعتبار ہے۔ مورد کا لحاظ نہیں نو السو الصیام اس میں بہت پرانا شبہ ہے عموم میں بیقید ہونا چاہیے کہ مراد شکلم سے متجاوز ند ہو۔ جیسے ' لیس من المبر الصیام فسی المسفو" علاءاس کو عام نہیں لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ بلم کی مراد ہر سفر نہیں بلکہ جہال مشقت ہوئا میں ایک دفعہ مراد آبادگیا وہاں بیان ہوااس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شا صاحب مفتی صاحب بھی سے میں ایک دفعہ مراد آبادگیا وہاں بیان ہوااس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شا صاحب منان میں اس کے بعد شوکت باغ گیا۔ مولوی قدرت اللہ صاحب نے کہا ابھی تم نے سنانہیں اس قاعدہ کی تحقیق اس میں بیوقید ہے بھر تو اور کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ اور اصولین نے لکھا کہ اصول فروع سے نکالا گی تو جب اذان بہی ( ٹانی ) تھی نزول کے وقت تو ذوق تو بہی ہے اصولین نے لکھا کہ اصول فروع سے نکالا گی تو جب اذان بہی ( ٹانی ) تھی نزول کے وقت تو ذوق تو بہی ہے کہ ٹانی مراد ہے لہذا اس سے استدلال کرنا حرمت بھے پہلے اذان سے ٹابت ہے اس آبیت سے ٹھیکے نہیں۔ بس جواب یہ ہے کہ استدلال دو تم کے ہیں یعنی آبیت سے استدلال کرتے ' ایک تو بواسط اور ایک بلاواسط ٹانی اذان میں تو بلاواسط ہے اور اذان اول میں دراصل قیاس کیا گیا۔ ٹانی اذان پر بوجہ اشتر اک علت کے یہ خواب جب سے بھو میں آبی بہت جی خوش ہوا۔ ( ملفوظات عکیم الامت میں عام 10)

# شؤرة المُنافِقون

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

## كأنهم خشب مستكاة

وَ اللَّهِ الل

### تفييئ لكات

## منافقين كى تشبيه

حق تعالی ایک تشیبہ میں فرماتے ہیں کانہم حشب مسندہ بیمنافقین کی تشیبہ ہے اور کیا غضب کی بلاغت ہے کہ منافقین ظاہر میں بہت چنے چڑ ہے اور لسان ہوتے تھے اور باطن میں خبیث تھے تو حق تعالی نے دونوں باتوں کی رعایت کر کے کیا عجیب تشیبہ دی ہے کہ انہم حشب مسندہ لعنی وہ ایسے ہیں جیسے کلڑیاں لین باندھ کررکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہر میں یہ منافق بہت شائستہ ہیں اس لئے ان کو کندہ ناتر اش تو نہ ہو۔ ہیں کندہ تر اشیدہ مگر ہیں ککڑیاں ہیں۔ یعنی عقل و شعور سے خالی جماد محض ہیں۔

هُمُ الَّذِيْنَ يُقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُوْلِ اللهِ
حَتَّى يُنْفَضُّوْاْ وَلِلهِ خَزَايِنَ السّلوْتِ وَالْأَرْضِ وَلْحِنَ
الْمُنْفِقِ يُنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُوْلُونَ لَمِنْ تَجَعُنْنَا إِلَى الْمَايْنَةِ
لِمُنْفِقِ يَنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُولُونَ لَمِنْ تَجَعُنْنَا إِلَى الْمَايْنَةِ
لَا يُخْرِجَنَ الْاَعْلَمُ وَلِي الْمُنْفِقِينَ وَلِي الْمِنْفِقِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِ أَنَ وَلِيَ الْمُنْفِقِينَ لَا نَعْلَمُونَ وَاللَّهِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِينَ لَا نَعْلَمُونَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا نَعْلَمُونَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا لَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترتیکی : وہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پرخرچ مت کروجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تا کہ وہ منتشر ہو جاویں اور اللہ ہی کے لئے ہیں۔ خزانے آسانوں اور زمین کے لئے میں۔ خزانے آسانوں اور زمین کے لئے منافقین نہیں سجھتے (اور) یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں لوٹ کر گئے تو ہم میں جوعزت والا ہے (یعنی ہم) وہ ذلت والے کو (یعنی صحابہ کو) نکال دیگا اور اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے کیکن منافقین نہیں جانتے۔

## تفيري لكات

### شانزول

قصہ بوں ہواتھا کہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار وغیرہ سب تھے اور غزوہ (جہاد) اور لڑائیوں میں منافقین بھی اکثر ساتھ جایا کرتے تھے اور ان کی غرض بھی تو یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اسرار (جید) معلوم کرکے کفار کو اطلاع دیں جیسے جاسوں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ و فیسکسم مسمعون لھم . بعنی تم میں ان کے بچھ جاسوں موجود ہیں۔

قرآن مجید میں موجود ہے اور بھی غنیمت میں حصہ لینے کو جاتے تھے کیونکہ ظاہری اسلام کے سبب سال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا تھا اور حکمت اس کی یہ کہ لڑائی لڑنے والے اپنی کمک کی قوت پرلڑا کرتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ ظاہر میں بطور کمک کے جاتے تھے ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملتا تھا اور ان سے معاملہ سلمانوں کا ساکیا جاتا تھا اور وہ جانے بھی تھے کہ سلمان ہم سے رہ برتاؤ کریں گے اور بعض مرتبہ دونوں طرف ہے، لیتے سے کہ کفار سے جاکر کہتے تھے کہ ہم نے تہارے بھلے کی بیرائے دی تھی۔ تو غرض یہ ہے کہ منافقین بھی جایا

کرتے تھے۔ تو اس غزوہ میں بھی یہ لوگ شریک تھے اور جہاں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتے تیں وہاں اختلاف ہوتی سے دو ہوتی جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اچھوں کواس پراصر ارنہیں ہوتا تو اتفاق سے دو مخصول میں بچھ گفتگو بڑھ گئے۔ ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گندی بات ہے۔ تو وہ جوش ان لوگوں کا فوراً کم ہوگیا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کوسر داری کی پیشکش

مکہ میں ایک مرتبہ کفار نے باہم مثورہ کر کے ایک شخص کو پیام دے کر بھیجا اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کو برانہ کھئے۔ تو آپ جو پچھ کہیں اس کے لئے ہم موجود ہیں۔ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی تمنا ہوتو جن عورتوں کو آپ پیند فرما ئیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہوتو جس اور قدر چاہیں ہم سے مال لے لیں اور اگر آپ سرواری چاہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لئے موجود ہیں اور اس رائے میں تمام بڑے بڑے کفار ابوجہل وغیرہ بھی شریک تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس درخواست کو نہایت تی سے منتقر ہے گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرای بات خلاف مزاج ہوتو تخل نہیں ہوسکتا۔ جب کفار کہہ کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرای بات خلاف مزاج ہوتو تخل نہیں ہوسکتا۔ جب کفار کہہ کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرای بات خلاف مزاج ہوتو تخل نہیں ہوسکتا۔ جب کفار کہہ کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرای بات خلاف مزاج ہوتو تخل نہیں ہوسکتا۔ جب کفار کہہ کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرای بات خلاف مزاج ہوتو تخل نہیں ہوسکتا۔ جب کفار کہا

وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلماً و علوا (المملآيت١١)

اوظلم اورتكبركي راه سے ان كے منكر ہو گئے۔ حالانكہ ان دلوں نے ان كا يقين كرليا كيا

فرمایا آیت سورہ ایونس سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے تکلم بلکمۃ الایمان کیا وجوہ تصدیق پرکوئی کلمہ والنہیں۔ سواس سے عنداللہ اس ایمان کا مقبول ہوتا ثابت نہیں ہوتا اور اگر مان لیا جاوے کہ تصدیق بھی تق یہ تصدق اضطرادی تھی جو کہ اکثر کفار کو حاصل ہے کہ ما قبال السلہ تعالیٰ یعرفون نہ کہ ما یعرفون ابناء ھم اورخود فرعون کو بھی قبل سے تھی وجعدوا بھا و استیقنتھا انفسہم ظلماً و علوا مگرفرق اتنا تھا کہ اس سے پہلے تکلم نہیں کیا تھا۔ اس وقت تکلم کیا سویے کلام کس ہے کہ موندانقیا دو تسلیم کے طور پرجس طرح اس کیا تھا۔ اس وقت تکلم کیا سویے کام کمکن ہے کہ عذاب غرق سے بہتے کے لئے ہوندانقیا دو تسلیم کے طور پرجس طرح اس کی نظیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ قالو یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤ منن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل الے اخرہ اور ایمان مامور باور مقبول وہ ہے جس میں تصدیق اختیاری ہو اور تکلم انقیادی ہواں لئے اس آیت سے اس کا مؤن مقبول الایمان ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جوقول حضر سے شختی تھی عبدالو ہاب شعرانی رحمہ اللہ جسیا کہ الیواقیت والجوا ہرین قدس اللہ سرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شخ عبدالو ہاب شعرانی رحمہ اللہ جسیا کہ الیواقیت والجوا ہرین قدس اللہ سرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شخ عبدالو ہاب شعرانی رحمہ اللہ جسیا کہ الیواقیت والجوا ہرین

ہے وہ شیخ اکبر کے کلام میں مدسوں ہے دوسر نصوص سے اس کا ناری ہونا صاف ثابت ہوتا ہے جس میں تاویلات کی گنجائش نہیں ہے اورخود شیخ کی آخر تقنیفات میں فرعون کا ناری ابدی ہونا درج ہے جیسا کہ الیواقیت میں ہےاورا لیسے احتمالات و تاویلات سے توکوئی کلام خالی نہیں۔ (مقالات حکمت ص ۲۸)

حم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرانا عربیا لقوم بعلمون ترجمہ: حمنیکلام رحمان ورجیم کی طرف سے نازل کیاجا تا ہے۔ بیا یک کتاب ہے جس کی آیتی صاف صاف بیان کی گئی میں لینی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے مفید ہے جو وانشمند

فان اعرضوا فقل انڈر تکم صعقة مثل صعقة عاد و ثمود ليني پھراگريداوگ اعراض كرين تو آپ كهدي بيك كرين تو آپ كهديك كرين تو آپ كهديك كرين تو

تودہ خض گھبرا گیاادر کہابس سیجئے اور وہاں سے بھا گااور اس کمیٹی میں پہنچاتو ابوجہل اتناعاقل تھا کہاس مخص کودور سے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ گیا تھا اور چہرہ سے اور آرہا ہے اور چہرہ سے۔ اس کا تو خیال بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہاس نے آ کربیان کیا کہ بھائیؤ قرآن س کرمیری تو حالت بدلنے گئی۔ خصوص اس آیت پر تو مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ایک بجل گری اور میراکام تمام ہوا۔ بوی مشکل سے وہاں سے انکلا۔

### آيت كريمه كاشان نزول

غرض حضور صلی الله علیه وسلم نے اہل مکہ کو بیجواب دیا تھا پس نہ مکہ میں حضور صلی الله علیه وسلم نے سرداری کی درخواست کی اور نہ مدیدہ میں مگر بات بیہ ہے کہ حق تعالی جس کو بڑا بنائیں اس کو کون چھوٹا کرسکتا ہے۔ تو حضور صلی الله علیہ وسلم کو گوسرداری کی تمنانہ تھی مگر آپ کی تشریف آوری پرلوگوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو سردار بنالیا۔ تو عبدالله بن ابی جل مراکہ میری سرداری آپ کی بدولت گئ اور کیوں نہوتی۔

طلعت الشمس ما يغنيك عن زحل

ہیں۔ جب اس آیت پر حضور کہنیے۔

لعنی سورج کے طلوع ہونے سے زحل سے بے پرواکی برتی جاتی ہے۔

تو خلاصہ بیہ کے عبداللہ بن ائی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے خت حسد تھا اور ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا تو اس واقعہ سے اس کو بخت نا گواری ہوئی کہ شہری لوگوں کے مقابلہ میں ان پر دیسیوں کو اتنی دلیری ہوگئ تو اس نے اپنی جماعت میں کہا کہتم ہی نے تو ان کو جری کیا۔ تو اب مدینہ چل کر معاملہ کو بدل ڈالواور اس کی بیصورت بتلائی کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پس اس کا پہلامقولہ ہے کہ ھم اللہ عن بیفضوں میں من عند رسول اللہ حتی بنفضوں لیعنی کچھ خرج مت کرورسول اللہ

کے ساتھیوں پر کہ سب متفرق ہوجاویں کیونکہ بیسب روٹیاں کھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جب یہی نہ رہیں گاتو سب منتشر ہوجاویں گے۔ایک مقولہ توبہ تھا اور دوسرایہ تھا کہ لیخوجن الاعز منھا الافل کہ لدینہ چل کرمعزز ذلیل کونکال دیں گے اور معزز اینے کو بچھتے ہیں۔

تو بی عبداللہ بن ابی نے کہااور آہتہ اپنی جماعت میں کہا۔ گرزید بن ارقم نے بین لیااور جوش بیتا بی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ بن ابی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے آ کرفتم کھالی کہ غلط ہے میں نے ہرگر نہیں کہا۔ اس کوتو کہتے ہیں کہ

اذا جاء ک المنفقون قالوانشهدانگ لوسول الله لیخی جبآپ کی پاسیمنافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ کے رسول ہیں۔

زید بن اراقی کے چیانے ان کو طامت کی کہتم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ یہ مارے رنج کے گھر میں بیٹے رہے کہ اب کیا منہ دکھلاؤں۔اللہ اکبر کیا غیرت تھی حق تعالی کو ان کی یہ حالت رنج کی گوارانہ ہوئی اور اس وجہ سے بیسورت نازل فر مائی۔حالا نکہ صرف ایک شخص کا قصہ تھا گرمقبول ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کے لئے ایک سورت نازل فر مائی جو کہ قیامت تک کے لئے نمازوں میں پڑھی جاوے گی اور عبداللہ بن ابی کا وہ مقولہ بالقری ( ظاہر طور سے ) نقل فر مایا کہ اس نے ضرور یہ کہا ہے تا کہ زید بن ارش کی راست بیانی اچھی طرح ثابت ہو جاوے ۔ چنا نچ یہاں اس قصہ سے مقصود ایک علم ہے جو ساتھ ہی نہ کور ہے۔ چنا نچ منافقین کے پہلے مقولہ کے ساتھ فر مایا کہ ولیلہ حزائن السموات والار ض کہ ق تعالیٰ ہی کے لئے سب خزائے آسانوں اور زمین کے ہیں۔

اوران کے دوسرے مقولہ کے ساتھ فرمایا۔ ولله العزة ولوسوله وللمؤمنین کئرت تواصل میں جن تعالی اوراس کے دوسرے مقولہ کے ساتھ فرمایا۔ ولله العزة ولوس آیتوں کے مضمون میں غور کرنے سے مفہوم ہوگا کہ مقصود کیا ہے۔

منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید

تو پہلی آیت میں تو مقصود ہے مال کے ایک اثر کو بیان کرنا اور پھراس کورد کرنا اور دوسری آیت میں مقصود ہے وزت کے ایک اثر کو بیان کرنا اور پھراس کورد کرنا۔ کیونکہ پہلی آیت میں منافقین کو مال کا دعویٰ تھا حق تعالیٰ نے اس کورد فر مایا کہ منافقین مال کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ آسان وزمین کے سار بے خزانے تو حق تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور دوسری آیت میں منافقین کو عزت کا دعویٰ تھا وہ اپنے آپ کو معزز خیال کرکے کہتے تھے کہ لیہ حوجن الاعز منھا الافل لیمن مدینہ چل کرمعزز ذلیل کونکال دیں گے۔

توحق تعالی نے اس کوبھی ردفر مایا کہ عزت توخدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مونین کے لئے ہے تو خلاصہ ان دونوں آیوں کے ضمون کا بیہوا کہ ایک آیت یعنی پہلی مال کے متعلق ہےاور دوسری جاہ کے متعلق ہے۔

### محبوب ترين چيزيں

تو دنیا میں دوبی چیزیں ہوتی ہیں مال اور جاہ اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہرایک کو مجوب ہیں۔ چنا نچہ
کیمیا جو ہرایک کو ایسی محبوب ہے کہ اگر کسی کو بتلائی جاوے تو اہل اللہ کے سواکوئی ایسانہیں کہ اس سے انکار
کرے ۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس میں مال و جاہ دونوں جع ہیں اور اس کے سواد نیا میں بہت کم ذرائع ایسے
ہیں کہ اس میں مال اور جاہ دونوں جع ہوں۔ اکثر جاہ بدوں مال کے تلف کئے ہوئے نہیں ملتا اور اس میں مال و
جاہ دونوں جمع ہیں۔ اس لئے یہ اس درجہ کی محبوب ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ یدونوں چیزیں نہایت ہی محبوب ہیں
اور انہیں کا نام دنیا بھی ہے۔ تو اب میر ایہ کہنا کہ دنیا مطلوب ہیں پانہیں جق تعالی نے اس کا
دنیا سے مراد ان دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ پس حاصل یہ ہوا کہ مال و جاہ مطلوب ہیں پانہیں جق تعالی نے اس کا
فیصلہ ان آیات میں فرمایا ہے پس منافقین کے اول مقولہ کے بعد فرماتے ہیں۔ و لیلہ حزائن السموات
والار حس لیخی اللہ ہی کے ہیں تمام خزائے آسانوں کے اور زمینوں کے۔

اسے قواحکام مال کے بتلانامقصود ہیں۔اوردوس مقولہ کے بعد فرماتے ہیں وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین لیعنی اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔

اس سے احکام جاہ کے بتلا نامقصود ہیں۔

پس اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سوغور کرنے سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔ ایک بیر کہ مال فی نفسہ محمود ہودا تواس نفسہ محمود ہود ہودا تواس نفسہ محمود ہودا تواس نفسہ محمود ہودا تواس کے معلوم ہوا کہ اپنے کو مالک الاموال (سب مالوں کا مالک) فرمار ہے ہیں چنا نچیار شاد ہو للہ خزائن السموات والارض لیحنی آسانوں اور زمین کے فرزانے اللہ ہی کی ملک میں ہیں۔ پس اگر مال فی نفسہ کوئی بری اور معیوب چیز ہوتی تو جس طرح سے خصوص کے ساتھ اپنے کو خالق الکلاب والخناز برنہیں فرمایا اسی طرح اپنے کو خصوص کے ساتھ مالک الخزائن (فرزانوں کے مالک) نہ فرماتے۔ اور اس میں نفود عروض (روپیہ و اسبب) سب داخل ہوگئے اور مال کا باعتبار عارض کے مذموم ہونا اس سے معلوم ہوا کہ مال سے ان کو بیضر رہوا کہ انہوں نے اس کو بےموقع استعال کیا۔ چنا نچے کہا کہ لات نف قو وا علی من عند دسول اللہ لیمن جولوگ رسول اللہ لیمن جولوگ

سوای تمول کوه ه اس طرح کام میں لائے کہ سلمانوں پرخرچ کرنا موقوف کردیا جس سے ان کو تکلیف کی جو یہ ہو۔ خزانے تو سارے کی جو یہ ہو۔ خزانے تو سارے کی جو یہ ہوں ہوا مال کا پس حق تعالی نے اس پر دفر مایا کہتم کیا چیز ہو۔ خزانے تو سارے ہمارے پاس ہیں پس ان کی بید خمت سوء استعال کی وجہ سے گی گئی پس اس سے دوسری بات بھی فابت ہوگئی کہ جب مال کے ساتھ سوء استعال ہوتو وہ خموم ہے اس طرح دوسرے مقولہ کے بعد فر مایا و لسلمه المعنونة ولا سوله و للمؤمنین لیمن عزت اللہ بی کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔

تو يهال بھى بتلاديا كەجاە فى نفسه ندموم نېيل مرسوءاستعال كى دوبەسے ندموم بوجا تا ہے۔ پس اس سے بھى دو
باتيں معلوم بوكيں ايك بيك جاه فى نفسه محمود ہدوسرے بيكہ جب سوءاستعال بوتو ندموم ہے جاه كافى نفسه محمود بونا تو
اس سے معلوم بواكة تا تعالى نے والله العزة - لآآية فرمايا تواپ لئے عزت ثابت فرمائى ۔ اگر جاه كوئى برى چيز بوتى تو
اسے لئے ثابت ندفر ماتے ۔

اب اگریشبہ ہوکہ جاہ اچھی چیز تو ہے لیکن یمکنات کے لئے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے لئے ہے تو سمجھوکہ آ کے وللمؤمنین (اورمسلمانوں کی) بھی تو ہے تو پس مسلمانوں کا ذی عزت ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے تو یہ شہدند رہا کہ شاید ممکنات کے لئے محمود نہ ہوا درجاہ کا فدموم ہونا اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ ہی ساتھ منافقین کی اس بات پر فدمت بھی فرمائی ہے کہ انہوں نے اس کا بےموقع استعال کیا چنانچوں نے کہا کہ لین حورجن الاعز منھا الاذل لینی جوعزت والا ہے وہ کہ یہ سے ذلت والے کونکال دے گا۔

توان کا پیرکہنا سوءاستعال ہوا جاہ کا کہ ذریعہ بنایا جاہ کومسلمانوں کے ضرر کا۔اس پرحق تعالیٰ نے ردفر مایا کہتم ہوکیا چیزمعزز تو خداور سول صلی اللہ علیہ وسلمان ہیں۔پس ان کی مید مت سوءاستعال کی وجہ سے ک

گئی۔ پس ان دونوں آتوں سے چارمسکے ثابت ہوئے۔ -

ایک بیکه مال انچمی چیز ہے۔ دوسراید کہ جاہ انچمی چیز ہے۔

تیسرا میکہ مال کونا جا ئز طور پر استعال کرنا ندموم ہے۔

چوتھا ہے کہ جاہ کونا جائز طور پر استعال کرنا فدموم ہے۔

### حقيقت حب

ایک تو ہے مال اور ایک ہے حب مال ای طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جاہ ۔ تو فرمت مال کی نہیں ہے بلکہ حب مال کی ہے۔ جس سے برے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرموم دو چیزیں ہوئیں حب مال اور

حب جاہ باتی رہے مال اور جاہ سوید دونوں ندموم نہیں کیونکہ ش تعالی امتنان (نعت دینا) کے طور پر فرماتے ہیں ان الذین امنو او عملو الصلحت سیجعل لھم الرحمن و دا کہ ہم مونین اہل عمل صالح کے لئے مجوبیت پیدا کر دیں گے اور محبوبیت ہی کا نام جاہ ہے۔ لوگ جاہ کے معنی بھی غلط بچھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں حالانکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (یعنی دلوں کا مالک ہونا) لیس ملک المال (مال کا مالک ہونا) تو تمول ہے اور ملک القلوب (دلوں کا مالک ہونا) جاہ ہے اور خوف اور ہیب ہوتو وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں اور یہ خود ہی اپنے کو معزز سیجھتے ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں پچھ بھی ان کی عربی ہوتی چنانچہ ان کے پیچھے لوگ ان کوگالیاں دیتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ بعضاوگ اپی نظر میں برے ہوتے ہیں اوروہ خدا تعالی کنزد یک کلاب اورخنازیر

(کتے اور سور) سے برتر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ ایسی عزت تو سانپ کی بھی ہے تو جسموں کا شاہ ہونا جاہ ہیں ہے بلکہ دلوں کا شاہ ہونا جاہ ہوا ور بہیں ہے بین نصیب ہوتی ہے۔ پس محبوبیت ہی اعلی درجہ کی جاہ ہے اس کوحق تعالی فرماتے ہیں سیجعل لھم المرحمن و دا اللہ تعالی ان کے لئے مجبوبیت پیدا کردیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جاہ بین اس نہیں بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ حق تعالی بطور امتان (نعت) اپنے صالح بندوں کوعنایت فرمانا ہتلارہے ہیں اس طرح مال کی نبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نعم المال الصالح للر جال الصالح نیک آ دمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے۔

پی مال اور جاہ فدموم خوذہیں ہیں بلکہ فدموم حب مال اور حب جاہ ہیں۔ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماذئبان جانعان او سلا فی غنم بافسد لھا من حب الممال و الشوف لدین الموء لعنی حب مال اور حب شرف آ دی کے دین کواییا تباہ کرتی ہے کہ اگر دو بھیڑ ہے بھو کے بھی بکریوں کے گئے میں چیوڑ دیئے جاویں تو وہ بھی بکریوں کوائی قدر تباہ نہیں کرسکتے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کالفظ تصریح افر ما دیا تو حب بری چیز ہے اب جہاں مال کی فدمت آ وے اور اس کے ساتھ حب کی قیدنہ ہوتو سمجھ لیس کہ اس سے مراد وہی حب کا درجہ ہوگا کیونکہ بعض قر ائن ایسے موجود ہیں جن سے وہ قید معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی ضرور سے نہیں رہتی تو چونکہ غالب عادت یہی ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے ہیں یہ اس کا قرینہ ہے کہ مال سے مراد وہی ہے جو حب کے درجے میں ہو۔

حب کے دودر ہے قرار دیئے اس میں سے صرف ایک درجہ کی ممانعت کی اور دوسرے درجہ کی ممانعت میں کی اور دیا ہے۔ آپ میں علوم ہوتا ہے وہ آپت بیہ قل ان کان آباؤ کم وابناؤ کم

واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال فقتر فتموها و تجارة تخشون کسادها و مسکن تسرضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله (یعنی اے نبی سلی الله علیه و کلم آپ کهه دیجئ که اگرتمهارے باپ اورتمهارے بیٹے اورتمهارے بھائی اورتمهاری بیبیال اوروہ تجارت جس میں نکاس شہونے کاتم کواند یشہ ہواوروہ گھر جن کوتم پند کرتے ہوتم کواللہ اوراس کے رسول سلی الله علیه و کم سے اوراس کی راه بیل جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہول تو تم منتظر ہوکہ اللہ تعالی اپناعذاب بھیج دیں)

حاصل سیہ ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام سے زیادہ محبوب ہوں تو عذاب کیلئے تیار ہوجاؤ۔پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان چیزوں کی احب ہونے پروعیدفر مائی اور محبوب ہونے پرنہیں فر مائی پس اس سے معلوم ہوا کہ فش محبوبیت بھی مذموم نہیں ہے اور اس سے اس حب دنیا کی بھی تفیر کردی جس کی حدیث حب الدنیا راس کل حطیئة (یعنی دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے) وغیرہ میں مذمت فر مائی ہے کہ اس سے مراد اجنبیت ( زیادہ مجبوب ہونا ) کا درجہ ہے اس آیت میں تو یہ بات مصرح ہے كنفس حب مذموم نہيں اورايك دوسرى آيت سے بھى حضرت عمر رضى الله تعالى عند في اس كواسنباط كيا بوه بيرع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المآب (یعنی خوشمامعلوم ہوتی ہے لوگول کو عبت مرغوب چیزول کی عورتیں ہو کی بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے جاندی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی ہیہ د نیاوی زندگی کی استعال کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔حضرت عمر کے پاس جب سامان کسری کا آیا تو کروڑوں رویے کا سامان تھا آپ نے دیکھ کریہ آیت پڑھی جس کا مطلب ہے ہے کہ لوگول کے دلول میں ان چیزوں کی محبت مزین کردی گئی ہے لیعن محبت ان کی طبعی امر ہے اور پیسب حیات دنیا کاسامان ہے سودنیا کی محبت کوامرطبعی فرمایا۔بس حضرت عمر فے اس آیت کو پڑھ کرید دعا کی کہا ہے اللہ اس پر تو ہم قادر نہیں کردنیا کی محبت ندرہے کیونکہ وہ امر طبعی ہے لیکن اے اللہ ہم بیدر خواست کرتے ہیں کہ بیمجت آپ ک محبت کی معین ہوجاوے مزاحم نہ ہو۔ پس اس میں فیصلہ کردیا کہ احبیت (زیادہ محبوب ہونا) ندموم ہےنہ کہ نفس محبوبیت اورا حبیت کی تفسیر بھی کر دی کہ جو تیری محبت کے معارض ہوپس نتیجہ بیڈ کلا کہ مال بھی اچھا اس کا ، کمانا بھی اچھااس کی محبت بھی اچھی اسی طرح جاہ بھی مگران کی احبیت بری ہے۔ یعنی دنیا کوخد اور سول صلی اللہ عليه وسلم سے زياده محبوب سمجھواوراس كى علامت بيہ ہے كدرين يردنيا كوتر جي نددوا گركسي صورت ميں دنيا كے حاصل کرنے سے دین کا کوئی حرج ہوتا ہواور خدا ورسول صلی الله علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا ہوتو اس

صورت کوچھوڑ دو چاہے دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے کہی تقوی کی تعلق کیا ہے کہی تعلق کی اس کی خوشی کو مقدم اور مطلوب سمجھیں اور اس کا نام محبت نہیں ہے کہ کسی مضمون کو سن کررونے لگے۔ صرف دونے سے کیا ہوتا ہے۔
سن کررونے لگے۔ صرف دونے سے کیا ہوتا ہے۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدی وصال صد سال سے توال بتمنا گریستن

# مال وجاه سے متعلق عجیب تفسیری نکته

صرف آیت کے بعض اجزاء کاحل رہ گیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مال کے قصہ میں تو منافقین کے ان اقوال کے جواب کے تم میں لات فقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا (ایعنی جولوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جمع بيں ان يرمت خرج كرويهال تك كدوه آب منتشر موجائيں كے) لايفقهون (وه بجهة نهين بين)فرمايا اورآ كے جاہ كے قصمين ان كے جواب كے خاتمه مين لا يعلمون (وه جانے نہیں ہیں) فرمایا اس میں ایک نکتہ ہے کہ فقہ خاص ہے فقہ تو خاص ہے امور خفیہ کے ساتھ اور علم عام ہے جلی کے لئے بھی پس اب اس کی وجہ بھے میں آگئی ہوگی کیونکہ مال کے قصہ میں ارشا وفر مایا ہے و لسلسه خوائن السموات والارض لينيآ سان اورزين كتمام خزانے خداتعالی بی كافتياريس بيسواس کے لئے توسمجھ کی ضرورت ہے کیونکہ بظاہرتو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے پس یہاں تامل کرنے کی ضرورت ہے كرة خر ہمارے ہاتھوں میں ہونے كے اسباب كس كے ہاتھ ميں ہيں پس چونكہ بيذر راخفي اور استدلال كافتاح تهااس لئے يهال لايفقهون فرمايا اورجاه ك قصمين ارشاد فرمايا بولله العزة و لرسوله و للمؤمنين ( یعنی عزت الله اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم اور مونين ہی کيلئے ہے ) اور يه بالكل ظاہر تھا خدا تعالیٰ كے لئے عزت ہونا تو اس لئے کہ عالم کے اندر جوتھرفات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں مثلاً زلزلد ہے اور بارش ہے اب اگر کہے کہ بیسب کھ صورت نوعید کی وجہ سے ہوتا ہے تو بیا بالکل غلط ہے کیونکہ اس بات کوتو وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ طبیعت اور نیچر ذی شعور نہیں تو میں کہتا ہوں کہ طبیعت کو فاعل قرار دینے کی مثال اليي موكى جيسے كردو فخصوں نے ايك خوبصورت گھڑى ديھى اس برتو دونوں كوا تفاق مواكداس كوسى نے بنایا ہے کیکن اس میں اختلاف ہوا کہ س نے بنایا ہے ایک نے توبیکہا کہ ایک بالکل اندھے لنج لنگڑے بے شعور نے بنایا ہے اور ایک نے بیکہا کہ سی بڑے تھمند اور کامل گھڑی ساز نے بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیہ دوسر الخض حق كہتا ہے تو جيساان دونوں ميں فرق ہے ايسا ہي مسلمان اور اہل سائنس ميں فرق ہے كہ اہل اسلام توان تمام مصنوعات عجيبه كالله تعالى كوفاعل كهتم بي اورابل سائنس طبيعت كوجس كو يجي شعور تك بهي نبيس وه خدا کے قائل نہیں اوراگر وہ یہ کہیں کہ ہم خدا کے بھی قائل ہیں اور طبیعت کے بھی تو میں کہتا ہوں کہ جب خدا
تعالیٰ کو فاعل مانے ہیں تو اس کے ساتھ طبیعت کے فاعل مانے کی ضرورت ہی نہیں ورنداس کی مثال ایسی ہوگا
کہ کوئی کے کہ اس گھڑی کو ایک کامل اور ایک اندھے نے مل کر بنایا ہے تو اس احمق سے کہا جاوے گا کہ کامل
کے ساتھ اس اندھے کے مانے کی ضرورت ہی کیا ہے لیس ایک خص جمع نہیں کرسکنا خدا اور سائنس کو پس خدا
کا غلبہ تو اس سے ثابت ہوگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے فاہر ہے
باقی وللمومنین لیمی مونین کا غلبہ تو اس کا جب چاہ تجربہ کر لیجئے کہ جتنا ایمان ہوگا اتن ہی عزت بھی ہوگ۔

پانی وللمومنین لیمی مونین کا غلبہ تو اس کا جب چاہ تجربہ کر لیجئے کہ جتنا ایمان ہوگا اتن ہی عزت بھی مولی۔

دیا نے صحابہ کرام اس کا نمونہ ہیں ۔ ان کے ایمان کی حالت تو یقی کہتی تعالیٰ ان کے حق میں ارشا و فرماتے ہیں
دیا برکوئی تو مہد تی یا فتہ نہیں ہوئی اور ان کے غلبہ کی سے حالت تھی کہ تمام تو میں اس کی قائل ہیں کہ ان کی
برابر کوئی تو مرترتی یا فتہ نہیں ہوئی اور اگر آپ ہے کہیں کہ بیٹ برانے ہو گئے ہیں تو اب بھی و کہوئی ہیں کہ ان کی
جومسلمان اپنی اصلی حالت پر باتی ہیں ان کی تنی عزت ہے خیرخواہاں ترتی کی نگاہ میں بھی وہ مخفی نہیں ہے اور وجہ
ہیں کو خدا کی عزت کی فتر نہ ہوتو دوسری بات ہے۔

سے کہ اصل تو خدا کی عزت ہے پھر جولوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے ان کی بھی عزت ضرور ہوگی ہاں اگر

مال وجاه كاحكم

تو خلاصہ یہ ہوا کہ مالک الاموال ہونا چونکہ کی قدر مخفی تھااس لئے وہاں لایہ فی قبھ ون (وہ بیجھے نہیں) فرمایا 'اورصاحب عزت ہونا ظاہر تھااس لئے وہاں لایہ علمون (وہ جانتے نہیں) فرمایا نیزاس سے ایک اورمسکلہ ثابت ہوا کہ مال تو اس واسطے ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کیا جاوے اور جاہ اس واسطے ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں پر دباؤڈ ال کرانتفاع حاصل کیا جاوے اول کی تو یہ دلیل ہے کہ جب منافقین نے کہا کہ مسلمانوں پر خرچ مت کروتا کہ جب کھانے کو نہ کیا جاوے اول کی تو یہ دلیل ہے کہ جب منافقین نے کہا کہ مسلمانوں پر خرچ مت کروتا کہ جب کھانے کو نہ طبح گاخو و منتشر ہو جاویں گے تو اس پر اللہ تعالی نے بیر دفر مایا کہ خزائن کے مالک تو ہم ہیں تم اپنے مالوں سے منتفع ہوں اس سے معلوم ہوگیا کہ مال انتفاع کے لئے ہا در دوسری تردید کی بید لیل ہے کہ منافقین نے اپنے جاہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچا ناچا ہا مال انتفاع کے لئے ہا در دوسری تردید کی بید لیل ہے کہ منافقین نے اپنے جاہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچا ناچا ہا تھا تو حق تعالی نے اس پر دفر مایا کہ عزت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موثین کے لئے ہے۔ لیمنی چونکہ ہمانوں کو جاہ عنایت کی ہاس لئے تم ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے موثین اس جاہ سے تمہارے ضرر کو دفع کر

دیں گےاس سے ثابت ہوا کہ جاہ دفع ضرر کے لئے ہے (المال والجاہ)

### مناطعزت صرف مسلمان کوحاصل ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ولیلہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین سے کہاں کی عزت مراد ہے اور کیا اس کا مفہوم سابقین ہی پرختم ہوگیا فرمایا کہ مناطعزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے اس لئے کہ یہاں پر تو خلاف کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے جس عزت کو حق تعالی فرمار ہے ہیں وہ عزت آخرت ہی کے ہواں کمال عزت کا درجہ سلمانوں ہی کوعطافر مایا جاوے گا اور کفار کو افتہائی ذلت کا سامنا ہوگا۔ (ملفوظات جلدا)

# يَأْيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاتُلْهِ كُوْ امْوَ الْكُوْ وَلَا اَوْلَادُكُوْ عَنْ فِي الْمُوَالْكُوْ وَلَا اَوْلَادُكُوْ عَنْ ذِكْ اللَّهِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذِلِكَ فَاوْلِلْكَ هُمُ الْخِيدُونَ ٥ وَنَ هُو اللَّهِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذِلِكَ فَاوْلِلْكَ هُمُ الْخِيدُونَ ٥

تَرْتُحَكِينَ : اے ایمان والوتم کوتمہارے مال اور اولا داللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پاویں اور جوابیا کرے گاایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔

### تفيري لكات

# معصیت کاسبب اکثر مال داولا دکاتعلق ہوتا ہے

اس آیت میں چن تعالی شانہ نے مسلمانوں کو مال واولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑجانے سے منع فر مایا ہے اور اس بات پر آگاہ فر مایا ہے کہ جولوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑجا کیں گے وہ خسارہ میں ہیں۔اب آپ بی حالت میں غور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ معصیت کا زیادہ سبب اکثر مال واولا دہی کا تعلق ہوتا ہے تن تعالیٰ اسی سے روکتے ہیں کہ ایسانہ ہوکہ مال واولا وتمہارے لئے ذکر اللہ سے غفلت کا سبب ہوجاویں۔

یہاں ذکراللہ سے مرادطاعت اللہ ہے چونکہ طاعات کی وضع ذکراللہ ہی کے لئے ہاس لئے ذکر بول کر طاعت مراد لی جاتی ہے (اور کنامی میں نکتہ میہ ہے کہ جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے جس پر لا تعلیم میں دلالت ہے اور غفلت کا سبب دنیا کے ساتھ قلب کا تعلق ہونا ہے جس پر احدوال کے واولاد کے دلالت کر دہا ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اور ان دونوں کی شخصیص لفظی کی بیدوجہ ہے کہ بیدونوں دنیا کے اعظم افراد ہیں

اس طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کہنے میں اس پرداالت ہے کہ طاعات کا سبب غفلت کا مقابل ہے یعن ذکر اور ذکر کا سبب غدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پراضافت ذکر الی اللہ سے دلالت ہورہی ہے ) تو اس سے اور ذکر کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ اور جب طاعت سے غفلت کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ اور جب طاعت سے غفلت ہوگی تو وہ معصیت ہوگی۔ نتیجہ بید کلا کہ معصیت کا زیادہ سب مال واولا دکا تعلق ہواور جب بیزیادہ تر معصیت کا سبب تے جسی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی کیم معصیت کا سبب تے جسی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی کیم ہیں اور حکیم کا کوئی کلام حشو وزا کر نہیں ہوتا۔ پس دنیا مجر کی چیزوں میں سے اموال واولا دکوخاص طور پر ذکر فرمانا اس کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں کوغفلت عن الطاعات یعنی صدور معاصی میں زیادہ وخل ہے۔

توحق تعالی کا اموال واولا دکی وجہ سے خفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمانا ہی اس کی دلیل ہے کہ بیزیادہ تر معصیت کا سب ہوتے ہیں خود کلام اللہ بھی اس کو ہتلار ہاہے اور مشاہدہ بھی چنا نچہ اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال واولا دکی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔

#### مال واولا د کے درجے

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ مال میں عمل کے دومر تبے ہیں۔ایک درجہ حاصل کرنے کا اور ایک اس کو محفوظ کے کا ای کا کی بیٹ کے دومر ہے ہیں ایک اولا دھاصل کرنے کا دوسر ہے ان کی حفاظت کا اور ایک بیسرا کر کے کا ای کا دوسر ہے ان کی حفاظت کا اور ایک بیسرا مرتبہ اور اولا دمیں دونوں کے لئے جداجدا ہے پہلے دومر تبول کی طرح مشتر کنہیں ہے جنانچہ مال میں تو تیسرا مرتبہ ان کے لئے آئندہ کی فکر کرنے کا ہے۔ پنانچہ مال میں تو تیس اور تین درجے اولا دمیں ہیں۔مال میں تو تین عمل ہے مال میں ہیں۔ اور اولا دمیں ہیں۔ اسل کا پیدا کرنا۔ سے مال کا سیدا کرنا۔ اور اولا دمیں تین درج عمل کے بیہ ہیں۔ اور اولا دمیں تین درج عمل کے بیہ ہیں۔ اور اولا دمیں تین درج عمل کے بیہ ہیں۔

ا۔اولادکا حاصل کرنا۔ ۲۔ پھراس کی جفاظت کرنا۔ ۳۔ پھراس کے لئے آئندہ کی فکر کرنا۔
توکل چھ مرتبے ہوئے جو کہ حقیقت میں اعمال کے درج ہیں اب ان چھ مرتبوں میں بہت مختصرانداز
سے اپنی حالت کود کھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہمارا برتاؤ کیا ہے اوران میں ہم کتنے گنا ہوں کا ارتکاب
کرتے ہیں۔مثلاً مال میں تین مرتبے تھا کی حاصل کرنا دوسرے حفاظت کرنا تیسر مے صرف کرنا اب دیکھئے
سے مال کتنے ناچ نچا تا ہے۔

### ابل خساره

واقعی ہے مجت تو عذاب ہی ہے پھراگر ایمان بھی نہ ہوا تو دونوں عالم میں معذب ہے اس کوحی تعالی فرماتے ہیں و لا تعب جبک اموالهم و لا او لادهم انسما برید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تنزه ق انفسهم و هم کافرون کیونکه ان کوند دنیا میں چین ملائم آخرت میں اوراگر ایمان ہوا تو خیر دنیا ہی بلات ہوئی آخرت انجام کاران شاء اللہ پر لطف ہوجائے گی ۔غرض ابت ہوگیا کہ مجت مال واولا دہمی معصیت کا سبب ہوجاتی ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں کا خمارہ ہوجاتا ہے خواہ خمارہ محدود ہو یا غیر محدود البتہ جولوگ اعتدال کے ساتھ مجت کرتے ہیں اور حقوق البید و غالب رکھتے ہیں ضائع نہیں کرتے وہ ہر وقت لطف میں ہیں بس اب میں ختم کرتا ہوں دعا سے کے کہ خدا تعالی ہم کوا پئی یا دسے عافل نفر ما کیں اور مال و اولاد کو ہمارے لئے سبب فتنہ نہ نا کیں۔ آمین۔

# وَٱنْفِقُوْا مِنْ تَارَزُقُنَاكُمُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَازِقَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيُقُوْلُ رَبِ لَوْلَا آخُرْتَنِي َ إِلَى آجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَى وَٱكُنْ مِنَ الطّلِهِ إِنْ ®وَكُنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ آجَلُها \* وَاللهُ خَيدُ رُاللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ آجَلُها \*

ترفیجی اور (منجملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا تھم کیا جاتا ہے) کہ ہم نے جو پچھے تم کو دیا ہے اس میں سے (حقوق واجبہ) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لوکہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ بطور (تمنا وحسرت) کہنے گئے کہ اے میرے پروردگار جھے کو تھوڑے دنوں کیوں مہلت نددی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا۔ اور اللہ تعالی کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد (عمر کی ختم ہونے پر) آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ کوسب کا موں کی پوری خبر ہے اس کی بی جرائے مہلت میں جرائے مہلت میں جرائے کہ کہ میں میں جرائے کہ کا موں کی پوری خبر ہے اس کی بی جرائے مہلت نہیں دیتا اور اللہ کوسب کا موں کی پوری خبر ہے اس کی جرائے مہلت نہیں دیتا اور اللہ کوسب کا موں کی پوری خبر ہے اس کی بی جرائے مہلت نہیں دیتا اور اللہ کوسب کا موں کی پوری خبر ہے اس کی جرائے میں جرائے م

# تفييئ لكات

#### حب دنیا کاعلاج

اورد کیمے خداتعالی نے معاور قنکم فرمایا کر بتا دیا کہ ہم نے ہی تو دیا ہے گھر بخل کیوں کرتے ہونیز لفظ من بعیضہ فرما کر بھی تسلی فرمادی کہ ہم سب سارامال نہیں مانگئے۔ آگے فرماتے ہیں مسن قب ل ان یسات احد کے مالے موج لیس تو دیا کی مجبت بالکل جاتی رہ ہوج لیا کریں کدا کی دون ہم کومرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سوج لیس تو دیا کی مجبت بالکل جاتی رہے لیعنی یہ سوج لیا کریں کدا کی دن ہم کومرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سے مربر بات کے متعلق ایک دن سوال ہوگا۔ میز ان عدل قائم کی جائے گی اگر ہماری نیکیاں غالب آگئیں تو فیھا ورز قعر جہنم ہے اور ہم ہیں اور وہاں بی حالت ہوگی لایسموت فیھا و لا یحیی (ندتو موت ہی ہونہ پھوزندگ) آگر جارہ کہ ہوگے لولا اخو تسبی الی اجل قویب فاصد ق و اکن من الصلحین اگر جھے تھوڑی کی مہلت دیدی جاتی تو ہمی خوب خیرات کرتا اور ایکھے لوگوں میں سے ہوجاتا) دوسری آئے سے اس طلب مہلت کے جواب میں ہے کہ ولن یو خور اللہ نفساً اذا جاء اجلھا تعنی جب موت کا آئی سے اس موت کا اس موت کا اس موت کا اس مہلت کے جواب میں ہے کہ ولن یو خور اللہ نفساً اذا جاء اجلھا تعنی جب موت کا

وقت آجائے گاتو ہرگز مہلت نہ ملے گی اس کے بعد غفلت پروعید ہے۔ والملہ حبیب ہما تعملون لفظ خبیر فرمایا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دل تک کی خبر ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین یہ ہے کہ باطن بھی درست کروحاصل یہ ہے کہ ان آیات میں ہم کو حب دنیا کے مرض پر جتایا ہے اور یہ تلایا ہے کہ مثم دیں خور کہ غم غم دین ست ہمہ غمہا فرو تراز ایں ست خم دین کو دین ست ہمہ غمہا فرو تراز ایں ست (دین کی فکر میں رہو کیونکہ اصل فکر دین ہی کی فکر ہے اور تمام فکریں اس سے کم درجہ کی ہیں) خدا تعالیٰ سے دعا تیجئے کہ وہ تو فیق مل بخشیں (اس وعظ میں حضرت کیم الامت دین مدرسہ قائم کرنے یا خدا تعالیٰ سے دعا تیجئے کہ وہ تو فیق مل بخشیں (اس وعظ میں حضرت کیم الامت دین مدرسہ قائم کرنے یا واعظ کی تو غیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تو غیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تو غیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تو فیہ دیں جاور اس عالم

# سُوْرة التَّغَابُن

بِسَ عُواللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

# مَا آصَابُ مِنْ مُصِيْبُةِ اللَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

تَرْجِيكُمْ : كُونَى مصيبت بدون حَكَم خدا كَنْهِين ٱتَّى -

# تفيري لكات

# دوچیزیں حضرت حق سے مانع ہیں

دوچیزی حضرت ق سے مانع ثابت ہوئیں نعت اور مصیبت پھران کی اور بہت کی جزئیات ہیں۔
پس ان میں سے امہات جزئیات کی فہرست ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد ہے مااصاب من مصیبة
الاباذن الله لیخی کوئی مصیبت نہیں پہنچی گر اللہ کے ہم سے بیعلائ ہے مصیبت کے مانع ہونے کا مطلب بیہ کہ
جب ہم مالک اور مجوب ہیں اور مصیبت ہمارے ہی حکم سے آتی ہے قتم کواس پراعتراض اور چون و چرا کا حق نہیں ہے اگر حق تعالی کی مالکیت اور محبوبیت اور اس کا اعتقاد کہ مصیبت اس کے حکم سے آتی ہے قلب میں رائخ ہوجاو ہے قدم مصیبت کی شدت الم قلب کو ہر گز از جارفتہ نہ کرے گئی نیخ کیمیا کا اثر رکھتا ہے آگے ارشاد ہے و من یو من بالله بھلا قلبه لیعنی جو خص اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اللہ میال کی مہدایت فرما تا ہے۔
قلبہ لیعنی جو خص اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے قلب کواس علاج کی مہدایت فرما تا ہے۔

یہ جواب ہے ایک سوال کا جو جملہ اولی کون کرناشی ہوسکتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی نے علاج تو بتلا دیا ،
اور ہمار ااس پرایمان بھی ہے کہ مصیبت اسی کے حکم سے آتی ہے لیکن قلب میں اس کا پچھا ٹرنہیں ہوتا ، تو اس
کا جواب ارشاد ہے کہ تمہاری طرف سے ایمان اور ایقان ہونا چا ہیے کا متم شروع کرو یعنی یقین پختہ تم کر لؤباتی ہدایت اور اثر تو ہم دیں گے۔

اس طریق پریہاں ارشادہے کہتم کام کروجب تم کام کروگے تو تمہارے قلب کوہم ہدایت کریں گے۔ آ گے ارشادہے والسله بکل شیء علیم ''لینی اللہ ہرشے کوجا نتاہے''پس پیجی جانتاہے کہ کون اس کی راہ میں سعی کرنے والا ہے اور کون نہیں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ مریض کو جومرض پیش آتا ہے اس کا ایک علاج تو خاص اسی مرض کا ہوتا ہے اور اس کا خاص پر ہیز ہوتا ہے 'مثلاً مرض اگر غلط سوداء کے سبب سے ہتو اس کا خاص علاج اور خاص پر ہیز کرایا جاتا ہے کہ نسخہ بھی اس کا اور جو چیزیں سوداء کے بڑھانے والی ہیں 'انہی سے بچنا بھی' اور ایک عام علاج اور عام پر ہیز ہے کہ جس کو تمام امراض میں پیش نظر رکھنا مریض کو ضرور کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں عامة مفعف ( کمزور کرنے والی) اور کلیة منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیے' یہاں تک تو حق تعالیٰ نے اس مضعف ( کمزور کرنے والی) اور کلیة منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیے' یہاں تک تو حق تعالیٰ نے اس مرض یعنی مصیبت کے مانع عن الطریق (راہ سے رو کنے والا) ہونے کا خاص نسخہ کہ جو ایک خاص مراقبہ ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہارشا دفر مایا تھا' آگا یک عام نسخہ کہ جس کا تمام اوقات میں ہر شخص کو النزام کرنا چاہیے' ارشاد فرماتے ہیں' اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص خاص نے کا استعال کیا اور تو اعد عام مصحت کی رعایت ندر کھی تو اس خاص نعن نسخہ کا کوئی نفع مرتب نہ ہوگا۔

وہ عام علاج ہے ہے کہ جس میں تندرست اور مریض سب شریک ہیں۔ لیخی و اطیع ہوا السلسہ و اطیع عوا السلسہ و اطیع عوا الرسول لیخی ہم نے جو خاص علاج خاص مرض کے لئے تم کو تعلیم کیا ہے اس پراکتفانہ کرو کہ ہم اقبہ تو کرلیا 'اور دیگرا حکام شرعیہ میں اخلال کیا 'بلکہ اس کے ساتھ اللہ ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تمام امور میں اطاعت کرو' اور یہی وجہ ہے کہ اطیعوا کامتعلق ذکر نہیں فرمایا 'جس سے بقاعدہ بلاغت عموم ستفاد ہوتا ہے 'یعنی اگر تم نے صرف خاص اسی نسخہ کو استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت نہ کی مثلاً احکام کی پابندی نہ کی اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہے تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع معتد ہے تم کونہ ہوگا۔

اوراس تقریرے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہت تعالی نے جس مضمون کوارشادفر مایا ہاس کا کوئی پہاؤہیں چھوڑا۔

# اصلاح کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں

اس کے بعد مجھوکہ بعضے مریض ایسے ست اور کاہل یا کنوں یابد پر ہیز ہوتے ہیں کہ طبیب سے نسخ کھوانا اور دواخر بدنا پھراس کو پکا کر پینا اور پر ہیز کرنا ان کونہایت شاق اور پہاڑ معلوم ہوتا ہے ہاں مرض کی شکایت کیا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دوا داروتو صاحب ہم سے ہوتی نہیں' کوئی محض ایسا ملے کہ چھوکر دے اور مرض جاتا رہے'ایسے ہی روحانی مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ بکثرت ہیں کہ جو مجاہدہ

ریاضت توافقیار کرتے نہیں ہاں یہ و چے ہیں کہ کوئی ہزرگ توجد ڈال دیں اور ہمارامرض جا تارہے ہم کو کچھ کرنا نہ ہڑے حالا نکہ محس توجہ سے بغیرا پے کئے پی نہیں ہوتا توا یہ مریضوں کے لئے ارشاد ہے ف ان تولیت فانما علی رسولنا البلاغ المہین ''لیخی ہم نے جو تمہارے مرض کاعلاج اپنے رسول صلی اللہ علیہ ولیم کی معرفت ارشاد فر مایا ہے اگرتم اس نسخے کے استعال کرنے اور اس کا جو خاص اور عام علاج و پر ہیز ہے اس سے اعراض کر و تو یا در کھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بجو اس کے پی نہیں ہے کہ تم کو علی الا علان دوااور پر ہیز بتلا دیں کہ جو طبیب کا منصب ہے' کیا طبیب کا یہ تھوڑ ااحسان ہے کہ تم کو دیکھ کروہ دوا بتلا دے اس کے پر ہیز بتلا دیں کہ جو طبیب کا منصب ہے' کیا طبیب کا یہ تھوڑ ااحسان ہے کہ تم کو دیکھ کروہ دوا بتلا دے اس کے استعال کرو ورزئم جانو اور اس سے کوئی بین ہم کو انجیاء محت میں فرر دی تھون ہو ہے دو ابتلائی گئی ہے ہمت سے اس کا استعال کرو ورزئم جانو اور اس سے کوئی بین ہم تھو کہ انجیاء اور اولیاء کی توجہ میں برکت نہیں ہوگی اور نہ اس کے متوجہ کرنے کا پیر طریق ہے۔

یا وی بلا و دورۂ محش توجہ موثر نہیں ہوگی اور نہ اس کے متوجہ کرنے کا پیر طریق ہے۔

سے بیان تو ان لوگوں کا تھا جو کام میں گے بی نہیں۔ اب ایک وہ ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کو اس کے پچھ ثمرات بھی حاصل ہوئے مگران میں ایک اور مرض پیدا ہوا وہ سے کہ جہل اور کی بصیرت سے سے بھے کہ بیٹرات ہمارے کام سے مرتب ہوئے اور اس پر ان کو ایک ناز اور عجب پیدا ہوگیا 'تو ان کو اس مرض کے دفعیہ کے لئے سے ارشاد ہے الملہ لآ اللہ الا ھو و علی اللہ فلیتو کل المو منون مطلب ہے کہ تم کو حضرت حق اور موجود حقیقی ارشاد ہے الملہ لآ اللہ الا ھو و علی اللہ فلیتو کل المو منون مطلب ہے کہ تم کو حضرت حق اور موجود حقیقی کے سامنے اپنے وجود کا دعوی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ارب یا در کھو کہ ماسوا اس کے کوئی موجود حقیقی نہیں ہے کہ سامنے اپنے وجود کا دعوی کر کرتے ہوئے ہیں اپنا وجود کی سے ناز چم عنی (ناز سے کیا مطلب) مونین کو چا ہے کہ اس ایک ذات پر بھر وسد کھیں اور فیر کو کہ جس میں اپنا وجود کو می کو کام کی تو فیق دی اور ہا لک محض سجھیں نہ کہ اپنے وجود کا دعوی کر بی تم پچھی نہیں ہواور نہ پچھر کر سکتے ہوئی ہمارائی کام تھا کہتم کو کام کی تو فیق دی اور اس کے اسباب مہیا کر دیے 'اور پھر اس میں کام بیابی عطافر مائی۔

یہاں تک مصیبت کے متعلق بیان تھا جو مانع عن الطریق ہوتی ہے اب دوسرا مانع نعمۃ ہے کہ جواپئی زیادہ گوارائی کے سبب مانع عن الطریق (راستہ سے روکنے والی) اور ہمارے لئے رہزن بن جاتی ہے آگے اس کے متعلق ارشاد ہے بیا یہا المذیب امنوا ان من ازواجکم واولاد کم عدوالکم فاحذروهم دیعنی اے ایمان والو تہاری بیپوں اور تہاری اولا دیلی سے پھی تہارے دیمن بھی ہیں تو تم ان سے احتیاط رکھو' ایسانہ ہوکہ یہ کم کواپنے اندر مشغول کر کے راہ حق سے ہنادیں اور گونستیں تو بہت ہیں لیکن دنیا میں اولا داور از واج انسان کو بہت مجبوب ہوتی ہیں' اس لئے باتنے میں ان کا ذکر فر ماکر ان سے تحذیر فرماتے ہیں' اور اس آیت میں جواز واج اور اولادکوحی تعالی نے مانع عن الطریق فر مایا ہے توان کا مانع ہونا دوطریق سے ہے۔

اول طریق توبیہ ہوکران کارتوائی ایسی فرمائش کریں کہ جوخدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں اور یہ علوب ہوکران کارتوائی کرے دوسراطریق یہ ہے کہ دو تو کچھ نہیں کہتے گریہ خودان کی مجت میں ایسا مستخرق ہے کہ دوہ محبت اس کو مانع بن رہی ہے کہ کہی صورت میں مانعیت اختیاری ہوگی لینی وہ مانعیت اولا داوراز واج کے اختیار میں ہے اور دوسری غیراختیاری ہرچند کہ ظاہر نظر میں یہ جملہ دونوں طریق کو عام معلوم ہوتا ہے کین آ گے جوارشاد ہے وان تعفوا و تصفحوا و تعفو وافان اللہ عفود رحیم (اگرتم معاف کردو اور سزا سے درگزر کرداوران کا گذشتہ تصور معاف کردوتو اللہ تعالی بخشے والا ہے (رحم دالا ہے) وہ قریبناس کا ہونے ہوئی وین عام مونے کے بعد عفود وضح کی ترغیب واقع ہوئی کہ یہاں مانعیت اختیاری ہی مراد کی جاوے جس پرغصہ تحمل ہونے کے بعد عفود وضح کی ترغیب واقع ہوئی چنانچ شان بزدل سے بھی اس مراد کی تعین ہوتی ہے۔

### شان نزول

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ قصہ بیہ واتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر کے پھے مسلمان علوم سکھنے کے لئے آ کرر ہنا چا ہے تھے اور بیسب کو معلوم ہے کہ جو خص کی گھر میں بڑا ہوتا ہے وہ اگر کہیں چلا جاتا ہے تو گھر بے رونق ہو جاتا ہے بھی بعضی کلفتوں کا بھی خیال ہوا کرتا ہے اس لئے گھر کی بیبیاں بچے بہی چا با کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ جاویں چنا نچان کو بھی اس طرح روکا گھر بعد چندے جب بیلوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو صحابدان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل میں بہت دور نکل گئے ان کو بڑی حسر سے اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی میں رہا ور دوسر بےلوگ بہت دور نکل گئے ان کو بڑی حسر سے اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی میں رہا ور دوسر بےلوگ بہت دور نکل گئے اور ہم سے بہت ذیادہ بڑھ گئے ۔ بیسوچ کر ان کوا پی اولا داورا ذواح پر غصم آیا اور بیارا دہ کیا کہ گھر جا کر ان کو خوب ماریں گے کہ وہ ہم کوراہ جی سے مانع ہوئے تو جس وقت انہوں نے روکا تھا اس وقت تو جز واول آئے سے کا یعنی فیا حدور وہم (پس ان سے احتیاط رکھو) تک نازل ہوا اور جب انہوں نے ان کے مار نے آیت کا ایون کے کارادہ کیا تو وان تعفوا و تصفحوا النے نازل ہوا مطلب بیہ کہ اگرتم معاف کر دواور سراسے درگر رکر واوران کا گذشتہ تصور معاف کر دوتو اللہ تعالی بخشے والار ہم والا ہے تہارے گناہ بھی بخش دے گا اور مران کو گڑر کر واوران کا گذشتہ تصور معاف کر دوتو اللہ تعالی بخشے والا رحم والا ہے تہارے گاہ

پس بے تصداور بے جزوقرینداس کا ہے کہ یہاں اختیاری طریق مراد ہے اور دوسری صورت اس سے مستنبط ہوتی ہے گووہ مدلول مطابقی نہیں ہے لیکن مدلول التزامی ضرور ہے یا یوں کہو کہ مدلول نصی نہیں تو مدلول بدلالة العص ضرور ہے اور اس صورت میں ان کو عدوالکم فرمانا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گودہ مانعیت اور عداوت

کے مباشر نہیں ہیں کی مثال ایس ہے جیسے صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک خوص ایک کور کے پیچے بھا گا جاتا میں عاصی ہیں اس کی مثال ایس ہے جیسے صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک خوص ایک کور کے پیچے بھا گا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شیط ان بتب ع شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو فر کر اللہ سے عافل کردیا ' اس کوشیطانہ اس لئے فر مایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو فر کر اللہ سے عافل کردیا ' پس ایسے ہی وہ اولا داور از واج اس محبت کے حق میں بلا قصد عدو بن گئے کہ وہ ان کی محبت میں ایسا منہمک ہوا کہ اس کے اس کو بھول گام کو بھول گام کو بھول گیا 'پس اصل مانع اور مدار منع انہاک فی الحب (محبت میں منہمک ہونے سے منع ) ہوا اور اس مدار کے اعتبار سے کہ محبوب کو عام ہو سکتا ہے یہ صفمون جیسا کہ اولا داور از واج کوشامل ہے غیر او 'اد
اور غیر از واج کو بھی جس شے کی محبت میں بھی یہ اپنے مولی کو بھول جاوے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس
عبار ت سے ادا کیا مساشف لک عن الحق فہو طاغو تک '' کہ جو چیز بھی تجھ کو حق سے مانع ہو جاوے
تیرابت ہے کیم شائی اسی مضمون کو فرماتے ہیں۔

بهر جداز دوست وامانی چه کفرآ ن حرف و چدایمان بهر چداز یار دورافتی چدزشت آن نقش و چدزیبا "بعنی جس چیزی وجه سے محبوب سے دوری مووه قابل ترک ہے خواہ وہ کچھ بھی ہو'

اوراس شعر میں ایمان سے مرادایمان شیق نہیں اس لئے کہ دہ تو عین مطلوب ہے نہ کہ مانع عن المطلوب بہلکہ بیا ہے جیسے تن تعالی ارشاد فرماتے ہیں قبل بہنسما یامو کم به ایمانکم (بری ہوہ چیزجس کو تمہارے ایمان تکم دیتے ہیں اوراگرزیادہ کیا جاوے تو یہ مانعیت غیرافتیاری بھی آ بت کا مدلول مطابقی بن سکتا ہے تعدف وا النبخ اس پر بھی منطبق ہوجاوے گا۔ تقریراس کی ہے کہ بھی ایما بھی ہوتا ہے کہ جیسے مہا شرت مانعیت بی خصہ آتا ہے۔ بببب مانعیت بھی موجب غیظ ہوجاتا ہے کہ اس شی محبت ہم کو ہمارے مقصود میں مانعیت پر خصہ آتا ہے۔ بببب مانعیت بھی موجب غیظ ہوجاتا ہے کہ ال عبر قالعموم الالفاظ لا مانع ہوئی ہے اس کوبی اڑانا چا ہے باقی رہاشان نزول تو اس کا جواب بیہ ہے کہ المعبورة لعموم الالفاظ لا المحبور وص الممورد (عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ خصوص الفاظ کا پس اس صورت میں آیت مانعیت کی دونوں طریق کودلالت مطابقی سے شامل ہوجادے گی اور تعفو او تصفحوا المنے بھی بلائکلف دونوں پر منطبق ہوجاوے گا یہ دوطریق تو مانعیت کے ازواج اوراولادی حیات میں ہے کہ یا تو اولا داوراز واج نے اس کوخود روکا تھایا پیخودان کی مجب میں اس قدر مغلوب تھا کہ اللہ کی یا دسے درگی گیا تھا تہیں میں صورت ان کی مانعیت کی ایک وجہ سے بیسب اشغال سے معطل ہوگیا اور مجبوب کے فقدان کے الم کا مصیبت ہوتا ظاہر ہی ہے اور وہ اس کی وجہ سے بیسب اشغال سے معطل ہوگیا اور مجبوب کے فقدان کے الم کا مصیبت ہوتا ظاہر ہی ہے اور وہ بھی شاغل عن الحق (اللہ کے ذکر سے دو کے والا) ہور ہا ہے اور جانا چا ہے کہ حیات محبوب میں جو مانعیت ہو سے بھی شاغل عن الحق (اللہ کے ذکر سے دو کے والا) ہور ہا ہے اور جانا چا ہے کہ حیات محبوب میں جو مانعیت ہو کہ کھی شاغل عن الحق (اللہ کے ذکر سے دو کے والا) ہور ہا ہے اور جانا چا ہے کہ حیات محبوب میں جو مانعیت ہو کہ کو کھی شاغل عن الحق کے اور والا اس کو دور اللہ کو کر سے دو کے والا کو اور والا کا مور ہا ہے اور والنا چا ہے کہ دیات محبوب میں جو مانعیت ہو کھی شاغل عن احتیاب محبوب میں جو مانعیت ہو کو کو کھی شاغل عن احتیاب محبوب میں دور اس کو دور کے دور کی سے دور کیا تھا ہوں کی دور کی سے دور کی سے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دی سے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور

ارشادفر ماتے ہیں انسما اموالکم و او لاد کم فتنة و الله عنده اجر عظیم '' یعنی تبہارے اموال اور اولا دفتنہ ہیں اور اللہ کنز دیک اجرعظیم ہے' چونکہ اولا دکا فتنزیادہ سخت ہے' اس لئے بہاں اس کو کررارشاد فرمایا اور نیز اس لئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک منشاء اولا دکی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولا دکو کرر ذکر فرمایا' اور مال کی محبت کے بھی دو درج ہیں' ایک تو بعنر ورت حدود شرعیہ کے اندر' بید فرموم اور مانع نہیں اور ایک فوت ہوتے ہیں' چنانچہ آج کل بیہ بلا بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے' وہ میہ کہ حقوق العباد میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں' اس زمانہ میں وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جو ڈھونڈ ھ مونڈ کر اہل حقوق کوحقوق بہنچاتے ہیں۔

آج کل ہڑے ہڑے دینداروں کی پر کیفیت ہے کہ نمازیں بہت پڑھیں گے حتی کہ نوافل اور شیج وذکرو شغل کے پابند کیکن حقوق کے اداکرنے میں تساہل حتی کہ بعض علماء کا پیرحال ہے کہ کسی مردہ کے ورثاءاس کا مال ان کے مدرسہ یا مسجد میں لاویں گے تو بے تکلف لے لیتے ہیں 'نداس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس شخص کے سکتنے وارث ہیں اور سب کی رضامندی ہے یا نہیں کوئی ان میں نابالغ تو نہیں ہے اس بلا میں باستثناء خاص بندوں کے سب ہی مبتلا ہیں خصوص مدارس میں تو اس چندہ کا قصہ بڑانازک ہے۔

# وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قُلْبُكُ ا

تَرْجِيكِكُمْ : كه جو خص الله تعالى برايمان ركھے گا الله تعالى اس كے دل كو ہدايت كرديتے ہيں۔

# تفييئ لكات

# ازالهُم کی ہدایت

یہ تو تر جمہ ہے مگر اصطلاحی لفظوں میں اس کا حاصل یہی ہے کہ تھیجے عقائد سے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے یہی معنی ہیں اب رہا ہی کہ اس سے بیر کیونکر معلوم ہوا کہ تھیجے عقائد سے نم زائل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں از الدغم کا کوئی ذکر نہیں صرف ہدایت کا ذکر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بیشک صرف ہدایت کا ذکر ہے گر ہدایت کے لئے مفعول کی ضرورت ہے جو اس جملہ میں مذکور نہیں ۔ تو سیاق وسباق میں تامل کر کے مفعول مقدر کرنا چاہئے سواس سے پہلے ارشاد ہے۔ ممااصاب من مصیبة الاباذن الله کہ کوئی مصیبت بدول اذن خداوندی کے نہیں پہنچتی ۔ اس کے بعد ہے۔ ومن یہ و من باللہ یہ دقلبه کہ جواللہ پر ایمان لا تا ہے اس کے دل کو ہدایت ہوجاتی ہے ۔ یعنی اس مضمون سابق کی کہ وہ مسئلہ قدر ہے اس کو ہدایت ہوجاتی ہے اس طرح سے اس کو مسئلہ نقد بر پرجزم واظمینان حاصل ہوجاتا ہے مایوں کہوکہ اس کو ازار غم کی ہدایت ہوجاتی ہے کوئکہ ما اصاب من مصیبة الا باذن الله کا مضمون ہی ایسا ہے جس کے استحضار سے مصیبت وغم زائل ہوجاتا ہے قدمضمون نہ کوراور ازال غم کی ہدایت گویا دونوں متر ادف ہیں اور اس کی بڑی دلیل مشاہدہ ہے ۔ جولوگ اس مضمون پر جازم و مطمئن ہیں ان کی حالت کود کی کی ایا ہے کہ وہ مصائب و حوادث میں کیے مستقل وصا بروشا کر دیتے ہیں ۔غرض تھے عقیدہ کو از الغم میں بڑاوشل ہے۔

### محل مصائب

گرازالہ سے مراد تسہیل و تخفیف ہے اور یہی مطلوب ہے۔ زوال کلی مراد نہیں۔ کیونک طبعی غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اس کی خفت مطلوب ہے۔ ہاں اس خفت کے لئے لازم یا مثل لازم کے زوال ہے اور شل لازم اس لئے کہا کہ بعض ضعیف طبائع کو عمر بھر بھی خفیف ساغم یا کلفت رہتی ہے گراس کا ازالہ خود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ اذیت نہیں ہوتی اور تھوڑی بہت کلفت تو کھانے میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچی ظاہر ہے خصوص آرام طلب لوگوں کو ومنہ میں لقمہ لے جانا ہی بارگرال ہے۔

یتقریرتواس تقدیر پرتھی کہ یہد قلبہ کے لئے مفعول مقدر کیا جائے اور یہ بھی اختال ہے کہ مقطوع عن المفعول ہواور معنی یہ ہوں۔ من یو من باللہ یحصل لہ الهدایة ای الوصول الی المطلوب کہ جس المفعول ہواور معنی یہ ہوں اس کے دل کو ہدایت ہو جاتی ہے لینی وہ ان مصائب وحوادث کے حکم واسرار سے ماخبر ہوتا ہے اس کی مصیبت نہیں رہتی کیونکہ کوئی مصیبت اپنی ذات ہے مصیبت نہیں بلکم کل باخبر ہوتا ہے اس کی مصیبت نہو چیز ایک کل میں مصیبت ہودوسر مے کی میں مصیبت نہ ہو چیز ایک کل میں مصیبت ہودوسر مے کی میں مصیبت نہ ہو چیا نچ قطع جلد تندرست کے مصیبت ہے مگر مریض محتاج اپریش کے لئے صحت ہے۔ فاقد تندرست کو مصیبت ہے اور مریض برضی کے لئے راحت وصحت ہے وعلیٰ ہذا۔

# إِنَّا آمُوَالُكُمْ وَأَوْلَاذُكُمْ فِتُنَاتًا ۗ

تَرْجِيكُمْ : تمہارے اموال اور اولا دبس تمہارے لئے ایک آ زمائش کی چیز ہے۔

# تفيري لكات

#### آلهامتحان

ایک صاحب نے دریافت کیا کرنکاح کے تاکد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
النہ کاح من سنتی اور نکاح سے اولا دہونا ظاہر ہے مگر اولا و کے لئے آیت شریفہ ہے انسا امو الکم و
الولاد کے مفت فت نہ تو پھر سنت پڑل کر کے فتنہ ہے کیونکر بچاؤ ہوسکتا ہے مولا نانے جواب میں فرمایا کہ فتنہ کے معنی
آزمائش کے ہیں مصرت کے ہیں ۔ پس بیآلہ ہے امتحان کا جس کا انجام بعض کے لئے یعنی مطبع کے لئے اچھا اور
بعض کے لئے یعنی عاصی کے لئے برا۔

### مال واولا دے فتنہ کامفہوم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صوفی ملے اموال کی ندمت اولا دکی ندمت کرنے گے اور استدلال میں بیر آیت پڑھی اندما اموالکم و اولاد کم فتنة میں نے کہا فتن کا بیم طلب تھوڑا ہی ہے جو آپ کا ہے کہ بیر چیزیں ہر حال میں مفرین ۔ دوسرے اس سے پہلے قرآن میں بیر بھی تو ہے ان مسن از واجسکہ و اولاد کے عدو الکم فاحدرو ھم تو ہوی کو کی الاطلاق ندموم کیوں نہیں سیجھے حسین ہی کیوں تلاش کیجاتی ہے جیسی بھی مل جائے اندھی ہوکانی ہو چڑیل ہوسڑیل چیکے مندداغ ہواس پر راضی رہنا جا ہے بیغیر محقق لوگ

الی ہی باتیں گئے پھرتے ہیں محقق کا توبیہ شرب ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعتوں کی قدر کرتے ہیں اوراذان شرعی کے بعداس سے استغناء واعراض نہیں کرتے۔

# فَاتَّقُو اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا

# لِاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحِ نَفْسِهِ فَأُولِيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ®

تَرْجَيَجَيْنُ : سوڈرواللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنواور مانو اور خرچ کروا پنے بھلے کو اور جس کو بچادیا اپنے جی کے لالچ سے سودہ لوگ وہی مراد کو پنچے۔ (ترجمہ شخ الہند)

# تفيري لكات

# اجرعظيم

اس کے بل فرمایا تھا واللہ عندہ اجو عظیم اس سے یہ آیت مربط ہا اور ضرورت ارتباط یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں (ف) ہے جس کا ترجمہ ہے ہیں اور لفظ پس یا لفظ تو ایسے مقام پر آتا ہے کہ مرتبط ہو ماقبل سے اور یہاں ماقبل سے ربط کے لئے تو سب سے بہل جزو واللہ عندہ اجو عظیم ہے۔ یعنی جب اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے تو تم کو چاہئے کہ اس پر نظر کر کے خدا سے ڈرا کرو کیونکہ اس کا اجر عظیم ہونا مقتضی اس کا ہے کہ تم وہ برتا و کروکہ اس اجر کے شخق ہوجا و یعنی استحقاق بسبب وعدہ خداوندی کے نہ اس لئے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق ہوسکتا ہے اگر حق ہوتا عمل کے سبب ہوتا اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محض بظاہر آپ کی طرف منسوب ہورنہ حقیقت میں وہ آپ کا عمل ہی نہیں کیونکہ تمام آلات ہا تھ و پیر جن سے عمل ہوتا ہے سب اس کے دیے ہوئے ہیں۔

نیاور دم از خانہ چیز ہے بخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست اس میں چند صیغے امر کے فرمائے جس سے معلوم ہوا کدان میں ہر مامور بہ ضروری ہے۔

ف اتقوا الله ما استطعتم النح پس اس میں ایک امرتویہ ہے کہ خدا ہے ڈروجتنا تم ہے ہوسکے دوسرا امر فرمایا ہے کہ سنواور تیسراامر ہے اطاعت کر واور چوتھا ہے ہے کہ خرج کروتمہارے لئے بہتر ہوگا اور بیا تواخیر کے ساتھ ہے پس بہ چارام ہیں اور ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاوامرسب الگ الگ ہیں تو اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی مضا نقہ نہیں تھالیکن واقع میں اس میں ربط بھی ہے اور اس سب مجموعہ سے مقصود

ایک ہی چیز ہے جو کہ اصل ہے معنی اطاعت اور بیدوسرے اوامراس کے طرق ہیں۔

تفصیل اطاعت کی یہ ہے کہ اول دیکھا جاوے کہ ہماری ترکیب کتنے اجزاء سے ہے تو انسان میں دو چزیں ہیں ایک جوارح ایک قلب یا ایک ظاہراور ایک باطن تو خدانے اس اطاعت کی تفصیل فرمائی کہ اول اتقو الله فرمایا ہے بیتو قلب کے تعلق ہے۔

### تقوي كي حقيقت

سوتقوی ههناو اشار الی صدره بال ظاہری دری بھی ال پرمرتب ہوتی ہے قواصل افت میں اس کی حقیقت میں اس کی حقیقت ہے۔ ڈرنا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تخصیص ہے کہ خدا سے ڈرنا پی تقوی او افعال قلوب سے ہو فات قو الله میں توی فرمایا کہ قلب کو درست کروجو کہ قلب کی اطاعت ہے اس کے بعد فرمایا ہے و اسمعوا یہ جوارح کا فعل اور اس کی اطاعت ہے اس کے بعد فرمایا ہے و اسمعوا یہ جوارح کا فعل اور اس کی اطاعت ہے اس کے بعد فرمایا ہے و اسمعوا یہ جوارح کا فعل اور اس کی اطاعت میں مشغول کرو۔ یہ ہوارح کا فعل اور اس کی اطاعت ہیں ماصل یہ ہوا کہ تم ظاہر اور باطن دونوں کو اطاعت میں سب ہی مقید ہیں چنانچہ خداوند جل جلالہ نے ہم کو دو عملے دیے ہیں ایک ظاہر ایک باطن تو اطاعت میں سب ہی مقید ہیں چنانچہ خداوند جل جلالہ نے اتقوا کے ساتھ اسمعوا فرمادیا کہ دونوں ہی درست ہوں اور اس میں مقائمہ کے طور پر سمارے جوارح لے کیونکہ جارحہ تی ودیگر جوارح میں کوئی وجہ فرق کی نہیں پھراس کے بعد اطبعوا فرمادیا کہ کوئی کی خاص عمل کی تخصیص نہ بھی جمع جن ان اظا می سے کہ نوشی سے کہنا ما نو اور نوشی قلب میں اطاعت شتق طوع سے ہو در کوئی سے کہنا ما نو اور نوشی قام ہے لیس اس میں جمع جن ان اظا ہر والباطن ہوگیا۔

اطاعت كى اقسام

آ گارشاد ہے انفقوا خیرالانفسکماس میں دوباتی ہیں ایک توید کے طاعات دوشم کی ہیں ایک مالی ایک بدنی۔

مرچندکہ اطبعواش سبآ گئے ہیں لیکن چونکہ ترص ہم میں غالب ہے قو خدا تعالی نے اتعقوا سے پر پیز کرو۔

اکثر طبائع میں بید حب غیر برنگ حب مال زیادہ ظاہر ہوا ہے اس لئے خدا تعالی نے ایک لطیف طریقہ بتلایا ہے اس کے نظافی کے خواص کی بتلایا ہے اس کے نظافی کا کہ خرچ کیا کروواللہ العظیم کوئی بتلائیں سکتا کیا خبر ہوسکتی ہے کسی کو معافی کے خواص صاحبو! حکما وصرف خواص اجسام کو دریافت کرسکے مگرانیما علیہم السلام نے خدا کے بتلانے سے معافی کے خواص

کو بتلایا ہے مثلاً حب مال کے خاصہ کود مکھ کراس کا علاج بتلایا ہے کہ خرچ کیا کر واور علاج بھی کیسا آسان کہ جس میں نہ محنت ہونہ مشقت برخض کر سکے۔

محققین کے یہاں ہر خص کواس کی حالت کے موافق تعلیم دی جاتی ہے قوی کواس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق معیف کو اس کے موافق جب اس ہیں اس قدر سہولت ہے تو یہ دولت اصلاح باطن ہر خص کو حاصل ہو حتی ہے چنا نچہ حب دنیا کو نکا لئے کے لئے ظاہراً کسی مشکل پیش آئی تھی گر خدا تعالیٰ نے اس کا بھی کیسا آسان طریقہ بتلادیا کہ خرچ کیا کر دتو اب کیسی جامع تعلیم ہوگئی کہ مرض بتلایا دو ابتلائی پر ہیز بتلادیا اس لئے ان کواس جگہ جمح کردیا گیا اور ہراکیک بیس مناسب مناسب اور مفیدر عایتی فرما کیس بیں ہراکیک کو مفصل ذکر کر تا گر دوتت گر رگیا ہے اور مجملاً ذکر بھی ہوگی کہ مرض بتلایا دو ہراکیک میں مناسب مناسب اور مفیدر عایتی فرما کیس بی ہراکیک کو مفصل ذکر کر تا گر دوتت گر رگا گی اور مجملاً ذکر بھی ہوگیا ہے کہ جس قد رطاقت ہوا گر اس پر کوئی کہ مساسلہ علی ہوا کہ جم کوتو صرف ایک بی وقت کی نماز کی طاقت ہو جواب یہ ہے کہ جم کوتو صرف ایک بی وقت کی نماز کی طاقت ہو تو جواب یہ ہے کہ تم نے صرف ای کود یکھا ہے کہ دوسرے مقام کونییں دیکھ کہ دوت تعالی نے پانچ دوتت کی نماز کا مکلف فرمایا اور پھر اس کے ساتھ بی ہو اگر مجنے کا مکلف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور کے لئے فرمادیا جسے کوئی نوکر سے کہ کہ تم سے میکام تو جو ہوسکتا ہے وہ تو کر دوتو گویا تصریح است ہو ہوگیا۔

لئے فرمادیا جسے کوئی نوکر سے کہ کہ تم سے یہ کام تو جو ہوسکتا ہے وہ تو کر دوتو گویا تصریح استد ہو ہوگیا۔

لئے فرمادیا جسے کوئی نوکر سے کہ کہ تم سے یہ کام تو جو ہوسکتا ہے وہ تو کر دوتو گویا تصریح استد ہو ہوگیا۔

سکتا ہے تو ہو گیا۔

# إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَّنَا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ

# شَكُوْرُ عَلِيْهُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُقِ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿

تَرْتُحَجِينُ : الرَّمُ الله تعالیٰ کواچھی طرح (خلوص کے ساتھ) قرض دو گے تو وہ اس کوتمہارے لئے بڑھا تا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور الله تعالیٰ بڑا قدر دان ہے ( کیمُل صالح کوقبول فرما تا ہے) اور بڑا برد بار ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر (اعمال) کوجانے والا اور زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

# تفيري كات يضاعف كامفهوم

بیناعف سے شاید آپ نے دوناسمجها ہوگایہ نہیں بلکہ مضاعف کے معنی مطلق بڑھانے کے ہیں خواہ دونا ہویا اس سے بھی زیادہ اس جگددونے سے زیادہ کو بھی پیلفظ شامل ہے کیونکہ دوسری آیت میں اس کی مثال اسطرح بيان قرماكي ب\_مشل اللين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جولوك الله راست میں این مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی الی مثال ہے جیسے کرایک داند سے سات خوشہ پیدا ہوں اور ہرخوشہ میں سوسودانہ ہوں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک چیز دینے سے سات سو حصال کے آخرت مل مليس كاس ك بعدارشاد ب والله يضاعف لمن يشاء كحق تعالى جس كويات بيناس يكمى زیادہ دیتے ہیں صدیث میں اس کی زیادہ توضیح ہے کہ اگر ایک چھوارہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے توحی تعالی شانداس کو پرورش فرماتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کداحد پہاڑ کے برابر کرے اس مخض کودیں گے اس حدیث کو ہم لوگ پڑھتے ہیں مگرغورنہیں کرتے غور کر کے دیکھئے اگر احدیباڑ کے تم ٹکڑے کرنے لگو چھوارہ کے برابرتو وہ مکرے کس قدرہوں کے اورخصوصاً اگر مکڑے چھوارہ کی جسامت کے برابرند کئے جاویں بلکہ چھوارہ کے وزن کے برابر لئے جادیں تو احدیباڑ چونکہ پھر ہے اس کا ذراسا ٹکڑاوزن میں چھوارہ کے برابر ہوجائے گا تواس صورت میں توادر بھی زیادہ کلڑے ہول کے تواس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ تضاعف سات سویاسات سو کے مضاعف تک محدود نہیں اوریہ بات سب کومعلوم ہے کہ اکثر ایسے موقع میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مثال سے مجھ لواور حقیقت میں وہ تواب اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو احد کے مکڑوں کے ساتھ بھی نۋاب محدودنېين تود كيھئے بيرحساب كهال تك پېنچتا ہے اى كوفر ماتے ہيں مولانا۔

خود کہ باید ایں چنیں بازار را نیم جاں بستاند و صد جال دہد انچہ درو ہمت نیابد آں دہد حضرت بیتو مال بھی اور جان بھی سب انہی کی ہےوہ مفت مأنگیں تب بھی سب قربان کر دینا چاہئے تھا چہ جائیکہ اس قدر تُواب کا وعدہ بھی ہے۔

بچو المعیل پیشش سربنه شاد و خندال پیش تیغش جال بده برکه جال بخشد اگر رواست نائب ست و دست او دست خداست

شكورحليم كامفهوم

والمله شكور حليم الرتم حق تعالى كوقرض حسن دو كيتوتمهاري مغفرت كردي كياوراس كومضاعف كردي كراكونكه )الله تعالى قدردان بي (قدرداني توظامر بكهاس سيزياده اوركيا قدرداني موكى اس ك تفصيل ابھى بيان ہو چكى ہاس كے بعد فرماتے بين حليم كوه بردبار بھى بين بيصفت اس لئے بيان فرمائى کہ طاعات میں جوکوتا ہی ہو جاتی ہے اس پر نظر نہیں فرماتے بوجہ حلیم ہونے کے دوسرے بیر کہ بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں جوطاعات کرتے ہی نہیں بلکہ معاصی میں مبتلا ہیں تو اہل طاعات کی قدر فرماتے ہیں اور اہل معاصی ے حلم اور برد باری فرماتے ہیں کدان کوجلدی سز انہیں ملتی توحلیم بڑھا کراہل معاصی کومتنبہ کردیا کہ سزانہ ملنے سے بین مجھیں کہ وہ مستحق سزانہیں بلکہ بوج حلم کے ان کوجلدی سزانہیں ملتی پھر کسی وقت یعنی آخرت میں سزا دیں گے اور بھی تھوڑی میں مزاد نیا میں بھی دیدیتے ہیں اور ایک نکتہ اسی وقت سمجھ میں آیا ہے بہت عجیب بات ہوہ پر کہ شکور حلیم کو طاعات ومعاصی دونوں کے اعتبار سے نہ مانا جائے بلکہ صرف ایک ہی امر کے متعلق مانا جائے بعنی طاعات ہی کے متعلق دونوں صفتوں کو قرار دیا جائے مطلب بیر کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری طاعات کو بوجہ قدر دانی اور حلم کے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری طاعات کے دوپہلو ہیں ایک توبید کہ وہ ہماری طاعت ہے اور ہم ناقص ہیں تو اس لحاظ سے اس کو گستاخی کہا جائے تو عجب نہیں اور میں اس کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں آب كوبعض نوكرايسے نالائق ملے موں كے كه وہ موافق آپ كى طبیعت كے كام نہیں كرتے ہوں گے اس لئے کہان کوسلیقداور تمیز نہیں اگر پکھا جھلتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سرمیں ماردے گا ہر دفعہ آ پاسینے سرکو بچاتے ہیں تواب دوموقع پیش آتے ہیں ایک توبیر کہ آپ اس کوڈ انٹ دیں اس وقت تواہے معلوم ہوجائے گا کہ میری خدمت سے راحت نہیں پنجی بلکہ تکلیف ہوئی ایک موقع یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے خاموش رہیں اس وقت وہ مجھتا ہے کہ میں نے میاں کوایک گھنٹہ کھڑے ہو کر پکھا جھلاتو میں ستحق جزاوانعام کا ہوں حالانکہ

ینہیں سجھتا کہ اس گھنٹہ بھر تک میاں کوستایا اس سے تو خالی ہی بیٹھار ہتا تو اچھا تھا اس کی خدمت گستاخی کا تھم رکھتی تھی ایسی ہی ہماری عبادت ہے کہ وہ مواقع میں عبادت اور طاعت کہنے کے لائق نہیں۔

#### طاعات کے دو پہلو

کہ ہماری طاعات میں دو پہلو تھے ایک کے اعتبار سے شکور فرمایا گیا اور دوسر سے کے اعتبار سے ملیم فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب و الشہادة لینی حق تعالی جاننے والے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کے بیاس کئے فرمایا گیا تاکہ لوگ خلوص سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں کیونکہ دارو مدار ثواب کا خلوص پر ہے اور خدا تعالی کودلوں کی باتوں کا علم پورا بورا ہے اس کے سامنے کوئی حیلہ بہانہ چل نہیں سکتا۔

اس کے بعدار شاد ہے المعزیز الحکیم یعنی حق تعالی شانه غالب ہیں صاحب حکمت ہیں یاس لئے فرمایا کہ اجر دینے کا جو پہلے وعدہ فرمایا تھا اس پر شاید کسی کو بیشک ہوتا کہ معلوم نہیں دیں گے بھی یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ خدا ہرشے پر غالب ہے۔ان کو ایفاء وعدہ سے کوئی امر مانع نہیں اس کا وعدہ خلاف نہیں ہوسکتا اس پر پھر کسی کو بید خیال پیدا ہو کہ جب غالب ہیں ابھی کیوں نہیں دیدیے دیر کس لئے کی جاتی ہے اس شبر کو حکیم سے قطع فرما دیا کہ وہ صاحب حکمت ہیں ان کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے اس دیر میں بھی حکمت ہے۔

### اولا د کا فتنہ مال سے سخت ہے

کیوں کہ اولاد کا فتنہ زیادہ بخت ہے اس لئے یہاں اس کو مررار شادفر مایا اور نیز اس لئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک منشاء اولاد کی محبت بھی ہے۔ اس لئے بھی اولاد کو مرر ذکر فر مایا اور مال کی محبت کے بھی دو در ہے ہیں ایک توبیش ورت صدو دشر عیہ کے اندر بیند موم اور مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچ آج کل بیبال بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے دہ یہ کہ حقوق العباد میں بہت کو تا ہی کرتے ہیں۔

#### تقویل

اور وہ کل تین چیزیں ہوئیں ایک مصیبت اور نعت کے افراد میں سے ایک اولا دواز واج دوسرا مال اور سے بھی معلوم ہوگیا کہ مانعیت ان کی بوجہ افراط محبت و تاثر کے ہے اب اس مقام پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ بی محبت اور تاثر تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اختیار میں نہیں ہے بی تو سخت مصیبت ہوئی تو آگے اس کا جواب ارشاد ہے ف اتقو الله ما استطعتم مطلب ہے کہ تم کوریکون کہتا ہے کہ تم آج بی جند بھیے ہوجاؤ میاں جس قدرتم سے ہوسکے تقو کی کرتے رہور فتہ رفتہ مطلوب تک پہنے جاؤگے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ یت ف اتقو الله حق ہوسکے تقو کی کرتے رہور فتہ رفتہ مطلوب تک پہنے جاؤگے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ یت ف اتقو الله حق

تقاته کی ناتخ ہے لیکن میر تے تغییر کردیئے ہے معلوم ہوا ہوگا کہ فاتقو الله حق تقاته کومنوخ کہنے کی ضرور تنہیں تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جب آیت فاتقو الله حق تقاته نازل ہوئی تو صحابہ ہے کہ امر کا صیفہ اس میں فور کے واسطے ہے اس وقت اللہ ہے ایبادرجہ تقوی کا حاصل کر لوجو تق ہے اس کا اور قاعدہ تو یہی ہے کہ امر فور کے لئے نہیں ہوتا لیکن گاہ گاہ قر ائن سے فور بھی محمل ہوتا ہے پس صحابہ اس احمال سے کا نپ اشھاس کے جو تق ہے تقوی کا کا وہ فوراً کیسے حاصل ہوسکتا ہے تو اس کے بعد بیر آیت فات قواالله ما استطتم بطور اس کی تغییر کے نازل ہوئی مطلب بیہ ہوا کہ تق تقا ندورجہ نہیں کا ہواور اس مامور برکا حاصل کرنا علی الفور واجب نہیں ہے بلکہ بقدر استطاعت تقوی کی اختیار کرواور بتدریج اس میں جتنی جو سکے ترقی کرتے رہوجی کو اجب نہیں ہوا کہ تقوی کی مطلوب ہے اس پر جا پہنچو گے لیس اس تقریر پر ان دونوں آیوں میں نئے اصطلاحی نہیں ہوا اور بعض روایات میں جو یہاں نئے کا لفظ آیا ہے وہ بالمعنی المصطلح نہیں بلکہ بامنی الاعم ہے جو تفیر مہم کو بھی شامل ہے اب روایات میں جو یہاں نئے کا لفظ آیا ہے وہ بالمعنی المصطلح نہیں جا کہ بادرا عمال موتی بہا کا اعاطہ حاصل روایات میں تو علی اور ایک المقور ایک کا مسلما ایسا دراز ہے کہ اس کے علوم موتو ف علیم الورا عمال موتی بہا کا اعاطہ حاصل نہیں تو عمل کی کیاصورت ہوآ گے اس کا دفیے فرماتے ہیں و است معوا و اطبعو الیون تم اپنادستور العمل میں بنالو کو سنالو درائی طبیعت کو پر بیثان نہ کرو جب کوئی بات می فوراً اس پڑئی شروع کردوگواس وقت اعاطہ نہ ہوالبتہ بینہ کرو کہ کن کرغفلت اور کمل میں کوتا ہی کرو۔

پس و اسمعوا و اطبعوا میں ایک اعلیٰ درجہ کا دستورالعمل بتلادیا گیا اور چونکہ مال انسان کو بالطبع محبوب ہے اور نیز انسان کے اندر بخل بھی طبعی سا ہے اس لئے تقویٰ کے افراد میں سے تعیم بعد تخصیص کے طور پر اہتمام شان کے لئے اس کو مستقل طور سے بھی ارشا وفر ماتے ہیں۔ و انسف قبو احیو الانف سکم بعنی اپنے نفوں کے لئے مال خرچ کر واور لانسف کم اس لئے فر مایا کہ شایدتم یہ بھے لگو کہ اس کا نفع حق تعالیٰ کا ہوگا سویا در کھو کہ اس انفاق کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوگا ہم توغی بالذات ہیں اور چونکہ جملہ کلام سابق بعنی اسم عبوا و اطبعوا سے بعضے کو تاہ ہیں ممکن ہے کہ یہ جھیں کہ صرف ظاہرا دکام پر عمل کر لینے سے بس مقصود حاصل ہوجائے گا۔

# تزكيةنفس

اس لئے آگان اعمال ظاہرہ کی روح کی تعین فرماتے ہیں ارشادے و من یہ وق شب نفسه فاولئک هم المفلحون مطلب یہ ہے کہ صرف اعمال ظاہرہ کی صورت پرمت رہو بلکدوح کو بھی حاصل کرواوراس کو ہم ایک مخضر عنوان میں بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نفس کی حرص سے بچالیا جائے تو یہ لوگ ہیں کامیاب یعنی جب نفس کے اندراس قدر ساحة بیدا ہوجائے کہ غیر اللہ کا تعلق اس میں ندر ہے اور غیر پر نگر ہے وجانو کہ فلاح حاصل ہوگی اور بیروح عادت الہیمیں حاصل ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی خدمت وصحبت سے نگر ہے وجانو کہ فلاح حاصل ہوگی اور بیروح عادت الہیمیں حاصل ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی خدمت وصحبت سے

اور یوق بسیند مجہول فرمایا ہے بینیں فرمایا و مسن یہ وق شعبے نفسہ (جوش اپنے کو بچائے حص سے) اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وقایۃ ( گہداشت ) تہمارا کا منہیں ہے بلکہ بچانے والے ہم ہیں یعنی اپنے پرنازنہ کرنا ہم ہیں ہیں جومقصود پر پہنچاد ہے ہیں جس کا طاہری واسط الحل اللہ ہیں اس سے داوم مجاہدہ کی صدیمی بیان فرمادی کہ جب تک نفس کے اندر حصر اور شح باقی رہاس وقت تک مجاہدہ نہ چھوڑ واور چونکہ فس کے اندر حص اور شح جبلی ہے کہ کی طرح قابل زوال نہیں اس لئے مجاہدہ بھی مدۃ العمر ہی ضروری ہوا البتہ بعد چندے اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی اور چونکہ و مدن یوق شعب نفسہ النے اس کی تمام حصیں جو غیر اللہ کے متعلق ہیں چھڑا نامقصود ہے اور بیج بیس رہتی اور چونکہ و مدن یوق شعب نفسہ النے اس کی تمام حصیں جو غیر اللہ کے متعلق ہیں چیسے ہوتو اس کو جب سے بدب تک کفس کو اس سے بردی چیز کی حرص ندلائی جائے یہ نکل نہیں سکتی جسے کی کے پاس پیسہ ہوتو اس کو جب تک دو پیدیا گئی کا لا کی خیر کی حرص دلائی جائے یہ نکل نہیں سکتی جسے کی کے پاس پیسہ ہوتو اس کو جب تک دو پیدیا گئی کا لا کی خیر کی حرص دلائی جائے یہ نکل نہیں سکتی جسے کسے کے پاس پیسہ ہوتو اس کو جب تک دو پیدیا گئی کا لا کی خیر کی حرص دلائی جائے یہ نکل نہیں سکتی جسے کسی کے پاس پیسہ ہوتو اس کے ہیں۔

# حرص کی قشمیں

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص ندموم نہیں بلکہ حرص کی دوقتمیں ہیں غیر اللہ کی حرص تو فدموم ہوا در اللہ تعالیٰ کے انعابات کی حرص محمود ہے چنا نچہ ارشاد ہے ان تقر ضوا اللہ قرضا حسنا یضا عفہ لکم بعنی ہم جوتم سے تمہارے اموال اور اولا داور ازوان سے تمہاری جان چھڑانے (بعنی قلب سے نکالئے) کے لئے آیات سمابقہ میں ارشاد کر آئے ہیں اس سے ڈرومت کہ ہم توبالکل ہی مفلس ہوجا کیں گئے ہیں ہیں ہم کو قرض دے رہے ہوسوا گرتم اچھا قرض دو گے بعنی خالص بلاریاء کے بعنی ان کی حب مفرط کو چھوڑ دو گے اور جس کیلئے انفاق بھی لازم ہے جان کا بھی تو ہم اس کو ہو صادیں گے مولا ناائی مضمون کوفر ماتے ہیں۔ خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را فود کہ بید آن دہم فود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را اور دوسرے مقام پر اضعا فاکثیرہ ہے بعنی بہت جھے بڑھا ویں گے جس کی کوئی انتہا نہیں اور بعض اور دوسرے مقام پر اضعا فاکثیرہ ہے بعنی بہت جھے بڑھا ویں گے جس کی کوئی انتہا نہیں اور بعض راد تحدید پر نہیں بلکہ تکثیر ہے۔

# شؤرة الطّلكاق

# بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

يَأْتُهُا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّمَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَ لِعِدَّ تِهِنَ وَاحْصُوا الْعِدَةُ وَاتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَ اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَاةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودُ اللهِ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ

# لَعُلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْنَ ذَٰلِكَ آمْرًا ٥

تر کی کی کہ جبتم لوگ اللہ علیہ وسلم ) آپ لوگوں سے کہد دیجئے کہ جبتم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیے گوتوں کو طلاق دیے گوتو ان کو (زمانہ) عدت کو یا در کھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہار ارب ہان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکا لو کیونکہ سکنی مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہاور نہ وہ عورتیں خود کلیں گر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہا در بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گاس نے اسے اور خلال کو سے تھے کو خرابیں کہ شاید اللہ تعالی بعد طلاق دیئے تیرے دل میں نئی بات پیدا کردے۔

# تفيري لكات

حق سبحانه وتعالى كى غايت رحمت

لعل الله يحدث بعد ذلك امراً من الك حكت كي طرف اثاره بالوق تعالى ك ذمه عكمتين

بیان کرنانہیں ہے لیکن ان کی رحمت نہایت درجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہوہی جائے کیونکہ بعضا یسے بھی ہیں جو بدول حکمت کے دل ہے احکام کو خدما نیس گے اس لئے کہیں انہوں نے احکام کی حکمت بھی بیان کردی ہے مگر بعض جگہ نہیں بھی کی تا کہ سامعین کو حکمت معلوم کرنے کی عادت نہ ہو جاوے اور کسی جگہ سکے گا اور عادت پڑگئ ہے حکمت معلوم کرنے کی تو وہ عمل بھی نہ کہیں جھی ذکر نہ ہو۔

کرے گا اور گنہ گار ہوگا اس لئے خدا تعالی نے نہ تو ہر جگہ حکمت بیان کی نہ بہ کہ کہیں بھی ذکر نہ ہو۔

### طلاق کی ایک حد

اب پوری آیت کی تغییر سنے اس سے اس سحک کی حقیقت واضح ہوگی جن تعالی فرماتے ہیں یا یہا النبی افدا طلقتم النساء فطلقو هن لعد تهن اب پغیر صلی الله علیہ وسلم اوگوں سے کہد دیجے کہ جبتم عورتوں کو طلاق دینے لگوتو ان کوعدت سے پہلے طلاق دویہاں سب کنز دیک حسب روایت لمعد تهن کے معنی فی قبل عدتهن (ان کی عدت سے پہلے) ہیں پھر قبل کے معنی میں حنفیہ وشافعیہ کا اختلاف ہے حنفیہ کنز دیک عدت میں سے شار ہوتی ہے تو ان کے نز دیک قبل کے معنی استقبال وآ مد کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ چیش آن سے عدت چیش سے شار ہوتی ہے تو ان کے نز دیک عدت طہر سے ہان کنز دیک قبل کے معنی ابتداء کے ہیں لیعنی ظہر میں طلاق دواور شافعیہ کنز دیک عدت طہر سے ہان کنز دیک قبل کے معنی ابتداء کے ہیں لیونی چاہیے گئی جس طہر ہی دوائی مناز نہ ہوگا بلکہ عدت چیش سے شار ہوگی اور کنز دیک وہ میں طلاق دوائی عاصل بھی وہی ہوا کہ طلاق طہر میں ہوئی چاہیے گئی جس طہر بھی عدت میں شار ہوگی اور کنز دیک وہ طہر بھی عدت میں شار ہوگی اللہ دیکھ اور اللہ سے طہر بھی عدت میں شار ہوگا کتب اصول میں فریقین کے دلائل مذکور ہیں اس وقت میں ان کو بیان کر نانہیں چاہتا گرماتے ہیں و احصو االعد فی میں طلاق دینے کے بعدتم عدت کو یا در کھو و اتقو ا اللہ دیکھ اور اللہ سے ڈرتے رہوجو تہاراد رہ ہے لیمن طلاق رحمت ہیں طلاق میں دوغیرہ وغیرہ و میں طلاق دفعہ دینے کی ممافعت ہے تو ایسانہ کر واور چیش میں طلاق مت دوغیرہ وغیرہ و میں طلاق دفعہ دینے کی ممافعت ہے تو ایسانہ کر واور چیش میں طلاق مت دوغیرہ وغیرہ وغیرہ

اورایک علم آگے ندکورہ لات حوجو هن من بیوتهن و لا یخوجن الا ان یاتین بفاحشة میں بیوتهن و لا یخوجن الا ان یاتین بفاحشة میں بین عدت بین عدت بین ان مطلقہ عورتوں کوان کے رہنے کے گھروں ہے مت نکالواور نہ وہ عورتیں خو ذکلیں گر ہاں کوئی علی بدحیائی کریں تو اور بات ہے مثلاً بدکاری یا سرقہ کی مرتکب ہوں اس صورت بین سزا کے لئے گھر سے نکالی جاویں یا بقول بعض علماء کے وہ زبان درازی اور ہروقت کا رہنے و تکرار رکھتی ہوں تو ان کو نکال دینا اور باپ کے گھر بھیج دینا جائز ہے۔ تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود ہیں جو شخص حدود خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلاً تین طلاق دفعہ دیدیں یا طلاق

کے بعد عورت کو گھر سے نکال دیا) تو اس نے اپنشس پرظلم کیا (یعنی گنهگار ہوا آ کے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں رجعی بہتر ہے طلاق مغلظہ نددینی چاہیے فرماتے ہیں لاتدری لعل الله محدث بعد ذلک امر آ اے طلاق دینے والے تھے کو فرنیس شاید اللہ تعالی اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کردیں مثلاً طلاق پرندامت ہوتو رجعی طلاق میں اس کا تدارک ہوسکے گا۔

مفسرین نے الاتلوی المنع کی توجیہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے یہ اہے کہ ایک طلاق دینی چاہیے تین نہ
دینی چاہئیں۔اورایک توجیہ یہ ہے کہ تین دفعۃ مت، دو۔اگر تین ہی دینی ہوں تو ایک طہر میں ایک طلاق پھر دوسرے
طہر میں دوسری طلاق متفرقادینی چاہئیں مجھے سب توجیہوں کا بیان کرنا مقصود نہیں صرف یہ بتلانا ہے کہ اس جگہ طلاق
کی صد مذکور ہے کہ ایک وقت میں ایک دینی چاہئے ایک دم سے تین نہ دینی چاہئیں اوراس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ تم
کوکیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کیابات بیدا ہوتو ایک طلاق دینے میں یا تین متفرقا دینے میں مصالح
ومنافع کی رعایت ہے اور تین دفعۃ دینے میں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھراگر ندامت ہوتو سوائے حسر سے کے جھی میں ہوسکتا۔ (حربات الحدود میں ۱۹۵۲)

# وَمَنْ يَتَقِ اللهُ بَجْعُلُ لَهُ فَخُرَجًا ﴿

تَرْتِحِينُ : جوالله تعالى ب ذرتا ب الله تعالى اس كے لئے راسته نكال ديتے ميں

# تفييئ نكات

### حقيقت اسباب رزق

گراس کے بیمعنی نہ بھنا کہ نوکری کی ضرورت ندرہے گی زراعت و تجارت کی ضرورت ندرہے گ۔

اس کے معنی ایک مثال سے واضح ہوجا کیں گے زراعت و تجارت ملازمت کی مثال زنبیل گدائی کی ہے۔ حق تعالیٰ کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ جو تحض جو زنبیل پھیلاتا ہے حق تعالیٰ اسی میں عطا کرتے ہیں۔ ہاں بعض کو بے زبیل لائے بھی دیتے ہیں دیکھو دنیا ہیں بھی دینے کی دو صور تیں ہیں ایک یہ کہ کھانا دے دیا گر شرط یہ کہ اپنا برتن لا وایک یہ کہ کھانا مع برتن دے دیا پس جس طرح زنبیل لانے پرکھانا ملنے میں معطی (عطا کرنے والا ۱۲) سب اس جوادی کو بھے ہیں زنبیل کو کوئی موڑ نہیں سمجھتا چنا نچہاس صورت میں اگر کوئی زنبیل سے کھانا نکال کر کہ یہ تو خود بخو دمیرے برتن میں سے نکلا کی نے اس میں ڈالانہیں تو یہ اس کی جمافت ہے اور اسے کہا

جائے گاارے پیوتوف برتن میں کیا تھا وہ تو محض ظرف ہے اس طرح تی تعالی نے بھی کی مصلحت سے قانون مقرر کردیا ہے کہ اپنابرتن لا وَاور لے جاو تو پہتجارت و طازمت و زراعت برتن ہیں اب اگرکوئی کہنے گئے کہ خدا نے ہیں دیا وہ تو میری طازمت یا تجارت یا زراعت سے پیدا ہوا تو جس طرح وہ بیوتوف ہے یہ بھی احمق ہوا دیرتو قارون کا فدہ ہہ ہمارت اپنیاں ایک فدہ ہمارت ہے میں الکو کہا تھا کہ خدا نے نہیں دیا بلکہ انسم آ او تیته علی علم عندی میرے پاس ایک ہنر ہماری بدولت مجھے بیما مل او بعضوں نے ہما ہے کہ ہنر ہما ہا ہمارت برا تا جرتھا بہر حال اپنے مال کو ہنری طرف منسوب کرتا تھا تو یہ قارون کا فدہ ہب ہے کہ علت حقیقیہ رزق کی بہت بڑا تا جرتھا بہر حال اپنے مال کو ہنری طرف منسوب کرتا تھا تو یہ قارون کا فدہ ب ہے کہ علت حقیقیہ رزق کی نوکری یا زراعت یا تجارت کو قرار دے خوب مجھلو کہ یہ کاسہ گدائی ہیں خدا کی عادت غالبہ یہ ہے کہ برتن لاؤ تو دیں گئے جارت کر دیا نوکری یا زراعت وہی دیتے ہیں اسباب تو نظر آتے ہیں اور دہ مسبب نظر نہیں آتا۔

قَنْ أَنْزُلُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا فَرَّسُولًا يَتُلُوا عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ

مُبِيِّنْتٍ لِيُغْرِجُ الَّذِينَ الْمُؤَاوَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ مِنَ الطَّلُلْتِ

إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمُلْ صَالِعًا يُكْرِخِلْهُ جَنَّتٍ

تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدَا قُدْ ٱحْسَنَ اللَّهُ لَدُرِزْقًا ﴿

تر خیری : خدانعالی نے تمہارے پاس ایک قیمت نامہ بھجااوردہ قیمت نامہ دے کرایک ایسارسول بھجاجوتم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کرساتے ہیں تا کہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں (کفروجہل) کی تاریکیوں سے (ایمان علم عمل) کے نور کی طرف لے آئیں (اور آگے ایمان وطاعت پر دعدہ ہے کہ) جو محف اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا خدااس کو جنت کے ایمان وطاعت پر دعدہ ہے کہ) جو محف اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا خدااس کو جنت کے ایسی باغوں میں داخل کرے گا جن کے رہیں گے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے بلاشبداللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔

تفيري لكات

ذ کر کی توجیه

قدانزل الله اليكم ذكراً الى كاتوجيد من اختلاف بالكاتوجية ويب كذاكر كاتفيرقرآن مجيد

سے کی جائے اور رسولاً ذکراً کابدل الاشتمال ہے اور ایک توجیہ ہے کہ ذکراً کے معنی ہیں شرفاً کے اور رسولاً اس سے بدل الکل ہومطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک شرف نازل کیا۔

شرف کالفظ عظمت کوظا ہر کررہا ہے۔وہ کون ہیں رسول ہیں انزل بھی آپ کے شرف پر دلالت کررہا ہے کیونکہ انزال او پرسے نیچ آنے کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ تھی تو اونچی رکھنے کی چیز بوجہ شرف کے مگر تمہاری خاطر سے نیچ بھیج دیا ہے اس صورت میں آپ کا شرف در شرف ظاہر ہوگیا۔

اگر کی کوشبہ ہوکہ دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہو انزلنا الحدید کہ ہم نے لو ہے کونازل کیا حالاتکہ وہاں اوپر سے نیچآ نانہیں پایا جاتا کیونکہ لوہا آسان سے تونازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے نکلتا ہے اس لئے انزال کے معنی اوپر سے نیچآ نے کے کہاں ہوئے۔

ایک شعر حفرت مولا نافضل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھاتھا کہ کی نے آپ سے مسئلہ مولد کے متعلق یو چھاتھا آپ نے فرمایا لوہم مولد پڑھتے ہیں اور بیشعر پڑھا۔

تر ہوئی بارال سے سوکھی زمین کیے گئے رحمت للعالمین

اس شعر سے میرے اس مضمون کو اور قوت ہوگئ۔ غرض ذکرا میں آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ رسولا میں متابعت کی طرف کیونکہ ایک مدار متابعت کا رسالت ہے اور آ منوا میں محبت کی طرف کیونکہ ایک آیت ہے۔ واللہ بن آمنو اشد حباللہ اور حب اللہ اور حب الرسول میں تلازم ہے قوجس طرح ایمان کے لئے اللہ کی شدت محبت لازم ہے اس طرح رسول کی شدت محبت بھی لازم ہے آگے ہے مینات یعنی خود ظاہر بھی اور ظام ركرنے والى بھى \_آ گے ارشاد بے ليخوج الذين الن ليخوج ملى لام غايت كا ہے ـمطلب بيہ كه كيوں بھيجا حضور صلى الله عليه وسلم كو ـاس لئے كه حضور صلى الله عليه وسلم سے بركات حاصل كريں ـ يشهدند كيا جاوے كہ جوا يمان اور عمل صالح كے ساتھ موصوف ہوگا وہ تو خود ہى خارج من السطلمات

المی النور ہوگا۔ پھران کے خارج ہونے کے کیامعنی؟
سومطلب سے کہ جولوگ ظلمت سے نور کی طرف خارج ہوئے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کر کے

ہوئے ہیں یعنی یہ برکت ایمان اورا عمال صالح ہی کے ہوہ تاریکی سے نور کی طرف لے آئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پورے حقوق اداکر نے چاہئیں یعنی ذکر بھی کریں مجت بھی کریں۔ متابعت بھی ادب و تعظیم بھی آگے آیت میں خاصیت ایمان اورا عمال صالحہ کی بیان فرماتے ہیں۔ و من یومن بالله الخ مطلب یہ ہے کہ ایمان اورا عمال صالحہ کر کے کیا ملے گا۔ بثارت دیتے ہیں کہ یہ ملے گا۔ یہ دخلہ جنت تجری من تحتها الانهو خلدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا.

لیعنی ایمان اور اعمال صالح کا یشمرہ ہے کہ حق تعالی ایسی جنات میں داخل فرما ئیں گے جن کے نیجے نہریں بہتی ہوں گی اور حالمدین فیھا ابدا کہ وہ تعتیں بلاحساب اور بلاا انقطاع ہوں گی۔ یہی دوصور تیں کمال نعت کی ہوتی ہیں کنفیس اور عدہ بھی ہواور بلاا نقطاع بھی ہوکہ مزیت کما ہے سویہ جنت میں حاصل ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو خدا تعالی نے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کے جملہ حقوق ادا کر کے جنت کی فعتیں حاصل کریں اور اگر حقوق ادا نہ کئے برائے نام تھوڑی تی تعریف کرلی یا محفل منعقد کرلی اس سے پھھ جنت کی فعتیں حاصل کریں اور اگر حقوق ادا نہ کئے برائے نام تھوڑی تی تعریف کرلی یا مخفل منعقد کرلی اس سے پھھ خبیں ہوتا۔ مثلاً طبیب کی تعریف سے کیا فائدہ جب تک اس سے نے لکھا کراس کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے خبیں ہوتا۔ مثلاً طبیب کی تعریف سے ہیں ہوں تو آپ ایسی بارش کے مشابنہیں جو کسی خاص موسم میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارش ہیں کہ جس سے ہمیشہ بہار ہی بہار ہے بھی خزاں ہی نہیں۔ یہیں کہ ربی الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارش ہیں کہ جس سے ہمیشہ بہار ہی بہار ہے بھی خزاں ہی نہیں۔ یہیں کہ ربی الاول

میں تو بہار ہواور مہینوں میں نہ ہو۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار جو حیات میں تھی وہ اب بھی بحالہ ہے۔ اب میں اس مضمون کے مناسب اس شعر پراپنے وعظ کو تم کرتا ہوں۔

بنوز آل ابر رحمت در فشال ست خم وخم خانه بامبر و نشان ست محروم بهوز آل ابر رحمت در فشال ست محروم بهوه فض جوالي نبی کی بر کات حاصل نه کرے دعا سيجئ که حضور صلی الله عليه وسلم کی محبت نصیب بهومتا بعت کی توفیق بواور آپ کی عظمت بوقلب میں ۔ (الربی نی اربی الحقه واعظ میلادالنی صلی الله علیه وسلم ۲۹۰٬۳۵۸)

### الحاصل

غرض اس وفت بيتين جماعتيں ہيں۔

(۱) ایک وه جومجت رکھتے ہیں گراتباع وعظمت نہیں۔

(٢) ايك وه جوعظمت كرتے بين ليكن محبت وا تباع نبيل \_

(m) ایک وہ جوا تباع کرتے ہیں مرعظمت وعبت نہیں۔

سویہ تینوں جماعتیں پورے حقوق ادائبیں کرتیں۔ کسی نے ایک کولیا دوکا چھوڑ اکسی نے دوکولیا تیسرے کو چھوڑ اعلی ہزاجامع و پخض ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں متابعت میں عظمت میں سرا قلندہ رہتا ہو۔

# سُوْرة التَّحريثِم

# بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

# اِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَفَ قُلُوْبَكُما وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

# إِنْ تُتُوْبَآ إِلَى اللهِ كِمتعلق

ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهر اعليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المومنين مين وه ان تنظاهرا عليه كى جزامحذوف باوروه لا يضره ميكيونكه فان الله هو مولاه صلاحيت جزاء كى نبيل ركمتا كيونك جزامتا خرعن الشرط بوتى باورولايت في تعالى متاخر بين ركمتا كيونك جزامتا خرعن الشرط بوتى باورولايت في تعالى متاخر بين ركمتا كيونك جزامتا خرعن الشرط بوتى باورولايت في تعالى متاخر بين ركمتا كيونك جزامتا خرعن الشرط بوتى باورولايت في تعالى متاخر بين المولاد بين المولاد بين المولد بين الم

# عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبُولُهُ آنْ وَاجَا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسْلِمْتٍ مُعْمَوْمِنْتٍ قَنِيْتٍ وَ اَبْكَارًا ٥ مُوْمِنْتٍ قَنِيْتٍ وَ اَبْكَارًا ٥ مُوْمِنْتٍ قَنِيْتٍ وَ اَبْكَارًا ٥ مُوْمِنْتٍ قَنِيْتٍ وَ اَبْكَارًا ٥

تر کی اگر پنیم م کوطلاق دیدیں تو ان کا پروردگار بہت جلدتمہارے بدلے ان کوتم ہے اچھی بویاں دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرما نبرداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کھی بیوہ اور کچھ کنواریاں۔

#### تفبیر**ی نکات** توبہ باقی اعمال پر مقدم ہے

اس میں بھی تا کبات مقدم ہے عابدات پران آیات سے اور ان مویدات سے بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ تو بہ جملہ عبادات پر مقدم ہے تو تو بداول اعمال ہوئی۔ ہاں اس آیت عسی ربد الخ پرایک شبہے۔

وہ یہ کہ اس میں تائبات کالفظ عابدات پرتومقدم ضرور ہے جس سے توبہ کامقدم ہونا عبادت پر نکلتا ہے گراول اعمال ہونا توبہ کااس سے نہیں نکلتا کیونکہ اس سے بھی مقدم چندالفاظ ہیں۔ادروہ یہ ہیں مسلمات مؤمنات قانتات ترتیب کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ چوتھے مرتبہ میں درجہ تائبات کا ہے تو بہ کااول اعمال ہونا جب متنبط ہوتا جب کہ آیت التائبون کی طرح اس میں بھی سب سے مقدم التائبات ہوتا۔

اس کا جواب بہت ظاہر ہے کیونکہ میں نے اس بیان میں تصریح کردی تھی کہ تو بہ کے اول اعمال ہونے کے معنی سے ہیں کہ بجز ایمان واسلام کے اور سب اعمال پر مقدم ہے اور ان دونوں کا مقدم ہونا تو مسلم ہے کیونکہ سے تمام اعمال کی صحت کے لئے شرط ہیں ان کے بغیر تو اعمال خواہ کسے ہی اچھے ہوں ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک باغی ہو کہ رعایا کی بہت خدمت کرے اور بڑے بڑے کار ہائے نمایاں کرے چندہ رفاہ عام بھی بدرجہ وافر دے اور قبط وغیرہ میں بہت امداد دے مگر ہے باغی تو یہ سب کام اس کے بے کار ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں پھی شار میں کیا جا سکتا۔ جب تک کہ بغاوت سے رجوع نہ کرے۔

ای طرح ایمان واسلام ہے کہ کوئی عمل بدوں ان کے تھے بھی نہیں نورانیت تو الگ رہی تو اس آیت میں تین لفظ ہیں جو تا ئبات پر مقدم ہیں لیعنی مسلمات اور مومنات کی وجہ مقدم تو ظاہر ہے صرف قانتات پر شبدر ہا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قنوت ایک خاص وجہ سے تو بہ سے مقدم ہے اس واسطے کہ تو بندامت کو کہتے ہیں اور ندامت جب ہوگا جب کہ قنوت ہو کیونکہ جب تک نرمی اور جھک جانا اور بجر قلب میں نہ ہوتو کسی فعل پر ندامت کیوں ہونے گی اور بھی ترجمہ ہے قنوت کا تو تو ہمیشہ قنوت کے بعد ہوگی تو عقلاً ثابت ہوگیا کہ تو بہ کی شرط قنوت ہے اس واسطے قانیات کو بھی اس آیت میں تا نبات پر مقدم کیا تو حاصل یہ ہوا تو بہ کے اول اعمال ہونے کا کہ ان اعمال سے جن پر قوج بنی ہے ان سب سے مقدم تو بہ ہے۔ باتی قنوت چونکہ تو بہ کے لئے شرط عقلی ہے لہذا تو بہ پر مقدم ہے اور ان کے سواباتی اعمال پر تو بہ مقدم ہے۔

از واج مطهرات کی حضور سے از حدمحبت تھی

ان آیات میں اس عتاب کاذکر ہے اور بید ہمکی الی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور بید کہ وہ دنیا دار نہ تھیں بلکہ کامل دیندا تھیں کیونکہ یہاں جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی گئی۔ نہ کس آفت ارضیہ وساویہ سے ڈرایا گیا بلکہ دھمکی بیدی گئی کہ اگرتم حضور کو مکدر کروگی تو اندیشہ ہے کہ حضور تم کو طلاق دے دیں اور ظاہر ہے کہ بید ہمکی عاشق ہی کودی جا سکتی ہے جو بیوی عاشق نہیں کودی جا سکتی ہے جو بیوی عاشق نہی کودی جا سکتی ہے جو بیوی عاشق نہ ہواس کے تق میں بید کچھ بھی دھمکی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھے گی خصوصاً جب کہ عدم محبت کے ساتھ بیا بات بھی ہوکہ شوہر کے یہاں کھانے پہنے کی بھی تنگی ہود نیا کی عیش وراحت بھی نہ ہوجیسا کہ حضور کے یہاں حالت متھی کہ بعض دفعہ آپ کے یہاں فاقد بھی ہوتا تھا۔

#### آیت تخییر

بہرحال جب سے آیت تخیر نازل ہوئی تو سب از واج نے حضور صلی الله علیہ وسلم ہی کو اختیار کیا کہ سی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ کی بحبت تھی کہ فقر و فاقہ اور تنگی میں رہنا منظور تھا مگر حضور صلی الله علیہ وسلم سے علیحد گی منظور نتھی چنا نچہ اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو حق تعالی نے جہنم کے عذا ب وغیرہ کی وہم کی نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ دیکھو بھی حضور صلی الله علیہ وسلم تم کو ایٹ سے علیحدہ نہ کر دیں۔ اور تم ہے بہتر یبیاں کہ الله علیہ وسلم کو بیری سے محمولو کہ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی تو حق تعالی قادر بیں کہ وہ تم سے بہتر یبیاں حضور صلی الله علیہ وسلم کو دیدیں عسمی رہا ان طلم فکن ان یبدله از واجّا خیر امنکن (اگر پیغیبرتم عور توں کو طلاق دیدیں تو ان کی خیریت کا ذریق آئے اس خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ یبیاں کیسی ہوں گی۔ مسلمات مو منات قانتات تائبات کا ذریق آگر اس خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ یبیاں کیسی ہوں گی۔ مسلمات مو منات قانتات تائبات

عابدات سائحت وہ اسلام والیاں ہوں گی اور ایمان والیاں اور خشوع خضوع والیاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں اور سائحات ہوں گی۔ سائحات (روزہ رکھنے والیاں) کی تفییر عنقریب آتی ہے بیتو تشریعی صفات ہیں آگے تکوینی صفات نہیں مفات ہیں آگے تکوینی صفات نہیں مفات ہیں آگے تکوینی صفات نہیں مفات ہیں ایک کار اُل پھی بوہ کھی موادیاں)

## از واج مطهرات باقی عورتوں سے افضل ہیں

اس مقام برایک اشکال طالب علانه ہے وہ یہ کہ کیا حضور صلی الله علیہ وسلم کے وقت میں از واج مطہرات ے خیر دبہتر عور تیں موجود تھیں اگر نہیں تھیں تو یہ دھمکی کیسی؟ اور اگر تھیں تو بظاہر بہت بعید ہے کہ ان سے بہتر عورتیں دنیا میں ہوں اور حق تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر تبجویز فرما کیں۔ دوسر بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیض وقوت تا شرحجت برنظر کر کے سیجھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی صحبت یا فتہ عورتوں سے بہتر کوئی ایس عورت ہو سکے جس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کی اور خورنص من بھی تو ہے یانساء النبی لستن کاحد من النسآء ان اتقیتن (اے نی کی بیپوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتقو کی اختیار کرو) اس آیت میں قلب ہے مطلب یہ ہے لیس احدمن النساء كمشلكن كركوئي عورت تم جيبي نبيس با كرتم متقى مواوراز واج مطبرات كامتقى مونامعلوم بتو ثابت موا کہان کے مثل کوئی عورت دنیا میں اس وقت نتھی ۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلب نہ ہواور تقدیر اس طرح ہو یا نساء النبي لستن دنيات كغير كن (ائني كيبيوتم غيرعورتول كيطرح دنيادار نبيس مو)اس اشكال كا جواب میں نے ایک عالم کے خادم سے سنا ہے اینے شخ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ ازواج مطہرات کی خیریت تو حضور صلی الله علیه وسلم کے نکاح ہی کی وجہ سے تھی قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عورتیں کیاں تھیں۔ پھراگرآپان کوطلاق دے دیتے توان سے خیریت کم ہوجاتی اور دوسری جس بوی سے نکاح كر ليتے نكاح كے بعدوہ ان سے بہتر ہوجاتى۔ پس خيسراً منكن (جوتم سے بہتر ہول گ) بالفعل كاعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ یو ول (آئندہ حالت کے )اعتبار سے فرمایا گیا ہے اب کوئی اشکال نہیں میہ جواب مجھے بهت يسندآ بارتواشكال كاجواب تقا-

بعض علاء نے جو سائح کی تفییر سیاحت کنندہ سے ہے انہوں نے سیاحت کرنے والے کوتشبیہات بالصائم (روزہ دارسے تشبید دے کر) سائحہ کہددیا ہے صائم کوسیاحت کرنے والے کے ساتھ تشبید دے کر سائح نہیں کہا گیا ہیں اصل تفییر سائحات کی صائمات (روزہ رکھنے والیاں) ہے اور قواج مہود کیل مستقل ہے کہا کثر علاء مفسرین نے سند خت کی تفییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو علاء مفسرین نے سند خت کی تفییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو

اس سے معلوم ہوا کہ روز ہ بڑی عبادت ہے کیونکہ تخصیص بعد تعیم اہتمام کے لئے ہوتی ہے تو حالانکہ سلمات اور عابدات میں روز ہ بھی داخل تھا گر اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام کے ساتھ الگ بیان فر مایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت و فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے گر اس سے نازنہ کرنا کہ ہم نے بڑا کام کیا بلکہ حق تعالیٰ کا حسان سمجھوکہ انہوں نے ہم سے بیکام لے لیا۔

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کئی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت (احسان مت کروکہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم کوخدمت کے لئے رکھالیا ہے)

اب بی کھے کہ اس آیت میں تو الی نے سائھات کو جس کی تغییر ابھی معلوم ہو چی ہے کہ اس کے معنی روزہ رکھنے والیوں کے ہیں مقرون کیا ہے ٹیبست و اب کسار اے ساتھ جوصفات غیر افقیار یہ ہیں اورصفات غیر افقیار یہ ہیں اورصفات غیر افقیار یہ سب سے زیادہ ہمل ہیں کیونکہ ان میں پھی بھی کرنا نہیں پڑتا جی کہ ارادہ وافقیار کو بھی صرف کرنا نہیں تو کرنا نہیں ہوا کہ افتر ان حکمت سے فالی نہیں تو کرنا پڑتا بلکہ وہ بدوں ارادہ وافقیار کے خود بخو دہا بت ہیں اور او پرا بھی معلوم ہوا کہ افتر ان حکمت سے فالی نہیں تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کوصفات غیر افتیار یہ سے مقتر ن کرنے میں بھی پھی حکمت ہے اور وہ حکمت میر سے مندوں کہ ہوا کہ صفت صوم کوصفات غیر افتیار یہ کے ہمل ہے کہ اس میں بھی پھی کھو لو جو دی کرنا نہیں پڑتا پس نزد یک بھی ہے کہ صوم بھی مشل صفات غیر افتیار یہ کے ہماں میں بھی پھی او سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ اس میں بھی پھی او سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ اس میں بھی پھی او سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ اس میں بھی بھی او سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ اس میں بھی بھی تو سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ ہو بت تو اس میں بھی بھی تو سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ اس میں بھی بھی تو سنے کہ ہو بت تو اس کے کہ ہو بات کہ ہو بھی تو بات ہو بھی ہو بات ہو بھی ہو بات ہو بات کہ ہو بات کہ ہو بات ہو بھی ہو بات ہو بی بوجہ طلا تی یا موت کے اور باکرہ وہ ہو بھی تک صاحب دو دی نہیں ہو بھی ہو بات ہو بھی ہو بات ہو بھی ہو بات کہ ہو بھی ہو بات ہو بھی ہو بات کہ ہو بھی ہو بات کی ہو بھی ہو بات کی ہو بات کے دو بات کی ہو بھی ہو بات کے دو بات کی ہو بات کی ہو بات کی ہو بات کی ہو بھی ہو بات کے دو بات کر بات کی ہو بات کی ہو بات کی ہو بات کے دو بات کی ہو بات کے دو بات کی ہو بات کے دو بات کی ہو بات

پس شیو بت کواگراپنج بزواول کے اعتبار سے من کل الوجوہ غیر اختیاری تنایم نہ بھی کیا جائے تب بزو

الی کے اعتبار سے تو یقینا غیر اختیاری ہے کہ اس مفت کا جوت عورت میں بدوں اس کے اختیار کے ہوجا تا

ہے تو جزوا خیر ہیو بت کی علت تامہ کا ہر حال میں غیر اختیاری رہا اگر مجموع اجزاء پر نظر کی جائے تب بھی مجموعہ

اختیاری وغیر اختیاری کا غیر اختیاری ہوتا ہے تو ہیو بت غیر اختیاری ہی رہی اور بکارت کا غیر اختیاری ہوتا ظاہر

ہے بس۔ سے حت کو شیبت و اہمکار آ کے ساتھ مقرون کر نا بتلارہا ہے کہ صوم شل امور طبعیہ کے سہل ہے

اور واقعی خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صوم امر طبعی ہے کیونکہ امر طبعی وہ ہے جس کیلئے قصد وارادہ کی ضرورت نہ ہواور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لئے تقد و

ہواور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لئے تو قصد وارادہ کی ضرورت ہے اور نہ کھانے اور نہ پینے کے لئے تصد و

ارادہ کی کیا ضرورت ہے بچے بھی نہیں ہم گھنٹوں بدوں کھانے پینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اس وقت اس

حالت پر النفات بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کھاتے پیتے نہیں ہیں دوسرے یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کے زیادہ

تر او قات نہ کھانے اور نہ پینے ہی کے ہیں۔ کھانے پینے کے تو چنداو قات متعین ہیں۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ پیناامراصلی ہے اگر کھانا پیناامراصلی ہوتا تواس کے اوقات زیادہ ہوتے مگر واقعہ اس کے خلاف ہے اور اصلی مہولت ہے رہایہ شبہ کرنہ کھانے یینے کی حالت میں جوالتفات شراب وطعام کی طرف نہیں ہوتا تو بیاسی وقت تک ہے جب تک بھوک نہ لگے اور جب بھوک لگتی ہے تو خاص التفات ہوتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو بھوک میں بھی شراب وطعام کی طرف التفات بے کاری کی حالت میں ہوتا ہے اور اگر کسی کام میں لگ جائے تو کھانے یینے کی تو کیا بھوک کی بھی خبزہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت دا قعات ایسے ہو چکے ہیں اور کم دبیش ہر مخص کواس كاتجربه وتا موكااوراكر مان بهي لياجائ كه بهوك مين طعام وشراب كي طرف التفات موتا بي واس كاانكار على نہیں ہوسکتا کہ بیایک عارض کی وجہسے ہاب معدہ ان رطوبات اصلیہ کے ہضم کی طرف متوجہ ہوگیا جس سے تکلیف ہوتی ہے جب بیمارض مرتفع ہوجائے گا۔النفات بھی جاتارے گا۔اب بہال سے میں ایک اور شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا جواب دینا جمعہ کو بھول گیا تھا (وہ اس اقتران کی مثل ایک اور صفت سے اقتران اس كاجم اثر بي تقديراس كى يدم كه سوره الزاب من صائمين وصائمات روزه ركضي والحاور روزه ركضي واليال ) كا اقتران والحافظين فو وجهم و الحافظات اني شرمگامول كي تفاظت كرنے والے اور تفاظت كرنے والياں كے ساتھ ذكر ميں واقع ہوا ہے اور حفظ فروع اہل طبائع سليمه كا اور ان ميں سے بھى بالخصوص اناث کاامرطبغی ہے تواس امرطبعی کے ساتھ اقتران نیز موید ہرعلوم کے مشابہونے کا جو کہ بے حد مہل ہوتے ہیں جیا کمتن میں فرکور ہے بیضمون بعد میں ذہن میں آیا اس لئے حاشیہ میں لکھ دیا گیا۔ ۱۲

وه بیرکه نه کھانا اور پینااگر آسان ہے تو کسی کومہینہ جرتک بھوکار کھ کردیکھا جائے معلوم ہوجائے گا کہ نہ کھانا كيونكم آسان ہے۔اس كاجواب يہ بے كه عدم اكل كى حقيقت في نفسه دشوار نہيں بہت سے بہت آب بيكه سكتے ہیں کہ امتدادعدم اکل دشوار ہے تو یہ دشواری امتداد عارض سے ہوگئی نہ کہ حقیقت عدم اکل سے۔اور شریعت نے جوعدم اکل وشرب کی حدمقرر کی ہے وہ متدنہیں ہاس کئے صوم کچھ دشوار نہیں سواب سب اشکالات رفع ہو گئے اور سهولت صوم کا وی کی بغبار ہوگیا۔ پھر اقتر ان سنخت ثیبت و ابکاراً کے علاوہ خصوصیت مقام سے اس سہولت میں ایک اور اضافہ ہو گیا وہ یہ کہ اس جگہ عورتوں کے روزہ کا ذکر ہے اور عورتوں کوطبعًا بھی روزہ اس لئے م سان ہے کہ ان میں رطوبت و برودت زیادہ غالب ہوتی ہے ہاں کوئی ضعیف و نحیف ہوتو اور بات ہے ورنہ عام طور سے مزاج عورتوں کارطب و بارد ہے اورا لیے مزاج والے کوروز ہ دشوار نہیں ہوتاروز ہ حارویا بس مزاج والے کوزیادہ گراں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں نماز میں توست ہیں مگرروزہ میں بچیاں بھی ہمت والی ہیں۔ نیز عورتوں کا طرزعمل بھی بتلاتا ہے کہ ان کوروزہ نہل ہے اوروہ یہ کہ عورتیں جب بھی نذرومنت مانتی ہیں تو زیادہ تر روزه کی منت مانتی میں نماز کی نذر کوئی نہیں کرتی کیونکہ نمازان پرگراں ہے اس میں پابندیاں بہت ہیں اور افعال

اختياريهمى زياده بي پابندى كاتوبيال بكرنمازيس بات بهي نبيس كرسكة

#### لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

ن المجيني : جوخداكى نافرمانى نبيل كرتے كى بات ميں جوان كوظم ديتا ہے اور جو كچھان كوظم ديا جاتا ہے اس كوفورا بجالاتے ہيں۔

# تفيري نكات

#### ملائكه كي إطاعت

فرمایا کراگر چیطانکہ بھی بعبراطاعت خداوندی کے جیسا کرارشادہ کا بعصون الله مآ امر هم و یفعلون مایو مرون افضل واکمل ہیں کین ان کا کمال زیادہ عجیب نہیں کیونکہ ان میں وہ تقاضے پیدائی نہیں ہوتے جن سے خالفت کی نوبت آئے مگر انسان کا مطبع ہونے میں کامل ہونا زیادہ عجیب ہاس کئے کہ انسان میں جس طرح علمة الخیر ہے علمة الشر بھی موجود ہے۔ پس اس میں متنافیین کا تزاحم ہے اور اس تزامم کے ساتھ کمال اطاعة مونازیادہ عجب ہے۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْاتُوبُوْ إِلَى اللهِ تَوْبُةً نَصُوْعًا عَلَى رَبُّكُمُ

اَنْ يُكُفِّرُعَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ

تَرْجِينَ أَسِايمان والواتم الله تعالى كي الله يح الوبكرواميد بتهارارب تهارك الناه معاف كردينك

# تفيري لكات

حقیقی تو پہ

مقصوداس آیت کابیہ کے کہ خداتعالی توبہ کا کھم کرتا ہے ای کوتوبہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجائے یہی توبہ کی خداتعالی توبہ کا کھم کرتا ہے ای کوئلہ سرف زبانی وہی توبہ ہے جس کو کہتے ہیں۔ یہی توبہ کر لیے الفظ توبہ برلب دل پراز ذوق گناہ معصیت راخندہ می آید ہر استغفار ما رہاتھ میں تیبیج ہونٹوں (زبان) پر توبہ توبہ ہواور دل اندراندر گناہ کے مزے لے رہا ہوتو ایسی حالت رہاتھ میں تیبیج ہونٹوں (زبان) پر توبہ توبہ ہواور دل اندراندر گناہ کے مزے لے رہا ہوتو ایسی حالت

میں خود گناہ کو بھی ہماری الی توبدواستغفار پہلی آ جاتی ہے۔)

تو حقیقت توبی کی به وئی که دل سے توبہ بوتو فرماتے ہیں یابھا اللین امنوا تو بوا النے (اے سلمانو توبہرو) خلاصہ بیکہ اس مقام پر توبہ کا حکم ہے اور توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کا علم دین کے جانے سے ہوتا ہے کہ اس سے پنہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔

گناہ کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنااس کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے یہ معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ فی سے کتوں پڑ مل کرتے ہیں اور کتنے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ (تفصیل التوبیص ۵)

# سُورة المُلك

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْإِنْ الرَّحِيمِ

## وكقدُ زُيِّنًا التَّكَاءُ الدُّنْيَاءِ صَالِيْحُ

لَتُحْجِيكُمُ : اور ہم نے قریب کے آسانوں کو چراغوں ( یعنی ستاروں ) سے آراستہ کر رکھا ہے۔

#### تفيري كات

#### ستارے آسان پرمزین ہیں

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا سے دریافت فرمایا کہ بعض لوگ ای دعویٰ کی دلیل میں بہتارے
آسان میں جڑے ہوئے ہیں بیآ ہت پیش کرتے ہیں کدش تعالیٰ کا ارشاد ہے و لقد زینا السماء الدنیا
بمصابیح تو کیااس آ ہت سے بیٹا بت ہوسکتا ہے کہ بیتارے آسان میں جڑے ہوئے ہیں حضرت کیم الامة
دام ظلیم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگر نہیں اس آ بت کی اس امر پر پچھ بھی دلالت نہیں اس آ بت سے تو صرف
دام ظلیم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگر نہیں اس آ بت کی اس امر پر پچھ بھی دلالت نہیں اس آ بت سے تو صرف
اتنامعلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں سے آسان کومزین کیا گیا ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ بیا جرام آسان
میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی چیز کواگر ہم کسی چیز سے مزین کریں تو یہ تھوڑ اہی ضروری ہے کہ جس چیز سے
مزین کریں اس کواس میں جڑ بھی دیں بلکہ تزئین بغیر جڑ ہے بھی ہو حاصل ہو علق ہے جیسے کہ چھت کوقندیلوں
سے مزین کیا کرتے ہیں سواس تزئین کے لئے قندیلوں کوچھت کے اندر جڑا کب جاتا ہے بلکہ قندیلیں چھت
سے بہت نیچ ہوتی ہیں اس طرح ان اجرام سے گوآسان کومزین کیا گیا ہے مگر اس سے بدلاز منہیں آتا کہ یہ
اجرام آسان میں جڑ ہے ہوئے بھی ہوں۔ لہذا اس آ بت سے اس دعویٰ پر کرتا رے آسان میں جڑ ہوئے و

نسوراً کے ظاہر سے قمر کے مرکوز فی السماء ہونے پر استدلال کیالیکن اس کا جواب خود آیت میں ہے کیونکہ فیھن کی خمیر سموات کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ متعدد سموات میں مرکوز کے کوئی معنے نہیں پس آیت ماول ہو گی اور تاویل جیسے فی مجموص سے محتل ہے۔ اسی طرح فی قربھن یا فی تھنھن سے محتل ہے اسی طرح ظرفیة باعتبار نور کے ہوتا اور باعتبار جمع کے نہ ہونا ممکن ہے تو ان اخمالات کے ہوتے ہوئے رکز پر استدلال نہیں ہو سکتا جیسے اس کے خلاف پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں۔

#### نَسْمَعُ اَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّافِي أَصْعِبِ السَّعِيْرِ فِي

لَنَّ اور ( كافر فرشتوں سے يہ بھی) كہيں گے كداگر ہم سنتے يا بجھتے تو ہم اہل دوزخ ميں (شامل) نه ہوتے۔

## تفیری نکات عمل علی الحق کے دوطریقے

اس حکایت میں اللہ تعالی نے دوباتوں کو مخصر کیا ہے ایک تو سنے میں اورا یک بیجھنے میں۔ اور وجداس کی بیے کھیل علی الحق کے دوطریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کی سے سنا ہود دوسرے یہ کہ خود سمجھا ہو۔ کفار نے چونکہ نہ سنا تھا نہ خود سمجھا تھا اس لئے ان کو حسرت کی نوبت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا ماحسل مجملاً معلوم ہو گیا ہو گا فد اتعالی نے اس حکایت کو نقل کر کے اس پر انکار نہیں فرمایا اور اس کو فلط نہیں کہا بلکہ اگل آیت میں اس کی تصدیق فو ابلہ نہ بھی انہوں نے اپنی گنا ہوں کا اقر ارکرلیا جس سے معلوم ہو تا ہے ان کا ذنب یہی تھا معلوم ہوا کہ یہ امر حق ہو اور ان ہی دو کا نہ ہونا باعث دخول جہنم ہوااگر اس کو نقل فرما کر سکوت بھی کیا جا تا تب بھی یہ تق سمجھا جا تا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس بات کو بیان کر کے اس پر سکوت کیا جائے اور دواورا نکار ذکریا جائے تو دوہ وہ ماکی کے نزد کی امر مرضی ہوا کرتا ہے۔ نیز اصولیوں نے بھی یہ قاعدہ مقر رکر دیا ہے۔ نیز نقط اس مقد مے کہ اس کے کوئی جھوٹ نہ ہو لے گا اور اگر بھی ار تی تھی یہ قاعدہ مقر رکر دیا ہے۔ نیز نقط اس مقد مے کے اس کے کوئی جھوٹ نہ ہو لے گا اور اگر بھی آیا سے مقلا و الملہ دبنا ماکنا مسسر کے میں (قسم ہے اللہ کی جو مہارا پر وردگار ہے ہم شرک نہیں ہیں) بیش ہوا کہ ان لوگوں نے جھوٹ ہول جن کی انفسہ میں دیکھوتو اپنی جانوں پر س طرح جھوٹ ہول دے ہیں ان کونع کی بین کو جو اب اس کا ہیے کہ جھوٹ ایک مارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ ہو لئے میں ان کونع کی بین کو جو اب اس کا ہیے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ ہو لئے میں ان کونع کی بین کی جو اپر اس کا ہیہ ہے کہ جو لئے میں ان کونع کی بین کو جو اب اس کا ہیے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ ہو لئے میں ان کونع کی کونو کونوں کے دور کونی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کی کہ ہو کے میں ان کونوں کی کونوں کونوں کی کہ ہو کئے میں ان کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں

تو قع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس قول میں خودان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لازم آتا ہے۔اس لئے بیقول غلط نہ ہو گا خلاصہ بیہ ہے قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضا بیہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالكاضيح كهی جائے کیکن بعض لوگ عارض نفع کی وجہ ہے اس مقتضاء کے خلاف کریں گے یو جس جگہ وہ عارض یا یا جائے گااس موقع پر توان کے قول میں کذب کا احمال ہوگا اور جس موقع پر وہ عارض نہ ہووہاں اصل مقتضا . كى وجد سے قول كوصاد ق،ى سمجھا جائے گا۔لہذا كفاركايةول بالكل سيا ہے اور پھر جبكداس كے ساتھ خدا تعالىٰ كى طرف سے تائد بھی موجود ہے تواس کے صدق میں کوئی شبہ بی نہیں رہاچنا نچدار شاد ہے ف اعترف و ابذنبهم فسحقاً لا صحب السعير (انہوں نے اپنے گناه کا اقرار کرلیا) جس کی او پرتقریر ہو چکی ہے اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاء اللہ اس کو ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہاوراس کی ضرورت نہایت عام ہے ہروقت ہرجگہ ہرمسلمان کواس کی ضرورت ہاایا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعال کے بعد حتی فائدہ اس میں ہے نیز میضمون نہایت مہل ہے تو ان نتیوں با توں پرنظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرا بھی کلام نہیں رہتا۔ دیکھئے عقلی قاعدہ بیہے کہ مرض جس قدرصعب موتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے سخت تد ابیر تجویز کرتے ہیں اور جب بی قاعدہ مسلم ہے اور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوں ہونا پڑتا ہے چنانچے بعض مرتبداطباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیراند ہے مثلاً کسی غریب آ دمی کوجنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کوفائدہ نہ ہوتو پریشان ہوکر طبیب کو بہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اورتم دو چار پیسے کی دوا میں اس کا علاج جاہتے ہو یہ کیونکر ہوسکتا ہے۔اس کے لئے تو بہت بخت تد ابیر کی ضرورت ہےجن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذاتم اچھے نہیں ہو سکتے تو ازرو نے عقل ہر مرض صعب کی تدبیر بھی صعب ہوتی ہے اور بعض اوقات مایوی کی نوبت آتی ہے لیکن اس طب میں جس کا نام طب ایمانی ہے کوئی درجہ بھی ایسانہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر مایوں کردیا جائے اور بیکہددیا جائے کہ ابتہارا مرض لاعلاج ہوگیا بلکہ ہر مرض کے لئے علاج موجود ہے اور نہایت بہل علاج موجود ہے میں ان شاء اللہ اس کو بدلیل بیان کردوں گا کہ صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت بہل نسخة تجویز کیا ہے اور بیدلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت عامدی کداتنا بردا مرض اوراس کا علاج اس قدر بهل اوراس سے اس آیت کے معنی بھی منکشف ہوجا کیں گے۔ کہ یسوید الله بکم الیسر ولا یوید بكم العسر اورما جعل عليكم في الدين من حوج لين خداتوالى في دين من مريح والمناس كا يهال سے ايك جمله معتر ضه عرض كرتا مول شايد كى كوبيشبه موكدان آيات سے معلوم موتا ہے كددين ميں كچھ

تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف ہے یعنی اکثر دینداروں کوئمل بالشرع میں بہت نگی پیش آتی ہےاور جولوگ آ زاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آیا کرلیاان کوکارروائی میں تنگی نہیں ہوتی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین برعمل کرنے میں تنگی ہے اور آ زادر بنے میں آ سانی کیونکہ دیندار آ دمی کوتو قدم بقدم حرام کی فکر کئی رہتی ہے بلکہ جس بات کوان سے بوچھے اس کوحرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کونہایت یریشانی اور نگی ہوتی ہے۔مثلا اب آ موں کی بہار آ رہی ہے جولوگ آ زاد ہیں وہ تو نہایت چین میں رہیں گے کفصل شروع ہوتے ہی فروخت کر دیں گے اگر چہ ابھی تک نرا پھول ہی ہواور ان کونہایت اچھے دام اٹھیں کے اور جولوگ دیندار ہیں وہ اس فکر میں لگےرہیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہےلہذااس وقت فروخت کرنا و بیا کہ جب پھل آ جا کیں اور پھل بھی بڑھ جا کیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم ماہوار کا ایک ملازم رکھیں گے یا خود حفاظت کریں گے چھرآ ندھیوں میں جو کچھآ مگریں گےسبان کے گریں گےان کی وجہ سے قیمت کم اٹھے گی علی ہزا اگر تجارت کریں تو شریعت پڑمل کرنے میں کوئی صورت قمار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی چیز میں میں سود لازم آ گیا وہ اس لئے حرام ہے غرض شریعت پڑل کرنے میں ہرطرح تنگی ومصیبت ہےاور جب کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو بیتو قرآن ہی میں شبہ پیدا ہوجا تا ہے ( نعوذ بالله من ذالک) توبیشبه بعض لوگوں کو پیدا ہوناممکن ہے میں نے متعدد مقامات پراس کا جواب عرض کیا ہے اس ونت بھی وہی جواب دیتا ہوں مگر تو منیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہوااوروہ کسی طبیب کے پاس گیااورنسخدریافت کیااور حکیم صاحب نے نسخہ کھالیکن اتفاق سے مریض الی جگدرہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوادستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد حکیم صاحب نے پر ہیز بتلایا اور اتفاق سے اس گاؤں میں صرف وہی چزیں ملتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چزبھی نہیں ملتی۔ پس اگریہ مریض تھیم صاحب کے نسخہ کود کھ کراور پر ہیز کوئن کریہ کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوائیں وہ بتلائیں جن میں سے ایک بھی میسرنہیں غذائیں وہ تجویز کیں جو بھی گاؤں بحرمیں بھی نہیں آتی اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب منوع کہ نہ بینگن کھانا نہ آلوکھانا نہ جینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی تھیم صاحب کو بھی اینے جہل کیوجہ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاءاس کو کیا جواب دیں گے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذراجھی تنگی نہیں اس فخض کے گاؤں ہی میں تنگی ہے کیونکہ طب میں تنگی تواس ونت مجھی جاتی ہے جبکہ دو چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ بیں کی اجازت ہےاورصرف چار کی ممانعت تو طب میں تنگی ہرگرنہیں بلکہ اس شخص کے گاؤں میں تنگی ہے کہ اس میں صرف وہی چزیں منتخب ہو کرآتی ہیں جو کہ سراسر مفر ہیں۔ (طریقہ النجات ص ۲۵)

# إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ ٱجْرُكِيْرُ الْ

## وَالْسِرُ وَاقَوْلَكُمُ اواجْهَرُوا بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصَّلُودِ ا

## الايعْلَمُ مِنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخِيدُونَ

تر کی کی بی ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم مقررتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم مقررہے اور آجرعظیم مقررہے اور تم کی باتوں سے مقررہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہویا پکار کر اللہ تعالی کوسب کی خبرہے کیونکہ دلول تک کی باتوں سے خوب واقف ہیں بھلا کیا وہ نہ جانے گاجس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پور اباخرہے۔

#### تفيري لكات

#### خوف میں اعتدال

پس ارشاد ہے ان الدین یخشون ربھم بالغیب النع یعنی جولوگ اپنے رب مے غیب میں ڈرتے میں ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

اب يہاں يامرقابل غوراور نتيج فيز ہے كاللہ تعالى نے يحصون المله كاتعلق لفظ ربهم سے فرمايا لينى يفر مايا كہ جولوگ اپ رب سے ڈرتے ہيں اور يحصون المله نفر مايا اس بين تعديل خوف كى طرف اشارہ ہے مخلوق كے كلام ميں الكى رعايت نہيں ہوتى اس سے بھى معلوم ہوتا ہے كہ يہ كلام ہے تفصيل اس اجمال كى بيہ ہے كہ خوف كے اندر دوخاصيتيں ہيں ايك توبيك كا نهوں سے روك ہے ہيك كلام ہے تفصيل اس اجمال كى بيہ ہے كہ خوف درجہ اعتدال ميں ہو۔ اور دومرا خاصہ بيہ ہے كہ طاعت سے بھى معلوم ہو چكا ہے بيتو جب ہے كہ خوف درجہ اعتدال ميں ہو۔ اور دومرا خاصہ بيہ ہے كہ فوق الحد ہود نيوكا امور هيں ہم اس كى نظائر بكثر شدد كيمتے ہيں كہ جب كى امر كان يوب ہو كوف الحد ہود نيوكا المور هيں ہم اس كى نظائر بكثر شدد كيمتے ہيں كہ جب كى امر كان يوب خوف ہوتا ہود كيمتے ہيں كہ جب كى امر كان يوب كوف الب ہو جوت ہوتا ہود كيمتے ہيں گو ہم گوئی مضمون لكھ رہا ہواور كوئى اليا مختص جس كو دہ استعداد ميں زيادہ بحت ابود كيمتے لگے تو ہم گر نہ لكھا جائے گا امتحان ميں وہ طلب جن بر محتى كا خوف عالب ہو جاتا ہے تا كام ہوجا تے ہيں على ہم ابہت سے نظائر سے بيامر ثابت ہے كہ غلب خوف ميں كام نہيں ہوتا جيسا كہ جاتا ہے تاكام ہوجا تے ہيں على ہم ابہت سے نظائر سے بامر ثابت ہے كہ غلب خوف ميں كام نہيں ہوتا جيسا كہ واحد ہوت اور الب نوب اور الب نوب اور كل يعنى خشيت اور مرنے كے وقت ارشاد ہوتا ہے لات حافوا و لا تحز نوا و ابشروا بالحنة (تم نہ درو) لين خشيت اور مرنے كے وقت ارشاد ہوتا ہے لات حافوا و لا تحز نوا و ابشروا بالحنة (تم نہ انديشہ كرواور نہ رہ خوصرت حاتى انديشہ كرواور نہ رہ خوصرت حاتى انديشہ كرواور نہ رہ كام واور تم جنت كے طنے پرخوش رہو) اور يہي منشاء ہے اس ارشاد كاكہ جوحضرت حاتى انديشہ كرواور نہ رہ خوصرت حاتى اور كين منشاء ہے اس ارشاد كاكہ جوحضرت حاتى ادرا كے دور مند كے طنے پرخوش رہو) اور يہي منشاء ہے اس ارشاد كاكہ جوحضرت حاتى ادرا دور نہ درخ

صاحب رحمۃ الله عليه فرماتے تھے كەزندگى ميں تو خوف كاغلبہ بونا چاہيئے تاكه گنا بول سے بچار ہے كيونكہ وہ وقت على الله عليہ الله تعلیٰ کے كہ وہ وقت القاءتى كا ہے اور الله تعالیٰ سے اميد لے كرملنا چاہيہ تاكہ بمقتصائ انسا عند طن عبدى بى (يعنیٰ ميں اپنے بندے كے كمان كنزويك ہوں جواس كومير سے ساتھ ہے) يرخف مور درجمت ہوليكن غلبہ فوف سے به مراد ہے كہ وہ عد سے متجاوز ہو جائے يہاں غلبہ مقابلہ ميں اميد كے ہيئ اميد سے زيادہ خوف ہواس لئے كہ پہلے ہم بيان كر چكے ہيں كہ جب خوف فوق الحد ہوتا ہے تو وہ مانع طاعات بن جاتا ہے چنا نچہ بہت سے سالكين پر جب خوف كاغلبہ ہوگيا جب خوف فوق الحد ہوتا ہے تو وہ مانع طاعات بن جاتا ہے چنا نچہ بہت سے سالكين پر جب خوف كاغلبہ ہوگيا ہوگيا ميان كو جب نے تو طاعات جھوڑ بيٹھے ہيں۔ بعض نے نماز چھوڑ دی ہے كى نے ذكر چھوڑ دیا ہے۔ اصطلاح صوفيہ ميں ان كو حد سے اليے سالكين مستجلكين كہتے ہيں۔ ايسے لوگ مقبول مقرب نہيں ہوتے اور بدلوگ اپنی خود رائی كی وجہ سے ایسے سالكين مستجلكين كہتے ہيں۔ ايسے لوگ مقبول مقرب نہيں ہوتے اور بدلوگ اپنی خود رائی كی وجہ سے ایسے گڑھے ميں كہتے ہيں كہتم میں میں مرتبہ ایسی طیف ہوتی ہيں كہوام كافہم ان كادراك مين عاصر ہوتا ہے بلك ان كوبادى انظر ميں نا منا سب سجھتے ہيں۔

#### تخویف کی دوشمیں

پس ربھہ اگر نفر ماتے تو اللہ کے بعض بندے بعجہ غلب استحضار شان جلال و قہاریت کے خوف کی وجہ سے جان ہی دید ہے اس لئے ربھہ اختیار فر مایا کہ جس ذات سے خوف کی فضیلت بیان ہور ہی ہو ہم ارا اسلام میں مقبول بندو اتم اس قدر خوف کے اندر مربی بھی ہم ہے ہم سے بے تعلق نہیں وہ کوئی شیر یا بھیڑیا نہیں اے میرے مقبول بندو اتم اس قدر خوف کے اندر مت گھلوجیسی جھی شان جلال و قہاریت ہاس طرح شان تربیت بھی تو ہاس وجہ سے فامامن خاف مقام رب (جوش سے شان جلال و قباریت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے) میں بھی رب فرمایا ہے اور یہاں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے) میں بھی رب فرمایا ہے اور یہاں رب کے ساتھ ایک لفظ مقام کا اور زیادہ فرمایا۔ اس میں عجیب کلتہ ہے وہ یہ کہ یہ لفظ خوف کے قائم رکھنے کے لئے بوصایا شرح اس کی موقوف ہے ایک مثال پر۔

وہ یہ ہے کہ شلاکسی کاباپ اگر حاکم ہوتو جب وہ برسراجلاس ہوگا تو اس کااور اثر ہوگا اور جب رنٹے ہوگا تو دوسرا اثر ہوگا اجلاس پرتو شان حکومت جلوہ گرہوگی خواہ کوئی سامنے آئے اور رنج پرشان شفقت پدری کی ظاہر ہوگی اس وقت شان حکومت ظاہر نہ ہوگی ہیں مقام کالفظ بڑھا کریے بتلا دیا کہ گووہ تمہار ارب ہے جس کا مقتضا شفقت ورحمت و تربیت ہے لیکن جبکہ وہ قیامت کے دن جلال و تہاریت کے ساتھ ظہور فرما کیں گے تو اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہونے کو یا دکر کے اس سے ڈرنا چاہیے خلاصہ سے کہ مقام کالفظ خوف دلانے کو بڑھایا

اب بیجھے کہ دبھم سے سطور سے نفس خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ فرماتے ہیں کہ ایسی ذات سے ضرور ڈرنا چا ہے کہ تہماری تربیت کا مدارای کے ہاتھ میں ہے اس لئے کہ اگر اس سے نہ ڈرو گے تو تمہاری تربیت میں کی آ جائے گی۔ مثلاً روزی نہ طے گی۔ عافیت جاتی رہے گی سجان اللہ کلام اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنے بے شار معانی بھرے ہوئے ہیں اور ہر مقام پر نظائر بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ کلام اللہ کے اندر پورالطف اس کو آئے گا جس کی محاورات اور واقعات پر نظر ہواور استدلال اور فلسفیت کی زیادہ کا وش سے خالی ہو۔

ابربی ہے بات کہ کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ ہم تو گناہوں کے اندررات دن رہتے ہیں اور ہم کوخوب رزق ملتا ہے نافر مانی سے رزق کہی نہیں گفتا اس کے دوجواب ہیں اول تو نقلی قرآن و صدیث ہے مسلمانوں کا چونکہ وہ ایمان ہے اس کے لئے تو یہی کافی ہے چنا نچہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں مسن اعسوض عسن ذکری فان له معیشة ضنکا یعنی جوخص میری یادسے اعراض کرے اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔ اگر چہ اس کی تفییر میں بعض نے کہا ہے کہ معیشة ضنکا سے مرادیہ ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخروی تنگ ہوگی لیکن معیشة کے لفظ سے متبادر یہی ہے کہ دنیا ہی کی روزی تنگ ہوجاتی ہے اور ابن ماجہ میں صدیث ہے کہ بندہ سے دوسرا جواب عقلی ہے اور اس کی اگر چہ بعد قرآن و صدیث کے شرورت نہیں لیکن ہم تبرعاً واقعات سے دکھلاتے ہیں بات ہے کہ رزق میں بیغور کرنا چاہیے کہ کیا شے ضرورت نہیں لیکن ہم تبرعاً واقعات سے دکھلاتے ہیں بات سے ہے کہ رزق میں بیغور کرنا چاہیے کہ کیا شے

مطلوب ہے جائداداگر مطلوب ہے تو کیوں ہے ڈھیلے تو مطلوب ہیں نہیں مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے اگر کہوکہ مطلوب جائداد سے روٹی کیڑا اور مکان ہے اس میں رہنا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس مقصود کا بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کیڑے اور بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کیڑے اور عاریت کے گھر میں ایسالطف کیوں نہیں جیسے اپنے گیڑے پہننے اور اپنے مکان میں رہنے ہے آتا ہے معلوم ہوا کو نسس بہننا کھانا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شئے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت حلاوت چونکہ اپنا کیٹر ایہننے میں اپنے مکان میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواص الحقیة ص ۱۹۱۸)

#### عجيب ربطآيت

اس لئے خثیت کی فضیلت معلوم کرنے کے بعد ممکن ہے کہ کی کوخیال ہو کہ میاں ہم ایسی جگہ جا کر گناہ کریں گے کہ کی کو فہر ہی نہ ہواس کے جواب میں ارشاد ہے کہ تم لوگ خواہ سرگوشی کرویا جبر سے بات کروہ ہم کو دلوں تک کی خبر ہے سجان اللہ کیا کلام ہے انب علیم بندات الصدور (وہ دلی باتوں سے واقف ہیں) میں قول سے لے کر ذات الصدور تک جینے مراتب ہیں ظہور وا فغا کے سب آگئے۔ آگے اس کے دلیل عقلی ہے الا یعلم من حلق لیحنی وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے گا یعقلی مسئلہ ہے کہ ایجاد بعد علم کے ہوتا ہے اس لئے کہ فعل اختیاری مسبوق بالا رادہ ہوتا ہے اور ارادہ مسبوق بالعلم سے مطلب بیہ واکہ کیا ہم تہماری چھی اس لئے کہ فعل اختیاری مسبوق بالا رادہ ہوتا ہے اور ارادہ مسبوق بالعلم سے مطلب بیہ واکہ کیا ہم تہماری چھی کا میلی ہوئی بات سے نواد قف ہیں ہم نے خود ہی تو سب کو پیدا کیا ہے اس میں بڑی تاکید خشیت کی ہوگی کہ ہم حال میں ڈرنا چا ہے آگے ارشاد ہے وہو اللطیف المنجبیو (وہ بار یک بین اور پورے باخبر ہیں) ہیہ جملہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی بہت قریب ہیں کی دوجہ ہوتی ہیں بھی تو نوف منہ کا بعید ہونا تو اس کی نسبت تو ارش دے کہ اللہ تعالی بہت قریب ہیں کی دوجہ ہوتی ہیں بھی ہوئی اور ہی جہ بات کا بہت قریب ہیں کی بات کو چھپانہیں سکتے اس لئے خشیت ضروری ہوان آیات سے خوف کی فضیلت اور اس کا مقال سعادات دیو ہو افرو ہیہ ہونا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی ضروری شے ہے۔ (خوام الخیوس ہوگیا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی ضروری شے ہے۔ (خوام الخیوس ہو اللہ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی ضروری شے ہے۔ (خوام الخیوس ہو اللہ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی ضروری شے ہے۔ (خوام الخیوس ہو

# طريق بخصيل خثيت

ا پے روز انداوقات میں ہے آ دھ گھنٹہ یا ہیں منٹ نکال کرتنہا بیٹھ کردو چیزوں کوسوچا کرو۔اول تواپنے اعمال سینے کو یاد کر داور خدا تعالی نے جواس پر مزامقرر فرمائی ہے اس کوسوچا کر داور اس کے بعدا پے نفس سے

کہوکہ اے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے دیکھ تو سہی ان اعمال کی بیہ پاداش تھ کو بھگتنا پڑے گی اوراس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں مثلاً قبر میں جانا مکر کئیر کا سوال کرنا حساب کتاب پل صراط سب واقعات تفصیل کے ساتھ سوچو بیہ وظیفہ اپنا روز انہ رکھو د کیھئے تو سہی کیا ٹمرہ ہوتا ہے۔ (خواص الحقیة ص ۳۱)

#### وَجَعَلَ لَكُمُ السَّهُ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفِيْلَةُ

تَرْجَعُ أَ: اورتم كوكان اورآ تكصيل اوردل ديئ

#### تفيري نكات

#### سمع كومفردلانے ميں نكته

ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے وجعل لکم السمع والا بصار والا فضد اور تم کوکان اور آئھیں اور دل دیے اس میں ابصارا وافعد کوئے لایا گیا ہے اور تم کو کان اور آئھیں اور دل دیے اس میں ابصارا وافعد اور تم کہ بہت سے سننے والے ایک دم سنے ہیں اس مفردمولا نامحہ یعقوب صاحب نے فرمایا تھا کہ تم ایک چڑے کہ بہت سے سننے والے ایک دم سنے ہیں اس کے وہ سب ل کرمشل ایک کے ہیں جہل واحدہ میں عاد تا یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دم سنی پہیں کہ علی التعاقب شیں تو گویا سب اسم جمع ہو کرسم واحدہ میں عاد تا یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دم سنی پہیں کہ علی قلوب کے نہم میں بھی تعاقب ہو تا ہے خلاصہ ہے کہ ادراک سمع کا واحد تھا اس لئے سمع کومفردلائے بخلاف ابسار وقلوب کے کہ ان کا ادراک علی التعاقب جدا ہوسکتا ہے اور اس نکتہ کی ضرورت اس مقام پر ہوگی کہ ابسار وقلوب کے کہ ان کا ادراک علی التعاقب جدا ہوسکتا ہے اور اس نکتہ کی ضرورت اس مقام پر ہوگی کہ طرف مفاف ہو نے کیفیر کے وقت تو بوجہ مقابلہ جمع بالجمع کے ابسار وقلوب بھی تھم مفرد میں ہوجاویں گے۔ ابسار کی نکتہ اور بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ حتم الملہ عملی سمعھم (ان کے کانوں پر اللہ نے مہرلگا دی آیت میں قلب اور سمع کے اور اک کی انوں پر اللہ نے مہرلگا کی آیت میں قلب اور سمع کے اور ختم میں ایسا ہے اطرب تا ہو جو سے جوان سے موافی کے ایک سب جوانب کے موافی ہوتا ہے جو سب جوانب سے موافی ہوتا ہے بخلاف ہوتا ہے جو سب جوانب سے موافی ہوتا ہے بخلاف ہور کے داس کا دراک صرف جمۃ مقابلہ سے ہوتا ہے سواں کے مائع کا بھی ایک جانب سے ہونا کافی ہورا کی ان کا بھی ایک جانب سے ہونا کافی ہورا کی اس کا دراک صرف جمۃ مقابلہ سے ہوتا ہے سواں کے مائع کافی کے بانب سے ہونا کافی ہورا کافی کی جونا کوئی کے اور کا کہی ایک جانب سے ہونا کافی ہورا کی گوئی کے واد

غشاوة ایک بی جانب سے بوتا ہے اس لئے فرمایا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم (یعنی ان کے دلوں اور کانوں پرم کردی) و علی ابصادهم غشاوة لیمنی ان کی آئھوں پر پردہ ہے اور بیئتہ جب کہ و علی سمعهم کاعطف علی علی سمعهم کاعطف علی قلوبهم پر بوااور بعض مفسرین و علی ابصادهم کاعطف علی قلوبهم پر نہیں کرتے بلکہ اس کو معطوف علی قراردیتے ہیں۔ و علی ابصادهم کاتواں صورت میں مطلب بیہ بوگائی و بھر دونوں پر پردہ ڈالا گیا ہے اور مجھے یادنیس کہ اس جگہ عطف میں کیوں اختلاف ہوا ہے میرے نزدیک توشق اول متعین ہے کیونکہ دوسری جگہ اختال اول کی تقریح ہے۔ و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصرہ غشاوة اس کے کانوں اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آئھوں پر پردہ ڈال دیا ہی جب وہ وجم میں بین تو میں اس کی تو جید میں دماغ کیوں تھکاؤں ناحق کے نکتے اجھے نہیں معلوم ہوتے۔

کوئی احتمال کی بناء پر سوال کرے اور کیے کہ آخراس کا احتمال تو ہے تی کہ علمی سمعهم کاعطف علمی قلوبهم پر ہوتو میں کہوں گا کہ ایسے احتمالات کا اعتبار نہیں ہے کیا قر آن شریف دوبارہ نازل ہوگا جب دوسری جگر آن شریف میں صراحنا و ختم علمی سمعه و قلبه و جعل علمی بصرہ غشاوة اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا) موجود ہے تو پھر اس جگہ بھی اس کے مطابق تو جید کیوں نہ کی جاوے۔

#### مدركات قلب كابيان

اباس کابیان کرتا ہوں کہ اس آیت میں ان مدرکات اللہ میں سے کن مدرکات کابیان ہے سواول نظر
میں تو معلوم ہوتا ہے کہ فقط ایک مدرک کابیان ہے بعنی فقط بھر کاذکر ہے گر بعد تامل معلوم ہوتا ہے کہ دوکاذکر
ہالیک بعرکا عینین میں دوسر ہے قلب کا گواس کاذکر منظوقا ہیں کیا ہے۔ گر و هدید ناہ المنجلین ۔ میں
مفہو ماذکر کر دیا پس ہدیناہ النجدین میں نعت قلب کا تذکرہ ہے کیونکہ فعل قلب کا ہے قلب ہی سے قو ہدایت کا
ادراک ہوتا ہے اور یہی قلب مخاطب ہے امرو نہی کا اور یہی مدرک ہے کلیات وجز کیات کا گو بواسط آلات ہی
اور وہ آلات عقل وجواس ہیں ظاہر ابھی باطنہ بھی اور بیقلب حافظہ ہے کلیات وجز کیات مدرکہ کو طواہر نصوص
سے مفہوم ہوتا ہے اور گو بی حکماء کے خلاف ہے کہ انہوں نے اختلاف مدرکات (بصیغة المفعول) سے خود
مدرکات (بصیغہ الفاعل) میں بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ کلیات کے لئے عقل اور جز کیات کے لئے حواس
مدرکات (بصیغہ الفاعل) میں بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ کلیات کے لئے عقل اور جز کیات کے لئے حواس
پھر مختلف مدرکات کے لئے حافظات بھی جدا جدا مانے ہیں گر متحلمین کو یہ معز نہیں کیونکہ یقول حکماء کاسب بناء
الفاسد علی الفاسد ہے کیونکہ اس تغایر کی ضرورت ان کو الواحد لا بصدر عنه الا الواحد (واحد سے ایک

ہی صادر ہوتا ہے) کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کتب فلسفہ میں مشہور ہے اور بیقاعدہ خود خلط ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے و نیز اس قاعدہ میں خود حکماء نے تصریح کی ہے کہ بیقاعدہ واحد حقیق کے متعلق ہے اور تو ہی مدر کہ کی وحدت حقیقہ خود باطل ہے۔ نامعلوم بی حکماء کہاں چلے جاتے ہیں اصل مسئلہ میں تو واحد کے ساتھ حقیقی کی قید لگاتے ہیں اور تحقیق فروع کے وقت اس قید کا خیال نہیں کیا جاتا کتنی بردی غلطی ہے۔ بیتو ایسا ہوا کہ ہج کے تبت کے اور روال پڑھا بیٹے البتہ آلات اور ان کے تغائر کا دعو کی صحیح ہے جس کی سیدھی دلیل انی مشاہدہ ہے مگر حکماء نے دلیل لمی بیان کرنا چاہا اور مدرک (بالغتے) مختلف پائے گئے اس لئے قاعدہ نہ کورہ کی بناء پر مختلف مدرکات کی ضرورت پڑی پھر جن جن مدرکات میں قابلیت جس جس کی اور اک سمجھے ایک ایک اور اک کوان مدرکات کی ضرورت پڑی پھر جن جن مدرکات میں قابلیت جس جس کی اور اک سمجھے ایک ایک اور اک کوان کے سپر دکر دیا۔ جن میں سب مدرکات (بالغتے) حمیہ تو ادر اکا وحفظا حواس کے متعلق ہو گئے مگر مدرکات کلیہ باتی دہ گئے ان کا مدرک عقل کو تجویز کیا مگر کوئی حافظان کلیات کا نہیں ملاتو عقلی گھوڑے دوڑ اسے اور کوئی نہ تھا تو عقل فعال کا نام دے دیا اور عقل فعال کو تعنی کا دیا۔

# سُوْرة الحَاقّة

## بِسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

## كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِينًا بِمَا آسُكُفْ تُمْ فِي الْكَامِ الْخَالِيةِ ٥

نَرِیجِینَ اور ( حکم ہوگا ) کھاؤ اور پیومزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جوتم نے گذشتہ ایا م ( بیغیٰ زمانہ قیام میں کئے ہیں )

# تفيري لكات

# ايام خاليه كي تفسير

پر ارشادفر مائے ہیں کرتیا مت میں اصحاب الیمین سے کہاجائے گا کہ لوا وشربوا هنینا بھا اسلفتہ فی الایام المحالیه کہ کھاؤاور پیوان اعمال کے وض میں جوتم نے ایام خالیہ میں سے ہیں۔ ایام خالیہ کی ایک تفییر ابن عدی و پہلی نے وہ قل کی ہے جو پہلے سے میرے دل میں تھی اورائی کی بناء پر میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تھا مگر مجھے تلاش تھی کہ اس کی تائیرسلف کے کلام سے بھی مل جائے بدوں تائیرسلف کے میں قرآن کے ایک لفظ کی تفییر بھی گوارہ نہیں کرتا کیونکہ تفییر بالرائے سے ڈرلگتاہے ہاں نکات و لطائف بیان کرنے کا مضا نقہ نہیں کیونکہ وہ تفییر میں واخل نہیں بلکہ امرزائد کی قبیل سے ہیں بہر حال مجھے تلاش متھی کہ ایام خالیہ سے جو میں نے سمجھا ہے اس کی تائیر متقول سے میں جائے اول اور تفاسیر دیکھیں جلالین وغیرہ مگر کی میں اس کی موافقت نہ می گھرا خیر میں درمنٹور میں تلاش کیا تو اس میں ابن منذروا بن عدی اور بہتی گی تخریک سے نئیل کیا ہوایام خالیہ (یہ بدلہ ہے اس کا جوایام خالیہ میں آئی سے بین کر فیل مخالیہ اس کی موافقت نہ می گھرا خیر میں درمنٹور میں تلاش کیا تو اس میں ابن منذروا بن عدی اور بہتی گی تخریک سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بین رفع نے بسما السلفتم فی الایام المحالیة (یہ بدلہ ہے اس کا جوایام خالیہ میں المحالیہ و عزاہ القمی فی تفسیر المی مدیدہ و المحالی قالا ھی ایام الصیام قال القمی فیکون الاکل والشوب فی الجنة بدل الا مدید و المدید و المحالی قالا ھی ایام الصیام قال القمی فیکون الاکل والشوب فی الجنة بدل الا

مساک عنهما فی الدنیا (ج ۲ ص ۳۳) (میں کہتا ہوں کئی تغییر میں مجاہر وکلی کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے کہاایام خالیہ سے مرادروزے کے دن ہیں لہذا کھانا پینا جنت میں دنیا میں کھانے پینے سے رکنے کا بدل ہوجائے گا) اگریتا ئیدنہ ملی تو بردی فکر ہوتی اور مجھے کوئی دوسری آیت تلاش کرنا پڑتی۔ مگردل اس کے بیان کوچاہتا تھا کیونکہ اول ذہن میں بہی آئی تھی اور اس کے بی متعلق ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آگیا تھا مگر خدا کا شکر ہے کہتا ئیدل گی اور مجھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی اب سنے کہ شہور تفییر توایام خالیہ کی ابام ماضیہ ہوا ورمیرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایام خالیہ سے مرادوہ ایام ہیں جوطعام وشراب سے خالی تھے۔ یعنی ایام صابح ہونا نے ساخل ہواور سے بھی اس کی تائید ہوگی دوسرے عقلی طور پر ظاہر سے ہے کہ جزا مناسب عمل ہواور نصوص میں غور کرنے سے بھی اس کی تائید ہوگی دوسرے عقلی طور پر ظاہر سے ہے کہ جزا مناسب عمل ہواور نصوص میں غور کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہواور صوفیہ نے تو اس کو شفی طور پر بیان کیا ہے۔ اس قاعدہ سے بھی صوم کا عوض اکل و شرب بی ہونا چاہیے۔

فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطو فها دانیه کلوا واشربوا هنینا بما اسلفتم فی الایام النحالیه که وقتی می مین مین موگا - بلند جنت مین موگا جس کے میوے نزدیک ہیں (یعنی جھکے ہوئے ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دشواری نہیں پھرارشاد ہے کہلواواشر بوا النح کمان سے کہاجائے گا کھاؤ پو بعوض اس کے کتم نے ایام خالیہ میں کہا ہے۔

چونکہ ایام خالیہ کی تفسیر مختلف ہے اس لئے میں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد ترجمہ روں گا۔

#### کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں بے بتلانا چاہتا ہوں کرت تعالی نے اکل وشرب (کھانے پینے) کا ذکر مستقل طور پر کیوں کیا۔

الائکہ فہو فی عیشہ راضیہ میں بی وافل ہو چکا تھا تو اس افراد بالذکر کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کا سب سے زیادہ عاشق ہے اور اس کے سواجتنی مستیاں وہ سب اس کے تابع ہیں۔ مثلاً اگر کسی مخص کو جو کسی عورت یا مرد پر عاشق ہو چار پانچ دن تک کھانے پینے کونہ دیا جائے بھر اس سے بوچھا جائے کہ بتلا وُ روثی اور پانی الا دیں یا عورت اور امرد کو بلا کیں تو وہ اس وقت روثی اور پانی ہی کی درخواست کرے گا اور عورت اور امرد کے عشق کو بھول جائے گا۔ اس طرح اور سارے مطلوبات کود کھولیا جائے تو سب کا مداراسی پر ہے چنا نچہ اس کے لئے نوکری اور ملازمت کی جاتی ہے اور اس کیلئے تیری میری غلامی کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ آ دئی اس سے گھبرا کر یوں بھی کہنے گئا ہے کہ بیدوزخ کہاں کا لگ گیا مگر پھر بھی اس دوزخ کے بھر نے سے نہیں رکتا ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اسے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اسے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اسے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اسے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں ایک دفت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اسے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں

معلوم ہوتا ہے کرت تعالی نے ہمارے جذبات کی س قدر رعایت فرمائی ہے۔

وماهوبقول شاعر (الاقدامية) اوريكسي شاعركا كلام نبيس ب-

ملفوظ ١٨: "و ماهو بقول شاعر "يراشكال اوراس كاجواب

ارشادفرمایا قرآن شریف ش ب و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له اور و ما هو بقول شاعر حالانکرقرآن کی بهت کآیتی نظم پر منطبق بین جیسے فاصبحوالا یوی الامساکنهم یا جیسے سوزق من حیث لا یحتسب پر اس کے کیامنی ؟ جواب یہ کرایک وانطباق ہاورایک تطبیق ہے۔ ممانعت اگر ہے تقطیق کی ہے نہ انطباق کی لینی قصداً اور ان شعری پر منطبق کرنے کی ممانعت ہے۔ اور ایک منطبق ہوجانا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس تفصیل پر تعنی بالقرآن کا علم ہاگر قصد غنا کے موقو ممانعت ہے والا فلا یعنی اصل مقصود تو اوائے حروف اس میں اگر جیاکوئی غنا کی صورت پیدا ہوجائے کچھ حرج نہیں قصد تعنی کے نہ ہونا چاہیے۔ (افرائ علی است میں اگر جیاکوئی غنا کی صورت پیدا ہوجائے کچھ حرج نہیں قصد تعنی کے نہ ہونا چاہیے۔ (افرائ سے میں است میں اگر جیاکوئی غنا کی صورت پیدا ہوجائے کچھ

# سُوُرةنوُح

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمِ

# قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَعَارًا فَ فَلَمْ يَزِدْهُمُ دُعَامِي

الْافِرَارُا®وَانِّ كُلَّمَادَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرُلُهُمْ جَعَلُوْآ اَصَابِعَهُمْ

فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوْاثِيا بَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا ٥

ثُمِّ إِنَّ دُعُوتُهُ مُحِهَا رًا فَ ثُمَّ إِنَّ اعْلَنْتُ لَهُ مُو الْمُرْدِثُ

#### لَهُمْ السُوارًا ٥

تر خروج علیال الم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات کو بھی اور دن کو بھی (دین حق کی طرف بلایا) سومیرے بلانے پردین سے اور زیادہ بھا گئے رہے اور (وہ بھا گئا سے مواکد) میں نے جب بھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تا کہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں میں وے لیں اور (نیز زیادتی کی انتہاہے) اپنے کیڑے (اپنے اوپر) لپیٹ لئے اور اصرار کیا اور (میری اطاعت سے ) غایت درجہ کا تکبر کیا پھر بھی میں نے ان کو بہ آواز بلند فرمایا پھر میں ان کو جہ آواز بلند فرمایا پھر میں نے ان کو جہ آواز بلند فرمایا پھر میں نے ان کو جہ آواز بلند فرمایا پھر میں نے ان کو جہ آواز بلند فرمایا پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر ان کو علائد یہ میں مجھایا۔

### تفيري لكات

حضرت نوح عليه السلام كى غايت شفقت

بعض ظالم مصنف نوح عليه السلام كى بابت كتبة بيل كمان مين شفت ورحم ندتها اوربيدليل كصى كمانهول في المنهول عليه المنهول عليه المنهوب المنهوب المنهوب المنهوبين المنهوبين

كافرول ميں سے زمين پرايك بھى بسنے والا ندر ہے)

میں کہتا ہوں کہ اس فخص نے نوح علیہ السلام کی بددعا کوتود کی لیا مگراس کو خدد کی صاکح انہوں نے اس ظالم تو می تکلیف تو می تکلیف سی کہتا ہوں کہ دواشت کی اس فخص کو ہوا ہمدردی قوم کا دعویٰ ہے ذراوہ نو مہینے ہی ایس تکالیف برداشت کر کے دکھلا دے تانی یاد آجائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا ساڑھے نوسو برس تک بہتے کر تے رہنا اور قوم کی اصلاح میں سی کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ قال رب انسی دعوت قومی لیگا و نھاڑا الی قولہ ٹم انی دعوتھم جھارا ٹم انی اعلنت لھم واسر دت لھے اسراراً یان کی غایت درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس ہی ہو گئے اور مایس ہی ہوگئے اور مایس ہی میں ہے۔

واوحى الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن الى قوله ولا تخاطبنى فى الذى ظلموا انهم مغرقون

اوریہ مجھا کراب ان سے مسلمانوں کونقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے اور بظاہر نہ بیخودایمان لائیں گے نہاس کی اولا دیس کی مومن ہونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بددعا کی چنانچہ خود ہی فرماتے ہیں۔ انک ان تذرهم بضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجراً کفاراً

جب تک ان کواصلاح کی امیدرہی اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے مصائب جھیلتے رہے جوایک سال دو سال کی مدت نہ تھی بلکہ اکٹھے ساڑھے نوسو برس اس حال میں گزر گئے جب ان کی طرف سے مایوں ہوگئے اور مسلمانوں کو ان کے وجود سے خطرہ ہونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پر دم کرکے کفار پر بدوعا کی تو یہ بددعا بھی حقیقت میں رحمت تھی اوراس کا منشاء بھی شفقت ہی تھی لیعنی مسلمانوں کے حال پر مگر لوگوں میں مرض میہ ہے کہ وہ صرف ایک پہلوکود کھے کراعتراض کردیتے ہیں۔

حضرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نبيس

تو بتلا ہے اس حالت میں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بددعا نہ فرماتے تو اس کا انجام کیا ہوتا' ظاہر ہے کہ اس دفت تمام دنیا کا فروں سے بھری ہوئی تھی مسلمان بہت ہی کم معدود سے چند تھے اور کفار کے متعلق معلوم ہو چکا تھا نہ بیخودا بمان لائیں گے نہ ان کی اولا دمیں کوئی مؤمن ہوگا اور مسلمانوں کی اولا در کے متعلق بیہ یقین نہ تھا کہ سب ایمان دار ہی ہوں گے بلکہ ان میں بھی ایمان دار اور کا فر دونوں قتم کے لوگ ہونے والے تھے بلکہ مسلمانوں کی اولا دمیں بھی غلبہ کفار ہی کوہونے والا تھا۔ اب اگر اس زمانہ کے کا فرغرق نہ کئے جاتے

اوران كى اولا دبھى اس وقت موجود بوتى تومسلمانوں كودنيا ميں زنده رہناد شوار بوجاتا۔

(احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دفت جتنے لوگ موجود ہیں وہ نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں کی اولا دہیں جب تین آ دمیوں کی اولا دہیں کفار کا اس فقد رغلبہ ہے جو مشاہدہ ہیں آ رہا ہے تو دنیا بھر کے آ دمیوں کی اولا دہیں کفار کا کیا کچھ غلبہ نہ ہوتا خصوصاً جبکہ ان کفار کی اولا دہیں سلمان کوئی نہ ہوتا سب کا فربی ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے سلمانوں کے حال پر بہت ہوتا اس مقدمہ کے ملانے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر بہت ہی رحم فر مایا جوابی زمانہ کے کا فروں پر بد دعا کی ورنہ آج کفار کا وہ غلبہ ہوتا کہ مسلمانوں کو حقیقت نظر آجاتی اور ان کو جینا محال ہوجا تا 11)

غرض اس سیرت کے مصنف نے صرف ایک پہلوکود یکھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے ایسی سخت بددعا کی جو بے رحی معلوم ہوتی ہے مگر اس نے دوسر ہے پہلوکوند دیکھا کہ ان کی سید بددعا مسلمانوں کے قل سخت بددعا کی جو بردعا مسلمانوں بھی خود جن میں جو دجن میں سیمصنف بھی داخل ہے سراسر رحم تھی ورنہ میاں کو آج دنیا میں رہنا اور کھار سے جان بچانا دو بھر ہوجا تا بیاعتر اض تو نوح علیہ السلام پرتھا۔ (العمر وبذئ البقر والمحقد مواعظ راہ نجات ص ۳۲۷)

# سُوُرة المرَّكِرِل

بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمُ

# ؽٳؾۿٵڵؠؙڗٚڡؚٚڵ؋ٞٷؚڔٳؿڶٳڷٳۊٙڸؽڷ؇ۏٚۻڣ؋ۤٳۅٳڹڠؙڞ مِنْهُ قَلِيلًا۞ۅ۫ۯۮ؏ڮۼۅۮڒؾڸٳڵڠؙۯٳؽڗۯؾؽڰؖ٥

#### تفبیری نکات تہجد کی مشروعیت قرآن سے اور تراوی کی سنت حدیث سے ثابت ہے

اس کی دلیل ہے پھر دوسرارکوع گیارہ بارہ مہینے میں نازل ہواجس کا عاصل اس فرضیت کا منسوخ کردینا ہوا جر اور تراوت کی نبست حضور قرماتے ہیں سننت لکم قیامہ میں نے تہارے لئے اس میں تراوت کمسنون کی ہے۔ ۱۱) اگر یہ تبجد ہے تو اس کو حضور گنے اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو خدا کی ہے۔ ۱۱) اگر یہ تبجد ہے وہ حضور اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تبجد اور ہے جس کی مشروعیت طرف سے منسوب ہوتی ہے اور تراوت کا اور ہے جس کی سدیت حضور کے ارشاد سے ثابت ہوتی ہے اور بروی بات یہ ہے کہ تعامل امت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ غرض یہ عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ اور حقیقت اس کی نماز ہے۔

# اهل الله كي گستاخي كاانجام

وذرنی الخ میں تسلی ہے حضور کی مجھ کو ان مکذبین کے ساتھ نبٹنے دواس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مقبولان تق کے ساتھ گتاخی کرنے سے خود حضرت حق تعالی انقام لیتے ہیں چنانچی ذرنی فرمایا \_
بس تجربہ کردیم الخ ہر کہ درافاد برافاد سافاد سے تھے قومی راخدار سوا مکردتادل صاحبدلی نامد بدرد

#### گليم پيچيده كاثبوت

یے آبھا الموزمل جمعنی گلیم پیچیدہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ صوفیہ کا ریکھی ایک طریق ہے کہ اپنے بدن کو جس میں سربھی داخل ہے کپڑے میں لیلٹے رہیں تا کہ نگاہ منتشر نہ ہونے بات اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

#### انداز تخاطب مين حكمت

يايها المزمل قم اليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد عليه الآية

یہ خطاب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ہے گرتھم اس کا امت کو بھی شامل ہے اور مزمل کے معنی ہیں چا در اوڑ ھنے والا چونکہ رسول اللہ علیہ و کہ تھاری تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ علیہ و آلہ وسلم تو یہ جاتے تھے کہ یہ کم بخت ایمان لا ئیں تا کہ جہنم سے چھوٹ جا ئیں اور وہ لوگ ایمان تو کیالاتے الٹا تکذیب پر کمر باندھ رکھی تھی اور آیت اللی سے تسخر اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت غم ورنے وجزن سے چا دراوڑ ھر کر بیٹھ گئے تھاس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے یہ الموز مل نداء و خطاب میں فرمایا گیا تا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو گونہ سلی ہواس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص جوم اعداء اور ان کے طعن وشع سے نگ آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کہ یہ اس کا تلبس ہے۔

تود کھے اس خف کو کتنی تبلی ہوگی اور اس لفظ کی کتنی لذت معلوم ہوگی جس کی ایک وجہ بید خیال بھی ہوتا ہے کہ مجوب کو میر سے حال پر نظر ہے ایسانی یہاں بھی یا بھا المعز مل کے عنوان سے جو کہ مناسب وقت سے ہے نداد ہے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلی کودی گئی ہے۔ اور بعد اس کے بعض اعمال کا تکم دیا جا تا ہے اور ان بعض اعمال کا تکم دیا جا تا ہے اور ان بعض ارضی احوال پر میر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں چنانچ ایک دوسرے مقام پر بھی اس طرح فرمایا ہے کہ فاصبر علی ما یہ قولون و سبح بحمد ربک اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے او پر کہ مثال میں اس محض کا محبوب اس کو یہ

کیے کہ میاں تم ہم سے باتیں کروہم کودیکھو۔ رشمنوں کو بکنے دوجو بکتے ہیں آؤتم ہم سے باتیں کرو۔ وہ کام کرواور آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کوتویی تسلیه بذریعه وی کے ہوا مگرامت میں اور اہل الله کواس قتم کے خطابات وغیرہ بذریعدالہام اور واردات ہوتے ہیں۔اوراس مقام پرلفظ مزمل کی تفسیر سے ایک مسئلہ لکاتا ہے وہ بیا کہ آ مخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي حادراور مصفى وجهشدت ملال وحزن هي اس عابت مواكه كامل باوجود كمال كے بشريت سے نہيں نكاتا جيسا يہاں پر بوجہ كلذيب خالفين كے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كامغموم ہونامعلوم ہوتا ہے ہاں اتنافرق ہے کہ ہم لوگوں کاغم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ دلی وضعف تحل کے ہوتا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاغم غايت شفقت اوررحم كقاآب الله يمغموم تصر كما كرلوك ايمان ندلائيس كتو جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے ان پرحم آتا تھا اورغم پیدا ہوتا تھا چنا نچدارشاد ہوتا ہے لے ملک باحسع نفسک الح ثایران کایمان ندلانے پرجان دیدیں گے۔

کار پاکال را قیاس از خودمگیر گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر نیک لوگوں کواسینے او برمت قیاس کرواگر چهشیراورشیر کو لکھنے میں ایک ہی ہیں مگرمعنوں میں زمین آسان کا

ابندائ يسآيها المزمل كي بعداحكام كابيان بوتا بحاصل احكام كابيب كتعلق دوطرح ك ہوتے ہیں ایک خالق کے ساتھ دوسر انخلوق کے ساتھ اور بتعلق دوسم کا ہے موافق کیساتھ اور خالف کے ساتھ اس كمتعلق ارشاد موتاب قم الليل الا قليلاً السيس ايك توقيام وادب تعليم كيا باوراس كساته اقتصادمیا ندروی کاارشادفر مایا ہے ادب بیر کہ قیام کیل کے لئے وہ وفت مقرر کیا گیا ہے جو کہنہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور ندمعدے کی بری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہواور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایسا وقت دونون تکلیفوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نشاط اور سرور ہوتا ہے اور اس میں شبہ بالملا تک بھی ہوتا ہے کہ نہ بھوک لگےنہ بیاس لگے نیزرات کے دقت میسوئی ہوتی ہادرا قضادید کہ ساری رات کے قیام کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس میں سخت تعب ہوتا ہے بلکہ بچھ حصہ سونے کے لئے بھی مقرر کیا گیا ہے اور چونکہ ہروقت اور ہر حالت میں ہر مخص کے لئے معین مقدار متعین نہیں ہو عمقی اس لئے اونجیریہ یہ سے نصف اور ثلث اور دوثلث میں جومفہوم ہے او انقص منه قلیلاً اوزد علیه کاجیا کدوس درکوع معلوم ہوتا ہا ختیارد ے کر مخاطب كى رائے پرچھوڑا گيا كداگرزيادہ قيام ندہو سكتو تھوڑا ہى ہى صديث ميں ہے۔ وشسىء من الدلجة اس اقتصاد میں ایک یہ بھی مصلحت ہے اور حکمت ہے کہ توسط میں دوام ہوسکتا ہے اور افراط میں دوام نہیں اور پہلے یہ قیام الکیل کہمراد تبجد ہے فرض تھا بعداس کے فرض منسوخ ہوکرمسنونیت باتی رو گئی اور اقرب الی الدلیل

تبجد کا سنت فرض تھا بعد اس کے فرض منسوخ ہو کر مسنونیت باتی رہ گی اور اقرب الی الدلیل تبجد کا سنت مو کدہ ہونا ہے تبجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہونے گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تبجد صرف اخیر شب کو ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے اس لئے انہوں نے جھوڑ رکھا ہے کہ اگر اخیر شب میں نہاٹھ سکو تو اول شب میں ہی پہلے پڑھنا جائز ہے بعض سمجھتے ہیں کہ تبجد کے بعد سونانہیں چاہیے سونے سے تبجد جاتا رہتا ہے یہ لوگ اس لئے نہیں اٹھت یہ جھی غلطی ہے تبجد کے بعد سونانہیں جائز ہے فرض الم سلوک کے لئے تبجد کا بعد سونا بھی جائز ہے فرض الم سلوک کے لئے تبجد کا بعد سے بیلوگ اس لئے نہیں اٹھے بھی غلطی ہے تبجد کے بعد سونا بھی جائز ہے فرض الم سلوک کے لئے تبجد کا بعد مراد ہے۔ و ہو المذی جعل اللیل و النہار خلفہ لمن ار ادان یذکو المنے بعض لوگوں کا اگر تبجد تھا بہوجائے تو لوگ حد سے زیادہ پریشان ہوجائے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوں کرتے ہیں کہ ہمارا تبجہ بھی قضانہ ہوجائے تو لوگ حد سے زیادہ پریشان ہوجائے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوں کرتے ہیں کہ ہمارا تبجہ بھی قضانہ موالے میں مشغول ہو جائے ہیں حالانکہ اس غم میں لگ کراصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جائے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ہے۔

ان ناشئة الليل النح بين ارشاد ہے کدرات کواٹھنے کے وقت چونکہ شوراور شغب سے سکون ہوتا ہے اور معاش کا وقت بھی نہیں ہوتا اس لئے قلب بین یکسوئی ہوتی ہے اس لئے اس وقت جو پچھ زبان سے پڑھا جا تا ہے دل پر بھی تا شیر ہوتی ہے اس مضمون میں ماقبل والی آیت ور تسل القر آن تر تیلا کی تعلیل ہے کہ اس وقت بوجہ اور اسباب کے حضور قلب زیادہ ہوتا ہے لہذا قیام لیل اور تر تیل کا فائدہ اس وقت پور ہے طور سے حاصل ہوگا اس کے بعد ان لک فی النہار النح میں بطور حکمت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کودن میں اور بھی کام رہتے ہیں مثلاً تبلغ دین اور تر بیت خلائی خود بھی دین ہے لیکن چونکہ اس میں ایک قتم کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے لہذا اس میں خاص قتم کی توجہ الی اللہ پور مے طور پڑہیں ہو تکی جیسی خلوت میں ہو سکتی ہے۔

#### اہمیت تلاوت ونماز

اب دوسرامعمول المسلوك كاندكور بوتا بود قل القرآن قرتبلا قرتبل كمعنى بين قام قام كرير ومناصحاب كرنانه بين المسلوك كاندكور بوتا بين محمول نبست كاتفا كرقرآن اور نماز پر مداومت اور كافظت كرتے فقط محمول نبست كاتفا كرقرآن اور نماز پر مداومت اور كافظت كرتا كرآح كل تصح چنانچه حضرت شاه عبدالعزيز صاحب كا حضرت على كرم الله وجهد سے خواب ميں دريافت كرتا كرآح كل كے صوفيہ كے طريقول ميں سے كون ساطريقد آپ كے موافق ہے اور اس كے جواب ميں حضرت على رضى الله تعالى عند كابيدار شاد كر بحار ب كافر ريد ذكر كے ساتھ قرآن اور نماز بھى قااور اب صرف ذكر كراكت الله تعالى عند كابيدار شادكه بحار ہے اور اس تغير كى ايك وجہ ہے وہ يہ كہ صحابہ كے قلوب به بركت صحبت نبوئ اس قابل تھے پراكتفا كرايا ہے مشہور ہے اور اس تغير كى ايك وجہ ہے وہ يہ كہ صحابہ كے قلوب به بركت صحبت نبوئ اس قابل تھے

کہ ان کو اور قیود کو جو بعد میں حادث ہو کی ضرورت نہ تھی ان کے قلوب میں صحبت نبوی گئے فیض سے خلوص پیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کثر ت نوافل سے بھی نسبت حاصل کر سکتے تھے ان کو اذکار کے قیو د زائد کی حاجت نہ تھی برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدوں اہتمام کے پیدائیں ہوسکتا اس لئے صوفیہ کرام نے جواپے فن کے جم تبدگر رہے ہیں اذکار اشغال خاصہ اور ان کی قیود ایجاد کیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا بتکر ارور دکیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضرب و جم وغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کی تا ٹیر نفس وقلب میں واقع واثبت ہوتی ہوتی ہے اور رفت وسوز پیدا ہو کرموجب محبت ہوجاتا اور محب سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوجاتا ہے اور اللہ عبدو اللہ معلوم نا کہ اللہ ین و امرت ان اعبد النے وغیرہ کن الآیات

پی معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے طور پر معالجہ تجویز فرمائی ہیں اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے پس اگرکسی شخص کوان قیود سے مناسبت نہ ہو یا بغیران قیود کے کسی کواذ کارمسنونہ نوافل و تلاوت قرآن میں پوراا خلاص پیدا ہوسکتا ہے تو صوفیہ کرام ایسے شخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سجھتے پس اب معلوم ہوگیا کہ بیٹمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجاً تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرعی امر قربت مقصود نہیں سمجھاجا تا جو بدعت کہاجائے۔

تعلق غیراللہ تجاب لا حاصل ہیں ان تعلقات کوقطع کر کے تم واصل ہوجاؤ گے البتہ اخلاط میں افراط پیدا کرنامنع ہے اس کے آ گے فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا وہی ما لک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کواپنے کام کرنے کے لئے معبود قرار دیتے ہیں۔

#### معمول اہل تصوف

جس کا عاصل بہنے دین اور ارشادوتر بیت اور ہے چونکہ موافقین سے تعلق مجت ہاس کے حقوق بوجاس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخو دادا ہوجاتے ہیں اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البتہ نخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ پچھافر اط تفریط ہوجاتی اس لئے اس کا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں۔ واصب علی ما یقولون و اھجر ھم ھجو اً جمیلا مطلب یہ کہ نخالف کی ایڈ اپر صبر کجھے فرماتے ہیں۔ واصب علی ما یقولون و اھجر ھم ھجو اً جمیلا مطلب یہ کہ نخالف کی ایڈ اپر صبر کے بھے اور زیادہ تکلیف اور ان سے میکھ در ہے اچھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تی سے ان کی آتش عناداور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف بہنچا کیں ہجر جمیل سے مراقط تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب پر تنگی نہ ہو پھر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس تسہیل کے لئے حضور علیق کو اپنے انقام لینے کی خبر سنا کر آپ کو تیلی بھی فرمائی جاتی ہے کہ و ذر نسی و السمک نہین اولی النعمة و مھلھم قلیلا یعنی خالفین کے معاطے کو ہم پر چھوڑ د ہے ہم ان سے پورابدلہ لے لیس گے یہ اولی النعمة و مھلھم قلیلا یعنی خالفین کے معاطے کو ہم پر چھوڑ د ہے ہم ان سے پورابدلہ لے لیس گیے یہ اولی النعمة و مھلھم قلیلا یعنی خالفین کے معاطے کو ہم پر چھوڑ د ہے ہم ان سے پورابدلہ لے لیس گیے یہ اولی النعمة و مھلھم قلیلا یعنی خالفین کے معاطے کو ہم پر چھوڑ د ہے ہم ان سے پورابدلہ لیس گیے سے موافقہ مقلیلا یعنی خالفین کے معاطے کو ہم پر چھوڑ د ہے ہم ان سے پورابدلہ لے لیس گیے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے خالفین سے پوراانقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے صبر اختیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بالا دست بدلہ لینے والا موجود ہے تو کیون فکر سیجئے خدا تعالیٰ کی اس سنت کے خالف کو آخرت اور دنیا دونوں میں رسوائی ہوجاتی ہے۔

غرض اہل تصوف کی معمول یہ چند چیزیں ہوئیں جن کا بیان اس مقام پر ہوا قیام اللیل یعن تبجد تلاوت قرآن بلیخ دین ذکر و تبتل تو کل صبر اس لئے اس مجموعہ بیان کو جو کہ اہل تصوف کے معمولات کو بفضلہ جاوی اور شامل ہے سیرة الصوفی کے لقب سے ملقب کرنامناسب معلوم ہوتا ہے اور یہ ایھا المفر علی مولوطیفے معلوم ہوئے ایک ہے کہ جس طرح آپ بوجہ غایت حزن والم اپنے او پر چا در اوڑھے ہوئے تھے اسی طرح بعض اہل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ چا درایسے طور پر لیسٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہواوراس کا قلب منتشر نہ ہو کہ جمعیت کے ساتھ ذکر میں لگارہے دوسر الطیفہ بیالمز مل کے معنی عام ہیں کمبل اوڑھ ناہمی ہوتا ہے۔ تو یا یھا المفر علی میں اشارہ ہوگا یہ یہ ہوتا ہے کہ مرادموٹا کیڑ اکمبل وغیرہ مرادلیا جائے بس صوفی اور مزمل متقارب المعنیٰ ہوئے۔ (سیرت الصوفی)

#### وَاذْكُرِ السَّمَرِيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ٥

رِّنِ اوراپے رب کانام یادکرتے رہواورسب سے قطع کرکے اس کی طرف متوجہ رہو۔

#### تفيرئ لكات

#### انقطاع غيرانلد

چنانچاس میں ایک جملی و اذکو اسم ربک ہاں میں ذکر اللہ کا تھم ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور لگا کہ ہوتا ہے اور تبتیل الیسه تبتیلا میں انقطاع کا تھم ہے۔ کیونکہ لفت میں تبتال کے معنی انقطاع ہی کے ہیں۔ رہایہ کہ انقطاع کس سے؟ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے انقطاع تو مراونہیں کیونکہ الیہ میں صلہ الی خود بتلار ہاہے کہ انقطاع کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہے لیں انقطاع غیر اللہ سے مراد ہوگا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو صرف تبتل الیہ بھی ایک جملہ دونوں باتوں سے بیان کے لئے کا فی تھا کیونکہ جن لوگوں کی نظر عربیت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ تبل وانقطاع کا اصلی صلوعن ہے جو اس چیز پر

واخل ہوتا ہے جس سے تعلق قطع کیا جاتا ہے اور اس کا اصلی صلہ الی نہیں ہے بلکہ بیعارضی صلہ ہے اور جس وقت اس کے بعد الی ہوتا ہے اور اس وقت بیم معنی وصول کو صفحی نہ ہوتا ہے اس کو اہل بلاغت تضمین کہتے ہیں پھر بھی تو الیے ہوتا ہے کہ مضمی وضعمی دونوں کا صلہ نہ کور ہوتا ہے ۔ اس وقت تبتل کا استعال عن والی دونوں کے ساتھ ہوگا اور بھی صرف الی نہ کور ہوتا ہے جو کہ معنی وصول کا صلہ ہے جس کو تبتل کے ضمن میں لیا گیا ہے اور اس کا مدخول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا ۔ اور اصلی صلہ یعنی عن عملے اپنے مدخول کے حذف کر دیا جاتا ہے گر لفظوں مدخول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا ۔ اور اصلی صلہ یعنی عن عن الفظوں ہوتا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیتے ہیں کہ وہ تو اس لفظ کا اصلی صلہ ہے اگر محذوف ہو تا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیتے ہیں کہ وہ تو اس کو مقتل میں مقدر ہے لفظ الی سے معلوم ہوگیا کہ تبتل معنی وصل کو حصمن ہو گیا کہ تبتل کا عارضی صلہ الی نم کور ہوتا ہے اور اصل صلہ عن مقدر ہے لفظ الی سے معلوم ہوگیا کہ تبتل معنی وصل کو حصمن ہے کہاں معنی اسلی جا دوس کو تبتل عن انقطاع لفظ تبتل سے اور معنی وصل صلہ الی سے مفہوم ہو رہے ہیں۔ اس لئے بھی ایک جملہ وصل و تصل و دونوں پر دلالت کر رہا ہے۔

طريق توجه

ابسوال ہوگا کہ پھر واذک سر اسم ربک کی کیاضرورت بھی کہ کیا بیزائد ہواتو خوب بجھالو کہ یہ بھی زائد ہواتو خوب بجھالو کہ یہ بھی زائد نہیں کیونکہ گوتال الیہ میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہوگیا گراس میں طریق توجہ کا ذکر نہ تھا واذک سر اسم ربک میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس کے بتلانے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ توجہ کے جتنے طریقے ہیں یہاں سب معدر ہیں توجہ کا ایک طریقہ تو مشاہدہ لیمی رویت ہے اور یہاں حق تعالیٰ کا بیمشاہدہ نہیں ہوسکتا ہاں آخرت میں ہوگا چنا نچہ حدیث مسلم میں ہے لن تو واربکم حتی تمو تو ا

ہرگزنہ یکھو گے اپنے رب کومرنے سے پہلے اس سے جیسے دنیا میں مشاہدہ کی فقی ہوئی ایسے ہی مرنے کے بعدرویت کا اثبات بھی ہور ہاہے۔

تبتل الیہ میں وصل وفعل دونوں نہ کور ہیں اور بہی خلاصہ ہے طریق کا مگراس جگہ طریق کا مبتداء وملتها بتلا یا گیا ہے کہ فصل مبداء طریق ہیں ہیں کیونکہ فصل کے بتلا یا گیا ہے کہ فصل مبداء طریق ہے اور وصل منتهی اور ان دونوں کے بیجے میں پچھ وسائط بھی ہیں کیونکہ فصل کر درجات ہیں ناقص اور متوسط اور اعلی پھر جیسا جیسا فصل ہوتا جائے گا دیا ویسا ویسا ویسا ویسا ہوتا جائے گا درجس دن فصل کا طل فصل ناقص ہے وصل بھی متوسط ہوتا جائے گا اور جس دن فصل کا طل ہوجائے گا فور اُوصل بھی کا مل ہوجائے گا۔

میں دیکھا ہوں کہ مشائخ کا مریدوں کے اجتماع و جوم سے جی نہیں گھبراتا ندان کی تعظیم و تکریم سے المجھن ہوتی ہے حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں مخلوق سے یکسو ہو کر خالق کی طرف متوجد رہا جائے بھلا اور تو کس شار میں جیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر ہے و تبتل المیہ تبتیلا

جس میں مفعول مطلق تا کید کے لئے حاصل بیہ واکھ تلوق سے کامل طور پر منقطع ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تا چاہئے اور ظاہر ہے کہ کامل توجہ بدول تقلیل تعلقات کے ہر گزنہیں ہو سکتی تو مشائخ اور سالکین کو تعلقات قائم کرنے کا اہتمام نہ ہوتا چاہیے اور لوگوں کے اجتماع و بچوم سے پریشانی اور تعظیم وغیرہ سے البحض ہونی چاہیے بدوتو ہونی چاہیے ہوتو ہونی چاہیے ہوتو تخربہ کی بناء پر میر کی رائے ہے کہ کئے ملا بن کر رہو کہ نہ ہوجی ہونہ تحویذگذہ وں کا سلسلہ ہودرویشوں کا ربگ نہ افتقیار کرواس سے بچوم خاتی ہوتا ہے بلکہ ملانے بن کر رہوتا کہ لوگ صورت دیکھ کر سے بچھیں کہ بیسب خشک مولوی ہیں اور متعلقین کو بھی ایبا بنے کی تا کید کرو۔

#### ضرورت وصل فصل

خلاصہ بہ ہے کہ وصل وفعل دونوں کا اہتمام کرو۔خدا سے تعلق بڑھا وُ اورغیر سے تعلق کم کرواوراس کا طریقہ کی محقق سے پوچھواورا گریشخ میسر نہ ہوتو محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کرو۔ان شاءاللہ نا کہ بی نہ ہوگی اورا گرمشائخ محققین موجود ہوں تو ان سے ل کرطریق معلوم کروا گرملنا نہ ہوسک نظر و کتابت سے مراجعت کرواور عمل کا اہتمام کرو کیونکہ بدوں عمل کے با تیں یاد کر لینا اور تصوف کے مسائلی رٹ لینا محضل سے مراجعت کرواور عمل کا اہتمام کرو کیونکہ بدوں عمل کے با تیں یاد کر لینا اور تصوف کے مسائلی رٹ لینا محضل ہوئے کی ضرورت ہے پھر حال بھی بے کار ہے اس طریق میں باتیں بنانے سے پھر عال بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اصل مطلوب عمل ہے کیفیات و احوال کی ضرورت بھی عمل ہی کے لئے ہے ور نہ خود کیفیات احوال مقصود نہیں ہیں عمر چونکہ حال سے عمل میں ہولت ہو جاتی ہے اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے بدوں حال کے عادۃ کا منہیں چانا۔

اور یادرکھوکہ حال بھی عمل ہی سے پیدا ہوتا ہے بدول عمل کے حال وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوتا عمل ہی کی برکت سے ظاہر حال بن جاتا ہے اس پر شاید بیشبہ ہوکہ ابھی تو تم نے عمل کے لئے حال کی ضرورت بتلائی تھی اور اب حال کے لئے علی کو ضروری کردیا بیتو دور ہوگیا توبات بیہ ہے کہ دور جب لازم آتا ہے کہ موتوف و موتوف علیہ متحد ہوں اور یہاں ایسانہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار عمل پر موتوف نہیں عمل بدوں حال کے بھی ہوسکتا ہے گو مشقت سے ہوتوا کی جگہ حصول موتوف ہے اور دوسری جگہ سہولت ودوام اس لئے دور نہیں پس حاصل بیہوا کہ اول

تو ہمت کر کے مل میں گئے یہاں تک کہ حال پیدا ہوجائے پھر حال پیدا ہونے کے بعد عمل میں ہمت ومجاہدہ کی ضرورت ندرے کی بلکہ ہولت سے ہونے لگے گا۔

اب میں ختم کرتا ہوں دعا کرو کہ حق تعالیٰ ہم کوحال وعمل عطافر مائیں۔(آمین)

#### ذات حق كي طرف توجه كاطريقه

واذک و اسم دبک میں بھی بہی طریقہ ہلایا گیا ہے اس لئے یہ جملہ زیادہ نہیں ۔ حاصل طریقہ کا بیہ ہے کہ گوذات حق کی طرف توجہ تا منہیں ہو علی گرتم اس کو یا دبی کرتے رہو۔ بس بہی توجہ ذکری کا فی ہے۔ اور اس سے مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ گوذکر کے وقت تمہارے ذبن میں ذات کا تصور حقیق نہ ہوگا۔ بالوجہ بی ادراک ہوگا۔ گر یہی کا فی ہے بال ادراک ہوگا۔ گر یہی کا فی ہے اس ادراک ہوگا۔ گر یہی کا فی ہے اس تقریر سے معلوم ہوگیا کہ اس جملہ میں لفظ اسم بھی زائد نہیں گو بعض نے اس کوزائد کہا ہے گر اسلم وران تج بیہے کہ زائد نہ ہو کیونکہ توجہ الی اللہ کا طریقہ ابتداء میں بہی ہے۔ کہ توجہ الی اللہ می جائے یہ عقدہ حضرت حاجی صاحب بی کے برکت سے مل ہوا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ذکر میں اول تو توجہ الی اللہ کور چاہئے اورا گر بینہ ہو سکے تو توجہ الی الذکر ہی کر لے اس سے بھی شدہ شکرہ فرکی طرف توجہ ہو جاتی ہے گواس کی توجہ ذکر کی طرف ہے بلکہ اگر توجہ الی المذکور میں مخل سمجھ کر اس کی فی نہ کرے کیونکہ الی المذکور میں مخل سمجھ کر اس کی فی نہ کرے کیونکہ بالذات اس کی توجہ نہ کور ہی طرف ہوگی اور ذکر کی طرف طبعاً توجہ ہے۔

#### کامل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے

حق تعالی فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبعًا طویلا واذکراسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا.

تبتیل سے پہلے ان لک فی النہار سبعًا طویلافرمایا یعنی دن ہیں کام زیادہ رہتا ہے اوراس وجہ سے ذکر و

تبتیل کے لئے فراغ نہیں ہوتا اس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اوراس کا رازیہ ہے کہ برکت

تعلیم کے لئے فرورت ہے نور کی اور نور پیرا ہوتا ہے ذکر کا ال سے اور ذکر کا ال کے لئے ضرورت ہے فلوت

کی۔اس لئے بزرگوں نے یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ قلب کو بجر ذات واحد کے کسی طرف متوجہ نہ کرنا چاہیے
اوروہ ذات حق تعالی کی ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

ولآر امیکہ داری دل درو بند درگر چشم از ہمہ عالم فروبند دوسرے یہ کہ اذکرواللہ (اللہ تعالی کاذکر کرو) یاواذکر اسم دبک (اپنے رب کے نام کی یادکرو) میں حق تعالیٰ نے ذکر کوکسی قید کے ساتھ مقیز میں کیا ہے خواہ لسان ہویا اور کچھ نیز ذکر باعتبار لغت کے عام بھی ہے۔

ذکر قلبی وذکر لسانی دونوں کو بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ذکر کے اصلی معنی ذکر قلبی ہی کے ہیں اور جہاں کہیں ذکر لسانی مراد ہے وہاں قر آن سے اس پرمحمول کیا گیا ہے کیونکہ ذکر کے معنی ہیں یا دُااب دیکھ لیجئے کہ یا دکس کافعل ہے زبان کا یا قلب کا لیس اب ذکر قلبی کے لئے تو ثبوت کی ضرورت نہ رہی ۔ البنة ذکر کالسانی ہونامختاج دلیل ہوگیا۔

#### اقسام ذكر

ذکر کے متعلق اہل علم کوایک اور شبہ ہوگیا ہے وہ یہ کانہوں نے و اذکو اسم ربک (اپنے رب کے نام کویادکرو) میں لفظ اسم کوزاکدرکھا ہے گرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوزاکد مانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی سہل تو جید ہے ہے کہ ذاکر دوشم کے ہیں ایک مبتدی اور ایک شہی ۔ تو اسم ربک میں مبتدی کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ کیونکہ مبتدی کی اور حالت ہے اور شہی کی اور اس لئے یوں کیوں نہ کہا جاوے کہ مبتدی کے لئے و اذکو سے اسم ربک ہے اور شہی کے لئے و تبتل الیہ تبتیلا ہے کیونکہ مبتدی کے لئے یہی ذکر کا درجہ بہت ہے کہ مجبوب کانام اس کی زبان پر آجاوے یا قلب میں نام آجائے۔ ذکر لفظی کی بھی کئی صور تیں ہیں ایک ذکر منطوق ہے اور ایک متصور منطوق تو ظاہر ہے متصور مثال سے مجھ لیجئے۔

اب ذکر کی اقسام چند ہو گئیں۔ایک لسانی ایک قبلی اور ذکر قبلی کی خود دو قسمیں ہیں۔ایک ذکر قبلی لفظی ایک ذکر قبلی لفظی اور ان اقسام میں سے ذکر لسانی بھی غیر موقت نہیں بلکہ بعض احوال کے لحاظ سے وہ بھی موقت ہے۔ کے کونکہ نیند کے غلبہ میں اور بول و براز وجھاع ومواقع قاذ ورات میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے۔ البتہ ذکر قبلی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ہر وقت اجازت ہے یہ بیشک محیط کل اور ہر جہت سے غیر موقت ہے لیس ذکر قبلی ہی اپنی دونوں قسموں کے ساتھ ایک ایسا مشغلہ ہے جو ہر وقت ہوسکتا ہے۔ گوسونے کے بعد نہ ہو۔ سواس حالت میں انسان مکلف ہی نہیں۔ اس لئے اس کے متعلق سوال ہی نہیں ہوسکتا۔ کھاتے وقت بھی ہو۔ سواس حالت میں انسان مکلف ہی نہیں۔ اس لئے اس کے متعلق سوال ہی نہیں ہوسکتا۔ کھاتے وقت بھی ہوسکتا ہے بلکہ یہ ذکر لسانی سے بڑھا ہوا ہے مثلاً جہاں ریا کا شبہ ہوا کی شخص ہے کہ زبان سے تو ذکر کرتا ہے مگر قلب متوجہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ قلب سے ذکر کر سے اور زبان سے نہ کر ہے تو ایسے خص کے اسے متعلق سوار نہان سے نہ کر سے ایسان سے اسلام اسلام کا سے جو نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ قلب سے ذکر کر سے اور زبان سے نہ کر ہوتا یہ خوص کے استمار سے محض ذکر قبلی ہی افضل ہے۔

مگرمہر بانی کر کے اس مسئلہ کونماز کی قراءت میں متعدی نہ کر لیجئے کیونکہ نماز میں قراءت وتکبیرات وتشہد وغیرہ اگرکوئی شخص قلب میں پڑھ لے اور زبان سے ادانہ کر ہے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں گونگا البتہ معذور ہے اس کی نماز محض تصور ہی سے ہوجادے گی۔

# رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلْهُ إِلَّاهُ وَفَاتَّخِنْهُ وَكِيْلًا ﴿

تَرْجِي اللهِ عَادِت مَيْنِ اور مغرب كاما لك ہے۔اس كے سواكوئى قابل عبادت نہيں تواسى كواپئے كام سپر و كردينے كے لئے قرار ديئے رہو۔

#### قبض میں حال سلب نہیں ہوتا

مشرق ومغرب کے ذکر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح منس میں طلوع اورغروب ہوتا ہے اس طرح حالات میں بھی قبض وبسط اس کے مشابہ ہوتا ہے یعنی قبض میں حال سلب ہیں ہوتا بلکہ مستور ہوجاتا ہے مثل آفتاب کے کہ غروب ہوجاتا ہے۔

# إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ تُلْثِي الْيُلِ وَنِصْفَهُ

#### وَثُلُثُ وَكَالِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ا

تَرْجَعِينِ اللهِ اللهِ عَلَى بِروردگارکومعلوم ہے کہ آ پ بھی دو تہائی رات سے پچھ کم جا گتے ہیں بھی آ دھی رات اور بھی تہائی رات جا گتے ہیں اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آ پ کے ساتھ ہے۔

#### تفيري نكات

## تهجد كيلئ وقت متعين كرنا ضروري نهيس

اس کے بعد فرماتے ہیں والملہ یقدر اللیل والنہار کررات اوردن کا پورااندازہ جن تعالیٰ ہی کرتے ہیں یہ جملہ ہے کا رنہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اندازہ ٹھیک طور پرنہیں کر سکتے ۔ کہ ہمیشہ ایک ہی وقت پراٹھو اس لئے کسی خاص وقت کی تعیین لازم نہیں کی جاتی جب آ کھ کھل جائے اسی وقت اٹھ جانا چاہیے یہی معنی ہیں اس کے جوفر مایا ہے علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقر ء واما تیسر من القرآن اور پھر پیاروں کواورکسب معاش کرنے والوں کودقت تھی اٹی آ کھ بعض دفعہ سے قریب کھلتی ہے توارشاد فرماتے ہیں۔

علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤ اما تيسّر منه

الینی بیاروں اور مسافروں کوزیادہ بیداری معاف ہان کی آنکھل جائے صبح سے پہلے پہلے تو وہ جتنا قرآن پڑھ کیں نماز میں پڑھ لیا کریں جا ہے دورکعت ہی پڑھ لیا کریں اس سے بھی کامل ثواب مل جائے گااگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعدور کے دورکعت پڑھ لیا کرے۔اس کی نسبت گفتاہ وارد ہے جس کی تفییر یہ ہے کہ اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ ہماری روٹیوں کی بھی رعایت ہے کہ تجارت کے لئے سفر کروتو طویل بیداری معاف ہے جتنا ہو سکے کرلیا کروکوئی طبیب ایسا ہے جواسے یوں کہددے کہ اس نسخہ میں آدھائی لویار بعی پی لوتو صحت کے لئے کافی ہے ایسا کوئی طبیب نہ ملے گاوہ تو قدے ہی پیلاوے گا گرحق تعالی میں آدھائی اور کھت ہی پڑھ لواتنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دورکعت ہی پڑھ لواتنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دورکعت ہی پڑھ لواتنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دورکعت ہی پڑھ لواتنا بھی نہ ہو سکے تو ترک منام کے ساتھ فعل مشروع ہوا ہے تھیں بیداری پراکھانہیں فرمایا۔

نخليه مقدم ہے یا تحلیہ

# سُوْرة القِيَامَيَة

## بِسَنْ عُمِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَكُوْ الْقَي مَعَاذِيْرَةُ ٥

كَ تُحْرِكُ بِهِ لِمَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ قَ

فَإِذَا قُرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاتُّم فَرُانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاتَّم فَ

تَرْضِحِيْكُمُ : بلكدانسان خودا پن حالت پرخود مطلع ہوگا گو باقتضائے طبیعت اس وقت بھی ) اپنے حیلے (حوالے) پیش لائے اورائے پیغیر آپ قبل اختمام وی قرآن پر اپنی زبان نه ہلایا کیجئے تا که آپ اس کوجلدی لیس ہمارے ذمہ ہے (آپ کے قلب میس) اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں پھر اس کا بیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے۔

### تفيري كات

قیامت میں ہرمخص اپنے اعمال پرمطلع ہوجائے گا

چنانچدایک آیت مجھے یاد آئی جس پرلوگوں نے غیر مرتبط ہوئے کا اعتراض کیا ہے سورہ قیامہ میں تن تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان کیا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریٹان ہوگا بھا گئے کا موقع ڈھونڈے گا اپنا اعمال پراسے اطلاع ہوگی اس روز اس کوسب اسکلے پچھلے کئے ہوئے کلام جتلادیئے جا کیں گے پھر فرماتے ہیں بیل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لینی (انسان کا پنا اعمال سے آگاہ ہونا پھھاس جتلانے پرموقوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اپنے نفس (کے احوال واعمال) سے خود واقف ہے (کیونکہ اس

وقت حقائق كا انكشاف موجائے گا اگر چه وه (باقضائے طبیعت) كتنے ہى بہانے بنائے جیسے كفاركہیں گئ واللہ! ہم تو مشرك نہ تقے مگر دل میں خود بھى جانیں گے كہ ہم جھوٹے ہیں۔غرض انسان اس روز اپنے سب احوال كوخوب جانتا ہوگا اس لئے يہ جتلا نامحض قطع جواب اور اتمام جحت اور دھمكى كے لئے ہوگا نہ كہ ياد دہائی كے لئے۔ يہاں تك تو قيامت ہى كے متعلق مضمون ہے اس كے بعد فرماتے ہیں۔ لات حوك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقورانه فاذا قراناه فاتبع قرائه ثم ان علينا بيانه

اس کا مطب ہے کہ حضور علی کے وارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کو یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ ہلایا سیجے۔ ہمارے ذمہ ہم آپ کے دل میں قرآن کا جمادینا اور زبان سے پڑھوادینا۔ توجب ہم قرآن نازل کریں اس وقت فرشتے کی قراءت کا اتباع سیجے۔ پھر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ قرآن کا مطلب بھی بیان کردیں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون ہے۔ کہلا بسل تحبون العاجلة و تندون الاخوة کرتم لوگ دنیا کے طالب ہواور آخرت کو چھوڑتے ہو پھر فرماتے ہیں وجوہ یہو مئذ ناضرة الی ربھا ناظرة ' بعضوں کے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گاہی پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو لاتحوک بے لسانک سے او پر بھی قیامت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی اس کا ذکر ہے اور درمیان میں مضمون ہے کہ قرآن بہد لسانک سے او پر بھی قیامت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی اس کا ذکر ہے اور درمیان میں مضمون ہے کہ قرآن برختے ہوئے جلدی یا دکر نے کے لئے زبان کو حرکت نہ دیا ہے بچے ۔ لوگ اس مقام کے دبط میں تھک تھک گئے ہیں اور بہت کی توجیہات بیان کی ہیں مگرسب میں تکلف ہے اور کس نے خوب کہا ہے۔

كلاميكه مخاج معنى باشد لا يعنى ست

توجس کوئ تعالی کے اس تعلق کاعلم ہے جوئ تعالی کو صفور گے ساتھ ہے اس کو آفاب کی طرح نظر آتا ہے ہے کہ اس کلام کا درمیان میں کیا موقع ہے ۔ صاحبو! اس کا وہی موقع ہے جیسے وہ باپ ہیٹے کو فیبحت کر رہا تھا کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس کے مفاسد بیان کر رہا تھا کہ درمیان میں بیٹے کو بڑا سالقمہ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے لقمہ بڑا نہیں لیا کرتے تو ظاہر میں لقمہ کا ذکر تر تیب کلام سے بالکل بے ربط ہے لیکن جو باپ ہوا ہوگا وہ جانے گا کہ فیبحت کرتے درمیان میں لقمہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ لڑکے نے بڑا القمہ لیا تھا باپ نے فرط شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی تنبیہ کردی اس طرح یہاں بھی حق تعالی نے بڑا القمہ لیا تھا باپ نے فرط شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی تنبیہ کردی اس طرح یہاں بھی حق تعالی میں ماتھ ساتھ ساتھ سے درمیان میں خدا تعالی نے فرط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ آپ یا دکر نے کی فکر نہ کریں ۔ یہ کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ آپ بے فکر ہوکر سنتے رہا کریں۔ قرآن آپ کے دل کی فرخ دیخو دمخو فظ ہو جائے گا۔ تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی وجہ فرط شفقت ہے اور اس کا مقتضا ہی

تھا کہ اگر یہاں بالکل بھی ربط نہ ہوئو ہیے بے ربطی ہزار ربط سے افضل تھی مگر پھر بھی باوجوداس کے ایک مستقل ربط بھی ہے اور بیہ خدا ہی کے کلام کا اعجاز ہے کہ جہاں ربط کی ضرورت نہ ہوو ہاں بھی کلام میں ربط موجود ہے چنانچے جورسالے ربط کے باب میں لکھے گئے ہیں ان سے اس آیت کا مضمون قیامت سے ربط معلوم ہوسکتا ہے میں نے بھی اپنے ایک رسالہ عربی میں اور اپنی تفییر کے اندرار دومیں اس کا ماقبل سے ارتباط بیان کیا ہے جو کہ تھرع اورا حسان کے درجہ میں ہے ورنہ یہاں ربط کی ضرورت ہی نتھی۔

شایدکی کویہ شبہ ہوکہ جب ربط کی ضرورت نتھی تو ممکن ہے کہ بیدوابط سب مخترع ہوں پھران کی حاجت ہی کیا تھی؟ (کیونکہ تقریر سابق سے بیمعلوم ہو چکا ہے کہ فرط شفقت کا مقتضا یہ ہے کہ تر تب وربط کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ مخاطب کی ضرورت کے موافق کلام کی جائے چا ہے ربط ہویا نہ ہواور قرآن کا طرز کلام ہی ہے تواس صورت میں جو کچھ ربط بیان کیا جائے گاوہ مخترع ہوگا کیونکہ متعلم نے ارتباط کا لحاظ کیا ہی نہیں ) اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں باوجود طرز تصنیف اختیار نہ کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے پھر بھی ربط کا لحاظ کیا گیا گیا ہے۔

## كلام الله ميس طرز نفيحت بطرز تصنيف نهيس

آیت کی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جر کیل مجکم خداوندی حضور سے یہ کہتے کہ اس آیت کو مثلاً سورة بقرہ کی فلاں آیت کے بعد اور اس کو فلاں آیت کے بعد اور اس کو فلاں سورت کیساتھ وعلیٰ ہذا تو مصحف میں ترتیب آیات ترتیب بزول پر نہیں بلکہ اس کی ترتیب تق تعالیٰ نے دوسری رکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کیساتھ ملایا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیونکہ اگر اب بھی دونوں میں کوئی ربط نہ ہوا تو ترتیب بزول کا بدلنا مفید نہ ہوگا تو عجیب بنظیر کلام ہے کہ باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے پھر بھی اس میں ربط اور پورار بط ہے پس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے پھر بھی اس میں ربط اور پورار بط ہے پس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دلیل سے ہم ربط کے قائل ہیں لیکن آگر ربط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پر اعتراض کی گئجائش نہیں ہم کہ سکتے دلیل سے ہم ربط کے قائل ہیں لیکن آگر ربط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پر اعتراض کی گئجائش نہیں اختیار کیا گیا بلکہ طرز نصیحت مع لحاظ شفقت اختیار کیا گیا ہے۔

### قرآن كاطرز كلام

اس میں ضرورت مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بے ربطی ہزار ربط سے افضل ہوتی ہے اور یہی منشاء شفقت ہے اس امر کا کہ قرآن کی ہرتعلیم کامل ہے جس میں تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت کی

جاتی ہے اور ای وجہ سے حق تعالی ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فرما کراخیر میں ایسی بات بیان فرماتے ہیں جو سے در ہیں جوسب کی جامع ہوتی ہے اور جس بیمل کرنے سے تمام احکام فدکورہ میں سہولت ہو جاتی ہے۔

### حدیث وجی غیرمتلوہے

پس مدیث تو چونکه وی ہے اگر چہ غیر متلوہ اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شرح ہے اور اس لئے اس کے اس کا تعم بھی قرآن شریف کا ساہے اور مسائل فقہ چونکہ انبی اصول پر بنی ہیں جوقرآن و حدیث میں ہیں اس لئے وہ بھی تھم میں وی کے ہوں گے تو وی بھی جلی ہوتی ہے اور بھی خفی ۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں شم ان علینا بیانه چنانچہ جب حضور گرآیت ان تبدوا ما فی انفسکم او تحفوہ یحاسبکم به الله .

نازل ہوئی توصاب نے سیمجھا کہ شایدوساوں پر بھی گرفت ہو۔ اس لئے بہت گھبرائے ان کی گھبراہٹ پردوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی نفیر کردی۔ لایک لف الله نفسا الا وسعها اس آیت نے بتلادیا کروساوں پر جب تک کہ دووس سے کے درج میں رہیں مواخذہ نہ ہوگا نیز حدیث کے ذریعے سے حضور نے اس کی نفیر فرمائی۔ ان الله تجاوز عن امتی عماو سوست صدور ها مانم تعمد او تتکلم او کما قال

پی حدیث قرآن کی تغییر ہے کوئی نئی چیز ہیں ہے اور بعض چیزیں چونکہ حدیث میں بھی مجمل رہ گئی تھیں مثلا مسائل رہوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلاً ہمثل بدابیدو الفضل رہوا اور دوسری جگہ مثلا مسائل رہوا ہوا و الربید اس معلوم ہوا کہ ہوا حرام ہے مگراس کی جزئیات کا پتھاس ہے ہیں چاتا تھا۔ ہمار فقہاء حمیم اللہ تعالی نے بمثل اور یدابید سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کو عوام الناس نہ مجھ سکتے تھے اور اس لئے علم اصول مدون کیا۔ نیز یہ بھی کہد یا کہ القیاس مظہر لا مثبت جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ جو کچھ کہا ہے حدیث وقرآن ہی کی تغییر ہے اس طرح حضور علی تھا کے متعلق جا بجا قرآن میں بیار شاور مایا کہ جو کچھ کہا ہے حدیث وقرآن ہی کی تغییر ہے اس طرح حضور علی تھا کے متعلق جا بجا قرآن میں بیار شاوفر مایا کہ جو کچھ کہا ہے حدیث یا وقر آن ہی کی تفییر ہے اس طرح حضور علی اس بیار شاوفر مایا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وی سے فرماتے ہیں کوئی بات وی کے خلاف نہیں تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو حدیث یا فقہ کوئیس مانے اور محد ثین اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں۔

### كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة هُوتَذَرُونَ الْاخِرَةُ ٥

تَرْتِيجِيكُمْ : (امِ منكرو) هرگز اليانبيس بلكةم دنياسے محبت ركھتے ہواور آخرت كوچھوڑ بيٹھے ہو\_

### تفيري كات

#### كسب د نيااور حب د نيا

اصل بیہ ہے کہ وہ حب دنیا ہے جس کی فدمت اس آیت علی ہے اور آیت سے صدیث حب الدنیاراس کل نظیۃ (حب دنیا تمام گناہوں کی بڑہ) کی تصری بھی ہوگی ایک تو ہے کسب دنیا اور ایک ہے حب دنیا تو اکر نے حب دنیا تا جائز اس کی الی مثال ہے کہ ایک تو پائٹا نہ میں بہ ضرورت طبیعت بیٹھنا اور ایک پائٹا نہ کو بیار آسجھ کر اس میں جی لگا کر بیٹھنا بہلی صورت جائز دوسری ناجائز۔اسی طرح دنیا کو کمانا تو جائز ہے کیان اس کو مرغوب و محبوب بحصنا حرام ہے۔ قرآن شریف میں ان ہی الفاظ سے وضاحت کی گئی ہے لیعنی کم کلابل تحبون المعاجلة و تفدون الاحوة لیمن تم لوگ دنیا کو جوب بیجھے ہواور آخرت کو چوڑ نے بیٹھے ہو اور اس خصوص میں ایک شبہ کا اختال ہے یہ کہ بیف آ دی میس کر کہ بیآ یت کفار کے متعلق ہے کہنے گئے ہیں کہ کفار کے متعلق آب کہنے گئے ہیں کہ کفار کے متعلق آب کہنے ہیں کہ دور کنا ضروری ہے کفار کے متعلق آب کی کہنے تا کہ کہنے تا ہی کہ کہنے ہیں کہ دیا کہ کو کیا تعلق اس کے اس پر اس کے متعلق بھی بچھے بیان کر دینا ضروری ہے خداوند تعالی کو کئی گئے نا افاظ کے عموم سے تم کو کیا تعلق اس کے اس پر اس کے متعلق بھی بچھے بیان کر دینا ضروری ہے خداوند تعالی کو کئی کا افاظ کے عموم سے تم عام ہوتا ہے اس لئے کفار کی شان میں جو بعض آبیات از کی میں وہ تا ہے اس لئے کفار کی شان میں جو بعض آبیات از کی میں ہوتا ہے اس جو جم علی پر کفار کی شان میں جو بعض آبیات ہی اگر وہ علی ہی ہوتا ہے اس بیتی میں ہوتا ہے گئی ہی ہی ہوتا ہے اس بیتی ہی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے اس بیتی ہی کو اس سے میں میں میں ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہی ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہی ہوتا ہے اس بیتی ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہے اس بیتی ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہو

حب دنیا کامغموم

مجھاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے جزئی شکوک اور شبہات کا جواب دول لیکن تبرعاً خاص اس مقام کے اقتضاء سے اتنا کہوں کہ تحبون المعاجلة بعد بطور تفسیر کے تدوون الاحوة بردھادیے سے حب الدنیاراس کل خطیة کے متعلق شبہات کا جواب ہوگیا کہ حب دنیاوہ ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ کسب دنیا ہی کسب دنیا جائز ہے اور حب دنیا ناجائز کسب اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غلیظ اور صاف کرنے اور کمانے اور اس کے کھانے میں کہ اول برانہیں دومرا پر ااور معیوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ تعجبون المعاجلة فرمایا تعکسون المعاجلة فرمایا تعکسون المعاجلة فرمایا تعلیم اللہ المعاجلة فرمایا تعکسون المعاجلة فرمایا تعکسون المعاجلة فرمایا تعلیم کا دور کھے کہ آپ تحمون کے مصدات ہیں یا

سون کے۔اس انطباق میںعوام سے تو کچھ خوف اور اندیشہ اس کے نہیں کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ان بے چاروں سے جو بات کہددی گئی انہوں نے من لی اور عمل کرلیا اور علاء سے اس لئے خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پیچی ہوئی ہوتی ہیں البیۃ ان نیم خواندہ لوگوں ہے جو بوجہ نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں ڈر لگتاہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دی کھریدنہ کہ دیں کہ ہم کویہ آیت من کراپی حالت پر منطبق کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے مخاطب ہی نہیں کیونکہ بیآ یت کی ہے لہذا کفاراس کے مخاطب ہول گے ہم مسلمان اس کے خاطب نہیں ہو سکتے ہم ہے اس آیت کو کیا تعلق لہذااس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس مضمون کومتعد دمر تبداس کے قبل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ بیہ ہے کدا کثر لوگ آیات کے متعلق سین کر كفاركوخطاب كيا كيا تھا بفكر موجاتے ہيں حالانكه اس سے بفكر نہيں مونا جا ہے بلكه زياده فكر ميں برجانا چاہےاورزیادہ اٹرلینا چاہے کیونکہ جب کوئی آیت عمابی کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے توبید کھنا چاہے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفارکوان کی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وجهے میخطاب نہیں ہوااور نہ ہرانسان کو گووہ متق ہی ہواس کا خطاب ہوتا کیونکہ ذاتا سب متحد ہیں اور لازم باطل ب يسمعلوم مواكر كسى صفت كى وجد سے بي خطاب موا ب اوركوئى حالت خاصداس مضمون كرتبكى علت ہے تواگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جائے گی تواس جگہ بھی میضمون مرتب ہوگا مثلاً اس آیت میں وعید کامدار حب العاجلہ ہے لہذا اگر حب عاجلة تمہارے اندریائی جائے گی توتم بھی وعید کے تحت داخل ہو گے ہیں اب غور کرلواور اگراہے اندر حب عاجلہ دیکھوتو بہت جلداس کاعلاج کرواور اپنی حالت برافسوس کرد کہ جواموراس زمانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے یعنی مسلمانوں کے اندرموجود ہیں۔اسی لرح مدیث من ترک الصلواة متعمداً فقد کفر کی نے جان بوج مرتماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا) میں تاویل کر کےلوگ بے فکر ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بے فکری کی بات نہیں بلکہ اگر تاویل اس میں نہ ہوتی اور نقیق معنی مراد ہوتے تو کچھ زیادتی نہتی کیونکہ اگر کسی جمار کو چمار کہددیا جائے تواس کو پچھ غیرت نہ آئے گی اور اگر كسى شريف كو چهار كهد ديا جائة واس كومرر بهنا جا بيت تاويل كرنے سے دعيد مين من وجه زياده شدت موگئ اورزجر بره گیا مرافسوس ہے کہ ہم لوگ فہم سے کامنہیں لیتے جمد اللہ نیم خوانوں کا شبہ تورفع ہوالیکن ایک شبہ تین يا وُخُوانُوں كاره گيا ہے كتّحون اور تذرون سے مطلق محبت اور ترك مرادنہيں بلكه بيد دنوں لفظ خاص ہيں يعني وہ ترک مراد ہے جواعتقاداً ہواای طرح محبت سے وہ محبت مراد ہے جواعتقاداً بقائے دوام کے ساتھ ہواور ہم میں سے دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم جمراللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کوفانی جانتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی قیر نہیں اور تمہارے یاس قید کی کوئی دلیل نہیں اور بلادلیل کوئی دعوے مسموع نہیں ہوتا ہیں اس مسم کی قیدنگانا قرآن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہاور یہ ایک مثال ہے کہ ایک مخص نے کسی جگد پر بینج کر ایک مجمع میں بیٹھ کر کہنا شروع کیا کہ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھ

جایا کرتا تھا اور اس کا گھر ایبا ایبا تھا اور اس کا شوہر ایک بار آگیا تھا اور اس نے جھے کو اس اس طرح چھپا دیا تھا اور اس موقعہ پر اس خورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے پکڑنے کی فکر ہیں تھا اب یہ اقراری مجرم جمع کے سامنے ہوگیا جرم ثابت ہونے میں کوئی جمت باقی نہر ہی اس خورت کو خرہوئی اور پھھا شارہ کر دیا جس کو یہ بھھ گیا اور تمام قصہ خم کر کے اخیر میں کہد دیا کہ بس استے میں آ تکھ کل گئ تو پھھ بھی نہ تھا لوگوں نے کہا کہ کیا یہ سب خواب تھا کہنے لگا اور نہیں تو بھلا میں فریب پردلی بھے کو کون پوچھتا ہے تو الی تاویل آپ حضرات ہی کومبارک ہو ہمار الذہب ہے اور نہیں تو بھلا میں فریب پردلی بھے کو کون پوچھتا ہے تو الی تاویل آپ حضرات ہی کومبارک ہو ہمار الذہب ہے کہ السمط لمق یہ جری علمی اطلاقہ (جس میں کوئی شرطا ورقید نہ ہو وہ عام ہی رہے گالبت اگر علی کی باحث کہ اس موقع پر قید نہ کور ہوگی تو البت رفع تعارض کے لئے اس موقع پر قید نہ کور لگا کر تا ہوگی جہاں مطلق کو اطلاق پر دکھنے میں کی دومری آپ سے بیا صدیت سے تعارض واقع نہ ہو اور اگر تعارض ہوگا تو مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مطلق اپنی مرضی کے موافق چا ہیں اور جس طرح چا ہیں مربی کی مربی کی مربی کی مربی کے کہ کارلیں مراف سے کہ ہم کو اس کی ذرا پر وانہیں وہ صالت رہی ہے کہ دیا کہ کہ

برہوا تاویل قرآن میکنی پس و کرشد از تو معنی سی چوں ندارد جان تو قدیل ہا بہربینش میکنی تاویلہا کردہ تاویل کن نے ذکر را کردہ تاویل کن نے ذکر را تریش را تاویل کن نے ذکر را ترے پاس روشنی کے لئے قدیلیں نہیں ہیں تو تو اپنی عقل کے لئے تاویلیں گھڑرہا ہے) اور میں علی سبیل التزیل کہتا ہوں کہ اگریہ معنے مطلق نہیں ہوں اور تذرون مقید ہوا عقادی ترک کے اور میں علی سبیل التزیل کہتا ہوں کہ اگریہ معنے مطلق نہیں ہوں اور تذرون مقید ہوا عقادی ترک کے

اورین کی سی اسمزی جہا ہوں کہ اگر بیسے مسل نہ بی ہوں اور مذرون مقید ہوا عقادی ترک کے ساتھ۔ تب بھی آپ کو بے النفات سے ساتھ۔ تب بھی آپ کو بے النفات سے سند ہوتا ہے کو ہاں دوسری ہی حالت کا بیان ہو مشہور ہے کہ عصص ست وہزار بد گمانی

حضرت بلی رحمۃ اللہ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سبزی فروش صدالگا تا ہوا نکلا المحیاد المعشوۃ بدانق جس کے معنی یہ بیں کہ دس کر ایک چیخ ماری اور جس کے معنی یہ بیں کہ دس کر گڑیاں ایک دانق کی عوض لیکن حضرت بیلی رحمۃ اللہ نے سن کر ایک چیخ ماری اور نے گے اور فر مایا کہ جب دس پندیدہ آ دمیوں کی بیرحالت ہے تو ہم گنہگار کس شار میں ہیں۔ان کا ذہن منتقل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ۔ان لوگوں کے دل میں ہروقت وہی ایک بات رپی رہتی ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بسكه در جان فكار وچشم بيدارم توكى مركه بيدا ميشود دور پندارم توكى

### سُوُرة المُرسَلات

## بِسَ اللهُ الرَّمُإِنْ الرَّحِيْ

## وَيُلُ يُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ®

تَحْدِينَ : خرابي إلى دن جملان والول كى-

## كلام ياك مين مررآيات كاعتراض كاعجيب جواب

کی مسلمان بادشاہ کے زمانہ میں ایک کھدنے قرآن پراعتراض کیا تھا کہ اس میں کررآیات بھی موجود
ہیں۔ بیخداکا کلام نہیں معلوم ہوتا بادشاہ نے اس کو گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا کہ قرآن پر تجھ کو کیا شبہ ہے بیان
کر اس نے بہی کہا کہ قرآن میں بعض جگہ کررات موجود ہیں اس لئے بیخداکا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ خدا تعالیٰ
کو کررات لانے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ نے جلاد کو تھم دیا کہ اس شخص کے اعضاء کررہ میں سے ایک ایک
کاف دو۔ ایک ہاتھ رہنے دواورایک ہیر۔ ایک آئھ رہنے دواورایک کان کیونکہ بیخداکا بنایا ہوانہیں معلوم ہوتا ہوتا
خدا تعالیٰ کو کررات کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے لہذا کررات کو حذف کردو
اور ایک ایک عضور ہے دو۔ واقعی خوب سزادی۔ اس طرح آج کل ہمارے بھائیوں نے دین میں انتخاب کیا
ہوگئی نماز کو ضرور کی ہجھتا ہے اور نماز ہی کی پابندی کرتا ہے نہز کو ق دیے نہ جج کرے نہ معاملات میں سوداور
رشوت سے پر ہیر کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری سجھتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خو ہ اہتمام کرتا ہے اور بقیہ
رشوت سے پر ہیر کرے۔ کوئی روزہ کو مؤروری سجھتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خو ہ اہتمام کرتا ہے اور بقیہ
اعمال وطاعات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے کوئی جج کو۔ (العدیٰ والمغفر ہاکھ مواعظ فضائل علم ص ۲۱۹)

واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى

اس میں دوکام فرماتے ہیں جوتمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دوسرا و نہے النفس عن الهوای الف لام عوض مضاف الیہ ہاے عن هواهانفس کواس کی خواہشوں سے روکنا۔ بیدونوں عمل جملہ طرق حصول جنت کو جامع ہیں۔

ہر چند کہ بید دونوں عمل افراد بہت سے رکھتے ہیں۔اور تفصیل کرتے وقت افراد میں پچھ کی نہ ہوگی مگراس اختصار کی منفعت سے ہے کہ جب بید دونوں مضمون ذہن شین ہوجا ئیں تو ہر فردعمل میں اس کی رعایت رکھنے سے نیک و بد میں تمیز سہولت سے ہوجائے گی۔ گرمیں یہی ہوا کرتا ہے کہ افراد کم نہیں ہوجاتے صرف طریق شناخت میں اختصار سہولت ہوجاتی ہے۔

د کیھئے کتنی سہولت ہوگئ۔ جب آ دی کے دل میں خوف ہوگا کہ جھے ہر ہرعمل پر حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو ہر کا م کوتامل کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھے گا کہ بیکا م کہیں خلاف مرضی باری تعالیٰ نہ ہو۔ اس سے ایک بصیرت پیدا ہوجائے گی کہ ہر برئے مل کو پہچان لے گا۔اور اس سے چی جائے گا۔ (علاج الحرص ملحقہ مؤ اعظ حقیقت مال و جاہ ص ۳۹۲)

امامن خاف مقام ربه و نهی النفس من الهوی فان الجنة هی الماوی (النزعات آیت نمبر ۳۹ می ۱۳۹ می الماوی (النزعات آیت نمبر ۳۹ می ۱۹۰۰) اور جو شخص این رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراہو گا اور نفس کوخواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قس بری بلا ہے اس سے ہروقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بجیب بات ہے کہ جس قدرانسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے ای قدراس کے اندر بھی ایک طاقت اوراک کی پیدا ہوتی رہتی ہے اوراس لطافت سے اس کے کید بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں اس لئے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اوراس کا علاج بجرقوت اور ہمت کے پھینیں شیطان تو لاحول سے بھاگ جاتا ہے مغلوب ہوجاتا ہے گریہ طالم بجرمقا بلہ کے اوروہ بھی ہمت اورقوت سے ہوقبند میں نہیں آتا اوراکی چیز سے قید بالخاصہ بہت جلد پھول کر گدھا بن جاتا ہے۔ وہ یہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے اس کے بزرگوں نے اس مدح سے بختی کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے۔ مدح سے کی جاتی ہوائی ہے واما کی جاتی ہے واما اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے یہ فرعون ہوجاتا ہے۔ نفس اور شیطان کے فرق میں حق تعالی نے فرمانیا ہے واما میں خاف مقام ربہ و نہی النفس عن الهوی فان المجنة بھی الماوی جس سے نفس کی قوت معلوم ہوتی ہوتی ہے کہ اس کے لئے کف اور ضبط کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اور شیطان کے تی میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کوتی میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کے ان ضعیفا اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے اور شیطان کے تی میں میں موجاتا ہے۔ مولانا کے دن ضعیفا اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے اور شیطان کے تی میں میں موجاتا ہے۔ مولانا کو تی میں میں میا ہوتی ہو ہی النفس کو تابت کیا ہے اور شیطان کے تی میں موجاتا ہے۔ مولانا کے دن صعیفا اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے اور شیطان کے تی میں میں موجاتا ہے۔ مولانا کے دن صعیفا اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے اور شیطان کے تی میں کہ دیں ہوجاتا ہے۔ مولانا کو تاب کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا ہو گیا ہے گیا ہو کہ کو بھر ہو تا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کہ کہ دیں کی کر اس کی کیا ہو کہ کو تاب کیا ہو کہ کے دیں کو کو تاب کیا ہو کو تاب کیا ہو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کو تاب کیا ہو گیا ہو گور کیا ہو گور کیا ہو گیا ہو

نفس از بس مدح فرعون شد کن ذلیل انفس ہوناً لاتسد (الافاضات اليومية ٢٥٠٥)

# شُورة عَبَسَ

## بِسَتُ عُمِ اللَّهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

## عَبُسُ وَتُولِي ۗ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُدُرِيْكَ لَا يُذِّكِيُّ الْأَعْلَى اللَّهُ يَزَّكَّ ۗ

اَوْيَكُّ كُوْفَتُنْفَعُهُ الدِّكُرِٰي أَمَّا مَنِ السَّغُنَى فَانْتَ لَهُ

تَصَلَّى ٥ وَمَا عَلَيْكَ الَّايِزِّتِي ٥ وَامَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ٥

وَهُو يَخْشَى فَالْنُ عَنْهُ تَلَكَّى فَكُلَّ إِنَّهَا تُنْكِرُةٌ ١

و کر است سے کہ ان کے پاس اندھا آیا شاید نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا سواس کو نصیحت کرنا (پھو نہ بھی ) فائدہ پہنچا تا۔ تو جو شخص دین سے بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالا نکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے آپ علیہ اس سے بے اعتبائی کرتے ہیں (آپ آئندہ) ہرگز ایسا نہ کہے قرآن (محض ایک) نصیحت کی چیز ہے سوجس کا جی چاہاں کو قبول کرے۔

## تفييري لكات تعليم المل

اسی سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیا علیم السلام سے بھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت والامثال میں کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں جس

ے اس کی توشیح ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ایک افررئیس کو اسلام کی تعلیم فرمارہے تھا لیے وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اعمی نے آ کر آ واز بلند عرض کیا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ یہ بین کر حضور کے چرہ مبارک پر ترش روئی کے آ ٹارپیدا ہوگے جس کا منشابی تھا کہ میں اس وقت اصول اللہ یہ بین کر حضور کے چرہ مبارک پر ترش روئی کے آ ٹارپیدا ہوگے جس کا منشابی تھا کہ میں اس وقت اصول مقدم ہیں فروع پر۔ اس پر حق تعالی فرماتے ہیں عبس و تبولی ان جاء والا عسمی و مما یہ دریک لعله یو کی. اویذ کر فتنفعه اللہ کری. اما من استغنی فانت له تصدی. و ما علیک الایز کی. و اما من جاء ک یسعی. و هو یخشی. فانت عنه تلهی. کلا انها تذکر ق. فمن شاء ذکرہ اب د کیے لیج کر تعلیم حضور کی طاعت تھی کی نیز طاعت تھی کی الاطلاق نہیں طاعت تھی کی مناز متماثل ہو باقی تعلیم فروع کا نفت کی ہواور تعلیم اصول کا محمل و ہاں یہ مقدم ہاور ظاہر ہے کہ عبال ادونوں کا اثر متماثل ہو باقی تعلیم فروع کا نفت کی مواور تعلیم میں اضال کو چھوڑ کر مقدم ہاور ناہر ہے کہ یہاں امیابی تھا اس لئے حق تعالی نے شکایت فرمائی کہ طرق تعلیم میں اضال کو چھوڑ کر مقدم ہاور ناہر ہے کہ یہاں امیابی تھا اس لئے حق تعالی نے شکایت فرمائی کہ طرق تعلیم میں اضال کو چھوڑ کر مقدم ہاور ناہر ہے کہ یہاں امیابی تھا اس لئے حق تعالی نے شکایت فرمائی کہ طرق تعلیم میں اضال کو چھوڑ کر اسے تھا۔ مگر دوسری طاعات اس سے المل تھی اس سے تابت ہو گیا

کدانبیا علیم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات ہیں لیکن ہوی طاعت کے مقابلہ ہیں چھونی طاعت کو فلطی فر مایا۔ سائل نے عرض کیا کہ فی الحقیقت یہ مسئلہ خوب صاف ہوگیا۔ پھرعرض کیا کہ وہ صحابی تو خوش ہوئے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے حق جل علی شانہ نے ایسا فر مایا کہ وہ حضرات اس پرخوش ہونے والے نہ تھے ان حضرات کو حضور سے اس قد رتعلق اور محبت تھی کہ ایسے موقع پر شرمندہ ہوتے تھے کہ ہماری وجہ سے حضور کو ایسا خطاب کیا گیا اپنے پر قیاس نہ کرنا چا ہیے اس کو مولا نارومی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

کاریا کاں راقیاس از خود مکیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

## حضور عليه الصلؤة والسلام كى اجتها دى غلطى بر تنبيه

فرمایا عبس و تولی میں حضوط کی اجتہادی لغزش تھی کیونکہ یہاں دوقاعدے ہیں۔ایک بیک تعلیم اصول مقدم ہوتی ہے تعلیم فروع ہے۔اس قاعدہ کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو تبلیغ فرمائی۔ کیونکہ اس کو حضور علیہ تبلیغ فرما رہے تھے اور ابن مکتوم مسلمان تھے ان کوفروع کی تعلیم ہوتی۔ گووہ فروع بھی کسی دوسری شے کی بذسبت اصل ہو۔ گر اسلام کی نسبت تو فرع ہے جیسے اصول فقہ فقہ کے لئے اصلی ہے گر علم کلام کی بذسبت فرع ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نفع متیقن مقدم ہوتا ہے نفع متوہم ہے۔اس وقت اس قاعدہ کی

طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو اب حاصل یہ ہے کہ تعلیم اصول فروع سے مقدم ہے بشرطیکہ تا ٹیر نفع میں دونوں برابر ہوں اور جب علم فروع میں نفع بقینی تو یہ مقدم ہوگی۔ اگر بیشبہ ہوکہ اجتہادی لغزش پر حضوط اللہ کہ ملامت کیوں فرمایا گیا تو جواب یہ ہے اگر حضوط اللہ پہلا کہ حضوط اللہ نے ایک شہرکا کہ حضوط اللہ نے ایک دل فشنی کی دل فشنی کی دل فشنی کی دل فشنی کی دل فشنی میں جواب کی طرف اشارہ کہ حضوط اللہ نے زبان سے پھی نہر مایا۔ صرف تیوری پر بل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھا سلط ف ان کو تیوری چڑھانے کی خرنہیں ہوئی تو ان کی دل شنی بھی نہ ہوئی کیونکہ وہ تو آعمی تھے ہاں آگر بینا ہوتے تو بیشک دل شنی ہوتی۔ (الکلام الحن)

عظمت سركار دوعالم عليسك

جس واقعہ میں نازل ہوئی ہے وہ کیسی معمولی بات تھی کہ جس پرعتاب ہونے کا وہم و گمان بھی نہ ہوسکتا تھا۔ گرعتاب ہوااور عتاب بھی عجیب وغریب عنوان سے کہ غائب کے صیغہ کے ساتھ عتاب فر مایا۔ معنی یہ ہیں کہ ایک شخص ہیں کہ انہوں نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیاعب و تولیت صیغہ حاضر کانہیں لائے۔اس میں آپ کی عظمت و وقعت کی کس قدر رعایت فرمائی کہ اور وں کو پیتہ نہ کیلے کہ کس کو عتاب ہوا۔

#### شان نزول

جس پرسورہ عبس و تولی نازل ہوئی کے عبداللہ بن ام کمتوم آئے یہ نابیا تھا درطالب تھ نابیاؤں کو بعض اوقات موقع کا اندازہ نہیں ، ونا۔ انہوں نے حضور سے کچھ بوچھنا چاہا اس وقت حضور کے پاس کچھ لوگ اور بیٹھے تھے آپان کی اصلاح کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے کچھ سوال کیا آپ کو بہموقع سوال سے ایک گونہ نا گواری ہوئی کیونکہ آپ بیلغ اصول میں مشغول تھے اور بیفروع کا سوال کرتے تھے اور اصول مقدم بیں فروع پرلیکن یہاں سائل نابینا تھے جن کو حضور کا مشغول یا فارغ ہونا۔ معلوم نہ تھا اس لئے وہ بھی اس فعل میں مغذور تھے۔ اس پر بی آیت اتری جس میں عاب ہواد بطور شکایت نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے برا مانا اور منہوں کیا گیا می اور ان جاء ہ الا عصور کے عذر کا بھی بیان ہے کہ آپ نے برا مانا اور عصور کی اس سائل کو اطلاع بھی نہیں ہوئی جس سے ان کو عصور کے مقدر کا بی اس سائل کو اطلاع بھی نہیں ہوئی جس سے ان کو عصور سے برا کو ارک ہوئی کہ اس وقی ایک ہوئی کو کہ بھی میں اس سائل کو اطلاع بھی نہیں ہوئی جس سے ان کو شکل بنائی کیونکہ اگر وہ سو جھا کا ہوتا تو برا مانتا کس قدر اظلاق کی تعلیم ہے کہ عبوں کی صورت بنانے سے بھی منح فرمایا گیا اور حضور کی شان مجب اللہ کو دیکھئے کہ اس واقعہ کے بعد سے صالت تھی کہ جب بھی عبداللہ ابن مام مکتوم فرمایا گیا اور حضور کی شان عبد اللہ ابن کے واسطہ بچھا دیتے۔ اور فرماتے مرحبا بھن عاتبنی فیہ دبی لینی کیونکہ آئے تو آپ اپنی ردائے مبارک ان کے واسطہ بچھا دیتے۔ اور فرماتے مرحبا بھن عاتبنی فیہ دبی لینی آئے تو آپ اپنی ردائے مبارک ان کے واسطہ بچھا دیتے۔ اور فرماتے مرحبا بھن عاتبنی فیہ دبی لینی

مرحبااس خض کوجس کے بارہ میں مجھ پرمیر برب نے عماب کیااس پر لطف عماب کا مزہ کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے میں بھی بھی بعضاند ھے آ دمیوں کے پاس کوگز رتا ہوں تو اپیا بھی ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتا اس خیال سے کہ وہ مجھے مشغول کرلیں گے گر اس وقت سورہ عبس کو یاد کر کے شرما جاتا ہوں اور اس واقعہ میں حضور کی شفقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جن لوگوں سے حضور بات کرر ہے تھے وہ مسلمان نہ تھے حضور نے ان کو ایک اہل دین کے مقابلہ میں خطاب میں مقدم رکھا تو یہ کس قدر شفقت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے کہ دوستوں سے ان کومقدم رکھا جاتا ہے۔ غرض بینظائر ہیں حضور کی شفقت اور فری اور اخلاق کے۔

#### ضرورت آزادي واعتدال

اورایک مقام پرفرماتی یو ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیهم بآیة اورایک جگرفرماتی بی و لقد نعلم انک یضیق صدر ک بسما یقولون غرض جابجاقرآن بی معرح به کداس کا شدیدا بهمام نه کیج که بدایت بونی جائے اوراس تعلیم خداوندی بی ایک راز به وه به که آزادی اوراعتدال سے کام کرتا رب ورنه جوکام کرر با به غلوکر نے سے کبیں نگ بوکراس کوچھوڑ نه بیشے اوراعتدال کی صورت میں بمیشه کرسکتا ہے۔ ای بنا پرت تعالی فرماتے بیں کداس شره کے نتظر ندر بنا چاہیے جس کوانال فل برثمره کہتے ہیں چنانچ ارشاد ہے۔ انک لا تعالی فرماتے بی کداس شره کے نتظر ندر بنا چاہیے جس کوانال فل برثمره کہتے ہیں چنانچ بی فرماکر که ولقد نعلم انک یصیق صدر ک اس سے بچادیا کہ فیق صدر میں کیوں بتنا بواجائے چھوڑ ہے اس کو ولئے دوبار ولقد نعلم انک یصیق صدر ک اس سے بچادیا کہ فیق صدر میں کا علاج به بی ہو کہا کہ دوبار کا پڑھنانہ چاہ اور استاد پڑھانا چا ہے تو سخت کوفت ہوتی ہے جس اس کا علاج به بی ہول صاحب فرمایا تقریم کرد در در در در ک کی جو توں کی مفاظت کی بدولت کمیں اٹی گھڑی نے تا اس کی نبست ما موں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دوبر در ک کی جو توں کی حقاظت کی بدولت کمیں اٹی گھڑی نے ناتھوادینا۔

اب ایک سوال یہ باقی رہا کہ جب حضور علی ایک ایسے اہم کام میں مشغول سے جوان صحابی کی تعلیم سے مقدم تھا تو ان صحابی کااس اہم کام میں مخل ہونا۔ ضرور موجب گرانی تھا۔ اور حضور علی اس نا گواری میں مصیب سے پھرعتاب آپ پر کیوں ہوا۔ ان صحابی پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسے ناوقت کیوں آئے اس کا جواب سے کہ لفظ اعمی میں ان صحابی کا عذر فدکور ہے۔ کہ وہ بعجہ نا بینا ہونے کے معذور سے ۔ ان کو پہرنہ تھی کہ حضور اس وقت کس کا میں مشغول ہیں اور دوسرا جواب حق تعالی نے آگے بیان فر مایا ہے۔ امسامس است خسی فیانت کہ تصدی و ما علیک ان لا یو کی جس کا حاصل ہے کہ جن کفارکو آپ تبلیغ فر مارے سے وہ

طالب نہ سے محض حضور کا دل چاہتا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ خود حق سے اعراض کرتے تھے اور صحابی طالب حق سے۔ اس صورت میں کفار کی اصلاح موہوم اور صحابی کی اصلاح معیقی تقی آپ نے اصلاح موہوم کا اس درجہ اہتمام کیوں فر مایا۔ کہ اس وقت طالب حق کا آٹا گراں ہونے لگا۔ اگر ان غریبوں کے آنے سے وہ چلے جاتے ۔ تو آپ ایس کی عوتی ہے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ استعنا کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا اور صحابی کی تعلیم میں مشغول ہو جانا چاہیے تھا جس کی اصلاح یقین تھی پس یہاں سے بید مسئلہ بتلا دیا گیا کہ منفعت موہومہ پر منفعت متیقنہ کو مقدم کرنا چاہیے۔

# سُوْرة التَّكويْر

## بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمِ

## وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُ

لر اورتم بدول خداے رب العالمین کے جائے کچھنیں جاہ سکتے۔

### تفیری نکات مثیت کی دوسمیں

فرمایا مثیت دو پی مثیت عباد مثیت رب بنده کے افعال بمثیت بنده بی مگروه مثیت معلول ہے۔
مثیت رب قبال الله تعالیٰ و ما تشاء و ن الا ان یشاء الله رب العالمین اور بندول کے افعال
مثیت بنده کہلانے کی وجہ یہ کہ یہ شیت اول افعال کی علت قریب ہے اور مثیت رب علت بعیده اور نست
علت قریبہ کی طرف کیا کرتے ہیں قدریہ اور جرید ایک ایک مثیت پرنظر کر کے داہ حق سے بہک گئے۔ اہل
سنت و جماعت کی نظر دونوں مشیوں پر ہے صراط متنقم پرقائم رہے۔

# سُوُرة الإنْفِطَارِ

## بست عُراللهُ الرَّمُن الرَّحِيمُ

## وُ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ فَ كِرَامًا كَاتِينُنَ فَ

تَرْتَحَكِينُ : اورتم پراین اعمال یا در کھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں۔

### تفيري لكات

### کراماً کاتبین کے مقرر ہونے میں حکمت

یہ توسب کو معلوم ہے کہ حق تعالی عالم المغیب و الشہادة اور قادر مطلق ہیں پھر باوجوداس کے جو اعمال لکھنے کے لئے یا عذاب کے لئے جوفر شتے مقرر فرمائے اس کی کیا وجہ ہے بظاہر تو یہ امر خلاف عقل معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ لکھنے کی تو جب ضرورت ہوتی جبکہ خود کو علم نہ ہوتا اور نیز دوسروں کے واسطے سے سزاد سے کی جب حاجت تھی جب کہ بالذات قدرت نہ ہوتی اور وہاں دونوں امر مفقود ہیں پھراس کی کیا ضرورت ہے چنا نچہ معز لہ نے تو اس بناء پر کتابت اعمال کا صاف انکار ہی کر دیا ہے۔ اور اہل سنت نے اس مسلمیں تحقیق کی ہے اور جن نصوص میں کتاب یا وزن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور یا ان میں تاویل کی گئی ہے۔

### علت ہے متعلق ہمارا مذہب

اہل سنت کی طرف ہے حقیق جواب تو یہ ہے کہ نصوص میں جب وارد ہوا ہے تو حق ہے گوہم کواس کی علت معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا تو یہ نہیں ہے۔
زبان تازہ کردن باقرار تو منگین علت از کار تو!
آپ کاذکر کرنا چاہیے نہ آپ کے کامول کی علت

#### بندول کے ناز کاسب

باتی حکمت کے مرتبہ میں جو بات حق تعالی نے میرے قلب پر وارد فر مائی وہ یہ ہے کہ بندوں کو اپنے مالک تعالی شانہ سے بنہایت تعلق وخصوصیت ہے کہ اس قدر کسی سے نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے اور یہ خصوصیت اس درجہ پر ہے۔ کہ اس کی وجہ سے بندوں کو ایک ناز ہوگیا ہے۔

محبت كامدارد كيصنح يرنهيس

ایک فیض نے جھے ہے پو چھاتھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کو کیے عجب ہوگئ ہم نے ان کو دیکھا تو ہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں میں نے کہا کہ عجب کا ہدارہ کھنے پڑئیں ہے۔ دیکھوا پئی جان ہے ہیں مجب ہا ہم تقالیٰ ہے جان سے بھی زیادہ تعلق ہوا ہوا ہے اوراس تعلق کی ہی وجہ ہے اپی جان ہے بھی زیادہ تعلق ہوا (لان بید نہ ہم عا علاقة العلمية ) لیکن ہم کو غایت تعلق وقرب کی وجہ ہے ہاس کا احساس نہیں ہے اس کی مثال محسوسات میں موجود ہے گراس سے پہلے اول بیہ معلوم کرنا چاہے۔ کہ بیا ہے اس کی مثالہ ہے اور کہ مسلمہ ہے انسان کی قوت باصرہ ادراک مبصرات میں مستقل نہیں ہے بلکہ بواسط کی غارجی نور کے ادراک کرتی ہے خواہ وہ نور شمل کا ہو یا چراغ کا نجوم کا ای واسطے تاریک مکان میں خواہ کتابی آ تاکھیں پھاڑ کر دیکھیں پچھٹے ہی نظر نہیں آتا تا پس او از ہم کو ادراک اس نور کا ہوتا ہے اور اس کے واسطے سے دوسری اشیاء ہم کونظر آتی ہیں۔ اب بچھٹے کہ ہم نے مثلاً دیوارکود یکھا تو ہم تو بچھتے ہیں کہ اول ہم نے دیوارکود یکھا اور دیوار کے سواکوئی شئے ہم کونظر نہیں آتی عالانکہ اول ادراک ضوش کا ہوا اور اس کے واسطے دیوارکود یکھا اور دیوار کے سواکوئی شئے ہم کونظر نہیں آتی عالانکہ اول ادراک ضوش کا ہوا اور اس کے واسطے دیوارکود یکھا اور دیوار رویت کی تھی وہ عایت قرب کی وجہ سے مدرک نہیں ہوتی لیکن وہ ضیاء ہو تی ہو اس ایک مین اسے جسل کی جو اس اید کے میں ایسائی تعلی وقرب ہم کوذات باری تعالی سے ہے کہ وہ اس الدی حدراک کو وہ واسل عارف کی تعرب بھی ہونی اور تی ہم اور اس ایسائی تعلی وقرب ہم کوذات باری تعالی سے ہے کہ وہ اس قدر ہے کہ ہم اس اور کہ میں اور کہ وہ اس کے کہ وہ اس کیا ہم کوادراک کو وہ واسط ہے۔ کہ وہ اس کہ کہ وہ وہ اس کیا ہم کوادراک کیا ہم کوادراک کو وہ واسط ہے۔ کہ وہ اس کہ کہ کوادراک کیا ہم کوادراک کو وہ واسط ہے۔ کہ دوراک کو دوراک کو دوراک کا ہم کوادراک کیس ہم کوزور کیا میں اس کے کادراک کا وہ واسط ہے۔ کہ دوراک کوروراک کیس ہم کوزور کیا میں ہو کیا تو ہو کہ کوروراک کوروراک کوروراک کوروراک کیا ہم کورور کیا کہ کی کوروراک کیس ہم کورور کیا کوروراک کی کوروراک کیس ہم کوروراک کوروراک کیسے کے کہ وہ اس کوروراک کیس ہم کورور کیسے کے کوروراک کیس ہم کورور کیا کوروراک کیس ہم کورور کیا کیس کورور کیا کورور کیسائور کورور کیس کورور کی کورور کی کورور کیا کورور کیس کورور کیا کورور کیس کورور کی کورور کیس کورور ک

### کراماً کاتبین صفت ہے

ان علیکم لحافظین کر اما گاتبین یعلمون ماتفعلون لین بشکتم پرتگهبان مسلط بی جو کریم الذات بین اور لکھنے والے بین جانتے ہیں وہ شے جوتم کرتے ہواور اس سے بی جی معلوم ہوا کہ کراماً

کاتبین ان کا نام نہیں ہے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے بلکہ ان کی بیصفت ہے اور اس صفت کا یہ بھی اثر ہے کہ وہ مخلوق کریم کسی سے کہتے نہیں صرف لکھنے والے ہیں اس سے شبہ ہوسکتا ہے کہ شاید وہ لکھتے ہوں لیکن ہمارے کرتو ت کی ان کو خبر نہ ہو پریس کی طرح کوئی شے ان کے پاس ہوگی کہ جب کوئی عمل ہم سے ہوا اور وہاں منطبع ہوگیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون لین جو پچوکرتے ہووہ اس کو جانے بھی ہیں۔ صاحبو اگریہ ضمون پیش نظر ہوجاوے کہ فرشتے ہمارے اعمال کود کھر نے اور لکھر سے ہیں واللہ کوئی گناہ نہ ہو۔

شرم كامني

بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک پاک مخلوق جو کہ ہماری جنس بھی نہیں گر ذی شعور و ذی عقول ہیں ہماری نافرمانیاں اور نا پاکیاں دیکھے اور اکھے اور بالحضوص غیر قوم جو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں ان سے تو اور بھی زیادہ شرمانا چاہیے۔ دیکھواگر ہم پر کسی غیر قوم کی حکومت ہوتی تو ہم کو بہ نسبت اپنی قوم کے ان سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ یہ تو آیت کا حاصل ہوا اور جو ٹئی شرم کا اس آیت کی تقریر میں بیان کیا گیا ہے یعنی مخلوق کو اطلاع ہونا ہمارے اعمال کی اس کی تقویت کے لئے اور بھی بعض مخلوقات کے ہمارے اعمال پر مطلع ہونے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور بھی ایک دوسری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتی ہے۔

حق تعالى شانه كاغايت قرب

اس واسطارشاد ہے نصن اقرب الیہ من حبل الورید لیخی ہم انسان اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ترہیں اور فرما۔ جبیں و نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون لیخی ہم تہارے تم ہے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم بھیرت نہیں رکھتے غرض حق تعالیٰ کے ساتھ جان سے بھی زیاہ محبت ہواں سے بھی معلوم ہوا کہ محبت اگر ہو سکتی ہے تو وہ خدا ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کہی شے کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی پس اس عایت قرب کا اثر سیدہ وہ تا ہے کہ بندوں کو اپنے خالق تعالی شانہ پرایک شم کا ناز ہے جسے بچہ کو عایت تعلق کی وجہ سے ماں پر ناز ہوتا ہے کہ شرم کم ہو جاتی ہے پس فی نفسہ تو اس سے بڑھ کرکوئی طریقہ گناہ سے نیخے کا نہ تھا کہ بندہ اپنے خالق تعالی شانہ سے شرم کم ہو جاتی ہو تھا گئی نہ شرم کم ہو جاتی ہو تا کیکن ناز نے اس شرم کا اثر کم کردیا اور نیز ہماراقسور فہم بھی عارض ہوگیا اس لئے بیطریقہ کا فی نہ ہوا اور بیقر ب حاجب عن العصیان نہ ہوا۔ اس لئے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی کے جو اس کے تدارک تلافی کر سکے۔

اعمال لکھنے کیلئے فرشتوں کے مقرر کرنے کا سبب

اوروہ طریقہ یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمارے اعمال کی کتابت کے لئے فرشتے مقرر فرمادیے اور پھر ہم کو

اس کی خبر کردی گویا مطلب بیہ کے تمہارے اعمال کی صرف ہم کوئی خبر نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی خبر ہے۔

چنانچارشاد ہے ان علیکم لے افسان کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون لیس یمعلوم ہو کرہارے افعال کی ملائکہ کو بھی خبر ہے نہایت غیرت اور شرم آوے گی اور اس کا استضارا گرتام ہوجائے تو بالیقین گناہ سے احتراز ہوجائے اسی طرح گناہ پر سزاخود بھی دے سکتے تھے۔ مثلاً گناہ کرتے ہی ایسا در دپیدا ہوتا کہ بے قرار ہوجاتا لیکن پیطریقہ بھی کافی نہ ہوتا۔ دیکھ لیجئے اگر باپ بیٹے کو سزاد ہے وہ وہ زاج نہیں بخلاف اس کے کہ استادیا غیراس کو سزادے کہ وہ کافی ہوتا ہے اس کے سزادینے کے لئے بھی ملائکہ کو بھی مقرر فرمایا ہی سے وہ مضمون جس پر بے ساختہ جھے کو بیشعریا واقاتا ہے۔

خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران (اچھامیہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی باتیں دوسروں کی باتوں کے دوران بیان کر دی جا کیں) محق و میں مسیم

علما محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھاہے

چنانچارشادہ یا الانسان ماغوک بوبک الکویم بینی اے انسان تجھ کو اپ دب کریم کے ساتھ کس شے نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ بعض اہل حال کو بیآ یت من کرحال طاری ہوگیا ہے اور انہوں نے جواب میں کہا ہے غونسی کو مک لیمنی آپ کے کرم نے ہم کومخرور کردیا ہے علاء و حققین نے اس پر انکار بھی کیا ہے لیکن ان کا انکار بھی بے جانہیں ان کا منصوبی کام اور حق یہی ہے کہ علاء محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھا ہے بلکہ انتظام شرع تو اس کو مقتضی ہے کہ من طاہری علاء کے علوم کو بھی محض صوفید کے علوم پر مقدم رکھا جاوے اور احادیث سے مطلقاً حضرات علاء کے مناقب مفہوم ہوتے ہیں۔

بعض تو وہ تھ جن کو علم اللی سے تاثر ہوتا ہے ان کے لئے تو یہی کافی ہے ان کے لئے تو بیار شاد ہے مساغر ک بسر بک السکریم بعض کواس سے اثر ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بیار شاد ہوان علیہ کم لحافظین کر اما گابتین بعض وہ ہیں جو جز اوس اہونے سے خاکف ہیں ان کے لئے ارشاد ہوا ان الابسرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اب یہاں پریشبہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہروقت ساتھ نہیں رہتے ۔ چنانچ جب پائخانہ میں جاتے ہیں تو فرشتے علیحہ ہوجاتے ہیں اور نیز مردوں کو بھی ضرور نہیں ہے کہ ہروقت علم ہو۔ اس لئے اس کی ہم کو رہبی فرشے دی کہ قیامت کے دن جب کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے وہاں اعلان کیا جاوے گا کے ماقال تعالی و یقول الاشھاد ھو لاء الذین کذبوا علی ربھم الا لعنہ الله علی الظالمین غرض جو گلوق گنا ہوں کے جانے سے باقی رہ گئی وہ سب وہاں دیکھیں گا اور سنیں گے۔ اب آخر سے کانبت شبہ ہوسکتا ہے کہ وہ بہت دور ہے۔

#### آخرت کے دودر ہے

بات یہ ہے کہ آخرت کے دودر جے ہیں زمان آخرت اور مکان آخرت 'سوز مان آخر ہ بھی گو پچھ دور تو نہیں ہے لیکن خیراس کی نسبت بعید ہونے کا گمان ہوسکتا ہے لیکن مکان آخرت تو بالفعل ہی موجود ہاس لئے اس آسان دنیا ہے آگے مکان آخرت ہی ہے تو اگر ذہن میں می ضمون جمالو کہ ججت پر گویا ایک کثیر مخلوق ہم کود کیورہی ہے تو یہ مراقب بھی ان شاء اللہ گناہ سے نیخ کے لئے کافی ہوگا۔ اور آسان کے چہت ہونے سے کوئی شبہ ہی نہیں چنا نچار شاد ہے۔

جعل لکم الارض فواشا و السماء بناء غرض بیہ کہ جس طرح ہوسکے گناہ سے بچو۔ (الاتضاح المحقد الفجات) اوراس جواب سے بیشبہ نہ کیا جاوے کہ پاخانہ کے وقت کے اعمال پرمطلع نہ ہونا فرشتوں کا تسلیم کرلیا گیا ہے بلکہ یہ جواب تو آخر جواب ہے باقی اس وقت کے اعمال پر بھی فرشتے مطلع ہوجاتے ہیں اب بیر کہ کیو کرمطلع ہوجاتے ہیں سوح تعالی کسی طریق سے مطلع فرمادیتے ہیں۔

# سُوُرة المُظفِّفين

## بِسَ عُكِرِاللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

## كُلَّ إِنَّهُ مُ عَنْ رُبِّهِمْ يَوْمَ إِنَّ لَكُجُونُونَ ۗ

نَتَحْجَيْنُ : ہرگز ایسانہیں بیلوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک لئے جائیں کے پھر صرف ای پراکتفانہ ہوگا بلکہ بید دوزخ میں داخل ہوں گے۔

## تفيري لكات

## دنیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے خالی نہیں

فرمایا کبعض اہل لطائف کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خدا تعالیٰ کی مجت سے خالی نہیں ہے۔ مسلم کا فرسب کو خدا تعالیٰ کی مجت ہے کہ کو کم کمی کو زیادہ اور دلیل بدییان کی ہے کہ خدا تعالیٰ زجر وتو بیخ کے لئے کفار کی شان میں فرماتے ہیں۔ کلا انہم عن ربھم یو منڈ لمحجو بون (پس اگر کفار خدا تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتے تو اس تجاب کی وعید سے ان کو کیا زجر ہوا) اور اس کے ساتھ مولا نامجر یعقوب صاحب ہے حکمت مشروعیت می کو انقل کی کہ وہ فرماتے سے کہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اگر بالکل قرب و وصال نہ ہوتو یا محبت جاری رہتی ہے یا محب ہلاک ہوجا تا ہے اور دونوں معز ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے مجت و محب کی حفاظت کی حکمت سے ایک مکان بنایا اور اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور جمعا ملہ مجب کے مشاہد ہے کہ وقت عادۃ کیاجا تا ہے۔ لیخی طواف و تحبیل و المتزام و مثل ذالک اس جومعا ملہ مجب سے ساتھ بھی مشروع فرمایا کر پوراوصال نصیب نہ ہوتو اس معاملہ ہی سے پھ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کہ بین کو اگر پوراوصال نصیب نہ ہوتو اس معاملہ ہی سے پھ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کہ بین کو اگر پوراوصال نصیب نہ ہوتو اس معاملہ ہی سے پھ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کہ بین کو اگر پوراوصال نصیب نہ ہوتو اس معاملہ ہی سے پھ تسکین ہوجائے اور بیت کی میں جو اس دی کے ساتھ کے بھو اس میں جم اسود کو کیمین اللہ کا لقب دیا کہ دست ہوتی کے لئے بے قرار ہوں تو اس سے تیل کر لیں۔

طواف کا تھم دیا کہ عاش کی طبعی حالت ہے اور چونکہ عشق میں عاد تا مانع سے عداوت بھی ہوتی ہے اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف سے منسوب کر کے اس کی رمی کا تھم دیا (رمی جمار) وغیرہ ذالک اور جب سفر جم اس حکمت سے مشروع ہوا تو اس سفر میں اگر ہزار ہا تکلیف بھی ہوں تو پروانہ کرنی چاہیے۔

### ہرمسلمان کواللہ تعالی سے محبت ہے

اگرکوئی یہ کے کنعوذ باللہ ہم کوتو خداتعالی ہے جب نہیں ہوت میں کہوں گاتم غلط کہتے ہو کیونکہ ہر مسلمان کو خدا ہے جب کہ کفار کوئی یہ کے بیکہ کفار کوئی یہ کہ کفار کوئی ہے۔ کہ لا انہم عن ربھم یو منل لمحجوبون کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالی (کے دیدار) سے مجوب ہیں گے۔ اگر ان کو عجب نہ ہوتی تو یہ دی جاتی ۔ کیونکہ یہ دیم کی عجب ہی کے دل پر اثر کر سمتی ہے غیر محب پر اس سے اثر نہیں ہوسکتا بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کوغیر حق سے بھی محبت ہے اس کو بھی خدا ہی سے محبت ہے کیونکہ تمام مخلوق مظہر جمال الہی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو گذید کے کلس پر آفتاب کی شعاع پڑنے سے گنبد بھلامعلوم ہواور بار باراس کی چیک کود کھنے لگے تو حقیقت میں اس کو گنبد سے مجت نہیں بلکہ آفتاب سے مجت ہے۔ گوبظاہر میں معلوم ہوتا ہے

کے گنبد برعاشق ہے۔

ای طرح یہاں مجھوکہ جس کی کوکسی مخلوق کے ساتھ کسی کمال یا جمال کی وجہ سے محبت ہے حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کوئکہ مخلوق میں جو کچھ جمال و کمال ہے وہ جمال حق کا آئینہ ہے۔ اس کو فر ماتے ہیں حسن خویش از روئے خوباں آشکارا کردہ لیس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردہ اپنے حسن کوتو نے خوبر دلوگوں کے چہرے سے ظاہر کیا اور پھر عاشقوں کی آ تکھ سے اپنے آپ کودیکھا ہے۔ اپنے حسن کوتو نے خوبر دلوگوں کے چہرے سے ظاہر کیا اور پھر عاشقوں کی آ تکھ سے اپنے آپ کودیکھا ہے۔ (مواعظ فضائل مبر وشکر ص ۲۳۸۔ ماعلیہ العمر المحقہ)

# سورة البروج

بِسَ بُ كِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

## والتكاءذات البروج

لَنْتُحْكِيمًا فَتُم بِي برجون والي آسان كى۔

## تفیری نکات بروج کی تفییر

فرمایا۔ بعض مفسرین نے بروج کی تفییر میں اہل ہیت کا قول لے لیا ہے جس کا عربیہ میں کہیں نشان نہیں مزید برآ ں اس کے ساتھ نجوم کو بھی شامل کرلیا کہ خاص کوا کب کا خاص بروج ہے تعلق مانا اور یہ اہل نجوم کا خیال ہے اور وہ بھی محض اس وہمی بناء پر کہ شلامش گرم ہے اور اسد کا مزاج بھی گرم ہے قومش کا تعلق اسد سے موگا اور اس کا لغوہ ونا ظاہر ہے کیونکہ اسد جو گرم ہے قوحیوان ہے نہ کہ شکل اسد جو کوا کب کے اجتماع سے تخیل موگی ۔ نیز اب وہ شکل بھی اہل فن کے نزد یک بروج میں مجتمع نہیں رہی ۔ (الکلام الحن جاس ۲۷)

ذُو الْعُرْشِ الْبَحِيْلُ &

تَنْجَيْكُمُ : عرش كاما لك ادرعظمت والا ہے۔

تفيري نكات اختلاف قراءت

فر مایا که غیرمقلدین اس امر کے مدعی بین که حضور علی سے مواقع آیات میں وصل فر مانا یا غیر مواقع

آیات میں وقف فرمانا منقول نہیں ہے لیکن فواصل کا اختلاف قراءت اس دعوے کے ایک جزو کی قطعاتر دید

کرتا ہے کیونکہ یہ امر مجمع علیہ ہیں۔ اختلاف قراءت آرائے امت سے نہیں بلکہ مسموع ومنقول ہیں۔
حضور علی ہے سے اوراگراجتہاد ورائے سے ہوتا تو اب بھی بہت سے مواقع ایسے ہیں جہال متعدداع اب ممکن

ہیں۔ لیکن وہال صرف ایک ہی قراءت ہے۔ لی معلوم ہوا کہ اب جن مقامات پر اختلاف ہوہ مسموع ہیں۔
نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراءت متواتر منقول ہیں جن کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں
زوالعرش المجید مجید کی وال پر آیت یقینا ہے لیکن پھر بھی اس میں صحابہ سے دوقراءت منقول ہیں متواتر ا
ب کسر الدال علی انه صفة اللعوش و بضم الدال علی انه تابع لذو لیسی اختلاف اس امر کو
صاف بتلا تا ہے کہ حضور علی ہے اسموقع پرگاہ گاہ وصل بھی فرمایا ہے۔

## شؤرة الأعلى

## بِسَنْ عُراللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

## قَدْ ٱفْلَحُ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرَ السَّمَرُتِهِ فَصَلَّى اللَّهِ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَكُلِّوالسَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

وَ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### تفی*یری نکات* تین اعمال کابیان

بہاں تین اعمال بیان کے بیں ایک تو کی ایک ذکر اسم ربه ایک سلی بہاں پرتز کیہ سے عام مراد

بھی لے سے بیں ذمائم باطنی ہے بھی تزکیہ بواور معاصی جوارح سے بھی۔ گردوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے

کہ ذمائم باطنی سے پاکی مراد ہے چنانچار شاد ہے و نفس و ما سو اہا فالھمہا فجو رہا و تقو اہا قد

افسلے من زکھا۔ اور شم ہانسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا اور پھراس کی

بدکرداری اور پر بیزگار (دونوں باتوں کا) اس کو القاء کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے (جان) کو پاک کرلیا۔

زکھا میں مفعول کی خمیر نفس کی طرف ہے کفش کا تزکیہ کرلیا۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ دار فلاح کا تزکیہ

نفس پر ہے اور ظاہر ہے کفش کا تزکیہ اور اس کی یا کی ذمائم باطنی کے از الہ سے ہوتی ہے۔

پہلی آیت میں تو تزکیہ باطن کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ایک ظاہر اور دوسرامن وجہ ظاہر اور من وجہ طاہر اور من وجہ باطن دونوں کے تزکیہ کا ذکر ہے کیونکہ مل تین حال سے خالی نہیں یا تواس کا تعلق باطن سے ہے یا افعال جوارح سے اور بان ہوز خ ہے۔ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن اور حسابھی چنانچ اگر منہ بندر کھوتو زبان باطن میں داخل ہے اور منہ کھولوتو ظاہر میں خلاصہ دونوں آیتوں کا یہ ہوا کہ باطن کی

بھی اصلاح کرواورظا ہر کی بھی۔ یعنی زبان جوارح اورقلب کی درتی اور بجائے اس ساری فہرست کے ذکو اسم رب فصلی فرمایا کہ اگر اس کواختیار کرو گے توباً سانی تمام امور کی درسی پر قادر ہوجاؤ گے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

#### وساوس شيطان كاجواب

ذکو اسم ربه فرمانے سے بعض لوگول کویشبہ ہوتا ہے کہ ذات جن کا جب تصور نہیں ہوسکا تواس کی یاد کیے ہوسکتی ہے۔
یاد کیے ہوسکتی ہے۔ بعض سالکین کواس قسم کے خطرات پیش آتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے حیلے بہانے ہیں کہ وہ خدا کی یاد سے روکنا چاہتا ہے اس واسطے جن تعالیٰ نے اس جگہ اسم کا لفظ آیت میں بڑھا دیا کہ اگر مسمی کا ذکر نہیں ہے تواسم کا تو ممکن ہے اس واسطے قرآن شریف میں فاذکرونی اور واذکور بہ کفی نفسک مطلب یہ کہ ذات کا تصور نہ ہو سکے تو صفات کا سہی اگریہ بھی نہ ہو سکے تواسم اور لفظ ہی کا سہی۔ اس ففظی ذکر سے چیر حقیقی ذکر ہے تھی نہ کہ واسلے ہے کہ اس ففظی ذکر سے حقیقی ذکر کا قصد ہو۔ یہ قصد ہی ایس چیز ہے کہ اس سے باطن میں اثر ضرور ہوتا ہے۔

#### ذكرنماز كامقدمه ہے

اس آیت میں ایک نکت اور ہے وہ یہ کفسلی میں وف ال نے اور ذکر اسم ربعہ میں واؤ حالا نکہ دونوں جگہ عطف ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجوہ سے مقصود اعظم ہے کیونکہ ذکر پرنمازی اس طرح تفریع کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقد مہ ہنماز کا اور اصلی مقصود (نماز ہے پس آیت کے عنی یہ ہوئے کہ اول ذکر سے نمازی قابلیت پیدائی اور پھر نماز پڑھی۔ اس سے نمازی مقصودیت عظمی معلوم ہوئی دوسرے قلہ افلح من تزکی کے ساتھ و ذکر اسم ربہ فصلی کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ گو دوسرے قلہ افلح من تزکی کے ساتھ و ذکر اسم ربہ فصلی کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ گو وقت ہم بیت بڑا عمل ہے گر بغیر نماز کے فلاح کے لئے کافی نہیں ہاں جب کہ تزکیہ کے ساتھ نماز بھی پڑھی تو اس وقت ہم بینا چاہیے کہ ہماری فلاح ہوگی نماز سب عظمی ہے فلاح کا ۔ کیونکہ وہ بھی ذکر ہے ۔ گریہ بات اس وقت مقوبہ کرنے کی کوشش کر سے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے گر نرمی سے دوسر ہے کو ذلیل مت سمجھا گر کسی کو سیاست کرنا پڑھے تو اس طرح ہونا چاہیا واراس طرح دوسروں کو بھی اس سے ساتھ فلاح میں لؤ کے دوسروں کو اس کی ترغیب دے گر نرمی سے دوسر ہے کو ذلیل مت سمجھا گر کسی کے ساتھ فلاح میں لؤ کے دوسروں کو اس طرح ہونا چاہیا وراس طرح دوسروں کو بھی اس میں باتھ فلاح میں لؤ کے دوسروں کو اس طرح ہونا چاہیا وراس طرح دوسروں کو بھی اس میں بیاست کرنا پڑ ہے تو اس کو خود کر الصافی ہی کو تفریل کے دوسروں کو بھی بھی دوسروں کو بھی دو

لبذااولی سے کہ یہاں بھی ذمائم باطنی ہی سے تزکید مراد ہو مگراس کا بیمطلب نہیں کہ ظاہری اعمال کی

ضرورت نہیں جیسا کہ بعض لوگ آج کل کہتے ہیں۔ سوتز کیہ باطن کا تھم دینے سے حق تعالیٰ کا یہ مقصور نہیں کہ تزکیہ فا ہر ضروری نہیں۔ اگریہ مقصود بوتا تو آ کے و ذکو اسم دبه فصلی کول فرماتے بلکہ مقصود بہے کہ نفس کا پاک کرنا اصل ہے اور فا ہراس کی فرع ہے۔ ای طرح ایک موقع پر یسز کیھم فر مایا ہے تو اس سے بھی اس قرینہ سے تزکیہ فس مراد ہے کونکہ اصل چیز تو تزکیہ باطن ہی ہے۔ اگر تزکیہ باطن اصل چیز نہ ہوتی تو آپ صدیث میں یہ کیوں فرماتے۔

التقوی ههنا و اشار الی صدره کرتوی گیهال پر جاور آپ نے اپنے سینکی طرف اشاره فرمایا داری طرح آپ نے اپنے سینکی طرف اشاره فرمایا کہ الفنی غنی النفس (کرغنافش کا غناہے) اس کا معطلب نہیں کہ غنا ظاہری چیز نہیں بلکہ مطلب سے کہ اصل غناتو نفس ہی کا ہے اور جب نفس میں غناہ وتا ہے تو پھر و سے ہی افعال صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بید مطلب نہیں کہ تقوی ظاہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب سے ہے کہ تقوی کی جڑتو تا تعال صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر تقوی قالب میں ہوتا ہے تو افعال کے سادر ہونے کا تقاضانہ ہوگا۔

پس و ذکر اسم ربه فصلی میں تزکیفا براور تزکیه ماهوبین الظاهر و الباطن (یعنی برزخ) دونوں کاذکر ہوگیا فصلی تو ظاہر کے متعلق ہواد کو اسم ربه زبان کے متعلق جو کمن وجه ظاہراور من وجه باطن بخرض دونوں قتم کے تزکید کاذکراس آیت میں آگیا۔

پس خلاصہ دونوں آتیوں کا بیہ ہوا کہ باطن کی بھی اصلاح کرواور ظاہر کی بھی اصلاح کرواور ایسی چیز کی بھی اصلاح کروجب من وجہ ظاہراور من وجہ باطن ہے حاصل بیتین نعل ہیں۔

ارزبان کی درستی ۲ جوارح کی درستی ۳ قلب کی درستی

پس مطلب بیہوا کہ ہرتم کی درتی کرواور چونکہ وہ امور جن کی درتی ہونا چاہئے استے ہیں کہ ہرونت ان کی تفصیل یا در کھنا مشکل تھا اور بدوں استحصار درتی کا اہتمام مشکل ۔ اس کے اس کی سہولت کے لئے بجائے اس ساری فہرست کے ذکر اسم ربه فصلی فرمادیا۔

رازاس کابیہ کاس میں ایک ضابطہ تلاتے ہیں کداگراس کواختیار کرلو گے توبا سانی تمام امور کی درتی پرقادر ہوجاؤ گے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

برائيول سے بچنے كاطريق

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنااصل کام ذکر کو مجھو کے تو خود بخو دسب چیز وں سے رک جاؤ کے ۔غلطی ماری یہ ہے کہ ہم اصل کام ذکر کونہیں سیجھتے۔اسی واسطے برائیوں میں جتلا ہو جاتے ہیں ورنہ برائیوں میں مجھی

مبتلانہ ہوں۔مشائخ برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تفصیلاً بھی کرتے ہیں مگرسب سے بہل بیطریقہ ہے کہ اپنے لئے ایک اصل کام تجویز کرلے پھراس میں مشغول ہونے سے خود ہی سب برائیاں چھوٹ جا کیں گی۔وہ اصل کام ذکر ہے۔توجو چیزیں اس میں مخل ہول گی خود بخو دان سے انقباض ہوگا تو بقد رضرورت ہوگا اور ضرورت اسے کہتے ہیں کہ بدوں اس کے ضرر ہونے گئے۔

مثلاً نوکرکوکوئی ایسا کام بتلانا ہے کہ اگر نہ بتلائے تو گا ضرر ہوگا۔ بیضرورت ہے پس اس کوتو وہ اختیار کرے گا اور ایک ہے مشغلہ کے طور پر ہا تیں ہا نکنا۔ لغویہ غیر ضروری ہیں جوشن ذکر کواصلی کام سمجھے گا وہ بھی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

## اہل علم کی نازک حالت

یبال ظاہراً بیمناسب معلوم ہوتا تھا کہ یول فرماتے ذکر رب فصلی لفظ اسم کیول بڑھایا۔ وجداس کی بیہ اللہ فصلی لفظ اسم کیول بڑھایا۔ وجداس کی بیہ ہوتا کہ خداکو کیے یاد کریں۔ کیونکہ یاد کرنا موقوف ہے تصور پراورتصور بڑامشکل ہے کیونکہ ان تک ہمارے ذہن کی رسائی کہاں ہوسکتی ہے۔ان کی تو یہ شان ہے۔

وزهر چه گفته ایم وشنیده ایم و خوانده ایم ماهمچنال در اول و صف تو مانده ایم اے بر تراز خیال و قیاس و گمان و وہم دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر اور بیشان ہے

در تصور ذات ور اگرخ کو مادر آید در تصور مثل او غرض کدذکرالله کو بحض کو کرالله کو بحض کو کرالله کو بحض کو کرالله کو بخض کو بخش کو ب

## بِلْ ثُوْثِرُونَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَا®

ترجی ایکتم ترجی دیتے ہود نیاوی زندگی کو

## تفيري لكات

#### فلاح كاطريقته

بل توثوون الحیوة الدنیا بل اس میں اضراب کے واسطے ہے جس کے معنی ہیں اعراض کرنا ایک بات سے دوسری بات کی طرف جیسے یوں کہیں جاء زید بل عمرو۔ تو اس کے بیمعنی ہیں کہ زید کی طرف جو نسبت آنے کی تھی اس سے رجوع کر کے بینسبت عمرو کی طرف کی جاتی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ فلاح کا طریقہ تو وہ ہے جو بتلایا گیا۔ تمہیں اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اختیار کرنے سے فلاح حاصل ہوتی مگر اس کو اختیار نہیں کرتے۔ بل تؤثرون الحیواة الدنیا بلکتم اس سے اعراض کر کے اور اس کو چھوڑ کر دوسر اطریقہ اختیار کرتے ہو۔ جس سے فلاح حاصل ہوسکتی ہے۔

اس میں مرعیان عقل کی غلطی بیان کررہے ہیں کہ فلاح کاطریقہ وہ ہے جوہم نے بیان کیانہ کہ وہ جس کو متم نے اختیار کررکھا ہے۔ یوں فلاح توسب کومطلوب ہے اس میں کسی کو کلام نہیں۔ مقصود اسلی سب کا یہی ہے باقی اس کے طریقے میں اختلاف ہے۔ مرعیان عقل تو فلاح کا طریقہ اور بتاتے ہیں اور حق تعالی دوسرا طریقہ ارشاد فرمارہے ہیں۔ اور بتلا رہے ہیں کہ اس طریقہ کو اختیار کروگے تو فلاح ہوگی نہ اس طریقہ ہے جس کوتم نے احتیار کررکھا ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ فلاح تو مطلوب عام ہے یعنی سب اس کو چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی اس میں تر دونہیں مگر اس کے طریقہ میں غلطی واقع ہوئی ہے۔

اذا دعيتم فاد خلوا فااذا طعمتم فانتشروا.(الاحزاب آيت ۵۳) جبتم كوبلايا جائتب جايا كرو پهر جب كها ناكها چكوتو أتحكر يط جايا كرو

مقلب به اجمع الكلام في انفع النظام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو اکثر اہل علم سے بھی امید بہت کم ہوگئ کہ آئندہ ایسے امور کی اصلاح کریں جن میں عام ابتلا ہے کیونکہ بیلوگ خود ہی قابل تربیت ہیں ایک طالب علم آئے تصمراد آباد سے انہوں نے بہاں سے جاکراعتراض کے طور پر لکھا کہتم نے جواوقات کا انضباط کیا ہے خیرالقرون میں بیہ

انشاط ندتھااس لئے بس سب بدعت ہے گرجواب کے لئے ندگلت تھاند کارڈ اگر ہوتا تو ہیں جواب لکھتا کہ م نے جومراد آباد کے مدرسہ میں پڑھا ہے وہاں پڑھی اسباق کے لئے اوقات کا انضباط تھا کہ ۸ ہج تک فلال سبق اور ۹ ہج سے ۱۰ ہج تک فلال سبق اور ۲ ہج سے ۲۰ ہج تک فلال سبق یہ بھی خیرالقرون میں ندتھالہذا یہ بھی بدعت ہوا سواس بناء پر آپ کا ساراعلم جو بدئی طریق پر حاصل کیا گیا ہے نامبارک اورظلماتی ہوا بلکہ اگر بدعت کے یہ معنی ہیں جوان حضرت نے سمجھ ہیں کہ جو چیز خیرالقرون میں نہ ہوتو خیرالقرون میں تو ان کا بھی وجود نہ تھالیس یہ بھی جسم بدعت ہوئے کیا خرافات ہے مخصیل علم کرنے والوں کے ہم کی حالت ہے عوام ب چاروں کی تو کیا شکا یہ کہ کے مدی اس زمانہ میں بکتر ت اس قدر بدفیم اور کم عقل چیرا ہور ہے جیں ان ہزرگ کو بدعت کی تعریف پڑھیلم کے مدی اس زمانہ میں بکتر ت اس قدر بدفیم اور کم عقل پیدا ہور ہے جیں ان ہزرگ کو بدعت کی تعریف ہی معلوم نہیں میں نے دیا قالمسلمین روح ہشتم (نمبر ۱۳) میں لئے ان کا خیرالقرون میں نہ ہونا اور اب ہونا بدعت کو سکر نہیں میں نے دیا قالمسلمین روح ہشتم (نمبر ۱۳) میں ایس ایس ایس کے دیا تھا وہ کہ کونا گواری ایس ہوتی ہے سود قدم ہونا کو اور اللہ تو الی صاف صاف بوتی ہے سود قدم ہمارا کی افرائی سے جینا نواز بان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر بھے جاؤ) اور اللہ تو الی صاف صاف بات کہنے ہے (کسی کا لی اغلیس کرتے) (سورہ احزاب) اس واسطے خود فرمادیا۔

اذادعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا الايه

اوراس مقام میں جس طرح شان انظامی کی تعلیم کی ہے ای طرح حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دلات ہے جیسا کہتی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر کیا انتہا ہے آپ کی مروت کی کہ اپ غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو گریہ لحاظ اپ ذاتی معاملات میں تھا احکام کی تبلیغ میں نہ تھا اور اس جو کے شرمات میں بہت نصوص ہیں اب یہاں کے قواعد اور ان ضوابط کے متعلق ایک غیبی لطیفہ سنے ایک صاحب مخلص اور دوست یہاں پر مہمان ہوئے ان کے ساتھ ان کا ملازم ایک بےریش لڑکا تھا قانون یہاں پر بیہ ہے کہ شب کو بے ریش لڑکا تھا قانون یہاں پر بیہ ہے کہ شب کو بے ریش لڑکا خانقاہ میں نہیں روسکتا مگر چونکہ ان سے بہت خصوصیت کا تعلق تھا اور ان کی گرانی پر اعتاد بھی تھا اس لئے ان فریق مرب کے خانقاہ میں تھی رہے تھی کو بعد نماز و کی کہ رات بوی ہی طبیعت کو اختشار رہاوہ یہ کہ میں نے رات کو خواب میں حضرت حافظ ضامی صاحب کو دیکھا کہ بہت خفا ہوئے ہیں کہ بےرلیش لڑکے کو لے کر خانقاہ میں کیوں قیام کیا میں نے کہا کہ قانون تو یہاں کا کہی ہے گرمض آپ کے لئا ظے اس کا اظہار نہیں کیا گیا گیا آجی معلوم ہوا کہ یہاں ذمرہ بی فتظم نہیں مرد سے بھی فتظم ہیں مرد سے بھی فتظم ہیں مرد سے بھی فتظم ہیں مرد سے بھی فتظم ہیں۔ ریم برا آنج بی ہرائی کہ میں نے کہا کہ اب سے امرد کوساتھ مت لانا اور مجھی کو بھی اس خواب پر بڑا تجب ہوا اس بی سے ریم نہ تھی کہ کہ کہ کو اس کے اس کے تو تھی کہ کا ان نہاں نہ کہ کہ کی تھی کہ میں میں سے برائی کو بھی نہ تھی کہ ہیں دیم ان نہ کا رائی فاضات الیومین جماس میں ان اور میں کھی نہ تھی کہ ان کا اس کے تو تہ تھی کہ ان کا ان نہ کہ ان کا نہ کا رائی فاضات الیومین جماس میں ان ان ان کو بھی نہ تھی کہ میں کہ کہ کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کو ان کے کہ کی کہ کی کو سے کہ کو کہ کیا کہ کہ کو سے کہ کا کہ کا اس کے تو تہ تھی کہ کیا کہ کی کو کہ کیا گیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کی کو کو کے کر کو کے کو کے کہ کی کو کہ کو کو کے کی کو کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کہ کو کو کے کو کے کہ کو کے کر کے کو کے کو کے کو کے کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کو کے کو کے کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کے کو کو کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کے

سُوْرة الأعلى

#### ذ كراللداور دنيا

اس آیت میں دورعوے ہوئے ایک قرید کم اوگر جے دےرہ ہود نیوی زندگی کو آخرت پردوسرے یہ کہ اس سے فلاح حاصل نہ ہوگ ۔ پہلا دعویٰ تو ہدیمی بلکہ حس ہے چنا نچہ لوگوں کے معاملات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شب وروز دنیا ہی میں منہمک اور اس کی دھن میں گئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک دین سے بنقلق ہوتا ہے کہ اگر دین کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کی آمیزش ہوتی ہے مالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہے تھی کہ دنیا میں بھی دین ہی کی شان ہوتی چونکہ اہل ایمان کی شان کو ایک موقع پر حق تعالی نے بیان فر مایا ہے کہ لا تمله بھی میں جارہ و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلواۃ و ایتاء الزکو آدینی ان کی بیشان کے بیارت اور بیج ان کو ذکر اللہ سے عافل نہیں کرتی۔

تجارت تواس کو کہتے ہیں جو برا امعاملہ ہواور تیج چھوٹے اور بڑے معاملہ دونوں کوشامل ہے۔مطلب یہ ہے کہ نہ برا امعاملہ ان کوذکر اللہ سے عافل کرتا ہے اور نہ چھوٹا معاملہ عافل کرتا ہے۔ سے ثان ہوا کرتی ہے اہل ایمان کی اور اس پر پھے تجب نہ کیجے کہ ذکر اللہ اور دنیا ہیں اجتماع کیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نظائر موجود ہیں۔ فلاصہ یہ ہے کہ اس آ بت بسل تو ٹرون المنے ہیں ترجع کی خدمت ہے اور جہاں دنیا کے ارادہ پر خدمت آئی ہے تو اس سے مراد خاص ارادہ ہے۔ چنانچ ایک موقع پرحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ مین کیان برید المعاجلة عبد ملائل اس اللہ جھنم ، یعنی جود نیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کوجس قدر عابیں دے دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کا ٹھکا ناجہ ہم کو بناتے ہیں۔

اس آیت می مطلق اراده مرافیس بلکه اراده خاص مراد بے کوئکه آگفر ماتے ہیں۔ و مسن اراده الاخرة ۔ الایک معلوم ہوا که وہ اراده دنیا ہے جو مقابل ہے من اراده الاخرة کے یعنی جس میں اراده آخرت نہ ہو ہیں اراده دنیا کی دوصور تیں ہو کیں۔ ایک وہ اراده دنیا جس کے ساتھ لمے یسر د الاخرة ہو پس اس آیت میں پہلا اراده مراد ہے۔ ایک اورموقع پر ہے من کان یوید حوث الاحرة نزدله فی حوثه و من کان یوید حوث الاحرة نزدله فی حوثه و من کان یوید حوث الاحرة سن کیاں ہو من کان یوید حوث الاحرة من بیں کہ من بیں کہ من کان یوید حوث الدنیا نؤته منها و ماله فی الاحرة من نصیب یہاں بھی بہم من بیں کہ من کان یوید حوث الدنیا ولم یو د حوث الاحرة تقابل قرینہ ہے۔ اس کا۔ اگر کی مقام پر قرینہ نذکور من کان یوید حوث الدنیا ولم یو د حوث الاحرة تقابل قرینہ ہوتا کی ہوتا کی اس اللہ منا کی الدنیا و رسالہ منا کی الدنیا و د منا کی الدنیا و حبط ما صنعوا فیھا و ماطل ما کانوا یعلمون اولئک الذین لیس لہم فی الاحرة الا النار و حبط ما صنعوا فیھا و باطل ما کانوا یعلمون.

گرکہ یہالفظوں میں تقابل نہیں گراس کو بھی دوسری آیت کی وجہ سے مقید کریں گے کہ مرادیہ ہم سن کان یوید الحیوة الدنیا و زینتھا ولم یود الاخوة پس یمعلوم ہوگیا کہ دنیا کودین پر ترجی دینا فیموم ہادر کسب دنیا فیموم نہیں۔سوجن صاحبوں کا یہ گمان ہے کہ مولوی دنیا ہی کوچھوڑ ناچا ہے ہیں میرے بیان سے ان کے خال کا غلط ہونا تا ہت ہوگیا۔

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کردنیا کے ہم ائے معتقد ہیں کہ معرضین بھی ائے معتقد ہیں۔ آپ تو دنیا کو جائز ہی کہدرہے ہیں اور ہم اس کو ضروری کہتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے دنیا کے ذیادہ معتقد ہوئے۔ گرضروری ہونے کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ وہ یہ المصروری یہ قدر بقدر المصرورة کہ ضروری چیز بقدر ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ بس قدر ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ بس قدر ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کون منع کرتا ہے اور زینت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے وہ قابل شرورت اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں زینت کے قوہ ودنیا کو ضرورت سے زیادہ چاہ دے ہیں جو تاعدہ ذکورہ کی بناء پر قابل سے بھی اس کا مذموم ہونا نہ ہونا نابر ہونا ہے ہیں خور مائی ہے۔ آپ سے معلوم ہونا کہ جولوگ طالب ہیں ذینت ہے تو وہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ چاہ در سے ہیں اس کا مذموم ہونا کہ جولوگ طالب ہیں ذینت کے قوہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ چاہ سے بھی اس کا مذموم ہونا ہے ہونا خابت ہونا ہے کونکہ اس پروعیوفر مائی ہے۔

بس طلب نے دودر ہے ہوئے۔ آیک طلب بقدر ضرورت یعنی دنیا کی طلب اس قدرجس سے ضرورت رفع ہوجاوے اور ایک طلب زینت یعنی دنیا کی طلب اس قدر جوضرورت سے زائد ہو۔ سواول کی ندمت نہیں یانی کی ندمت ہے کیونکہ اصلی مقصودر فع ضرورت ہے اب جو دنیا اس کے لئے حاصل کی جائے گی وہ مقصود بالغیر ہوگی اور جواس سے آگے بڑھے گا تو وہ مطلوب بالذات ہوگی اور دنیا کو مطلوب بالذات بنانا یمی قابل ندمت ہے۔

#### ایک شبه کاجواب

منکم من برید الدنیا و منکم من برید الاخوة. یقرآن کاجمله بهاس پرشبه بوتا به کبعض صحابه دنیا کبھی طالب تھے۔اس کے علاء نے بہت سے جواب دیئے ہیں۔ گرسب سے اچھا جواب ابن عطاء اسکندری کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم مان بھی لیس کہ بعض صحابه دنیا کے طالب تھے تو جواب یہ ہے کہ ارادہ دنیا مطلقا فدموم نہیں۔ارادہ دنیا کی دوسمیں ہیں۔ایک ارادہ دنیاللد نیااور ایک ارادہ دنیاللا خرت۔ پہلا ارادہ فدموم ہے دوسرا فدموم نہیں۔ چنانچہ حصرت مولانا جامی کا قصہ ہے کہ وہ خواجہ عبداللہ احرار کی خدمت میں بیعت کے ارادہ سے گئے خواجہ صاحب کے یاس بڑی شروت تھی۔

مولانا جامی چونکہ طالب تھے اور طالب بے باک ہوا ہی کرتا ہے اس وجہ سے ان کی بیرحالت دیکھ کر مولا نا جامی نے میمرع پڑھا۔ ہے شمردست آگددنیادوست دارد

یر ها۔ ب ندمروست آ نکدونیادوست دارد

اوروالیس چلے آئے اور مسجد میں آگر سور ہے مقی خواب میں دیکھا کہ میدان حشر برپا ہے۔ ای حالت میں کسی صاحب معاملہ میں دنیا میں تہرارے ذمہ رہ گئے تھے۔ اب بیہ برچند محاحب معاملہ میں دنیا میں تہرارے ذمہ رہ گئے تھے۔ اب بیہ برچند پیچا چھڑاتے ہیں وہ چھوڑ تانہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ خواجہ صاحب کی سواری آئی آپ نے فرمایا کہ فقیر کو کیوں تنگ کر رکھا ہے۔ ہم نے جو یہاں خزانہ جمع کیا ہوا ہے وہ کس واسطے ہمان کے ذمہ جتنا مطالبہ ہمائی میں سے اداکر دوان کے کہنے سے انہیں رہائی ملی۔ جب ان کی آئی کھلی تو دیکھا خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب بیہ بہت ہی مجوب میں۔ خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب بیہ بہت ہی مجوب ہیں۔ خواجہ صاحب نے بڑھا تھا۔ اب بیشرم کے مارے پڑھتے نہیں اصرار کرنے پر ہیں۔ خواجہ صاحب نے بڑھا تھا۔ اب بیشرم کے مارے پڑھتے نہیں اصرار کرنے پر

آپ نے فرمایا کہ بھی بیناتمام ہے۔اس کے ساتھ بیاور ہونا چاہیے ہے اگر دار دبرائے دوست دار د طلب و نیا فرموم نہیں

تواس مقام پر تو ٹرون ارشادفر مایا تطلبون یا تکسبون ارشاد نہیں فر مایا یعنی پنیس فر مایا بل تطلبون السحیو قالدنیا کتم حیات دنیا کوطلب کرتے ہویاتکسون الدنیا کتم دنیا کماتے ہوبلکہ یفر مایا کتم ترج حیات دنیا کو سواور الفاظ کوچھوڑ کرجو تو ٹرون فر مایا اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ انی نہیں جاتی دنیا کمانے کوئے نہیں کیا جاتا قرآن شریف میں تو خودہی ایسالفظ موجود ہے جس سے اشارہ ہوگیا اس طرف کہ دنیا کا طلب کرنا ندموم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو فدمت کرد ہے ہیں تو دنیا کی ترجیح دینے پر کرد ہے ہیں۔ نہیا کی طلب اور اس کی تصل پر۔

#### حیات آخرت

اب ایک چھوٹی ی بات اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کقر آن شریف میں دنیا کے ساتھ تو لفظ حیات لائے۔ مثلاً فرمایا المحیوة الدنیا اور آخرت کے ساتھ لفظ حیات ندلائے۔ یون نہیں فرمایا و حیوة الا حوة خیر و ابقی پرکیابات ہے؟

سواس میں بیبتلایا ہے کہ آخرت حیات ہی حیات ہوہاں ممات کا کچھکام نہیں۔ پس اس میں حیات کا فظ لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیات آخرت و جب کہا جاوے گا جب کہ اس میں غیر حیات کوئی اور شئے بھی ہو۔ پس جب کہ حیات آخرت الی چیز ہے اور لوگ پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے ۔ تو اب میں کہرسکتا ہوں کہ لوگوں نے آخرت کو پہچانا ہی نہیں ورنداس کی طرف توجہ تام کرتے بلکہ دنیا کو بھی نہیں بچچانا ورنداس کی طرف توجہ تام کرتے بلکہ دنیا کو بھی نہیں کو بہچان لو۔ اس کو سوچو۔ اگر اس کی پوری حقیقت سمجھوتو اس مردار کا نام بھی نہ لو۔ تم جودنیا

کے عاشق ہوئے ہو۔ ذرااس کود میصوتوسہی۔

اسی کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی بدہئیت عورت نے پوڈرٹل رکھا ہواور دو چار چند ھے اس پر عاشق ہو جاویں ۔حضرت دنیا کی بالکل ایسی حالت ہے۔

عالت دنیا رابہ پرسیدم من از فرزانہ گفت یا خوابے ست یا بادے ست یا افسانہ بازگفتم عال آئکس گو کہ دلدروئے بہ بست گفت یا غولے ست یا دیوانہ

حقیقت میں دنیا کی الی مثال ہے۔ اسی واسطحق تعالی نے شکایت فرمائی ہے۔ بسل سؤٹسرون السحیو قالدنیا والاحرة حیوو وابقی کردنیا ایسی رذیل چزکور جے دیے ہو صالانکہ آخرت خیراور الجی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کور جے دینا پیشکایت کی بات ہے ندنیا کو طلب کرنا۔ اسی لئے یوں ارشا وفر مایا بسل توثرون الحیوة الدنیا اور پنیس فرمایا۔ بل تطلبون الدنیا آگے فرماتے ہیں والاحوة حیو و ابقی (یعنی تم دنیا کور جے دیتے ہو) حالانکہ آخرت خیر بھی ہے اور ابھی بھی اس کور جے دینا چاہئے نہ دنیا کو کیونکہ آخرت دوجہ سے دنیا یونسیات رکھتی ہے۔

ایک تواس وجہ سے کہ خیر یعنی بہتر ہے دنیا سے کہ کل اعلی درجہ کے باغ 'نہرین' بہتی ہوئی جن کا پانی برف سے زیادہ مختدا' نہایت شیریں غرض ہر نعت اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ دوسرے اس وجہ سے کہ ابھی ہوگی کہ بیتما م نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوں گی تبھی زائل نہ ہوں گی۔ تندرستی ایسی کہ بھی سر میں دردتک نہ ہوگا۔

د نیوی زندگی کوآخرت پرمقدم کرنا

اس آیت میں حق تعالی نے ہماری ایک حالت کابیان فرمایا ہے پھراس پرشکایت فرمائی ہے اور جس طرح اس حالت کے درجات مختلف ہیں کہ اس کا ایک درجہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک درجہ اہل ایمان واہل کفر دونوں میں مشترک ہے اس طرح شکایت کے بھی درجات مختلف ہیں بڑے درجہ میں زیادہ شکایت ہے اور چھوٹے درجہ میں کم لیکن چھوٹا درجہ اہل ایمان اور کفر میں مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک ہے۔ اب سینے وہ حالت کیا ہے اور اس پرشکایت کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں بسل تو ٹرون المحیواۃ اللدنیا (بلکتم نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے) اس میں لفظ بل اعراض کے لئے ہے یعنی پہلی بات سے اعراض کر کے اس کے مقابل دوسری بات کا ذکر ہے اس سے پہلے ارشاد ہے قسد افسلے میں تسز کسی و ذکر اسم رب فصلی ۔ اس میں فلاح کا طریقہ بتلایا ہے کہ بامراد ہواوہ خض جو (قرآن س کر خبیث عقائد و اخلاق اور ناشائستہ اعمال سے ) پاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتار ہا۔ اس کے بعد لفظ بل اعراض کے لئے لایا گیا یعنی مگراے میکروتم قرآن س کر اس نہیں کرتے بلکتم دنیوی کے لئے لایا گیا یعنی مگراے میکروتم قرآن س کر اس نہیں مانے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکتم دنیوی

زندگی کوآخرت پرترجی دیے ہو حاصل بیہ واکو لاح کے مقابل ہماری بی حالت ہے گواس میں مقابلہ کی تقری خبیں گر لفظ بل مقابلہ کو بتلاتا ہے کوئکہ وہ موضوع ہے اشراض کے لئے جس کی حقیقت ہے پہلے کی نفی اور دوسرے کا اثبات اور اثبات ونفی میں نقابل ظاہر ہے پس اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کوآخرت پر مقدم کرنا فلاح کے خلاف ہے اور اسے فلاح مبدل بخسران ہوجاتا ہے۔ حق تعالی اس کی شکایت فرماتے ہیں کہم ترجی و نیا علمی الا خور ہ کے مرض میں مبتلا ہوفرمات ہیں۔ بسل تسؤشرون الحیو ہ الدنیا (ای علمی الا حسوم ہ والا خور ہ خیر و ابقی . بلکتم دنیوی زندگی کوآخرت پرترجی دیتے ہو حالا نکہ آخرت دنیا ہے بہتر ہواور زیادہ پائیدار ہے۔ یعن تم اس کی کوشش کرتے ہو کہ دنیا میں میش وعشرت اچھی طرح ہوآخرت چا ہے کسی ہواور زیادہ پائیدار ہو جائے۔ اس جگہ آخرت کے متعلق ایک لفظ خیر کا فرمایا ہے جو کہ اسم تفضیل کا صیفہ ہے مطلب بیہ والے ترب دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے اور بہت بہتر ہے دوسر الفظ افٹی فرمایا کہ دو بھی اسم تفصیل ہے کہ آخرت ب اسبت دنیا کے پائیدار بھی زیادہ ہے گری حالات کو دنیا کواس پرتر جی دیے ہواور آخرت سے باکدری حالانکہ ایک المریب بھی مشاہد ہے کہ آخرت سے باکری حالانکہ ایک المریب بھی مشاہد ہے کہ آخرت سے باکری حالانکہ ایک المریب بھی مشاہد ہے کہ آخرت سے باکری کے ساتھ دنیا اور گندی ہوجاتی ہے۔

میں یہ کہدرہاتھا کرتی تعالی نے لفظ دنیا میں ہماراعذر بیان فر مایا ہے کہ لوہم تہمارے عذر کو بیان کے دیتے ہیں۔ کہتم دنیا کواس وجہ ہے آخرت پر مقدم کرتے ہو کہ اس سے منافع قریب اور عاجل ہیں لیکن اس کا جواب بھی مناف ہو تا ہوں و ابھی (آخرت بہتراور بہت پائیدار ہے) اس میں جواب ہے اس عذر کا جس سے اس کا غلط ہونا معلوم ہو گیا۔ حاصل جواب کا ہیہ ہے کہ کی منفعت کا تحض عاجل ہونا اس کی ترجے کے لئے کا فی خبیں بلکرتر جے کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں سود نیا میں ہر چند میصفت ہے کہ وہ عاجل ہے مگر آخرت میں اس کے مقابل دو صفی میں ایس کے مقابل دو صفی ہیں ایس نے مرصفت الی ہوئے دو سر سے ہوا ہوا کہ اس کے کے مقابل دو مقتیں ہیں ایک فیریت دوسر بھا بھی دنیا ہے آخرت عمدہ اور کثیر بھی ہواور پائیدار رہنے والی مقابل وصف عاجل کو ہم گر کوئی ترجیح نہیں دیتا ہوا ہمیشہ موجب ترجیح ہوتو پھر تجارت بھی نہ ہو کہ مقابل وصف عاجل کو ہم گر کوئی ترجیح نہیں دیتا ہے اور ترفیح نائد آجل ہے کیونکہ اس میں سر مابی عاجلہ کوال وقت لگا پڑتا ہے اور تر مابیاس وقت موجود ہے بلکہ سب لوگ خوثی کے کوئکہ اس میں سر مابی عاجل کو ہم گر کوئی ترجیح ہوتا ہمیں ہوتا ہے اور تر مابیاس وقت موجود ہے بلکہ سب لوگ خوثی کے ساتھ موجود مر مابیا کو تجارت میں لگا دیتے ہیں محل ہوتا ہے اور تر مابیاس وقت موجود ہے بلکہ سب لوگ خوثی کے مقابلہ میں وصف عاجل نظر انداز کر دیا جاتا ہے پھرتم آخرت دیا ہے تھی زیادہ اور کئی عمدہ ہوا کہ ذیا دت و محل ہوا تا ہے اگر تم ہوکہ دیا ہیں دیا ہیں نہ ہو سکتی کوئکہ اس میں بھی موجودہ غلہ کو آئندہ کی امید پر مئی میں ملا دیا جاتا ہے اگر تم منفعت عاجلہ کے ایسے تی عاشق ہولی زراعت کو تھی جواب دے دو گرتم ایسائیں کرتے بلکہ ہرسال زراعت منفعت عاجلہ کے ایسے تی عاشق ہولی زراعت کو تھی جواب دے دو گرتم ایسائیس کرتے بلکہ ہرسال زراعت منفعت عاجلہ کے ایسے تی عاشق ہولیں زراعت کو تھی جواب دے دو گرتم ایسائیس کرتے بلکہ ہرسال زراعت منفعت عاجلہ کے ایسے تی عاشق ہولیں زراعت کو تھی جواب دے دوگرتم ایسائیوں کرتے بلکہ ہرسال زراعت

لرتے ہو کیونکہ اس میں زیادہ ملنے کی امید ہے چرآ خرت کے مقابلہ میں دنیا کے اس وصف کو کیوں و میصتے ہو کہ وہ عاجل ہے اور بیآ جل ہے ارب وہ آجل ایس ہے کہاس کے سامنے دنیا کسی قابل بھی نہیں اور دوسری صفت آخرت میں بیہے کہ وہ افتی ہے بہت یاسدار ہے اور یائداری بھی خودایا وصف ہے کہ اس کے مقابلہ میں وصف عجلت کوئی چیز بیس چنانچد دنیا میس اس کی صد بانظیری بین ایک محض آب کومکان دینا جا بتا ہے مراس کے یاس دومکان بین ایک تو کیا بنا ہوا ہے اور چھوٹا بھی ہاور دوسرا پختہ اور عالیشان ہے اور وسیع بھی ہے وہ آپ ے کہتا ہے کہ اگر تم پختہ مکان لینا جا ہوتو میں یہ بھی دے سکتا ہوں گر جارسال کے بعد بدواہی لے لیا جائے گا اوراگر کیا مکان لینا جا ہوتو وہ ہمیشہ کے لئے تمہاری ملک کردوں گا اب ہتلائے آپ کیا کریں گے۔ یقیناً ہر عاقل يبي كيكاك بهائى عالى شان كل سے جوعارية ملتا بوده كيامكان احجها جودواماً ملك بوگرافسوس تم دنياوآ خرت كے معاملہ ميں اس فيصله كونظر انداز كرتے ہوكم آخرت كوجودواى بدنيا كے لئے چھوڑتے ہوجو چندروزہ ب انسان کی حیات ہی کیا ہے۔ بعض لوگ رات کو اچھے خاصے سوئے اور میج کومرے ہوئے یائے گئے اس نایا تیدار مردار کے لئے تم اپنااصلی وطن برباد کرتے ہوجو بمیشہ کیلئے حق تعالی تہارے نام کرنا جا ہے ہیں۔ (ترجیح الاخرہ) اس میں فلاح کے حصول تزکی برموقوف فرمایا ہے بتلا دیا کہ گومامور بہتز کیہ ہے تزکی مامور بہیں مگر تزكيدوى مامور بهام جس يرتزكى مرتب موجائ اوروه ايباتزكيه يحبس بين يحيل اعمال كالهتمام مواختيار اسباب يحميل سے غفلت اور تكاسل نه ہو۔ حاصل ميہوا كه ناقص عمل كوكافى مت مجھو۔ بلكة يحميل اعمال ميں کوشش کرتے رہوا دران کواس حد تک پہنچاؤجس پرتز کی مرتب ہو جائے گی۔اگر چیزز کیہ کے وقت ثمر ہزنگی پر نظرنه كروبلكه نظ عمل عي پرركھوليكن عمل وہي اختيار كروجوموثر موحصول تزكي ميں۔

#### طالب جابل اورقائع جابل

(جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرلیاوہ پاک ہوگیا) کے موافق بیز کیہ ہی تزکی کے حکم میں ہے۔ مگر بشرط عدم انقطاع نامرادی کومولانا بحکم فرماتے ہیں۔

گرمرادت رانداق شکر است بمرادی نے مراد دلبراست

#### تخليهاورتحليه

حق تعالى نے قىد افلىح من تىز كى (جس نے تركى حاصل كرلى كامياب موكيا) كے بعدفر مايا ہے وذكراسم ربه فصلى (ايخ رب كانام ذكركيالي نمازياهي)اس مين تزكى كوذكروصلوة يرمقدم كيا كياب اس سے تصوف کا ایک مسئلمستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ سلوک میں دومل ہوتے ہیں ایک تخلید ایک تحلید اور تخلید کو تجلید و تصفيبهی کہتے ہیں کیونکہ تخلیہ کے معنی ہیں رذائل کوزائل کرنا اور تحلیہ کے معنی ہیں فضائل کو حاصل کرنا تو لفظ تزکی میں اس طرف اشارہ ہے کرو اکل کوزائل کرواور ذکر اسم ربه فصلی (اس فے اینے رب کے نام کاذکر کیا پس نماز پڑھی) میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضائل کو حاصل کرواور ہر چند کر تخصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو سكتاب كيونكرزكى كمعنى تركر ذائل بين اورفضائل كاترك بهى السيس آسكيا اورترك الترك ايجاد باس لي تخصيل فضائل بھي تزكي ميں داخل ہو گيا اور تحقيق اس كى بيہ كہ ترك كے دو درج ہيں ايك ترك وجودي دوسرے ترک عدمی \_ ترک وجودی سے کہ کسی امر کوخواہ مامور بہ ہو یامنی عنداخمال وجود کے وقت ترک کیا جائے مثلاً ایک عورت سامنے سے گزری اور اس نے نظر کواس طرف سے مثالیا اور بالکل نظرنہ کی تو یہاں ترک نظرترك منهى عندكى مثال ب\_ يانماز كاوفت آيا اوراس في نمازترك كردى بيترك صلوة ترك ماموريدي مثال ہادرتر ک عدمی ہے کاسباب وجود کے نہوں اور کسی کام کوترک کیا جائے جیسے ایک وقت بہت سے افعال منی عنہا سے آ دمی بچا رہتا ہے اور احر از کا قصد بھی نہیں ہوتا۔ پس پہلا ترک تو بھی طاعت ہے اور بھی معصیت اور دوسراترک ندمعصیت ہے نہ طاعت اس لئے تزکی سے ترک عدمی تو مراد ہوسکتا نہیں کیونکہ کل مدح میں فر مانا دلیل ہےاس کی اطاعت ہونے کی اور ترک عدمی طاعت بھی نہیں یہیں یقیناً ترک وجودی ہی مراد ہے لیعنی اختال وجود کے وقت رذائل کا ترک کرنا اور معصیت بھی رذائل کا فرد ہے۔ پس تزکی میں تمام معاصی کا ترك داخل ہوگیااورمعاصی میں طاعت كاترك بھى داخل ہے تواس طرح سے قد افسلم من تزكى (بامراد ہواوہ مخص جو یاک ہوگیا )ہی میں ترک معاصی وانتثال طاعات سب داخل ہوجا تا ہے۔ مگر چونکہ بیاشتمال ظاہر نه قااس لئے الله تعالی جل شاند نے تحصیل طاعات کو و ذکر اسم ربه فصلی (اورائي رب کانام ليتااور نماز پڑھتارہا) میں ذکر فرما دیا۔ پس اب تزکی میں ترک منہیات ہی داخل رہا اور ان دونوں کے مجموعہ کو مدار فلاح تهمرایا گیاتو ثابت ہوا کہ فلاح کامدارتخلیہ وتحلیہ دونوں کے مجموعہ پر ہےاور یہی صوفیہ کا قول ہےاوراس پرسب کا ا تفاق ہے کہ بدوں ان دونوں کے سلوک کامل نہیں ہوسکتا۔

# سورةالغاشية

## بِسَ عُكِرِاللَّهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

افلاينظرون إلى الربل كيف خلقت والى التهاء كيف دُفعت والى التهاء كيف دُفعت والكالينظرون إلى الربل كيف خلقت والى الربل كيف دُفعت والى المربط كيف سطعت والى المربط كيف سطعت والى المربط المربط كيف سطعت والمربط المربط المربط

## تفيرئ لكات

#### دلاكل قدرت

اس میں سب سے پہلے اون کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب کثرت سے اس پرسوار ہوتے ہیں اور را کب جمل کوزیادہ تلبس اون ہی ہے ہوتا ہے پھر اہل عرب کو اون سے محبت بھی بہت ہے چنا نچے ایک شاعر ایپ محبوب کے خال رخسار کی تشبیہ میں کہتا ہے کہ رخسارہ پرتل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میدان میں اون کی میگئی پڑی ہواس سے اون کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے۔

احبها و تحبني و يحب ناقتها بعيري

میں محبوب سے محبت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میر سے اونٹ کو اس کی افٹنی سے محبت ہے۔ اس کئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بیلوگ ہمارے دلائل قدرت کو اونٹ میں نہیں و کیکھتے کہ اس کو کیسا عجیب الخلقت بنایا ہے اور کیسا جھاکش اور صابر و برد بار کر دیا ہے۔ پھر اونٹ پرسوار ہوتے ہی آ دمی اونچا ہوجا تا ہے توسامنے آسان نظر آتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں والی السماء کیف دفعت اور آسان کو نہیں دکھتے کیوکر بلند کیا گیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں والی المحب ال کیف نصبت اور پہاڑوں کوئیں دیکھتے کی طرح زمین میں نصب کئے گئے ہیں پھر گاہے بگا ہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑجاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو مسافر طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والی الارض کیف سطحت اور زمین کوئیں دیکھتے کہ س طرح بھی کی خوبی میائی گئی جوش بھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یا اس نے راکب جمل کی حالت میں تامل کیا ہووہ اس ترتیب کی خوبی انہی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ رکوب کی حالت میں اکثر نظر اسی ترتیب سے واقع ہوتی ہے۔

اماردہے بدنظری کی مذمت

بقراط کی حکایت شخ سعدی شیرازی نے لکھی ہے کہ چلا جارہا تھا ایک شخص کودیکھا کہ پینہ پینہ بے خودہو

رہا ہے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ بیا یک بزرگ ہے اس نے ایک حسین لڑکے کودیکھ لیا ہے اس
میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراط نے کہا کیا حق تعالیٰ نے صرف یہی لڑکا ہی اپنی قدرت کے
میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراط نے کہا کیا حق تعالیٰ نے صرف یہی لڑکا ہی اپنی قدرت کے
اظہار کے لئے پیدا کیا ہوا ہے اور کو گئی نہیں ایک دن کا بچیجھی تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے اس کو دیکھ کے مطال میں دورخوب رویان چین و چھل
میں خوبصورتوں میں دیکھتا ہے جو چین چھل میں خوبصورتوں میں دیکھتا ہے۔

یعنی جو شخص حقیقت ہیں ہے وہ اونٹ میں بھی وہ دیکھتا ہے جو چین چنگل میں خوبصورتوں میں دیکھتا ہے۔ بلکہ اونٹ کے دیکھنے میں تو نفع محض ہے اور امر دکو دیکھنے میں فتنہ کا اختال بھی غالب ہے اس لئے اونٹ کے دیکھنے کا امر ہے۔جسیا آیت ندکورہ میں گزرایہ بین فرمایا افسلایہ خطرون الی اهار دیف حلقو الکیاوہ امر دوں کونییں دیکھتے کہ س طرح پیدا کئے گئے ہیں) یہ جہلاصوفیا کفار قریش سے بھی بڑھ گئے۔

# شؤرةالفكجر

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمُ

# فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلَكُ رَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعَمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّ الْمُلَانِيَّ اللهُ وَقَدَرُ عَلَيْهِ رِنْ قَدَة فَيَقُولُ رَبِّ أَكُرُمُنِ فُواَمَّا إِذَامَا ابْتَلَكُ فَقَالَ رَعْلَيْهِ رِنْ قَدَة فَيَقُولُ رَبِّ أَكُرُمُنِ فَوَامَا إِنَّ آهَا نَنِ فَقَ وَكُلُومِ وَمُعَلَيْهِ مِنْ قَدَة فَيَقُولُ رَبِّ أَهَا نَنِ فَهُ وَمُعَلَيْهِ مِنْ قَدَة فَي اللهُ فَقَالُ مَا نَنِ فَا اللهُ فَقَالُ مَا مَا اللهُ فَقَالُ مَا اللهُ اللهُ فَقَالُ مَا مَا مُنْ فَا اللهُ اللهُ فَقَالُ اللهُ اللهُل

بَرِّی کُیْ : سوآ دی کو جب اس کا پروردگار آن ما تا ہے لینی اس کوظا ہراً اگرام وانعام دیتا ہے تو وہ بطور فخراً کہتا ہے کمیر کا در بردھادی اور جب اس کو دوسری طرح آنما تا ہے لینی اس کی روزی تنگ کردیتا ہے تو وہ (شکایٹاً) کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر گھٹادی۔

## تفيري كات

## نيك وبدكي تميز كاطريقه

فرمایا کہ جولوگ بلااور مصیبت میں جاتا ہوں ان کی نسبت بیت بھی ناچاہیے کہ بیخدا کے زو کے مبغوض ہیں اور ہم چونکہ بلا عیں جاتا کہ باک سے مرحوم ہیں اس لئے کہ بھی نیک لوگوں پر بھی بلا نازل ہوتی ہے تاکہ پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے پاس جا کیں اور بعض کو اتمام جمت عذاب کے لئے دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ بیغت وبلا نیک وبدکو پیچانے کا طریقہ نہیں ہے چنا نچواس کا علامت نہ ہونا ارشاد ہے فسام الانسان اذا ما ابتلاہ رب فسام و نعمه فیقول رہی اکر من و اما اذا ما ابتلاہ فقلر علیه رزقه فیقول رہی اھانن کلا اس سے معلوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نہیں ہے بلکہ طریقہ اس کا محض فرمانہ دراری اور نافر مانی ہے۔ (انٹرف القالات)

## وَتَأْكُلُونَ الثِّرَاكَ ٱكُلَّا لَيًّا ﴿ وَتَخْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَيًّا ﴿

تَرْجِي الرَّالِي الرَّم مِيراث كاسارامال سميث كركها جاتے ہواور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

#### تفیری نکات دوشکامات کاذکر

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دوشکایتیں فرمائی ہیں ایک بیر کہ پرایاحق کھاجاتے ہودوسرے مال ہے محبت ر کھتے ہو بدونوں جداجدامضمون نہیں بلکہ ٹانی اول کے لئے علت ہے لیعنی حق تعالی کومیراث کھاجانے کی وجہ بیان فرمانا بھی مقصود ہے اس کی مجہ بیار شادفر مائی کہتم کو مال سے بہت محبت ہے اکل میراث کا مذموم ہونا گویا درحیثیتوں ہے بیان فرمایا کہ بیغل خود بھی براہےاوراس کا منشاء جس سے بیرپیدا ہواہے وہ بھی براہے جیسے کسی کی مدمت کرنا ہو تو کہتے ہیں کہتم بھی نالائق ہواورتمہارا باپ بھی نالائق تھا اس میں بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس جب موقع شكايت ميں و تساكلون التواث فرماياتو جس كى طبيعت ميں ذرابھى سلامتى ہودہ خور سمجھ لے گا كەپيغل براہے۔ فس مذمومیت توای سے سمجھ میں آ گئی لیکن حق تعالیٰ نے اس پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کا سبب بھی بتایا کہ وتحبون المال حبا جما. اوروه سبب ايما م كروه خود يكى كناه عنواس ساس كاندموم مونا اورزياده بوجراللغ واضح ہوگیا۔ پس ایک حکمت تو علت بیان کرنے سے بیتھی دوسری وجہ بیہے کداس مقام میں نظر صرف پرایا مال کھا جانے ہی پر متصور ندر ہے بلکہ اصل علت پر بھی نظر ہوجادے تا کہ اس سے اس کے علاوہ جتنی شاخیں متفرع ہوتی ہیں سب پیش نظر ہوجادیں اور حق تعالی کے نزدیک سب کا مذموم ہونا واضح ہوجادئے تیسرے ایک اور حکمت اس وقت مجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ گناہ دوشم کے ہیں۔ایک وہ جوظا ہرنظر میں بھی گناہ ہیں اورا کثر لوگ ان کوہی گناہ مجھتے ہیں جیسے چوری زنا قتل ناحق ظلم پرایا مال کھا جانا شراب پینا وغیرہ۔دوسرےوہ گناہ کہلوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے اور نداس طرف بھی ان کا ذہن جاتا ہے کہ بیگناہ ہیں مثلا مال کالا کچ ہونا خدا کے سواکسی سے محبت ہونا اللہ کی یاد سے عافل ہونا بدوہ چیزیں ہیں کدان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا چنانچہ جب بھی اینے گناہوں کو یاد کرتے ہیں توظلم چوری چغلی غیبت وغیرہ تو یاد آتے ہیں مگریہ ہر گزیاد نہیں آتا کہ ہمارے دل میں لا کی ہے ہماری تمام عمر غفلت میں گزرگی اور تمام عمراس کوشش میں گزرگی کہ ہم بڑے بن کرر بین ناک اونجی ہوان کو وہی لوگ گناہ سجھتے ہیں جوجانے والے ہیں اور جانے والوں سے میری مرادوہ ہیں جوعلم دین کامل رکھتے ہیں نہ صرف حرف شناس یا مدعى جيسے بعضے جال ياا كثر عورتيں جو كچھ ترف شناس موجاتى بيں وہ اپنے كوعالم اور محق سمجھنے كتى ہيں۔

#### جوارح اوردل کے گناہ

پس تسا کے لمون النسراٹ توہاتھ منہ کا گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کوسب جانتے ہیں اور تسحبون الممال دل کا گناہ ہے جس سے بینظا ہری گناہ متفرع ہوا۔

بلاغت كلام باري تعالى

اورد کیھے رحت حق تعالی کی کہ شکایت صرف حب مال کی نہیں فرمائی بلکہ اس کومقید فرمایا ہے حماجما ہے مطلب پیہے کفس حب مال کی ہم شکایت نہیں کرتے بلکہ شکایت اس بات کی ہے کہ مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہوان ہی رعایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیکلام تو آ دمی کانہیں ہے۔آ دمی اینے کلام میں خواہ کتنی ہی رعایت کرے مگر ہر پہلو براس کی نظر نہیں رہتی جس ایک پہلوکو لیتا ہے اس میں حدسے بڑھ جاتا ہے مثلاً ہم لوگ غصہ میں کسی کی تو بین یا کسی کانقص یا ملامت کریں گے تو حداعتدال سے بہت آ کے بڑھ جاتے ہیں اگراس وقت حديرر بنے كى كوئى تدبير بھى كرنا جاہتے ہيں توسمجھ ميں نہيں آتا يا ہمت نہيں ہوتى بخلاف كلام بارى تعالى كے اور وجداس کی بیہے کہ ہم لوگ تو مغلوب ہیں طبیعت کے اور حق تعالی اس سے یاک ہیں ویکھتے ملامت فرمارہے ہیں لیکن اس میں بھی کیارجت ہے کفس حب برطامت نہیں اگرنفس حب مال برشکایت ہوتی تو مخاطبین سخت سوچ اورفکر میں یر جاتے اس لئے کہ ایسا کون ہے جس کو مال سے تعلق نہیں اس لئے یہ فکر ہوجاتی کہ بس جی ہم توبالكل بى مردود بين چنانچ بعض الك جہل يا غلبه حال سے يا ناوا تف مشائخ كے ہاتھ ميں پھنس جانے سے بھی بچھ بیٹھے کہ غیراللہ ہے کسی درجہ کا بھی تعلق رکھنا ندموم ہے۔بس ان کی بیاحالت ہوئی کہ بیوی کوچھوڑ دیا مال کولٹادیا اور تماشا ہے کہ ان کے ناواقف مشائخ اپنے مربیدوں کی اس حالت پر ناز کرتے ہیں سوبیلوگ خود ہی اس قابل ہیں کہان کی اصلاح کی جاوے خدااوررسول الله عليه وسلم سے زيادہ اچھي کس کی تربيت ہوگ سوس لیج ایک سحابی دن کو بمیشدروزه رکھتے اور شب کو قیام بہت کرتے حضور علیہ نے ان کو نسیحت فرمائی كة تمهارى جان كابھى تم پر حق بے كمزور موجاؤ كے۔ آئكھ كابھى حق ب مهمان كابھى حق بے خدا تعالى كابھى حق ادا كرواور دوسر ع حقوق بھى ادا كرو حضور عليك كى تربيت توبيد اور الله تعالى كى تربيت دىكھئے كەرشمنول كو خطاب ہور ہا ہے کہ مال کی محبت تم کوزیادہ کیوں ہاور یہی ندموم ہے باقی حب مال مطلقاً فدموم نہیں۔

گناہوں کی قشمیں

آیت مبارکہ و تَاکُلُونَ التُّراَتُ اَکُلُا لَیَّا فَوْتَحِیْونَ الْاُل حُبَّاجِیًّا کَالیک عَمت ای وقت مجھیں آئی وہ یہ کہ گناہ دوسم کے ہیں ایک وہ جوظا ہر میں بھی گناہ ہیں اور اکثر لوگ ان ہی کو گناہ مجھتے ہیں جیسے چوری

زنا، قتل ناحق ظلم پرایا مال کھا جانا 'شراب پینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہلوگ ان کو گناہ نہیں سیجھتے اور نہ بھی اس طرف ان کا ذہمن جاتا ہے وہ بہ گناہ ہیں مثلاً مال کالا کچے ہونا خدا کے سواکسی سے محبت ہونا 'اللہ کی یا دسے غافل ہونا ' بیوہ چیزیں ہیں کدان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ (آیت مبارکہ میں اسی پر تنبیہ ہے)

## يَأْتِتُهُا التَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّهُ أَوْجِي إِلَّى رَبِّكِ رَاضِيةً

مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِ فِي عِبْدِي ٥ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿

تَرْجِيكِمْ : النفس مطمئنه تو اپنے پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ جو میں ہے داخل ہو جا اور اللہ تعالیٰ جھ سے راضی ہیں پس تو میرے خاص بندوں (کی جماعت) میں داخل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جاؤ۔

#### تفب*یری نکات* دوستوں کی ملاقات میں عجیب لذت

ابایک تات کھی بیان کردوں وہ یہ کہ آیت میں ادخہ لمی فی عبادی کو ادخہ لمی جنتی پرمقدم کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ سواس کی تو جیہ حضرت امام شافعی کے قول سے بچھ میں آتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے بیسنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اس وقت سے مجھے جنت کا اشتیاق ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت بھی زیادہ لذت ہے مگر شطر نج باز گنجفہ باز دوست نہیں بلکہ امام شافعی جسے دوست جوشافعی ہوں یا شافع ہوں۔ اور بیاءو عین دونوں جع ہوجا کیں تو نورعلی نور ہواور اگرا لیے دوست نہوں بلکہ محض د نیوی دوئی ہوتی ہوتو وہ آثرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔ الا خداد یہ ومنذ اگرا لیے دوست نہوں بلکہ محض د نیوی دوئی ہوتی ہوتو وہ آثرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔ الا خداد یہ ومنذ مداسے ڈرنے والوں کے۔ وہاں وہ بی دوئی باتی رہے گی جس کا منشاء دین اور تقوی ہو۔ بہر حال دوستوں کی خداسے ڈرنے والوں کے۔ وہاں وہ بی دوئی باتی رہے گی جس کا منشاء دین اور تقوی ہو۔ بہر حال دوستوں کی دانسی میں تھا ہو جا کہ اس کیغیر جنت بھی خار ہے۔ یہ بیتھا المنفس المعلمئنة ارجعی الی دب کو راضیة مرصنیة فاد خلی فی عبادی و اد خلی جنتی ہی نے سائلمینان والی جس کو ذکر اللہ میں چین تھا آ جا اپنے رہ کی طرف اور لفظ ارجی میں ایک لطیفہ ہے لینی اس میں اشارہ ہے کہ تم تو خدائی کے پاس تھے یہاں تو اپنے رہ کی طرف اور لفظ اور کی تو تہ ہارام رااصل کی طرف والیں جانا ہے ای کوئر ماتے ہیں۔

م آکر اجنبیوں میں مبتلا ہو گئو تو تہ ہارام رااصل کی طرف والیں جانا ہے ای کوئر ماتے ہیں۔

ہم آکر اجنبیوں میں مبتلا ہو گئو تھی ہارام رااصل کی طرف والیں جانا ہے ای کوئر ماتے ہیں۔

ہم آکر اجنبیوں میں مبتلا ہو گئو تو تھوں میں مبتلا ہو گئو تو تو اس خویش میں دور گار وصل خویش

بر شخص کا قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویاں ہوتا ہے۔ حضرت عارف جامی کہتے ہیں۔

دلاتا کے دریں کاخ مجازی کنی مانند طفلاں خاک بازی جہازاں آشیاں بیگانہ گشتی چودوناں چغدایں ویرا (اے دل تو کب تک اس مجازی یعنی عارضی محل میں لڑکوں کی طرح مٹی سے کھیلتار ہے گااوراس آشیاں میں آخرت سے تو کیوں اجنبی بن گیااور نااہل کی طرح سے اس دنیا کے ویرانہ کوالو بن کررہ گیا)

#### دنیاسے حصہ آخرت لے آنے کی عجیب مثال

اباس سے بیجی ہجھاوکہ پھرتم کوکیاد نیاو آخرت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اوراس کواس مثال سے سیجھوکہ تم بھی جلال آباد سے مظفر گرجاتے ہوتو جو چیز وہاں اچھی ہوتی ہے اس کو یہاں لا کر برتے ہو پھر یہاں دنیا بیس آ کر آخرت سے کیوں اجنبی ہوگئے۔ چاہئے یہ کہ دنیا بھی ملے تو آخرت ہی کے واسطے لے جاؤ۔ قارون کو خطاب ہو وابت فی فی ما اتباک الملہ المدار الاخو ہ و لا تنس نصیب من المدنیا واحسن کے مما احسن الملہ المیک و لا تبغ الفساد فی الارض الایة ترجمہ: دنیا میں سے کھے حصہ آخرت کے لئے لے لے اور بھول مت اپناس حصہ کو۔ باہر جلال آباد کے تلاش معاش میں آتے ہو وہاں سے کما کرلاتے ہواور یہاں کھاتے ہواس طرح آخرت کے لئے یہاں سے کمائی کر کے اور بٹور بٹار کر وہاں سے کمائی کر کے اور بٹور بٹار کر وہاں لے حاؤ۔ یہاں سے ذخیرہ آخرت بھی کر کے اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ۔ دنیا میں آخرت کی قکر سے غافل مت رہو کیونکہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ کر جانا ہے اور یہاں سے لوٹ کر وہاں جاؤ تو کس طرح جاؤ۔ یہاں سے لوٹ کر وہاں جاؤ تو کس طرح جاؤ۔ حسل طرح آگئے اس نفس کے خطاب میں فرماتے ہیں۔

## اهل الله ي تعلق كي ضرورت

تم الله سے راضی ہواللہ تم سے راضی دیکھئے بہت لوگ لا کھوں روپید کام کی خوشنودی طلب کرنے کوخر چ

کرتے ہیں۔ کیا ہر حاکم کی خوشنودی تو مطلوب ہواور حاکم حقیقی ہی کی خوشنودی مطلوب نہ ہو۔ پھرار شاد ہوتا
ہے۔ فیاد حسلسی فی عبادی و اد حلی جنتی میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا و اسے نفس مطمئنہ اور
داخل ہوجا میری جنت میں حق تعالی نے یہاں دو تمرے ذکر فر مائے ہیں خاص بندوں میں شامل ہونا اور جنت
میں داخل ہو با نے راغور کیجئے خاص بندوں میں داخل ہونے کو پہلے فر مایا ہے پھر جنت میں داخل ہونا فہ کور ہے۔
میں داخل ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندوں میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت ملے گی۔ اس جگہ اشار ہیں بیات بھی ظاہر فر مادی کہ اگر ہمارے خاص بندوں کے ساتھ لگے لیٹے رہوگے تو جنت میں داخل ہوجا و گے۔
بات بھی ظاہر فر مادی کہ اگر ہمارے خاص بندوں کے ساتھ لگے لیٹے رہوگے تو جنت میں داخل ہوجا و گے۔

# شۇرة البَكد

## بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

لَا أَقْدِهُ بِهِ ذَا الْبَكِرِ فَو اَنْتَ حِلُّ إِهِ ذَا الْبَكِرِ فَو اللهِ قَمَا وَلَكُ فَا الْبَكِرِ فَو اللهِ قَمَا وَلَكَ فَلَقَانَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِ فَا يَعْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْنُورُ عَلَيْهِ اَحَلُّ فَي يَقُولُ اَهْ لَكُ عُنْ مَا لَا لَبُكُ اللهِ عَنْ مُنَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ مَعْمَلُ لَا عَيْنَيْنِ فَولِسَانًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ مَعْمَلُ لَا عَيْنَيْنِ فَولِسَانًا اللهُ مَعْمَلُ لَا عَيْنَيْنِ فَولِسَانًا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

#### وَشَفَتَايُن فُوهَا يَنْهُ النَّجِدُ يُنِ<sup>®</sup>

ترکیکی : میں قتم کھاتا ہوں اس شہر ( مکہ ) کی اور (بطور جملہ معترضہ کے تسلی کے لئے پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ ) آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ اور قتم ہے باپ کی اور اولا دکی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ خیال کرتا ہے اس پرکسی کا بس نہ چلے گا اور کہتا ہے کہ میں نے اتنامال خرج کر ڈالا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھائیس کیا ہم نے اس کو دوآ تکھیں اور ذبان اور دوہونٹ نہیں دیے اور ہم نے اس کو دونوں راستے (خیر وشرکے ) ہتلا دیے۔

## تفيري لكات

اهل ذوق کے لئے ایک علمی نکته

لااقسم میں لازائد ہاورلا بڑھانے میں بینکتہ وسکتاہے کہ یہ بات سم کھانے کی تو ہے ہیں مگرتمہار فیم

کی رعایت سے کھائی جاتی ہے اور یعلمی تکتہ ہے گر اہل ذوق اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارا ذوق صحیح نہیں ہے ورنہ ہمارے بھی ہوش اڑ جاتے اور اہل ذوق نے ان المله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة کوئ کر بھی گردئیں جھادیں۔

علمى اورتار يخى توجيه

میں اس میں گفتگوکرر ہاتھا کیزول کی حدیث میں ظاہر بین تولفظ کی تحقیق میں پڑ گئے اور اہل بصیرت نے اس کے مقتضاء پڑل کیا کہ اس وقت کی فقدر کی۔ اس طرح ہم لااقسم میں لاکوز ائد کہد کرناز ال ہول گے اور اپنے آپ کو کو تقتی ہے اور ہوئے اور ہوئے ہمی توالفاظ کے مگریہاں تو دوسری چیز کی ضرورت ہے یعن ممل کی نے خوب کہا ہے۔

. مغرو ریخن مشوکه توحید خدا و احد دیدن بود نه واحد گفتن

(دھوكەمت كھاؤتوحىدخداكوايك مانے كانام بندايك كمنےكا)

جاتار ہا کہ غیراللہ کا تم کیوں کھائی گی بس اب غور کرنا چاہیے کہ قسم بر کو قسم علیہ سے تائید کا کس طرح علاقہ ہے سواس جگہ قسم علیہ لقلہ حلقنا الانسان فی کبلہ ہم نے انسان کو شقت میں پیدا کیا ہے لینی ہم نے انسان کو تی ہے گئی میں پیدا کیا ہے لینی ہم نے انسان کو تی میں پیدا کیا ہے اس مقسم بر میں غور کیا جاد ہے کہ اس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے یا نہیں سو قسم بر کہ معظمہ ہے اور اس کی شان فی نفسہ و نیز باعتبار اضافت کے تحت ہے کیونکہ وہ وادغیر ذی زرع (جنگل بلا کھیتی والا) اور وہال گرمی بھی بڑی تحت ہے بس اس سے خود مشقت کا پیدالگتا ہے بس صاف معلوم ہوگیا کہ اس مقسم برکود تل ہے قسم علیہ کے اثبات میں بطور اٹا بت النظیر بالنظیر کے بیتو اس کی شدت تھی فی نفسہ اور اضافی شدت ہے کہ مکہ میں صفور ہوگیا گاز مانہ بہت مشقت کا تھا تو اس کا ذکر نہ کور ہوگیا مشقتوں کا خاص کر جبکہ صل میں نازل کے ہوئیتی آ ہے گا اقامت مکہ کے زمانہ میں مکہ گئم کھائی بیتو علمی اور تاریخی توجیہ ہے۔ اور عشاق نے اس انت طل سے پچھا ور تسمجھا ہے اور قرآن مجید کی بیر حالت ہے۔

بهار عالم منش ول و جال تازه می دارد برنگ اصحاب صورت را پیوار باب معنی را

عشاق نے سیمجھا کہ اس میں حضورا کرم علیہ کی جلالت شان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مطلقا کمہ کی قسم نہیں کھائی بلکہ جب آپ اس میں رونق افروز ہوں عشاق کے محاورہ میں گویا آپ علیہ کے خاک پاکی قسم کھائی اور اس میں عربیت متر دک نہیں ہوئی بلکہ لغت سے متاید ہے اس لئے بیمض نکتی نہیں بس عشاق کا ذہن اس طرف گیا کہ آپ علیہ کی ذات تو بہت بڑی ہے جبکہ آپ علیہ کی ذات سے مکہ قابل قسم ہوگیا۔

شركابتلانا بهى نعت ہے

ایسحسب ان لم یوہ احد تک کا حاصل بیہ واکدانسان کونعم اور تکالیف سے تنبینیں ہوا۔ آگے فعین یا دولاتے ہیں المیم نسجعل لمه عینین و لسانا و شفتین و هدینه النجدین که اس کونعیم سے بھی تنبینیں ہوا۔ اس استفہام میں نکیر شدید ہاں نعتوں کے بھلادیۓ پراوریہی آیت اس وقت مقصود بالبیان ہے گریہ ضروری نہیں کہ مقصود مطول ہو۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا ہم نے اس (انسان) کے واسطے دو آتکھیں نہیں بنا کیں اور کیا ایک زبان اور دوہ ونٹ نہیں بنائے اور اس کو دور اسے نہیں بنلائے اور دور استوں سے مراد خیر وشر ہیں سوخیر تو اس لئے بتلائی کہ اس کو افتیار کیا جاوے۔ اور شر اس واسطے بتلایا کہ اس سے پر ہیز کیا جاوے۔ پس شرکا بتلانا بھی نعت ہے۔ و بضدها تنبین الاشیاء (اپی ضدسے چیزین ظاہر ہوتی ہیں اور یہ جاوے۔ پس شرکا بتلانا ہمی نعت ہے۔ و بضدها تنبین الاشیاء (اپی ضدسے چیزین ظاہر ہوتی ہیں اور یہ تو بعد میں بتلاؤں گا کہ آیت میں کن کن نعتوں کا بیان ہے کہا ہے سمجھوکہ تی تعالی نے ہم و بھر کو کہیں تو مفرد کے صیغوں سے بیان فرمایا ہے بعنی سے وبھر اور کہیں جع کے صیغوں سے بیان فرمایا ہے بعنی سے وبھر اور کہیں جع کے صیغوں سے بعنی ابصار و آذان بہر حال شنیہ کہیں

نہیں فرمایا گیا بجز اس جگہ کے سواس میں کیا نکتہ ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال مگر میرے ذہن میں بیآتا ہے کہ مخاطب غبی کو خاص تنبیہ کر دی کہ آ نکھ دی اور ایک پر اکتفانہیں کیا بلکہ دوعنایت کیں ہیں اور دوسر انکتہ نیہ ہوسکتا ہے کہ اشارہ ہوا یک مسلل طبیعہ کی طرف قرآن شریف کی بیشان ہے۔

بهار عالم هنش دل و جان تازه میدارد برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را

بهری اس عالم حسن کی بہارظاہر پرستوں کے دل وجاں کورنگ سے اور حقیقت پرستوں کے دل وجاں کو بوسے تازہ رکھتی ہے وہ مسئلہ دو ہیں گر بحز لہ ایک کے کیونکہ دونوں آ تکھیں ایک وقت میں ایک ہی چز کود کھے تی ہیں ایسے ہی شفتین کہ دونوں سے ایک ہی کام ہوسکتا ہے بینیں کہ ایک آ نکھ سے ایک چیز کود کھے لیں اور دوسری سے دوسری کوایک ہونٹ سے ایک بات کرتے رہیں اور دوسرے سے دوسری بات کرنے گیس اور کوئی بینہ کے کہ تو قرآن شریف میں حکمۃ طبعیہ کے مسائل نکا لئے ہے منع کیا کرتے ہو بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں حکمت کے مسائل مقصود نہیں باتی کہیں نکل آ ویں تو اس سے جھے کوانکار نہیں البتہ المضروری بیتقدر بقدر المضرورة (ضروری بھتر ضروری ہوتی ہے) کا کیاظ ضروری امر ہے بیتو کئت تشنیکا ہوا۔

# شُورة الشَّكس

## بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمُ

## وَنَفْسٍ وَمَاسُوْنِهَا فَيْ

لَتَحْجِينٌ عَمْ إِنْ مَا وراس ذات كى جس نے اس كو پيدا كيا۔

#### تفیری نکات تفییری نکته

ما بمعنی من ہے۔ اور یہال نفس کے ساتھ قتم کوشم بالرب پر جومقدم کیا گیا ہے تواس میں اشارہ ہوسکتا ہے اس امری طرف کدمن عرف نفسہ فقدع ف رب کنفس بڑی چیز ہے یہ ہماری قتم کامقسم بدبننے کے قابل ہے تم اس کو پہچانوا گراس کو پہچان لو گے تو ہم مجھی پہچان لو گے چونکہ معرفت نفس وسیلہ ہے معرفت رب کا اس لئے نفس کی شم کومقدم کیا گیا جیسے مقدمہ ذکر میں مقدم ہوتا ہے گومقصودیت میں موخر ہواوریہ یہی نکتہ ہے کوئی علم مقصود نہیں۔

ال حدیث میں حضور علی ہے مسئلہ تقدیر کو بیان کرنے کے بعد صراحۃ بیار شادفر مایا ہے کہ اس کی تقدیق کتاب اللہ کا اس آیت میں ہے پہلی صدیث میں بیصراحت نظی صرف اتن بات تھی کہ آپ نے مسئلہ تقدیر کو اس آیت کی تلاوت کی تو وہاں اس بات پر کہ مسئلہ تقدیر کو اس آیت کے مضمون سے مناسبت ماصل ہے صرف قرید حالیہ تھا اور یہاں قرید مقالیہ موجود ہے گراب موال یہ وتا ہے کہ اس آیت میں بھی تقدیر کے مسئلہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کی اور خالق نفس کی قدم کھائی ہے اور اس کے ساتھ بیار شادفر مایا کہ فالھمھا فحور ھا و تقو ھا.

کہ خدانے نفس کو پیدا کر کے اس کو خیروشر کا الہام کیا یعنی انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی دوطاقتیں فطر تار کھ دی ہیں اس سے مسئلہ تقدیر کی تائید تصدیق کیونکر ہوئی۔ شاہ صاحب نے بہاں بھی وہی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہال بھی علم اعتبار کے طور پر تشبیہ دی ہے کہ جس طرح فجور و تقوی القا ہوا ہے اس طرح اعمال کو مقدر بھی کر دیا ہے۔ پس بقول شاہ صاحب کے ان دو حدیثوں میں رسول علیہ نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے برٹے شخص کے سرد کھ کرمیں یہ کہد دہا ہوں خوداتن بردی بات نہیں کہتا کیونکہ یہ برا دعوی ہے اور اگر کوئی شخص شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کرد سے یقیناً ان حدیثوں اور آیتوں میں اور کوئی وجہ ربط بجراس کے جو شاہ صاحب نے فرمایا بیان نہیں کر سکے گا۔ یہ شاہ صاحب کاعلم وہی ہے میں نے ان حدیثوں کا ایسا حل کسی کلام میں نہیں دیکھا۔ (غایت النکاح الحقد حقوق الزوجین)

#### قَنُ افْلَحُ مَنْ زَلَّهَا ﴿

المنتخصية المارة الله المارة الله المارة الله المارة الله المالية المارة الله المالية المالية

#### تزكيه كي فضيلت

بہر حال آیت کا مدلول عام لیا جاوے یا خاص گر میرامقصود یہاں پر وہ اعمال ہیں جن سے تزکیہ بلاواسطہ ہوتا ہے نیج میں ایک شبر کو دفع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر چہ شبہ عامیانہ ہے کین آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہر خص مجہد ہے اگر ترجمہ اردوقر آن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے بیشوق تو برانہیں کین ہرکام کی تد ہیراور قاعدہ دنیا میں ہے کہ ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ کس استاد سے یہ ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کو فل ندریں شبہ یہ ہے کہ تن تعالی نے یہاں تو تزکیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہو اورایک مقام پرارشاد ہے فلا تو کو ا انفسکم تو بظاہر یہاں تزکیہ ہے تو اس سے اردوتر جمہ کہ تو بطاہر یہاں تزکیہ ہے دومتی اپنی میں کی جو اس کے کہ یہ کہ اس کو جہاں تو میں اور جہاں کردن و پاک گفتن جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے وہاں تو معنی اول مراد ہیں اور جہاں نمی ہو وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے لیں فرض ف الاتنو کو ا انفسکم میں دوگی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ قریداس کا میا ہدہ کرتا ہے لیں فرض ف الاتنو کو ا انفسکم میں دوگی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ قریداس کا میا ہدہ کرتا ہے لیں فرض ف الاتنو کو ا انفسکم میں دوگی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ قریداس کا میاب ہو کہاں کے بعد فرماتے ہیں ہو ہو اعلیم بیمن اتقی اگر پاک کردن کے معنے ہوتے تو اعلیم نہ فرماتے ہیں دوسے کہاں کی درگاہ کے لائق کی طرح شہیں ہو گئی۔ (الجد یہ)

#### فلاح كامدارتزكيه

یاکی مخضری آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تزکیہ کو مدار فلاح تظہرایا ہے جس سے تزکیہ کی ضرورت فلام ہے۔ کیونکہ فلاح کی ضرورت سب کو ہاوراس کا مدار تزکیہ کو تھم ہایا گیا ہے یہاں ایک خفیف ساشبہ ہو مکن ہے کہ جن لوگوں نے درسیات با قاعدہ نہ پڑھی ہوں ان کو بیشبہ ہوجائے اور ممکن ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد بھی اپنے شبہ کوحل نہ کرسکیں کیونکہ قرآن سجھنے کے لئے علوم عربیہ کی ضرورت ہاور جو شخص عربیہ علاوراتنا ناواقف ہو وہ قرآن کونیس سجھ سکتا لیکن مجملاً اس تقریر سے ان کے شبہ کا غلط ہونا تو معلوم ہوجائے گا اور اتنا بھی کافی ہو وہ شبہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالی نے قد افلح من زکھا (جس نے اپنے قس کور ذائل سے یاک کیا وہ کامیاب ہوگیا) فرمایا ہے جس سے تزکیہ کامدار فلاح اور مامور بہونا ثابت ہوتا ہے۔

اوردوسرےمقام پرارشادہ لاتز کو انفسکم هو اعلم بمن اتقی (تم اینفول پرتز کیدنہ کرو کیونکہ حق تعالی خوب جانتے ہیں کہ کون متق ہے) جس کا ترجمہ نا واقف یوں کرے گا کہ اپنے نفسول کا تز کیہ نہ كروكيونكد لاتزكوانبي كاصيغه بمشتق تزكيه سيقواب اسكواشكال واقع بهوكا كدايك جكدتو تزكيدكا امرب اور ایک جگداس سے نبی ہاس کے کیامعنی جواب اس کارے کراگرای آیت میں الانو کو انفسکم (تم این نفوں کا تزکیہ نہ بیان کرو) کواس کے مابعد سے ملا کرغور کیا جائے تو شبطل ہوجائے گا۔ قرآن میں اکثر شبہات ماسبق اور مابعد کوند ملانے سے پیدا ہوتے ہیں اگرشہوار دہونے کے وقت آیت کے ماسبق اور مابعد میں غور کر لیا كرين تو خود قرآن بى سے شبد رفع موجايا كرے اوراس جگه شبه كاجواب موجود موگا۔ كيونكه الله تعالى نے قرآن میں ہرشبہ کا جواب بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ کو بینات میں بھی حق تعالی کی یہی عادت ہے چنا نجہ جن لوگوں نے خواص ادوبیک تحقیق کی ہےوہ کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کمی قتم کا ضرر ہے جس مقام بروہ پیدا ہوتی میں اس مقام پرایک دوسری نباتات بھی حق تعالیٰ پیدا کرویتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک گھاس زہر ملی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں بچھوکی می خاصیت ہے اس کے چھونے سے بچھو کا سااثر ہوتا ہے تو جس مقام پروہ بیدا ہوتی ہے اس مقام پراس کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کردی ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اثر زائل ہوجاتا ہے خیر تکوینیات میں تو ہم کوزیادہ محقیق نہیں اوراس کی چندال ضرورت بھی نہیں کہسب چیزوں کی خاصیات دریافت کی جائیں اور مرقتم کی دوائیں جمع کی جائیں کیونکدزیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ عدم تحقیق کی وجہ سے سی مضرکواستعال کر لے گا اور اس کی مفترت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہلاک ہوجائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے بدول کسی مفتر چیز کے استعالات كئے بھی موت أيك دن آنى ہے۔

## دینی ضررایک خساره عظیم ہے

گرشرعیات میں پیضروری ہے کہ جوامور مفر ہیں ان کوجانے کیونکدان کے نہ جائے ہے دین ضررہ وتا ہے جو کہ خمارہ عظیم ہے اس کا ضررموت سے بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہے گا اور پیخت ضرر ہے جس کا تخل نہیں ہوسکتا ای لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کانو یسئلونه عن المحیر و کنت اسئلہ عن المشر مخافہ ان یدر کئی یعنی اور صحابر تو جناب رسول علی ہے ہے خیری تحقیق کیا کرتے تھا اور میں شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں شرطی مبتلانہ ہوجاؤں۔ اس لئے جو چیز دین کو مفر ہوائی میں شرکی تحقیق کر لینالازم ہے۔ من جملہ اس کے وہ شبہات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں لوگوں کو چیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کرنا ضروری ہے اور اس میں حق تعالی نے پیاعائت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شبہوتا ہے ہیں ہوا ابھی فہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاتی وسہاتی میں ضرورغور کر لینا چا ہے چنا نچہ لائنسز کے وا ان میں شہرہ وا تھا اس کا رفع کرنا خوں کا تزکیہ بیان نہ کرو) پر جو قد افسلہ من زکھا سے تعارض کا شبہوا تھا اس کا تو خوب جانے ہیں کہون مقی دور سے جملہ میں فہ کور ہے یعنی ہوا علم بمن اتھی (وہ خوب جانے ہیں کہون میں نمی فہ کور کے اور ترجمہ ہے کہتم اپنے نفوں کا تزکیہ نہ کرو کہون تعالی نے دو بائیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنا کے حساتہ علم کا متعلق ہونا۔

کیونکہ تو تعالی خوب جانے ہیں کہون متعلق ہونا۔

## تقوى باطنى عمل ہے

نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقوی باطنی عمل ہے چنا نچے حدیث میں صراحة فد کور ہے الا ان التقوی ھھنا و اشار الی صدرہ یعنی حضور علیہ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سنو تقوی کی بہاں ہے۔

#### تقوى صلاحيت قلب كانام ب

نیز تقوی کے معنی لغت میں ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں یعنی معاصی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے بچنے کی ڈرخود اصلاح باطنی ہے۔ چنا نچہ ایک دوسری حدیث میں اس کی پوری تصریح ہے ان فی جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله الاو هی القلب کہ انسان کے بدن میں ایک گڑا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے قتمام بدن درست ہوجاتا ہے۔ سن لووہ دل ہے

اس سب سے تقوی کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقوی صلاحیت قلب کا نام ہے پس اب تقوی اور تزکی دونوں مرادف ہوئے تو آیت کا حاصل بیہوا ھوا علم بمن تزکمی (وہ خود جانتے ہیں کہ س نے تزکیفس کیا ہے) ایک مقدمہ توبیہ ہوا۔

تقوی فعل اختیاری ہے

اینے نفس کو یاک کہنے کی ممانعت

جب یون نیس فرمایا بلکہ اعملیم بسمن انسقی (وہ زیادہ واقف ہیں کرکون تقی ہے) فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تزکیہ کے وہ معنیٰ بیں بلکہ کچھاور معنی بیں جس کے ترک کی علت ہوا عملم بن سکے سووہ معنی بیر کہا ہے نفوں کو پاک نہ کہولیٹنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ تن تعالیٰ بی کوخوب معلوم ہے کہ کون تن ہے (اور کون پاک ہوا ہے) یہ بات تم کو معلوم نہیں اس لئے دعوے بلا تحقیق مت کرو۔ اب کلام میں پورا جوڑ ہے اور علت و معلول میں کامل ارتباط ہے۔ اور حقیقت اس کی بیہ کرتز کیہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کی

خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے اس طرح ایک خاصیت نبیت بھی ہے۔ پس قد افسلے من زکھا ہیں تزکیہ کا استعال خاصیت تعدیہ کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے نفس کو روزائل سے پاک کرنے کا امر ہے۔ لاتنز کو الفسکم روزائل سے پاک کرنے کا امر ہے۔ لاتنز کو الفسکم ہیں تزکیہ کا استعال خاصیت نبیت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوں کو پاک نہ کہواس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہے۔ اب ان دونوں میں کچھ بھی تعارض نہیں کے ونکہ جس چیز کا ایک جگہ امر ہے دوسری جگہ اسکی ممانعت نہیں بلکہ ایک ٹی چیز کی ممانعت ہے۔ تھم تو نفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک دوسری جگہ اسکی اشکال رہا۔

فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے

مگراس کو دہی سمجھ سکتا ہے جو عربیت سے واقف ہاس لئے فہم قرآن کے لئے عربی جانے کی سخت ضرورت ہے۔ بدول زبان عربی کا کافی علم حاصل کئے قرآن کا صحیح ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اردو میں جب عربی زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے قوچونکہ اردواور عربی زبانیں مختلف ہیں دونوں کے محاورات الگ ہیں اس لئے اگر کسی کوعربی علم کافی نہیں اس کے ترجمہ میں بعض جگہ ایہام رہ جائے گا جس سے شبہات پیدا ہوں گے اور بعض جگہ ترجمہ غلط ہوجائے گا۔

افظ ضال کے دومعنی ہیں جیسے سورۃ والنتی ہیں ضب الا کاتر جمہ بعض نے گراہ کردیا جو ہا وجود فی نفسہ محیح ہونے کے ایک عارض ہے ہے کہ ضال لفظ عربی ہے جس کاعربی ہیں مختلف استعال ہوتا ہے بعنی اس میں ہمی جس کو وضوح دلیل نہ ہوا ہوا وراس میں ہمی جو بعد وضوح دلیل کے خالفت کرے اور گراہ ہمارے عاورہ میں صرف اس کو کہتے ہیں جو وضوح دلاکل کے بعد حق کا اتباع نہ کرے اور لغت عربیہ کے اعتبار سے لفظ ضال دومعنی کو جیسا کہ نہ کور ہوا عام ہے ایک معانی ضال کے وہ ہیں جو ہمارے عاورہ میں گراہ کے ہیں اور وہ سرے معنی نے فہر کے ہیں اور بے فہر اس کو کہتے ہیں جس پر دلاکل ظاہر بی نہیں ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول علیقے سے وضوح حق کے بعد اس کا اتباع نہ کرنا محال ہے لہذا اس جگر گراہ سے جم کرنا مناسب ہوں تے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول علیقے سے وضوح حق کے بعد اس کا اتباع نہ کرنا محال ہے لہذا اس جگر گراہ سے بھی ترجمہ کرنا مناسب نہیں کے ویکہ ہمارے عاورہ میں بے علم جانال کو کہتے ہیں جو علوم ہوت سے بینے کوعلوم نبوت سے بینے محال محال ہوں عملا ہیں ہوئے۔ میں متاز صائب الرائے محے انعقل کا الی الفہم مشہور تھے۔ میں کا مل تھے (چنا نچہ تہ ہوت سے پہلے ہمی تمام عقلاء میں متاز صائب الرائے محے انعقل کا الی الفہم مشہور تھے۔ میں کا مل تھے (چنا نچہ تہ ہوت سے پہلے ہمی تمام عقلاء میں متاز صائب الرائے محے انعقل کا الی الفہم مشہور تھے۔ اور بی محض دعوے بی نہیں بلکہ واقعات تاریخیہ اس پرشاہد ہیں کہ نبوت سے پہلے اہم واقعات اور امور متناز تہ میں اور بی محض دعوے بی نہیں بلکہ واقعات تاریخیہ اس پرشاہد ہیں کہ نبوت سے پہلے اہم واقعات اور امور متناز تہ میں

چنانچین تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی فرماتے ہیں و کے ذالک نسری ابسر اھیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین (ہم نے ایسے ہی طور پرابراہیم کوآسانوں اورز مین کی مخلوقات دکھلائیں تا کہ وہ عارف ہوجا ئیں اورتا کہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہوجا ئیں )اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سموات والارض کا پہلے علم نہ تھا اللہ تعالی کی تعلیم واردات سے ان کو بیم عاصل ہوا پس بے خبری کے عیب نہیں تو مناسب ترجمہ ضالا کااس جگہ ناواقف ہے پس اس لفظ کا صحیح ترجمہ موجود تھا۔ گرمتر جمین کی نظر اس پنہیں پنجی اور وہ ضالا کا ترجمہ گراہ کر گئے حاصل میں کہ الفاظ عربیکا ترجمہ ہر جگہ کافی نہیں ہوتا اور مقصود کے بچھنے میں غلطی واقع ہوجاتی ہے اس لئے ترجمہ کے لئے خود عربی کا بھی پوری طرح جگہ کافی نہیں ہوتا اور مقصود کے بچھنے میں خلطی واقع ہوجاتی ہے اس لئے ترجمہ کے لئے خود عربی کا بھی پوری طرح جاننا اوراس زبان کے محاورات سے بھی جس میں ترجمہ کیا جارہا ہے پورا واقف ہونا ضروری ہے۔

### انامومن ان شاء الله كهني مين اختلاف

بیالیا ہے جیسا کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا مو من حقا (میں یقینا مومن ہوں) نہ کہنا چا ہے بلکہ انا مو من ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ کہنا چا ہے اور انہوں نے بھی حقیقت میں دعوے ہی ہے منع کیا ہے۔ تفصیل اس کی ہے ہے کہ علاء میں اختلاف ہوا ہے کہ انا مومن ان شاء اللہ مومن ہوں) کہنا چا ہے اور امام ابو انا مومن حقا تو اشعری کے نزد یک انا مومن افال میں واقتی مومن ہوں) کہنا چا ہے مشہور قول میں تو اس اختلاف حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا مومن حقا (میں واقتی مومن ہوں) کہنا چا ہے مشہور قول میں تو اس اختلاف کا منشاء ہے کہ جن لوگوں نے انا مومن حقا ہے منع فرمایا ہے اور انا مومن ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے متا ل پر نظر کی ہوار چونکہ متا ل معلوم نہیں کہ ہم متا ل میں مومن ہیں یا نہیں اس لئے ان شاء اللہ بوھانے کی تاکید کی ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ انا مومن حقا کہنا چا ہے ان کی نظر حال پر ہوا ور فی الحال آئوں ہیں جاور جن لوگوں نے کہا کہ انا مومن حقا کہنا چا ہے ان کی نظر حال پر ہوا ور فی الحال آئوں ہیں تاکید کی ہوگا کہنا چا ہے ان گا نظر ہے اس لئے وہ ان شاء اللہ بو ھانے ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا مومن حقا کہنا چا ہے ان شاء اللہ بو ھانے کوکوئی منع کہنا چا ہے ان شاء اللہ بو ھانے کوکوئی منع کرنے ہیں الحال اور بیز راع محض لفظی ہوگا کیونکہ متال کے اعتبار سے ان شاء اللہ بو ھانے کوکوئی منع کرنے میں اور کہنے ہیں کہنا مومن حقا کہنا چا ہے ان الحال اور بیز راع محض لفظی ہوگا کیونکہ متال کے اعتبار سے ان شاء اللہ بو ھانے کوکوئی منع

نہیں کرسکتا اور رحال کے اعتبار سے انا مومن تھا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ گرمیرے ذوق میں بیہ ہے کہ جیسے انا مومن حقا حال کے اعتبار سے ہے اس طرح انا مومن ان شاء اللہ بھی حال ہی کے اعتبار سے ہے آل کے اعتبار سے نہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار سے بھی انا مومن ان شاء اللہ ہی کہنا جا ہے اور مطلب اشعری کابیہ ہے کہ انا مومن تقادعویٰ کے طور سے نہ کہنا جاہیے بلکد دعویٰ سے بیخے کے لئے ان شاء اللہ كہنا جا ہے۔اوربیان شاءاللہ محض بركت كے لئے ہوگا تعلق ور دد كے لئے نہيں ہوگا جس سے مقصود تفويض وتو کل ہے۔ کیونکہ ان شاء اللہ جیسے تعلق فی المستقبل کے لئے آتا ہے بھی حال کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے جس يعلق مقصور نبيس موتى چنانچاس آيت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله (آپ سی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کوکل کروں گا مگر خدا کے چاہئے کو ملادیا کیجئے) میں بھی حضور علی کے برکت ہی کے لئے ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ بیان شاء اللہ تعلیق کے لئے نہیں ہے کونکہ آ گےارشادے واذکر ربک اذا نیست (ایے رب کاذکرکر وجبکہ مجول جاؤ) کراگر مھی ان شاء الله كهنا بحول جاؤتو جب يادآئ اس وقت ان شاءالله كهدليا كرو يعنى ايك بات كهدكر دو كهنشك بعدان شاء الله كاخيال آئة واس وقت بھى امرے كدان شاءالله كهداوتو ظاہرے كداس صورت ميں بيلفظ تعليق كے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ تعلیق کے لئے کلام سابق سے موصول ہونا عقلاً ضروری ہے اور اگران شاء الله کلام سے مفصول بوتوتعلق كومفيرنبين بوسكار قلت و بقيد العقل خرج جوابا عما قيل ان هذا انما يصلح الزاما على الحنفية القائلين بعدم جواز الفصل بان المعلق والتعليق والقائل ان يقول ان لفظة الا ان يشاء الله فيه التعليق والاستثناء كما هو الاصل فيهاثم قوله واذكر ربك اذا نيست يجيز الفصل بين المعلق والتعليق والمستثنى منه والا استثناء كما هو مذهب ابن عباس رضى الله عنه پس يهال بھى يعنى انامۇن ان شاءالله ميں لفظ ان شاءالله محض تفويض كے لئے ہے ندكتعلق وترود كے لئے اورمطلب اشعرى رحمة الله كايہ بكرانا مون على ايك قتم كادعوى ب-

اینے کودعوے کے طور پرموحدنہ کھو

اس لئے دعوے سے بچنا چاہیےاور تفویض کے لئے ان شاءاللہ کہنا چاہیے یہی مطلب صوفیہ کا ہوگا اس

مغرور سخن مشو که تو حید خدا واحد دیدن بو د نه واحد گفتن (توحید خدا کادعویٰ مت کروکہ توحید خداوا صدجا نتا ہے نہ واحد کہنا) یہاں بھی واحد گفتن کے معنی دعوے کے کردن ہیں توصوفیہ کی مرادیہ ہے کہا پنے کو دعوے کے طور پر موحدنہ کہواور جنہوں نے تھا کہنے کوفر مایا ہم مرادوہ کہناہے جوبطور اقرار بالا بمان کے ہواور یہی مطلب لاتز کوا کا ہے کہ دعوے کے طور پراپنے کو پاک نہ کہوجس پر قرینہ عواعلم ہے یعنی خدا ہی کو خبر ہے کہ کون پاک ہے پس دعویٰ پاکی کا نہ کرویہ قرینہ اس پر دال ہے کہ یہاں تزکیہ کے معنی پاک کہنے کے بیں نہ پاک کرنے کے جیسا فصلا او پر خدکور ہو چکا۔

بہر حال تزکیہ میں سالکین کو دوطرح کی خلطی واقع ہوتی ہے ایک بید کرتن کی کومطلوب ہجھتا ہے اور جلدی مرتب عمل کامل نہ ہونے کی وجہ ہے مغموم ہو کرعمل ہی ہے معطل ہوجاتا ہے اور دوسری بید کرتن کی کومطلب نہیں سمجھتا۔ اس لیے عمل ناقص پر جس پرتز کی مرتب نہیں ہوتی اکتفا کرتا ہے۔ سوید دونوں جماعتیں خلطی پر ہیں ت تعالی نے پہلی جماعت کی خلطی کو قد افسلح من زکھا (جس نے اپنے نفس کوتز کید کرلیا کا میاب ہوگیا) میں رفع فر مادی کے گوشھ موسمجھوتز کی کا انتظار نہ کروضر ورکا میاب ہو جاؤ گے اور دوسری جماعت کی خلطی ایک دوسری آیت میں رفع فر مادی۔ قد افلح من تزکی (جس کانفس پاک ہوگیا)

# سُورة الكيل

## بست يُعِاللَّهُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ

## فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْمُ

لَرِّ الْعِيْرِينِ اللهِ كَاللهِ كَاراه مِن مال ديا اور الله سے ڈرااورا چھی بات يعنی ملت اسلام کوسچاسمجھا۔

#### تفییری نکات علم اعتبار

فرمایا کیم اعتبارکوشاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں اس واقعہ سے ثابت فرمایا ہے فاما من اعطی واتقی الایمة (والحدیث فدکور فی المشکوة) لیکن اس سے بھی زیادہ واضح طور سے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت الی کو پکارا اور وہ نماز میں تھے اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا بعد نماز کے جب وہ آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کا عذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں ہے آیت نہیں پڑھی یا کہ اللہ والموسول اذا دعا کہ لما یحییکہ تو اس آیت کا تلاوت فرمانا اور اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے کہ وکا مرحب کہ اس آیت میں دعوت اور استجابۃ سے خاص دعوت اور خاص استجابۃ مراد ہے یعنی احکام شرعیہ میں اطاعت تو اس آیت کی تلاوت سے مقصود یہ تھا کہ تو عالم فقیہ ہوتم کو تو سیح میں اور اسلام پران کے مرتب ہونے کی تو تع نہ رہ تو چونکہ اسلام کو مقصود بالعرض طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پران کے مرتب ہونے کی تو تع نہ رہ تو چونکہ اسلام کو مقصود بالعرض رکھا ہے اور مصالے دینو یہ کو مقصود بالذات اس لئے نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسر سے طریقے کو اختیار کر در مرے طریقے کو اختیار کر در میں ہوئے ہیں تو اگر میں ہوئے ہیں تو اگر ہی مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہوگر میں مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہی مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہی مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہی مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہو میں مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر ہوگر میں مغروش ہو

جا ئیں تو چونکہ تھم شرع اس پر بنی سمجھا گیا تھالبذاوہ تھم بھی مخدوش ہوجائے گا پھر فرمایا کہ اگریپ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابہؓ ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے لیکن صحابہ نے بھی ایسے سوال نہیں گئے۔

## وَمَا لِاَحَدِ عِنْ كَافُمِنْ نِعُمَةٍ تُجُزَى الْبَعِكَآءَ وَخِهِ رَتِهِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿

تَرْجِی اللہ بھر اپنے عالی شان پروردگار کی رضاجوئی کے (کہاس کا مقصود یہی ہے)اس کے ذمہ کی کا حسان نہ تھا کہا ہے دار پڑھی عنقریب خوش ہوجاوے گا۔

## تفبیری نکات شان صدیق اکبر

فرمایا کہ جولوگ مصالے مختر عرکو بناء احکام شرعیہ تعبد بیری قرار دیتے ہیں ان کارداس آیت ہے ہوتا ہے کہ خدا تعالی حضرت بلال کوئر یدکر کہ خدا تعالی حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عندی تعریف میں فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت بلال کوئر یدکر آزاد کر دیا تھا۔ و ما لاحد عندہ من نعمہ تجزی الا ابتغاء و جه ربه الا علی تواس میں ان کے فعل کا سبب نفی اورا سشناء کر کے مخصر فرما دیا ہے۔ ابت غاوجه ربه حالانکہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قومی ہمدردی ہے اورایک کا فرکے ظلم سے ان کو چھڑ ایا دوسرے اس مدلولہ آیتہ کے ہے۔ (اشرف المقالات)

# سُوْرة الطُّنحيٰ

## بِسَنْ عِاللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّلِّي فَوَالَّيْلِ إِذَا سَجَى فَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى فَوَ

لُلْخِرَةُ خَيْرٌلُكُ مِنَ الْأُولَى وَلَسُونَ يُعْطِيْكُ رَبُكُ فَتَرْضَى ۗ

ٱلمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَافِي وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدى وَوَ

## وَجَدُكُ عَالِيلًا فَأَغْنَى ٥

تر المسلم المسل

## تفيري لكات

چنانچاس قتم کی بے چینی پر بیسور قازل ہوئی تھی جس کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے جس کے نزول کا قصد احادیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ چندروز تک وحی منقطع ہوگئی جس پر کفار طرح کے طعن کرتے تھے بڑا طعن ان الفاظ میں تھا تر کک شیطا تک (تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا) نعوذ باللہ آپ کو

انقطاع وجی سے بھی صدمہ ہوا جیسے محبوب کے خط میں دیر ہونے سے عاشق کوصدمہ ہوتا ہے اور محبوب دیر کیول کرتا ہے اس لئے تا کے عشق کی آگ اور بھڑ کے اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں تھیں تو ایک صدمہ تو آپ کو انقطاع وجی سے تھا ہی مزید برآ ں یہ کہ کفار نے طعن دینا شروع کیا کہ بس خدانے آپ کوچھوڑ دیا بعض نالائقوں نے خدا کی شان میں گتا خانہ کلمات کے اس کا بھی آپ کوصد مہوانہ اس واسطے کہ معتقد کم ہوجاویں گے بیفکرتو ہم جیسوں کو ہواکرتی ہے۔حضور علیقے کی شان اس سے ارفع ہے دوسرے کفار معتقد ہی کہاں تھے بلكة پكوكفاركى ان حركات سے اس كئے صدمہ جواكة پكوامت سے تعلق شفقت بہت ہى زيادہ ہے آپ کی خواہش وتمنایتھی کہ میراکوئی مخاطب جہنم میں نہ جائے سب کے سب جنتی بن جاویں پھراس شفقت کے ساتھ کفار کی بدحالی پر جتنارنج بھی آپ کو ہوتھوڑا ہے تن تعالیٰ نے بار باراس رنج کوقر آن میں دور فرمایا ہے كہيں فراتے ہيں لاتسنل عن اصحاب الجعيم (دوز فيول كے باره يس آ پسے سوال ندكيا جات گا) کہ آ پ کفار کی حرکات پراتنار نج کیوں کرتے ہیں آ پ سے بیسوال ندہوگا کہا ہے آ دمی جہنم میں کیوں كي كبيس ارشاد بوتاب لعلك باخع نفسك الايكونوا مومنين شايرآ باسررخ مين اين جان كو ہلاک ہی کردیں گے کہ یکا فرایمان نہیں لاتے۔اس آیت سے اندازہ دے دیا ہے فرماتے ہیں ان السلسه لايغيرما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم يعنى حق تعالى سى قوم سا پابرتا و تهيس بدلت جب تك كدوه لوگ خود ہی اپنابرتا وُ خدا تعالیٰ سے نہ بدل دیں پس جولوگ مرتد ہورہے ہیں یا نیکی وتقویٰ کے بعد معاصی میں مبتلا ہورہے ہیں اول خودان لوگوں نے اپناتعلق منقطع کرلیا تب حق تعالیٰ نے بھی اپنی نعت کو منقطع کر دیا اب یہاں ایک مقدمہ اور ماننا پڑے گاوہ یہ کہ آپ نے اپناتعلق حق تعالی سے کم نہیں کیا اور مقدمہ بالا کی بناء پر کریم کی عادت ہے کہ وہ ازخوداینے برتا و کوئیں بدلا کرتا۔اس مجموعہ سے پیثابت ہو گیا کہ انقطاع دحی سے قطع تعلق كاوسوسه هرگز نه لائيس ريابيه سوال كه پهروى منقطع كيوں موئى تقى اس ميں كيا حكمت تقى جواس كوحق تعالىٰ نے اس سورت کے شروع ہی میں اشارة بیان فرمادیا ہے والصحیی واللیل اذا سجی قتم ہون کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے ) میں جس میں دن اور رات کی شم ہے اس میں انقطاع وحی کی حکمت ہی کی طرف اشارہ ہے قرآن کی اقسام میں علوم ہوتے ہیں قتم سے حض تاکید کلام ہی مقصود نہیں ہوتی بلکہ ان میں جواب تم پراستدلال ہوا کرتا ہے۔

ایک شبه کاجواب

حضور علی کے بیتم وفقیر ہونے کو بیان کرنے سے اظہار نقص کا شبہ ہوتا ہے اس کا جواب اول توبیہ

رسول اكرم عليسة برتنين خصوصي احسانات كاذكر

 تیموں کی طرح نہیں پالا بلکہ اپنی اولا دسے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا۔ دوسرااحسان باطنی ہے ووجد ک ضالا فہدی بعنی خداتعالی نے آپ کو (امور قطعیہ معیہ ہے) ناواقف پایا پھر خبر دار کر دیا یہ قیود میں نے اس لئے بڑھا ئیں کہ امور عقلیہ کے علم میں انبیاء میہم السلام بدو فطرت ہی سے کامل ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء میہم السلام عقل میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حض دعوی ہی نہیں بلکہ ہر زمانہ کہ عقلاء کو یہ بات سلیم کرنا پڑی ہے کہ واقعی انبیاء میہم السلام کامل العقل ہوتے ہیں پس آپ امور عقلیہ سے کسی وقت ناواقف نہ تھے۔ البتہ وہ علوم جو عقل کے ادراک سے باہر ہیں جسے بعض صفات واجب واحوال جنت و نارومقاد پرعبادات وغیرہ ان سے قبل از وی آپ بخبر تھے وی کے بعد خبر دار ہوئے اور بعض امور عقلیہ ظلیہ میں گوقبل از وی بھی آپ کھلم حاصل تھا مگر ظنی تھا پھر وی سے ان کی تا کید کر دی گئی تا کہ وی سے وہ علم قطعی ہو جائے کیونکہ عقل سے بلا واسطہ جوعلوم حاصل ہوتے ہیں ان میں خلط وہم کا اندیشہ رہتا ہے اور وی میں کسی قسم کا اختیال نہیں اس لئے امور عقلیہ وی کے بعد زیادہ قطعی ہوجاتے ہیں۔

#### انقطاع وحي مين حكمت

غرض اس جگری تعالی نے تین احسان بیان فرمائے ہیں ایک جسمانی نیج میں روحانی اخیر میں پھر جسمانی لئے میں روحانی اس جگری تعالیہ فاعنی کہ آپ کو حاجت مند پایا تو تو گر کر دیا اس میں حکمت ہے کہ اگر امور جسمانیہ کو امور وحدت سے تعلیہ بوجائے ہیں روحانیات ہی میں داخل ہوجاتے ہیں چنا نچہ دنیا کو اگر دین کے کاموں میں صرف کیا جائے اور اس کو آخرت کے لئے معین بنایا جاوے تو اس وقت دنیا بھی دین میں داخل ہوجاتی ہے ان احسانات کی یا دوہانی سے مطلب ہے ہوا کہ ہم نے آپ پر بیا حسانات کئے ہیں اور ایک مقدمہ یہاں محذوف ہے اس کو ملالیا جائے وہ ہے کہ کریم اپنی عادت کو نہیں بدلا کرتا ہے اس لئے آپ برفکر رہے کہ جو برتا و بمارا آپ کے ساتھ اب تک رہا ہے ہمیشہ وہی برتا و کر اور ای طرح آپ پر انعامات و احسانات ہوتے رہیں کے قطع تعلی کا بھی وسوسہ ندلا ہے ۔ شایدتم اس مقدمہ پر ہے ہو کہ کہ ہم تو بعض دفعہ انقطاع نعمت دوسے کہ جو برتا و بمارا آپ کے ساتھ الی کہ ہم تو اس کا انقطاع جمی دیکھر ہے ہیں چنا نچہ بعض لوگ وین احسانات ہوتے ہیں جن کی نظیری آ می کل بہت نظر آ رہی ہیں اس شبکا جواب ایک آپے ہیں خودی تعالی سے مرتد ہوجاتے ہیں جن کی نظیری آ می کل بہت نظر آ رہی ہیں اس شبکا جواب ایک آپے ہیں خودی تعالی مورو سے مقابلہ میں می خود ہے جا کیں گوار بدایت سے محروم رہیں گے آپ کی نیت ہوا کہ اب ان خریوں کے آنے سے رہم کو تعالی کورو ساکھاری ہدایت کا تنااہ تمام بھی گوار آئیں جس بالگل بجاتھی گرغر ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں جن تعلی کورو ساکھاری ہدایت کا تنااہ تمام بھی گوار آئیں جس بالگل بجاتھی گرغ یہ مسلمانوں کے مقابلہ میں جن تعلی کورو ساکھان کی ہدایت کا تنااہ تمام بھی گوار آئیں جس سے غربا کا آنا کی وقت بار خاطر ہواں لئے سورہ عیس میں صفور عقی کو کہ بات لطیف عنوان سے اس بات پر باکل بھی کی وقت بار خاطر ہواں لئے سورہ عیس میں صفور عقی کو کہ بایت لطیف عنوان سے اس بات پر باکل بھی کی کوران کی کا آنا آئی کی وقت بار خاطر ہواں لئے سورہ عیس میں صفور عقی کورو کیا بیت لطیف عنوان سے اس بات پر باکل بھی کی کورو کیا گوار انہ کی کورو کی کورو کی کورو کیا کیت لیک بھی کورو کیا تھا کورو کی کورو کی کورو کیا کورو کی کورو کیا کورو کیا کورو کیا کورو کیا کی کورو کیا کورو کی کورو کیا کورو کیا کی کورو کیا کورو

# غنائے قلب کامدارتو کل اور تعلق مع الله پرہے

ای طرح جب آپ ومفلس پایا تو حق تعالی نے نی کردیا تو یہ غنا بھی کامل ہی ہوگا کیونکہ تق تعالی خوداس کا اہتمام فرمایا اس پرشاید کی کوشہ ہوکہ حضور علی ہے کہ اس مال اتنازیادہ کہاں تھا جس سے آپ کے غنا کو کامل کہاجاو ہے تو سیحھ لینا چا ہے کہ اول تو حضور علی ہے گوغنائے طاہری کی ضرورت نہتی اور جواصل غنا ہے یعنی غنائے قلب وہ تو آپ کے پاس بدوفطرت سے موجود تھی اور بوت کے بعداس ہیں اس قدرتر تی ہوئی کہ کی کو بھی آپ قلب وہ تو آپ کے پاس بدوفطرت سے موجود تھی اور نبوت کے بعداس ہیں اس قدرتر تی ہوئی کہ کی کو بھی آپ کے برابر غنائے قلب حاصل نہ ہوگا۔ (کیونکہ اس کا مدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے اور ان صفات ہیں حضور علی ہوتی ہے اور ان صفات ہیں کے خناء قلب کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا بلکہ ظاہری غناسے تو اہل قلب کو اور پر بیٹانی ہوتی ہے اور اس کے حقوق کا خیال کر کے یہ پر بیٹانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے از اللہ کے لئے حق تعالی نے حضرت سلیمان سے فرمایا ھندا عبطاء نا فامنن او احسک بغیر حساب رہے دیاری عطا ہے دویانہ دو) اس کی دو تفسیریں گئی ہیں ایک ہیک تھیدا عبطاء نا بغیر حساب یہ ہاری عطا مقادی عطا ہے دویانہ دو) اس کی دو تفسیریں گئی ہیں ایک ہیک تھیدا عبطاء نا بغیر حساب یہ ہاری عطا شار ہاری عطا ہے دویانہ دو) اس کی دو تفسیریں گئی ہیں ایک ہیک تھیدا عبطاء نا بغیر حساب یہ ہاری عطا شار ہاری عطا ہوں اس کی دوقیتریں گئی ہیں ایک ہیک تھیدا عبطاء نا بغیر حساب یہ ہاری عطا

ا اور بحساب یعنی بے شار بغیر حساب سے کثرت کا بتلا نامقصود ہے اور ایک تفسیر بیہ ہے کہ بغیر حساب معمول ہے فامنن او امسک کالینی پرہاری عطامے خواہ دویانددوآ پے سے اس کے حقوق کے متعلق کوئی سوال اور بازیرس نہ ہوگی دویا نہ دوجس طرح جا ہوتصرف کروکلی اختیار ہے۔ دوسری تفییر مجھے زیادہ پند ہے اور واقعی حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے اتنی بری سلطنت اوراس کا ساز وسامان خارجان ہوجا تا اگران کی تسلی اس طرح نہ کی جاتی جب بغیر حساب فر ماکر بارغم بلکا کر دیا گیااس کے بعد انہوں نے بے فکری سے سلطنت کی اس ے طاہری سامان کی کثرت کا موجب پریشان ہوتا ثابت ہوگیا تب ہی تواس کا ازالہ کیا گیا اس واسطے جب حق تعالى نے حضور صلى الله عليه وسلم كواختيار ديا كه جائب نبي ملك بونا اختيار كرليس يا نبي عبد بونا حضور علي في ن جرئیل علیہ السلام کےمشورہ سے نبی عبد ہوتا اختیار کیا اگرآ پھی نبی ملک ہونا چاہتے تو آپ سے بھی یہی ارشاد موتا هذا عطاء فن افامنن او امسك بغير حساب (بيب شار مارى عطا مدوياندو) اوراس سآب ک بھی تسلی کردی جاتی گرآ پ نے سلطنت برعبدیت کوترجیج دی اور غنائے ظاہری کو اختیار نہیں فرمایا دوسرے اگر غنائے ظاہری ہی مرادلی جائے جیسامشہور مفسرین میں یہی ہے تو گوآ پ کے پاس مال جمع ندر ہتا تھا اور اس سے شبه عدم غناء ظاہری کا ہوسکتا ہے مگر جومقصود ہے غنائے ظاہری سے کہ کوئی مصلحت ان کی ندر ہے وہ مقضوداس طرح حاصل تفاكروقنا فوقناس طرح مال آتا تفاكه سلاطين وامراء كي طرح آپ خرج فرماتے تھے جس ميں بيجى تحكمت تھی کہآ پمقداء تھاورمقداء کے لئے وقعت کی ضرورت ہوتی ہاوروہ عرفاتمول سے ہوتی ہے بشرطیکہ تمول يرتحول بھي مسلط مو (ليعني سخاوت بھي موكدلوگول كوديتادلاتار ہے جس سے مال چلتا بھرتار ہے) چنانچ حضور عليہ کے ظاہری غنا کی بھی بیر حالت تھی کہ آپ نے جج وداع میں سواونٹ قربانی کئے جن میں تریسٹھ اپنے وست مبارک من حرک کے جس کی کیفیت مدیث میں آتی ہے کلهن پسزدلفن الیک کہ براون حضور علیہ کی طرف إني گردن بزها تا تھا گويا ہرايك بيچا بتا تھا كہ پہلے مجھے ذرئ كيجئے سجان الله كياشان مجوبيت تھي۔ بامیدآ نکه روزے بشکارخوابی آمد ہمہ آ جوان حصرا سر خود نہادہ بر کف (جنگل كتمام برنول في اپناس مطلى پرركه ليا ہے اس اميد بركم كى دن توشكاركوآ وكا) پیشعرحضور علیقہ بی کی شان میں زیادہ چیاں ہے واقعی آپ تو ایسے ہی تھے کہ جانوراپی گردنیں خود آ کے بڑھاتے تھے اور ہرایک جا ہتا تھا کہ کاش پہلے میں آپ کے ہاتھ سے ذرج ہوجاؤں تواتنے اونٹوں کا ذ بح ہونا بدوں ظاہری غنا کے کب ممکن ہے ای طرح آپ کی عطاء اور سخاوت کی بیرحالت تھی کہ بعض دفعہ آپ نے سوسو دو دوسواونٹ ایک ایک مختص کوعطا فر مائے ایک اعرانی کو بکریوں کا بھرا جنگل عنایت فرما دیا۔ بحرین سے جب مال آیا تووہ اتناتھا کہ مجدمیں سونے چاندی کا دھرلگ گیا اور حضور علطے نے سب کا سب ایک دم

سے باند دیا اور بعض صحابہ کو اتنا دیا بھنا وہ اٹھاسکتے تھے اسی نظرین تو سلاطین کے یہاں بھی نہیں تی جا تیں اس سے آپ کا غزائے فاہری بھی فلاہرے کے ونکہ غزائے فلاہری کی حقیقت مال کور کھنا نہیں بلکہ مال کا خرج کرنا ہے وہ بوجہا کمل ثابت ہوگیا اس کے بعد و و جد ک ضالاً فھدی اور آپ کو بے خبر پایا تو راستہ تلادیا) ہیں آپ کی کمال ہدایت کا بیان ہے۔ کہ تی تعالی نے فود آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا تو ضرور ہے کہ اس کا درج بھی کا مل ہو چنا نچ ظاہرے کہ حضور علیقے کا علم کتنا کچھی کا مل تھا۔ بھلا جس نے بحیین ہیں کی استاد سے ایک حرف بھی نے بڑھا ہو نہ ایک حضور علیقے کے علوم کا اندازہ احادیث کے اس کو اسطوا فلاطون سے زیادہ تھی منا دیا ہی کمال ہدایت نہیں تو کیا ہے۔ حضور علیقے کے علوم کا اندازہ احادیث کے اس کو اطلاق نہیں کرسکا ارسطوا فلاطون سے زیادہ تھی مناویا ہی ہو سکتا ہے چنا نچے قرآن کے مطالب کو ایسا کو کی شخص مناویا ہی ہو سکتا ہے چنا ہو تھی اس کو جانہ نوٹس و حسن کہ معاشرت و تھون و تھی اس کو جانہ ہو سکتا ہے جو عبادات کی بھی کا الی تعلیم دے اخلاق کی بھی معاشرت و تھون و تھی معاشرت کی بھی اسیا جامع ہو سکتا ہے جو عبادات کی بھی کا الی تعلیم دے اخلاق کی بھی معاشرت کی بھی اسے ہو تعلیل نے اس مقام پر حضور علیقے کے نقائص کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ کے احوالی کی بھیل و کہال کو بیان فرمایا ہو تھی ہو تھی ہیں با کہ نے اس و کہالی کہالی کہالی کو بیان فرمایا کی تھیل و کہالی کو بیان فرمایا کی تعمیل و کمال کو بیان فرمایا جو تو بھی ہو تھا گھی گھی بیا گھی ہو تھیا کہالی کہالی کہالی کہالی کہالی کہالی کہیں و کہالی کھیل و کمال کو بیان فرمایا کہالی کے خوب بھولوائی کا کہالی کہالی کہالی کہالی کیا ہے کہالی کھیل و کمالی کو بیان فرمایا کہالی کہالی کو بیان فرمایا کہالی کو بیان فرمایا کہالی کہالی کو بیان فرمایا کہالی کو بیان کرنا کے کہالی کو بیان کی کھیل کو کی کھیل کو کھیل کو کھالی کو بیان کو کھیل کے کہا کو کھیل کو بیان کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھی

انقطاع وحي ميں حکمت

والضحی والليل اذا سجی ميں جس ميں دن اوررات کی سم انقطاع وتی کی تحمت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اقسام ميں علوم ہوتے ہيں قتم ہے تحض تا کيد کلام ہی مقصود نہيں ہوتی۔ بلکه ان ميں جواب قتم پر استدلال ہواکرتا ہے چنا نچہ اس سورۃ ميں بھی جونی وليل کی قتم ہے تواس ميں بھی اشارہ ہے۔ انقطاع وتی کی تحکمت پر جس سے شبہ ہوگيا تھا۔ قطع تعلق اور ناراضی تق کا۔ فرماتے ہيں اے محمد عليات وتی مثل واست کے ہوادر جس طرح عالم جسمانی کے لئے ليل ونهار کا تعاقب فاگز برہے۔ اور بہت کی حکمتوں پر شتمل ہے اسی طرح عالم جسمانی کے لئے ليل ونهار کا تعاقب ناگز برہے۔ اور بہت کی حکمتوں پر شتمل ہے اسی طرح عالم روحانی میں بھی قبض وبسط کا تعاقب ضروری ہے کیا آپ یوں چا ہے ہیں کہ تمام عردن ہی رہا کر ہے۔ تو اس صورت میں بھلارات کی حکمتیں کیونکر حاصل ہوں گی ۔ اگر ساری عمردن رہا کرتا تو انسان ایبا اپنے کام کا حریص ہے کہ تمام دن کام کرنا چا ہتا۔ تا جر تجارت میں لگار ہتا کا شتکار زراعت میں لگار ہتا۔ ہر پیشے والا اپنے پیشے میں مشغول رہتا چنا نچہ مشاہدہ ہے کہ جاڑوں میں گوڑا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں مشغول رہتا ہے تا ہو تھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں میں ہوا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں جونا دن ہوتا ہو جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارت ہیں ہیں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں میں جونا دن ہوتا ہے دو ہو ہی سارا کام ہی میں میں جونا ہو کی سارا کام ہی میں کیا جونا کی جونا دن ہوتا ہو جونا کی جونا دن ہوتا ہو کی سارا کام ہی جونا دن ہونا ہوں ہونا کی خوار دن ہونا ہو کی جونا ہو کی سارا کی کی جونا دن ہونا کی جونا ہوں ہونا کی جونا ہوں ہونا کی جونا ہونا ہو کی جونا ہو کی جونا ہوں ہونا کی جونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں کی جونا ہوں

صرف ہوجاتا ہے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا دن ہوتا ۔انسان اس کواپنے کام ہی میں صرف كرتا- جان كوآرام ندويتاحق تعالى نے اس كى راحت كے لئے دن كے ساتھ رات بھى لگادى جس ميں جا ہے كتنابى روشنى كانتظام كياجائي مكردن كي طرح كامنهيس بوسكتا \_ پهردن ميس تواگر نيندكونالنا جا بهونال سكته بومكر رات كويداييا چوكيدار بك كه خود بخو ددفعة آئكھوں پر قبضه كرليتا ہے۔كتنا بى ٹالونبين ٹل سكتا۔اى طرح بسط ميس عبادات كاشوق بهت موتا بطاعات مين خوب دل لكتاب كام الجهي طرح موتاب \_ الرسالك يرجميشه بسط ہی رہا کرے توبہ ہروقت عبادات ہی میں مشغول رہنا چاہے اوراپی جان کوآ رام ندوے۔اوراپیا کرنے سے شوق ختم ہوجاتا۔ پھرعبادت سے معطل ہوجاتا۔ كيونكه طبعي امر ہے۔ أكرسارا شوق ايك دم سے پوراكرليا جاوے۔تو پھروہ باقی نہیں رہ سکتا۔غرض چونکہ طاعات وعبادات کا کام ساری عمر کا ہے ایک دودن کانہیں اور بسط میں شوق زیادہ ہوتا ہے جس سے سالک ہروقت کام لینا چاہتا اوراس کا انجام تعطل ہوتا اس لئے حق تعالیٰ مجھی جھی قبض طاری کردیتے ہیں جس میں چندروز کے لئے سالک کام کی زیادتی سے رک جاتا ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ کیفیات ووار دات میں کمی آ جاتی ہے کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں ہوسکتا۔جس میں سالک پیہ سمجھتا ہے کہ طاعات میں کمی آ گئی مگر حقیقت میں وہ طاعات کی ترقی ہے۔ کیونکہ قبض کے بعد جو بسط آئے گا تو پھرخوب ہی کام ہوگا۔اوراگرقبض بھی نہ ہوا کرے تو چندروز کے بعد شوق جب پورا ہو جائے گا پھر ساری عمر کام نہ ہوسکے گا۔ کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کا جوش اور شوق پورا ہوجاتا ہے پھراس سے کامنہیں ہوتا۔اس کے قبض بھی ضروری ہے تا کہ سارا شوق ایک ہی دفعہ تم ہوجائے۔اس سے معلوم ہوا کہ قبض کا ورود دراصل بسط کے لئے ہے۔اس لئے بیش سے پریثان نہ ہونا جا ہے۔ بلکداس کے بعد جو بسط آئے گااس کا خیال کر کے دل کوسلی دینا چاہیے۔اس کومولانا فرماتے ہیں۔

چوں قبض آمد تو دروے بسط میں تازہ باش و چیں میفکن برجبیں چونکہ قبضے آبدت اے راہ رو آل صلاح تست آپس دل مشو پی کھرفوالسسحی والیل اذا سجی میں شم کے شمن میں اشارہ و جدک ضالا فہدی

لفظ صلالت كامفهوم

اورالله تعالی نے آپ کوبہت جیران ہوا پایا۔ سواس نے آپ کوراہ سلوک دکھلائی مفسرین ضالا کی تفسیر میں بہت جیران ہوئے ہیں کی نے کچھ کہا ہے کی نے کچھ کیکن جوبات میرے دل کو گئی ہو ہے کہ بیضلات بھی جیرانی اور بھٹک ہے جوسالک کو کشود کارسے پہلے پیش آتی ہے اور فہدی میں سلوک کا بتدا مراد ہے اور المسم

نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کاسینہ کشادہ نہیں کردیا۔ میں وصول مقصود ہے یہی ہے وہ بھٹک کہ جس کی وجہ سے حضور نے کئی مرتبہ خود کئی کاارادہ فر مایا۔ اس قسم کی بھٹک سالک کو پیش آتی ہے۔ تواگر کوئی مرشد کامل موجود ہوتو وہ آسلی کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کوئے نامیدی مرو کامید ہاست سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست نامیدی کی راہ مت چلو کیونکہ خدا کے فضل سے بہت کی امیدیں ہیں ظلمت بعنی مرعیان مزور کی طرف ست جاؤخورشید یعنی منور باطن لوگ موجود ہیں۔اور سے بھٹک ابتدا میں ہوتی ہے۔

#### لفظ صلالت كااستعمال

چنانچ وطن میں ایک شخص نے میرے سامنے ایک اشکال پیش کیا۔ اس طرح سے کہ پہلے مجھ سے پوچھا ووجدک صالا فھدی کارجمہ کردو۔ پھراشکال کروں گا۔ میں سجھ گیا کہ کیا اشکال ان کو پیش آیا ہے۔ منشاء اشکال کا بیتھا کہ آن مجید کے بعض تراجم میں ضال کے معنی گراہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ پش شبہ بیتھا کہ اس میں حضور کو گراہ کہا گیا ہے میں نے کہا کہ آیت کارجمہ بیہ ہے کہ پایا آپ کونا واقف بیں واقف بنادیا۔ اب وہ میرامنہ تکنے لگا میں نے کہا میاں بتلاؤ کیا اشکال تھا؟ کہنے لگا ب قریم بھی نہیں۔

ہے عضب ناک ہوتا ہے گویا آگ لگادی اوراگر کہوا وچوز ہے تو ہنس دیتا ہے اور پیلفظ کس قدر پیار امعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ کہیں ہیے جھے پرعاش نہ ہوگیا ہوتو دیکھئے لغت کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ ترجمہ ایسا کیا جائے جس سے سامعین کو وحشت نہ ہو۔ (آ دابت بلغ) سور قانسی کی کالفظی اثر جمہ

ارشادفر مایا که ایک صاحب نے جھے درخواست کی کہوہ و و جدک ضالا فہدی کالفظی ترجمہ کر دو۔ پھر پچھ سوال کروں گا۔ وہ سمجھے تھے کہ ضال کا ترجمہ گراہ کریں گے اور میں اعتراض کروں گا۔ میں نے ترجمہ ریکیا۔ پایا آپ کو آپ کے رب نے ناوا تف پس واقف بنا دیا۔ اس ترجمہ سے ان کے سب اعتراض پادر ہوا ہو گئے اور حقیقت میں لفظ ضال محاورہ عرب میں عام ہے جج و بعد الہدایت اور بے خبری قبل الہدایت کو اور اس طرح لفظ گراہ فارس محاورہ میں عام ہے۔ گر اردو میں اکثر استعمال اس کا معنی اول میں ہے اس لئے ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ گراہ منشاء اشکال ہوتا ہے۔ (انظی آیت نمبرے)

# سُوْرة الإنتيراح

## بِسَنْ عُمِ اللَّهِ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

## إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيْسُرًا ۞

تَرْجَحَكُم أنوبِ شكموجوده مشكلات كيساتها ساني ہونے والى ب

#### تفيري لكات

مع العسر يسراك تفير

مکہ میں آپ علی کو تحت ایذ اکیں بہنچی تھیں جنگے متعلق اس آیت میں حق تعالیٰ نے آپ کو تسلی فرمائی ہے فرمائے ہیں ان مع العسر بسر اس میں الف لام عہد کا ہے۔مطلب سے کہ جوایا اکمیں اس وقت آپ کو دی جارہی ہیں اور جورشواری اس وقت موجود ہے اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔

یقسر حق تعالی نے میرے قلب پر القاء فر مائی ہے۔ اس سے بہت سے اشکالات رفع ہوگئے اگر لام عہد کے لئے نہ مانا جائے تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کی مشکلات کو آسان ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے خیر مسلمانوں کے مصائب کے متعلق تو یہ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ آخرت میں بسر ہوجائے گا۔لیکن اگر العسر کو عام رکھا جائے تو اس میں کفار کے مصائب بھی داخل ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان کے مصائب قیامت میں بھی حل نہ ہوں گے۔ اب لام کوعہد کے لئے مانے سے کوئی اشکال نہ رہا۔

کی حکایت مراد ہے بعض نے اس حکایت کواس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علی ہے نہوا بیل فرمایا تھا۔
افا صافت بک البوی ففکو فی الم نشرح فعصر بین یسرین اذا فکر ته فافر ح
اس برایک شخص نے عرض کیا کہ یول نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ فبعد العسر یسر ان اذا فکر ته فافر ح
اس برایک شخص نے عرض کیا کہ یول نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ فبعد العسر یسر ان اذا فکر ته فافر ح
اس براکی وجہ یہ ہے
کہ اصولی قاعدہ ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر تعریف کے ساتھ ہودہ عین اول ہوتا ہے اور کرہ کا اعادہ اگر تنگیر کے
ساتھ ہوتا ہے تو وہ غیر اول ہوتا ہے تو آیت میں عرتو ایک ہوا اور یسر دو ہوئے اس میں تو دونوں شعر مشتر ک
میں اور اس میں مختلف ہیں کہ یہ یہ عرص واحد کے بعد ہیں یا اس کے طرفین میں ہیں۔ گر اشکال نہ کور دونوں
مورتوں میں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تول اول تو بطریق اسناد حضرت علی سے شابت نہیں اور ثابت بھی ہوتو بیا
اعتبار کے طور پر ارشاد فر مایا ہوگا۔ جس کا عاصل یہ ہے کہ حق تعالی کے معاملات بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ
امک عر کے ساتھ یا بعد دو یہ عطافہ ماتے ہیں۔ چنا نچہ حضور علی ہے کہ ساتھ یہ معاملہ نص سے ثابت ہوا و ایک عرب سے ساتھ یہ معاملہ نص سے ثابت ہوا و دوسروں سے نفی نہیں تو امیدر کھوکہ حق تعالی تھی معاملہ نص سے شابت ہوگا۔ تو اس سے نفی نہیں تو امیدر کافر کا کہ تو اس سے نفی نہیں۔
کر می مضمون نیادہ تو کی ہوگیا کہ اس امید سے ان شاء اللہ تمہار سے ساتھ ضرور ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے تسلی صاصل کرو یہ حاصل ہوگا حضرت علی ہے تول کا۔ تو وہ میری تغیر کے منافی نہیں۔
تسلی صاصل کرو یہ حاصل ہوگا حضرت علی ہے تول کا۔ تو وہ میری تغیر کے منافی نہیں۔

بہرحال اس آ بت میں حضور کو تلی ہے نیز میر نے دوق میں ظاہر یہ ہے کہ اس میں ان مع العسو یسو اکا تکرار محض تاکید کیلئے ہے اور تاکید میں گئت ہے ہے کہ رسول اللہ عظالیہ کو کہ میں مختلف قتم کی تک فیس تھیں تو ایک مرتبہ ان مع العسویسو افر مانے سے بیشہ ہوسکتا تھا کہ شاید کی خاص نوع مرکز وال کی فردی گئی ہے اس کے بعد بیشر ہوتا کہ نامعلوم کوئی عمر کے زوال کی فردی گئی ہے تکرار جملہ سے بیشہد رفع ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ ہرقتم کی مرکز وال کی فردی گئی ہے تکرار جملہ سے بیشہد رفع ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ ہرقتم کے عمر کے لئے آسانی کا وعدہ ہوا وربیاستغراق عہد کے منافی نہیں مرادا فراد معہودہ کا استغراق وعموم ہوا والی فظر مع میں نکتہ ہے ہے کہ گوم ادمعلوم کتنی مدت کے بعد یسر ہوگا انفظ مع میں نکتہ ہے کہ گوم ادمعی اسلام کی وہ لیستی اور زول عین ترقی تھی تو ضد کے جالب ضد ہونے پر کیا شبر کیا جائے بلکہ معاملات باطن میں تو ضد عیں ضد ہوں بھی ہوجاتی ہوگی ہوا کہ بھی ضد بھی جالب ضد ہو بھی ہوجاتی ہوگی ہوا کہ بھی ضد بھی جالب ضد ہو بھی ہوجاتی ہوا کہ بھی ضد بھی جالب ضد ہو بھی ہوجاتی ہوگی ہوا کہ بھی ضد بھی جالب ضد ہو بھی ہوتا ہے کہ والد الاعتبار لبطلت المحکمة ہی وہ مضمون ہے ہوگی ہوا کہ بھی ضد بھی جالب ضد ہو بھی ہوجاتی ہوگی ہوتا ہے کہ والد تو اس میں لفظ مع کو سبیت پر دلالت بھی کر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہوگی فرکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان میں انقاتی نہیں بلک عرکو یسر میں کرنا محض اقتر ان پر دال ہوگی فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان میں انقاتی نہیں بلک عرکو یسر نہیں کرنا محض اقتر ان پر دال ہوگی فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان میں انقاتی نہیں بلک عرکو لیسر

میں دخل ہے کیونکہ عرسے نفس پامال ہوتا ہے اور عارف کواس وقت اپنا بجز وفنا مشاہد ہوتا ہے نیز صبر جمیل ورضا
بالقضا حاصل ہوتا ہے بیسب یسر وفرح کا سبب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملالی جائے کہ
انبیاء پر تکالیف وشدا کداس لئے زیادہ آتے ہیں تا کہ ان کے درجات بلند ہوں پھر تو عمر کے سبب یسر ہونے
میں کوئی بھی اشکال ندرہے گااس کے ساتھ اتنا اور سمجھ لیجئے کہ عمر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ورجات
ہوھتے ہیں مگر اکثر یسر ظاہری کا بھی سبب ہوجاتا ہے۔ آخرت متقین کے واسطے ہے اور ہم اپنے رسولوں کی اور
مونین کی مدوخر ورکریں گے اور اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے عمل کئے کہ
ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بناؤں گا اور بے شک ذمین کے میرے بندے جانشیں ہوں گے۔

عمو ما انبیاء علیهم السلام اوران کے تبعین کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اول ان پرعسر ہوا پھر انجام کار ہر طرح یسر حاصل ہوا کہ ظاہر میں بھی وہ اپنے اعداء پر غالب ہوئے پس یسر باطنی کے اعتبار سے تو مع المعسسو یسسو ا میں مع اپنے حقیقی معنوں میں ہے کہ عسر کے ساتھ ساتھ یسر ہے کیونکہ انبیاء کی ترقی ورجات عین عسر کی حالت میں ہوتی رہتی ہے۔

یسر ظاہری کے اعتبار سے بمعنی بعد سے تعبیر فرمایا جوتفسیر لیجئے گاویسے ہی مع کے معنی لے لیجئے بہر حال اولاً بید مسئلہ خود بخو دمیرے دل میں آیا تھا کہ ضد سبب ضد بھی ہوجاتی ہے پھراس آیت میں بھی اس کی طرف ذہن چلا گیا جس کی تقریر ابھی کرچکا ہوں۔ الحمد للد مضمون کلی بھی بیان ہوگیا اور آیت سے اس کا تعلق بھی بیان ہوگیا۔

# شۇرة العكق

# بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

# خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَ

لَرِّنِكِينِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

#### مسى نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا

ایک صاحب نے منی میں کیڑے ہونے کا جُوت قرآن کریم سے دیا۔ سورۃ اقراء میں لفظ من علق جونک کو کہتے ہیں اور کیڑ اایک ہی چیز ہے ہمارے قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں جواب تیرہ سوبرس کے بعد لوگوں کو معظوم ہو کیں۔ دین میں ایسی جرات ہوئی ہوگوں کو کہ ہرخض دخل دینے کو تیار ہالخت تک کے علم کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑ اتو جونک نہیں اور منی میں جونک نہیں اور مجازی کوئی دلیل نہیں پھر المقدر آن یہ فسسر بعضہ بعضا اور دوسری آیات میں فرمایا ہے میں نبط فہ ٹیم میں علقہ ٹیم میں مضغہ جس سے صاف واضح ہوا کہ علق الی کوئی چیز ہے۔ جونطفہ ومضغہ کے درمیان میں ہے تو وہ خون بستہ ہاور وہ کیڑ اتو نظفہ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ نطفہ کے بعداور مضغہ کے قبل پی علق کے معنی لغت عرب میں خون بستہ کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی ہیں جن کو اس کی زبان بھی شامل نہیں اور اس خرافات کو تمایت دین کہا جاتا ہے۔ ( ملفوظات عیم الامت ج ۲۰ ص ۱۸۵ نامی)

#### وَاللَّهُ وَاقْتُرِبْ ﴿

تَرْجِيكِمْ : اور (برستور ) نماز پڑھتے رہے اور (خدا كا) قرب حاصل كرتے رہے۔

# تفییری نکات نماز کااصلی مقصود

واسجدوا قترب اورنماز پڑھے رہے اورخدا کا قرب حاصل کرتے رہے ۔سونماز کافا کدہ حق تعالی فرماتے ہیں واستجدو اقترب یعن مجدہ کرواوراللہ کے قریب ہوجاؤ۔ پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قرب تر پستی بہ بالا رفتن است بلکہ قرب از قید ہستی رستن ست بعنی قرب از قید ہستی رستن ست بعنی قرب اس کا نام نہیں ہے کہ نیچ سے اوپر کو چلے جاؤ بلکہ قرب میہ ہے کہ قید ہستی سے چھوٹ جاؤاس کے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا مکان اوپر ہوتا۔ خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ پس اس کا قرب یہی ہے کہ ایٹی ہستی کو خاک میں ملادواس کو وصل کہتے ہیں۔

بعض لوگ وصل کے خدا جانے کیا کیا معنی سجھتے ہیں وصل کے معنی اہل فن سے پوچھے شخ شیرازی فرماتے ہیں۔

تعلق حجاب ست و بے حاصلی چو پیوند ہا بکسلی واصلی یعنی غیر کے ساتھ محال جو پیوند ہا بکسلی واصلی یعنی غیر کے ساتھ مطلق جب قطع کردو گے واصل ہوجاؤ گے۔ یہی تعلق حجاب ہے پس مجدہ کی غرض اپنی اس ہستی و تعلق کومٹانا اور ہستی کا مٹانا رنہیں ہے کہ تکھیا کھا کر مرر ہو۔ مطلب سیہ ہے کہ دعوی اور انا نبیت دماغ میں سے نکالو بیسجدہ اس کا مسامان ہے اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پھر تمام اعضاء انسان کے اندر اشرف چرہ ہے۔ ہوں واسطے چرہ پر مارنا حرام ہے۔

تھم ہے کہ مجرم کے بھی چہرہ پرمت ہاروتل کرنا جائز اور چہرہ پر مارنا ناجائز۔اس لئے کہ چہرہ معظم ہے تو ایے شریف عضوکو تھم ہے کہ ارذل الاشیاء کے ساتھ ملصق کر دویعنی زمین کے ساتھ جو بہت سے وجوہ سے اور نیز باعتبار چیز کے پست ترین مخلوق ہے تو یہ کا ہے کی تعلیم ہے اس کی تعلیم ہے کہ اپنے کومٹا دواور بستی کو کھو دوکہ تمہاری بستی تمہارا حجاب بن رہی ہے جافظ شیرازی فرماتے ہیں۔ میاں عاشق و معثوق ہیج عائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میاں برخیز پس نماز کی ہے تو ہمارے بھائی استحقیق برغش ہیں۔ استحقیق برغش ہیں۔

یادر کھو! شارع علیہ السلام نے یہ حکمت نمازی کہیں بیان نہیں کی اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ سب بی ہے گاس جرمنی کی زبان سے اتنا نگلنا بھی غنیمت ہے گیا ہے بھائیو! تم کو کیا ہوگیا ہے واسسجد واقت رب کے ہوتے ہوئے ایک جرمنی کا فرکی تحقیقات کو پہندہی نہیں بلکہ اس پرنا زکرتے ہو کیونکہ خواہ مخواہ کو اور کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک جرمنی کا فرکی تحقیقات کو پہندہی نہیں بلکہ اس پرنا فرماتے ہیں۔
گداگری کرتے ہو؟ تمہارے یہاں سب چھے ہے آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جیسے مولا نا فرماتے ہیں۔
کی سد پرنان ترا فرق سر تو ہی جوئی لیے ناں دربدر

تابزانوئے میاں قعر آب وزعطش وزجوع مشتستی نراب اےصاحبو! آپ کے یہاں ساری دولتیں موجود ہیں کیون فقیروں سے مانگتے ہوکیوں جرمنیوں کا کاسئے لیس

كرتے ہو\_

# سُوْرة القَدُر

# بِسَ عُواللَّهُ الرَّمْإِنْ الرَّحِيمِ

لَيْلَةُ الْقَدُرِهُ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِهَ

#### تفبیری نکات شب قدر کا ثواب

سُوْرة القَدُر

تمہارے نزدیک اعداد کی غایت اور منتی ہے لیلۃ القدراس سے بھی بڑھ کر ہے پھر لفظ خیر اسم تفضیل ہے معنے سے ہوئے کہ بہت بڑھ کرسواب تواگر الف تحدید کے لئے بھی تب بھی خبرعدم تحدید پر دال ہے خبریہ تضاعف الی غیر المعد ودتو قانوني طور يزنبيس بلكه بطريق فضل بر محردس كونه ملناتو قانون بج جوكه واقعه صلوة ميس شروع موا-

#### عبادات شب قدر كاثواب لامحدود ب

ارشادفرمایا که لیلة القدر حیو من الف شهو می مرادالف کاعده عین نیس بلکه بیمراد ے کالیات القدرافضل اوربہتر ہے جمیج از منہ ہے گوان از منہ کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہویہ معنی اس لئے مرادلیا گیا ے کے عرب کے لوگوں میں حساب کی کی وجہ سے الف سے زائد مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں يس حاصل يد ب كدز ائد سے زائد مدت جوتم تصور كرسكتے ہوليلة القدراس سے بھى كہيں بڑھ كر ہے۔اب يد شبہ کہ بجائے شہرسال کیوں نہیں فرمایا۔اس کا بیرجواب ہے کہ کفار عرب کے ہاں چونکہ سال سیکی کی وجہ ہے کم و بيش موتار متنا تفا\_منضبط نه تفا\_اورشهر كاامتمام وانضباط وه كرتے تصاس لئے شهر كواختيار فرمايا باقى سال ان کے ہال ٹھیک نہ تھا۔ بھی تیرہ مبینے کا بنادیا۔ بھی گیارہ کا بھی پورا بھی کسی مہینہ کوسال میں آ گے کردیا بھی پیچے۔ آ تخضرت الله کی ایم جری میں ج نہ کرنے کی ایک وجہ علاوہ شغل ہدایت وفود کے بیابھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس سال گواصلی حساب سے وہ مہینہ ذی حج کا تھا مگران کفار کے حساب سے پچھآ گے پیچھے تھا۔لہذاحضور نے بعجبہ رفع تہمت اس سال جج نہیں کیا۔شاید کفاریت بھیں کہ بدلوگ ملت ابراہیمی کے خلاف غیرموسم جج میں جج کرتے ہیں اس کی ولیمی ہی مثال مجھنی جا ہے جیسا کہ آنخضرت نے بناء قریش کو ہایں وجدر ہے دیا کہ بیلوگ به نه مجهوها نیس که کعبه کوگرا دیا۔

ارشادفرمایا که لیلة القدر خیر من الف شهر مین مرادالف کاعدمعین نمین بلکه بیمراد ب کالیلة القدرافضل اور بہتر ہے جمیع از منہ ہے گوان ازمنہ کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بیمعنی اس لئے مرادلیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں حساب کی کمی کی وجہ سے الف سے زائد مقدار کے لئے کوئی لغت مفر دموضوع نہیں پس حاصل ہیہ ہے کہ زائد ہے زائد مدت جوتم تصور کر سکتے ہولیلۃ القدراس ہے بھی کہیں بڑھ کر ہےا ب پیشبہ کہ بجائے شہر کے سال کیوں نہیں فرمایا۔اس کا پیجواب ہے کہ کفار عرب کے ہاں چونکہ سال سیکی کی وجہ سے کم وبیش ہوتا رہتا تھا۔منضبط نہ تھا اورشہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے اس لئے شہر کو اختیار فرمایا باتی سال کا اہتمام ان کے ہاں کچھٹھیک نہ تھا بھی تیرہ تیرہ مہینے کا بنادیا بھی گیارہ مہینے کا بھی سی مہینہ کوسال میں آ گے کردیا لبهي پيچھے۔ (مكالات حكمت ص ٩٠١)

# سُوْرة البَيِّنَة

### بِسَتُ عُمِ اللَّهُ الرَّحْمِ إِنَّ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرّحِيمِ اللَّهُ الرّحِيمِ اللَّهُ الرّحِيمِ اللَّهِ الرّحِيمِ اللَّهُ الرّحِيمِ اللَّهِ الْحَامِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللّحِيمِ اللّهِ الْحَلْمِ اللّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللّهِ الْحَلْمِ اللّهِ السّامِ اللَّهِ السّامِ اللّهِ السّامِ السّامِ اللّهِ السّامِ السّام

### اِتَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَفَتْهُ خَلديْنَ فِهُا الْوَلِكَ هُمُ شَرُّ الْبُرِ تَاتِيْ

نر کھیں : بے شک جولوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کا فر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیلوگ بدترین خلائق ہیں۔

#### تفییری نکات کفاراورمشر کین کوخلود فی النار کا ثبوت

ان الله لايغفران يشرك به (سورة نساء ٣٨)

مگر شاید کوئی اس پر بیشه کرے کہ یہال قوصرف شرک کاذکر ہے کفر کاذکر نہیں اور بعض کافرا سے بھی ہیں جوشرک نہیں بلکہ موصد ہیں۔ مگر اسلام سے اباء کرتے ہیں ان کی مغفرت نہ ہونا اس آیت میں کہاں نہ کور ہے؟

تو سنے دوسری جگہ نہ کور ہے ان المہ ذیب کفرو اهن اهل المکتاب والمهشو کین فی نار جھنم خہلہ دین فی نار جھنم خہلہ یہ المبین کافر کواہل کتاب و شرکین کامقسم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے ظود فی جہنم نہ کور ہے جس سے کافر کی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہوگئ اور بیشہ نہیں ہوسکتا کہ یہاں تو صرف ظود کاذکر ہے۔ جس کے معنے مکٹ طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام کا زم نہیں۔ جواب یہ ہے کہ دوام طور کے منافی بھی نہیں اس اگر کوئی قرید قائم ہوتو ظود سے دوام کا قصد ہوسکتا ہواں شاور یہاں ظود بہونی دوام ہی ہوگا اور یہاں ہے اور یہاں ظود بہونے دوام ہوئے یقرید قائم ہوتو خلود سے دوام ہی ہوگا اور یہاں ہے اور یہاں ضلود بہونے دوام ہوئے یقرید قائم ہے۔ وہ یہ کہ شرکین کے لئے ظود بہونی دوام ہی ہوگا اور یہاں

کا فرومشرک دونوں کا تھم ندکور ہے جب مشرک کے لئے خلود بمعنی دوام ہے تو کا فر کے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ ورنہ کلام واحد میں ایک لفظ سے جدا جدامعنی کا قصد لا زم آئے گا۔اور میمتنع ہے۔

علاوه ازیں یہ کہ بعض آیات میں کافر کے لئے خلود کو دوام سے موصوف بھی کیا گیا ہے چنا نچرایک جگہ ارشاد ہے قالمذین کفروا قطعت لھم ثیاب من نار الی قوله تعالیٰ کلما ارادوان یخر جوا منها من غم اعیدوا فیھا اورارشاد ہے ان المذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتواوهم کفار فلن یغفر الله لهم پس اب کافر کا بھی ہمیشہ کیلئے معذب ہوناصاف طور پر معلوم ہوگیا جس سے اس کی عدم مغفرت بھی سجھ میں آگئ ہوگی۔

اور یہاں سے ایک اشکال کے لئے مند فع ہونے پر تنبیہ کے دیتا ہوں وہ یہ کہ خلود کے معنے مکت طویل ہونے سے اس آیت کی تغییر واضح ہوگئی جو قالی عمد کے بارہ میں وارد ہے و من یہ قسل مو مسا متعمد افہ جواء ہ جھنم خالداً فیھا کہ اس سے آل عمد کی تو بکا مقبول نہ ہونالا زم نہیں آتا کیونکہ اس میں خلود بدوں قید دوام فہ کور ہے اور خلود دوام کوسٹر خمیس نہ یہاں کوئی قریندارادہ دوام کے لئے مرخ ہے۔ اس لئے مدلول آیت صرف اس قدر ہے کہ قاتل عمد کو زمانہ دراز تک عذاب جہنم ہوگا ( مگر کسی وقت نجات ہو جائے گی گو مدت دراز کے بعد ہواور جب وہ قتی نجات ہے تو اس کی تو بھی قبول ہونی چا ہے اس میں عبداللہ بن عباس مرضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے کہ ان کے نزویک قاتل عمد کے لئے تو بنہیں مگر جہور صحابہ کے نزویک ہے بحب کور صحابہ کے بعد تابعین وہ تم بھی تو اس کی تو بنہیں مگر جہور صحابہ کے نور اس کے تو کہوں ہے کہوں ہوگئی ہے جب کہوں عالم میں موادر قاعدہ ہے کہا تھا میں خلود کے ساتھ دوام بھی فہول ہونگی ہے جب کر کافار و مشرکین کے لئے دوسری بعض آیات میں خلود کے ساتھ دوام بھی فہور ہے اس لئے وہاں مغفرت کا کوئی انقطاع نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہو وہ کوئی انقطاع نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہو وہ مشرکین جہم میں ایسی دراز مدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا بھی انقطاع نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہو وہ مشرکین جہم میں ایسی دراز مدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا انقطاع نی نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہو ہیں خلاف اسلام کو خواہ اس کے ساتھ شرک بھی ہو یا نہ ہو۔ دونوں کیلئے سر اابدالاً باد جہم ہے۔

كفرسے براجرم

جب ترک اسلام کی سزایہ ہے کہ تو اس سے اسلام کی عظمت وفضیلت اور اس کی ضرورت کا درجہ معلوم ہو گیا اور ترک اسلام کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ اول ہی سے اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد قبول کر کے ترک کر دے۔ دونوں صور توں میں یہی سزا ہے بلکہ دوسری صورت پہلی سے اشد ہے چنانچے قوانین

سلطنت میں بھی باغی کی سز اان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی ہے اس سلطنت کی رعایانہیں ہیں بلکہ سی مخالف سلطنت کی رعایا ہیں ایسے لوگوں پر اگر بھی غلبہ ہو جاوے تو ان کوغلام بنا لیتے ہیں یا احسان کر کے رہا کر دیتے ہیں یاعزت کے ساتھ نظر بند کردیتے ہیں مگر باغی کے لئے بجرفتل یاعبور دریائے شور کے کچھ سزاہی نہیں۔ اوراس کی وجہ بہ ہے کہ رعایا بن کر باغی ہوجانے میں سلطنت کی زیادہ تو بین ہے اس طرح اسلام لا کر مرتد ہوجانے میں اسلام کی سخت تو بین ہے اور اس کی تعلیم کودوسروں کی نظروں میں حقیر کرنا ہے۔ د مکھنے ایک تو وہ خص ہے جس ہے ہمی آپ کی دوسی نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے خالفت ہے اس کی مخالفت ہے آپ کا اتناضرر نہیں ہوتا اور بھی وہ آپ کی مذمت و جو کرے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی پچھے وقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس کوتو ہمیشہ ہے اس کے ساتھ عداوت ہے۔ دشتنی میں ایسی با تیس کرتا ہے اور ایک وہ مخص ہے جوسالہا سال آپ کا دوست رہا۔ پھر کسی وقت مخالف بن گیااس کی مخالفت سے بہت ضرر پہنچا ہے اور وہ جو کھے برائیاں آپ کی کرتا ہے۔لوگ ان پرتوجہ کرتے ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ یخض جو کہدر ہاہے اس کا منشاء محض عداد ہے نہیں ہےاگر دشمن ہوتا تو سالہا سال تک دوست کیوں بنتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوستی کے بعد فلال شخص كے اترے بيترے معلوم ہو گئے ہيں اس لئے مخالف ہو گيا (حالا مكه لي شرورنہيں ہے كہ جو محض دوستی کے بعد دشمن بنا ہووہ اترے بترے معلوم کرنے کے بعد ہی شمن بنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس شخص نے دوستی ہی اس نیت ہے کی ہو کہ لوگ دوستی کے زمانہ میں مجھے اس کاراز دار سمجھ لیں گےتو پھرمخالفت کی حالت میں جو کچھ کہوں گا اس کو یہ بمجھ کر قبول کرلیں گے کہ بیخص راز داررہ چکا ہے اس کوضرور کچھنا گوار با تیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس لئے خالف ہو گیاچنا نج بعض ببود نے اسلام کے ساتھ ایبابرتاؤ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ و قبالت طبائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يسر جعون پس ہر چند كه دوست كى مخالفت ميں بيا حمّال بھى ہے گر)عادةُ لوگ دوستوں كى مخالفت ہے عموماً جلدمتاثر ہو جاتے ہیں(اوراس احمّال پرنظرنہیں کرتے)اس لئے عقلاً وشرعاً وقا نو ناوہ مخض بہت بڑا مجرم شار ہوتا ہے جوموافقت کے بعد مخالفت کرے ای لئے شریعت میں مرتد کے لئے د نیوی سزا بھی سخت ہے اور عذاب آخرت بھی اشد ہے۔

اس تقریرے آیت کے ترجمہ وتفییر کابیان تو ہوگیا کیونکہ اس آیت میں اصل مقصود اسلام کی فضیلت ہی کا بیان ہے مگر مجھے اس وقت صرف بیان فضیلت پراکتفا مقصود نہیں بلکہ اس پرایک دوسرے مضمون کو مرتب کرنا ہے جس کو آئندہ بتلاؤں گا۔

إعبارت مابين القوسين من الجامع١٢

#### محدود كفرير غيرمحدو دعذاب شبه كاجواب

اس سے پہلے ایک شبہ عقلی کا جواب دیدینا چاہتا ہوں۔ شبہ سے کہ شریعت میں کفر کی سزا دائی عذاب جہنم کیوں ہے؟ حالا نکہ سزا مناسب جنایت ہونی چاہیے۔اور یہاں جنایت متناہی ہے کیونکہ عمر کا فرکی متناہی ہے تو سزا بھی متناہی ہونی چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارایہ مقدمہ تو مسلم ہے کہ سزاجنایت کے مناسب ہونی چاہیے گرکیا تناسب کے یہ معنی ہیں کہ جنایت اور سزاد ونوں کا زمانہ بھی مناسب ہوا گریہی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ دو گھنٹہ تک ڈکیتی پڑی ہواور ڈاکو گرفتار ہوکر آئیں تو حاکم ڈاکووں کو صرف دو گھنٹہ کی سزادے دے اگر حاکم ایسا کر بے تو کیا آپ اس کوانصاف مانیں گے؟ اور سزا کوعنایت کے مناسب مانیں گے؟ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ سزاد جنایت میں مناسب کا یہ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب کا یہ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب کا یہ مطلب بیہ ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں شدت بقدر شدت ہرا ہوا کہ خود فیصلہ کرلوکہ شریعت نے کفر کی سزامیں جو شدت بیان کی ہے دہ شدت جرم کے مناسب ہے یانہیں اور بیجرم شدید ہے یانہیں؟

جواب جزاوسزامين نبيت كادخل

شاید آپ کہیں کہ جرم شدید تو ہے گر نہ ایسا شدید کہ اس کی سز اابدالآ بادجہنم ہو میں کہوں گا کہ یہ خیال آپ کوائل لئے پیدا ہوا کتم نے صرف فعل کی سز اظا ہری صورت پر نظر کی ہے حالا نکہ سز او جزا کا مدار نہیت ہی کی ظا ہری صورت پڑییں ہے بلکہ نیت کو بھی اس میں بہت بڑا دفل ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مدار نہیت ہی خام ہری صورت گناہ موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی اورا گرا کی شخص دھوکہ سے شراب پی لیے تو اس کو گناہ نہیں ہوا گوصورت گناہ موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی اورا گرا کی شخص شراب پینے ہی کی تھی۔ اس کے دیک شریت اس کو دیدے جے بیشراب بھے کہ گری لیے تو اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس کی نیت تو شراب پینے ہی کی تھی۔ اس لئے نقہاء نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی سے مجامعت کرے گروہ اندھر ہے بھی سے جو میں سے بھی کرتے ہوئے یہ تھور کرے کہ میں گویا فلال اور نہ سے جامعت کر رہا ہوں اور اس کی صورت ذبین میں صافر کر کے اس سے لذت لئے تب بھی گناہ ہوگا اور اگر شب ذفاف میں عورت نے اس کے پاس غلطی میں صافر کر کے اس کے لیونکہ اور اگر کوئی جو کے اس کی یوی کے کی دوسری عورت کو بھیج دیا جس کے ساتھ شخص سے جھی کر جمہستر ہوا کہ بہی میری سے جو اس کی یوی کے کی دوسری عورت کو بھیج دیا جس کے ساتھ شخص سے جھی کر جمہستر ہوا کہ بہی میری ہو کا اس کی قوی ہو تا تا ہوا دیے وہی خوت نا شار نہ ہوگی بلکہ وٹی بالھ بہوگی جس سے شوت نسب بھی ہو جو تا ہوا دیا جہ وہی جو تا ہی اور تا شار نہ ہوگی بلکہ وٹی بالھ بہوگی جس سے شوت نسب بھی ہوجوا تا ہوا ور

عدت بھی لازم ہوتی ہے جب یہ بات معلوم ہوگئ تو سمجھو کہ ظاہر میں کفر کا فرمتناہی ہے گراس کی نیب یہ تھی کہ اگر زندہ رہاتو میں ابدالآ باد جہنم کاعذاب ہوگا اگر زندہ رہاتو میں ابدالآ باد جہنم کاعذاب ہوگا اوراسی طرح مسلمان کا اسلام گو بظاہر متناہی ہے گراس کی نیت ہے ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پرمتنقیم رہوں گااس لئے اس کے لئے ابدالآ باد ثواب جنت ہے۔

اتلاف حقوق البي كي سزاجواب

اورایک دقیق جواب میہ ہے کہ کفر سے حقوق اللی کی تقویت ہے اور حقوق اللی غیر متناہی ہیں تو ان کی تفویت کی سزاہمی غیر متناہی ہونی چاہیے اور اسلام میں حقوق اللی کی رعایت ہے وہ غیر متناہی ہیں تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر متناہی ہونا چاہیے۔الحمد للداب میاشکال بالکل مرتفع ہوگیا

اب بیں اس مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہوں جونضیلت اسلام پر مجھے متفرع کرنا ہے اور وہ دومقصود ہیں ایک راجع ہے دوسروں کی طرف یعنی ایک مقصود لازم ہے ایک متعدی۔ ایک راجع ہے اپنی طرف دوسرار اجع ہے دوسروں کی طرف یعنی ایک مقصود لازم ہے ایک متعدی۔ (عمان الاسلام کمعقہ مواعظ عمان اسلام کم 13 مسالام کم 13 مسالام کم 13 مسالام کم 13 مسالام کا 13 مسالام کا 14 م

# شۇرة الـزلزال

### بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

# فَكُنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَيْرًا يُكِرُهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةِ شُرًّا يُرُوُّهُ

تَرْجِينِيْ : پس جو شخص ذرابرابرنيکی کرے گاوہ اس کودیکھ لے گااور جو شخص ذرابرابربدی کرے گاوہ اس کودیکھ لے گا۔

#### **تفبیری نکات** اہل غفلت کی غلطیاں

اس آیت کامضمون سیحفے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دوسم کی ہیں ایک وہ جو اہل غفلت کو ہوتی ہیں دوسری وہ جو اہل ذکر کو پیش آتی ہیں۔ پھر اہل ذکر میں دوطبقہ ہیں ایک اہل ظاہر اور دوسر سے اہل باطن ۔ ان میں سے ہرایک کواس مضمون کے متعلق غلطی ہوئی ہے سوجو غلطیاں اہل غفلت کو ہوئی ہیں مجملہ ان کے ایک یہ غلطی ہے کہ اس آیت کے جودو جزو ہیں اول فیمن یعمل مثقال ذرۃ خیر ایرہ اور دوسر سے و من یعمل مشقال ذرۃ مشر ایرہ ان ان کو گوں کی دونوں پر نظر نہیں ہے بات تو نہیں کہ اس مضمون کا ان کو اعتقاد نہیں ہے اعتقاد اور علم تو ہے کی عمل سے ان کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کواس طرف التقات نہیں ہے۔ اس سے غفلت ہے میں اس کا نام غفلت رکھتا ہوں حضرات صوفیداسی کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل لفظ سے بگڑتے ہیں کیونکہ اس کا نام غفلت رکھتا ہوں حضرات صوفیداسی کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل لفظ سے بگڑتے ہیں کیونکہ اس کا نام خوال کو چھوڑ کر اس کو غفلت سے تعبیر کیا ہے۔

اس کا نام غفلت رکھتا ہوں حضرات سے تعبیر کیا ہے۔

#### الل غفلت كاحال

ان لوگوں نے اپنے گئے تو فمن یعمل مثقال ذرہ خیر ایرہ پرنظر کھی یعیٰ خودا گرتھوڑ اسائمل نیک کیا تو اس پرنظر ہے اور دوسروں کے لئے و من یعمل مثقال ذرہ شر ایرہ پیش نظر ہے یعیٰ ان کے اعمال نیک پرنظر نے ان کے اعمال پرنظر ہے اور سب کو حقیر جانے ہیں ایک ٹماز انہوں نے کیا شروع کی کہ سارے جہان کو حقیر جانے گئے اور خودان حضرات کی حالت خواہ کچھ ہی ہو۔ چنانچے بہت لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور وظیفے گھو نٹتے ہیں اور اپنے کو مقدس جانے ہیں اور حقوق العباد ضائع کر رہے ہیں۔ دھو کے دیکر لوگوں کے مال چیس رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جیسے مرکب ہیں۔ دھو کے دیکر لوگوں کے مال چیس رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جیسے مرکب میں حقوق العباد اوانہ کرنا اور دوسروں کو حقیر جانا اور ریا بھی حرام ہے۔ (عمل الذرہ)

#### عذاب تطهير

خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی کی خیراگر چہ وہ ذراہی ہی ہوضائع ہوجائے گی اور نہ کسی کی شر اگر چہ بہت کم ہوغائب ہوگی۔ میں نے خیر کے ساتھ صائع کا لفظ اور شرکے لئے لفظ غائب اس لئے استعال کیا ہے کہ خیر پر تو اللہ تعالی جزادیں گے اس لئے وہ صائع نہ ہوگی۔ بخلاف شرکے کہ گوظا ہر ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہیں چھے گی نہیں لیکن میضروری نہیں کہ اس پر ضرور ہی عمّا بہو۔ بلکہ اکثر وں کے لئے امید ہیہ ہے کہ فضل وکرم سے معاف فرمادیں گے اور بعض کو صابھی دیں گے لیکن وہ بھی رحمت اور فضل وکرم ہی ہوگا مقبولین پر دنیا کے مصائب تو فضل ورحمت ہیں ہی کہ ان پر اجرو تو اب ہے چنا نچاس کو سب جانتے ہیں لیکن میں کہما ہوں کہ مقبولین پر آخرت میں بھی اگر کوئی کلفت ہوگی تو وہ بھی رحمت ہی ہے اس کو می کرشا یہ تجب ہوا ہوگا لیکن قرآن سے خوداس کا اثبات ہوتا ہے چنا نچی کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لایکلم بھم اللہ یوم الفیامة و لا یز کیلے میں اللہ یوم الفیامة و لا یز کیلے ما اللہ یوم الفیامة و لا یز کیلے میں اللہ تعالی کفار سے قیامت کے روز نہ کلام فرماویں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے۔مفہوم مخالف تمام علماء لیوں سے کلام کے نزدیک موقع وعید میں معتبر ہے لیں معلوم ہوا کہ ہیآیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور مسلمانوں سے کلام کے نزدیک مورت میں ہے وہوگا وہ مخض عذا ب کی صورت میں ہے حقیقت میں بے حقیقت میں بے مقبوم کو ایک کریا مقصود ہے گنا ہوں سے۔

آخرت کی تکالف بھی مسلمانوں کے لئے رحت ہیں

پس آخرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحت ہیں ان کے قق میں وہ جہنم نہیں ہے جہنم کفار کے لئے ہے جنانچ اس واسطے ارشاد ہے اعدت للکفوین یعنی تیار کی گئے ہے کفار کے لئے پس جہنم من حیث ھی جہنم اور

عقوبت من حیث بی عقوبت صرف کافرین بی کے لئے ہاور ہمارے لئے وہ تزکیداور تطہیر ہے باقی تکلیف اس لئے ہول گل کہ میل ہمارا بے حدہ جب تک خوب تیز پانی سے خسل نددیا جاوے گامیل علیحدہ نہ ہوگا۔اور میل کے دہتے ہوئے جنت میں جاناممکن نہیں اس لئے کہ جنت کا خاصہ ہے کہ خیاست لے کرکوئی وہاں نہیں جاسکتا۔

خروج آ دم کی حکمت

بعض حفرات محققین نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت سے نگلنے کا باعث حقیقت عمّا بنہیں تھا بلکہ جس درخت سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئ تھی اس کی خاصیت بتھی کہ اس کے کھانے سے فضلہ پیدا ہوتا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو استنجے کی ضرورت ہوئی اوروہ کی اس کا تھا نہیں اس لئے نگلنے کا تھم ہوااس لئے کہ جنت میں پولیس تو تھی نہیں یہاں دنیا میں پائخانہ پھرنے آئے تھے۔واقع میں حقیقی عمّاب اس کا سبب نہ ہوا تھا۔ مثلاً یہاں جامع مسجد میں کی کو پائخانہ کی ضرورت ہوتو اس کو یہاں سے نکالیں گے۔اس لئے کہ مسجد پائخانہ کی جگہ نہیں۔

اوراس پرایک مقولہ حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب کایاد آگیافر ماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا لکلناواقع میں رحمت ہے کیونکہ اگر آدم علیہ السلام نہ نکلتے اوران کی اولا دہوتی تو اولا دہیں سے ضرورا یہے ہوتے کہ وہ نکلتے اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام ہی سے اس کے کھانے سے صبر نہ ہوا تو اولا دسے تو بطرین اولے نہ ہوتا۔ پھر اگر اولا دہیں سے نکلتے تو ایسی حالت میں نکلتے کہ جنت بھری ہوئی ہوتی۔ وہ نکلنے والا کسی کا بیٹا ہوتا کسی کا باپ ہوتا اگر اولا دہیں سے نکلتے تو ایسی حالت میں نکلتے کہ جنت بھری ہوئی ہوتی۔ وہ نکلنے وال کی نکا ہے جنت ہوجاتی کی ماں ہوتی تو اس کے نکلنے سے ایک کہرام می جا تا اور جنت جنت نہ رہتی بلکہ زحمت ہوجاتی حق تعالیٰ کی عب رحمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہاں جسے دیا اور اولا دکو تھم ہوا کہ یاک ہوکر ہمارے یاس آدیں۔

چنانچارشادہ و من تیز کسی فائما یتز کسی لنفسہ پس جس نے ان اوامر کو بجھ لیا اور گناہوں اور شوائب نفس سے فنسل کر کے پاک ہو گیا اور تقوی کا لباس پہنا وہ پھر جنت میں جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے چلا جائے گا اور جس نے فنسل نہ کیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کو ہمام ضرور کرایا جاوے گا تا کہ جنت میں جانے کی المیت اس میں ہوجاد ہے پس مسلمانوں کے لئے دوزخ میں جانا بھی فضل ہوا۔

دلیل اس کی بیآیت می فیمن یعمل مثقال ذرة خیرایره و من یعمل مثقال ذرة شرایره (جُوض ایک در آخری برائی کرے گاوه ایک در کی میلائی کرے گاوه ایک در کی میلائی کرے گاوه اس کی کود کی کی گاور جُوض ایک دراہمی برائی کرے گاوه اس کی کی نظر آئے گی۔

مفهوم آيت

الفظ من عام ہے مطیعین کوبھی اور عاصین کوبھی توجب یفر مایا کہ جو خض کرے گا تو اس کے عموم میں گنہگاراور فرمانبرداردونوں داخل ہوگئے۔اس سے صاف طور پر سے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہرحالت میں تو اب ملے گاکس وقت میں اس کا تو اب ضائع نہ ہوگا ای طرح دوسر ہے جملے میں بھی من عام ہواداس سے ناز کا علاج بھی ہوگیا جیسے وقت میں اس کا تو اب ضائع نہ ہوگا تھا دوسرے من میں فرمانبردار بھی داخل ہوں کے بینی اگر کوئی برا دلی کامل بھی گناہ کرے تو اس کوبھی گناہ ہوگا۔ (الزلزال)

شایدکوئی یہ کے کقرآن شریف میں ہے واندہ لحب المحید لشدید (بیشک وہال کی مجت میں بہت خت ہے) کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان ترک حیر الوصیة (تم پرضروری کی گئی ہے وصیت جب کی کوموت آنے گا اگر وہ ال چھوڑے) یہاں مال کو خیر فر مایا ہے۔لہذا مال کی ترقی بھی خیراور بھلائی میں ترقی ہوئی اور فاست قوا المحیرات (بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو) میں یہ بھی آگئی۔

جواب بیہ ہے کہ الخیرات میں مطلق خیر مراد ہے بعنی جو ہر طرح بھلائی ہی بھلائی ہو۔ اور مال ہر طرح بھلائی نہیں اس کی بھلائی ہونے کی بہت می شرطیں ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی ۔ اس لئے مالی ترقی کو بھلائی میں ترقی نہیں کہ سکتے اور جس درجہ میں مال بھلائی ہاس درجہ ترقی کوہم بھی نہیں روکتے جائز بلکہ فرض کہتے ہیں۔

حضور کا ارشادے کسب الحلال فریضة بعد الفریضة (طال مال کمانا اور فرضوں کے بعد فرض ہے) (علاج الحرص)

#### نورقلب اورمعاصي يكجاجع نهيس موت

ایک سلسله گفتگوی فرمایا که معصیت کیساته اعمال صالح تو جمع بوسکتے بیں فسمن یعمل مثقال ذرق خیسر ایره و من یعمل مثقال ذرق شرایره لیکن نورقلب اور معاصی ایک جگه جمع نہیں ہوتے معاصی اس می مخل میں۔ (الافاضات الدمید ۲۲ س۵۷)

# شؤرة العصر

### بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمِمُ

# وَالْعَصْرِكِ إِنَّ الَّانْسَانَ لَفِيْ خُسْرِ فِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَعَلُوا

# الصِّلِيْتِ وَتُواصُوْا بِالْحُقِّ هُ وَتُواصَوُا بِالصَّابِرِ قَ

تر کی کی انسان (بوج تھیج عمر کے) بڑے خسارے میں ہے مگر جولوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے کہ (بیر مال ہے) اور ایک دوسرے کے (اعتقاد) حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال) کی یابندی کی فہمائش کرتے ہیں۔

# تفیری نکات توضیح قتم

قتم کے ساتھ تاکید کلام کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ جس چیز کی تم کھائی جائے اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے تسم کھانے والاجھوٹ سے رکتا اور ڈرتا ہے کہا گراس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا تو وبال میں گرفتار ہوجاؤں گا بیصورت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں میں نہیں ہوسکتی کیونکہ مخلوق میں کوئی ایسا معظم نہیں جس کا نام لینا خدا کو کسی امر سے مانع ہو۔ دوسری صورت تاکید تم کی بیہ ہو کہ مقسم بہ کو جواب قتم کی توضیح مقصود ہو میں نے جہاں تک خور کیا تو اقسام قرآن میں یہی صورت معلوم ہوئی کہ مقسم ہو جواب قتم کی توضیح میں بڑا وظلم ہے لیکن ہر مقام پر سیاتی وسباتی کو دیکھنا اور غور کرنا پڑتا ہے اور خور کرنا پڑتا ہے۔ کہ کرنے سے تم وجواب قتم میں ارتباط معلوم ہوجا تا ہے۔

اب سورة العصري قتم كوسمجھے كه اس كوجواب قتم ہے كيا مناسبت ہے۔ بات بدے كه انسان دو چيزوں ميں مقید ہے ایک زمان میں ایک مکان میں لیکن مکان مسقر ہے۔ یعنی اس کے لئے انقضا نہیں اور زمان غیر مستقر ہے یعنی اس کے لئے انقضاء ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آ تانہیں۔ جوز مانہ گزر گیا قبضہ سے باہر ہو گیا توحق تعالی اس قتم ہے انسان کے خسارہ کی دلیل ہٹلاتے ہیں کہ بیالیاعا جز ہے کہ جس ظرف میں اس کاعمل مقید ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اگر کسی وقت میں کوئی عمل اس سے فوت ہوگیا تو اگر بیاس کا تدارک بھی کرے گا تو دوسرے وفت میں کرے گا اور جوز مانجمل ہے خالی گزرگیا وہ بے کار گیا۔تو واقعی انسان بڑے خسارہ میں ہے البتة مسلمان اس خسارہ سے بچا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت الی ہے کہ وہ ہروقت میں باقی رہنےوالی ہے کہ ایک دفعہ ایمان کواختیار کر لینے سے جب تک معاذ اللہ اس کی ضد کا اعتقاد نہ ہوا یمان قائم رہے گا اور بہ ہرونت میں مومن ہوگا۔ سوتے ہوئے بھی علتے پھرتے بھی اور کھاتے یہتے ہوئے بھی غرض کوئی ونت اورکوئی ساعت مسلمان کی طاعت ہے خالی نہیں گزرتی۔اگراس ہے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو۔ تب بھی ایمان توالی طاعت ہے جو ہرونت اس سے صادر ہورہی ہے۔ اس سے کافر کا خسارہ عظیمہ میں ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ کہاس کاکوئی وقت معصیت سے خالی نہیں گزرتا۔ اگروہ اور بھی کچھ گناہ نہ کرے۔ تو کفر بی اس سے ہروقت صادر ہوتار ہتا ہے۔ کیونکہ کفراختیار کرنے کے بعد جب تک ایمان ندلائے کافر ہروقت کافر ہے۔ کوئی ساعت اس کی کفرسے خالی نہیں گزرتی ۔ بس اس قتم سے انسان کے خسارہ کی بڑی دلیل معلوم ہوئی ۔ بدوں ایمان کے اس کے خسارہ کی کچھانتہانہیں کہ ہرسکنڈاور ہرمنٹ میں اس کے سر پرعذاب بڑھتا جارہا ہےاورایمان کے بعد اس کے نفع کی پچھانتہانہیں۔کہ ہرساعت میں اس کی طاعت بردھتی رہتی ہے خلاصہ پیکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ نفع اورخسارہ زمانہ ہی میں ہوتا ہے پس اس مخص سے برھ کر کوئی خسارہ میں نہیں۔جس کا کوئی وقت سینڈ خسارہ سے خالی نہ ہو (اور یہ کافر ہے) اور اس مخص سے بڑھ کرکوئی نفع میں نہیں۔جس کا کوئی وقت کوئی سینڈ کوئی حالت نفع سے خالی ہیں (اوروہ مومن ہے)

اور ہر چند کہ سلمان کا نفع صرف ایمان ہی ہے ہروقت بڑھ رہا ہے گر پورا نفع جب بڑھے گا جب کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ کیونکہ کل صالح ہے ایمان تو ی ہوتا اور گنا ہوں سے کمزور ہوتا ہے پس مومن فاسق کا ہروقت نفع کا بڑھ نااییا ہے جیسے کی تخص کو ہر سیکنڈ میں ایک بیسہ کا منافع بڑھتا ہواور مومن صالح کا ہروقت نفع بڑھنا ایسا ہے جیسے کی کا ہر سیکنڈ میں ہزار رو پید کا منافع بڑھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ پورا نفع ای کا بڑھ رہا ہے جس کو ہر سیکنڈ میں ہزار رو پید کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور عمل صالح اختیار کر نالازم ہے۔
تاکہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی ترقی ہواور ہزار رو پیدے کی ہوکر ایک بیسہ ہی ندرہ جائے۔ کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں تاکہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی ترقی ہواور ہزار رو پیدے کی ہوکر ایک بیسہ ہی ندرہ جائے۔ کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں

مخلوق کی مشم قبیح لغیرہ ہے

اب بیجے کہ گلوق کی قتم فیج لغیرہ جو تیج لعیہ نہیں وہ قباحت عارضی ایس ہے کہ اگر گلوق گلوق کی قتم کھائے تو قباحت نہیں اور وہ شرک اور ایبام شرک ہے۔ اس طرح ہے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے قطیم گلوق کا کیونکہ عادتا قتم معظم چیز کی کھائی جاتی ہے اس لئے ممانعت ہوگئی ہے تھی مھانے کی جیسے بعض مشرکی نہیں قتم کھانے کی جیسے بعض مشرکیں قتم کھاتے ہیں دریاؤں کی پہاڑوں کی مقصودان کا یہ ہوتا ہے کہ آئی بڑی چیز کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولیں گے اس میں ایبام شرک ہوادرایبام شرک کا شبرای میں ہوسکتا ہے جو خود چھوٹا ہوادراس ہے دوسری چیز بڑی ہواور خداوند جل جلالہ چونکہ سب سے بڑا ہے اس لئے اس میں بیشر نہیں ہوسکتا ہونکہ اس میں نہیں ایبام شرک نہیں ایبام شرک نہیں ایک سوال اور رہ گیا کہ قباحت تو لازم نہیں ہوسکتا ہی مگرا پی قتم چھوڑ کر چھوٹی شے گئم کیوں کھائی ۔ بات سے ہوئے متنی غرضیں ہوتی ہیں عالب تو ہی کہ کسی شرک کے مقال کر جھوٹ بولیں گو ہم پر اس کا نام لے کر جھوٹ بولیں گو ہم پر اس کا وہ الی ہوگا۔ دوسری غرض بید کہ اس مقسم بر اجس کے ساتھ تم کھائی گئی ہو ) کا اپنے سے خاص تعلق ہونا تی نفسہ بیان کرنا مقصود ہو جا کمیں مثلاً بیٹے کی قتم تیسری غرض بید کہ شم ہو کا کشر الفتے ہونا تی نفسہ بیان کرنا مقصود ہو گئاتی گئاتہ کی گئاتہ کی گئاتہ کی ہونا کہ نفسہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بڑے کام آتی ہے۔ ہر چند کہ گلوتی کی تم کھانے جی ساتھ ہیں اس کا نام لے کر جھوٹ ہوں احتال ہو سکتے ہیں گر شراحیت میں مقسود ہے کہ بڑے کام آتی ہے۔ ہر چند کہ گلوتی کی تم کھانے جی اس کی فلاسفی کیا ہے احتیا ہو بیا جی نظر دیگر آتی کل کی مخترع (من گھڑت) اصطلاح کے موافق یوں کہنے کہ اس کی فلاسفی کیا ہے حکمت کیا ہے بلفظ دیگر آتی کل کی مخترع (من گھڑت) اصطلاح کے موافق یوں کہنے کہ اس کی فلاسفی کیا ہے حکمت کیا ہے بلفظ دیگر آتی کل کی مخترع (من گھڑت) اصطلاح کے موافق یوں کہنے کہ اس کی فلاسفی کیا ہے حکمت کیا ہے بیا تھائی گئی ہو کیا کہ کیا ہوئی کی کہ اس کی فلاسفی کیا ہے حکمت کیا ہے بیا کھڑت کو اس گھڑت کی اس گھڑت کی اس کھی کی کہ کی کو کر کیا گھڑت کو می کھڑت کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کو کر کے کہ کہ کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر کیا گھڑت کی کر کر کر گھر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کھر کے کر کی کو کر کیا گور کی کھر کر کر کر کر کر گھر کیا گھر کی کر کر کر کی کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کی کو کر کر کر

وہ یہ کہ پہلی اور دوسری غرض تو وہاں ہے بیں لیکن تیسری غرض یعنی حکمت مذکورہ ہے اور غرض کی تفسیر حکمت سے اس لئے کی کہت تعالیٰ کو کسی کی کیاغرض ہوئی غرض تو مخلوق کو ہواکرتی ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابر بندگاں جودے کئم یعنی ہم نے اس لئے مخلوق کونہیں پیدا کیا کہ ہم اس نے نفع اٹھا کیں یااس سے ہماری کوئی غرض ایکی ہوئی ہے بلکہ محض اس لئے کہ مخلوق پراحسان کریں۔ پس خداوندعز وجل جلالہ جس چیز کی قتم کھاتے ہیں اس کے معنی یہوتے ہیں کداے سننے والویہ شئے کیرالفع ہاس کی طرف النفات کر واوراس سے منتفع ہو۔ مفسدہ کا احمّال تو پہلے ہی دفع ہو چکا تھا۔ابمصلحت کا سوال بھی ختم ہو چکا' خداوند جل جلالہ نے بہت ہوں قیامت کے دن کی اور قتم کھا تا ہوں میں ایسے نفس کی جواہیے اوپر ملامت کرے I۲) ف العصفت عصفا یعن قتم ہان ہواؤں کی جوتندی کے ساتھ چلتی ہیں (۱۲) والفجر (قتم ہے فجر کی ۱۲) وافقس (قتم ہے سورج کہ ۱۲) ہر جگہ یہی مراد ہے کہ بیااشیاء کثیر النفع ہیں ان کی جانب النفات کر واور حق تعالی کے مخلوق کی قتم کھانے میں ایک راز خاص اور ہے وہ یہ کہ جس مقام رقتم کھائی ہے اس کے بعد ایک جواب سم بھی ہوتا ہے تو غور کرنے ہے معلوم ہوا کمقسم بہ جواب قتم کی جوایک دعویٰ ہے بمزلہ دلیل کے ہوتا ہے یعنی خداوند جل جلالہ نے جس چیز کی شم کھائی ہے اس کے آ گے جواب شم ہے معلوم ہوجا تاہے کہ بیقسم براس دعویٰ کی دلیل ہےا ہے ایک مثال سے بیجھے مثلاً فرماتے ہیں والمسرسلت عرف النج (قتم ہان ہواؤں کی جونفع پہنچانے کے لئے بھی جاتی ہیں ۱۲)اس سے آ گفر ماتے ہیں انسا توعدون لواقع (لین جس چیز کاتم سے دعدہ کیاجاتا ہوہ ضرور ہونے والی ہے ) قتم کھا کر فرماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہے والنزعت غوقا الخ ( ایعنی تشم ہان فرشتوں کی جو کا فروں کی جان بختی ہے نکا لتے ہیں ۱۲) یہاں بھی قتم کھا کر فرماتے ہیں قیامت ضرور

آنے والی ہے اور اس طور پر جا بجافتہ میں کھائی ہیں خاص خاص اشیاء کی بہاں ایک دعویٰ ہے قیامت ضرور آئے گا اب اس کی دلیل کی ضرورت ہے مثلاً ہوا ہے کہ اس کے اندر تغیر بتلایا ہے اور ہوا ایک الی بری چیز ہے جو دم بحر میں بڑے بڑے ہوئے درختوں کو اکھاڑ بھینگی ہے کیا قدرت اور رحمت ہے جو دم بحر میں بڑے بڑے ہوئے درختوں کو اکھاڑ بھینگی ہے کیا قدرت اور رحمت ہے جل جلالہ کی ہروقت لاکھوں من ہوا ہمارے سر پر رہتی ہے کیونکہ جو (آسان وزمین کے درمیان خلاء) میں

تمام ہوا بھری ہوئی ہے جتنی جگہ ہمارے جسم سے رکی ہوئی ہے صرف وہ ہواسے خالی ہے اور باقی تمام ہوا ہی ہوا

ہادرہم کومحیط ہے اورہم کیلئے ہیں دیتے مرتے نہیں تو اس تغیر سے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا قادر ہے جو ہواجیسی طاقتور چیزوں کو دم بحر میں الث پلٹ کر دیتا ہے اس کو قیامت لانا کیامشکل ہے یہاں مکرین کے یاس دو مقام ہیں ایک ہے کہ قیامت محال ہے اور بی خیال تھا فلاسفہ کا اس کے مقابے میں امکان ہے دوسر ہے ہے کہ مرمکن واقع ہی ہوا کر ہے جائز ہے کہ کسی شئے کا امکان تو ہو گر وقوع اس کا مستبعد ہواور بی خیال تھا کہ مشرکین عرب کا فلاسفہ کے مقابے میں تو امکان کا اثبات در کار ہے اور دفع استبعا ثبات امکان کو ستزم تھا اور فلاسفہ کیل بھی تھے۔ اس لئے استقلالا ان کے شبہ سے تعرض نہیں کیا اور عوام الناس زیادہ ہیں اس لئے انہیں کے فداق کے موافق دلائل بیان کئے گئے ہی یہال گفتگوان لوگوں کے جواب میں ہے جو قیامت کو مستبعد بھے ہیں چنا نچے کہا کرتے تھے کہ ء افدامت نا و کناتو ابنا (یعنی کیا ہم جب مرجائیں گے اور ہوجائیں گئی گا ور ہم بالکل فاک ہو چکیں گا اس وقت ہم چرزندہ کئے جائیں گیا ہماری ہڈیاں جب گل سر جائیں گی اور ہم بالکل فاک ہو چکیں گا اس وقت ہم چرزندہ کئے جائیں گا کہ کہو چکیں گا ہو رجا بجا نہ کور ہے کہ خدا نے جب ابتدا اپنی گلا ہے کہ خوا اور جا بجا نہیں تو اب بندا اپنی کئی ہے دوبارہ پیدا کر دیا کہ اس وقت بظاہر زیادہ مشکل تھا گو واقع میں خداوند جل جلالہ کو پچے ہمی مشکل نہیں تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ ہیں جہال کہیں قرآن مجید میں ضماوند جل جلالہ کو پچے ہمی مشکل نہیں تو اب کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ ہیں جہال کہیں قرآن مجید میں قسمیں وار دہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہو تا ہے کہ جو ہوا کو جو اکو جو ایک طاقتور ہے دم بھر میں الٹ پلٹ کر دیتا ہے اس کو کیا مشکل اور مستجد ہے جو سب کو الٹ بلٹ کر دیتا ہے اس کو کیا مشکل اور مستجد ہے جو سب کو الٹ بلٹ کر دیتا ہے اس کو کیا مشکل اور

بہر حال بیراز تھا خداوند جل جلالہ کی قسموں کا۔اس تقریر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ جن کی قسمیں کھائی ہیں ان کے احوال نہایت قابل تد ہیر و تقل ہیں۔ گو بظاہر وہ کہیں ہی سرسری و معمولی ہوں جب حق تعالی نے ان کی قسم کھائی ہے وہ ضرور قابل اہتمام ہیں۔اوراس کی دوصور تیں ہیں کہیں تو ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو ظاہر میں باوقعت ہیں مثلاً والسماء (قسم ہے آسمان کی) والارض (قسم ہے زیمین) اور کہیں ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو بظاہر بے وقعت ہیں مثلاً والسماء (قسم ہے انجیری مقصود یہاں بھی یہی ہے کہ انجیری افقع شے ہے۔ اس کے منافع کی طرف التفات کروائی طرح یہاں فرمایا والعصر لیخی قسم ہے انجیر کی رافع شے ہے۔ اس کے منافع کی طرف التفات کروائی طرح یہاں فرمایا والعصر لیخی قسم ہے اس وجہ سے مشکلین اور فلاسفہ میں زمانہ کی تحقیق میں اختلاف ہوا ہے فلاسفہ تو کہتے ہیں کہ زمانہ فلک الافلاک کی حرکت کا نام ہے اور مشکلین اس امتداد موہوم مانتے ہیں یعنی زمانہ ایک وہ کہتے ہیں کہ زمانہ فلک الافلاک کی حرکت کا نام ہے اور مشکلین اس امتداد موہوم مانتے ہیں یعنی زمانہ ایک وہ کہتے ہیں کہ زمانہ فلک الافلاک کی حرکت کا نام ہے اور مشکلین اس امتداد موہوم مانے ہیں یعنی زمانہ ایک اور خیالی شئے ہے سوگووہ (زمانہ) محض موجودہ انتراعی ہیں ہو گر اور وہ تابل اہتمام ہوا کرتے ہیں۔ گر چونکہ متلبس بالزماں ہیں اس لئے زمانہ بھی قابل نظر ہوا ہیں جن تعالی اور وہ قابل اہتمام ہوا کرتے ہیں۔ گر چونکہ متلبس بالزماں ہیں اس لئے زمانہ بھی قابل نظر ہوا ہیں جن تعالی والوں کے خدات کے بھی موافق ہوگا۔ یعنی وخت کیسی میں خیال والوں کے خدات کے بھی موافق ہوگا۔ یعنی وخت کیسی میں خیال والوں کے خدات کے بھی موافق ہوگا۔ کیکی وخت کیسی

باوقعت چیز ہے نے خیال والوں کومیراممنون ہونا چاہیے کہ میں نے وقت کے باوقعت ہونے کوقر آن سے ا عابت كرديا \_لوگ يدكها كرتے بيل كدالل يورپ وقت كى بهت قدركرتے بيں اور الل اسلام كے يهال وقت کی قدرنہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی قدر ہے اگر نہ ہوتی تو قرآن مجید میں وقت کی قتم کیوں نہ کور ہوتی \_مگر ہم لوگوں نے بالکل اسلام برعمل ہی جھوڑ دیا ذرا آ نکھاٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسی عمدہ تعلیم ہے اور جوخوبیاں اہل یورپ میں کہی جاتی ہیں وہ دراصل انہوں نے اسلام ہی سے لی ہیں اور ہم اینے یمال غورنیس کرتے اور سجھتے ہیں کہ بیانہیں کے ملک ہیں۔ ہاں اس معنی کرانہیں کی ملک ہیں جیسا کا شتکار بارہ برس تک اگر زمیندار کی زمین برقابض رہے تو بیقانون ہے کہ موروثی ہو کر کا شتکار بمز لہ ملک بھی جاتی ہے۔ اس طرح اہل یورپ نے عرصہ سے ان خوبیوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنا دستور العمل بنالیا تو ہم یہ بیجھنے لگے کہ بیہ موروثی موکرانہیں کی ملک موگئیں۔نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کل اہل بورپ کی تقلید کا اس قدرغلبہ ہوگیا کدان کے منہ سے کوئی بات فکے اور قرآن میں اس کے خلاف ہوتو اہل پورپ کے قول کا یقین کر لیاجاتا ہے اور قرآن برخلاف واقع ہونے کاشبر کیاجاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ محطیق تو فرمائیں کہ انسان کی اصل انسان ہے اور ڈارون جوایک محدہے وہ کہے کہ سب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھر تحرک سے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور شمس وغیرہ بنا اور اس کے بعد پھر نبا تأت بنے پھر حیوانات بنے ان میں بندر بنا۔ یکا یک جست کر کے انسان بن گیا۔ اس طور پروہ تمام حیوانات نباتات ہیں اس کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلتے چلے آئے تو محطیقی کفرمانے پرتوشبہ کیا جاتا ہے اور ڈارون کے کہنے پریقین کرلیا جاتا ہے یہی ایمان ہے۔ ڈارون توصانع کا قائل نہیں تھااس لئے ایسی بعیداور بے ہودہ تاویلیں کرتا تھا مگران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صانع کو مانتے ہیں اور پھرالی مہمل تا ویلوں سے قرآن پر شبہ کرتے ہیں۔ شاید کوئی یہاں کے کہم کو تحقیقات جدیدہ سے قرآن پرشباس سے ہوجا تا ہے کہ حکماء کوتو مشاہدہ ہے اور اس بناء پرہم کو قرآن پرشبہ ہے کہمشاہدہ کےخلاف کیوں ہے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ چرت انگیز بات ہے میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت ہی کوئیس جانتے میں یو چھتا ہوں کہ کیا ریجھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو دہتحرک ہوکراس ے ایک صورت پیدا ہوگئ پھر شمس وکواکب ہوئے نباتات ہوگئ اور نباتات سے حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بن چر بندر یکا یک جست کر کے انسان ہوگیا۔ بیسب ڈھکو سلے ہیں ہم تو بیر چاہتے ہیں کہ خودان مقرین بالقروديت (بندرہونے كے اقرار كرنے والوں) كوبھى بندر نہ بننے دين آ دمى ہى بنائيں يہى مشاہدات ہيں انبیں ڈھکوسلوں اورمہمل اور وہمی باتوں کومشاہرات قرار دے کرخدا اور رسول ﷺ پرشبہات اور پھراینے کو مسلمان کہتے ہیں۔افسوس کی بات ہے کیا بیمشاہدہ ہے کہ آفاب کوسکون ہے۔زمین کو حرکت ہے خیر ہمیں

اس سے بحث نہیں کہ س کوسکون ہےاور کس کوحر کت کیونکہ بیقر آن کے مخالف نہیں مگریہ سوچ لوکہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنا پر ہے دلیل کچھ بھی نہیں گر ہم کہیں گے الشہ سس تجری (سورج چلنار بتاہے)چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے اس لئے آپ آفاب کوساکن محض مانے سے گنهگار ہوں گے زمین کو چاہے آپ ساکن نہ مانے متحرك محض مانئ مكرآ فآب كوبهي متحرك ماننايز سے گا شايد كى كوية شبهو و جمعلنا فىي الارض رواسى الخ (لعنی اورجم نے زمین میں اس لئے بہاڑ بنائے کہ زمین اورلوگوں کولے کر ملنے نہ لگے ) سے تو زمین کاسکون ثابت ہوتا ہے پھرید کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قرآن کے خلاف نہیں جواب یہ ہے کہ اس سے نفی حرکت اضطرابیت کی مراد ہے حرکت غیراضطرابیہ کی نفی مراد نہیں ۔غرض اس کی آپ کوا جازت ہے کہ زمین کو اگرجی جاہے متحرک مانیں کچھرج نہیں۔اس طرح اس کی خبردی گئی ہے کہ آسان موجود ہے یہ کو نے مشاہدہ کے خلاف ہے گواس نظام طلوع وغروب کے لئے سموات کی ضرورت نہ ہولیکن نظام خاص کی ضرورت نہ ہونا نفی کی تو دلیل نہیں ہوسکتی آسان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے۔اس کی نفی کرنا جائز نہیں بیکس مشاہدہ سے ثابت ہوا کہ آسان ہیں ہے بلکہ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اس نیلکوں صورت کو حد نظر مان کر آسان کی فی کا ہمیں جواب سکھادیا کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پنہیں آیا کہ یہ نیلا نیلا جونظر آتا ہے یہی آسان ہے پس اگرآ پ کہیں گے کہ اگرآ سان کوئی چیز ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ہم یہیں گے کہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ آ پ نے اس سقف نیلی کو حدنظر مان لیا پس جب بیرحدنظر ہے تو آ سان اس کے آ گے ہے اور چونکہ نظر یہاں تک انتہا ہو جاتی ہے اس لئے آ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو آسان کے فی کرنے کی بالکل گنجائش نہیں رہی اب اس شبہ کی بالکل گنجائش نہیں رہی کہ ہم حکماء کے قول پر قر آن کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ کی بناء پرجس کی مثال میں یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ مثاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ غروب کے وقت آفاب ز مین کے اندرنہیں جاتا اور قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنمین کے قصہ میں مذکور ہے کہ آفاب کو کیچڑ اور دلدل میں غروب ہوتے پایا بھلاد کیھوکتنامشاہدہ کے خلاف ہے آ فاب ایک جرم عظیم ہے۔ زمین سے کتنے ہی حصہ بڑا ہے کہیں زمین کی دلدل اور کیچڑ میں غروب ہوسکتا ہے لیکن اگر عقل ہوگی تو اس میں جواب نظر آئے گا لیمی قرآن مجیدیں وجدالخ وارد ہوا ہے۔ یعنی اس کو بادی النظر میں ایسا پایا۔ یعنی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیچڑ میں دھنس رہا ہے۔ یہاں پنہیں فرمایا غربت فی ( کیچڑ میں ڈوب گیا) جہاز پرسوار ہوکر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آفاب سمندر میں سے نکاتا ہے اور ای میں ڈوب رہا ہے ای طور پر ہم روز اند مشاہرہ کرتے ہیں آ فآب کے طلوع وغروب کا یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی سے نکلا اور زمین ہی میں تھس گیا۔ پھر مشاہدہ کے خلاف کیا ہوااب فرمایئے مشاہدہ سے کہاں تعارض ہے کہیں بھی نہیں۔ پھرافسوس ہے کہ سلمان ہونے کا دعویٰ

کرتے ہیں اور قرآن اگر فیٹا غورس کے قول کے خالف ہوتو قرآن پر خلاف مشاہدہ کا شبہ کرتے ہیں فیٹا غورس كے قول برخلاف واقع ہونے كاشبہيں ہوتا۔ اسلام كى عظمت قلوب سے جاتى رہى ۔ غرض يد سے كد نے فداق میں بیزانی ہوگئ ہے سائنس والے جو کہدویں اس پر آمناو صدقنا (بعنی اس پرہم ایمان لائے اورہم نے اس کو پچ مان لیا) قرآن پرشبهات مگروفت کے باوقعت ہونے میں تو فلے وقر آن دونوں متفق ہو گئے کہ اس کی قتم کھانے سے خوداس کی وقعت پر دلالت ہوگئ۔اب اس کو قاعدہ پر بھی منطبق کرنا جا ہتا ہوں کہ مقسم دلیل ہوتی ہے جواب م کی سویہاں جواب میں حق تعالی فرماتے ہیں ان الانسان لفی حسر انبان بوے خارے میں ہے۔ الاالدین امنوا و عملواالصلحت وتواصوابالحق و تواصوابالصبر یعی خسارے سے وہ مشتیٰ ہیں جوایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوحق اور استقلال کے لئے کہتے اورسنتے رہے۔ یہاں چار چیزیں ذکر فرمائیں ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق اعتقادی پرایک دوسرے کوقائم رہنے کی فہمائش کرتے رہنا) تواصی بالصمر (ایک دوسرے کو پابندی اعمال کی فہمائش کرتے رہنا) سجان اللہ کیسی جامع تعلیم ہے اصل سے کہ انسان جن امور کا مكلف ہوا ہے وہ دوشم کے ہیں ایک اصول - ایک فروع -اول عقائد میں دوسرے اعمال اصول وفروع اس لئے کہلاتے ہیں کہ اصل مدار ایمان کا عقائد ہیں۔ پھراس کا مكمل اعمال مثلاً ايك مخص ہے كہ وہ گورنمنٹ كے شاہانه اقتد اركو مانتا ہے مگر ہميشہ قانون كے خلاف عمل كرتا ہے۔ چوری بھی کرتا ہے جوابھی کھیلاہے اور بدتہذیب بھی ہےا لیے مخص کے قلب میں چونکہ گورنمنٹ کا اقتدار ہاں گئے اسے بغادت کی سزانہ ہوگی اور ہمیشہ کے لئے مردود نظر نہ ہوگا بلکہ صرف اختام سزائے معین اور اس کے بعد پھروہ گورنمنٹ کی محبوب رعایا میں داخل ہوجائے گا برخلاف اس مخص کے کہ جونہایت مہذب و متین ہوا درا فعال قبیحہ خلاف قانون ہے بھی بچتا ہو گر گورنمنٹ کے اقتد ارشا ہانہ کوشلیم نہ کرتا ہوتو اس کو بغاوت کی سزا ہوگی کہ عبور دریا ہے شور کر دیا جائے گایا بھانسی دے دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لئے معتوب رہے گا۔ اےصاحبواسمجھ لیجئے کہاس طرح اسلامی قانون بھی ہے کہ جس کے عقائدا چھے نہیں وہ باغی ہے اگر چہ نماز وروز ہ کرے اور کیسا ہی شائستہ ہو ہمیشہ کے لئے مردود بارگاہ ایز دی ہوگا اگر توبہ نہ کرے۔

وقت کی قدر کرنا جاہیے

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش ہے مجھ کو بہت عبرت ہوئی وہ جارہ اتھا کہ اے لوگو بھھ پررتم کرو کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ہر لحد تھوڑ اتھوڑ اختم ہوجاتا ہے اس طرح کہ ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لحد برف کی طرح تھوڑی تھوڑی تھوڑ تی تم ہوجاتا ہے۔اسے تھلنے سے پہلے بیچنے کی کروکس کے ہاتھ؟ جس نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسھم و اموالھم اللخ لیعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت مطے گی ) اور اس عمر کوضائع مت کرو۔

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست ایں رشتر رامسوز کہ چندیں دراز نیست (پیاری عمر ضائع و برباد کرنے کے لائق نہیں اس کو ضائع مت کرواس کا سلسلہ اتنا دراز نہیں کہ اس کو فضولیات میں برباد کیا جائے )

والعصران الانسان لفي خسر

بیایک سورت چھوٹی سی ہے۔ گوالفاظ اس کے کم ہیں گراس میں مضمون بہت ضروری اور عام ضرورت کا ہے ویسے ہی جا مع بھی ہاور جا مع اس معنی کر ہے کہ کوئی عمل اور کوئی حالت انسان کی ایسی نہیں جو فی الوقت نہ ہواور اس وقت کے متعلق کوئی خاص تھم نہ ہو۔ اس واسطے اس وقت اس کو اختیار کیا گیا حق جل شانہ نے اپنی سورت کوشروع کیا ہے ایک قتم کے ساتھ آ گے اس کے جواب تم ہے اور قتم کھائی ہے ایک ایسی چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ گرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی نے جو تلوق کی قتم کھائی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جونیا بیت قابل التفات اور مہتم بالثان ہیں۔

اب رہایہ کہ تن تعالی نے اپنی سورت کوشروع کیا ہے ایک تئم کے ساتھ آگے اس کے جواب تئم ہے اور قتم کھائی ہے ایک ایک چیزی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ گرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی نے جو تلوق کی قتم کھائی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہایت قابل التفات اور مہتم بالثان ہیں۔

ابدہ ہایہ کمتن تعالی نے اپی تم چھوڈ کر مخلوق کی تم کیوں کھائی۔ یہ ایک نہایت عجیب اور حل طلب سوال کو ہے سوہم مخضراً یہ ہیں گے کہ خدا کو اختیار ہے جو جی چاہے کرے آپ کون ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی اس سوال کو یوں بدل کر کہے کہتن تعالی نے ہمیں غیر مخلوق کی تتم کھانے سے کیوں ممانعت کی ممانعت تو اس چیز سے ہوا کرتی ہے جو بری ہواور جوشے بری ہوتی تعالی سے اس کا صدور کسے ہوسکتا ہے البت اس عنوان سے سوال ہو سکتا ہے۔ بات بیہ ہے کہ بعض چیزوں کا فیج بعیند (اپنی ذات کے اعتبار سے ) ہوتا ہے اور بعض کا لغیر ہ (غیر کے اعتبار سے ) ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں فیج بعیند ہیں مثلاً زنا سرقہ وغیرہ ان کی اجازت کی کوئیس ہوتی اور ان کا صدور و حکیم سے بھی نہیں ہوسکتا اور بعض چیزیں فیج بعین مرتبع ہو جائے گا۔ احد سے دمرتبع ہوجائے گا فیج بھی مرتبع ہوجائے گا۔

اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ مثلاً اذان جمعہ کے وقت تھے وشراء (خرید وفروخت) کرنا کہ اگر جمعہ کی طرف

چلتے ہوئے راہ میں بیج وشراء کریں تو جائز ہے۔ مگر افسوں ہمارے تصبہ میں عین جمعہ ہی کے وقت بازار لگتے ہیں شاید سیسی بڑے بوڑھے کی اچھی نیت تھی کہ گاؤں والے لوگ بھی آ کرنماز جمعہ میں شریک ہوسکیں گے۔مگر حفظت شينا و غابت عنك اشياء (ايك چزكاتو خيال كيااوربهت ى چزول كونظرانداز كرديا)

ا کے چیز کا تو خیال کرلیا کہ نماز جمعہ میں شریک ہوسکیں گے گراس کا خیال ندکیا کہ جب تک وہ گاؤں میں ہیں اس وقت تک ان پر جعہ واجب نہیں۔اگر جعہ پڑھنے کے لئے یہاں نہ آئیں تو پچھ حرج نہیں اور جب یہاں آ گئے توان پر جمعہ واجب ہوگیا۔اب اگر نہ پڑھیں گے تو گنا ہگار ہوں گے اوراذان جمعہ کے وقت بھے و

شراء کرنا بھی حرام ہے اس حرام میں بھی مبتلا ہوں گے خیرا ال علم اس مسلکوتو خوب جانتے ہیں۔

مراك في في محص الك اورمسكاس كمتعلق يوجها كدكيا اذان جمع ك بعد كهانا بينا بهي حرام ہے۔ سواس مسلد یر کسی کوالفات بھی نہیں حالانکہ وہ بھی حرام ہے۔جس کے بعد اہل علم اس پرنازنہ کریں کہ ہم کو بیج سے سابقہ ہی نہیں پڑتا۔اس لئے ہم اس آیت کے خلاف سے محفوظ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اذان جمعہ کے بعد جیسائج وشراء حرام ہے ویسائی کتاب دیکھنا بھی حرام ہے۔ پڑھانا بھی حرام ہے۔

ر بايد كبعض الماعلم كوشايد شبه بوكر آن مين تووزرو البيع (خريد وفروخت ترك كرو) آيا م عذورا القراءة (يراصنا تركردو) نبيس آيا ہے وجناب فقہاء نے لكھ ديا ہے كتخصيص جرياً على العادة ( ربي كتخصيص قر آن باك ميں بيع كى عادت پڑنے کی وجہ سے ) ہے۔ورنظم میں تخصیص نہیں تکم عام ہے۔ بع صرف اس لئے حرام ہے کخل علی جمعہ ہے۔ تو جو چیزمخل سعی جمعہ ہوگی وہ حرام ہے۔ ہاں جب بیر مانع مرتفع ہوجائے گا حرمت بھی مرتفع ہوجائے گی۔ شاہا کوئی مخص چلتے چلتے ایک قلمندان کی بیچ کریں تو چونکہ یہ بیچ نل سعی نہیں اس لئے حرام بھی نہ ہوگی۔ یہ بیچ افیر ہ کہلاتی ہے۔

کمال دین دوباتوں پرموقوف ہے

سواس سورت میں حق تعالی نے ای پر ہم کومتوجہ کیا ہے کہ جب تک تم دین کو کامل نہ کرو گے۔خسارہ میں رہو گےاور دین کا کمال دوباتوں پرموقوف ہے۔ایک اپنی تکمیل چر دوسروں کی تکمیل ۔ دوسروں کی تکمیل تواصی اور تبلیغ ہے ہوتی ہےاوراس کے دوکل ہیں۔ دونوں کوحق تعالی نے اس جگہ بیان فرمایا ہے ایک کولفظ حق سے اور دوسرے کو لفظ صبر سے او پر میں نے ان دونوں کے اندر فرق بیان کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ اب اس کو پورا کرتا ہوں۔ حق کہتے ہیں امرمطابق للواقع كواس معلوم مواكه بيكوئى خرب سوجه ليج كماس مرادعقا كديس ادرعقا كدحقه قدرين وهسب اخبارات بي بي-

المله احدالرسول صادق والقيامة اتية لأريب فيها والجنة حق والنارحق والقدرحق وغيره وغيرهاورصرے مراواعمال ہيں۔ كيونكم صرح معنى بين مضبوطى اور پختكى اور حبس النفس على من تكوهه كه

نفس کونا گوار باتوں پر جمانا اور اس میں استقلال و پختگی پیدا کرنا اور مشقت ونا گواری اعمال ہی میں ہوتی ہے۔ کیونک ان میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔عقائد میں کوئی وشواری نہیں کیونکہ ان میں تو صرف چند تھی باتوں کو جان لینا اور مان لینا ہے۔اگرمشقت ہوتی ہے تواہے پہلے عقیدہ کے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔عقیدہ حقہ کے اختیار کرنے میں کوئی مشقت نہیں۔مشکل اورد شواری اعمال میں ہوتی ہے ای لئے ان کومبر سے تعبیر کیا گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ تواصی اور تبلیغ عقائد کی بھی کرواورا عمال کی بھی۔

حق اورصبر کی مراد

دوسرى عبارت ميں يول كہتے كہ حق سے مراداصول بيں اور صبر سے مراد فروع بيں۔اى كوميں نے يہلے كها تھا كتبليغ اصولاً بھى فرض ہےاور فروعاً بھى \_ يايوں كہئے حق ہے مرادعلوم بيں اور صبر سے مرادا عمال \_ اوراس ميں برالطيفه بيب كدافظ حق أمنوا كمناسب إورافظ صبر عملو االصلحت كمناسب ب\_جرس چيزكويم ایمان وعمل صالح کے عنوان سے بیان فر مایا تھا۔ ای کواس جگہدوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اب قتم کی توجیہ بتلاتا ہول جس کا میں نے شروع میں دعدہ کیا تھا تو سمجھئے کہتم کے ساتھ تا کید کلام کی دو صورتیں ہیں ایک سیکہ جس چیز کو شم کھائی جائے اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے تسم کھانے والاجھوٹ سے رکتااور ڈرتا ہے۔ کداگراس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا تو وبال میں گرفتار ہوجاؤں گا۔ بیصورت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں میں ہیں ہوسکتی کیونکے مخلوق میں کوئی ایسامعظم نہیں۔جس کا نام لینا خدا تعالی کوسی امرے مانع ہو۔ دوسری صورت تاکیر بقسم کی بیکمقسم برے جواب تم کی توضیح مقصود ہو۔ میں نے جہال تک غور کیا۔ تواقسام قرآن میں یہی صورت معلوم ہوئی کمقسم بركوجواب شم كى توضيح ميں بردادظ ہادريد بہت برداعلم بيكن برمقام يرسياق وسباق كود يكينااورغور كرنايرتاب اورغوركرني فيضم وجواب تتم مين ارباط معلوم بوجاتا ب- والسذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا مرغورکرنے کی اس کواجازت ہے جس کے پاس آلات اعتبار ہوں۔

چنانچاس کی ایک مثال اس وقت زبن میں آئی حق تعالی فرماتے ہیں والضحی والليل اذا سجی ما و دعک ربک و ما قلی بیسورت ایک بار کی فتر ة وی کے بعد نازل ہوئی ہے اور فتر ة وحی قبل کی صورت ہادر بزول وی بسط ہے توحق تعالی دن اور رات کی قتم کھا کر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کواے محمد علی فی خدا تعالی نے نہ چھوڑ اندوہ آپ سے ناراض ہے۔ اس قتم کو جواب قتم کی توضیح میں اس طرح دخل ہے کہ بتلا دیا۔ کہ قبض کو علامت غيرمقبوليت نتمجهوجيسا كبعض سالكين اس مين مبتلا موجات مين - كهزول واردات كوعلامت رضا اورانسدادا حوال وكيفيات كوعلامت رويجهة بين جيسا كردنيا والقبض وبسط رزق كوبهي علامت رضاوعدم رضا كى سجھتے ہیں۔روزى والے كوسب لوگ بھا كوان كہتے ہیں اور تنگدست كومنحوس اور جتلائے ادبار سجھتے ہیں۔ چنانچے حق تعالی اس کی حکایت فرماتے ہیں۔ فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن – واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن

الله تعالی نے اس خیال کوسورہ واضحی میں کیل ونہاری قتم سے رفع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہفن و بسط کی مثال کیل ونہار جیسی ہے ہیں جس طرح دن کے بعد رات کا آ ناعلامت رفہیں۔ کیونکہ یہ غیرا فقیاری بات ہے۔ اس طرح بسط کے بعد قبض کا آ ناعلامت رفہیں۔ اور جس طرح تعاقب کیل ونہار حکمت پر بنی ہے۔ اس طرح تعاقب فیل و نہار کا تعاقب ناگزیر ہے کہ بدوں اس کے عالم کا انتظام درہم برہم ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح سالک پر قبضہ و بسط کا تعاقب ضروری ہے۔ اس طرح سالک پر قبضہ و بسط کا تعاقب ضروری ہے۔ اس طرح سالک پر قبضہ و بسط کا تعاقب کے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم المائی میں بہنے جاتے ہو۔ قبرستانوں میں بہنے جاتے ہو۔

قبروں کی پختگی پر قابل افسوس ہے

شخ سعدی نے لکھا ہے تا کہ ایک رئیس زادے اور غریب زادے بیں گفتگو ہوئی رئیس زادے نے کہا کہ
د کھو ہمارے باپ کی قبر کئیسی عمد ہاور مضبوط ہے جس پر شان و شوکت بری ہے اور تبہارے باپ کی قبر پی اور شکسہ
ہے جس پر ہے کی بری ہے غریب زادہ نے کہا پیشک بی فرق تو ہے لیکن قیامت کے دن میراباپ تو قبر بیس سے
ہے جس پر ہے کی بری ہے غریب زادہ نے کہا پیشک بی فرق تو ہے لیکن قیامت کے دن میراباپ تو قبر بیس سے
ہاپ جنت بیں جا پنچے گا کچھ ٹھکانا ہے اس تفاخر کا کر قبروں کی پچٹگی پر بھی فخر کیا جا تا ہے۔ ای کوتو حق تعالی نے فرمایا
ہے المھ کم التحالثر حتی زرتم المقابر (الے لوگو ہم کو تفاخر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر سانوں بیس
ہے المھ کم التحالثر حتی زرتم المقابر (الے لوگو ہم کو تفاخر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر سانوں بیس
ہی کے زرتہ المقابر کے یا تو یہ صحنے ہیں کہ آس تفاخری کی حالت بیں قبروں بیں بی گئے لین مرکے یا یہ
کرتے ایک کہتا کہ ہماری قوم زیادہ ہے دوسرا کہتا کہ ہمارا جھا زیادہ ہے اور اس کے بعد مردم شاری ہوتی اور ان
میں سے کوئی ایک قبیلہ شار میں کم ہوجا تا تو وہ کہتا کہ ہمارا جھا زیادہ ہے اور اس کے بعد مردم شاری ہوتی اور ان
کے ورنہ ہماری شارزیادہ تھی دوسرا قبیلہ کہتا کہ ہمارا جھا زیادہ ہے اور اس کے بعد مردم شاری ہوتی اور ان
کے ورنہ ہماری شار کہتا ہم ہوجا تا تو وہ کہتا کہ ہمارا جھا زیادہ ہے اور اس کے بعد مردم شاری ہوتی اور اس کے بعد مردم شاری ہوتی اس کے ویسائوں میں بھی پیمرض پیدا ہو گیا ہے تو ہوں کو شاری جاتے تیں اس کی بیت کرنے کی وصیت کرجاتے ہیں اس تفاخری کی وجہ سے بینام تکلفات
ہمام نور سے بین کہیں زیادہ روڈی کا اہتمام کیا جا تا ہے کہیں جھاڑ فانوس اور قد یل لاک کے جاتے ہیں۔

# سُورة الكافِرون

# بِسَنْ عِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

# قُلْ يَالِيُّهُا الْكُفِرُونَ فِلا اعْبُلُ مَانْعَبُلُونَ فَوَلاَ انْتُمُ

غِيدُون مَا اعْبُدُ فَولا اناعابِ لَمَّا عَبْدُ تُدُوف ولا انْتُمُ

### عبِكُوْنَ مَا آعُبُكُ فَلَكُوْدِيْنَكُوْ وَلِيَ دِيْنِ فَ

تر کی است کرد کے اس کے کہ اے کا فرو میں اس شے کی عبادت نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کر اسے والا ہوں اس اور نہ تم عبادت کرتے والے ہواس شے کی جس کی میں عبادت کرنے والے ہواس شے کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ تم ہادے کے میرادین۔

آج کل کی ایک بے ہودہ رسم

جیدا آج کل بدیبوده رسم نکل ہے کہ سلمان کفار کے میلوں شیلوں میں شرک ہوتے ہیں اوران کواپئی عید بقرعید کے موقع پرشر یک کرتے ہیں بدتو وہی قصہ ہے جیسا کہ الل شرک نے حضور سے کہا تھا کہ اے جمہ ہم اور آپ صلح کرلیں ایک سال آپ ہمارے دین کواختیار کرلیں اور دوسر سے سال ہم آپ کے دین کواختیار کرلیں گئیں گے اسی وقت بدآ بیتیں نازل ہو کیں لینی نہ ہیں تبہارادین اختیار کروں گا اور نہ تم میرادین قبول کرو گے۔ یہ بطورا خبار کے فرمایا لیس لے کے دین کھ النے کوائی تقریر پر منسوخ کہنے کی بھی ضرورت نہیں لیس کھار سے تو بلاکل علی مدہ ہی رہنا چاہیے۔ یہاں چونکہ ایک جگر رہنے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ میں اور میں نہیں باتی بالکل علی مدہ ہی رہنا چاہے۔ یہاں چونکہ ایک جگر رہنے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ میں میں اور میں نہیں باتی ان کے خربی میلے اور مجامع میں جانا بالکل بند کرنا چاہیے۔

#### جیبا کرو گے دیبا بھرو گے

بعض لوگوں نے ایک غلطی کی ہے کہ لیکھ دینکم ولی دین کا مطلب سی مجھا ہے کہ تبہارے واسطے تمہارادین ہے ہمارے واسطے تمہارادین ہے اور تیفسر کر کے اس آیت کے حکم کو باتی سہی سمجھا ہے چنا نچہ بعض صوفیہ نے اس کو اپنا معمول بنالیا اور صلح کل اپنا فد بب بنالیا کہ موسی بدین خود عیسیٰ بدین خود کسی سے لڑنے جھڑ ہے کی ضرورت نہیں گر بیاستدلال اس لئے غلط ہے کہ اول تو یہال دین بمعنے فد بب ہونا مسلم نہیں بلکہ بمعنے جز اہونا محمل ہے یہ جین جیسا تم کرو گے وہ یہا جروگ پس لیکھ دینکھ ایسا ہے جیسا محاورہ میں کہتے ہیں کہما تدین تدان اور اس صورت میں منسوخ مانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر یہی تفییر کی جاوے تو اس صورت میں بیآ یت منسوخ ہوگی۔

#### احتياط خطاب

کاندھلہ میں آیک بارمولو یوں کے جمع میں یے گفتگو ہور ہی تھی کہ کافر کو کافر کہنا کیما ہے آیک جماعت ہے کہہ رہی تھی کہ جباز ہے کیونکہ قرآن میں بحثرت کافر کا لفظ استعال کیا گیا ہے کہا جماعت نے اس کا بیہ جواب دیا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ پر کافروں کو کافر ہیں کہا گیا استعال کیا گیا ہے کہا جماعت نے اس کا بیہ جواب دیا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ پر کافروں کو کافر ہیں کہا گیا ہے مولوی صاحب کو تھم بنایا گیا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ پر بھی مولوی صاحب کو تھم بنایا گیا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ پر بھی کا فروں کو کافر کہا گیا ہے قبل یا بھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون گرمیں اس کا کہہ کا بھی کا کمہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کفار کہ کہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کفار درت خطاب کیا گیا ہو جہاں اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے وہاں ضرورت تھی دوخواست کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرلیا کریں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میں نے معبودوں کی برسش نہ کروں گا نہ تم میں اس لفظ سے خطاب بیا ضرورت نہ تھی کہی فیصلہ میں اس فیط سے ہوتو جائز ہے۔ (الرابط بمحقہ مواحقی قبل دجاہ کہاں دورہ کہاں کو خطاب بیا ضرورت نہ کرتا تھا تھیں۔

# سُوْرة النَّصر

# بِسَتُ عُمِلِللَّهِ الرَّمْلِنُ الرَّحِيمِ

# إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَكْتُولُّ وَرَايْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِيْنِ

اللهِ ٱفْوَاجًا ﴿فَكَبِيمْ مِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

تَرَجُعُكُمُ : اے محمقات جب خداكى مدداور مكه كى فتح (ملے اپنے آثار كے) آپنچ (لعنى واقع ہو جائے) اور (آثار جو اس پر متفرع ہونے والے ہیں كہ آپ لوگوں كواللہ كے دين (لعنى اسلام) میں جو ق در جو ق داخل ہواد مكھ ليس تواپنے رب كی شبح وتم يد سيجئے اور اس سے استغفار كى درخواست سيجئے۔

### تغبیری نکات رسول اکرم علیستی کے قرب وصال کی خبر

گران میں مطلق وفات کی خبر ہے اور اس سورت میں اس کے قرب کی بھی خبر ہے جس میں بعض علامات کاذکرکر کے ان علامات کے ظہور پراس وقت کو ہتاایا گیا ہے وہ علامت یہ بیں کہ اذا جاء نصر الله والمفتح (یعنی جب مددالی پہنے جائے) اور مکہ فتح ہوجائے و رایت المناس ید خلون فی دین الله افواجا. (یعنی آپلوگول کو جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہوتا ہواد کی لیس) اور ایک تفیر پر جبکہ اذاماضی کے افواجا. کی بول کے (کہ چونکہ نفرت وفتح معہودرویت ودخول افواج ہوچکی) چونکہ احادیث میں ہے کہ اس

سورت میں آپ کوقرب اجل کی خبر دی گئی ہے اور احادیث میں ان علامات کے علاوہ دوسری علامات بھی نہ کور ہیں مثلاً اخیر سال میں حضرت جبر تیل علیہ السلام کا ما ورمضان میں قرآن کا دوسر تبہ عرض کرنا ( لیعنی دور کرنا ) وغیرہ و فیرہ و فیرہ وان واقعات کے ظہور پر آگے آپ کو تیاری آخرت کی تاکید گئی ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی حمد و تبیح اور استغفار میں مشغول ہوجا ہے۔ بیماصل ہے بیان کا۔ اس میں دوقول ہیں ایک بید کہ اس سورۃ کا نزول فتح کہ سے پہلے ہوا ہے اور اس کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ و دو برس اور زندہ رہے نزول سے پہلے تو ایک و وا دی ہی روز انداسلام لاتے تھے اور فتح کہ کے بعد دیہات کے دیہات اور ایک ایک دن میں ایک ہزار دو دو ہزار اسلام لانے گے اور جب بیخبراچی طرح پھیل گئی کہ مکہ والے سلمان ہوگئے ہیں تو پھر قبائل عرب ایک دم سے انڈ پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ند آسکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف ایک دم سے انڈ پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ند آسکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے وفو و بھیج کہ حضور کو جا کہ ہمارے اسلام کی اطلاع کر دواور وہاں سے ادکام دریافت کر کے آؤ۔ چنا نچاس لئے وہ حکوسۃ الوفود کہتے ہیں اور ای لئے آپ وہ وکئے ہیں اور ای لئے آپ وہ وکئے ہیں اور ای لئے آپ وہ وکئے ہیں اور ای لئے آپ وہ وہ کی تشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ نے بی ادا کیا جس فرض ہوگیا تھا کیونکہ اس سال آپ دوفود کی تبلیغ و تحیل میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی دو ادا کیا جس میں آپ کے اور ایکیا تھی تھے۔ پھر وا ھیں آپ کے ادا کیا جس میں آپ کے اور ایکیا تھی تھیں ایک میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی دو ادا کہ ان کیا جس میں تھیں تھیں ایک کی دور اور وہ ان سے ان کھور کے اور ایکیا کی دور کی تبلیغ و تکیل میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی ادا کیا جس میں آپ کے دور کیا تھی دی کھور کیا تھی تھی دی دور کی تبلیغ و تکیل میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی دور ایکی کی دور کی تبلیغ و تکیل میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی دور کی تبلیغ و تکیل میں مشغول تھے۔ پھر وا ھیں آپ کی دور کیا کیا تھی تھی تبلی میں میں کو دور کی تبلیغ کی دور کیا تھی تبلیک کی دور کیا تبلیک کی دور کیا کیا کی دور کیور کیا تبلیک کی دور کی تبلیک کی دور کیور کیا تبلیک کی دور کیا کیا کی دور کی تبلیک کی دور کیا تبلیک کی دور کی تبلیک کی دور کی تبلیک کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

ایک قول ہے ہے کہ اس سورت کا نزول فتح کم کے بعد ہوااور ایک روایت ہے ہے کہ ججۃ الوداع میں اس کا نزول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں میں جمع اس طرح ہوسکتا ہے کہ نزول تو فتح کمہ سے پہلے ہوا ہو گر حضور نے فتح کمہ کے بعد یا جج وداع میں کثرت شبیح وتحمید کی وجہ بیان فر ماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فر مایا ہو۔ راوی نے یہ سمجھا کہ ابھی نزول ہوا ہے گر جن راویوں نے اس کا نزول فتح کمہ کے بعد مصل یا جج وداع میں مانا ہے۔ ان پر یہ اشکال وارد ہوگا کہ اس میں لفظ اذا ہے جو ستقبل کے لئے آتا ہے اس کا مقتضا ہے ہے کہ نزول کے وقت فتح کمہ ددخول الناس افوا جا کا وقوع نہ ہوا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اذا کبھی ماضی کے واسط بھی آتا ہے جیسے قرآن بل بھی دوسری جگہ ہے حتیٰ اذا جعلہ نارا اور حتی اذا ساوی بین الصدفین تو پہلی تقریر پرتو ترجمہ یہ قاکہ جب اللہ کی مدآ جائے اور فتح مکہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو جوق در جوق اسلام بیں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیس تو تعیی و تحمید میں مشغول ہو جائے اور دوسری تقریر پرترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ کی مدآ بھی ہواور لوگوں کو اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا آپ نے دکھ لیا ہوتو اب آخرت کی تیاری کیجئے۔

بیتوتر جمه اورتوجیتی اقوال مفسرین کی۔اب میں وہ متیں بتلاتا ہوں جوحضور کو یا بیعا امت کوسفر آخرت کی وجہ سے عطام و کیں اوراس سورت میں ان پر دلالت ہے۔ نزول کے وقت نہ فتح کمہوانہ ید خلون فی دین الله

افو اجاً کاظہور ہوا تھا۔ اس سورت ہیں ان آیات ہیں پیشین گوئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اس وقت ہجھ لیجئے۔

فق کمہ پر اس مقصود کی تحییل اس لئے موقوف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے ہیں اہل کمہ کے اسلام کے منتظر تھے کہ دیکھئے نبی کی قوم بھی ان کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں کیونکہ عوام کی بیطبی بات ہے عقلاء کی تو نہیں کہ وہ کی شخص کے معتقد بنے ہیں بید یکھا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور بستی والے کیا چشا جانتے ہیں۔ وہ الیے ایسے خص کے معتقد نہ ہوں مگر بینیں ہوسکتا ایسے ایسے خص کے معتقد نہ ہوں مگر بینیں ہوسکتا ایسے ایسے خص کے معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کہ جھوٹے آ دمی کے معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کہ حجموٹے آ دمی کے معتقد ہو جا کیں۔ خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر میں معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی تو اس شخص کا چیا ہے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھیجا ہے جن کومساوات کا یا ناز کا دعویٰ ہوتا ہے بابزرگی کا وہ ایسی سے چھوٹے یا برابر کی اطاعت جمبی کر سکتے ہیں جبکہ تھلم کھلا کوئی الی بات دیکھ لیس جوان کی اطاعت پر مجبور کردے۔ مگر اس پرعوام ہی کی نظر ہوتی ہے کہ خاندان والوں کا کیا خیال ہے باتی عقلاء کوکس کے اعتقاداور مجبور کردے۔ مگر اس پرعوام ہی کی نظر ہوتی ہے کہ خاندان والوں کا کیا خیال ہے باتی عقلاء کوکسی کے اعتقاداور عمر ماعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کہالات کود کیسے ہیں اگر ایک شخص میں کمالات موجود ہوں۔

چاہے خاندان اوربستی ہی کیاساری دنیا بھی اس کی مخالفت کرتی ہوتب بھی معتقد ہوجاتے ہیں۔

چنا نچیمقلاء صحابہ نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے اہل مکہ یا حضور کے قرابت داروں کی اطاعت کا مطلق انظار نہیں کیا۔ بعض تو ایسے وقت اسلام لائے سے کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور بعض نے ایسے وقت اسلام لائے سے کہ حضور کے ساتھ کود کیستے ہیں کہ خاص بستی والے اور اطاعت اختیار کی کہ آپ کے ساتھ دو چار آ دمی سے البتہ عام لوگ اس کود کیستے ہیں کہ خاص بستی والے اور غائدان والے کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ کیونکہ عوام کی نظر کمالات تک نہیں پہنچتی ۔ اس لئے وہ ایسے ایسے قر ائن کا انظار کیا کرتے ہیں اس قاعدہ کے مطابق عام طور پراہل عرب کواہل مکہ کے اسلام کا انظار تھا کیونکہ وہاں آپ کی برادری تھی اور اس لئے کم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ۸ھیں مکہ فتح ہوا اور رسول ایسے کہ میں کمہ فتح ہوا اور رسول ایسے کہ میں عالب ہوکر داخل ہوئے تو اس وقت بہت سے اہل مکہ مسلمان ہوگئے اور بعض نے فورو تا ل کے لئے مہلت ما تگی فران کو چار مہینے یا اس سے ذا کہ کی مہلت دی گئی۔ کہ اس مدت ہیں یا اسلام لئے کئیں یا مکہ سے نگل جا کیں اس وقت عام طور پر اہل عرب جو ق در وق اسلام ہیں داخل ہونے گا اور جو قروت کی در اللاسلام ہوگیا اور چندروز میں وہاں ایک بھی کا فرندرہا۔ اس وقت عام طور پر اہل عرب جو ق در جو ق اسلام ہیں داخل ہونے گا۔

بشارت يميل دين

سواس پرتوسبمفسرین کا تفاق ہے کہ اس سورۃ کانزول سفرۃ خرت کی تیاری کے لئے ہواہے اوراس کو متعلق کیا گیا ہے چندعلامات پر جو کہ اس جگہ ذکور ہیں لینی نصروفتح کمدورویت دخول الناس فی المدین. تو ایک نعت توبیہ ہوئی کہ آپ کا سفرۃ خرت سبب ہوگیا شیوع اسلام کا۔ گوظا ہر میں توبیم معلوم ہوتا ہے کہ شیوع

اسلام آپ کسفر آخرت کا سبب ہوا کیونکہ سلاطین کی عادت بھی یہی ہے کہ کسی افسرکو کسی کام کی پیمیل کے لئے بھیجتے ہیں کام پورا ہونے کے بعد اس کواپنے پاس بلا لیتے ہیں اور دلالت لفظ سے بھی یہی متبادر ہے۔ چنا نچہ یہاں لفظ اذا یہی بتلار ہاہے کیونکہ اذاتعلق کے لئے ہے تو مدجئی نصر فتح مکہ وغیرہ معلق علیہ ہے اور تیاری آخرت معلق اور ظاہر ہے کہ معلق علیہ سبب ہوا کرتا ہے معلق کالیکن اگر نظر کو گہرا کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ واقع میں یہاں معلق سبب ہے معلق علیہ کا آگے اس کی دلیل آتی ہے۔ سواس بناء پریہاں معلق علیہ محش علیہ معلق علیہ میں موگا۔

بس اس کی مثال بالکل ایس ہے (جیسے ہم کسی کو کہیں بھیج کر اس سے کہد یں کہ جس وقت ہم جھنڈی ہلا دیں اس وقت واپس چلے آنا 'تو ظاہر میں تو جھنڈی کے ملنے کو خل ہے اس شخص کی واپسی

میں گر حقیقت میں اس کی واپسی او جو کہ اصل مقصود ہے دخل ہے جھنڈی کے ملنے میں اور اس کی دوسری مثال ہیہے)

جیسے کوئی بادشاہ ایک انجیسٹر کو جو کہ اس کا محبوب و مقرب ہے کی جگہ بھیجے کہ دہاں جا کر ایک نہر کھدواؤ جس سے تمام ملک کوسیر ابی حاصل ہووہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپ عملہ کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ چندروز کے بعد بادشاہ کواس کا اپنے پاس جلد لا نامقصود ہوا۔ اس لئے ایک بہت بڑا عملہ اس کام کی تعمیل میں اس کی امداد کیلئے اس کی ماتحتی میں بھیج دیا جس نے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں نہر کو کھود کر اور انجیسٹر کے حکم اور نقشہ کے مطابق بناسنوار کر درست کر دیا اور اس نے بادشاہ کوا طلاع دی کہ حضور کا کام پورا ہوگیا وہاں سے حکم ہوا کہ اچھا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو ظاہر میں تو تحمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہرکی اس کے بلانے کا سبب ہوا۔ اگر وہ اس کو جلدی بلانا نہ چاہتا تو دوسراعملہ کیوں بھیجنا۔

اباس کی تحقیق باقی ہے جب تعلیق میں دونوں سورتیں ہوتی ہیں تو یہاں دونوں احمال ہوئے ایک کی تعیین کی کیادلیل؟

جواب بیہ کے قرائن سے قیمین ہوجاتی ہے یہاں آپ کی مجبوبیت قرید مرجحہ ہے اس اخمال کا۔ چنانچہ او پر پہن کی کی حدیث میں حضرت جریل علیہ السلام کا مقولہ یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک اس پر صریح دال ہے کہ بلانے کا سبب اشتیاق ہے۔ تو بلانا جن اسباب پر موقوف تھا ان کی تحمیل بھی اس اشتیاق کے سبب فرمائی۔ توسیب ہوا بلانا اذا جاء نصر اللہ و الفتح بیا یک سورت ہے جو حضورا کرم الله کی آخری عمر میں نازل ہوئی ہے جس کا مدلول ظاہری تو رسول سالله کی کا نعمت فائضہ پر مکہ کے مقابلہ میں مطالبہ شکر ہے کہ ایک بڑی نعمت یعنی فتح مکم آپ کوعطا ہونے والی ہے یا ہو چی ہے اس پر شکر کا مطالبہ ہے۔ مطلب بیہ ہم جس وقت وہ نعمت عطا ہواس وقت شکر کیجئے یا یہ کہ وہ نعمت کا ملہ چونکہ فائض ہو چی ہے اس لئے شکر کیجئے۔ یا کلمہ جس وقت وہ نعمت عطا ہواس وقت شکر کیجئے یا یہ کہ وہ نعمت کا ملہ چونکہ فائض ہو چی ہے اس لئے شکر کیجئے۔ یا کلمہ

تردد میں نے اس واسطے کہا ہے کہ مفسرین کواس میں گفتگو ہے کہ اس میں اذا مستقبل کے لئے ہے یا ماضی کے لئے جسے اذا ساوی بین الصد فین اور اذ جعلہ نارا میں اوراس کا منتابہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سورت کا نزول فتح مکہ ہے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ۔ مدلول ظاہری کلی بو سورت شریفہ کا بیہ ہا اور مدلول ختی بیہ ہے کہ جب آپ کی عمر ختم ہو جائے یعنی قریب ختم ہو جائے تو حمر و شبیع میں مشغول ہو جائے اور واسطاس ولا دت کا بیہ ہے کہ جب آپ کے فیوش کی تعمیل ہو جائے جس کی طرف اذا جاء نصر اللہ و رایت الناس میں اشارہ ہے تو اس وقت طاعت میں زیادہ مشغول ہو جائے کیونکہ شکر وحمد بھی عنوان طاعت ہی ہے صرف عنوان کا قاوت ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اس وقت آخرت کی خاص تیاری سیجئے۔

تبت بدا اہی لھب و تب (ابولہب بربادہوجائ) مااغنی عنه ماله و ما کسب (اوراس بربادی سے نداس کامال بچاسکتا ہے نداس کی کمائی و امر ء تبه حسمالة الحطب (اوراس کی بیوی کلڑیاں پینے والی ہے) بعض لوگوں نے تو اس کی تغییر میں بید کہا ہے کہ اس سے اس کااظہار بخل مقصود ہے کہ باوجود مال ودولت کے پھر بھی اتنی کنجوں ہے کہ لکڑیاں خود چن کرلاتی ہے عرب میں بخل کوزنا سے بھی زیادہ فتیج سمجھتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بید جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کرلاتی تھی اور حضور کے راستہ میں بچھادی تی تھی تا کہ آتے بعضوں نے کہا ہے کہ بید جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کرلاتی تھی اور حضور کے راستہ میں بچھادی تی تھی تا کہ آتے جاتے آپ کو تکلیف ہو۔

# *سُوُدة*الفَكَق

# بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُنِ الرَّحِيمِ

# وَمِنْ شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ قُ

تَرِی کُنگُرِی : آپ کہیے کہ میں ان مورتوں کے شرسے پناہ مانگنا ہوں جو گرھوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والی ہیں۔

### تفبیری نکات حضور علیلیه برسحر کئے جانے کا واقعہ

یہودیوں میں سر (جادو) کابہت چے چاتھا۔ اوروہ اس میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ پہری سے بھروی کے اللہ علیہ پھر سے بھروی کے اللہ علیہ پھر سے بھروی کے اللہ علیہ پھر سے بھروی کے ذریعہ آپ کو مطلع کیا گیا کہ آپ پر فلال شخص نے سحر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ فلق میں اس طرف اشارہ ہے: وَمِنْ شَوِ النَّفَةُ فِنْ فِی الْعُقَدِ '' آپ کہنے کہ میں ان عورتوں کے شرسے پناہ مانگنا ہوں، جو گرھوں پر پڑھ ورکھوں کے شرسے پناہ مانگنا ہوں، جو گرھوں پر پڑھ کر چھونک مارنے والی ہن'۔

ترہوں پر پھونک مارنے کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور پر جوسح ہوا تھا وہ اس قتم کا تھا کہ ایک تانت کے فکڑ ہے میں گیارہ گرھیں دی گئی تھیں اور گرہ پر کلمات سحر کودم کیا گیا تھا۔ اور عور توں کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں عور توں ہی نے سحر کیا تھا۔ دوسر ہے کچھ تجربے سے اور نیز علم طبعی کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں عور توں ہی نے سحر کیا تھا۔ دوسر ہے کچھ تجربے سے اور نیز علم طبعی کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہوں کہ سحر میں قوت خیالی کوزیا دہ اثر ہے خواہ سحر حلال ہویا سحر حرام۔ (تیم المیم المبلغ)

### جادوكي دوشمين اوران كاشرعي حكم

سحر (جادو) کی دوشمیں ہیں۔ایک سحر حرام۔اور محاورات (لینی اصطلاح میں اکثر اسی پرسحر کا اطلاق ہوتا ہے۔دوسرے سحر حلال جیسے عملیات اور عزائم اور تعویذ وغیرہ کہ لغۃ یہ بھی سحر کی قتم میں داخل ہے۔اوران کوسحر حلال کہاجا تا ہے۔لیکن یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقاً جائز نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس میں اساء الہی سے استعانات (مدد حاصل کرنا ہو) اور مقصود بھی جائز ہوتو جائز ہے اور اگر مقصود ناجائز ہوتو حرام ہے۔

اوراگرشیاطین سے استعانت (مددحاصل کرنا) ہوتو مطلقاً حرام ہے۔خواہ مقصود اچھا ہویابرا۔ بعض لوگوں کا گمان بیہ کہ جب مقصود اچھا ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مددحاصل کرنا) جائز ہے بیہ بالکل غلط ہے۔خوب مجھلو۔ (انتباغ)

#### قرآنی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں

بعض لوگوں نے مؤکلوں کے نام عجب عجب گھڑے ہیں۔ کلکا ٹیل، دردا ٹیل اورای طرح اس کے وزن پر بہت سے نام ہیں۔ اور فضب سے کران نامول کوسورہ فیل کے اندر شونسا ہے۔ اَلَمْ قَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بَاصُحٰب الْفِیْل یا کَلَکَائیل اَلَمَ یَجْعَل کَیْدَهُمْ فِی تَصُٰلِیْل یا دُرَدَائیل.

یے خت واہیات ہے۔اول تو بینام بے ڈھنگے ہیں نہ معلوم کلکا ٹیل کہاں سے ان اوگوں نے گھڑا ہے۔ بس بید لوگ رات دن کل کل ہی میں رہتے ہوں گے۔ پھران کو قرآن میں ٹھونسنا بیدوسرا بے ڈھنگا پن ہے اور نہ معلوم بید موکل ان لوگوں نے کہاں سے تجویز کئے ہیں۔ بیسب محض خیالات ہیں اور پچھ بھی نہیں۔ اس کا مصداق معلوم ہوتے ہیں۔ اِنْ هِی اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوْهَا اَنْتُمُ وَ اَبْاَؤْ کُمُ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلُطَان. (تیم الممم)

### سحرجادووغيره سيحفاظت كى اہم دُعاء

بعض دعا ئیں الیی ہیں کہ تحر (جادو) دغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ چند کلمات کواگر میں نہ کہتا رہتا تو یہود (سحروجادو سے ) مجھکو گدھا بنادیتے کسی نے یو چھاوہ کلمات کیا ہیں انہوں نے یہ بتلائے:

اَعُودُ بِوَجُهِ العَظِيْمُ الَّذِي لَيْسَ شَىءٌ اَعُظَمَ مِنْهَ وَبِكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُحَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلافَاجِرٌ وَبِاَسُمَاءِ الله الحُسُنى مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعْلَمُ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ وَزُراً

وَّبِوَّا. (روایت کیا ہے اس کو مالک نے جزء الاعمال) بدعا کم از کم صبح وشام پابندی سے تین تین مرتبہ پڑھ کردم کرلیا کریں انشاء اللہ کمل حفاظت رہے گا۔ بعد ا

آسيب ليث جانا

#### آسيب اورجادو

اگر کی پرآسیب کاشبہ ہوتو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالدیں اور پانی پر دم کر کے مریض پرچھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہوتو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں آیات یہ ہیں۔
(۱) بیسُم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِیٰم اَلحَمدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیمُ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیُنَ اِیْسَاتُ مِیْسُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْسُلهُ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیُنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ غَیْرِ النَّمَانُونِ مَالَیْ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ غَیْرِ الْمَمْنُونِ مِی عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیُن

(٢) الْمَ ذَلِكَ الكِتَابُ لَارَيُبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ويقيمونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْ لَهُ مُ يُوقِنُون رَزَقُنْ لَهُ مُ يُوقِنُون وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمِا لَا حِرَةِ هُمُ يُوقِنُون أَوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبُهِمُ وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِا لَا حِرَةِ هُمُ يُوقِنُون أَوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ

(٣) وَاللَّهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ لَا اللَّهِ الَّا هُوَ الرَّحُمْنُ الرَّحِيْم

(٣) اَلَكُهُ لَا الله الله وَ الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَومٌ لَهُ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِى الارُضِ مَنُ ذَالَّذِى يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذِنِهِ يَعُلَمُ مَا بَينَ اَيْدِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيُطُونَ بِشَىءٍ مِنُ عِلْمِهِ اللّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالارُضَ وَلاَ يُؤدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيُم لَا اِكُراهَ فِى الدِّيْنِ قَدُ تَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنُ يَّكُفُر بِالطَاغُوتِ وَيُومِنُ ٣ بِاللهِ فَقد اسْتَمُسَكَ بِالعُرُوةِ الوُثقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ طَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْنُوا يُخْرِجُهُمُ \* يَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ والَّذِيْنَ كَفَرُوا اَوُلِيَنْهُمُ الطَّاعُوتُ يُحُوجُونَهُمُ مِن النُّورِ إلَى الظُّلُمْتِ اُولَيْکَ اَصُحٰبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ (۵) لِلَّهِ مَافِى السَّمْوَاتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِى اَنْفُسِكُمُ اَوْتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ فَيَعُفِو لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا انْزِلَ إلِيهِ مِنْ وَيَعَذِبُ مَنْ يَشَآءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إلِيهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُومِنُونَ كُلّ امَنَ بِاللَّهِ ومَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنْفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّن رَّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَالمُعْمَا فَهُ مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَاللهُ عَلَى اللهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا اللهُ وَسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وعَلَيْهَا اللهُ عَلَى الْقُومِ الكَافِرين مِن قَبُلِنَا وَالْحَمُنَا اللهُ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغُورُلنَا وَارْحَمُنَا اللهُ عَلَى الْقُومِ الكَافِرين

(٢) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا مِالقِسُطِ لَا اللهَ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ
 الحكيمُ

(2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالاَرُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرُشِ يُغُشِى الْيلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ \* بِاَمُرِهِ آلا لَهُ الْحَلُقُ وَالْاَمُرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

(٨) فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لآ اِللَّهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيُم وَمَنُ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ اِللَّهَ آخَوَ لَا بُسُوهَانَ لَـهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنُدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَايُقُلِحُ الْكَافِرُون وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَانَتَ خَيْرُ الدَّاحِمِينَ.

(٩) وَالْصِّفُّتِ صَفَّا فَالنَّاجِرَاتِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا إِنَّ اللَّهَكُمُ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُّ المَشَارِقِ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْياَ بِزِيْنَةِ فِ الكُوَاكِبِ وَحِفُظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّا رِد لَا يَسَّمَّ عُونَ إِلَى الْمَلَاءِ الْاَعَلَى وَيُقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَيْطَانِ مَّا رِد لَا يَسَّمَّ عُونَ إِلَى الْمَلَاءِ الْاَعَلَى وَيُقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطِفَ المُحَطُفَةَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسُتَفْتِهِمُ اَهُمُ اَشَدُّ خَلُقًا اَمُ مَّن خَلَقُنَا إِنَّا خَلُقُنَا اللَّهُ مَن طِين لَّا رَبُ.

- (١١) وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَّلَا وَلَدًا .
- (١٢) قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ .
- (١٣) قُـلُ اَعُـوُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ وَمِنُ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنُ شَرِّ النَّفُّشِ فِي الْعُقَدِ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.
- (١٣) تَ قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُوَاسِ الْحَنَّاسِ الَّذِى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

#### حرزاني دجانه

ايضاً كلمات ذيل كولكه كرمريض كے كلے ميں ڈال دياجا ك (اس كمل كانام حرزا في دجانہ ہے) نہايت جرب ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم هذا كِتَابٌ مِنُ محمّدٍ رَّسُولِ اللهِ رَبِّ العَالمِينَ إلى مَنُ طَرقَ الدّارَ مِنَ العُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِين اِلَّا طَارِقًا يَطُرِق بِخَيْرِ يَارَحُمْنُ اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ لَنَا طَرقَ الدّارَ مِنَ العُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِين اِلَّا طَارِقًا يَطُرِق بِخَيْرِ يَارَحُمْنُ اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمُ فِي الحَقِّ سَعَةً فَان تُک عَاشِقًا مولعًا اوُفَاجِرًا مُقْتَحِمًا اوُرَاعِيًا حَقًّا مُبُطِلاً هذا كِتَابُ اللّهِ مِن يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ بِالحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِخُ مَا كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ اللهِ وَالا مُن وَالاصَنامِ وَ اللهِ مَن يَوْعَم انَّ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا حَوْل وَلا قُوَّة اللهِ فِاللهِ فَسَيَكُومِكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ المَالِكَ اللهِ وَبَلَحَى اللهِ وَلَا حَوْل وَلا قُوَّة اللهِ فِاللهِ فَسَيَكُومِكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ المَالِكَ وَبَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ فَسَيَكُومِكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ المَالِكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ فَسَيَكُومِكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ المَالِكُ وَاللهُ اللهِ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْلِكُومُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

الصِناْ۔اگرآسيب كااثرگھر ميں معلوم ہوتو آيات ذيل پجيس بارچاركيوں پرپڑھ كرگھر ميں چاروں كونوں ميں گاڑديں۔ بِسُمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم إنَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاكِيُدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الكِفِرِيْنَ اَمُهِلُهُمْ رُويُدًا.

# برائے دفع سحر

آیات ذیل کھ کرمریض کے گلے میں ڈال دیں اور پائی پرپڑھ کراس کو پلاوی، اگر نہلانا نقصان نہ کرتا ہو توان بی آیات کو پائی پرپڑھ کراس کو پلاوی، اگر نہلانا نقصان نہ کرتا ہو توان بی آیات کو پائی پرپڑھ کراس سے مریض کو نہلادیں۔ بسسم اللّه الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحیم فَلَمَّا القوا قَالَ موسلی مَا جِنتُم به السحر إِنَّ اللّه سَیُبُطِلُهُ إِنَّ اللّه لَا یُصُلِحُ عَمَلَ المُفُسِدِیُنَ وَیُحِقُ اللّهُ الحق بِكَلِمَا تِه وَلَوْ كُوهَ المُحُومُونَ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ وَمِنُ شَرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنُ شَرِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ

الناسِ مِن شَرِّ الوَاسُوَاسِ الخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسُوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِن الجِنَّةِ والناسِ.

ا فَلَمَّا الْفَوْا قَالَ مُوْسَى مَا حِثْ تُمْ يِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لايصْلِحُ عَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۗ وَيُحِقُ اللهُ الْعَقَ بِكَلِيلِتِهِ وَلَوْكَرَةِ الْمُغِرِمُونَ ۚ

ترجمہ: سوجب انہوں نے (اپنا جادوکا سامان) ڈالاتو موکٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جو پچھتم (بناکر)لائے ہوجادو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (جادو) کو درہم برہم کئے دیتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بغینہیں، تا اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح (یعنی مجزہ) کو اپنے وعدوں کے موافق ٹابت کردیتا ہے گومجرم (اور کافر)لوگ کیساہی نا گوار بھے ہیں۔ خاصیت: سحر کیلئے بہت مجرب ہے جس پر کس نے سحر کیا ہوان آئیوں کو کھو کر اس کے مگلے میں ڈالے یاطشتری پر کھھ کر بلائے انشاء اللہ تعالیٰ صحت باب ہوجائے گا۔

٢\_ يلمِنِيَ ادْمَحُنُ وَانِينَتَكُوْعِنْ كُلِّ مَنْهِي وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْسُرِفِينَ الْمُولِيَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمُلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُعْلِيلُونَ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْنَ وَالْمُنْ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُنْ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُلُونَ وَالْمُؤْنَ وَلَالُونَا مُلْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَالُونُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا وَلَالُمُ وَلَالِمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلَالُونُ وَالْمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلَالُونُ وَالْمُؤْنَا وَلَالُمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ ولِلْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلِولُونُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَا

ترجمہ: اے آدم کی اولادتم مجد کی حاضری کے وقت اپنالباس پہن لیا کرواور خوب کھاؤ اور پیواور حد سے محت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ بینز نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو، آپ فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کوجن کواس نے اپند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو، آپ فرمالی چیز وں کوکس شخص نے حرام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ و بیج کہ میاشیاءاس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں۔ دنیوی زندگی میں خالص اہم ایمان ہی کیلئے ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیات کو بھیداروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرمایئے کہ البتہ میرے رہ نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کوان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پرظم کرنے اور اس بات کو کہ تم اللہ تنے کوئی سند ناز لنہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم اللہ تھا گئی کے ساتھ کی ایس چیز کوشر کی کھیم اؤ جس کی اللہ نے کوئی سند ناز لنہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم للہ تعالیٰ کے ساتھ کی بات کا دوجس کی تم سند ندر کھو۔

خاصیت: یہ آیت زہروچشم وبدو سحر کے دفع کیلئے مفید ہے جو شخص اس کوانگورسبز کے عرق اور زعفران سے لکھ کراولے کے پانی سے دھوکر عسل کر ہے چشم بداور جادواس سے دفع ہواور جو کھانے میں ملا کر کھائے تو زہر سے مامون رہے اور سحراور نظر بدسے بھی۔

٣- فَلَهُا جَآءَ السَّعَرَةُ قَالَ لَهُ مُ مُوسَى الْقُوْامَا انْتُمُومُلْقُونَ ﴿ فَلَكَا الْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِعْتُمُ يِهِ ﴿ السِّنْرُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

ترجمہ: سوجب وہ آئے (ادرموی علیہ السلام سے مقابلہ ہوا) موی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھتم کو (میدان میں) ڈالنا ہے سوجب انہوں نے (اپنا جادو کاسامان) ڈالاتو موی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھتم (بناکر) لائے ہوجادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادو) کو ابھی درہم برہم کے دیتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالی ایسے فسادیوں کا کام بنتے نہیں دیتا۔

خاصیت: سخت جادو کے دفع کرنے کیلئے نافع ہے ایک گھڑ ابارش کے پانی کالے کرالی جگہ سے جہاں برسنے کے وقت کسی کی نظر نہ پڑی ہواور ایک گھڑ االیے کوئیں کے پانی کالے جس میں سے کوئی پانی نہ بھرتا ہو پھر جعد کے روز ایسے درختوں کے سات ہے لے جن کا پھل نہ کھایا جاتا ہو۔ پھر دونوں پانی ملاکر اس میں ساتوں ہے ڈال دے پھران آیتوں ہو کاغذ پر کھراس پانی سے دھوکر معور کو کنارہ دریا پر لے جاکر پانی میں اس کو کھڑ اکر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو شرا کر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کی سے دھو کی میں کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے اس کو کھڑ اگر کے رات کے وقت اس یانی سے دھو کر کھڑ اگر کی دوران آئیں میں کر کھڑ اس کر کے رات کے دوران آئیں کو کھڑ اگر کر کے رات کے وقت اس یانی سے دھو کر کے دوران آئیں کی کر کھڑ اس کر کر کے رات کے دوران آئیں کے دوران کے دوران آئیں کے دوران آئیں کر کے دوران آئیں

# وسوسه شيطاني

ا- وَإِمَا يُنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ يِاللَّهِ إِنَّهُ سَعِيمُ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَا

مَتَهُمْ طَيِّفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَنَ كُرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْبِعِيرُ وَنَ ﴿ ( بِاره ١٠٠٥ مَتُهُمْ طَيِّف

ترجمہ: اوراگرآپ کوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو الله کی پناہ ما تگ لیا سیجے۔ بلاشہدہ خوب سننے والا ہے۔ یقنیناً جولوگ خداتر س ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا کیان کی آئی میں کھل جاتی ہیں۔

خاصیت: جس کووساوس اورخطرات وخیالات فاسدہ اورلرزہ قلب نے عاجز کر دیا ہو۔ان آیات کوکلام وزعفران سے جمعہ کے روز طلوع شمس کے وقت سات پر چوں پر لکھ کر ہرروز ایک پر چدنگل جائے اوراس پرایک گھونٹ یانی کابی لے انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہوجائے گا۔

# شۇرة الناس

# بِسَ اللهِ اللهِ الرَّمْإِنْ الرَّحِيمُ

# قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ هُمَلِكِ النَّاسِ فَ الْهِ النَّاسِ فَ الْهِ النَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُو السَّاسِ لَهِ الْفَاسِ فَ الْفَاسِ فَ النَّاسِ فَ مِن الْمِنْ وَ لَنَّاسِ فَ مِن الْمِنْ وَ لَنَّاسِ فَ مِن الْمِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ مِن الْمِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

# جادو کی کاٹ کے لئے معو ذنتین کاعمل

ا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تمن تمن بارپائی پردم كر كے مريض كو پلاوي اور زياده پائى پردم كركے اس پائى ميں نهلادي اور يه دعا چاليس روز تك روزمره چينى كى تشرى پركه كر پلاياكريں ـ يَاحَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةِ مُلكِه وَبَقَائِه يَاحَيُّ انثاء الله تعالى جادوكا اثر جاتار ہے گا اور يدوعا جراس يماركے لئے بھى بہت مفيد ہے جس كو كيموں نے جواب ديديا ہے ـ

۲- اکثرعوام اورخصوصاً عورتیں چیک (اس طرح بعض اورامراض) کے علاج کرانے کو براسیجھتے ہیں۔اوربعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے بیجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

سا - بعض عوام بحصة بين كه جوكونى قُلُ اَعُوْ ذبِرَبِ النَّاسِ كاوظيفه رِرْ هاس كاناس موجاتا بـ به خيال بالكل غلط بـ بلكه اس كى بركت سي قوه مصيبتول سي نجات يا تا بـ

میں۔ اور ابعض عوام کا یع تقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کوئر دوں کی روعیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں ، اور ایک کو نے میں کھڑی ہوکر دیکھتی ہیں کہ ہم کوکون تو اب بخشا ہے؟ اگر کچھ تو اب ملے گا تو خیر، ورنہ مایوں ہوکرلوٹ جاتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ (اغلاط العوام)

يستخليب

رسالة و جيزة و مفيدة في ربط الآيات

# 

تالىف

مضرت مكيمُ الأُنْت مُبَدُد المِلَت مَاعِع الكمالات منبع الحسنات مَاهرالعُدُوم القرآئية واتف الأُمرَار الفرقانية ،
واس المضرين مقدام الراسمين صَاحب الشريعة والطريقة ، بحوالم وفقة والقيقة كاشف الأُسرار المنق منها والجلى اعتصاب والسنون مسلول المنتر مشواه المؤرد الله مَرقدة وجعل الجنتر مشواه

# سورة الزخرف

قال المسكين افتتح الله هذه السورة باثبات النبوة باثبات كون القرآن منز لامن الله تعالى مع الوعيدللمنكرين ولئن سالتهم الخقال المسكين اثبات للتوحيد مع الاشارة الى البعث اثر اثبات النبوة وجعلواله من عباده الختوبيخ على اشراكهم باثبات الجزء له تعات و اثبات البنات له تعات لاسما جعل الملائكة بنات له وقالو الوشاء الرحمٰن الخاعلم انه تعالى حكى اخرمن كفرهم و شبهاتهم و اذقال ابراهيم الخاعلم انه تعالى لمابين في الأية انه ليس لاولئك الكفارداع يدعوهم الى تلك الاقاويل الباطلة الاتقليد الأباء والاسلاف ثم بين انه طريق باطل ومنهج فاسدو ان الرجوع الى الدليل لولى من الاعتماد على التقليد اردو فه بهذه الأية والمقصود منها ذكروجه اخريدل على فساد القول بالتقليد و تقريره انه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام انه تبرع عن دين أباء ه

كان خاتمة السورة التي قبلها في اثات التوحيد والنبوة فكذا فاتحة هذه السورة في اثبات الامرين ٢ منه عفي عنه

بناء على الدليل ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء الخوجه النظم انهم لماعولواعلى تقليد الأباء ولم يتفكر وافى الحجة اغتروابطول الامهال وامتاع الله اياهم بنعيم الدنيا فاعرضوا عن الحق وقالوا لولانزل هذا القران الخ اعلم ان هذا من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنه الحق هذه السورة ثم ابطل الله تعالى هذه الشبهة ولولا ان يكون الخ اعلم انه تعالى اجاب عن الشبة التى ذكروها بناء على تفضيل الغنى على الفقير وهوانه تعالى بين ان منافع الدنيا و طيباتها حقير خسيسة عندالله. و من يعش عن ذكر الرحمٰن الخ المراد منه التنبيه على افات الدنيا و ذلك ان من فاز باالمال والجاه صار كالا عشى عن ذكر الله و من صار كذلك صارمن جلساء الشياطين الضالين المضلين افانت تسمع الصم الخ اعلم انه تعالى لما و

صفهم في الأية المتقدمة بالعشى و صفهم في هذه الأية بالصم والعمى فامانذهبن بك الخ اعلم ان هذا الكلام يفيد كمال التسلية للرسول عليه السلام لانه تعالى بين انهم لا توترفيهم دعومة والياس احدى الراحتين ثم بين انه لابدو ان ينتقم لاحله منهم اماحال حياته او بعد وفاتمه و ذلك ايصابوجب التسلية فبعدهذا امره ان يتمسك بما امره الله تعالى فقال فاستمسك بما اوحى اليك الخ و لما بين تاثير التمسك بهذا الذين في منافع الدين بين ايضاتاثيره في منافع الدنيا فقال وانه لذكرلك الخ و اعلم ان السبب الاقوى في انكار الكفارلرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولبغضهم له انه كان ينكر عبادة الاصنام فبين تعالى ان انكار عبادة الاصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء والرسل مطبقين على انكاره فقال واسأل من ارسلنا الخ قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم ان المقصود من اعادة قصة موسى عليه السلام و فرعون في هذا المقام تقرير برالكلام الذى تقدم و ذلك لان كفار قريش طعنوافي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كونه فقيراعديم المال والجاه فبين الله تعالى ان موسى عليه السلام بعد ان اورد المعجزات القاهرة الباهرة التي لايشك على صحتها عاقل اورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش ولما ضرب ابن مريم الخ قال المسكين حكاية لقصة عيسى عليه السلام اثر قصة موسى عليه السلام و المقصود تقرير امر التوحيد ببيان كونه عليه السلام عبداو الجواب عن الشبهة التي تمسك بهاالنصاري من كون خلقه ابدع ببيان كون الملائكة في خلقهم ابدع وكونهم مع ذلك عبادالله تعالى مقهورين مسخرين قابلين لتصرفه تعالى فيهم مع الاشارة في اثناء الكلام الى صحة البعث بكونه عليه السلام علامة لها امابنزوله شرطامن اشراطها او بمحدوثه بغير اب اوباحيائه الموتى والتصريح بمجيئه عليه السلام بالبينات والتوحيد ووعيد المنكرين بعذاب اليوم الاليم وقوع الساعة بهم بغتة الاخلاء يومئذ الخ اعلم انه تعالىٰ لما قال هل ينظرون الخ ذكر عقبه بعض مايتعلق باحوال القيامة ان المجرمين في عذاب الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الو عدار دفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القران قل ان كان للرحمن ولد الخ قال المسكين عود الى تقرير التوحيد مع الوعيد للمشركين و تسلية عليه السلام الى اخرالسورة.

# سوارة الدخان

حم والكتب المبين الخ اعلم ان المقصود منها تعظيم القران من ثلثة اوجه احدها بيان تعظيم القران بحسب ذاته الثانى بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذى نزل فيه الثالث بيان تعظيمه بحسب شرف منزله ثم انه تعالى اراد ان يكونوا موقنين بقوله بل هم فى شك يلعبون وان اقرارهم غير صادر عن علم و يقين فارتقب يوم تأتى السماء الخ قال المسكين بيان لوعيد المصرين على الكفرولقد فتنا قبلهم الخ اعلم انه تعالى لمابين ان كفارمكة مصرون على كفرهم بين ان كثيرا من المتقدمين كانواكذلك فبين حصول هذه الصفة فى اكثرقوم فرعون ولقد نجينا الخ اعلم انه تعالى لمابين كيفية اهلاك فرعون و قومه بين كيفية احسانه الى موسى و قومه ان هؤلاء ليقولون الخ رجع الى الحديث الاول و هوكون بين كيفية احسانه الى موسى و قومه ان هؤلاء ليقولون الخ رجع الى الحديث الاول و هوكون كفارمكة منكرين للبعث ولماحكى الله عنهم ذلك قال اهم خيرام قوم تبع الخ والمعنى ان كفارمكة لم يذكروافي نفى الحشر والنشر شبهة حتى

يحتاج الى الجواب عنها ولكنهم اصرواعلى الجهل فهذا السبب اقتصرالله تعالى على الوعيد فقال ان سائر الكفاركما نوا اقوى من هؤلاء ثم ان الله تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال و ما خلقنا السموات الخ ولولم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا و عبثا ان يوم الفصل الخ اعلم ان المقصود من قوله و ما خلقنا السموات الخ اثبات القول بالبعث والقيامة لاجرم ذكر عقبيه قوله ان يوم الفصل الخ ان المتقين في مقام الخ اعلم انه تعالى والمقيمة لاجرم ذكر عقبيه قوله ان يوم الفصل الخ ان المتقين في مقام الخ اعلم انه تعالى لماذكر الوعيد في الأيات المتشدمة ذكر الوعد في هذه الأيات ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيدقال فانما يسرناه بلسانك الخ والمعنى انه وصف القران في اول هذه السورة بكونه كتابا مبينا اى كثير البيان والفائدة وذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فارتقب الخ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الاالبلع لما ذلك عليك و امر الانتقام الينافليس لك الاالانتظار

ل لماختم السورة السابقة بتقرير التوحيد بدء هذه بتعظيم القران الدال على النبوة ولا يخفي تعانق التوحيد والنبوة ٢ ا منه عفي عنه

# سوارة الجاثية

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بسرد الأيات التكوينية و شرف الايات التنزيلية الى قوله فباى حديث بعده الخويل لكل افاك الخاعلم انه تعالى لمابين الأيات للكفاروبين انهم باى حديث بعده يؤمنون اذالم يؤمنوابهامع ظهورها اتبعه بوعيد عظيم لهم الله الذى سخر الخقال المسكين عود الى ذكر بعض الأيات التكوينية قل للذين امنوا الخاعلم انه تعالى لما علم دلائل التوحيد والقدرة والحكمة اتبع ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة والافعال الحميدة قال المسكين لما اصر الكفار على الكفر بعد اقامة الدلائل القاطعة غاظ المؤمنون عليهم فامر الله تعالى بالمغفرة وتوكيل امورهم الى الله تعالى ولقد أتينا بنى اسرائيل الخاعلم انه تعالى بين انه انعم بنعم كثيرة على بنى اسرائيل مع انه حصل بينهم الاختلاف على سبيل الغى والحسد والمقصود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من تقدم ولمابين تعالى انهم اعرضواعن الحق لاجل

البغى والحسد امر رسوله صلى الله عليه و سلم بان يعدل عن تلك الطريقة و ان يتمسك بالحق و ان لايكون له غرض سوى اظهار الحق و تقرير الصدق فقال تعالى ثم جعلناك على شريعة الخ و لما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة قال بهذا بصائر للمناس و لمابين الله تعالى الفرق بين الظالمين و بين للمتقين من الوجه الذى تقدم بين الفرق بينهما من وجه اخر فقال ام حسب الذين قوله تعالى و خلق الله السموات الخ اعلم انه تعالى لما افتى بان المؤمن لا يساوى الكافر في در جات السعادات اتبعه بالدلالة الظاهر ة على صحة هذه الفتوى فقال و خلق الله السموات و الارض بالحق و لولم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل لانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالماولو كان ظالما لبطل انه خلق السموات و الارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم خلق السموات و الارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم

ل كان المذكور في اخرالاولى امرالتبليغ فذكر في اول هذه الاخرى مايبلغه من الأيات منه عفي عنه

فقال افرايت من اتخذ الخ واعلم انه تعالى حكى عنهم بعد ذلك سبهتهم في انكار القيامة في قوله تعالى و قالو اما هي الاحياتنا الخ و اعلم انه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الاحياء في المرة الاولى و على كونه قادراعلى الاحياء في المرة الثانية في الايات المتقدمة عم الدليل فقال ولله ملك السموات الخ ولمابين تعالى امكان القول بالحشر والنشر بهذين المطريقين ذكر تفاصيل احوال القيامة ولماتم الكلام في هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى فقال فلله الحمد رب السموات الخ

# سورة الاحقاف

خم تنزيل الكتاب الخ اعلم ان نظم اول هذه السورة كنظم اول سورة الجاثية وما خلقنا السموات الخ هذا يدل على اثبات الاله لهذا العالم ويدل على ان القيامة حق قل ارائيتم ما تدعون الخ قال المسكين ابطال لمذهب عبدة الاصنام اثراثبات التوحيد و اذا تتلى عليهم الخ اعلم انه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد و نفي الاضداد والاندادتكلم في النبوة قل ماكنت بدعا من الرسل الخ حكى عنهم نوعا اخر من الشبهات وهو انهم كانوا يقتر حون منه معجزات عجيبة قاهرة و يطالبونه بان يخبرهن المغيبات فاجاب الله تعالى عنه و قال الذين كفروا الخ هذه شبهة اخرى للقوم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم و من قبله كتاب موسى الخ قال ابو السعود هولرد قولهم هذا افك قديم وابطاله بان كونه مصدقالكتاب موسى مقرر لحقية قطعا ان الذين قالو الخ اعلم انه تعالى لماقرر دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين واجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحقين والمحققين واعظم انواع هذا النوع الاحسان الى الوالدين لاجرم اردفه بهذا المعنى فقال تعالى و وصينا الانسان الخ قوله والذي قال لوالديه الخ اعلم انه تعالى لما وصف المولد البار بوالديه في الأية المتقدمة وصف الوالدالعاق بوالديه في هذه الأية و ذكر من صفات ذلك الولدانه بلغ في العقوق الى حيث لمادعاه ابواه الى الدين الحق و هوالا قرار بالبعث والقيامة اصرعلى الانكار و ابي واستكبر و عول في ذلك الانكار على شبهات خسيسة وكلمات و اهية ولكل درجات الخ عائد الى الفريقين والمعنى و لكل واحد من الفريقين درجات في الايمان والكفرو الطاعة والمعصيت ويوم يعرض الذين كفروا الخ لما بين الله تعالى انه يوصل حق كل احد اليه بين احوال اهل العقاب واذكر اخاعاد الخ اعلم انه تعالى لما اوردانواع الدلائل في اثبات التوحيد والنبوة وكان اهل مكة بسبب

£ كان خاتمة الجاثية في اثبات المعاد و فاتحة الاحقاف في البات التوحيد و هما متقارنان في القرآن ٢ ا منه عفي عنه)

استغر اقهم فى لذات الدنيا والشعالهم بطلها اعرضواعنها و لم يلتفتوا اليها و لهذا السبب قال تعالى فى حقهم اذهبتم طيباتكم فى الحيواة الدنيا فلما كان الامر كذلك بين ان قوم عادكانوا الكثراموالا و قوة وجاها منهم ثم ان الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم فذكر هذه القصة ههنا ليعتبربها اهل مكة ولقد اهلكنا ماحوما لكم قال المسكين اخدامن الكبير اشارة الى قصة اقوام اخرى من قويے عاد و ثمود باليمن و الشامرواذصرفنا اليك الخ اعلم انه تعالى لما بين ان فى الانس من امن و فيهم من كفربين ايضا ان الجن فيهم من أمن و فيهم من كفروان مؤمنهم معرض للثواب و كافرهم معرض للعقاب اولم يبروا الخ الى ههنا قدتم الالكلام فى التوحيد و فى النبوة ثم ذكر عقيبهما تقرير مسئلة المعاد و من تأمل فى هذا البيان علم ان المقصود من كل القران تقرير التوحيد والنبوة والمعاد و اما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الامثال فى تقرير هذه الاصول فاصبر كما صبر الخ اعلم انه تعالى لما قررالمطالب الثلثة و هى التوحيد والنبوة والمعاد و اجاب عن الشبهات اردفه بما يجرى مجرى الواعظ والنصبحة للرسول صلى الله عليه وسلم

# سوارة محمد صلى الله عليه وسلم

الليين كفروا الخ اول هذه السورة مناسب الأحرالسورة المتقدمة فان اخرها قوله تعالى فهل يهلك الخ فان قال قائل كيف يهلك الفاسق وله اعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة الارحام وغير ذلك قال تعالى الذين كفرو الخ اى لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الاهلاك والذين امنوا الخ لمابين الله تعالى حال الكفاربين حال المؤمنين ذلك بان الذين كفروا الخ قال المسكين تعليل للحكمين فاذالقيتم الذين كفروا الخ لما بين ان الذين كفروا اضل الله اعمالهم و اعتبار الانسان بالعمل و من لم يكن له عمل فهو همج فان صارمع ذلك يوذي حسن اعدامه فاذالقيتم بعد ظهوران لاحرمة لهم و بعد ابطال عملهم فاضربوا اعناقهم قال المسكين ثم رغب بقوله ان تنصروا الله ينصركم الخ في القتال ثم علل اباحة القتال بقوله ذلك بانهم كرهوا الخ ثم ذكر للعبرة عقوبة الكفار السابقين بقوله افلم يسيروافي الارض الخ لدفع استبعاد مشروعية عقوبتهم بالقتال ثم علل بقوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا الخ كون المؤمنين غالبين و كون الكفار مغلوبين ان الله يدخل الخ لمابين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الأخرة وكاين من قرية الخ لماضرب الله تعالىٰ لهم مثلابقوله افلم يسيروا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسلية له افمن كان على بينة الخ قال ابو السعود تقرير لتبائن حالى فريق المؤمنين والكافرين و كون الاولين في اعلى عليين والأخرين في اسفل سافلين و بيان لعلة مالكل منهما من الحال مثل الجنة التي الخ لما بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق بينهما في مرجهما و مالهما و منهم من يستمع الخ لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بانه من الكفار والذين اهتلو الخ لمابين الله تعالى ان المنافق يستمع ولا ينتفع و يستبعد ولا يستفيد بين ان حال المؤمن المهتدى بخلافه فهل ينظرون الخ قال المسكين و عيد للكفار والمنافقين فاعلم انه لا اله الا هو الخ قال

ل تناسب السورتين مذكور في المتن ٢ ا منه عفي عنه

ابو السعوداي اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد و الاطاعة و مناط الشقاوة هو الاشراك والعصيان فاثبت على ما انت عليه من العلم بالواحدانية والعمل بموجب ويقول الذين امنوا الخ لمابين الله حال المنافق و الكافر والمهتدى المؤمن عند استماع الأيات العلمية من التوحيد والحشر و غيرهما بقوله و منهم من يستمع اليك و قوله والذين اهتدو ازادهم همدى بين حالهم في الأيات العلمية فان المؤمن كان ينتظر ورودها و يطلب تزيلها و اذاتأخرعنه التكليف كان يقول هلا امرت بشيء من العبادة خوفامن ان لايؤهل لها و المنافق اذا نزلت السورة والأية و فيها تكليف شق عليه فهل عسيتم الخ قال المسكين اخذامن ابي السعود تفريع على اعراضهم و تقاعدهم عن الجهاد ضعفا في الدين و حرصاعلي الدنيا و تقريره ان الجهاد احراز كل خير و صلاح و دفع كل شروفساد فلما اعرضتم عنه وانتم مأمورون و شانكم الطاعة والقول المعروف فالمتوقع منكم اذا اطلقت اعنتكم وصرتم أمرين الافساد وقطع الارحام اولئك الذين لعنهم الخقال المسكين وعيد للمتصفين بالاوصاف المذكورة ثم امتدذكر هؤلاء المنافقين الى قوله تعالىٰ نبلو اخباركم ان الذين كفرو الخ قال المسكين ذم لكفار اهل الكتب اثرذم المشركين والمنافقين اوعود الى ذم المشركين هما قولان يايها اللذين امنوا الخ قال المسكين نهي للمؤمنين عن ان يكونو امثل هؤلاء المذكورين أن الذين كفروا وصدوا الخ قال المسكين من تتمة حال الكفار فلا تهنوا الخ قال ابوالسعود الفاء لترتيب النهى على سبق من الامربالطاعة انما الحيوة الدنيا الخ قال المسكين ترغيب في بدل الاموال اثر الترغيب في بذل النفوس فبين حقارة الدنيا و انه تعالى لايسألكم جميع اموالكم لتبخلواوا نما يقتصر على نذريسير منها وتدعون الى انفاقه فان بخلتم فانما تضرون انفسكم ثم ختم سورة ببيان استغناء ٥ تعالى عن الاموال والانفس بقوله و ان تتولو الخ

سورة الفتح

قال المسكين ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة الحديبية و ماروعى فيها من الحكم والمصالح مع البشارات للمؤمنين والتهديدات للكافرين والمنافقين و هذه خلاصة السورة كلها متعانقة بعضها ببعض ولما كان وجه الارتباط جليا غير خفى لم يحتج الى التفصيل فماذكرنا من الاجمال كاف لمن يتدبرادني تدبر ان شاء الله تعالى و كذا اكثر السورمن ههناالى اخر القران فافهم و تفكر ولا تهتم ولا تتحير والعون من الله تعالى

# سورة الحجرات

قال المسكين هذه السورة فيها ارشاد للمؤمنين الى مكارم الاخلاق و حسن الادب والمعاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم و مع اخوانهم المؤمنين فالنصف الاول فى ادب الرسول والنصف الثاني في ادب الاخوان فتفكر

#### سورة ق

قال المسكين هذه السورة كلها فيها تقرير مسئلة المعاد و اقامة الدلائل عليها و بيان ما يتعلق بها فتدبر

# سورة الذاريات

قال المسكين هذه السورة ايضا فيها تقرير المعاد و ما يعود اليه حال الكافرين والمؤمنين ولتهديد المكذبين ذكر بعض القصص و ختم السورة لتوحيد و وعيد المنكرين له وللحشر و غيره.

#### سورة الطور

هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم و بيان الحشر و اول هذه السورة مناسب لأخر ما قبلها لان في اخرها قوله تعالى فويل للذين كفرو اوهذه السورة في اولها فويل يومئذ للكمكذبين و في اخر تلك السورة قال فان للذين ظلمو اذنو بااشارة الى العذاب وقال هنا ان عذاب ربك لواقع قال المسكين ان نصف السورة في بيان الحشر و نصفها في رفع شبهات الكفار في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة والمعاد لان رفع الشبهات يؤيد وقوع الحشرثم ختم السورة بالاخبار عن يوم الحشر حيث قال فذرهم حتى يلا قوا الخ

# سورة النجم

قال المسكين هذه السورة لها اجزاء في الجزء الاول و هو من اولها الى قوله لقد رأى من أيات ربه الكبرى اثبات النبوة و في الجزء الثاني الى قوله و هو اعلم بمن اهتدى

بيان التوحيد والاعراض عن اهل الشرك و توكيل امر هوالى الله تعالى و فى الجزء الشالث احر السورة الاصول الثلثة التي هي ام مقاصد القران التوحيد والرسالة والحشر فتبصر

#### سورة القمر

قال المسكين مقصو دالسورة الاخيار عن وقوع الساعة وعلامتها و ذم المكذبين بها و بعض قصص المكذبين للاعتبار فتدبر

#### سورة زحمن

اعلم اولاان مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين احدها ان الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر فان من يقدر على شق القمر يقدر على هدالجبال وفد الرجال وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم فانه شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما انه تعالى ذكر في السورة المتقدمة فكيف كان عذابي و نذر غير مرة و ذكر في هذه السورة فباى الاء ربكما تكذبان مرة بعد مرة لما بينا ان تلك السورة سورة اظهار الهيبة وهذه السورة سورة اظهار الرحمة ثم ان اول هذه السورة مناسب لأخرما قبلها حيث قال في اخر تلك السورة عند مليك مقتدر والا قتدر ارالاشارة الى الهيبة والعظمة و قال ههنا الرحمٰن اي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة الى الكفار والفجار رحمٰن منعم غافر للابرار. قال المسكين جزء الله تعالى هذه السورة ثلثة اجزاء الجز الاول في تعداد النعم الدنيوية الى قوله وله الجوار المنشئت في البحر كالا غلام الجزء الثاني في النقم الاخروية للكافروهي نعم باعتبار التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى الى سوء الحساب والجزء الثالث و هو من قوله و لمن خاف مقام ربه الى احر السورة في بيان النعم الاخرو يةللمؤمنين فطرفاالسورة في ذكر النعم ووسطها في بيان النقم ولما كان للاكثر حكم الكل سيما اذا كان ذكر النقم فيه لطف و نعمة ببيان عاقبة ماهم عليه كانت السورة كلها مظهر الحظرة الجمال و من ثم سما هارسول الله صلى الله عليه وسلم عروس القران فتامل ولا تتعطل

# سوارة الواقعة

اماتعلق هذه السورة بما قبلها فذلك من وجوه احدها ان تلك السورة مشملة على تعديد النعم على الانسان و مطالبة بالشكرو منعه عن التكذيب كما مروهذه السورة مشتملة على و كرالجزاء بالخير لمن شكرو بالشرلمن كذب و كفرثانيها ان تلك والسورة متضمنة للتنبيهات بذكر الألاء في حق العباد و هذه السورة كذلك لذكر الجزاء في حقهم يوم التناد ثالثها ان تلك السورة سورة اظهار الرحمة و هذه السورة سورة اظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ما قبلها واما تعلق الاول بالآخر ففي اخر تلك السورة اشارة الى الصفات من باب النفر

#### سورة الحديد

قال المسكين اول هذه السورة في التوحيد الى قوله و هو عليم بذات الصدور و اوسطها في ترغيب اعمال الحير الاصلية والفرعية من الايمان والانفاق وما للعاملين من كل صنف من البشارات والانذاروتحقير الدنيا نعمهاونقمها و تعظيم حال الأخرة ليسهل السعى في الأحرها في اثبات مسئلة الرسالة و ذكر بعض الرسل المتقدمين و امهم و هو من قوله ولقد رسلنا الى خاتمه السورة والله اعلم.

# سورة المجادلة

قال المسكين كان مقصو دالسورة بيان احاطة علمه تعالى باحوال المنافقين فان اكثرها يشتمل عليها و ذكر سماع المجادلة تمهيد له اى لايخفى على الله تعالى نجوى موافق ولا منافق فتدبر ولا تتحير

#### سورة الحشر

قال المسكين خلاصة السورة ذكر قصة بنى النضير و اخوانهم من المنافقين و ختم السورة بارشاد المؤمنين الى ان لايكونوا امثالهم للتفاوت بين المطيع والمعاصى بل ل وجه المناسبة بين السورتين مذكور في المن يوجوه ١٢ منه عفي عنه ليتقواالله الذي هو متصف بصفات الجلال و الجمال

#### سورة الممتحنة

قال المسكين حاصل السورة النهى عن الاحتلاط مع المشركين بالتزوج والتناكح فتناسب ماقبلها لان فيه التقاطع عن اهل الكتاب

#### سورة الصف

قال المسكين كان المذكور في السورة السابقة الامر بمخالفة الكفار و في هذه الامر بمقاتلتهم والوعد بالثواب عليها

#### سورة الجمعة

قال المسكين اول السورة في اثبات التوحيد والرسالة والالزام على بعض منكرى الرسالة و الخرها في النهى عن الانهماك في الدنيا لانه الموجب لاختلاط الكفار و هو المانع عن المخالفة والمقاتلة والاعراض عن الدنيا هو المكمل لاعتقاد التوحيد و النبوة

#### سورة المنافقون

وجه تعلق اول هذه السورة بما قبلها هوان تلک السورة مشتمله على ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم و ذكر من كان يكذبه قلبا ولسانا بضرب المثل كماقال مثل الذين حملوا التورية و هذه السورة على ذكر من كان يكذبه قلبا دون اللسان و يصدقه لسانا دون القلب و اما الاول بالأخرة فذلك ان في اخر تلك السورة تنبيها لاهل الايمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم و رعاية حقه بعد النداء لصلوة الجمعة و تقديم متابعة في الاداء على غيره و ان ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في اول هذه السورة قال المسكين و ختم السورة بالنهى للمؤمنين عن ان يكونوا كالمنافقين في الهاء اموالهم و اولادهم عن ذكر الله والاخلاص له

#### سورة التغابن

قال المسكين خلاصة السورة التوحيد والرسالة والبعث والتوجه الى الله تعالى بالتوكل والاعراض عمايلهي كالحرما قبلها

# سورة الطلاق

قال المسكين لماذكر فيما قبل من عداوة الازواج ذكرههنا حقوقهن لتلايفرط فيها ثم نبع في الركوع الثاني ان الله تعالى في المعاملات الدنيوية ايضا واجب الامتثال لاكز عم بعض الجهلة

# سورة التحريم

اما التعلق بما قبلها فذلك لا شتراكهمافي الاحكام المخصوصة بالنساء قال المسكين امرالازواج المطهرات ان لا يكن لا لعامة عداوت البعل اى بعل و ليخفن الطلاق ان فعلن ذلك فنا سبت السورة سورة التغابن والطلاق

# سورة الملك

قال المسكين فيهابيان التوحيد والجزاء على التصديق والتكذيب

# سورة النون

قال المسكين ملخص السورة في اثبات الرسالة والجزاء على التصديق والتكذيب

#### سورة الحاقة

قال المسكين خلاصة السورة بيان يوم القيمة و حقيقة القران الجاءي به

# سورة المعارج

قال المسكين فيها ذكر الحشر و موجبات الثواب والعذاب

#### سورة نوح عليه السلام

قال المسكين خلاصة السوره بيان جزاء من يكذب الرسل في ضمن قصة نوح عليه السلام

#### سورة الجن

قال المسكين خلاصة السورة التنبيه على ان الجن الناريين المستكبرين قدامنوا فما بال البشرا الترابيين المستصغرين لايؤمنون وختم السورة باثبات التوحيد الذي هو اصل الايمان

# سورة المزمل

قال المسكين خلاصة السورة تعليم تصفية الباطن بعد اصلاح الظاهر والامر بالابتهال الى الله تعالى والاعراض من المنكرين وتوكيل امرهم الى الله تعالى فانه يجازيهم كيف يشاء فان شغل القلب بغير الله تعالى مما يخل بالذكر و صفاء الجوهر الروحاني

#### سورة المدثر

قال المسكين ملخص السورة الاندار

# سورة القيامة

قال المسكين ملخص السورة اثبات البعث و لعله اتفق للرسول صلى الله عليه وسلم عندنزول هذه الأيات الاستعجال بالقراءة فنهي عند و على قول القفال قوله تعالى لا تحرك الخ

خطاب مع الانسان يوم القيامة وقت قراءة كتاب اعماله فيكون من متعلقات البعث

#### سورة الدهر

قال المسكين ملخصها اثبات جزاء الاعمال فكانه مناسب لقوله ايحسب الانسان ان يترك سدى لا يجزى على الاعمال

# سورة المرسلات

قال المسكين خلاصتها بيان ما يقع يوم القيامة وه ايتبعها

# سورة النبأ

قال المسكين فيها ايضا احوال القيامة

# سورة النزعت

قال المسكين فيها ايضاً اثبات البعث اماوجه المناسبة بين قصة موسى عليه السلام و بين ماقبلها فعلى ما فى الكبير من وجهين الاول انه تعالى حكى عن الكفار اصرارهم على انكارالبعث حتى انتهوا فى ذلك الانكار الى حد الاستهزاء فى قولهم تلك اذاً كرة خاسرة و كان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه و سلم فذكر قصة موسى عليه السلام و بين انه تحمل المشقة الكثيرة فى دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الثانى ان فرعون كان اقوى من كفار قريش واكثر جمعا و

اشد شوكة فلما تمرد على موسى عليه السلام احده الله نكال الأخرة والاولى فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليكم ان اصروا اخذهم الله تعالى و جعلهم نكالا

#### سورة عبس

قال المسكين فيهابيان احوال القيمة والامر بتذكيرمن يتذكر

#### سورة الانفطار

قال المسكين فيها اثبات البعث وبيان جزاء الاعمال والتقريع على الغفلة

# سورة التطفيف

قال المسكين كان فيما قبل بيان حقوق الله تعالى و في هذه بيان حقوق الناس من الموالهم واعراضهم و بيان تعظيم يوم مكافاة الحقوق

# سورة الانشقاق

قال المسكين فيها بيان الجزاء الاعمال يوم القيامة

# سورة البروج

السورة وردت في تثبيت المؤمنين و تصبيرهم على اذى اهل مكة و تذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الايمان حتى يقتدوابهم و يصبرواعلى اذى

قومهم و يعلموا ان كفار مكة عندالله بمنزله اولئك

# سورة الطارق

قال المسكين فيهابيان حفظ الاعمال والجزاء بعد البعث و كونه حقا غير هزل

# سورة الاعلى

قال المسكين فيها بيان فناء الدنيا و بقاء الاخرة والامر بالتذكيربه بالقران و بيان النعم الباعثة على الاطاعة فتأمل

# سورة الغاشية

قال المسكين فيها بيان القيامة والجنة والنار و الأيات الدالة على وجود الصانع المنجى اعتقاده والمردى عناده

# سورة الفجر

قال المسكين فيها ذكر جزاء المكذبين و عدم الاغترار بالدنيا الحاملة على التكذيب و ايتازيوم الجزاء

# سورة البلد

قال المسكين فيهاذم صرف القوى الى الدنيا والامر بصرفها في العقبي

#### سورة الشمس

المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصى قال المسكين لان جواب القسم على ماقال ابوالسعود قوله تعالى قد افلح الخ

# سورة الليل

اقسم تعالى ان اعمال عباده لشتى اى مختلفة فى الجزاء ثم بين معنى اختلاف الاعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمذمومة والثواب والعقاب

# سوارة الضحي

قال المسكين فيها بيان النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليذهب حزنه بالتكذيب والامر باداء الشكرعليها

# سورة الانشراح

قال المسكين فيها ايضاما في الاولى مع الامر بالاجتهاد في العبادة اداءً لشكر النعم

#### سورة التين

قال المسكين فيها بيان النعم على الانسان و شكر بعضهم عليها و كفر بعضهم بهاو بيان جزاء الفريقين

ل اعلم ان الرازى رحمه الله تعالى اورد فى تفسير الكوثر تقرير ايوخد منه الارتباط بين سورة الضحى الى الحرالقران المجيد فلنورده بعينه وهو هذا. ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورو كالاصل لما بعدها من السور اما انها كالتتمة لما قبلها من السور فلان الله تعالى جعل سورة والضحى في مدح محمد عليه السلام و تفصيل احواله فذكر فى اول السورة ثلثة اشياء تتعلق بنبوة (اولها) قوله ماودعك ربك و ما قلى (وثانيها) قوله و للاخرة خيرلك من الاولى (وثالثها) ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ختم هذه السورة بذكر ثلثة احوال من احواله عليه السلام فيما يتعلق بالدنيا و هى قوله الم يجدك يتيما فأوى وو جدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فاغنى ثم ذكر فى سورة الم نشرح انه شرفه بثلثة اشياء (اولها) الم نشرح لك صدرك (وثانيها)

# سورة العلق

قال المسكين فيها حث على الطاعة والذكر شكر النعم و ذم وردع لمن كفر بها بطغيانه

# سورة القدر

قال المسكين فيها تعظيم القرآن بتعظيم زمانه و هوا احد وجوه التعظيم

#### سورة البينة

قال المسكين فيها تعظيم الرسول و جزاء المصدقين والمطيعين له والمكذبين والعصاة

# سورة الزلزال

انه تعالى لما قال جزاء هم عند ربهم فكان المكلف قال و متى يكون ذلك يا رب فقال اذا زلزلت الارض قال المسكين ففيها بيان الجزاء و وقته

# سورة العاديات

قال المسكين فيها بيان سكون الانسان معترفابالقال او بالحال على نفسه باستحقاقه للجزاء لاعترافه بكونه كنودا كفوراً فلا تحكم فيه

# سورة القارعة

اعلم انه تعالى لما حتم السورة المتقدمة بقوله ان ربهم بهم يومنذ لخبير فكانه قيل و ما ذلك اليوم فقيل هي القارعة قال المسكين في هذه السورة قانون الجزاء

# سورة التكاثر

قال المسكين فيها بيان ذم الغفلة عن الأخرة

# سورة العصر

قال المسكين فيها بيان اسباب الخسران والربح في الأخرة

# سورة الهمزه

قال المسكين فيها بيان حصال العذاب

#### سورة الفيل

قال المسكين هذه السورة كالدليل على ان الهمزة اللمزة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعذاب فان الذي عذب من اهان بيته كيف يترك من اهان نبيه و هذا ماخوذ من الكبير

#### سورة قريش

قال المسكين فيها بيان النعمة العظيمة على قريش حيث جعلهم اهل بيت عظيم اهلك الله تعالى من اهانهم والقي حرمة في قلوب الناس

# سورة الماعون

قال المسكين فيها ذم خصال الكفار والمنافقين

# سورة الكوثر

قال المسكين فيها تنويه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و تفضيح لعدوه

# سورة الكافرون

قال المسكين فيها النبذعلي السواء في الدين لقطع الطمع عن التوافق فيه

# سورة النصر وابي لهب

اعلم انه تعالى قال وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون ثم بين في سورة قل يايهاالكافرون ان محمدا صلى الله عليه وسلم اطاع ربه و صرح بنفي عبادة الشركاء والاضدادوان الكافر عصى ربه و اشتغل بعبادة الاضداد و الانداد فكانه قيل ما ثواب المطيع و ما عقاب العاصى فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح و استعلاء في الدنيا والثواب المجريل في العقبي كمادل عليه سورة اذا جاء نصرالله واما عقاب العاصى فهو الخسار في الدنيا والعقاب العظيم في العقبي كما دلت عليه سورة تبت

#### سورة اخلاص

قال المسكين فيها بيان التوحيد و هوا صل الدين

# سورة الفلق

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في الحسيات

# سورة الناس

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في العقليات والتوكل هو اصل الاعمال و مدارها فسبحانه ما اعظم شانه كيف ختم كتابه بذكر الاصول العظيمة لان الدين كله هو الاعتقاد والعمل لاغير والاعمال يتوقف صدورها على سلامة البدن و سلامة النفس فوجب التوكل على الله تعالى في حفظهما عن الشرور والبوائق فجمع الله تعالى العقائد الصحيحة الحقة كلها في سورة الاخلاص و امر بالتوكل في سلامة البدن في سورة الفلق

و فى سلامة النفس فى سورة الناس و بماذكر تم امرالدين والحمد لله رب العالمين ربنا اتمم لنانور ناواغفرلنا انك على كل شىء قدير و بالا جابة جدير و صلى الله على سيدنا محمد المبعوث بجوامع الكلم و منابع الحكم و على جميع الانبياء والرسل و الهم و صحبهم سراج السبيل ابدالابدين و دهرالداهرين

#### خاتمه

قدتم الكتاب والحمد لله الوهاب على يدهذا التراب في نحو مدة شهرين و اسبوعين وقدفرغ منه في يوم الخميس ثالث عشرمن شهر ربيع الأخر المارين الهجرة في كورة تهانه بهون من مضافات مظفر نگر لازالت مصونة من الفتن وما موته من الشرو مقرنة بالخير والظفر بحرمة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما سارت الشمس والقمر.

حق تعالیٰ کی توفیق ہے اشرف التفاسیر کی چوتھی اور آخری جلد بمطابق جمادی الاول ۱۳۲۰ھ تقبر ۱۹۹۹ء مکمل ہوئی۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك

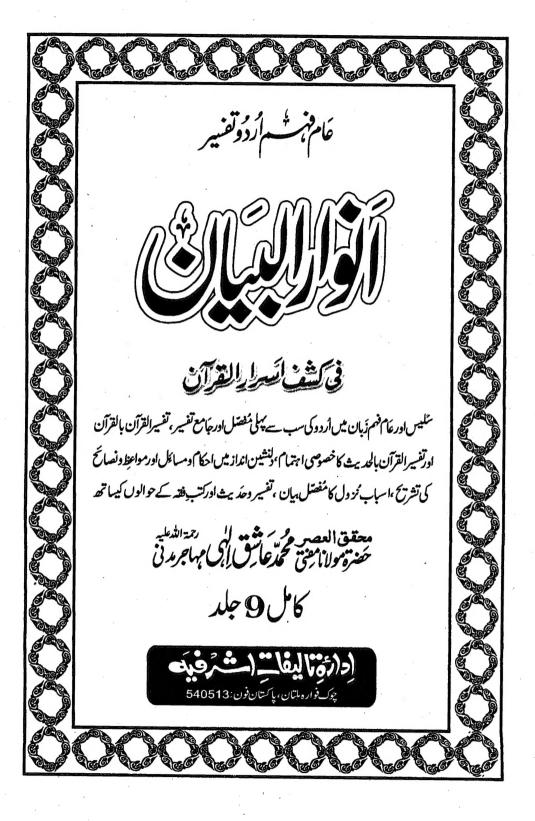

علوم قرآن كے شائفین كيلئے خوشخری ... ..... بيك ونت جيدتفاسير كامطالعه

مصروفیت کےاس وَ ورمیں صخیم تفاسیر کا مطالعہ بہت مشکل ہوگیا ہےاس لئے اکا برعلائے کرام اور مفتیان عظام کی آراءاور مشوروں کی راہنمائی کے تحت چەمتندىقاسىر كەمضامىن كانتبالىمىنى خىرمتى جوام الناس اورىلائے كرام كى سہولت كىلئے يەمجون دىيذمنورەكى مبارك فضاؤل ميس ترتيب ديا گياہ



معع تفيري افادات حضرت يشخ احدمجة والف ثاني ملفه مجذوالملت يحيم الامت حضرت تفانوي حكيم الاسلام حضرت قارى محمد طيشة حضرت علآمه للزماش الحق افغاني

ا خريس 1400 المفسرين كى تاريخ

مرتب حضرت الحاج عبدالقيوم مهاجرمدني مظلالعالي اول كمل تفسير عثاني \* تفسير مظهري \* تفسير عزيزي تفبيرا بن كثير معارف فتي اعظم المله معارف كاندهلوي لله

التفسير كے متعلق علاء كى آراء

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب مرظله العالى اسكاوش على على على الناس كوب حد نفع موكا

تعرت مولا نامفتى عبدالقا درصاحب رحمه الله ﴿ فَهِم قرآن كِ شائقين كيلية قرآني علوم كا گلدسته

هنرت علامه ذا كثر خالدمحمود صاحب مدخله العالى 🗨 دّور حاضر كي حيمثا بكارتفييرون كا حاصل' و گلدسته تفاسير''

نفرت مولا نامحمموی کر ماؤی مظلمالعالی یفیرعوام وخواص کیلئے نہایت مفید ب سرت مولا نا تعیم الدین صاحب مظلم العالی میشیرا کابری تفاسیر کانچوژ ہے اوراس میں مسلک حق کی پوری پوری ترجمانی ہے

تقريباً 5000 صفات يشتل، بهترين سفيد كاغذ غير مكى اسائل كى 7 جلدول مين قيت-1995 يديد محدود مدت كيلي رعايتي قيت صرف -/1100 يديمرف فون كر كيمي آب وى في منكواسكة بين ذاك فريد-/100 يديد

پاکستان میں پہلی بارجد ید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں اور کا بات کے ساتھ بردے سائز میں کا ل اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں کا ل اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں کا ل اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں کا ل اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں اور جدد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بردے سائز میں کہا ہے۔

رَفِعُ الشَّكَوُلُ مُرُورَمِكُ مَسَائِل السَلُوكُ مَ كَلَامِمَلُ المُلُوكُ مِ كَلَامِمَلُ المُلُوكُ مِ فَيُحِي وُجُوهُ المَشَافِي عَ ثَوَجْيَهُ الكِلِمَات وَالْمُعَافِي مَنِهِ، مضرت مَيمُ الدُّنت بُرِّدَ الِلَّت مَامِع الكمالات منه الحسنات مَاهرالعُلُوم القرَّيْنَة واقف الدُسرار الفرقانية، رُس الفرين مقرام الراسمين صَاحب الشريعية والطريقة، بمولع فقد والمحقيقة كاشف الدُسرار الغني منها والجلى اعتصاب

مَوُلَانًا مُحَمَّدُ آسْتُرفِي عَلَى السَّهَالُوي مُولِانًا مُحَمَّدُ آسْتُرفِي النَّهُالُوي نوراللهِ مَرتدهُ ومعل المنترمثواه

تعارف د تفری فقید العصر مضرت مولانامفتی عبد کالت کور ترم کری المالیا

تعنیر بیان القرآن اور کس محضتعلقه تمام رسائل کی جَدیداشاعت کے لئے کمپوزنگ و ترتیب کس قدیم نسخه کو رَاحظ کرکی گئی نہے۔ ہو تُو دَحفرت محکیم الاُمّت قُدس بِدَهٔ کانظر فرمُودہ ہے اور کِس بَرِ حَفررت کی تصدیق اور دستھ ایس نیز حضرت مَولا نابٹدیوکی صابح وحمۃ اللّہ طلبہ کے بھی دستنظام وجُود ہیں ینکن سام این میں مطبع اشرف المطابع محاز مجمون سے شائع ہوا تھا۔

اداره قاليقا عراشرفيه

چوک فواره ماتان یاکستان 061-540513-519240 الله ماتان یاکستان E-mail: ishaq90@hotmail.com/Website: www.taleefat-e-ashrafia.co

# صابعته كوله كالعن













ادارهٔ تالیفات آشرفیگ پی فرد متان پیشان 4519240-061